



طبقات الكبري



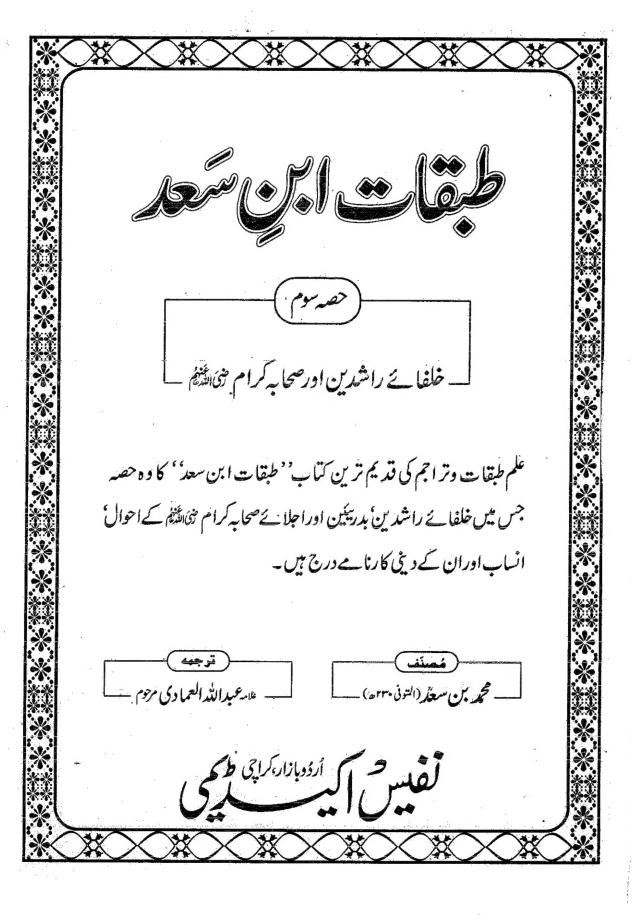

## طبقات ابن سعد

كاردور جمد كرائى حقوق طباعت واشاعت چوهدرى طارق اهبال گاهندرى ماكن مخاوق المبال محفوظ مين محفوظ مين

| نام كتاب |
|----------|
| مصنف     |
| مترجم    |
| ئاشر     |
| قيت      |
|          |

نفس كأردبازار،كرابي طريجي

## 

# خلفائے راشدین اور صحابہ کرام شکاللہ فی از:محمدا قبال سلیم گاھندری

یہ کتاب جواس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ مشہور ومعروف کتاب'' طبقات ابن سعد'' کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام خلائے کے احوال درج بین عربی ہے۔ اردو میں ترجمہ علامہ عبداللہ العمادی مرحوم ومغفور نے کیا تھا اور علامہ عبداللہ العمادی مرحوم کا نام نامی اس بات کی ضانت ہے کہ اس کتاب کو تاریخ اسلام نے قدیم ترین ماغذوں میں نہایت اہم مقام حاصل ہے اور بیر جمہ تے۔

#### علامه ابن سعد ولتعليه كاتعارف:

ابن سعد کا پورانا م ابوعبدالله محمد بن سعد بن منتج الزہری ہے۔ بنی زہرہ کی طرف ان کی نسبت حق ولاء کی وجہ سے ہے' نسلاً میہ عرب نہ تھے' بلکہ ان کے مورثِ اعلیٰ بنی زہرہ کے ایک مجاہد بزرگ کے ہاتھ پرایمان لائے تھے' اس لیے بیز ہری کہلاتے ہیں۔

ابن سعد ۱۲۸ ہجری میں بمقام بھرہ پیدا ہوئے اور سیس ہجری میں بمقام بغداوان کی وفات ہوئی چونکہ بیا پی باسٹھ سال علمی زندگی میں ایک بڑی مدت تک مورخ الواقدی کے ساتھ کا تب کی خدمت انجام دیتے رہے تھے اس لیے ان کو کا تب الواقدی بھی کہاجا تا ہے کہ اپنے زمانہ کے صاحب علم وعمل بزرگ تھے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد (جلد ۵ صفحہ ۱۳۲۱) میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اوران کے بارے میں کہا ہے کہ عندنا من اہل العداللة بعنی ہمارے نزدیک وہ قابل اعتاد مصنف بین اسی طرح امام ابن جرالعسقلانی نے تہذیب التہذیب میں ان کوصدوق بعنی سچا کہا ہے۔ ابن ایک الصفدی نے ان کومعتر کھا ہے (الوافی بالوفیات جسم میں ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عبادت زیدوانقاء کی تعریف کی ہے اور کھا ہے کہا یہ مدت تک میدم دوسرے دن فل روزے رکھا کر کرتے ہوئے ان کی عبادت زیدوانقاء کی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہا یک مدت تک میدم دوسرے دن فل روزے رکھا کرتے تھے۔

#### طبقات ابن سعد کی امتیازی حیثیت

ابن سعد کی کتاب''طبقات الصحابہ والتابعین کوقد ہم ماخذ تاریخ ہونے کی حیثیت سے ہرزمانے کے مؤرخین کے نزدیک کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہی کتاب عرف عام میں'طبقات ابن سعد کہلاتی ہے جس کا حصد سوم اس وقت آپ کے سامتے پیش ہے۔ دارالتر جمہ میں اس کتاب کی اہمیت کو لمحوظ رکھ کرعلاء کے ایک بورڈ نے اردوتر جمہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ کام علامہ تعادی کے

# 

جیسا کہ او پرعرض کیا گیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والے بزرگ علامہ العمادی ناظر ندہبی وار الترجمہ جامعہ عثانیہ حیدر آباد دکن بھتے علامہ تعادی مرحوم امر تعواضلع جو نپور میں پیدا ہوئے۔ خانقاہ رشید یہ جو نپوراور لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی بڑے بڑے دائی گرامی اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ایک عربی رسالہ' البیان' کے نام سے لکھنو سے ٹکالتے تھے' کچھ دن اخبار الوکیل امر تسرکی اوارت میں شریک رہے پھر جامعہ عثانیہ میں بلالیے گئے۔ آخر عربی پینشن پرعلیحہ ہوگئے تھے' کے 191ء میں بمقام حیدر آباد تقریباً اور اردو پرانہیں ہونات پائی۔ بیا ہے زمانے میں علوم اسلامیہ اور اسلامی تاریخ کے مسلم الثبوت عالم سمجھے جاتے تھے' عربی فاری اور اردو پرانہیں بے نظر قدرت حاصل تھی۔

نفیں اکیڈی نے یہ طے کرلیا ہے کہ ایسی نایاب اور اہم کتابوں کوزیور طباعت ہے آ راستہ کر کے اہل علم اور اہل ذوق حضرات کی خدست میں پیش کردے اور اس سلیلے میں جوعظیم الشان خدمت علم اور اہل علم کی انجام دی ہے اس کا اندازہ فیس اکیڈی کی خفرست مطبوعات پر ایک نظر ڈالتے ہی ہر شخص کو ہوسکتا ہے۔ تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعد جیسی صفیم کتابوں کی فہرست مطبوعات پر ایک نظر ڈالتے ہی ہر شخص کو ہوسکتا ہے۔ تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعد جیسی صفیم کتابوں کی طباعت واشاعت کوئی آ سان کام نہ تصابی نونو اور گیارہ گیارہ خیم جلدوں کی کتابیں ہمارے ناتواں ہاتھوں جیپ کرسامنے آ جا کیں گی اس کی امید بھلا کے ہوسکتی تھی لیکن رحمت اور تو فیق خداوندی نے یہ سب بھے کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کس سے کوئی کام لینا جا ہتا ہے تو اسے ہمت بھی دیتا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کردیتا ہے۔ و ما تو فیقنا الا باللہ العظیم.

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں توفیق دے اور توانائی عطا فرمائے کہ ہم علم اور اہل علم کی ہمیشہ بیش از بیش خدمات انجام ویتے رہیں۔



## كر طبقات ابن سعد (صديوم)



# فهرست مضامين

## طبقات ابن سعد (هنهوم)

| صفحه  | مضاجين                                             | صفحه        | مضائين                                                            |
|-------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1/2   | سيدناصد بق اكبر ففائد كاحليد                       | .10         | بني تيم بن مرّه بن کعب 💸                                          |
| "     | حضرت ابوبكر في هور كاخضاب لكانا                    | 11:         | حضرت الوبكر فريَاهُ فَعَ كَاشْجِر وَنسب                           |
| ۳.    | حضرت الومكر وتفاطئه كي وصيت                        | 11          | ازواجواولاد                                                       |
| ۳۱ .  | حضرت أبوبكر شاهد كاكل اثاثه                        | 11          | متیق کی وجد شمیه                                                  |
| 11    | خلافت کے پہلے سال مال غنیمت کی تقسیم               | וו          | مديق كاوجرتسيه                                                    |
| 11    | حصرت ابو مكر زى الدعد كى سلمان كووصيت              | 11          | شان صديق نئالاؤر بربان على خيالاؤر                                |
| 11    | تر كه مين حمي كي وصيت اوراس كي توجيهه              | 11          | قبول اسلام مين اوليت                                              |
|       | حضرت الوبكر فناه فو كى حضرت عاكشه فناه ففا سع محبت | 12          | ججرت كے سفر ميں رفاقت نبوي ميں                                    |
| mr    | اوران کووصیت                                       | IA          | مدح صديق في معافة بربان حسان مي عدائد                             |
| ۳۳    | صديق اورصديقد كے مالين آخرى گفتگو                  | 11          | سفر جرت کے دوران نکاح                                             |
| mile. | ا ثاثة صديقي بارگاه فاروتي ميس                     | 19          | حضرت الوبكر كاعقد مواخاة                                          |
|       | مال صدیق کی واپسی کے لئے حضرت عبدالرحمٰن ابن       | 11 .        | رسول اللَّهُ عَلَيْظِ أَى نُظر مِن مقام صديق مُناسِنَة            |
| 11    | عوف فناهدؤو كاحفرت عمر فناهؤو كالمشوره             | <b>*</b> ** | اجتها وصد نقی شینده ند                                            |
| 11    | رِانی چا درول میں کفن کی وصیت                      | ri .        | خلافت نبوى مَا كَالْتِيْنِ كَالْتُارِهُ الثاره                    |
| "     | المز تی کی روایت                                   |             | حضور علائلك كامرض وفات مين حضرت ابوبكر كوامامت                    |
| ra    | وفات سے أيك سال فل آپ كوز هرديا جايا               | 11          | کے لئے نامزد کرنا                                                 |
|       | حضرت عمر فئاهؤه كوجالشين بنانے سے قبل اكابر صحاب   | ٣٣          | حفرت ابوبكركا خلافت كے لئے انتخاب                                 |
| ۲٦    | ے مشاورت                                           | 44          | سيدناصد يق اكبر فئاهؤه كاخطبه خلافت                               |
|       | حصرت عمر می ادافت کے بارے میں مہاجرین              | 11          | وصيت نبوى اور خلافت الوبكر جي هذه                                 |
| "     | اورانعارے مشاورت                                   | 11          | حضرت على شياه أو كاآپ بني الدو كوخليف تسليم كرنا                  |
| "     | حضرت عمر فناهور کی شخت مزاجی کی شکایت کا جواب      | ro          | خلیفہ بننے کے بعد ذریعہ معاش                                      |
|       | خلافت کے لئے حضرت عمر خلاف کی نامزدگی پر حضرت      | ry          | حضور عَلَيْظِي كَ وَفَات كَ دِنَ الْوَكِمْر الْمُعَادِمَ كَ بِيعت |
| 11    | عثان مئاهرنه كوتحر ريكهوانا                        | 11          | خدمت خلق كاجذبه                                                   |

خلفائے راشدین اور صحابہ کرام م ﴿ طبقاتُ ابن سعد (حنسوم) ۖ تح رکھواتے وقت ہے ہوشی بهم 12 حانشين مصطفى ملالينكم كاخطبه خلافت 11 نامزوگی کا فرمان ..... 11 خلافت کے متعلق انصار کی رائے ..... حضرت عمر تفاهؤه كوتنهائي ميل وصيت 40 11 حضرت ابوبكر فخالفة كالصاركو مجعانا حضرت ابوبكر تفاهدن كوعا سيكمات 11 11 عهد صديقي فئانفر كابيت المال ..... یوم وصال اور گفن کے معاملے میں موافقت نبوی کاشوق 11 ۲۸ مال کی قشیم میں مساوات ..... حضرت ابوبكر شياطة كي وفات اورتد فين ..... MY 11 بيواؤل ميں جا دروں كي تقسيم ايا معلالت مين حضرت عمر كونماز يزهنه كانتكم ..... 11 11 بيت المال مين صرف ايك درجم ..... 11 11 بنى عدى بن كعب بن لوءى 64 29 حضرت عمر وتئاهؤنه كالشجرة نه حضرت ابو بكر مني الأفر كي عمر ..... 11 زوجہ ہے عسل دلانے کی وصیت ازواج واولا داورخا ندان 11 حضرت الوبكر شياه عنه كي تكفين .... M جبل عمر رضىًالله عند .... 40 حضرت عمر فئيالدؤنه كيے لئے وُعائے مُ یرانی جا در کفن میں شامل کرنے کا حکم ..... // قَلْ بِيغِمِبِرَمَا لَقِينَا كَااراده ..... کفن میں حیا دروں کی تعداد ..... 49 عمر بہن کے گھر میں ..... 11 1 مسچد نبوی میں نماز جنازه ...... بهن اور بهنونی پرتشدد حضرت عمر مین الفیزے تماز جناز ہ پڑھائی ..... 11 رات کے وقت مذفین ..... ابن خطاب کے دِل رِقر آن کااثر .... ۲۲ حضرت عمر منى الدعز مارگاه نبوت ميں ..... نوچەكرنے كىممانعت ...... 11 قبول اسلام مين حاليسوال نمبر ..... بہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار ..... 11 ٣ حضرت عمر منئ بذئه کائن ولا دت ..... روغهٔ نبوی گااندرونی منظر ...... 11 حضرت على شينة وكالحضرات البوبكر وعمر شيايين كاخراج نماز کے لئے بت اللہ در کھلانا ..... ۵١ در ہار نبوت سے فاروق کالقب ..... 11 11 حضرت الوبكر الخاص كورثاء حضرت عمر شي اللافر البحرت كے سفر ير ..... 21 چه ماه بعد ابوقحافه کی وفات عماش بن الى رسيعه ..... ~~ سيدناصد يق اكبر وي الدود كى الكوشى كانقش ..... الویکروغمر شاہ نظاکے ماہین عقد مواخاۃ ..... حضرت عمر هناه وز کی غزوات وسرایا میں شرکت ....... حضرت ابو بكركے ہاتھ يرحضرت عمر كى بيغت ..... 11 حضرت عمر فناهظ كوعمر على اجازت اورحضور علاسك خضاب لگانے میں ابوجعفر کاسید ناصدیق اکبر کی پیروی

| رام آ | والثدين اور صحاب                                  |      | ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (هنهوم)                         |
|-------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| ,     | حضرت خالد بن الوليد اور مثني فيدين كومعزول كرنے   | ٥٣   | ک نصیحت                                           |
| 44    | کی وجہ                                            | 11   | حضرت عمر بني الدو كى نا مزدگى فراست صديقى كى دليل |
| 44    | دریائی سفر کے لئے مشورہ                           | 11   | خلافت کے لئے نامزدگی                              |
| - //  | فتنهميں ڈالنے والے سے نصیحت آمیز سلوک             | ٥٣   | سيدنا فاروق اعظم رئي الدُور كاخطبه خلافت          |
| Y.M   | نماز كاذوق وشوق                                   | 11   | تدفین صدیق کے بعد خطبۂ فاروقی                     |
| 11.   | احاديث لكصف كياستخاره                             | ۵۵   | حضرت عمر تفاهد کے لئے بیت المال سے حصہ            |
| ar    | حضرت غمر شكاطيعه كارعب                            | ra   | بيت المال سے قرض                                  |
| 11    | حفرت عمر خالفهٔ کامزاج گرامی                      | 11.  | بيت المال سي شهد لين من آب كاتقوى                 |
|       | حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس فئالله شكم كم باتھوں | 11   | عاصم بن عمر رفئالط في كنه فقه المستسبب            |
| . 11  | مال کی تقسیم                                      | 11   | ا پے خاندان کے نفقہ میں احتیاط                    |
| 44    | فكرآ خرت كاايك نمونه                              | 11   | لباس وخوراك مين حضور مُكَافِيْنِ كَالْتِاعِ       |
| 11    | اتباع نبوی کاذوق                                  | 02   | حضرت حفصه فناه مفا كادرخواست كاجواب               |
| 11    | فيصله كرتے وقت خوف خدا كاغلبه                     | . 11 | بيت المال سے تجارتی قرض کینے سے افکار             |
| 46    | بالصاف كرنے كے لئے اسر كااستعال                   | *//. | سفر حج میں حضرت عمر کی سادگی                      |
| ΥA    | بير كونفيحت                                       | ۵۸   | خوراک میں سادگی                                   |
| 11    | امام اور رعاما کابا ہمی تعلق                      | 11   | حكام كى طرف سے وظیفه كامطالبه                     |
| 11    | محاسبه نفس                                        | 11   | وظيفه كي منظوري                                   |
| 44    | عاملین حضرت عمر وی الله فه تحکملی تیجهری میں      | ۵۹   | راحت کی زندگی بسر ندکرنے کی وجہ                   |
| 11    | آ داپ مبجد کالحاظ واهتمام                         | 11   | اميرالمونين اوررعايا كي مثال                      |
| 4     | مردم شاری کار پیارڈ                               |      | رعایات حسن سلوک کاحکم نامه                        |
| 11:   | فرق مراتب كالحاظ                                  | 4+ " | اميرالمونين كاخطاب دياجانا                        |
| ۷.    | بنوباشم كومقدم ركھنے كاحكم                        |      | اوّليات فاروتی فئی شفو                            |
| 11    | تقشيم همعن كاطريقه                                | 41   | عامل کی تقرری میں احتیاطی مدامیر                  |
| 11    | اصحاب بدر شيئة كامقام                             | 11   | مبجد نبوی کی توسیع                                |
| 41    | امهات المومنين كواصحاب بدر تفاطئه برفوقيت         | 11   | حضرت عمر شاهد كاالجابيد مين قيام                  |
| 11.   | فرزندغمر فئاه عزيراسامه بن زيد كي فوقيت           | 44   | ملک شام اور عموال کا طاعون                        |
| 11    | اہل یمن شام وحراق کے لیے وظائنہ                   | 11   | امارت مح کی ذمه داری                              |
|       | فترت كرف والى مورتون كاوطيفه مستنسس               | 11   | مجد نبوي مين تغريون و زشي                         |

| W.         | علقائ داشدين ادرمحابه كرا                        | <u>^_</u> 5 | الطبقات ابن سعد (صيوم)                             |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Δr         | حضرت عمرو بن العاص كاجواب اورامداد كي ترسيل      | 25          | نوزائيده بچول كاوظيفه                              |
| 11         | قحط كے خاتمہ كے لئے شام وعراق سے غلبہ منگوانا    | 11          | حضرت عمر تفاهد كالقدامات كى يذيراني                |
| ٨٢         | قطے وقول میں حضرت عمر فریاہ نوع کی خوراک         | 11          | حق دارتک حق کو بہنجانے کی فکر                      |
| 11         | زمانه قط مين حضرت عمر تفاطئه كورعاما كي فكر      |             | حضرت حذیف وی الدو کوتمام مال غنیمت تقسیم کرنے کا   |
| "          | قوم كوهمى ند مليقوامير كيون كهائي؟               | ۷,۳         | علم                                                |
| ۸۳         | رعایا کی تکلیف کا احساس اور گوشت سے اجتناب       | 11          | مال غُنيمت ميں ہرمسلمان كاحصه                      |
| 11         | خودكهانا يكاكرقوم كوكهلانا                       | 11          | مال غنيمت كى كثرت پرچيرت                           |
| ۸۵         | قحط کی شدت سے آپ ٹھادور کی رنگت میں تبدیلی       | 40          | ام المومنين حفرت زينب في الأفا كي درياد لي         |
| 11         | عمال كى طرف سے امدادى سامان                      | 11,         | پیدائش کے فور اُبعد بچوں کے وظائف کا تقرر          |
| 11         | زمانة قحط كے متفرق واقعات                        | ۷٦.         | وظائف من مالانداها فد                              |
|            | اردگرد ك تمام لوگوں كے ليے شرني الفظميس كھانے كا | 11          | رعایا کی خوشحالی کی فکراور تقشیم مال               |
| ۲۸         | انظام                                            | 44          | الوموى شي الفقة كما م خط                           |
| "          | مریضوں کے لئے پر ہیزی کھانا بیسسسس               | 11          | كثرت مال پرتشويش                                   |
| ۸۷         | قط كايام من آپ كى گھر يلوزندگى                   |             | حضرت عائشة من الأنفا كوتمام امبات المومنين برترجيح |
| "          | سيدنا فاروق اعظم ويأهدُو كي سادگي                | 41          | مابانه غله كي تقسيم اورآپ كي كمال فراست            |
| ۸۸         | مرغوب غذا                                        | 11          | اموال کی د کیچه بھال اوراحساس ذمہداری              |
| 11         | حضرت عمر فني هذفذ كے لباس برسول پيوند            | 4           | مسافرخانون کی تغمیر                                |
| 11         | استغفار كى در يع الله سى مدوطلب كرنا             | 11          | خلافت اور بادشاهت مین فرق                          |
| 19         | صلُّوة الاستشقاء كي امامت                        | 11          | عاملين كاحساب                                      |
| 11.        | حضرت عباس فعَالِفُور كاوسيله                     |             | بيت المال سے وظيفہ لينے ميں حضرت على شاملانو سے    |
| <b>9</b> ◆ | عام الرماده من حضرت عمر مخالفة كا خطاب           | 11          | مشوره                                              |
| 11:        | وعائے فاروتی سے بارانِ رحمت کا نزول              | A**         | بيت المال مين امير الموتنين كاحق                   |
| 11         | نواحی قبائل کی دانسی                             | 11          | حضرت عمر هناه ومن كي كفايت شعاري                   |
| 91         | قط کی وجہ سے صدقہ وز کو ہیں رعایت                | 11          | ابوموی اشعری شیافت کے مدیدی والیسی                 |
| 11         | ريا کاری کی ندمت                                 | 11          | تخالف كى وصولى مين احتياطى مدابير                  |
| 11         | چېرے کے رنگ میں تغیر کی وجہ                      | Al          | الله كانام س كرغه كافور                            |
| 92         | سيدنا فاروق اعظم فناهؤه كاسرايا                  | 11          | قطكا مال الله الله الله الله الله الله الله        |
| 11         | جلال فاروقی شیندند                               | 11          | حضرت عمرو بن العاص كوامداد بصحنے كے لئے خط         |

| X3   | خلال خلفائ راشدين اور محابه كر                       | 9   | الطبقات ابن سعد (حديدة)                             |
|------|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 1-1  | ورخواست                                              | 7   | كتب سابقه بين حفرت عمر فئاهاء كي نشاني              |
| 100  | حجرهٔ عائشه فلاهنامين مدفين كي اجازت                 | "   | بهندى كاخضاب                                        |
| 11.  | خلیفه کی نامزدگی کااختیار                            | "   | تا جدار عدل كلباس اور بوشاك كى حالت                 |
|      | حضرت زبیر وطلحہ اور سعد شاہنٹم کی حق خلافت سے        | 90  | شهرني التفريم من شهادت كاتمنا                       |
| 11.  | وستبرداري                                            | 44  | حضرت عمر فناهدئه كي تين القيازي خصوصيات             |
|      | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تفاهدُه كي حق خلافت سے        |     | خلافت فاردتی معلق عوف بن مالک شکاهید کا             |
| 11.  | وستبرداري                                            | "   | خواب                                                |
| 1+1" | حضرت عمر فلك المنطقة كالمين جانشين ك لئے جامع وصيت   |     | حضرت کعب احبار فن الله فند کی حضرت عمر فنیالله کے   |
| "    | كعب بن احباركي يادد ماني                             | 11  | بارے میں پیشگوئی                                    |
| 100  | حضرت صهيب فقاهد كونماز برهاني كاعكم                  |     | شہادت عمر فئ الفرد کے متعلق الوموی اشعری فالفرند کا |
| 11   | قاتل کی گرفتاری                                      | 11  | خواب                                                |
| 11   | طبیب کی طبی است                                      |     | حفرت حذیفہ فاطر کا آپ کی شہادت کے متعلق             |
| 1.0  | كلاله يمتعلق وضاحت                                   | 94  | اثاره                                               |
| 11   | جفرت عمر شئاهاؤه كي حضرت عثمان وعلى جناه بناسع تفتكو | 11  | جبال عرفه كاواقعه                                   |
| 21   | حطرت صهيب فخاهفه كوامام بنانا                        | 11  | حضرت عمر شي الله خرى حج                             |
| 11   | خلیفینامزدکرنے میں احتیاط                            | 9.5 | آ الرزصية وعا خطبه                                  |
| 11,  | خلافت كامعامله جِهِ صحابه فئاللهُ الشخاكي بيرد       | 'n  | حفرت عمر فكادور كاشوق ملاقات الهي                   |
| 1.4  | كلاله كے مسئلہ پرسکوت                                | 99  | حضرت عمر شيئة فوخواب مين شهادت كالشاره              |
| 11   | اپ فرزندکوخلیفه بنانے سے گریز                        | "   | نفیحت امیز خطبه                                     |
| 11.  | نامزدگی کے متعلق ابن عمر میں شنا کا مشورہ            | 100 | كتاب الله رغمل كرنے كى وصيت                         |
| "    | خليفه نام دِكرنے كا اختيار                           | 11  | مهاجرین وانصار کے آگرام کی وصیت                     |
| 1.4  | خليفه بننے كى صورت ميں نصيحت                         | 11  | نواحی قبائل کے متعلق وصیت                           |
| "    | خلافت کے لئے مشاورت                                  | 11. | الل ذمه کے حق میں وصیت                              |
| 1+1  | غيرمسلمون سے ديندا خلے پر بابندي                     | 11  | عاصل کے متعلق وصیت                                  |
|      | ابولولو کی حضرت عمر می هند شے شکایت                  | 101 | حفرت عمر شاه وريقا للانه حمله                       |
| 11   | ا قُتَلَ بِي رَصْمَى                                 | 11. | حفرت عبدالرحن بن عوف ثئ الأفرني نماز فجر يزها كي    |
|      | نماز فجرمین قاتلانهٔ حمله                            |     |                                                     |
| //   | زخی حالت میں نماز کی ادائیگی                         |     | روضة انوريس مذفين كے لئے حضرت عائشہ خاد فات         |

| رام 🏋   | المستحدث اور صحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | كر طبقات ابن سعد (صدوم)                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 119     | بیت المال سے لیے گئے قرض کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+9    | قاتل محمتعلق تفتيش                                       |
| "       | مجهيز وتلفين كے متعلق مرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11     | علاج معالجه كي كوشش                                      |
| jį.     | حضرت عبيدالله بن عمر هاهنها كوايمان افروز وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     | میت پررونے کی ممانعت                                     |
| "       | المارت كے غلاموں كى آزادى كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11+    | ابولۇلۇ كى دھمكى آ ميز گفتگو                             |
| 14.     | عمال کوایک سال تک برقر ارر کھنے کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "      | الولؤلؤ كي خودكشي                                        |
| 11      | حضرت سعد بن وقاص ثفاه وربي كل صفائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 111  | قاتل كون؟                                                |
| 11      | حضرت عمر فني هذه كي عاجر ي اورتقو ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11     | مصلّی نبوی منافظ نون عمر می الدون سر تکمین بوگیا         |
| 11      | سیدنافاروق اعظم شی الدفد کے آخری کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11     | قاتلانة مله ين مسلمان زخيون كي تعداد                     |
| iri     | حضرت حفصه شئاه أناكي سأته كفتكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iir    | حضرت عمر شاء عر شاء كرخم كي حالت                         |
| 11      | گریپوزاری کی ندمت وممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | الدعق                                                    |
| ITT     | ای عائشہ میں منظ کی اجازت ہے جمر ہُ نبوی میں تدفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7/     | رخی حالت میں بھی نماز کا اہتمام                          |
| 11      | حضرت عائشه فناسفنا كالمذفين عمر فناه فذك بعدمعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111    | صحابه كى زبان سے اوصاف فاروقى فكافيور كابيان             |
|         | حضرت الوطلحه فغالاؤه كاحضرت ابن عوف فغالاؤه كم كمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11     | حضرت ام کلثوم کی گریدوزاری                               |
| 1Ppi    | 0/46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | بارگاه فاروتی خیافیه میں حضرت ابن عباس خیافت کا          |
| 11      | حضرت عمر فني هذه كي مدت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "//    | خراج محسين                                               |
| · 7// · | حضرت عمر خفاه أنه كاعمر كے متعلق مختلف اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110    | طتی معائنه                                               |
| Irr.    | حضرت عمر شاهدند كى جهيز وتكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.    | تين با تول مين كوئي فيصلن يي كيا                         |
| ://:    | حضرت صهيب فقاط فيضف تماز جنازه بإهائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . // . | حضرت ابن عباس می دنتین باتوں کی وصیت                     |
| Iro     | مبعد نبوی میل حفرت عمر فری اداره کی نماز جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110    | حضرت ابن عباس ويوسن كرزبان محاس فاروقي كابيان            |
| 11      | حضرت عمر تفاشئه كي مدح سرائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117    | آ خرت بہتر بنانے کی فکر                                  |
| 11      | شاكِ عمر شاه عند بربان على شاه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11     | القتل كي شياخت                                           |
|         | عبدالله ابن مسعود وقاهاؤه كاحضرت عمر وخاطفة كوخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.    | برمزان کے ل کاواقعہ                                      |
| 11/2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112    | هنينه اوردختر الولؤلؤ كاقتل                              |
| 11      | سعيد بن زيد و الله على المعلم | 11     | عبيدالله بن عمراور عمرو بن العاص سي المناك ما بين تنازعه |
| 11      | حفرت ابوعبيده بن الجراح شيطة كاخراج عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | عبيدالله بن عمر خدا ورحضرت عثان ويلطوه من جفكرا          |
| ITA     | حضرت حسن وی دور کی رائے گرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÜΑ     | فرزندعم فئاهاء كي جدباتي كيفيت                           |
| 11.     | حفرت حذيفه تفاهر كاعتراف عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | حفرت عمر تفاهد كي حفرت مقصد ففاه منا كووصيت              |
| 11      | شهادت فاروق اعظم مى دور كالرسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11     | حضرت عمر فقاهد كاوقف نامه                                |

| H.   | خلفائ داشدين اور محابه كر                                                                                      | <u> </u>    | الطبقات ابن سعد (صدوم)                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 100  | مواخاة                                                                                                         |             | حضرت عباس تفاهاؤه كى خواب ميس حضرت عمر تفاهاؤه                         |
| 11   | حضرت علی جی اداور کی آپ شی ادارت سالا قات کی کوشش                                                              | 179         | عَاقْلُو                                                               |
| 171  | مدینة الرسول میں خوزیزی ہے گریز                                                                                |             | حضرت ابن عباس محالاتها کی خواب میں حضرت عمر                            |
| ۲۲۱  | باغيول كوتنبيه وتربهيب                                                                                         | 1100        | فئى المؤنب ملاقات                                                      |
| ۳۱   | دا مادرسول مَا النَّيْظِ مَلِي مظلومان شهادت                                                                   | 11"1        | عبد مس بن مناف بن قصى كى اولاد                                         |
| 100  | قرآن شهادت عثان كالواه                                                                                         |             | واماد رسول خليفه ثالث مظلوم مدينة حضرت سيدنا عثان                      |
| 11   | آخری کلمات                                                                                                     | 11          | بن عقان شاه فرند                                                       |
| 100  | ایک رکعت میں پوراقرآن                                                                                          | 11          | ازواج واولار                                                           |
| 1/74 | آپ شاهر کوشهید کرنے کے بعد باغیوں کی لوٹ مار                                                                   | 1111        | شرف صحابيت                                                             |
| ".   | مجهيزو تكفين ومذفين                                                                                            |             | قبول اسلام کی باداش میں حضرت عثان میں شار جرو                          |
| 11   | مظلوم مديندي تماز جنازه اسساسه مسساسه مساسه مداره                                                              | 184         | تفرد                                                                   |
|      | حضرت عثان ففاه كالمظلومانه شهادت برصحابه كرام                                                                  | 11          | حضرت عثان رئي الدعور كي البحرت حبشه                                    |
| IMA  | شَيْدُ كَيْ رِيمَارِ مُن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |             | حضرت عثمان فغالاؤه اور حضرت ابن عوف وغالهؤه ما بين                     |
| 10.  | وامادرسول الله خليفه جبارم حضرت على الله                                                                       | 71 -        | عقدموا خاق                                                             |
| 10.  | از واح واولاد                                                                                                  | 11          | بدرى صحاب وفنالله في من آب وفنالله و كاشار                             |
| 101  | قبول اسلام ونماز مين اوليت                                                                                     | البيدا ا    | سيده ام كلثوم في والأستار سول الله ما الله الله الله الله الله الله    |
| 100  | غروه تبوك كے موقع پر نیابت مصطفیٰ كاشرف                                                                        | 11          | رسول الله مَا يُعْظِم كي نيابت كاشرف                                   |
| IDM  | سيدناعلى المرتضى معاهظه كاحليه مبارك                                                                           | 11          | حضرت عثمان وي الايور كي روشاك اورسادگي                                 |
| 100  | لباس كے معاملہ ميں حضرت على شئالله أو كى ساؤگى                                                                 | 1100        | مجلس شورى، انتخاب خليفة المسلمين كے ليے                                |
| 104  | حضرت على شئاه رئو كى انگونھى كانقش                                                                             | 11          | حضرت عمر خلاطهٔ کی نام و کروه کمینی کی رکنیت                           |
| ji   | حضرت على فنحاه غنه كى خلافت                                                                                    | 1944        | عثان بن عفان مني الدور كي خلافت برا تفاق                               |
| 101  | جنگ جمل اور صفین                                                                                               | 1172        | عثان في هوزك كركا محاصره                                               |
|      | عبدالرحن بن سنجم المرادي اورعلي شاهو كي بيعت اور                                                               | IFA         | حضرت عثان فئالدور سي متعفى ہونے كامطلب                                 |
| 109  | آ پکاال کورد کرنا                                                                                              | 11          | ابن عمر حي المنا كالمشورة                                              |
| 11   | مخرت علی می دود کی شهادت                                                                                       | 1779        | خلافت سے دستبر دار ہونے کی وجہ                                         |
|      | عبدالله بن جعفر حسين بن على اورثمه بن الحنفيه تفاطيع كا                                                        | 11          | حضرت عثان می دونه کا باغیوں سے خطاب                                    |
| 109  | این مجم کولل کرنا                                                                                              | ۱۳ <b>۰</b> | حضرت عثمان في هذه كى باغيول كے لئے بدوعا                               |
| 11   | ابن منجم كي بيت لين الكار                                                                                      |             | رسول اللهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ كِي ساته حضرت عثان مَى مَدُور كا عقد |

| رام ك | المساكل خلفائ راشدين اورصابه                          | <u>r</u> ) | الطبقات ابن سعد (صدوم)                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140   | سيدناز يدابن حارثه فكالفظ                             | 14.        | شہادت نے ل قبل کی سازش ہے آگاہی                                                                          |
| 129   | حضرت ابوم ثد الغنوي فئاه فنه                          | 11         | امت كابد بخت ترين فخض                                                                                    |
| I۸۰   | حضرت مرثد بن الى مرثد الغنوى خناه عنه                 |            | حضرت حسنین کر میمین اور حضرت ابن حنیفه شارینی کو                                                         |
| //    | حضرت انسه تفاه فه (حضور عَلَيْنَكُ كَ ٱزادكرده عْلام) | 141        | ابن مجم کی نیت پرشک                                                                                      |
| 11    | حضرت الوكبشه سليم فكاه أنه                            | "          | تين خارجيون كاخفيه اجلاس                                                                                 |
| IAI   | صالح شقران بن عدى                                     | 11         | قطام بنت جونه كي طرف ت قلّ على ويُدور كامطالبه                                                           |
| //    | عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصى كى اولاد                 | HY         | دوملعون شخص حضرت على مؤياه و كي ملحمات ميس                                                               |
| 11    | سيدنا عبيده بن الحارث فكاهر                           |            | حضرت على مُؤاهِدُ كَى خواب مِن رسول الله مَلَ يَجْرُ سے                                                  |
| IAT   | سيدناطفيل بن الحارث وفاهرُه                           | 11         | ملاقات                                                                                                   |
|       | سيدنا حصين بن الحارث حفاط                             | 11         | حضرت على شياه أنه ريقا تلانه أوريز دلانه حمله                                                            |
| iat   | سيدنامنطى بن افاشر فقاطر                              | 1410       | قاتل کا گرفتاری کا حکم                                                                                   |
| "     | حفرت الوحد لفيه فناه عند                              | 11         | ابن تجم کے لیے حضرت علی شاملان کی ہدایت                                                                  |
|       | حضرت سالم فن شور (سيدنا الوحد يفد في دور كي آزاد      | 11         | حضرت ام کلثوم کی ابن مجم کوسرزنش                                                                         |
| IAM   | كرده غلام)                                            | 11         | حفرت على فناهذه كالومشهادت                                                                               |
| ۱۸۷   | ملفائر بي عبر شمس                                     | 11         | شیرخدا جی هند کی نماز جنازه                                                                              |
|       | بی عنم جو کہ حرب بن امیداور ابی سفیان بن حرب کے       | 11         | حضرت على وفئاهذه كي عمر                                                                                  |
| 11    | طيف تتح                                               | ילוצו      | حضرت سيدناجسن فأهدؤه كاخطبه                                                                              |
| 11    | سيدنا عبدالله بن جحش وفالطفة                          |            | هيعان على معَاهِرُهُ نهين بلكه دشمنانِ على معَاهِرُهُ ( فرمان                                            |
| IAA   | حطرت يزيد بن وقيش ففالطنف                             | 11         | سيدناحسن ابن على مؤلفظ )                                                                                 |
| "     | حفرت عكاشه بن محصن شياطه المستنطقة                    | 11         | عبدالرحمٰن بن مجم كاعبرت ناك انجام                                                                       |
| 1/19  | حضرت ابوسنان بن محصن الاسدى خفاط وسيسسب               | arı        | ابن مجم كاحليه                                                                                           |
| 19+   | حضرت سنان بن اني سنان خواه عنه                        | 11         | حفرت عائشه فاهزمنا كاخراج تحسين                                                                          |
| 11    | حفرت شجاع بن وهب تفاهره                               | 144        | تذكره طبقهاول الم                                                                                        |
| 11    | حفرت عقبه بن وبيب في الفرند                           | 11         | اسلام من سبقت كرنے والے اور شركاء غزو و كبدر و اللہ اللہ                                                 |
| 11    | حضرت الويز مدر سعيد بن التم في منافظ                  | 112        | سيدالانبياء حضرت سيدنا حمد رسول الله مَالَّقْظِ السيدالانبياء حضرت سيدنا حمد رسول الله مَالِقْظِ السيدال |
| 11    | حطرت الونصله محرز بن نصله في مدرد المناسب             | 11         | ارواج واولا دى قصيل                                                                                      |
| 191   | سيدناار بدين ثميره مخاطف                              |            | سيدالشهد اوحفرت حزه بن عبدالمطلب فيلفظ                                                                   |
| 11    | حلفائے بی عبدش جو بی سلیم این منصور میں سے تھے        | 179        | سيدناامير حزه فئاهؤه كي دردناك شهادت                                                                     |

| رام آ        | المسكان المسكان المسكان المسابع المساب |      | الطبقات ابن سعد (صدوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riq          | عبدالرحن بن عوف شئاه الله كي وصيت اوران كاتر كه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | حفرت ما لک بن عمر و خی اندئند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 712          | سيدناسعد بن اني وقاص تفاهئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | حضرت مدلاج بن عمرو ثقافة تسيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MÀ           | سعد فالفرة كا قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191  | حفرت تقف بن عمرو تفاشفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>ii</i> .  | الله کی راه میں سب ہے پہلے تیرانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11   | المنتخطي المنافع المنافع المنتقى المنتقى المنتقى المنتقى المنتق المنتقل المنتق |
| 719          | غزوة احديين سعد ويهدؤه كالمنفر داعز از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11   | حضرت عتبه بن غزوان شاهاؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrı          | سعد فغايذه کی وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191" | حضرت خباب ابن غزوان حؤملاء مولائ عتب وخاهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrr          | حفرت معد تفادر كاسفرآ خرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11   | بى اسد بن عبدالعزى بن قصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ازواج مطهرات كي طرف سے سعد في مذور كا جناز و مسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   | حواري رسول مَلْ يَشْرُ عُلِيسِيدِ مَا زيير بن العوام تفاهدُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrm          | میں لانے کی خواہش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190  | حضرت زبير خيك فيؤنز بن العوام كاعز از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rrr          | حضرت عمير بن اني وقاص تفاهد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194  | زبير ففاهرُنه كي وضيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rra          | الله المرب المن الملفاك بى زيره ابن كاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   | ادائة من اوران كا الشيبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11           | ابن ام عبد سيدنا عبد الله بن مسعود مي شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199  | زبير بن العوام تفاهرُه كي شهادت كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779          | عبدالله بن مسعود وفاطئه كي وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | المن المدين عبد العزى بن قصى بن المنافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 771          | سيدنامقداد بن عمرو فياه ند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.5  | زبير بن العوام فى الدئد كے حليف تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rpr          | حضرت خباب بن الأرت تفاحظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   | حفرت حاطب بن الي بلنعه في الدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 744          | حضرت عمير ذواليدين يا ذوالشمالين تفاهيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   | سعد ففاهد ( حاطب بن الى بلتعه كآ زادكرده غلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rro          | حضرت مسعود بن الربيع مني العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.44 | بى عبدالدار بن قصى حضرت مصعب ابن عميسر فن الأنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "            | سيدناطلحه بن عبيدالله ويسفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r•0  | اولين معلم انصار مون كاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 272          | ميدان احدين طلحه كي جانثاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4+4  | مصعب شي الدور ميدان بدر مين علمبر داررسول ما الشير المستدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrr          | حفرت صهیب بن سنان بنی دروی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r.A  | حفرت موبيط بن سعد في الدئن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | حضرت عامر بن فبيره فئ هؤه (حضرت الوبكر من الدؤدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11   | عبد بن قصى بن كلاب كي اولا دحفرت طليب ابن عمير"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| try          | آزادشده غلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r+9  | اولا درْ مره بن كلاب بن مره حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>T</b> /72 | بلال بن رباح في الاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | řII. | عبدالرحل بن عوف وي مدور كي از داج داد لا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ي بن مخزوم بن يقطه بن مره بن كعب بن بوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rir  | لسان نبوت ہے مردصالح کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101          | ين غالب علي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rîm  | عذرکی بناپررکیشی لباس کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11           | حضرت ابوسلمه بن عبد الاسدامخ وي تفاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rir  | عبدالرخن بن عوف هؤه فاحليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ror          | سيدناارقم بن أبي الارقم ويأهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 710  | مجلس شورزی کے لئے رکنیت اورامارت حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| roo          | شاس بن عثان في المغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | riy  | عبدالرحمٰن في هؤه كاسفرآخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ki.         | من الله المن المنافعة | IM 5 | الطبقات ابن سعد (صدوم)                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 121         | سيدناعثان بن مظعون شاهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |                                                    |
| TAT         | حضرت عبدالله بن مظعون شاهدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11   | حضرت سيدنا عمارين ياسر فناهر                       |
| "           | حضرت قد امه بن مظعون فئاليفند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | حضرت عمار وفئ الدور ك قل معال حضور عليك كي         |
| M           | حضرت سائب بن عثمان ففارينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109  | پیشگوئی                                            |
| 11          | حضرت معمر بن حارث بن معمر شكالشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ryr  | عمارين ياسر خفاطة كاقتل                            |
| 71.0        | بني عامر بن لؤي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PYA  | حضرت معتب بن عوف شي الفراء المستعدد                |
| 11          | حضرت الوسيره بن الي رائم ففاه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   | سيدنازيد بن الخطاب في الفقد                        |
| 11          | حضرت عبدالله بن مخرمه تفاشقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.  | سيدناسعيد بن زيد تفاشفان                           |
| 710         | حضرت حاطب بن عمرو في الشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.1 | عمروبن مراقه ففاللفند                              |
| //          | حضرت عبدالله بن مهبل بن عمرو مني هفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11   | طفائے بن عدى بن كفب اور ان كرموالى                 |
| PAY         | حضرت عمير بن عوف فكالدئد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   | حضرت عامر بن ربيعه في وزين ما لك                   |
| 11          | خطرت وجب بن سعد بن الي مرح في المرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120  | حضرت عاقل بن الى البكير شئافة                      |
| <b>r</b> ^2 | ئی عامر بن لؤی کے حلفائے اہل یمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124  | حضرت خالد بن الى البكير خى الدين                   |
| 11.         | حفرت سعد بن خولد خاه غود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   | حضرت اياس بن الي البكير فخاط في                    |
| 11          | بى فېربن مالك بن العضر بن كتانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | حضرت عامر بن الى البكير فكالشف                     |
| 11          | بیلوگ بطون قریش کے آخر بطن ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11   | حضرت واقد بن عبدالله فاطفه                         |
| 11          | أمين الامنة سيدنا ابوعبيده بن الجراح فخاطفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122  | حضرت خولى بن ابي خوالى خوالى خوالى خوالى الم       |
| 190         | حضرت سهيل بن بيضا حقاهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | حضرت مجع بن صالح فن الدؤ (عمر بن الخطاب ثنا الدؤ ك |
| 11          | حضرت صفوان بن بيضا مفاطعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.  | آ زادشده غلام)                                     |
| 191         | حصرت معمر في هذه بن الي مرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YZA  | بن من مروبن مصيص ابن كعب بن لؤى                    |
| rgr         | حضرت عياض بن زبير فئ الدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11   | حضرت جيس بن حذافه وتالانور                         |
| 11          | حضرت عمر و بن الي عمر و تفاطئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11   | بنی جمح بن عمرو بن مصیص ابن کعب بن لؤی             |
|             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *    |                                                    |
|             | en de la company |      |                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                    |

The state of the

## المعات ابن سعد (عدوم) المسلك المسلك

## 

# بنی تیم بن مُرّه بن کعب



#### حضرت ابوبكر مِني الدَّمَة كالشَّجرِ وُ نسب:

نام عبدالله بن الى قافد قعا'انى قافد كا نام عثان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة قعا'ان كى والده ام الخيرتفيس جن كا نام سلنى بنت صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة قعا ـ ابو بكر من شؤد كى اولا ديس عبدالله من شؤه اوراساء جن شؤه ذات العطاقيين تقيل اوران دونوں كى والده قتيله بنت عبدالعزكى بن عبداسعد بن نضر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لوئ تقيس ـ

#### ازواح واولاد:

عبدالرحمٰن می هذه اور عاکشه می هذه ان دونوں کی والدہ ام رو مان بنت عامر بن عویمر بن عبد ثمس بن عمّاب بن أفرینه بن سبع بن دُ ہمان بن الحارث بن عنم بن ما لک بن کنانہ تھیں' اور کہا جاتا ہے کہ اُم رو مان بنت عامر بن عمیرہ بن ذہل بن دُ ہمان بن الحارث بن غنم بن ما لک بن کنانہ تھیں ۔

محمد بن ابی بکر چ<sub>گاه ن</sub>وان کی ماں اسابنت عمیس بن معد بن تیم بن الحارث ابن کعب بن مالک بن قافه بن عامر بن مالک بن نسر بن وہب الله ابن شہران بن عفرس بن حلب بن اقتل شیس اور ابن اقتل شعم تھے۔

ام کلثوم بنت الی بکر'مال حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر بنی حارث بن الخز رج میں سے تھیں'ان کی ولا دت میں تاخیر ہوئی'ابو بکر میںﷺ کی وفات ہوگئی تو وہ ہیدا ہو ئیں۔

#### عتيق كي وجد تسميه

عائشہ کی دینا ہے مروی ہے کہ ان ہے بوچھا گیا کہ ابوبکر میں دند کا نام مثیق (آزاد) کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیٹر نے ان کی طرف دیکھااور فر مایا کہ بیآ گ ہے(دوزخ ہے)اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔

محد بن إسحاق نے کہا کہ ابوقافہ کا نام عتق تھا ان کے سواکس نے بینیں بیان کیا۔

مغیرہ بن زیاد سے مروی ہے کہ میں نے ابن الی ملید سے ابو بکر صدیق جی دو کو چھنے بھیجا کہ ان کا کیا نام تھا 'ووان کے یاس گئے' دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ ان کانام عبداللہ بن عثان تھا 'عثیق صرف لقب کے طور پر ہوئے۔ این سیرین سے مروی ہے

كه ابوبكر خيارة كانام عثيق بن عثان تھا۔

ام المونین عائشہ فی ایک سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ منافیق کے مکان میں تقی آپ کے اصحاب باہر کے میدان میں تھے۔ میرے افران کے درمیان پردہ تھا' ابو بکر فی اسٹو آئے تو رسول اللہ منافیق نے فرمایا۔'' جسے آتش دورَخ سے آزاد کی ظرف رکھنے سے مسرت ہووہ ان کی طرف دکھنے'۔ان کا وہ نام جوان کے گھر والوں نے رکھا عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمروتھا۔لیکن اس پرعتیق غالب آگیا۔

صديق كي وجهشميه

ابووہب مولائے ابو ہریرہ تی اللہ عروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کہ میں نے شب اسری (شب معراج) میں جریل سے کہا کہ قوم میری تقدیق نہیں کر ہے گئو انہوں نے کہا ابو بکر جی اللہ ان تقدیق کریں گئے وہ صدیق ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مردی ہے کہتم لوگوں نے ابو بکر جی اللہ کا نام صدیق رکھا اور سی کے محالے مسلم بن البطین سے

مروی ہے:

انى على رغم العداة لقائل وانا بدين الصادق المصدوق

میں رشمنوں کے برخلاف قائل ہوں اور میرادین صادق ومصدوق مَثَافِیْم کادین ہے '۔

ابراہیم بن انتخی ہے مروی ہے کہ ابو بکر خی اللہ کا نا مان کی رحمہ کی وجہ سے اوّاہ (درومند) رکھ دیا گیا تھا۔ شان صدیق خی اللہ غزیر بان علی خی اللہ غذ

الی سریجہ سے مروی ہے کہ میں نے علی شی اندور کومنبر پر کہتے سنا کہ خبر دارا ابو بکر شی اندوا قاہ ( دُر دمند ورحم دل) اور قلب کوخدا کی طرف پھیرنے والے تھے خبر دار عمر شی اندونے اللہ سے اخلاص کیا تو اللہ نے بھی ان سے خالص محبت کی۔

قبول اسلام مين الوليت:

۔ ابی اروی الدوی (اور متعدوطریق ہے) مروی ہے کہ سب سے پہلے جوفض اسلام لایا وہ ابو بکر صدیق میں ہوا ہیں۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ابو بکر صدیق میں ہوں ہیں۔

اساء بئت ابی نیر میں بین سے مروی ہے کہ سب مسلمانوں سے پہلے میر سے والداسلام لائے۔واللہ میں اپنے والدکوبس اتنا سبھتی تھی کہ وہ ایک دین کے پیروکار ہیں۔

عائشہ فی وفاسے مروی ہے کہ میں اپنے والدین کوسوائے اس کے نہ مجھی تھی کدوہ دونوں ایک وین کے پیروکار ہیں جم پر

## كِ طَبِقاتُ ابن سعد (مدسوم) كل كل كل كل كل الله ين اور محابه راميّ اور محابه راميّ

مجھی کوئی دن ابیانہیں گزرا کے رسول اللہ خلافیوم صبح وشام ہمارے پاس ندآ ہے ہوں' (پیابتدائے اسلام کا واقعہ ہے جب حضرت عائشہ میں این اپنال کی تھیں )۔

عامرے مروی ہے کہ ایک شخص نے بلال شاہدے یو چھا کہ کون آگے بڑھ گیا انہوں نے کہا کہ محمد سالی آجے اس شخص نے کہا کہ کس نے پہلے نماز پڑھی 'بلال نے کہا کہ ایو بکر شاہدو نے ۔ اس شخص نے کہا کہ میری مراد' الشکر میں 'مقی ۔ بلال نے کہا کہ میری مراد صرف' خیر میں 'مقی ۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ ابو بکر بنی اللہ جس ٹروز اسلام لائے ان کے پاس جالیس بزار درہم تھے۔

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر جی ہونہ تجارت میں مشہور تھے۔ نبی طافیق اس حالت میں مبعوث بوے کہ ابو بکر خی ہونو کے پاس جالیس ہزار درہم تھے۔ چنا نجہ وہ انہی سے (مسلم) غلام آزاد کرتے اور مسلمانوں کو قوت پہنچاتے' یہاں تک کہ وہ پانچ ہزار درہم مدینہ لائے۔ پھران میں وہی کرتے رہے جو کے میں کرتے تھے۔

#### جرت کے سفر میں رفاقت نبوی:

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ سائی کے ابو بکر صدیق میں مدوسے فرمایا کہ مجھے روانگی یعنی جمرت کا حکم ہو گیا ابو بکر حی مدونے کہایا رسول صحبت کو (نہ بھولیے گا) فرمایا تمہارے لیے (بھرت میں بھی) صحبت ہے دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ تو رمیں آئے اوراس میں پوشیدہ ہو گئے۔

عبدُ الله بن ابی بکر جی پین رات کوان دونوں کے پاس اہل مکہ کی خبر لاتے اور صبح انہیں کی کے لوگوں میں کرتے۔ گویاوہ رات کو کے میں رہے۔ عامر بن فہیر ہ ابو بکر خی ہدر کی بکریان چراتے اور انہیں دونوں کے پاس رات پھڑر کھتے جس سے دونوں دودھ معتے۔

اساءان دونوں کے لیے کھانا تیار کرتی تھیں اور پھران کے پاس بھیج دیتی تھیں ۔ کھانا کسی دستر خوان میں باندھ دیتی تھیں۔ ایک روز انہیں کوئی چیز باندھنے کونہ کی توانہوں نے اپنا دو پٹہ بھاڑ کر پاندھ دیا'ان کانام ذات العطاقین ( دودو پٹے والی ) ہو گیا۔

رسول اللد من الله من الله من الله من الله مع المحصرة بحرت كالحكم موكيا - البوبكر من الله من كاليك اونت تقار رسول الله من الله من الله على دوسر الونث خريدا - اليك اونث برأ محضرت من الله علم من المبير و من الله من ا

رسول الله من تنظیم اس اونٹ سے گرال ہوجاتے تو ابو بکر شیندو سے بدل لیتے۔ ابو بکر شیند عامر بن قبیرہ کے اونٹ سے بدل لیتے 'اور عامر بن قبیرہ رسول الله من تنظیم کے اونٹ سے بدل لیتے۔ ابو بکر منی دو کے اونٹ پر جب رسول الله من تنظیم سوار ہوتے تو وہ بھی گرال بار ہوجا تا۔

پھران دونوں کے پاس شام سے ہدیہ آیا جوطلحہ بن عبیداللہ کی طرف ہے ابو بکر شاہد کے نام تھا اس میں شامی سفید کیڑے

#### 

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کے عبداللہ بن الی بکر بنی پینی بی سے جو نبی سکی پینے اور ابو بکر میں پید وہ دونوں غارمیں متصوّق کھانا لے جاتے۔

عائشہ بن شاہ موں ہے کہ ابو بکر میں دیو ہجرت کے لیے مدینے کی جانب رسول اللہ سائٹی آئم کے ساتھ ہوئے ان دونوں کے ہمراہ عامر بن فہیر و نتے ایک رہبر بھی تھا جس کا نام عبداللہ بن اریقظ اللہ پلی تھا' وہ اس زیانے میں کفریر تھا' مگریہ دونوں اس سے مطمئن تھے۔

انس میں انسے مروی ہے کہ ابو بگر میں اندے ان سے بیان کیا کہ جب ہم غار میں متھ تو میں نے نبی سال کہا کہا کہا کہا ان لوگوں میں ہے کوئی اپنے قدموں کی طرف نظر کرے تو وہ ضرور ہمیں دیکھے لے فرمایا اے ابو بکر!ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسر اللہ ہو۔

#### مدح صديق شيالناء بزبان حسان شيالناء

ز ہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹائے جسان بن ثابت میں میں نے سائر مایا کہ کمیاتم نے ابو بکر میں میں کی مدح میں بھی کچھ گہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔فرمایا کہومیں سنوں گا'انہوں نے کہا:

وثانی اثنین فی الغارالمنیف وقد طاف العدوُّبه الحصعد الجبلا ''وہ (صدیق) غارمیں دومیں کہ دوسرے تھے' عالانگہوہ جب غارمیں اُتر ہے تو دشمن ان کے اردگر دپھرتے رہے ( مگران کو ) ندد کچھ

رسول الله مَا يَعْيَمُ مِنْ جس سے وقد ان مبارک نظر آنے لگے اور فرمایا:

"ا ال حسان التم في كها وه ايس بي جيساتم في كها بي ال

#### سفر ہجرت کے دوران نکاح:

اساعیل بن عبداللہ بن عطید بن عبداللہ بن انیس نے اپنے والدسے روایت کی کہ جب ابو بکر میں ہوئے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو حبیب بن بیاف کے پاس اُئرے۔ ایوب بن خالد سے مروی ہے کہ ابو بکر میں ہونا خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے پاس اُئرے۔ پاس اُئرے۔

محمہ بن جعفر بن زبیر سے مروی ہے کہ ابو بکر عن مدہ خارجہ بن زبیر بن الی زہیر کے پاس اترے۔ان کی بیٹی سے نکاح کیااور رسول اللہ منافیقیم کی وفات تک بمقام الع بن الحارث بن الخزرج میں رہے۔

موی بن محد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ ما پیٹر نے ابو بکر وعمر سی من کے در میان عقد مواخاۃ کیا۔

# كِ طِقَاتُ ابْنِ سعد (صنوم) كِلْ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّ

عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب شاہ ہوتا ہے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مثالثیّا ہے جب اصحاب کے درمیان عقدموا خاق کیا تو آئے نے ابو بکر میں ہوتا کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

ایک اہل بھرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے ابو بکر دعمر جی پین کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ایک روز آپ نے ان دونوں کو سامنے آتے دیکھا تو فرمایا کہ بید دونوں سوائے انبیاء ومرسلین کے باقی تمام اولین وآخرین کے پیختہ عمر جنتیوں کے سردار بین کے

شععی ولیٹیڈے مروی ہے کہ رسول القد ملی تیا ہے ابو بکر وعمر میں بین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ دونوں اس طرح سامنے آئے کہ ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا جسے یہ پسند ہو گہ سوائے انبیاء ومرسلین کے تمام اولین وآخرین کے پیٹنة عمر جنتیوں کے سر داروں کو دیکھے تو وہ ان دونوں سامنے آئے والوں کو دیکھے۔

رسول التدميا فيتراكي نظريين مقام صديق مياسونه

عبیداللہ بن عبداللہ بن علبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مائی آئے مدینے میں مکانوں کے لیے زمین عطافر مائی تو ابو بکر خی سام کے لیے ان کے مکان کی جگہ سجد کے پاس رکھی میرو ہی مکان ہے جوآل معمر کے پاس گیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوبکر می میں بدرواُ حدو خندق اورتمام غز وات میں رسول اللہ میک بھی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ یوم ہوک میں رسول اللہ منافیقیا نے اپنا سب سے بڑا حجنڈ اجو سیاہ تھا' ابو بکر میں میں کودیا۔ رسول اللہ منافیقا نے انہیں خیبر کے غلے میں سے سو ویق سالا نند سیئے۔ یوم اُحدیثیں جب لوگ بھا گے تووہ ان میں سے متھے جورسول اللہ منافیقا کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

ایاں بن سلمدنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ سائٹی کے ابو بکر جی اپنے کونجد بھیجا 'انہیں ہم لوگوں پرامیر بنایا۔ ہم نے ہوازن کے کچھلوگوں پرشب خون مارا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے سات گھر والوں کولل کیا۔ ہمارا شعار اُمِٹُ آمِٹُ تھا۔

علی فری ہوں ہے مروی ہے کہ مجھ سے اور ابو بگر خوں ہونہ سے بوم بدر میں کہا گیا کہتم میں سے ایک کے ساتھ جبریل ملاطل ہیں اور دوسرے کے میکائیل علاظل اسرافیل علاظ بہت بڑے فرشتے ہیں'یا یہ کہ صف میں موجو در بتے ہیں۔

عبداللہ ہے مروی ہے کہ نبی منگائیا کے فرمایا: میں ہرخلیل (ولی دوست) کی خلت ہے بری ہوں بجز اس کے کہ اللہ نے تنہارے صاحب کو خلیل بنالیا۔ (آپ کی مرادصاحب ہے) اپنی ڈاٹ تھی اگر میں کسی کو خلیل بنا تا تو ضرورا بو بکر تن اور عبداللہ نے نبی منگلیا کے سے روایت کی کہ اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کو خلیل بنا تا تو ضرورا بو بکر تن اور کو بنا تا ہ

جندب سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سائیٹی کوفر مانے سا کہ اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کوفلیل بنا تا تو ضرور ابو بکر میں مدعد کوفلیل بنا تا۔

## الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك

عمرو بن العاص می اور سے مروی ہے کہ رسول الله سل الله سل الله سل کے آپ کوسب سے زیادہ کوئ محبوب ہیں۔ فر مایا عائشہ! میں نے کہا میری مرادصرف مردوں سے ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کے والد محمد سے مروی ہے کہ اس امت کے نبی کے بعدامت کے سب سے زیادہ غیرت مندابو بکر میں اور میں اور

حسن طی اور سے مروی ہے کہ ابو بکر طی اور نے کہا: یا رسول اللہ سائی کے اہلے ہیں برابرخواب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا پا خانہ روندتا ہوں۔فر مایا تم لوگوں سے تبیل میں ہو گے (یعنی ان کی سرداری کے اہل ہو گے اور کرو گے ) انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے میں دو باغ دیکھے فر مایا (اس سے مراد) دو مبال میں (یعنی تم دو سال تک سرداری کرو گے ) انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں دیکھی ہے میں ہوگے۔ عطاسے مردی ہے کہ تبی سائی آئے اس سے مراد) لڑکا ہے جس سے تم خوش ہو گے۔ عطاسے مردی ہے کہ تبی سائی آئے ابو بکر جی ابو بکر جی ایو کی دو میں کر جیجا۔

ابن عمر سین سے مروی ہے کہ اسلام میں جوسب سے پیلا حج ہوااس میں نبی سائیٹیٹر نے ابو بکر نبیدو کو حج پر عامل بنایا رسول اللہ سائیٹر نے سال آئندہ آج ہوا گر جی سائیٹر سال آئندہ آج ہوا گر جی سائیٹر ہوں ہے جب نبی سائیٹر اٹھا ہے جب ابو بکر جی سائیٹر اٹھا ہے گئے تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف میں سود کو حج پر عامل بنایا۔ عبر سال برابر حج کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی عثان میں سود خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف میں سود خلیفہ بنائے گئے تو انہوں کے گئے تو انہوں کے گئے تو انہوں نے سال میں سال میں میں سود خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف جی سود کو حج پر (پہلے سال) عامل بنایا (پھر ہر سال دس سال تک خود ہی جج کو جاتے رہے ) آخری سال بھی عبدالرحمٰن بن عوف میں سود کو جے بنایا پھر ان کی شہادت ہوگئی۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ نبی سائی آئے نے ایک خواب دیکھا اسے ابوہر نبی اند سے بیان کیااور فرمایا اسے ابوہر اہلی نے خواب میں نے خواب میں ویکھا کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے میں تم سے ڈھائی سٹرھی آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا خیر ہے یارسول اللہ اللہ آپ کواس وقت تک باقی رکھے کہ آپ اپنی آئکھوں سے وہ چیز دیکھ لیس جو آپ کومسر ورکرے اور آپ کی آئکھو کھا تھا کہ دسے آپ نے ان کے سامنے اسی طرح تین مرتبدہ ہرایا ، تیسری مرتبہ فرمایا : اے ابو بگر اہیں نے خواب ویکھا کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے میں تم سے ڈھائی سٹرھی آگے بڑھ گیا انہوں نے کہایا رسول اللہ سٹائیڈ آللہ آپ کواپی رحمت ومعفرت کی طرف اٹھا کے گا اور میں آپ کے بعد ڈھائی سال زندہ رہوں گا۔

#### اجتها دصد تقي مني الذئية:

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ نی طاقیقائے بعد ابو بکر جی سف نے زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جو اے معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر جی سف کے ایس معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر جی سف کی ڈرنے والا نہ تھا جو اے معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر خیادہ کے پاس کوئی ایس اقتصد آتا جس کے متعلق ہم نہ کتاب اللہ میں کوئی اصل پاتے اور نہست میں کوئی اثر نووہ کہتے کہ میں اپنی رائے سے اجتہا دکرتا ہوں اگر صواب ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے اگر خطا ہوئی تو میری طرف سے ہے اور میں اللہ سے مغفرت جا ہتا ہوں۔

#### کر طبقات این سعد (صنیم) کا شاره: خلافت نبوی کا اشاره:

ابن جبیر بن مطعم نے اپنے والدے روایت کی کہ ایک فورت نبی سائٹیٹم کے پاس کچھ سوال کرنے آئی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میرے پاس میل بلٹ کرآئی اور یارسول اللہ سائٹیٹم آپ کونہ پایا ؟ (اس کا شارہ موت کی طرف تھا) فرمایا اگر تو پلٹ کے آئے اور مجھے نہ یائے تو ابو بکر جہ میز سے ملنا۔

محد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک عورت کسی کام سے بی سائٹیڈا کے پاس آئی۔رسول اللہ سائٹیڈا نے اس سے فرمایا کہ میر سے پاس پلٹ کے آنا۔ اس نے کہایار سول اللہ سائٹیڈا اگر میں آپ کونہ دیکھوں (اس کی مراد موت تھی) تو پھر کس کے پاس؟ فرمایا الو بکر کے پاس ( کیونکہ آپ کومنجانب اللہ معلوم تھا کہ میر سے بعد ابو بکر شی اللہ علی مار سے )۔ حضور عَدَائِلُ کا مرض وفات میں حضرت ابو بکر کو امامت کے لئے نامز دکرنا:

ابی موی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ پیار ہوئے وردشدید ہوگیا تو فر مایا ابوبکر خواہدہ کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں۔ عائشہ خواہد نے کہا یا رسول اللہ! ابوبکر خواہد نرم دل ہیں وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو (اپنی رقت قلب کی وجہ سے ) شاید لوگوں کو قرآن نئا نہ کئیں۔ آپ نے فر مایا ابوبکر ہی کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں۔ تم لوگ یوسف کی ساتھ والیاں ہو (کہ جس طرح انہوں نے یوسف کو زلیجا کی محبت سے بری کیا تھا اس طرح تم ابوبکر میں ہوئی کو لوگوں کی امامت سے بری کیا تھا اس طرح تم ابوبکر میں ہوئی۔ کرنا جا ہتی ہو )۔

عبداللہ عمروی ہے کہ جب رسول اللہ سائی اٹھا گئے گئے تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم (انصار) میں ہے ہواورایک امیر ہم (مہاجرین) میں سے عمر شی اللہ سائی ہواں کے پاس آئے اور کہا اے گروہ انصارا کیا تنہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ سائی ہوئے نے ابو بکر شی اللہ سائی ہوئے اور کہا ان کو اور کہا ان کے سائی ہوئے میں سے اللہ سائی ہوئے ابو بکر شی اللہ سائی ہوئے ہوگا کہ وہ ابو بکر شی ان اور کہا کہ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں کہ ابو بکر شی در سے اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں کہ ابو بکر شی در سے اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں کہ ابو بکر شی در سے ہوگا ہوں۔

## 

عائشہ میں اور کے ہے کہ بی منافظ نے کہ ایا ابو بکر میں اور کے کہ ایا ابو بکر میں اور کہ کو گول کو نماز پڑھا کیں۔ عائشہ میں اور کو کہ ایا رسول اللہ ابو بکر میں اور جب کہ بی میں کہ اور کے تورونے کی وجہ سے لوگول کو تر آن نہ سنا سکیس کے آپ ہم میں اور کو کھم دیجئے کہ نماز پڑھا کیں۔ میں نے حقصہ جی اور ایا کہ تم آپ سے عرض کرو کہ ابو بکر میں اور کہ میں اور کہ تو رونے کی وجہ سے لوگول کو تر آن نہ سنا سکیس کے اس لیے عمر بنی اور کو کو کہ نماز پڑھا کیں۔ میں اور کو تر اس کے اس لیے عمر بنی اور کو کہ ابو بکر میں اور کے کہ نماز پڑھا کیں۔ میں اور کو کہ بی اور کو کہ ابو بکر میں اور کو کہ بی اور کو کہ ابو بکر میں اور کو کھم دور کہ بی اور کو کہ بی ابو بکر میں اور کی کہ بی کہ ابو بکر میں اور کو کھم دور کہ بی کہ کہ کے کہ نماز پڑھا کی کہ بی کہ کہ بی کہ کہ کہ کہ کہ کے تم سے کوئی خیر ہے ہے۔

فضیل بن عمر والفقیمی سے مروی ہے کہ ابو بکر ھی ہوئے نبی مٹائیز کی حیات میں تین مرتبہ لوگوں کونماز پڑھائی (جس میں آ پ نے خودان کی افتداء کی ورنہ یوں توانہوں نے ستر ومرتبہ نماز پڑھائی)۔

عائشہ جی میں ابو بکر جی میں ہوں ہے کہ رسول اللہ سائے آئے نے فرمایا: اپنے والداور بھائی کو بلا دوتا کہ بیں ابو بکر جی میں و کو آئے فرمان لکھ دوں' مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کہنے والا (خلافت کے لیے) کہے اور تمثنا کرے' حالا نکہ اللہ بھی اور مومنین بھی سوائے ابو بکر بھی میں دکے (سب کی خلافت سے ) اٹکار کریں گے (اور انہی پراتفاق کریں گے۔ابیا ہی جوابھی )۔

عائشہ جی دین اللہ میں ہے کہ دسول اللہ ملک ہے عارضے میں شدت ہوئی تو آپ نے عبد الرحمٰن بن الی بکر جی دین کو بلایا اور فرمایا کہ''میرے پاس (کف ) کاغذلاؤ تا کہ میں ابو بکر سی دیو کے لیے فرمان لکھ دوں کہ (ان کی خلافت میں )ان پراختلاف نہ کیا جائے۔عبد الرحمٰن نے ارادہ کیا کہ کھڑے ہوں تو آپ نے فرمایا بیٹھو (کاغذلائے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ )اللہ کو اور مونین کواس سے انکار ہے کہ ابو بکر جی دو پراختلاف کیا جائے۔

عبداللہ بن الی ملیکہ سے مردی ہے کہ بی منافقہ جا ہیار ہوئے تو عائشہ جی ہونا سے فرمایا کہ جھے عبدالرحمٰن بن الی بکر کو بلا دو میں ابو بکر جی ہونا کے لیے ایک فرمان لکھ دوں تا کہ میرے بعد کوئی ان پر اختلاف نہ کرے (بدروایت عفان) تا کہ مسلمان ان کے بارے میں اختلاف نہ کریں۔ پھر (عائشہ سے ) فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو معاذ اللہ کہ مومنین ابو بکر جی ہود (کی خلافت) میں اختلاف کریں نہ

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ اس حالت میں عائشہ بن من سے ساکہ ان سے سوال کیا گیا کہ اے ام المومین رسول الله منافظ آگر کئی وظیف بنائے تو کس کو بناتے ۔ انہوں نے کہا ابو بر بن مندہ کو۔ پوچھا گیا کہ ابو بکر جی مندہ کے بعد؟ تو انہوں نے کہا : عمر جی مند کو ان سے کہا گیا کہ عمر جی مندہ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ابوعبیدہ بن الجراح جی مدد کو وہ یہیں تک پہنچیں (کے سوال ہی

#### طبقات این سعد (صنیوم) بسیرام از معلی می می از معلی می می از معلی می از معلی از معلی از معلی از معلی کارام کی م ختم ہوگیا )۔

' محمد بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالقائم تیرہ روز مریض رہے جب آپ تخفیف پائے تو مبجد میں نماز پڑھتے 'اور جب مرض کی شدت ہوتی تو ابو بکر ج<sub>واد ق</sub>و (مبجد میں امام بن کر) نماز پڑھاتے تھے۔

#### حضرت ابوبكركا خلافت كے لئے انتخاب:

محد سے مروی ہے کہ جب نبی شافیا کی وفات ہوئی تو لوگ ابوعبیدہ جی ایٹ آئے۔ انہوں نے کہا کیا تم لوگ (بیعت خلافت کے لیے )میرے پاس آئے ہو' حالا تکہ تم میں ( ثالث ثلاثہ ) تین میں کے تیسرے (اللہ ورسول والو کمر جی ایور غار تو ر میں تھے ) موجود ہیں۔

ابوعون نے کہا کہ میں نے محد سے کہا کہ ثالث ثلاثہ (تین میں کے تیسر سے) کے کیامعنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہتم ہے آیت نہیں دیکھتے کہ:

﴿ ادْ همائي الغار از يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ﴾

"جب وہ دونوں (بینی رسول اللہ منافظ اور ابو بکرصدیق نئ اللہ عاریس تھے جب کہ وہ (رسول اللہ منافظ اُ) اپنے صاحب (ساتھ) صاحب (ساتھ) صدیق ) سے کہتے تھے کہتم مملکین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ''۔

جب رسول الله منائلین اورصدیق کے ساتھ اللہ تھا تو گویا عار میں تین تھے اور ان تین میں سے تیسر سے صدیق جی ہوتھے۔ عبدالله بن عباس جی ہوت مروی ہے کہ میں نے اس وقت عمر بن الخطاب جی ہوسے سنا جب انہوں نے بیعت ابی بمر جی ہوت کا ذکر کیا کہتم میں ابو بکر جی ہوئ کی مثل کوئی نہیں جس کی طرف (سفر کرنے کے لیے ) اوٹوں کی گردنیں کائی جا ئیں۔

الجریری ہے مروی ہے کہ لوگوں نے ابو بکر میں میڈ (کی بیعت) ہے دیر کی توانہوں نے کہا کہ اس امر (خلافت) کا مجھ سے
زیادہ کون مستخل ہے۔ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی کیا میں ایسانہیں ہوں' کیا میں ایسانہیں ہوں' انہوں نے
چندواقعات بیان کیے جو نبی مُلَّاتِیْمُ کے ساتھ پیش آئے۔

قاسم بن محمہ سے مردی ہے کہ نبی سالیوٹی کی وفات کے بعد انصار سعد بن عبادہ میں ہوئے ہاں جس ہوئے۔ ابوبکر وعمر سی سی پیشنا (ابوعبیدہ بن الجراح سی پیشند وہاں گئے حباب بن المنذ رہی ہوئے کھڑے ہوئے 'بدری تھے بیٹی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا' ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیرتم میں ہے۔ ہم لوگ والنداے جماعت مہاجرین تم پر حسد نہیں کرتے )لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ اس خلافت پرالیی قومیں نہ قالب ہو جا کمیں جن کے باپ اور بھائیوں کوہم نے قبل کیا ہے۔ ان سے عمر میں ہوئے کہا جب ایسا

## كِ طَبِقاتُ ابْنُ سعد (صِّيوم) كُلُول والله من الماسكان ا

ہوکہ ہمیں اپنے دشمنوں کے (غالب ہونے کا اندیشہ ہوتو )تم سے ہو سکے تو تم مرجاؤ ابو بکر میں دونے گفتگو کی اور کہا کہ ہم لوگ امیر ہوں اور تم لوگ وزیر 'بیامر (خلافت )ہمارے اور تمہارے درمیان آ دھا آ دھا ہو 'جیسا کہ مجور کا پینڈ کا ٹاجا تا ہے۔سب سے پہلے ان سے ابوالعمان بشیر بن سعدنے بیعت کی۔

لوگ ابوبکر شیند کے پاس جمع ہوئے 'انہوں نے پچھے حصد تقلیم کیا۔ زید بن ثابت شیند کے ہمراہ بی عدی بن النجار کی ایک بر حسیا کو اس کا حصد بھیجا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے 'انہوں نے کہا یہ حصہ ہے جوابو بکر شیند نے عورتوں کو دیا ہے۔ اس نے کہا:'' کیا میرے دین پر میر کی مدوکرتے ہو؟'' انہوں نے کہانہیں۔ پوچھا کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ میں اس دین کو ترک کردوں گی جس پر میں ہوں؟ انہوں نے کہانہیں۔ اس نے کہا واللہ میں ان ہے بھی پچھے نہ لوں گی۔ زید ابو بکر شیند کے پاس آئے انہیں اس کی خبر دی جو اس بڑھیا نے کہا تھا۔ ابو بگر جی اندونہ نے کہا واللہ میں بھی اس چیز میں سے بھی پچھے نہ لوں گا جو میں نے دے دی۔

#### سيدنا صديق اكبر ويالفظ كاخطبه خلافت:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب ابو بکر ج<sub>الش</sub>د والی ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ سایا' اللہ کی حمد و ثنا کی چھر کہا:

''امابعد' لوگو! میں تمہارے امر (خلافت) کا والی تو ہو گیا' لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ قرآن نازل ہوا اور
نی سنگھیا نے طریقے مقرر کر دیے' آپ نے ہمیں سکھایا اور ہم سکھ گئے خوب جان لو کہ تمام عقلوں سے بڑھ کرعقل
مندی تقویٰ ہے اور تمام حماقتوں سے بڑھ کرحمافت بدکاری ہے' آگاہ ہوجاؤ کہتم میں جو کمزور ہیں' میرے نزدیک وہی
بڑے زبر دست ہیں' یہاں تک کہ ان کاحق میں دلا دوں' اور تم میں جو زبر دست ہے وہی میرے نزدیک بڑا کر ور ہے'
یہاں تک کہتی کو اس سے واپس لے کے سنتی کے پیر دکر دوں ۔ لوگو! میں پیروی کرنے والا ہوں' ایجاد کرنے والانہیں'
ہوں۔ اگر میں اچھا کروں تو میری مدو کرواور اگر ٹیڑ ھا ہوجاؤں تو مجھے سیدھا کرو'۔

#### وصيت نبوى اورخلافت الوبكر مثياه عنه

طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے پوچھا' کیارسول اللہ من اللہ ہم وہ سے فرمائی ؟ انہوں نے کہانہیں۔ میں نے کہا پھررسول اللہ منالیہ ہم کہا کہ آپ نے کہانہیں۔ میں نے کہا پھررسول اللہ منالیہ ہم کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کتاب اللہ عمل کرنے کی وصیت فرمائی 'فریل نے کہا کہا ابو بکر میں مورسول اللہ منالیہ ہم کہ کہا کہ تھے (برگزنہیں) ابو بکر میں ہود کو ضرور پندھا کہ اگر وہ رسول اللہ منالیہ ہم کی جانب سے کوئی بار (موتیوں کی لڑی) باتے تو اپنی ناک بین سوران کر کے بہن لیتے (بیش اگر آنم مخضرت منالیہ ہم کی وصیت ہوتی تو ابو بکر میں ہونے دراس پھل کرتے )۔

#### حضرت على سياليوز كالآب سي الدون كوخليف سليم كرنا:

حسن میں میں موں ہے کہ ملی میں میں نظری ہے۔ ہی ساتی آئی کی وفات ہوئی تو ہم نے امر (خلافت) میں نظری ہم نے نبی سالی کی کا س حالت میں پایا کہ آپ نے ابو بکر میں میں اور میں آ کے کر دیا۔ للبذا ہم اپنی دنیا کے لیے اس شخص سے راضی

# کر طبقات ابن شعد (مقدم ) کی کی کار می اور معالی کی کار می اور کار می اور کار می اور کار می کار کی کی کی کی کار دیا (اور انہیں بالا تفاق خلیفہ تعلیم کرلیا)۔ کرلیا)۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی سالی قالی بیاری میں ابو بکر جہ اللہ اس حالت میں آئے کہ وہ لوگول کونماز پڑھار ہے تھے تو آپ نے وہیں سے قراء قاشروع کی جہاں تک ابو بکر رہی اللہ پنچے تھے۔

این الی ملیکہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر ٹنی شاند سے کہا اے خلیفۃ اللہ اتو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں میں رسول اللہ مُناکِینیِم کا خلیفہ ہوں اور میں اس سے خوش ہوں۔

سعید بن المسیب ولیترین ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سالیق کی وفات ہوئی تو مکہ ہل گیا (زارلہ آگیا) ابو قاف نے کہا کہ پر ان ہے بعد لوگوں کا کون والی ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ پر ان کے بعد لوگوں کا کون والی ہوا۔ لوگوں نے کہا تمہارے بیٹے (ابو بکر بن اندی ) انہوں نے کہا کہ یو اس سے راضی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ جو اللہ دی کہا کہ جو اللہ دی ہوں کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ دی ہوں کے کہا گیا (ڈائرلہ آپا) اللہ دی اس کا کوئی رو کنے والانہیں اور جواللہ رو کے اس کا کوئی دینے والانہیں راوی نے کہا گیا کہ انہ کہ انہوں کے کہا کہ بیریت برش کی جو پہلی جنبش ہے کم تھی۔ ابو قیاف نے کہا کہ بیریت برش کی خبرے۔

#### خلیفہ بننے کے بعد ذریعیہ معاش:

عطابن السائب سے مروی ہے کہ جب ابو بکر سی سیود خلیفہ بنائے گئے تو ایک روز صبح کو وہ بازار کی طرف جارہ سے ان کے کند ھے پر وہ کیڑے ہے جن کی وہ تجارت کرتے تھے۔ انہیں عمر بن الخطاب میں سینداور ابوعبیدہ بن الجراح میں سیند ملے۔ دونوں نے کہا خلیفہ رسول اللہ اس کہاں کا ارادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بازار کا۔ دونوں نے کہا کہ آپ یہ کرتے ہیں حالا نکہ امر سلمین کے والی ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ حصد مقرر کرتے ہیں وہ ان کے کہا کہ جھے حصد مقرر کرتے ہیں وہ ان کے ہم آپ کا کچھ حصد مقرر کرتے ہیں وہ ان کے ہمراہ گے۔ ان لوگوں نے روز انہ نصف بگری اور پہنٹے کو کیڑے بیت المال سے مقرر کیا۔ پھر عمر میں سیند نے کہا کہ کھی قضاء میں وہ ان کے ہمراہ گے۔ ان لوگوں نے روز انہ نصف بگری اور پہنٹے کو کیڑے بیت المال سے مقرر کیا۔ پھر عمر میں سیند نے کہا کہ مہینہ گزرجا تا کہ مگر دوآ دی بھی میرے سیر د ہے۔ اور ابوعبیدہ میں شدنے کہا کہ مہینہ گزرجا تا کہ مگر دوآ دی بھی میرے بیر د ہے۔ اور ابوعبیدہ میں شدنے نے کہا کہ محکمہ فئی (مال غنیمت ) میرے سیر د ہے عمر میں سیند نے کہا کہ مہینہ گزرجا تا کہ مگر دوآ دی بھی فیصلہ کرانے کے لیے میرے بیس نہ آتے ( یعنی امن ودیانت اس قدر تھی کہ چھگڑے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی )۔

عمیر بن اسحاق ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو بکرصدیق خیاہیؤد کی گردن پر ایک عبایز می ہوئی دیکھی تو اس نے کہا گئہ یہ کیا ہے' مجھے دیجئے کہ میں آپ ہے اس کی کفایت کروں ( لیعنی میں اٹھا کے پہنچادوں ) انہوں نے کہا گذم مجھے سے الگ رہوتم اور ابن انتظاب میں دو مجھے میرے عیال سے خفلت میں نہ ڈالو۔

حمیدین ہلال سے مروی ہے کہ جب ابو بگر شی مدوالی ہوئے تو رسول القد سائی آئے کے اصحاب شی شیم نے کہا کہ رسول اللہ سائی آئے کے طبیفہ کواتنا حصد دو جوانہیں غنی ( سے نیاز ) کر دے دلوگوں نے کہا ہل جب ان کی دونوں جیا دریں پرانی ہو جا میں تو انہیں رکھ دیں اور و کی ہی دواور لے لیس سفر کریں تو اپنی سواری اور اپنے اہل کا وہ خرج جوظیفہ ہوئے تھے پہلے کرتے تھے ( لے لیا

# کر میں ) ابو بکر شی افغات کہا میں راضی ہوں۔

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ ابو بکر جی دیو جب خلیفہ بنائے گئے تو اپنی چا دریں اٹھا کر (بغرض تجارت) با ژار کی طرف گئے اور کہا کہ مجھےتم لوگ میرے عیال سے غفلت میں نہ ڈالو۔

عائشہ خانشہ خانشہ خانشہ عائض ہوئے کہ جب ابو بکر جا ابو بکر جا اور کے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کومعلوم ہے کہ میر اپیشہ ایسانہ تھا کہ مجھے میرے اہل کے بارسے عاجز کر دیتا'اب میں امر مسلمین میں مشغول ہوں ۔مسلمانوں کے مال میں ان کے لیے خدمت کروں گا اور آل الی بکرای مال سے کھا کیں گے۔

عمرو بن میمون نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ابو بکر شاہدہ خلیفہ بنائے گئے تو مسلمانوں نے ان کے لیے دو ہزار ( درہم سالانہ ) مقرر کر دیئے۔انہوں نے کہا کہ مجھے بڑھا دو گیونکہ میرے عیال ہیں اور تم نے مجھے تجارت ہے روک دیا ہے۔ پھر انہوں نے پانچ سواور بڑھا دیئے۔راوی نے کہا کہ یا تو دو ہزارتھے اور پانچ سواور بڑھا دیئے یا ڈھائی ہزارتھے' پھر پانچ سواور بڑھا دیئے۔

## خضور علاسل کی وفات کے دن ابوبکر میں الدعد کی بیعت

انی وجزہ وغیرہم سے (پانچ طرق کے علاوہ اور بھی رواۃ سے )مروی ہے کہ دوشنہ ۱۱ رر بیے الاوّل الديوکورسوْل الله ساتیوم کی وفات ہوئی تو اسی روز ابو بکر صدیق میں شوئ سے بیعت کی گئی۔ان کا مکان النے میں اپنی زوجہ جیبہ بنت خارجہ بن زید بن الی زہیر کے پاس تھا'وہ بن حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔انہوں نے اچنے لیے بالوں کا ایک حجرہ بنالیا تھا۔ مدینے کے مکان میں منتقل ہونے تک اس پر پچھاضا فہ نہ کیا۔

بیعت کے بعد پھی چھ مہینے تک وہیں النے میں مقیم رہے۔ سے کو بیادہ مدینے آتے اور اکثر گھوڑے پر سوار ہو کر آتے جسم پر تہیں نہ اور اور کو گھوڑے پر سوار ہو کر آتے جسم پر تہیں ہوتی ہوگیرہ (لال مٹی) میں رنگی ہوتی 'وہ مدینے پہنی جاتے' سب نمازیں لوگوں کو پڑھاتے۔ جب پڑھ بھی تو اپنے اہل کے پاس النے واپس ہو جاتے' جب وہ موجود ہوتے تو لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اور جب نہ ہوتے تو عمر بن الخطاب ٹی سدہ نماز پڑھاتے۔ بھی کے روز دن نکلے تک النے میں مقیم رہ کراپٹے سراور داڑھی کو مہندی کے (خضاب میں) رنگتے' نماز جمعہ کے اندازے سے چلتے اور لوگوں کو جمعہ پڑھاتے تا جر تھے'اس لیے ہر روز ہازار جا کرخرید وفر وخت کرتے۔

#### خدمت خلق کاجذبه:

ان کا بکری کا ایک گلمتھا جوان کے پاس آتا اکثر وہ خودان (بکریوں) کے پاس جائے اور اکثر ان بکریوں میں ان کی کا بدو کفایت (خدمت وسربر آئی) کی جاتی اور ان کے لیے آئیں چارا دیا جاتا تھا' وہ محلے والوں کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے۔

بیعت خلافت کے بعد محلے (یا قبیلے کی ایک لڑ کی نے کہا) اب ہمارے گھر کی اونٹیاں نہیں دوہی جا ئیں گی۔ابو بکر میں نے سنا تو کہا: کیوں نہیں'اپنی جان کی شم میں تمہارے لیے ضرور دوہوں گا اور مجھے اُمید ہے کہ میں نے جس چیز کواختیار کیا وہ مجھے اس

## كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صورم) كل المسلم المسلم

عادت سے ندرو کے گی جس پر میں تھا'وہ ان کے لیے دوہا کرتے'اکثر وہ ای قبیلے کی لڑکی سے کہتے کدلڑ کی کیا تو پہ چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دور در میں چین اٹھادوں یا اسے بغیر چین کے رہنے دوں۔ جووہ کہتی وہی کردیتے۔

ای حالت میں وہ چھ مہینے تک النج میں رہے 'چرمدینے آگئے اور وہیں مقیم ہو گئے اپنے کام پرنظر کی تو کہا' والقدلوگوں کے امر (خلافت) میں تجارت کی گنجائش نہیں 'سوائے اس کے ان کے لیے پچھ مناسب نہیں کہ فارغ رہیں اور ان کے حال پرنظر رکھیں۔
میرے عیال کے لیے بھی بغیر اس چیز کے چارہ نہیں جوان کے لیے مناسب ہو۔ (یعنی نفقہ ) انہوں نے تجارت ترک کردی اور روز کا روز مسلمانوں کے مال (ہیت المہال) ہے اتنا نفقہ لے لیتے جوان کے اور ان کے عیال کے لیے کافی ہو۔ وہ مجھ کرتے اور عمرہ کرتے ، جومقد اران لوگوں نے ان کے لیے مقرر کی وہ چھ بزار در ہم سالانہ تھی۔

وفات کا وفت آیا تو انہوں نے کہا کہ جارے پاس مسلمانوں کا جو مال ہے اسے واپس کر دؤمیں اس مال میں سے پچھ لینا نہیں چاہتا۔ میری وہ زمین جوفلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں کے لیے ان اموال کے عوض ہے جومیں نے (بطور نفقہ) بیت المال ہے لیا۔ بیزمین اونٹن ' تلوار پرصیفل کرنے والا غلام اور چا درجو پانچ درجم کی تھی 'سب عمر جی دیو کو دے دیا گیا۔ عمر جی تدوی کہا کہ انہوں نے اپنے بعدوالے کو مشقت میں ڈال دیا۔

اوگوں نے بیان کیا کہ ال چیس ابو بکر نی اور نے عمر نی اور کی جی برعامل بنایا 'رجب الے میں ابو بکر تھا ہوئے عمرہ کیا۔ چاشت کے وقت کے میں داخل ہوئے اور اپنی منزل میں آئے۔ ابو قبافہ (ابو بکڑ کے والد) گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ چندنو جوان بھی تھے جن سے وہ باتیں کررہے تھے ان سے کہا گیا کہ بیتمہارے بیٹے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

ابوبکر جی دنے اپی اوٹٹی بٹھانے میں عجلت کی وہ کھڑئی ہی تھی کہ اثر گئے اور کہنے لگے بیارے باپ کھڑے ندہوں۔وہ ان سے ملے اور لیٹ گئے۔باپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ابوقیا فیدان کے آنے کی خوشی میں رونے لگے۔

عتاب بن اسید سهیل بن عمر و عکرمه بن افی جهل اور حارث بن بشام بھی کے آئے۔ان لوگوں نے انہیں اس طرح سلام کیا: "سلام علیك یا حلیفة رسول الله" اور سب نے مصافحہ کیا جب وہ لوگ رسول الله سَلَقَیْم کا ذکر کر رہے تھے تو ابو بکر جی الدورونے لگے۔

ان لوگوں نے ابوقی فہ کوسلام کیا۔ ابوقی فہ نے ابوبکر میں میں کہا' بنتی یہ جماعت ہے' ان سے صحبت اچھی رکھنا۔ ابوبکر میں ہوئی نے کہا''لاحول و لاقوۃ اِللّا باللّٰہ امرعظیم میری گردن میں ڈال دیا گیا ہے جس کی مجھے قوت نہیں' اور بغیراللّہ کی مدد کے دیانت نہیں کی جاسکی''۔ ابوبکر میں ہواندر گئے نسل کیا اور باہر آئے۔ ان کے ہمراہی ساتھ چلے تو انہوں نے ہٹادیا اور کہا تم لوگ اپنی مرضی سے مطابق چلو۔

لوگ ان سے مل کے ان کے سامنے چلتے 'نبی علیقی کی تعزیت کرتے اور ابو بکر جی مدروئے۔ اس طرح وہ بیت اللہ تک پنچے انہوں نے اپنی چادر کو داہنی بغل سے نکال ہے بائیس کندھے پر ڈال لیا 'حجر اسود کو بوسد دیا' سات مرتبہ طواف کیا دور کعت ٹماز پڑھی پھرانے سکان میں واپس آئے۔

## كر طبقات ابن سعد (مدسوم)

ظہر کا وقت ہوا تو نگلے اور بیت اللہ کا طواف کیا' پھر دارالندوہ کے قریب بیٹے گئے اور کہا کوئی شخص ہے جو کسی ظلم کی شکایت کرے یا کوئی حق طلب کرئے مگران کے پاس کوئی (شاکی ) نہیں آیا۔لوگوں نے اپنے والی کی ٹیکی کی تعریف کی'انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور بیٹے گئے۔

لوگوں نے انہیں رخصت کیا' وہ مدینے کی واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب سلاھے کے جج کا وقت آیا تو اس سال ابو بکر شاہد نے لوگوں کو جج کرایا' انہوں نے افراد کیا (یعنی صرف ج کی نبیت کی ) اور مدینے پرعثان بن عفان شاہد کوخلیفہ بنایا۔ سید ناصد لیق اکبر شاہدہ کا حلیہ:

قیس بن خازم سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو بکر ہی مدورے پاس گیا جو گورے دیلے اور کم گوشت والے آ دمی تھے۔

عائشہ میں ماروی ہے کہ جب وہ اپنے شغد ف میں تھیں تو انہوں نے ایک عرب کے گزرنے والے مخص کو دیکھا تو کہا کہ میں نے اس سے زیادہ ابو بکر میں ہوئے کہا کہ ابو بکر میں ہوئے ہوئے اور دیلے تھے دونوں رخساروں پر بہت کم گوشت تھا۔ سیند آ کے سے ابھرا ہوا تھا۔ تہبند کو روک نہیں سکتے تھے جوان کے کو لیے سے لئک جاتی تھی۔ چہرے میں بہت کم گوشت تھا۔ آ تکھیں گڑھے میں تھیں 'پیشانی ابھری ہوئی تھی' انگلیوں کی جڑیں گوشت تھا۔ آ تکھیں گڑھے میں تھیں' پیشانی ابھری ہوئی تھی' انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں۔ یہان کا حلیہ ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے میڈموی بن عمران بن عبداللہ ابن عبدالرحن بن الی بکر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عاصم بن عبیداللہ بن عاصم کو ہالکل بہی حلیہ بیان کر نے سا۔

عا نشہ بندہ من موں ہے کہ ابو بکر منی ہونہ ختا اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔ عمارہ نے اپنے پچپاہے روایت کی کہ بیش اس زمانے میں ابو بکر منی دونو کے یاس ہے گزیرا جب وہ خلیفہ تھے اور ان کی واڑھی خوب سرخ تھی ۔

الی عون نے بی اسد کے ایک شیخ ہے روایت کی کہ میں نے غز وہ ذات السلاسل میں ابو بکر جی اسفد کو دیکھا' وہ اپنے گندی ناقے پر تھے۔داڑھی الی تھی جیسے عرفج (گھاس) کی سفیدی وہ بوڑھے' دیلے اور گورے تھے۔

ابوجعفرانصاری ہے مروی ہے کہ میں نے ابو بحرصد این بنی مدو کواس خالت میں دیکھا کہ ان کا سراور داڑھی ایسی (سرخ) تھی جیسے بیول کی چنگاری۔

#### حضرت الوبكر مني مدود كأخضاب لكانا:

# الطبقات ابن سعد (صدوم) مسلك المسلك ا

قاسم بن مجر سے مروی ہے کہ میں نے اس وقت عائشہ جن میں سے سنا جب ان کے بیاں ایک شخص کا ذکر ہور ہا تھا کہ وہ مہندی کا خضاب کرتا ہے تو کہااس سے قبل الو بکر جن میشود بھی مہندی کا خضاب کر چکے ہیں۔

قاسم نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ ملی قیام نے خضاب لگایا تو میں رسول اللہ ملی قیام ہے (خضاب کا فرکز) شروع کرتا۔ پھراسے بیان کرتا۔

حمید سے مروی ہے کہ انس بن مالک شی منظر سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ منافق آنے خضاب کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کا بوصا پا ظاہر ہی نہیں ہوا۔ البتہ ابو بکر وعمر جی منظر نے مہندی کا خضاب لگایا۔ انس بن مالک جی منظ سے مروی ہے کہ ابو بکر جی استان نے مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔

ابن سیرین سے مردی ہے کہ میں نے انس بن مالک جی دو سے پوچھا کہ ابو بکر خی دو کسی چڑگا خضاب لگاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہندی اور کسم کا میں نے پوچھا اور عمر جی دونے ؟ انہوں نے کہا کہ مہندی کا ۔ پھر پوچھا اور نبی خاصی کے تو انہوں نے کہا کہ آب نے یہ چیز بی نہیں یائی ( یعنی بڑھایا )۔

انس بن ما لک می ادار سے (تین طرق ہے) مروی ہے کہ ابو بکر میں ادار سے کا ادار سے کا خضاب لگایا۔ عاکشہ جی ادار سے مروی ہے کہ ابو بکر میں ادار کی کا خضاب لگایا کرتے تھے۔

ساک نے بی خیٹم کے ایک شخص سے روایت کی کہ میں نے ابو بکر جی افود کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے سراور داڑھی میں مہندی لگائے ہوئے تھے۔

معاویہ بن اسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد ہے پوچھا کہ کیا ابو بکر خضاب کرتے تھے؟ انہوں نے کہا'' ہال''وہ متغیر ہور ہے تھے (لیمنی بالوں کارنگ بدل رہاتھا)۔

عمارالد بنی ہے مروی ہے کہ میں ملے میں انصار کے بوڑھوں کے پاس بیٹا تھا ان سے سعد بن ابی المجعد نے پو ٹھا کہ کیا عمر بنی اسٹر مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں فلاں نے خبر دی کہ ابو بکر جن اسٹری اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔

عائشہ خور سے مروی ہے کہ ابو بکر خورہ مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔ قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ ابو بکر خورہ ان کو دار تھی مہندی اور کسم کی شدید سرخی سے عرفی کی چنگاری کی طرح تھی۔ انس خورہ میں مروی ہے ابو بکر جورہ میں دور کسم کا خضاب کرتے تھے۔

زیاد بن علاقہ نے اپنی قوم کے کئی شخص سے روایت کی کہ ابوبگر جی دنے مہندی اور کم کا خضاب کیا۔ انس جی دو خادم نبی منافظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ کہ سے جس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے اصحاب میں سوائے الی بکر حق دو کوئی کچھوی بال والا نہ تھا ابو بکر خق دونے ان پرمہندی اورمہندی کا غلاف (خضاب کیا)۔

## الطبقاف ابن سعد (صدوم) كالتكون المستراه ومحارات المستراه ومحارات المستراه ومحارات المستراه ومحارات المستراه

نافع بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ متا ہوتا نے فرمایا (چاہوتو بالوں کا رنگ) بدل دواور یہود کی مشاہبت نہ کرول کہ ان کا رنگ تیز تھا۔ کرول کہ ان کی طرح سیاہ خضاب لگانے لگو) پھر الویکر ہی ہوئا نے مہندی اور کسم سے رنگا۔ بمر کی شاف تیز تھا۔ عثان بن عفان می سوند نے درورنگا۔ راوی نے کہا کہ نافع بن جبیر سے بو چھا گیا کہ نی شافیق نے کیسارنگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت بی خفیف بڑھایا آیا تھا۔

عطاخراسانی نے کہا کہ بی منافق نے فرمایا سب سے اچھی چیز جس سے تم جمال حاصل کرتے ہومہندی اور کسم ہے۔ عاصم بن سلیمان سے مروی ہے کہ ابن سیرین نے انس بن مالک جی دوسے پوچھا کیا اصحاب رسول اللہ منافق میں سے کوئی خضاب کرتا تھا؟انہوں نے کہا کہ ابو بکر میں دورا بن سیرین نے کہا کہ سند کے لیے مجھے میںکافی ہے۔

#### حضرت ابو بكر منى منبغ ذكى وصيت:

حضرت فاکشہ جی دونوں ہے کہ حضرت ابو بکر جی استانہ مرض الموت میں بہتلا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مال میں افظر کرنا کہ جب سے میں امارت میں داخل ہوا کیا بڑھ گیا اسے میرے بعد والے خلیفہ کے پاس بھیج و بنا کیونکہ میں نے اس مال کواپئی مشقت سے حلال یا درست بنالیا تھا اور جھے اس طرح چکنا گوشت ملتا جس طرح تجارت میں ملتا تھا۔ ان کی وفات ہوگئی تو ہم نے و یکھا مشقت سے حلال یا درست بنالیا تھا اور جھے اس طرح چکنا گوشت ملتا جس طرح تجارت میں ملتا تھا۔ ان کی وفات ہوگئی تو ہم نے و یکھا کہ جوان کے بچوں کو کھلا تا 'اور ایک پانی کھینچنے والا اونٹ تھا جوانہیں پانی بھر دیتا۔ یا (بردوایت بحبداللہ بن نمیر ) جوان کے باغ کوسیراب کرتا۔ ہم نے دونوں کو عمر شی اور کہا کہ الوکٹر جی اور کہا کہ الوکٹر جی اور کہا تھا دیکہ جی دیا ۔ بھی میرے دادایا نا نانے خبر دی کہ عمر شی اورونے لگے اور کہا گئے۔

عائشہ جی منطب مروی ہے کہ جب ابو بکر جی سور کا وقت وفات آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس سوائے اس اونتنی اور اس صیفل کرنے والے غلام کے جو مسلمانوں کی تلواریں بناتا تھا اور ہماری خدمت کرتا تھا اس بیت المال میں ہے اور پھی جا بتا' جب میں مرول تو اسے عمر جی اندور کو دیا تو انہوں نے اپنے مرول تو اسے عمر جی اندور کو دیا تو انہوں نے اپنے المدابو بکر جی اندور کر دیا تو انہوں نے اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال دیا۔

انس جی است مروی ہے کہ ہم لوگ ابو بکر صدیق جی اس بیماری میں جس میں ان کی وفات ہوئی ان کی کھڑ کی کے قریب گئے 'ہم نے کہا کہ رسول اللہ سائی قوا کے خلیفہ نے سے کس حال میں کی اور شام کس حال میں 'وہ خود ہمارے سامنے نکل آئے اور کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں کیا تم لوگ اس ہے راضی نہیں؟ ہم نے کہا ہے شک ہم لوگ راضی نہیں' عاکشہ جی ان کی تیمار داری کر رہی تھیں ۔

انہوں نے کہا کہ میں اس امر پر کس قدر حریص تھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کے مال غنیمت کو بر صادوں ہا وجود یکہ مجھے گوشت اور دود دھ ملتا تھا تم لوگ نظر کرو جب میرے پاس سے پلٹنا تو دیکھنا کہ جو پچھ ہمارے پاس ہواس کو عمر حق درے پاس پہنچا سنا۔

یمی بات تھی جس سے اوگون نے سمجھ لیا کہ انہوں نے عمر جی ادر کوخلیفہ بنایا' ان کے پاس نہ کوئی دینار تھا نہ درم' صرف ایک

## كِ طِبقاتُ إِن معد (صدوم) المسلك المس

خادم'ا کیک دود ہوالی اونٹنی اورا میک دود ہود ہے گا برتن تھا۔عمر شہائٹونے اسے اپنے پاس لاتے دیکھا تو کہا اللہ ابو بکر شہائٹو پر رحمت کرے انہوں نے اپنے بعدوالے کومشقت میں ڈال دیا۔

محمرے مروی ہے کہ ابو بکر خی اللہ کی وفات ہوئی۔ تو ان پر چھ ہزار درہم تھے جو انہوں نے بطور نفقہ بیت المال سے لیے۔
وفات کے وفت انہوں نے کہا کہ عمر خی اللہ نے مجھے نہ چھوڑا 'میں نے بیت المال سے چھ ہزار درہم لے لیے۔ میری وہ دیوار'جوفلاں
فلاں مقام پر ہے' انہیں درہموں کے عوض ہے۔ ابو بکر خی اللہ کی وفات کے بعد عمر خی اللہ تعالیٰ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ
ابو بکر جی اللہ تعالیٰ رحمت کرے۔ انہوں نے بیچا ہا کہ اپنے بعد کی کو گفتگو کا موقع نہ دیں۔ میں ان کے بعد والی امرہوں حالانکہ
میں نے اسے تہارے سامنے درکیا ہے۔

حضرت إبوبكر شياه وَمَهُ كَاكُلُ ا ثاثة :

عائشہ جی بین مروی ہے کہ ابو بحر جی بین نے ان ہے کہا اے عائشہ جی بین میرے پاس مال میں ہے سوائے اونٹنی اور پیالہ کے پیچنہیں جب میں مروں تو ان دونوں کو عمر جی اندونوں نے کہا' اللہ ابو بحر جی اندوند پر رحمت کرئے وہ اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے ۔ علی جی اندوند سے مروی ہے کہ اللہ ابو بحر جی سے مروی ہے کہ اللہ ابو بحر جی سے بہلے محص میں جنہوں نے دونو میں جمع کیں۔

خلافت کے پہلے سال مال غنیمت کی تقسیم:

عائشہ تھا تھ مروی ہے کہ میر ہے والد نے اپنی خلافت کے پہلے سال غثیمت تقسیم کی۔ انہوں نے آزاد کو بھی دس درہم دیئے غلام کو بھی دس درہم دیئے عورت کو بھی دس درہم دیئے اور اس کی بائدی کو بھی دس درہم دیئے۔ دوسرے سال غنیمت تقسیم کی تو ہیں بیس درہم دیئے۔

حضرت الوبكر تفاه يؤه كي سلمان كووصيت:

اسیر ہے مروی ہے کہ سلمان نے کہا بیں ابو بمرصدیق جی علالت بیں ان کے پاس گیا اور کہا اے خلیفہ رسول اللہ جھے کچھ وصیت کیجے میں بہت کہا ہے شک اے سلمان عنقریب وہ مجھے کچھ وصیت کیجے میں بہت کہا ہے شک اے سلمان عنقریب وہ فتوح ہوں گی جنہیں بین نہیں جا شااس بیل ہے تہا را حصدوہ ہوگا جو تم نے اپ پیٹ میں کر لیا۔ یا اپنی پڑھ پرڈال لیا ( یعنی پہن لیا ) خوب بھے لوکہ جو شخص پانچوں نمازیں پڑھتا ہے وہ صبح کرتا ہے تو اللہ کے ذبے کرتا ہے تو اللہ کے ذبے کرتا ہے تو اللہ کے ذبے کرتا ہے اور شام کرتا ہے تو اللہ کے ذبے کرتا ہے تی بل کسی ایسے شخص کو تل ہے تو اللہ کے ذبے والوں میں سے ہو کیوں کہ اللہ تم سے اپنے ذبے کا مطالبہ کرے گا اور تم کو منہ کے بل دوز خ میں ڈال دے گا۔

تركه مين خمس كي وصيت اوراس كي توجيهه

خالد بن ابی عزوے مروی ہے کہ ابو بکر شی ہوئے اپنے مال کے پانچویں جھے کی وصیت کی ٹیا کہا کہ میں اپنے مال میں سے وہ لے لوں گا جواللہ نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے لیاہے۔

## المعد (نصروم) المسلم ال

قادہ سے مردی ہے کہا بو بکر میں اس نے کہا: میرے لیے غنیمت کاوہ مال ہے جس سے میرا پر ورد گار راضی ہو' پھر انہوں نے خس (یا نچویں جھے ) کی وصیت کی ۔

> اسحاق بن سوید سے مروی ہے کہ ابو بکر شاہدو نے خمس کی وصیت گی۔ حضرت ابو بکر شخالانوز کی حضرت عاکشتہ میں انداف اسے محبت اور ان کو وصیت :

عائشہ جی سیف ہے مروی ہے کہ جب ابو بکر جی سیور کی وفات کا وقت آیا تو وہ بیٹھے' خطبہ وتشہد پڑھا' پھر کہا کہ اما بعد' بیاری بٹی (عائشہ جی سیف) مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ تمہاری بے فکری ' بے نیازی محبوب ہے اور اپنے بعد تمہاری مفلسی وقتا ہی مجھے سب سے زیادہ گرال ہے' میں نے اپنے مال کا ہیں وس غلبہ تمہیں بخش دیا' واللہ میں چاہتا تھا کہتم اس پر قبضہ کرتیں اور اسے لے لیتیں' لیکن وہ اب تو صرف دار ثوں کا مال ہے اور وہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں۔

عا کشہ جی پیشانے کہا بیتو میرے دونوں بھائی بین بہنیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا میری زوجہ بنت خارجہ کی پیپ والی' کیونکہ میں اسے لڑکی ہی سمجھتا ہوں۔

محمد بن الاشعث ہے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق خواہد کے جب مرض کی شدت ہوئی 'عائشہ خواہد ہو ہونا کہ میرے اہل میں مجھے کوئی تم سے زیادہ محبوب نہیں۔ میں نے تہ ہم بن میں ایک زمین بطور جا گیر دی تھی 'میں نہیں بھتا کہ تم نے اس سے بچھ حاصل کیا ہو۔ انہوں نے کہا ہے شک ۔ ابو بکر خواہد نے کہا کہ جب میں مرجاوں تو تم اس باندی کو جوان کے لائے کو دود دھیلاتی اوران دونوں دود ھ دینے والی اور نئیوں کو اور ان کے دو ہے والے (غلام) کو عمر خواہد کے پاس بھیج دینا۔ ابو بکر خواہد اپنے ہم نشینوں کو ان اور نئیوں کا دود دھیلا یا کرتے تھے۔ ان کے پاس مال سے پچھ دینا۔

ابوبکر می انتقال ہوا تو عائشہ میں انتخاب غلام اور باندی اور دونوں اونٹیوں کو عمر میں اس بھیجا عمر میں انتخاب کے کہا کہ اللہ ابوبکر میں استخد کے باس بھیجا عمر میں انتخاب کے کہا کہ اللہ ابوبکر میں انتخاب کر سے انتہوں کے تبول کر لیا اور ابنکی کو واپس کر دی۔ باندی انتخاب کر دی۔ باندی انتخاب کر دی۔

تاکشہ میں اسٹا میں موروی ہے کہ جب الو بکر میں سوند کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے ان (عاکشہ میں ہونا) کو بلایا اور کہا کہ
اپ بعد غنا اور بے فکری میں اپنے اہل میں تم سے زیادہ مجھے کوئی مجوب نہیں نہ مجھے تم سے زیادہ کسی کا حقیر وقتا جی ہونا گراں ہے۔ میں
نے تہمیں العالیہ کی زمین کا بیس وسق غذیخش دیا تھا' اگر تم اس میں سے کسی سال ایک مجبور بھی حاصل کر لیتیں' جو تہمارے لیے جمع بہوتی
(تو مجھے اطمینان ہوتا) اب تو وہ وہ ارث بی کا مال سے کہ تہمارے دو بھائی اور دو بہین ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اساء بین (جوائیک بی بہن میں دو بہنیں کہال ہیں ) انہوں نے کہا کہ بنت خارجہ کے بیٹ والی میرے قلب میں ڈالا گیا ہے کہ وہ لڑک ہے' میں اس کے لیے خبر کی وصیت کرتا ہوں' چنا نچیا م کلاتو م پیدا ہو تمیں۔

الملح بن حمید نے اپنے والد ہے روایت کی کہ وہ مال جوابو پکر جی درنے عائشہ جی دیں کوالعالیہ بیں دیا 'اموال بی النظیر میں ہے بیر حجر تھا کہ بی سکاتی آئے ان کوعطافر مایا تھا ابو بکر جی درنے اس کی اصلاح کی 'اس میں مجبور کے درخت لگائے۔

## كر طبقات اين سعد (صديرة) بسير المسترين اور صحاب الماسي المسترين اور صحاب الماسي كل طبقات المدين اور صحاب الماسي كل

عامرے مروی ہے کہ ابو بمرصدیق جی سوند کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عاکشہ جی سونے کہا ہیاری بیٹی اہم ہیں معلوم ہے کہ تم سب سے زیادہ مجھے محبوب ہواور سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میں نے تمہیں وہ زمین دی تھی جوتم جانتی ہو کہ فلال فلال مقام میں ہے کہتم سب سے زیادہ مجھے وہ والیس کردو کہ کتاب اللہ کے موافق میری اولا دیر تقسیم ہو کیونکہ میرے دب نے مجھے القا کیا تھا۔ جب القا کیا تھا (یعنی دل میں ڈال دیا تھا کہ میں وہ زمین تمہیں دے دول) حالاتکہ میں نے اپنی ایک اولا دکو دوسری اولا دیر فضیلت (ترجیح) نہیں دی۔ عاکشہ جی مروی ہے کہ ابو بکر تی شوند نے نہ وہ دینار چھوڑ اندر ہم جس پر اللہ نے اپنا سکد ڈھالا تھا۔ صدیق اور صدیق اور صدیقے ما بین آخری گفتگو:

عائشہ جن شفا سے مروی ہے کہ ابو بکر جن دون کی وفات کا وفت آیا تو میں نے حاتم کے کلام میں سے ایک شعر پڑھا۔

لعمو کے ما یعنی الثراء عن الفتلی اذا حشر جت یوما وضاق بھا الصدر
'' تیری جان کی شم سخاوت، خوشحالی بند ہے کو (موت سے) بچانہیں عتی۔ جب کسی دن سانس اکھڑ جائے اور دم سینے میں ایک ' نے انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اس طرح نہ کہو بلکہ ہے ہو۔

انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اس طرح نہ کہو بلکہ ہے ہو۔

و جاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد " موت كي تن آئي گئ يوه چيز ہے جس سے تو مجر كا تما" -

تم لوگ میری ان دونوں چا دروں کو محفوظ رکھنا 'جب میں مرجاؤں تو ان دونوں کو دھوڑ النا اور مجھے ان کا کفن دینا ' کیونکہ نئے کیڑے کا زندہ بہنبت مردے کے زیادہ مختاج ہے۔

ا بی بکر بن حفص بن عمر سے مروی ہے کہ عائشہ خوالہ بکر خوالہ کے پاس اس وقت آئیں جب ان کی وہی کیفیت تھی جو مرنے والے کی ہوتی ہے۔ جان سینے میں تھی تو انہوں نے بطور مثال پیشعر پڑھا

لعموك مایعنی الثواء عن الفتلی اذا حشر حت یوما وضاق بها الصدو (ترجمه پہلے گزرگیا)انہوں نے ناراض ہونے والے کی طرح ان کی طرف و یکھا اور کہا ام المونین !اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کہ:

وجاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد

(ترجمہاوپر گزرگیا) (عائشہ جی بیٹ ) میں نے تہمیں ایک و بوار (احاطہ) دیا تھا۔ اب اس کے متعلق میرے دل میں ایک بات آئی
(کہ جھے اپنی اولا دے درمیان بے انصافی نہیں کرنا جا ہے بلکہ ان میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا جا ہے ہمرات میں
واپس کردو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا میں نے اے واپس کردیا۔ پیر فرمایا کہ دیکھو جب ہے ہم امر سلمین کے والی ہوئے نہ ہم نے
ان کا کوئی ذینار کھایا نہ درہم البتہ ہم نے ان کے موٹے غلے کا آٹا ہے جھکوں میں جرائیا اور ان کے موٹے جھوٹے کیڑے اپنی چیٹے پر
پین لیے ہمارے یاس ملمانوں کے مال غلیمت میں سے کھٹیس ہے نہ تھوڑ ابہت موائے اس جیٹی غلام اور اس پائی تھینچے والے اون اور یرانی جا وی جو بانا۔
اوریرانی جا ورکے۔ جب میں مرجاؤں تو تم انہیں عمر جی بیٹ ہے دیتا اور یری ہوجانا۔

#### ر طبقات این سعد (صدرم) بسیر اور می این اور می این اور می این ا ا فاقد صدیقی بارگاه فاروتی میں:

عائشہ فی دفانے کہا کہ میں نے ایبا ہی کیا۔ جب قاصدیہ اشیاء لے کے عمر میں دفائے پاس آیا تو وہ اتا روئے کہ آنسو زمین پر بہنے گئے گئے کہ اللہ ابو بکر میں دفار ہے کہ انہوں نے اپنے بعدوالے کومشقت میں ڈال دیا۔ اے غلام انہیں اٹھا لے۔

مال صديق كي واليسي كے لئے حضرت عبدالرحن ابن عوف شيانيوء كا حضرت عمر شيانيوء كامشوره:

وجاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد

(رّجہ اور گزرگیا)

## یرانی جا درول میس کفن کی وصیت:

عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ جب ابو بکر فائدہ اپنی جان ، جان آفرین کو دے دہے تھے تو ان کے پاس عائشہ می دخا آ میں۔ انہوں نے کہا کہ ہائے والد۔ یہ تو الیا بی ہے جیبا عاتم نے کہا الذا حضر جت یوما وصافی بھا الصدر. (جب کی دن سانس اکمر جائے اور دم سیے میں اکمے ) تو انہوں نے کہا: بٹی اللہ کا قول زیادہ چا ہے: وجاء ت سکرة العوت بالحق فالك ما كنت منه تحید میں مرول تو میرے پورے كر دحونا اور انہیں کومیراکفن بنانا ہے اکثر میں مرول تو میرے پورے كر مایاز نده مردے دیادہ محتاج ہے جوا پی جان کی کہا: والد اللہ نے دیا اور احسان کیا ، ہم آ ہے کو شے كر ہے گائن دیں گے۔ فرمایاز نده مردے سے زیادہ محتاج ہے جوا پی جان کی مناقب کرتا ہے اور اسے ڈھائل ہے کون تو صرف بیپ ، خون اور کہنگی کا ہوجا تا ہے۔

#### المزنی کی روایت:

بكربن عبدالله المن في سے مروى ہے كہ بجھے معلوم ہوا كہ جب ابو بكر صديق من الله موت اوران كى بيارى شديد ہوگئ قوعائشہ شاھ شان نے ان كے مربانے بيشے كر (بيشعر) كها:

## المعاث ابن سعد (عديوم) المستحدين اور معابد كرام المعالي المدين اور معابد كرام المعالي المعالي المعالي المعالية المرام المعالية ا

کل ذی ابل مورثها و کل ذی سَلَب مسلوب "براونث والے کا دی سَلَب مسلوب "براونث والے کا دی سَلَب مسلوب "براونث والے کا دی سَلَب کا بعد)"

فرمایا: بینی! جیساتم نے کہا ایسانہیں ہے البتدایا ہے جیسا اللہ تعالی نے فرمایا: و جاء ت سکرة الموت بالحق. ذالك ما محنت منه تحید. (موت كی تن آئي گئ مالانكه اس سے تو بیزارتھا)۔

. عائشہ بن ان سے مروی ہے کہ جب ابو بر بن الله وات یار ہے مصفو میں نے بیشعر بطور مثال برطا:

وابیض یستسقی لغمام بوجهه ربیع البتامی عصمة للارامل 
دوه ایسے گورے آدمی ہیں جن کے چبرے سے ابریکی سیرانی حاصل کرتا ہے وہ بتیموں کی بہاراور بیواؤں کی پتاہ ہیں '۔
ابو بکر شن سائد سنے فر مایا: بیدسول الله منافق کی شان ہے۔ سمیہ سے مروی ہے کہ عاکشہ میں دینا نے بیشعر پڑھا:

من لا يزال دمعه مقنعا فانه لابد مرة مدفوق (ترجمتراوپرگزرگیا) تو اپویکر فنده نوشنان کها که وجاء ت سکرة المعوت بالحق ذالك ما کنت منه تحید. (ترجمتراوپر گزرچکا)۔

ابت عمروی ہے کدابو بحر جی دواس شعرکو بطور مثال پر حاکرتے تھے:

لاتزال تنعی حبیبًا حتی تکونه وقدیر جوالفتی الوجا یموت دونه ''تواپنے دوست کی خبر مرگ سنایا کرتا تھاحتی کہتو بھی وہی ہوگیا' بندہ ایس چیزوں کی آرزوکرتا ہے کہ وہ اس کے ادھر ہی مرجاتا ہے'۔

الى السفر سے مروى ہے كہ جب ابو بكر شئوند بمار ہوئے تو لوگوں نے كہا كيا ہم طبيب كوند بلاديں - انہوں نے كہا كهاس نے جھے ديكي ليا ہے اور كہا ہے كہ مل وہى كرتا ہوں جو چاہتا ہوں - قادہ سے مروى ہے كہ جھے معلوم ہوا كه ابو بكر شؤرد نے كہا : جھے پند قاكم ميں سبزہ ہوتا اور كيڑ كے كھا جاتے -

#### وفات سے ایک سال بل آپ کوز مرد یا جانا:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو بکر جی دوراور حارث بن کلدہ اس بھنے ہوئے گوشت میں سے کھا رہے تھے جو ابو بکر جی دوروں ابو بھر جی دوروں برا بر بھار اور آپ ایک بی دون مریں گئا انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ دوتوں برا بر بھار رہے اور دونوں مال گزرنے والا زہر ہے۔ میں اور آپ ایک بی دون مریں گئا انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ دوتوں برا بر بھار رہے اور دونوں مال گزرنے پرایک بی دون انتقال کر گئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کدابو بکر ہی الد نے کہا جھے خمس کی وصیت کرنا ربع کی وصیت سے زیادہ پہند ہے اور جھے ربع کی وصیت کرنا ثکث کی وصیت کرنے سے زیادہ پہند ہے جس نے ثکث کی وصیت کی اس نے (وارث کے لیے) کوئیس چھوڑا۔

# کر طبقات ابن سعد (صنیوم) کرائی کرائ

عبداللدالیمی (اور تین طرق) سے مروی ہے کہ جب ابو بکر جی افزائے مرض میں شدت ہوئی تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف می اللہ اللہ کی آب مجھ سے وہ بات بوجے ہیں جو عوف میں الفظاب میں اللہ کا حال بتا اور عبدالرحمٰن میں الفظاب میں اللہ کا کہا کہ اللہ اللہ کہ میں اللہ کہ میں بیان کرو عبدالرحمٰن میں اللہ واللہ اللہ کہ میں اللہ کہ میں میری جورائے ہے وہ اس سے افضل ہیں۔

انہوں نے عثان بن عفان کو بلایا اور کہا کہ مجھے عمر شی اندو کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سب سے زیادہ ان سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ اس پر بھی جو مہیں معلوم ہو وہ بیان کروے عثان شی اندو نے کہا کہ اے اللہ میر اعلم ان کے متعلق بیر ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ان کے مثل ہم میں کوئی نہیں۔ ابو بکر شی اندونے کہا 'خداتم پر رحمت کرے۔ واللہ اگرتم ان کا حال ترک کردیتے تو میں تمہیں بغیر بیان کے جانے نہ ویتا۔

حضرت عمر منی الدف کے بارے میں مہا جرین اور انصارے مشاورت

انہوں نے ان دونوں کے ہمراہ سعید بن زید ابوالاعور اور اسید بن الحضیر سے اور ان کے سواد وہر مے مہاجرین وانصار سے بھی مشورہ کیا۔ اسید نے کہا' اے اللہ مجھے حق کہ تو فیق دے آپ کے بعد میں انہیں سب سے بہتر جا تا ہوں جورضائے اللی سے راضی ہیں اور تاراض سے ناراض ان کا باطن ظاہر سے بہتر ہے اور اس امر پرکوئی الیا والی نہیں جوان سے زیادہ قوی ہو۔ حضرت عمر فری الفظ کی سخت مزاجی کی شرکایت کا جواب:

بعض اصحاب نبی سائی ایم عبدالرحمٰن وعثمان جی بیش کا ابو بکر میں سند کے پاس جانا اور ان سے خلوت کرنا سا تو دوہ لوگ ابو بکر میں شد کے پاس جانا اور ان سے خلوت کرنا سا تو دوہ لوگ ابو بکر میں شد کے پاس آئے۔ ان میں سے کس کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے کیا کہیں گئے جب وہ آپ سے عمر میں شد و کہم پر خلیفہ بنانے کا پوچھے گا' حالا تکہ آپ ان کی تختی دیکھتے ہیں۔ ابو بکر میں سد نے کہا کہ مجھے بیشا دو بھران لوگوں سے کہا کہا تم لوگ مجھے اللہ کا خوف ولا تے ہو؟ تمہاری امارت سے جس نے ظلم سے تو شد حاصل کیا وہ بر باد گیا' اگر اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں کہوں گا کہ اے اللہ تیرے خاص بندوں میں جو سب سے بہتر تھا میں نے اسے خلیفہ بنایا' اے شخص میں نے جو تم سے کہا بیان لوگوں کو بھی پہنچا دینا' جو تمہارے تیجھے ہیں۔

خلافت کے لئے حضرت عمر میں اندو کی تا مزدگی پر حضرت عثمان میں اندو کو تحریر کھوانا:

ابو بکر خی اختیار کے انہوں نے عثان بن عفان می احد کو بلایا اور کہا کہ کھو: ہم اللہ الرحمٰ الرحیم یہ وہ صفحون ہے جس کی ابو بحر خی اختیار کی انہوں نے عثان بن عفان می احد کے وقت اور آخرت کے ابتدائی زمانے میں اس میں واخل ہوت وقت (اور آخرت وہ جگہ ہے) جہاں کا فرجمی ایمان لا تا ہے مشکر بھی یقین کر لیتا ہے اور جھوٹا بھی سے بولنے لگتا ہے وصیت کی کہ میں نے احد آخرت وہ جگہ ہے بولنے لگتا ہے وصیت کی کہ میں نے اچن انہوں کے وضیت کی کہ میں نے احد آخر بن الحطاب جی ایمان کو خرخوا بی میں کوتا بی نہیں کی بات سنمااور ان کی اطاعت کرتا۔ میں نے اللہ اس کے دین اپنے نفس اور تم لوگوں کی خیرخوا بی میں کوتا بی نہیں کی ۔ عمر جی احد اگر عدل کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی مگان ہے اور ان کے دین اپنے نفس اور تم لوگوں کی خیرخوا بی میں کوتا بی نہیں کی ۔ عمر جی احد اگر عدل کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی مگان ہے اور ان کے دین اپنے نفس اور تم لوگوں کی خیرخوا بی میں کوتا بی نہیں کی ۔ عمر جی احدال کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی مگان ہے اور ان کے دین اپنے نفس اور تم لوگوں کی خیرخوا بی میں کوتا بی نہیں کی ۔ عمر جی احدال کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی مگان ہے اور ان کے دین اپنے نفس اور تم لوگوں کی خیرخوا بی میں کوتا بی نہیں کی ۔ عمر جی احدال کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی مگان ہے اور ان کے دین اپنے نفس اور تم لوگوں کی خیرخوا بی میں کوتا بی نہیں کی ۔ عمر جی احدال کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی مگان ہے اور ان کے ساتھ کی ایک میں کو ان کے ساتھ کی کا ب

## ﴿ طِبِقَاتُ ابْنِ سعد (معنسوم) المسلام المسلوم المسل

بارے میں میرایی علم ہے۔ اگر وہ عدل کو بدل دیں تو ہر خض کواس کے حاصل کیے ہوئے گناہ کی سزاملے گی میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا۔ میں غیب کی بات نہیں جانتا ، ظلم کرنے والوں کو عقریب معلوم ہوجائے گا کہ وہ کس مقام پر پلٹتے ہیں۔ والسلام علیم ورحمة اللہ۔ انہوں نے اس کے لکھنے کا تھم دیا اور مہر لگائی۔

تحريلكهواتے وقت بے ہوشی:

بعض راویوں نے بیان کیا کہ ابو بکر شی الفرند نے اس فرمان کاعنوان کھوادیا۔ جس میں عمر میں الفرد کاذکررہ گیا۔ قبل اس کے کہ وہ کی کونا مزدکریں ہے ہوت ہو گئے عثان شی الفرد نے کہ میں نے تم پر عمر بن الخطاب جی الفید کوخلیفہ بنادیا 'جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ تم نے جو کچھ کھا وہ میرے سامنے پڑھو انہوں نے عمر شی الفید کا ذکر پڑھا تو ابو بکر شی الفرد نے تکبیر کہی اور کہا کہ میں جھتا تھا کہ تہیں اندیشہ ہوگا کہ اگر اس غش میں میرادم نکل گیا تو لوگ اختلاف کریں گئالتہ ہیں اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیرد کے والد تہمیں اس کھنے کے اہل جھے۔

#### نامزدگی کا فرمان:

ابوبکر میں ہونہ کے حکم سے وہ مہر کیا ہوا فرمان لے کے نکلے ہمراہ عمر بن الخطاب میں ہوند اور اسید بن سعید القرظی بھی تھے۔ عثمان میں ہونہ نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم اس مختص سے بیعت کرتے ہوجواس فرمان میں ہے؟ سب نے کہا'' بی ہاں'' ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کوجان لیاہے جس کا ذکراس فرمان میں ہے۔

#### حضرت عمر ضياه بينه كوتنها في مين وصيت:

ابن سعدنے کہا کہ میں ایسے خص ہے بھی آگاہ ہوں جو یہ کہنا ہے کہ (ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہم اس شخص کو جائے۔ میں کہ ) وہ عمر مختلفظ میں ۔ سب نے اس کا اقرار کیا۔ ان سے راضی ہو گئے اور بیعث کرلی۔ ابو بکر مختلفظ نے تنہا عمر تختلفظ کو بلایا جو مناسب سمجھاو ہوصیت کی (جس کواللہ ہی جا نتاہے یا وہ دونوں) پھروہ ان کے پاس سے روائہ ہو گئے۔

#### حضرت ابوبکر شاہدہ کے دعا سیکلمات:

ابو بکر شاہ و نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے پھیلائے اور کہا: ''اے اللہ میری نیت میں اس (فرمان) سے صرف ان لوگوں کی نیکی ہے میں نے فتنے کا اندیشہ کیا 'اس لیے ان لوگوں کے معاطے میں وہ مل کیا جس کو تو خوب جانتا ہے 'ان کے لیے میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا۔ میں نے ان پر ان کے سب سے بہتر کو سب سے قوی ترکواور سب سے زیادہ راؤراست پر چلانے کے خواہش مند کو والی بنایا میر سے باس تیراجو تھم آیا وہ آیا ( یعنی موت کا تھم ) بس تو ہی ان لوگوں میں میرا خلیفہ ہے 'کیونکہ وہ تیر ہے بند سے بیں اور ان کی بیشانیاں تیر سے قبض میں بیں ( کہ تو جد هر چاہے پھیر د سے ) اے اللہ ان کے لیے ان کے والی کی اصلاح کر اسے اپنے خلفائے راشدین میں سے بنا 'جو تیر سے نبی رحمت کی ہدایت کی اور ان کے بعد صالحین کی ہدایت کی پیرو کی کرے اور اس کے لیے اس کی رعیت کی بھی اصلاح گر۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سَعِد (صَدِسُوم) ﴿ الْعَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اور حَالِم رَاثُمُ ﴾ الله وصال اور كفن كے معاطع ميں موافقت نبوى كا شوق:

عائشہ میں وقاسے مروی ہے کہ جب ابو بکر میں دور کے عارضے میں شدت ہوئی تو انہوں نے پوچھا یہ کون ساون ہے؟ عرض کی دوشنبہ۔ پوچھا: رسول اللہ سَکُانِیْمُ کی وفات کس روز ہوئی ؟ عرض کی کہ آپ کی وفات دو شنبے کو ہوئی فر مایا پھرتو میں اُمید کرتا ہوں کہ میرے اور رات کے درمیان موت ہے۔

ان کے جسم پرایک چادرتھی جس میں گیرو (سرخ مٹی کے رنگ) کا اثر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مروں تو اس چادرکو دھوڈ النااوراس کے ساتھ دونی چادریں شامل کر لینا۔ جھے تین کپڑوں میں کفن دینا۔ ہم لوگون نے کہا: کیا ہم سب کو نیا ہی نہ کرلیس؟ فرمایانہیں وہ تو صرف پیپ اور خون کے لیے ہے زندہ بہنبت مردے کے نئے کا زیادہ مستحق ہے۔ پھروہ شب سد شنبہ کو (اپنے ارشاد کے مطابق) انتقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ

عاکشہ خان سے مروی ہے کہ ابو بکر خان ہونے ان ہے بوچھا: رسول اللہ مظافیق کی دفات کس روز ہوئی؟ عرض کی دوشنے کو انہوں نے کہا: '' ماشاء اللہ مٹل آمید کرتا ہوں کہ میر ہاور رات کے درمیان موت ہے''۔ بوچھا: تم نے آپ کوکس چیز کا کفن دیا تھا؟ میں نے کہا تین سفید سوتی یمنی چا دروں کا جن میں نہ کرتہ تھا نہ تما ہے۔ فرمایا: میری بیچا دریں دیکھوجس میں میرویا زعفران کا الرہ ہے اسے دھوڈ النااور اس کے ساتھ دوچا دریں اور شامل کر لینا۔ میں نے کہا کہ دہ تو پرائی جیں فرمایا: زندہ نے کا زیادہ ستحق ہے نہو صرف پیپاور خون کے لیے ہے۔

### حضرت ابوبكر شينه في وفات اور تدفين:

عبداللہ بن ابی بکر میں مدونے (رسول اللہ سالی کی کفن کے لیے ) ایک یمنی حلہ دیا تھا۔ رسول اللہ سالی کا کوائی میں کفن دیا مجروہ حلہ نگالی کا اور آپ کو تین سفید چا دروں میں گفن دیا گیا۔ عبداللہ نے وہ حلّہ لے لیا کہ وہی کپڑا میر اکفن ہوجس نے رسول اللہ سالی کی کہ میں رائے بدل دی کہ جھے اس کپڑے کا گفن نہ دیا جائے جے اللہ نے اپنے نبی سالی کی مالی کا انتقال جھی رات کفن دیے جانے سے روک دیا۔ ابو بکر میں ہوئی وفات سے شنہ کو ہوئی اور رات ہی کو فن کیے گئے۔ عاکشہ جی ایش کا انتقال جھی رات بی کو ہوا۔ عبداللہ بن ذبیر جی دین رات ہی کو فن کیا۔

#### ايام علالت ميل حفرت عمر كونمازير صن كاعلم:

عائشہ نیں بین طریقوں سے مروی ہے کہ ابو بکر جی پینو کے مرض کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سرجمادی الاخری اس یوم دوشنبہ کونسل کیا۔ جو شندا دن تھا' پندرہ روز تک بخارر ہاجس سے وہ نماز کو بھی نہ نگل سکے بھرین الحطاب جی پینو کو تھم دے دیا کرتے کہ لوگوں کونما زیڑھا دیں۔ شدت مرض کی حالت میں روز اندلوگ عیادت کو آئے۔

#### وقت وفات.

اس زمانے میں وہ اپنے اس مکان میں اترے ہوئے تھے جو نبی سالٹی آئے عثمان بن عفان میں ہوئے مکان کے روبروہ یا تھا۔عثان میں مدونے ان لوگوں کوآپ کی تمار داری کے لیے آپ کے ساتھ کردیا تھا۔شب سے شنبہ کی ابتدائی گھڑیوں میں ۲۲ رجمادی

#### ﴿ طِبْقاتْ ابن سعد (صنهم) علقات راشدين اور محابرام الم

الآخر سلاه كوابوبكر شاهلة كي وفات بوكي\_

#### مدت خلافت:

ان کی خلافت دوسال چومبینے اور دس دن رہی۔ الدمعشر نے کہا کہ دوسال اور چاردن کم چار ماہ رہی۔ وفات کے وقت وہ تریسٹھ سال کے متھاس پرتمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے رسول الله سَلَ الله عَلَيْظِم کی عمریائی۔ ابو بحر میں مدود کی ولادت عام الفيل كے تين سال بعد ہوئی۔

#### حضرت الوبكر شيالنانه كي عمر

جریرے مروی ہے کدانہوں نے معاویہ جی مینو کو کہتے سنا کدابو بحر جی مینو وفات کے وقت تریسٹی سال کے تھے۔ ابواسحات ہے مروی ہے کہ ابو بکر ہی اور کی وفات ہوئی تو وہ تریسٹے سال کے تھے۔

سعید بن المسیب و الشیار عصروی ہے کہ ابو بکر تفاقد نے اپنی خلافت میں رسول الله مالیوم کی عمر بوری کرلی جب ان کی وفات ہو کی تو تر یسٹھ سال کے تھے۔

ائس منافظ سے مردی ہے کدرسول الله مَنْ فَيْرِمُ كے اصحاب ميں سب سے زيادة من والے ابو بكر منافظ و اور سہيل بن بيشا تھے۔ زوجه سے مسل ولائے کی وصیت:

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ ابو بکر میں وی نے وصیت کی کہ انہیں ان کی زوجہ اساعشل ویں۔ قماد و سے مروی ہے کہ ابوبكر ميسدد كوان كى زوجدا ساء بنت عميس في المساديات

ابن الى مليك سے مروى ہے كدابو بكر شارور نے وصيت كى كدانبيں ان كى زوجدا ساء شل ويں۔ حسن سے مروى ہے كد ابو بكر خيامة فدنے وصيت كى كەائبيس اساغسل ديں۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ ابو بر می دفت کوان کی زوجدا ساء نے عسل دیا۔

انی بکربن حفص سے مروی ہے کہ ابو بکر جی دیو نے اساء بنت عمیس کو دصیت کی کہ جب میں مروں تو تنہیں عسل دواور انہیں قتم دی که افطار کرلینا تب عسل دینا کیونکه پیتمهارے لیے زیادہ توت کا باعث ہوگا (ور ند نہلانے میں ضعف محسوں ہوگا) انہوں نے دن کے آخر میں ان کی قشم کا ذکر کیا' یانی منظا کر بی لیا اور کہا واللہ آج میں ان کے بعد قشم شکنی (حدف ) نہ کروں گی۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکرصد بق جی اور نے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اساء سل دیں اگر وہ جاجز ہوں تو ان کے فرز ندمحمدان کی اعانت کریں محمد بن عمر نے کہا کہ بیر (راوی کا) وہم ہے اور محمد بن سعد نے کہا کہ پہ خطا ہے۔

عطاہے مروی ہے کہ ابو مکر میں دورنے وحیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اساء بنت عمیس عسل ویں اورا گروہ ( تنہا ) نہ دے سكيس توعيد الرحن بن الي بكر جن هناس مدوليس \_

محد بن عمر نے کہا کہ بی ثابت ہے ان کے بیٹے محد ان کی کس طرح مدد کر سکتے تھے دوتو ما چ میں جہ الوداع کے زمانے میں ذوالحلیفہ میں پیدا ہوئے اور الوبکر ٹی مند کی وفات کے وقت ان کوتین سال یا اس کے قریب ہوئے تھے۔

## الطبقات ابن معد (صدرم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المرين اورمحاب كرام الم

عائشہ خین خفاسے مردی ہے کہ ابو بکر خین شاہد کو اساء بنت عمیس نے شسل دیا عبداللہ بن ابی بکر خین شائے سے مردی ہے کہ اساء بنت عمیس زوجہ ابو بکرصدیق خین شاہد نے جب آپ کی وفات ہوئی تو عسل دیا' پھر جومہا جرین موجود تھے ان سے دریافت کیا کہ میں روزہ دار ہوں اور آج کا دن سخت سردی کا ہے' کیا مجھ پڑسل واجب ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں۔

عطا سے مروی ہے کہ اساء نے ابو بکر جی ایڈو کو سر دی والی صبح میں عسل دیا۔ انہوں نے عثمان جی ایڈو سے بوچھا' کیا ان پر غسل وا جب ہے انہوں نے کہا: ' دنہیں' عمر جی ایڈو بھی سن رہے تھے مگرا زکارنہیں کیا۔

غسال میت پرغسل واجب ہے گرحفرت اساءکوسر دی کاعذرتھا اس لیے انہیں ترک غسل کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت ابو بکر میں الدیجنے کی تکفین :

قاسم بن مجد سے مردی ہے کہ ابو بکر شی ہونہ کو دوجا دروں میں کفن دیا گیا۔ جن میں ایک سفید تھی اور ایک جا در گیرو میں رنگی ہوئی (سرخ )تھی۔انہوں نے کہا کہ زندہ لباس کا میٹ سے زیادہ مختاج ہے ٔوہ تو صرف اس آلائش کے لیے ہے جومیت کی ناک اور منہ سے نکلتی ہے۔

بحربن عبداللدالمزني سے مروى ہے كہ ابو بكر شيء مروي وروں ميں كفن ديا گيا۔

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد ہے روایت کی کہا ہو بکر ہئی ہوئر کو تین جا دروں میں کفن دیا گیا جن میں ایک گیرو میں رنگی ہوئی تھی۔

## پرانی جا در کفن میں شامل کرنے کا حکم:

یجی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق میں ہونہ جب علیل تھے تو عائشہ میں ہونا ہے پوچھا کہ رسول اللہ مٹی تی بی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق میں۔ابو بکر میں ہونہ نے اس چا در کے متعلق جوان کے جسم پرتھی 'کہا کہ اس کو لے لینا' گیرویاز عفران جولگ گیا ہے اسے دھوڈ النا اور مجھے اس میں دواور چا دروں کے ساتھ کفن دے دینا۔ عاکشہ میں ہواور چا دروں کے ساتھ کفن دے دینا۔ عاکشہ میں ہون نے کہا' یہ کیا ہے کہ آ پ پرانی چا در کفن میں شامل کراتے ہیں۔ابو بکر میں شونے کہا کہ زندہ بہ نسبت مردے کے منع کا زیادہ مجتاج اور دواتو صرف پرپ خون کے لیے ہے۔

کفن میں جا دروں کی تعداد :

عظا سے مروی ہے کہ ابو بکر شی اندو کو دوؤھلی ہوئی جا دروں میں کفن دیا گیا۔عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر جی اندو کوئین چا دروں میں کفن دیا گیا۔

شعبہ سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحلٰ بن قاسم سے دریافت کیا کہ ابوبکر ج<sub>اش</sub>و کوکٹنی جا دروں میں کفن دیا گیا 'انہون نے کہا کہ تین جاروں میں ۔ میں نے کہا کہتم ہے کس نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے محد بن علی سے سنا۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ ابوبکر جی دو کو دو چا دروں میں گفن دیا گیا۔ سوید بن عقلہ سے مروی ہے کہ ابوبکر جی دو ر چا دروں میں گفن دیا گیا۔ شریک نے کہا کہ ان میں گرہ لگا دی گئی تھی ۔

# كر طبقات ابن سعد (حديدم)

سعید بن غفلہ ہے مروی ہے کہ ابو بکر چ<sub>اہت</sub>و کوا نہی جمع کیے ہوئے کیڑوں میں سے دوجا دروں میں گفن دیا گیا۔ مطلب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ابو بکر چ<sub>اہت</sub>و نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ ان کی پرانی جا دروں کو دھوکے انہی میں کفن دیں۔راوی نے کہا کہ وہ رات کو ڈن کیے گئے۔

سیف بن الی سلیمان سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ جب ابو بکر میں ہوئد کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری انہی دونوں چا دروں میں گفن دینا جن میں نماز پڑھتا تھا' انہیں دھوڈ النا کیونکہ بیددونوں پیپ 'خون اورمٹی کے لیے ہیں۔

عا کشہ خلاف ہوں ہے کہ ابو بکر خلاف نے کہا کہ میرا یہی کپڑا دھوڈ النااوراسی میں کفن دے ویٹا کیوں کہ زندہ بہنبت مردے کے بچے گازیادہ مختاج ہے۔

عبدالرحمٰن بن قاسم سے مروی ہے کہ ابوبکر صدیق ٹی اللہ کو یمن کی دوسوتی دُھلی ہوئی چادروں میں کفن دیا گیا۔ ابوبکر ٹی اللہ نے کہازندہ بنسبت مردے کے نئے کا زیادہ ستحق ہے۔ کفن تو صرف پیپاورخون کے لیے ہے۔

سعید بن المسیب ولینیانے مروی ہے کہ ابو بکر میں ادار کو دوجا درون میں کفن دیا گیا جن میں ایک دھلی ہوئی تھی۔

عائشہ میں میں سے مروی ہے کہ ابو بکر میں ہوئے نے وصیت کی کہ ان کوانہی دوچا دروں میں کفن دیا جائے جوجسم پر ہیں اورجنہیں وہ پہنا کرتے تھے۔انہوں نے کہا کہ مجھے انہی میں کفن وینا کیونکہ زندہ مردے سے زیادہ نئے کامختاج ہے۔عبید بن عمیر سے مردی ہے کہ ابو بکر میں ہوئے ودوچا دروں میں کفن ویا گیا۔جن میں ایک دُھلی ہوئی تھی۔

#### مسجد نبوی میں نماز جنازہ:

صالح بن ابی حسان سے مروی ہے کہ علی بن حسین نے سعید بن المسب سے پوچھا کہ ابو بکر جی دو پر نماز جنازہ کہاں پڑھی گئی۔ انہوں نے کہا قبر (رسول اللہ طالبیظ ) اور منبر (رسول اللہ طالبیظ ) کے درمیان پوچھا کس نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا'عمر چی دونے پھر پوچھا انہوں نے کتنی تکبیریں کہیں' فرمایا جار۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر شی دونے اپو بکر میں دونہ برنماز پڑھی اور جارتگ ہریں کہیں۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ ابو بکر وعمر جی این دونوں پر مسجد کے اندر منبر کے روبروٹماڑ پڑھی گئی۔ ابن نمیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر جی ایدو پر مسجد میں نماز پڑھی گئی۔

صالح بن بزیدمولائے اسود ہے مروی ہے کہ میں سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین ان کے پاس سے گزائے۔ انہوں نے سعید سے کہا کہ ابو بکر چی اور پر کہال نماز پڑھی گئی؟ فرمایا قبرومنبر کے درمیان۔

حضرت عمر شي الدور سے نماز جنازه برطائي!

ا بی عبید وین محمر بن عمار نے اپنے والد سے روایت کی که عمر شی الد نے ابو بکر میں الدو پر چارتکبیریں کہیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کدابو بکر جی الدو پر صحب میں نماز پڑھی گئی۔

# الطبقات ابن سعد (صنه م) المستحد المستحد المستحد الشرين اور محابد رامي المستحد المستحد

محدین فلال بن سعدے مروی ہے کہ عمر تفاصد نے مجدیس جب ابوبکر جناد و پر نماز پڑھی تو انہوں نے إِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاللَّا اللهِ وَاللَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاللَّا اللَّهِ وَاللَّا اللهِ وَاللَّا اللهِ وَاللَّا اللهِ وَاللَّا اللَّهِ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهِ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ جس نے ابوبکر می انتظار پڑھی وہ عمر می انتظار رحصے اور صبیب جی انتظار نے عمر میں انتظار پڑھی۔

عبدالله بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی که ابو بکر شیند شرعمر انکا نامز الله علی میں۔

#### رات کے وقت تذفین:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر ٹھ فیدرات کو دفن کیے گئے۔ عاکشہ جن من مروی ہے کہ ابو بکر ٹھ فیدند کی وفات رات کو ہوئی ہم نے انہیں صبح ہونے سے پہلے دفن کر دیا۔

عقبہ بن عامر سے مردی ہے کہ دریافت کیا گیا کہ کیا میت رات کو فن ہوسکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر میں دورات ہی کو فِن کیے گئے۔

ابن السباق سے مروی ہے کہ عمر نفی ہؤدئے الویکر میں ہؤد کورات کو ڈن کیا ' پھروہ منجد میں گئے۔ اور تین رکعت نماز وتر پڑھی۔ ابن الی ملنیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر نفیۂ فزرات کو ڈن کیے گئے۔ یجیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ ابو بکر جی ہؤدرات کو ڈن کیے گئے۔

مطلب بن عبداللد بن حطب سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق نئی نفر دات کو دفن کیے گئے۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو بکر مین نفر دات کو دفن کیا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر بنی نفر نے ابو بکر میں نفر دون کیا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر بنی نفر نے ابو بکر میں نفر کورات کو دفن کیا۔

ا بن عمر می سیم مروی ہے کہ میں ابو بکر ٹنی اور کی تدفین میں موجود تھا' ان کی قبر میں عمر بن الخطاب' عثمان بن عفان' طلحہ بن عبیدالله اورعبدالرحمٰن بن ابی بکر بنی اللہ الرے۔ میں نے بھی اثر نے کا ارادہ کیا تو عمر بنی ہوڑونے کہا کہ کافی ہے (تمہاری ضرورت نہیں)۔

#### نوحه کرنے کی ممانعت:

سعید بن المسیب ویشونت مروی ہے کہ جب الوبکر فن مند کی وفات ہوئی توعائشہ فن مند نے ان پر نوحہ قائم کیا۔
عمر فن مند کومعلوم ہوا تو وہ آئے اور ان عورتوں کو ابوبکر فن مند پر نوحہ کرنے ہے منع کیا۔عورتوں نے بازر ہے ہے انکار کیا۔ انہوں نے ہشام بن الولید ہے کہا کہ بیرے پاس الی قافہ کی بیٹی (ابوبکر فن مند کی بین) کو لے آؤ انہوں نے ان کو در ہے چند ضریب لگا کیں۔ نوحہ کرنے والیوں نے بیٹ اتو سب منفرق ہو گئیں۔ عمر فن مند نے کہا کہ تم لوگ بدچا ہی ہو کہ تمہارے رونے کی وجہ سے الوبکر فیندہ کو کو نا ہو کہ تمہارے رونے کی وجہ سے الوبکر فیندہ کو کوندہ کو کو باتا ہے۔

عاکشہ جی دیں ہوئی ہے مروی ہے کہ مغرب وعشاء کے درمیان ابو بکر میں مدد کی وفات ہوئی ہے ہوئی تو مہاجرین وانصار کی عورتیں جمع ہوئیں اورلوگوں نے نوحہ قائم کیا' حالانکہ ابو بکر ایک دور کوشس و کفن دیا جارہا تھا۔ عمرین الحطاب میں دورنے نوحہ کرنے

# الطبقات ابن سعد (صبوم) مسل من الأربي و تنويا الربي المسل ال

واليوں كو علم ديا تو و ومنتشر كر دى كئيں والله وه عورتيں اگراسى بات برتھيں تو متفرق كر دى كئيں اور وہ جمع ہوئى تھيں -

ببلوئ مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار:

عمر بن عبداللہ بن عروہ سے مروی ہے کہ عروہ اور قاسم بن محمد کو گہتے سنا کہ ابو بکر تف مدت ہے عائشہ جو است کی کہ انہیں رسول اللہ منافق کے بہلو میں دفن کیا جائے ان کی وفات پر قبر کھودی گئی۔ سررسول اللہ منافق کے شانوں کے پاس کیا گیا اور لحد رسول اللہ منافق کے منانوں کے پاس کیا گیا اور لحد رسول اللہ منافق کے کہ سے مادی گئی وہ وہیں دفن کیے گئے۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ ابو بکر ہی افتد کا سررسول اللہ سکا تی آئی کے شانوں کے پاس ہے اور عمر می است کا سر ابو بکر میں افتد کے کولیوں کے پاس۔مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ ابو بکر میں افتد کی قبر بھی نبی کی قبری طرح مسطح بنائی گئی اور اس پر یانی حجیر کا گیا۔

#### روضهٔ نبوی کااندرونی منظر:

قاسم بن محرے مروی ہے کہ میں عائشہ بھی ہونے کے پاس گیاان سے کہا کہ اے مان نبی منافیظ اور آپ کے دونوں صاحبوں کی قبریں میرے لیے کھول ویں جو نہ باند تھیں نہ زمین سے ہوست مرخ کنگریلی قبریں میرے لیے تینوں قبریں کھول ویں جو نہ باند تھیں نہ زمین سے ہوست مرخ کنگریلی زمین کی کنگریاں ان پر پڑی تھیں۔ بیس نے نبی منافیظ کی قبر کو دیکھا کہ وہ آگے تھی ابو بکر میں ہوند کی قبر آپ کے سرکے پاس تھی اور عمر کا میں منافیظ کے پاس تھا۔ عمر و بن عثان میں میں نے کہا کہ قاسم نے ان حصر ات کی قبور کا حلیہ بیان کیا۔

عبداللہ بن دینارے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شاہین کونی مثلیقیم کی قبر پر کھڑا دیکھاوہ نبی مثلیقیم پر درود پڑھ رہے تھے اور ابو بکروعمر جن پینا کے لیے قیما کررہے تھے۔

حضرت على مني الدور كاحضرات الوبكروعمر مني النف كاخراج محسين

ابوقتیل نے ایک شخص سے روایت کی کی ملی ہیں اور موجم جی ہیں کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں مرایت کے اہم راستہ پانے والے راستہ بتانے والے اصلاح کرنے والے کامیابی حاصل کرنے والے تھے جود نیا سے اس طرح کے کہ شکم سیر نہ تھے۔

#### ابوقحا فه كااستفسار:

ابن المسيب سے مروى ہے كہ ابو بكر جى اور كو والد ابو في فدنے كے ميں ايك خوف ناك آ واز سى تو كہا كيا كہ يدكيا ہے لوگوں نے كہا كو تمہارے بينے كى وفات ہوگئ انہوں نے كہا كہ بہت ہوى مصيبت ہے ان كے بعد امارت كوس نے قائم كيا؟ لوگوں نے كہا عمر جى دورنے نے انہوں نے كہا كہ وہ ان كے صاحب (ساتھى دوست) ہيں۔

#### حضرت الوبكر مني الدورك ورثاء

شعیب بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحل بن الى بكر من من الى اللہ واللہ ہے دوایت كى كدابو يكر صديق من مداك واللہ ا ابو قاف ان كے سدس (چھے جھے) كے دارث ہوئے ان كے ساتھ ان كے بينے عبدالرحل ادر محد و عائشہ واساء وام كلثوم اولا د

## المعاث ابن سعد (مدّسوم) المسلك المسلك

الی بکر مخاصط اوران کی دونوں بیویاں اساء بنت عمیس اور حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن الی زہیر بھی جو بنی الحارث ابن الخزرج میں سے تقییں وارث ہو کیں' یہی حبیبہ ام کلثوم کی ماں تھیں'جوابو بکر مخاصط کی وفات کے وقت پیٹ میں تھیں۔

النحق بن یکیٰ بن طلحہ نے کہا کہ میں نے مجاہد کو کہتے سنا کہ ابوقیا فیدے ابو بکر رہی دونہ کی میراث کے بارے میں گفتگو کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ابو بکر رہی دونہ کی اولا دکووالیس کرتا ہوں۔

#### حيرماه بعدا بوقحافه كي وفات:

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوبکر میں ہوئے بعد ابوقیا فہ بھی چھ مہینے اور پھھ دن سے زیادہ زندہ نہ رہے مجرم سماجے میں جب وہ ستانو ہے سال کے بیچے انتقال ہو گیا۔

### سيدناصديق اكبر شائينة كي انگوهي كانقش:

حبان الصبائع سے مروی ہے کدا بوبکر میں این کی مہر (انگوشی) کانقش "نیعُم الْقادِدُ الله" تھا۔ جعفر بن محمد نے اپتے والد سے روایت کی کدا بوبکر صدیق میں انگوشی بینتے تھے۔

محدین سیرین سے مروی ہے کہ ابو بکر خاصہ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا تھا۔ بسطام بن سلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ الْفِیْزِ نے ابو بکر وغیر جی پیناسے قر مایا کہ میرے بعدتم دونوں پرگوئی امیر نہ ہے گا۔

### حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت عمر کی بیعت:

محمد سے مردی ہے کہ ابو بکر میں الدونے عمر میں الدونے کا کہتم اپنا ہاتھ برخصاؤ کہ ہم تم سے بیعت کریں عمر میں الدونے کہا کہ آ پ مجھ سے افضل ہیں ۔ ابو بکر میں الدونے کہا کہ جھ سے زیادہ تو کی ہو ۔ عمر میں الدونے کہا کہ میری قوت با وجود آ پ کے افضل ہونے کے آپ ہی کے لیے ہے ۔ راوی نے کہا کہ پھر عمر میں الدونے ان سے بیعت کرلی۔

#### خضاب لگانے میں ابوجعفر کا سید ناصدیق اکبر کی پیروی کرنا:

عروہ بن عبداللہ بن قشر سے مروی ہے کہ میں ابوجعفر سے اس حالت میں ملاکہ میری داڑھی سفید تھی انہوں نے کہا، حمہیں خضاب ہے کون مانع ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس شہر میں اس ناپند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شہر میں اس شہر میں اس ناپند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہار سے علاء میں سے احمق لوگ بیگان کرتے ہیں کہ تھا' یہاں تک کہ میرا منہ متحرک ہوگیا (یعنی رعشہ پڑگیا) انہوں نے کہا کہ تمہار سے علاء میں سے ابو بکر جی دوری نے ہیں کہ داڑھیوں کا خضاب حرام ہے حالانکہ ان لوگوں نے محمد بن الی بکر جی دوریا قت کیا داڑھیوں کا خضاب حرام کے نام میں شک نہیں ہے کسی اور سے ہے کہ اسے یا دنہیں رہا) تو انہوں نے کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا خضاب لگانے۔ میں نے کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے صدیق جی دوری نے کہا کہ دوری نے کہا کہ ایک قبلے یا کہتے کے رب کی شم کہ دوری نے کہا کہ اس قبلے یا کہتے کے رب کی شم کہ دوری نے سے زجنہوں نے کہا کہ اس نے خضاب لگایا۔ میں نے کہا کہ صدیق تھے (جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دوران نے سرخ خضاب لگایا۔ میں اور سے سے کہا کہ دوران نے کہا کہ اس نے خضاب لگایا۔ میں نے کہا کہ صدیق تھے دیں نے کہا کہ دوران نے کہا کہ دوران نے کہا کہ دوران نے سے کہا کہ دوران نے کہا کہ دوران نے کہا کہ دوران نے سے کہا کہ دوران کے تھے کہ درخ خضاب لگائے۔ میں نے کہا کہ دوران کے تھے کہ دوران نے سے کہا کہ دوران کے تھے کہ دی کہ دوران کے تھے دوران کے تھے کہ دوران کے کہ دوران کے تھے کہ دوران کے کہ دوران کے تھے کہ دوران کے دوران کے تھے کی دوران کے کہ دوران کے کہ

## جانشين مصطفى مَنَّالِينَ كَالْحُرُوبِ وَلَا فت:

وہب بن جریر نے کہا کہ میرے والد نے حسن سے سنا کہ جب ابو بکر فی دوسے بیعت کی گئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑ ہے

# الطبقات ابن سعد (صنيوم) المستحد المستحد المستحد المستحدين اور محابد كرام المستحد المستون اور محابد كرام المستحد

ہوئے واللہ ان کا ساخطبہ اب تک سی نے بیں سایا۔ انہوں نے اللہ کی حمدوثنا کی ۔ پھر کھڑے ہوئے کہا

ابابعد! مجھے اس امارت کا والی بنا دیا گیا' حالانکہ میں اسے ناپئد کرتا ہوں۔ والقد میں چاہتا ہوں کہتم ہے کوئی مجھے کا فی ہوجائے (یعنی اس امارت کولے لے) سوائے اس کے کہا گرتم لوگ مجھے مجبور کروگے کہ میں رسول اللہ علی ہی کے طرح عمل کروں تو میں اسے قائم نہیں کرسکتا۔ رسول اللہ علی ہی اللہ علی ہوں اور تم میں سے کی ایک سے بھی بہتر نہیں الہذا میری رعایت کرو جب مجھے دیکھو معصوم کردیا تھا۔ آگاہ ہو کہ میں تو صرف ایک بشر بھوں اور تم میں سے کی ایک سے بھی بہتر نہیں الہذا میری بروی کرو' اور اگر دیکھو کہ میں ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا کر دو۔ آگاہ ہو کر میرے لیے بھی شیطان ہے جو کہ میں میں دیکھو تو مجھے خضب میں دیکھو تو مجھے سے بچو' میں تمہارے بالوں میں اور تنہاری کھالوں میں کوئی اثر نہیں کرسکتا۔ خلافت کے متعلق انصار کی رائے:

ابَوسعید الخدری مین الله عند مروی ہے کہ جب رسول الله منگانیا آم کی وفات ہوئی تو انصار کے خطباء (مقررین) کھڑے ہوئے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا'ائے گروہ مہاجرین ارسول الله منگانیا تم میں سے جب کسی کوعامل بناتے تو اس کے ساتھ ہم میں سے بھی ایک آدی کوشامل کردیتے۔ اس لیے ہماری رائے ہے کہ اس امر (خلافت) کے دوآ دمی والی ہوں ایک تم بیس سے اور دوسرا

حضرت ابوبكر ضياسة و كاانصار كوسمجهانا:

ابوسعید نے کہا کہ خطبائے انصار کے بعد دیگرے اس پرتقریر کرتے رہے۔ پھر زید بن ثابت شین اللہ علیہ ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے مہاجرین میں سے تھے امام بھی مہاجرین ہی میں سے ہوگا' ہم لوگ اس کے انصار (مددگار) ہول کے جیسا کہ ہم لوگ رسول اللہ علی ہے انصار تھے۔ ابو بکر شیند کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے گروہ انصار خدا تہ ہیں جزادے جو عیا کہ ہم لوگ رسول اللہ علی ہے انصار نے تابل (بات کہنے والے) کو ثابت قدم رکھے۔ واللہ اگرتم اس کے سواکرتے تو ہم تم سے ہر گرفتانی کے ساتھ وزندگی بسر کرے اور تمہارے قابل (بات کہنے والے) کو ثابت قدم رکھے۔ واللہ اگرتم اس کے سواکرتے تو ہم تم سے ہر گرفتانی کے ساتھ وزندگی بسر کرے اور تمہارے قابل (بات کہنے والے) کو ثابت قدم رکھے۔ واللہ اگرتم اس کے سواکرتے تو ہم تم سے ہر گرفتانی کے ساتھ وزندگی بسر کرے اور تمہارے قابل (بات کہنے والے)

#### عبد صديقي شايئة كابيت المال:

بی میں ہلال کے والد ہے اور (تین طرق ہے) مروی ہے کہ ابو بکر صدیق تن ایشان النے میں مشہور تھا۔ جس کا کوئی محافظ نہ تھا'ان ہے کہا گیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ بیت المال پر کسی ایسے خص کومقر زئیں کرتے جواس کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس پرکوئی آندیشہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس پر تقل ہے۔

راوی نے کہا کہ اس میں جو پکھے ہوتا وہ دے دیا کرتے اور پکھے باقی ندر کھتے۔ابو بکر ٹن منظ مدینے میں نتقل ہوئے تو اس کو بھی انہوں نے منتقل کیا۔انہوں نے اپنا بیت المال بھی اس میں کیا جس میں (رسول اللہ منافظ کے زمانے میں ) تھا۔

ں ہوں ہے ہوں ہے۔ ان کے پاس معدن قبیلہ سے اور معاون جہنیہ سے بہت سامال آیا۔ ابو بکر میں ہوئو کی خلافت میں معدن بی سلیم بھی فتح ہو گیا' وہاں سے بھی صدقے کامال ان کے پاس لایا گیا۔ بیسب بیت المال میں رکھاجا تا۔

## 

الوبكر المن المعان المنظم كرتے برسوانسانوں كوا خاا تا پہنچا كوكوں كے درميان تقليم كرنے ميں أزاداور غلام مرداور ورداور كان ميں برابرى كرتے وہ اونٹ اور گھوڑے اور ہتھيا رخريد تے اللہ كى راہ ميں (لوگوں كوجہاد كے ليے) سوار كرتے ہے

بيواؤل مين حادرون كي تقسيم:

ایک سال انہوں نے وہ جا دریں خریدیں جو با دیہ سے لائی گئے تھیں۔ جاڑے میں وہ سب مدینے کی بیوہ عورتوں میں تقشیم کردیں۔

بيت المال مين صرف ايك درجم:

البوبكر من مدند كى وفات ہوگئى اور وہ وفن كر ديئے گئے تو عمر بن الخطاب من مدند نے المينوں كو بلايا اور ابوبكر منى مدند كے بيت المال ميں موفوں بن موفوں اور عثمان بن عفان من مين وغير و بھى تنظے ان لوگوں نے بيت المال كو كھولاتو اس ميں كوئى در ہم يايا ندوينار مال ركھنے كى ايك تھولى تى تواس ميں ايك در ہم تكلا ان لوگوں نے ابوبكر من مدند كے ليے و عائے رحمت كى مدينے ميں رسول اللہ مثل في تواس ميں ايك وزان (تو لئے والا) تھا۔ ابوبكر من مدند كے پاس جو مال ہوتا اسے وہ تو لاآ ۔ مدن سے ميں رسول اللہ مثل في اللہ عمل الك وزان (تو لئے والا) تھا۔ ابوبكر من مدند كے پاس جو مال ہوتا اسے وہ تو لاآ ۔ اس وزان سے دريا فت كيا گيا كہ وہ مال كس مقدار كو پنجاجوا بوبكر من مدند كے پاس آيا۔ اس نے كہا دولا كھ (ور ہم ) كو۔



# الطبقات ابن سعد (صنوم) المسلك المسلك

# بنى عدى بن كعب بن لؤى

# خليفة ثاني حضرت عمر بن الخطاب ثني الذعمة

## حفرت عمر في الله كالمجرة نب:

این نفیل بن عبدالعزی بین رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب کنیت ابوهفص تفی أن کی والده صنتمه بنت باشم ابن مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخز و متفیل -

#### از واج واولا داورخا ندان:

عمر تی اولا دمیں سے عبداللہ وعبدالرحل اور هصه تھے۔ ان کی والدہ زینب بنت مظعون بن حبیب بن وجب بن حذا فدابن هم تفیس۔

زیدا کبرجن کا کوئی پس مانده نہیں اور رقیہ ان دونوں کی والد ہ ام کلثوم بنت کی بن ابی طالب جی پینا بن عبدالمطلب بن ہاشم تھیں ۔ام کلثوم کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ منگافیز متھیں۔

زید اصفر وعبیداللہ جو جنگ صفین میں معاویہ جی دور کے ہمراہ مقتل ہوئے ان دونوں کی والدہ ام کلوم بنت جرول بن الک بن المسیب بن ربیعہ بن اصرم بن حبیب بن حرام بن حبیب بن حبیب بن المسیب بن ربیعہ بن اصرم بن حبیب بن حرام ب

عاصم ان کی والدہ جمیلہ بنت تا ہے بن الی الا تلح تھیں۔ الی الا تلح کا نام قیس بن عصمة بن مالک بن امه بن ضبیعہ بن زید تھا جوقبیلہ اوس کے انصار بیس سے تھے۔

> عبدالرحمٰن اوسط چوابوالمجتمر بنضان کی والدہ لہتہ ام ولد تھیں۔ عبدالرحمٰن اصغران کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

فاطمهٔ ان کی والد دام تعکیم بنت حارث بن بشام بن مغیر دابن عبدالله بن عمر و بن مخز و مقیس م زینب جوعمر می مدد کی اولا دبیس سب سے چھوٹی تھیں ان کی ماں فکیبہ تھیں جوام ولد تھیں ۔ عیاض بن عمر جی مدد ان کی والدہ عاتکہ بنت زید بن عمر و بن نفیل تھیں ۔

## كر طبقات اين سعد (عندوم) كالمستحدة المستحدة المس

نافع سے مروی ہے کہ نبی مظافیظ نے عاصم بن عمر شی اور کا نام بدل دیا ان کا نام عاصیہ ( نافر مان ) تھا آپ نے فرمایا نہیں ' بلکہ جمیلہ۔

#### جبل عمر رشي اللهُ عَدْ:

محر بن سعد نے کہا کہ میں نے ابو بکر بن محمد بن ابی مرہ مکی سے جوامور مکہ کے عالم تھے عمر بن الخطاب نور ہونہ کا مکے میں وہ مکان دریافت کیا جس میں وہ جاہلیت میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک پہاڑ کی جڑ میں رہتے تھے جس کا نام آج جبل عامر میں اس کا نام آج بیا ہوں ہے کہا کہ وہ ایک پہاڑ کی جڑ میں رہتے تھے جس کا نام آج جبل عاقر تھا۔ اس کے بعد وہ عمر میں ہوئے مطرف منسوب ہوگیا اور اسی جگہ بنی عدی بن کعب کے مکانات تھے۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جن میں وضعنان کے پاس سے گزر ہے تو کہا کہ میں نے اپنے آپ کواس جگہ اس وقت ویکھا ہے جب میں خطاب کی بکریاں چراتا تھا ان کا بیرحال تھا کہ واللہ میں نے ایسا بدخو درشت کلام نہیں جانا۔ میں نے امت محمد مَنْ النَّامِ کی امارت میں ضبح کی۔ انہوں نے بطور مثال بیشعر پڑھا۔

لا شيئي فيما ترى الا بشاشة يبقى الا له ويودى المال والولد

''توجو کھود کھتا ہے اس میں سوائے ول بہلانے کے (یعنی بٹاشت کے) کھنیس ہے اللہ باتی رہے گا اور مال واولا دفنا موجائے گی''۔

پرانہوں نے اپنے اونٹ سے کہا حوب (ایعنی اسے چلنے کے لیے کہا)۔

یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہم لوگ سنر مکہ ہے واپسی میں عمر بن الخطاب جی ادور کے ساتھ روا نہ ہوئے۔ جب شعاب ضجنان میں تھے تو لوگ ٹھمر گئے۔ وہ بہت گھنے درختوں کی جگہ تھی عمر بنی ادونے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو وہاں اس وقت و یکھا ہے کہ خطاب کے اونٹ چرا تا تھا۔ وہ بدخواور درشت کلام تھے بھی میں اونوں پرلکڑیاں ڈھوتا تھا اور کبھی ان کو مارتا تھا' آج میں نے اس حالت میں صبح کی کہلوگ میرے دور دراز مقامات میں سفر کرتے ہیں آبہ مجھ پرکوئی حاکم نہیں پھر انہوں نے اس شعر ہے تمثیل دی

لا شینی فیما تری الا بشاشة یبقی الا له ویودی المال والولد حضرت عمر بنی الله ویودی المال والولد حضرت عمر بنی الله فی کے لئے وُعائے مصطفیٰ:

ابن عمر میں سے مروی ہے کہ نبی مقافی نے وعاما قل کداے اللہ ان وویس سے کسی ایک سے جو تیرے نزویک زیادہ محبوب ہو اسلام کوعرت دے عمر بن الخطاب میں ہودیا الی جہل بن ہشام سے دان دونوں میں اس کے نزویک محبوب ترعمر بن الخطاب میں ہودیتھے۔

سعید بن المسیب ویشیلاے مردی ہے کہ رسول اللہ طاقی جب عمر بن الخطاب بی مدریا ابوجہل بن ہشام کود کیھتے تو فر ماتے کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نز دیک زیادہ محبوب ہواس ہے اپ دین کوقوت دے۔ اس نے عمر بن الخطاب میں مدرے

# الطبقات ابن سعد (عديوم) كالمستخطوط ٢٩ كالمنطق على على الله ين اور محابد كرام الم

اين دين كوقوت دي \_

حسن سے مروی ہے کہ نبی مَثَالِثَیْمُ نے فر مایا: اے اللّٰهِ عمر بن الخطاب فن الله عسر وی ہے کہ نبی مَثَالِثَیْمُ نے فر مایا: اے اللّٰه عمر بن الخطاب فن الله عمر وی ہے کہ نبی مُثَالِثَیْمُ اللّٰہِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عمر اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰ

قتل پنجمبر كااراده:

انس بن ما لک می اندورے مروی ہے کہ عمر میں اندور کا اور اندا کے ہوئے نگلے۔ بی زہرہ کا ایک شخص ملاتو اس نے کہا کہ اے عمرا کہاں کا قصد ہے انہوں نے کہا کہ محمر مثالیق کے کہا کہ محمر مثالیق کے کہا کہ محمر مثالیق کے کہا کہ محمد مثالیق کے کہا کہ میں تمہیں سوائے اس کے نہیں سمجھتا کہ تم پھر گئے اور اپنا وہ دین چھوڑ دیا جس پرتم تھے۔ اس شخص تنہ ہیں کہا کہ میں تمہیں ایک تعجب خیز بات نہ بتا کوں کہ تمہازے بہنوئی اور بہن بھی برگشتہ ہو گئے اور انہوں نے وہ دین ترک کر دیا جس پرتم ہو۔

عمر بہن کے گھر میں:

عمر بنی اور ان اوگوں کو طامت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اور ان دونوں کے پاس آئے۔ ان کے پاس مہاجمہ ین میں سے
ایک شخص سے جن کانام خباب تھا۔ خباب نے عمر بنی اور کی آ ہٹ بنی تو کو ٹھری میں جیپ گئے عمر میں اور ان دونوں کے پاس آئے اور
کہا کہ یہ گنگنا ہٹ کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس بنی۔ اس وقت وہ لوگ سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ دونوں نے کہا کہ سوائے ایک
بات کے جوہم لوگ آپس میں بیان کر رہے تھے اور پچھ نہ تھا۔ عمر نے کہا کہ شایدتم دونوں دین (شرک) سے برگشتہ ہوگئے۔ ان کے
بہنوئی نے کہا کہ اے عمر اتم نے بھی غور کیا کہ اگری تمہارے دین میں نہ ہو۔

بهن اور بهنوئی پرتشدد:

عمر می ہوئے نے اپنے بہنوئی پر جملہ کردیا اور تختی سے روند ڈالا۔ بہن آئیں اور انہوں نے ان کوشوہر سے علیحدہ کیا۔ عمر سے ان کو ہوئے ان کو ہوئے دیا ہوئے ہیں نہ ہوتو میں کو ہاتھ سے ایسا دھکیلا کہ چیزے سے خون نکل آیا۔ انہوں نے غضب ناک ہو کے کہا اے عمر! اگر حق تمہا رے دین میں نہ ہوتو میں گواہی دیتی ہوں کہ:

لاَ اللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدَ رَّسُولُ اللَّهُ

ابن خطاب کے دِل پر قر آن کااڑ:

جب عمر جی دور ایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جوتمہارے پاس ہے مجھے دو کہ میں اسے پڑھوں۔عمر بھی دور کتاب پڑھنے گئے تو ان کی بہن نے کہا کہ تم نا پاک ہواورا سے سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھوتا اُٹھوغسل یاوضوکرو۔عمر نے اٹھ کے وضو کیااور سور ہ کا ہے:

﴿ النبي إنا الله لا اله الا إنا فاعبدني واقم الصلوة لذكري ﴾

" دمیں بن اللہ موں کہ سوائے میرے کوئی معبود نیس میری عبادت کر اور میری یادے لیے تماز قائم کر''۔

برْها عمر متى الدون نے كہا كه مجھے محمد متاليقيم كاراسته بتاؤ۔

## عفرت عمر رضي ادراء بارگاه نبوت بين : حضرت عمر رضي ادراد بارگاه نبوت بين :

بین کرخباب کوفری سے نکل آئے اور کہا کہ عمر تفاید منہیں خوشخری ہوئیں اُمید کرتا ہوں کے رسول اللہ مَالَّيْظُم کی شب پنجشنبہ کی دُعاتمہارے ہی لیے قبول ہوئی: اللّٰهم اعن الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر و بن هشام. (اے الله اسلام کوعمر بن الخطاب یا عمر و بن بشام سے عزت دے )۔

رسول الله منافیق اس مکان میں تھے جو کوہ صفا کے دامن میں تھا عمر شکا میں آئے۔ وروازے پر خمزہ وطلحہ میں تھا۔ عمر شکا میں آئے۔ وروازے پر خمزہ وطلحہ میں تھا۔ عمر شکا میں آئے۔ وروازے پر خمزہ وطلحہ میں میں تاریخ اللہ منافیق میں ہے۔ جب حمزہ شکا مؤرف نے کہا اس جمالتوں تو میں اسلام السم کے اور آئی میں اللہ میں گئے اور اگروہ اس کے سواکوئی اور ایروٹ کریں گئے اور اگروہ اس کے سواکوئی اور ارادہ کریں گئے اور اگر وہ اس کے سواکوئی اور ارادہ کریں گئے تو ہمیں ان کافٹل کردینا آسان ہوگا۔

### قبول اسلام مين حاليسوال نمبر:

ز ہری سے مروی ہے کہ محر بن الخطاب ری الفار اللہ منافظ کے دارالا رقم میں داخل نہ ہوئے اور چالیس یا چالیس سے مرحی سے مروی ہے کہ محر بن الخطاب ری اللہ منافظ کہ اے اللہ علیہ مردوں اور عورتوں کے بعد جوان کے قبل اسلام لا بچے تھے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ منافظ کے شام کو کہا تھا کہ اے اللہ دونوں آ دمیوں عمر بن الخطاب یا عمرو بن البشام میں سے جو تیرے نزدیک ڈیادہ محبوب ہواس سے اسلام کوعزت دے۔ جب عمر میں البیام میں البیام میں البیام میں ہوئے۔ عمر میں البیام ہے آسلام سے آسان دالے بھی خوش ہوئے۔

سعیدین المسیب ولینظیا ہے مروی ہے کہ جالیس مردادردل عورتوں کے بعد عمر اسلام لائے عمر شاہدو کے اسلام لانے ہی سے اسلام مکے میں ظاہر ہوا۔

صہیب بن سنان سے مروی ہے کہ جب عمر شکاھ اور اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوااور علانیہ اس کی دعوت دی جانے گئی۔ ہم لوگ حلقہ کر کے بیت اللہ کے گرد بیٹھے۔ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا ، جس نے ہم پر بختی کی اس سے ہم نے بدلہ لے لیا اور وہ بعض با تیں جنہیں وہ لا تاتھا ہم نے اس کا جواب دیا۔عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر سے مروی ہے کہ عمر شکھ تھ بینتا لیس مردوں اور گیارہ عور توں کے بعدا سلام لائے۔

#### حضرت عمر شياه عمد كاسن ولا دت:

اسامد بن زید بن اسلم نے اپنے باپ واواسے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب وی مدد کو کہتے سنا کہ میری ولا دست

## كر طبقات ابن سعد (صنوم) المسلك المسلك

دوسرے فباراعظم سے جارسال قبل ہوئی (فبار وہ دن کہلاتا ہے جس میں قریش اور قیس بن غیلان میں جنگ ہوئی تھی) اور وہ نبوت کے چھنے مال ذی الحجہ میں بعمر چیبیں سال اسلام لائے۔عبداللہ ابن عمر تن مین کہا کرتے تھے کہ عمر تن مین جب اسلام لائے تو میں جب سال کا تھا۔ سال کا تھا۔

> عبدالله بن مسعود می اوی سے مروی ہے کہ جب سے عمر می اندو اسلام لائے ہم لوگ برابر غالب رہے۔ نماز کے لئے بیب الله ور کھلانا:

محمہ بن عبید نے اپنی حدیث میں کہا کہ ہم نے اپنے کواس حالت میں دیکھاتھا کہ تمرؓ کے اسلام لانے تک ہیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت ندکھی' جب عمر میں ہونا اسلام لائے تو انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی' یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں نماز کے لیے چھوڑ دیا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی ہوئے کہا کہ عمر جی ہوؤہ کا اسلام فتح تھی ان کی ہجرت مددتھی اور ان کی خلافت رحمت تھی 'ہم نے اپنی وہ حالت دیکھی ہے کہ عمر جی ہوؤہ کے اسلام لانے تک ہم لوگ ہیت اللہ بیس نماز نہیں پڑھ کے تھے۔ جب عمر جی ہوؤہ دیا اور ہم نے ہیت اللہ بیس اللہ علی میں جھوڑ دیا اور ہم نے ہیت اللہ بیس نماز دوھی کے بیت اللہ بیس نماز دول بیس نم

#### در بارتبوت سے فاروق کالقب:

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ ابن شہاب نے کہا کہ بمیں معلوم ہوا ہے کہ الل کتاب ہی سب سے پہلے مخص تھے جنہوں نے عمر شیند کو فاروق کہا۔ مسلمانوں نے سے لقب انہیں (اہل کتاب) کے قول سے اختیار کیا تھا ہمیں بینیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ مثل اللہ علی اللہ مثل اللہ علی فرکیا۔ نہ ہمیں بیمعلوم ہوا کہ ابن عمر شیند کے منا قب صالحہ میں فرکیا جاتا اور ان کی مدح وثنا کی جاتی تھی۔ راوی نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شیندی کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ مثال اللہ علی ا

ایوب بن موی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناہِیَّا نے فرمایا اللہ نے حق کوعمر شیند کے قلب وزبان پر کیا ہے اوروہ فاروق بین کداللہ نے ان کے ذریعے سے حق وباطل میں فرق کردیا۔

ا بی عمر بن ذکوان سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ ٹئا ہیں انٹے اسے بوچھا کہ عمر بڑا ہوں کا نام فاروق کس نے رکھا تو انہوں نے کہا کہ نبی مُلافظ کے م

#### ابجرت

این عمر بی این عمر وی ہے کہ جب رسول اللہ منگاتی کی ہے کہ جانب ہجرت کی اجازت دے دی تو مسلمان گروہ درگروہ موکر نکلنے لگے۔ مردا بیک و دمرے کو ساتھ لے لیتے اور روانہ ہوجاتے عمر وعبداللہ (راویوں) نے کہا کہ ہم نے نافع (راوی) ہے پوچھا کہ (وہ لوگ) پیادہ تھے یاسوار انہوں نے کہا دونوں (یعنی پیادہ بھی سوار بھی) اہل استطاعت سوار تھے جو باری باری بیٹھتے اور جنہیں

## كر طبقات ابن سعد (صدوم) كالتحقيق من المراح المراح

سواری شرکی وہ پیادہ جارہے تھے۔

#### حفرت عمر شكالله المجرت كي سفري:

عمر بن الخطاب می الفطاب می الفطاب می الله میں نے اور عیاش بن ابیر بیعہ اور ہشام بن العاص بن واکل نے اضاء ہ بی غفار کی حجاڑیوں میں طنے کا وعدہ کیا۔ ہم لوگ پوشیدہ نگلتے تھے ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص وعدے کے مقام سے بچھڑ جائے تو دوسرے جو اضاء ہ بی غفار کے پاس صبح کریں چلے جا کیں۔ میں اور عیاش بن ابی ربیعہ روانہ ہو گئے ہشام بن العاص روک لیے گئے اور ان لوگوں کے فقتے میں پڑھے جب ہم العقیق میں پہنچ تو وہاں سے العصبہ کی طرف بلیٹ کے قبامیں آئے اور رفاعہ بن عبد المنذ رکے ایس اُترے۔

#### عياش بن اني ربيعه:

عیاش بن ابی ربیعہ کے پاس ان کے دونوں اخیا فی بھائی ابوجہل اور حارث فرزندان ہشام بن مغیرہ آئے۔ان کی مال اساء بنت مخربہ بنی تمیم میں سے تھی۔ نبی مناقط اب تک کے ہی میں تھ' آپ روان نبیس ہوئے تھے۔

ابوجہل اور حارث بہت تیز چل کے قبامیں ہمارے ساتھ پنچ عیاش ہے کہا کہ تمہاری مال نے نذر مانی ہے کہ'' جب تک تمہیں دیکھ نہ لیس گی کہیں سائے میں نہیٹے میں گی نہ سر میں تیل لگا ئیس گی''۔عمر جی ہؤنے کہا کہ'' واللہ یہلوگ تہہیں یہال سے واپس نہیں کررہے میں بلکہ تمہارے دین سے تہہیں چھررہے ہیں'لہذااہے دین کے لیے خوف کرو''۔

عیاش نے کہا کہ ملے میں میڑا مال ہے شاید میں اسے لے سکوں تو اس سے ہمارے لیے توت ہو جائے گی اور میں اپنی ماں کی قسم بھی پوری کر دوں گا وہ ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے خبنان میں پہنچ کے بیا پٹی سواری سے اتر پڑے اور ان کے ساتھ وہ دونوں بھی اتر پڑے۔رسی سے باندھ کے دونوں ان کو کے میں لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بے وقو فوں کے ساتھ ایسا ہی کروئ اہل مکہ نے آئیس قید کر دیا۔

#### الوبكروعمر تعاملهماك مابين عقدموا خاة:

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول الله مَالْ اِللَّهُ مَالِیْتِمْ نے ابوبکرصد اِق اور عمر بن الخطاب جن اِسْتَا کے درمیان عقد موا خا قافر مایا۔

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے عمر بن الخطاب اور عویم بن ساعدہ جی درمیان عقد مواخاۃ فر مایا۔ عبد الواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے عمر بن الخطاب اور عثبان بن مالک کے درمیان عقد مواخاۃ

کہاجاتا ہے کہ عمر اور معاذبین عفر اس اس کے درمیان بھی عقد موا خاق ہوا تھا۔

عبيداللدين عبداللدين عتبه عروى بكرمديخ بل عمرين الخطاب فن مند كامكان رسول الله مَنْ فَيْعَم كي عطا كرده زيين

## المعات ابن سعد (صدوم) المسلم ا حضرت عمر جيئالدؤو کي غزوات وسرايا مين شركت:

لوگوں نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب میں شؤر بدر واحد وخندق اورتمام غزوات میں رسول اللہ منافیظ کے ہمر کاب حاضر ہوئے' متعدد سرایا میں بھی شریک ہوئے'جن میں بعض کے وہ امیر بھی تھے۔

ا بی بکر بن عبد الرحن سے مروی ہے کہ شعبان سے چیس رسول الله مَاللَّيْظِ نے عمر بن الخطاب شادور کوتین آ دمیوں کے ہمراہ تربيمين قبيله ہوازن كى ايك شاخ كى جانب بطور سربيروان كيا۔

بریدة الاسلمی سے مروی ہے کہ رسول الله منافق جب اہل خیبر کے میدان میں اترے تو آپ نے جھنڈا عمر بن الخطاب شئاسة نوريا

### حضرت عمر فنیاندؤ کو عمرے کی اجازت اور حضور غلائیل کی تصیحت

ا بن عمر جن النام مروی ہے کہ عمر حن الله نام نے نبی مظالی کے اسے عمر سے کی اجازت جا ہی تو آپ نے فر مایا اے برا درمن اجمیل بھی دعائے صالح میں شریک کرلینا اور جمیں فراموش نہ کرئا۔

عمر بن البغات مروی ہے کہ میں نے نبی منافیز ہے عمرے کی اجازت جا ہی آئے نے اجازت دی پھر فر مایا اے براورم ہمیں ا بنی دعامیں نہ بھولنا ۔ سلیمان نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر شیارہ نے ایما کہ جھے ہے آپ نے ایک ایسا کلمہ فرمایا کہ اگراس کے عوض مجھے ساری دنیا بھی ملے تو مسرت ندہو۔سلیمان نے کہا کہ شعبہ اس کے بعد مدینے میں عاصم سے ملے اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا كة ب نے فرمایا: اے میرے بھائى ہمیں دعا میں شريك كر لينا ابوالوليد نے كہا كداس طرح كى ميرى كتاب ميں بھى ابن ، عمر شینطانهٔ سے روایت ہے۔

ولیدین ابی مشام سے مروی ہے کہ عمرین الحظاب می الله فی مان فیز کے عمرے کی اجازت جا ہی اور کہا کہ میں جاتا عا بتا ہوں آ گ نے انہیں اجازت وی۔ جب عمر می اللہ آ گ سے اجازت لے کے پھرے تو آ گ نہیں بلایا اور فر مایا کہ اے میرے بھائی کسی قدرہمیں بھی اپنی دعامیں شامل کر لینا اورہمیں فراموش خہر ما۔

### حضرت عمر مني الدؤركي فا مزوگي فراست صديقي كي دليل:

ائی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود والدون فرمایا که سب سے زیادہ صاحب فراست مین آدی میں ا بویکر شی اور عمر میں اور ایس میں (جوانہیں خلافت کے لیے نامز دکر گئے) مولی غلاظ کی بیوی جس وقت انہوں نے (اپنے والدحضرت شعیب عَلائظ ہے ) کہا کہ ان گوملازم رکھ کیجئے اور یوسف عَلائظ کی بیوی نے آثار سعادت بیجان کیے )۔

#### خلافت کے لئے نامزدگی:

عائشہ جی ان اس مروی ہے کہ جب میرے والد کی علالت میں شدت ہوئی تو ان کے پاس فلاں فلاں شخص آئے اور کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ اکل جب آپ اینے رہ سے ملیں گے تو اس کا کیا جواب ویں گے کہ آپ نے ہم پر ابن الخطاب کوخلیفہ بنایا ہے عائشہ تفاق موری ہے کہ جب ابو بکر مخاصط کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عمر مخاصط کو خلیفہ بنایا' ان کے پاس علی
اور طلحہ مخاصط کی تفاق کیا کہ آپ نے کس کو خلیفہ بنایا۔انہوں نے کہا عمر مخاصط کی دونوں نے کہا کہ چرآ پ اپنے رب کو
کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیاتم دونوں مجھے اللہ سے ڈراتے ہو' اس لیے کہ میں تم دونوں سے ڈیادہ اللہ کو اور عمر مخاصط کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیاتم دونوں مخص کو خلیفہ بنایا جو تیرے اہل میں سب سے زیادہ بہتر تھا۔

محمد بن حزہ بن عمرونے اپنے والدے روایت کی کہ ابو یکر صدیق جی ہدیو کی وفات ۲۲ رجمادی الاخری سامیے بروز سہ شنبہ سر شام ہوئی ۔عمر میں الدینر نو الدین کی وفات کے روز سہ شنبے کی صبح کوخلافت قبول کی ۔ سبید نافار وق اعظم میں الدینہ کا خطبہ خلافت:

حسن سے مروی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ عمر میں ہوئے سب سے پہلے جو خطبہ ارشا وفر مایا پیر تھا کہ انہوں نے اللہ کی حمد و نتاکی ' پھر کہا کہ اما بعد میں تنہارے شامل حال کر دیا گیا' اور تم میرے شامل حال کر دیئے گئے۔ میں اپنے دوٹوں صاحبوں کے بعد تم میں خلیفہ ہوگیا' جو خص ہمارے سامنے ہوگا ہم خود ہی اس کا کام کریں گے (یعنی اس کے معاملات و مقد مات کی ساعت خود ہی کریں گے اور جو اور جب ہم سے دور ہوگا تو ہم اہل تو ت وامانت کو والی بنا کیں گے جواچھائی کرے گا ہم اس کے ساتھ زیادہ اچھائی کریں گے اور جو برائی کرے گاہم اسے سز ادیں گے اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت کرے۔

جامع بن شداد نے اپنے والدے روایت کی کہ تمر میں دونے منبر پر چڑھ کے سب سے پہلے جو کلام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اے اللہ میں بخت ہوں للبذا مجھے زم کردے۔ میں کمزور ہوں مجھے تو انا کردے اور میں بخیل ہوں مجھے تی کردے۔

جامع بن شداد نے اپنے کسی قرابت دار ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب تفایدہ کو کہتے سا کہ تین کلمات ہیں کہ جب میں انہیں کہوں تو تم لوگ ان پر آمین کہوا ہے اللہ میں ضعیف ہوں لہذا جھے تو ی کر دے اے اللہ میں سخت ہوں لہذا جھے زم کر دے اوراے اللہ میں بخیل ہوں لہذا جھے تی کر دے۔

تدفین صدیقی کے بعد خطبۂ فاروتی:

حمید بن ہلال نے کہا کہ مجھے ایک شخص نے جوابو بکر صدیق میں ہو او میں موجود تھے خبردی کہ جب محر بن ہذات کے دفن سے فارغ ہوئے آئی اللہ نے میں موجود تھے خبردی کہ جب محر بن ہذات کے دفن سے فارغ ہوئے آئی انہوں نے ان کی قبر کی مٹی سے اپناہا تھ جھاڑا 'پھراپی جگہ پر خطب کے لیے گھڑے ہوئے اور فر مایا کہ اللہ نے آئی لوگوں کو میر سے ساتھ شامل کیا اور مجھے تبہار سے شامل کیا ۔ اس نے مجھے میر سے دونوں صاحبوں کے بعد باتی رکھا 'والنہ تبہارا جو معاملہ میری نظروں سے باہر ہوگا تو میں اس میں امانت میر سے ساتھ آئے گا تو اس میں کو کی مختص بغیر میر سے تھا کہ والی نہ ہوگا 'اور جو معاملہ میری نظروں سے باہر ہوگا تو میں اس میں امانت میں سے تو میں بھی ضرور ضرور ان کے ساتھ اجسان کروں گا 'اور اگر و کھا یہ اور اگر اور اگر اور انہوں کے اور اگر اور انہوں نے کہا کہ واللہ انہوں نے اس پر پچھوڑیا دو نہ کیا یہاں تک کہ و نیا کو چھوڑ گئے بدی کریں گے تو میں ضرور ضرور انہیں سزادوں گا۔ راوی نے کہا کہ واللہ انہوں نے اس پر پچھوڑیا دو نہ کیا یہاں تک کہ و نیا کو چھوڑ گئے

#### 

قاسم بن محمہ سے مروی ہے کہ تمرین الخطاب ہیں ہونا نے کہا کہ اس مخص کو معلوم ہونا جا ہیے جو میرے بعد اس امر خلافت کا والی ہوگا کہ قریب و بعید کے لوگ اس کی خواہش کریں گے۔ میں اپنی طرف سے (اپنے لیے) لوگوں سے لڑوں گا'اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس امر کے لیے مجھے سے زیادہ قوی کے ہوتے ہوئے میں مقدم کر دیا گیا ہوں تو مجھے اس کا والی بنتے سے اپنی گردن کا مار دیا جانا زیادہ لیندہ وتا۔

#### حضرت عمر في الدفيز كے لئے بيت المال سے حصر:

حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئی نے فر مایا کہ میں نے اللہ کے مال میں اپنے آپ کو بمنز لہ مال میتم رکھا ہے کہ اگر میں غنی ہوں تو (اس مال سے) بچوں اور اگر فقیر ہوں تو (اس میں ہے) اصول کے موافق کھاؤں (قرآن مجید میں مربی پیٹیم کا بھی حکم ہے) وکیج نے اپنی عدیث میں (اتنااور) کہا کہ پھراگر مال دار ہوجاؤں توادا کر دوں۔

عمر شی افغا ہے مروی ہے کہ فرمایا: میں نے اپنی طرف سے اللہ کے مال کو بھز لہ مال پنتیم رکھا ہے۔ اگر میں غنی ہوں تو اس مال ہے بچوں اورا گرفقیر ہوں تو اصول کے مطابق اُس میں سے کھا دُں۔

ا بی وائل سے مروی ہے کہ عمر تفاہد نے کہا کہ میں نے اللہ کے مال کو بمنز لہ ماں بنتیم قرار دیاہے جوغنی ہووہ پر ہیز کرے اور جوفقیر ہووہ اصول کے موافق کھائے۔

# الطبقات ابن سعد (صنوم) المسلك المسلك

عمران سے مروی ہے کہ عمر تن شور کو جب ضرورت ہوتی تو وہ محافظ بیت المال کے پاس آتے اور اس سے قرض لے لیتے اکثر تنگی ہوتی 'محافظ بیت المال ان کے پاس آ کر نقاضا کرتا اور ان کے ساتھ ہولیتا تو وہ اس سے حیلہ کرتے ( کہ فلاں وقت دول گا)اورا کثر ان کی تخواہ ککتی تو دہ اسے ادا کر دیتے تھے۔

#### بيت المال سيشهد ليني مين آپ كاتقوى:

براء بن مبرور کے کئی فرزند سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بنی ہونہ نکل کے منبر کے پاس آئے وہ کچھ بیار تھے ان سے شہدگی تعریف کی گئی ( کہ اس مرض میں مفید ہے ) اور بیت المال میں ایک غلّہ (وزن شہد ) ہے انہوں نے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے اس کی اجازت دو ( تو خیر ) ورنہ وہ مجھ پرحرام ہے ۔ لوگوں نے انہیں اس کی اجازت دی۔

#### عاصم بن عمر منى اللهُ عَمْ كَ لِمُعَ لَقَفْهُ:

عاصم بن عمر میں ہوئے ہے کہ عمر میں ہوئے نے میرے پاس برفا کو بھیجا میں ان کے پاس آیا تو وہ فجر یا ظہر کے لیے اپنی جانماز پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس مال کو اس کا والی بینے کے قبل بھی بغیر حق کے حلال نہیں سمجھتا تھا اور جب ہے اس کا والی بیوا بھوں بالکل اے اپنے اوپر حرام بھی نہیں سمجھتا ہوں میری امانت عود کر آئی۔ میں نے تہمیں اللہ کے مال میں سے ایک مہینے تک نفقہ دیا ہے اور میں شہمیں زیادہ دینے والانہیں ہوں لیکن میں تمہاری مدداپنے الغابہ کے (باغ کے ) پھل سے کروں گا' اسے کا نے لواور نجی اللہ تم اپنی قوم کے تاجروں میں سے کسی کے پاس کھڑے ہوجاؤ' جب وہ کوئی چیز بغرض تجارت خریدے تو تم بھی اس کے شریک ہوجاؤ' اور نفع اپنے اور اینے الل وعیال پرخر پی کرو۔

#### اینے خاندان کے نفقہ میں احتیاط:

حسن جی سورے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی سورے ایک وبلی لڑی کو دیکھا کہ کو دتی جارہی ہے۔ پوچھا ہے لڑی کس کی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میری ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میری کسی کے ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میری کسی کے بیاری کسی کی ہے بوچھا ہے میری کون می لڑی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میری بیٹی! فرمایا: اس کا بیرحال کیوں کر ہوا۔ عرض کی آپ کے عمل سے کہ آپ اسے نفقہ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں تمہارے بچوں کی وجہ سے بیاری وجہ سے بیاری وجہ سے بیاری وجہ سے بیاری وہ بیاری کی وجہ سے بیاری وہ بیاری کی دوری کے دوری کا کہ میں تمہارے بچوں پر وسعت کردوں گا۔

#### لياس وخوراك مين حضنور مَلَا يَنْتِهُمْ كَي انتباع:

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ حفصہ بن عمر خی اور نہیں والد سے کہا (بروایت بزید) یا آمیر الموثین (اور بروایت البواسامہ) اے والد اللہ نے آپ کوخوب رزق ویا اور زمین کوآپ پر فتح کر دیا مال بہت کر دیا 'اگر آپ اپنے کھائے میں باریک اتا ہوں ۔ کیا تہہیں یاوئیس کدرسول اتا ج کھا کیں اور لباس میں باریک کیڑا پہنیں (تو بہتر ہو) فرمایا کہ میں تہہارا فیصلہ تہمیں سے کراتا ہوں ۔ کیا تہہیں یاوئیس کدرسول اللہ سائے تی مشقت کی زندگی گزارتے تھے وہ برابرانہیں یا دولاتے رہے کیہاں تک کہوہ رودی ۔ پھر فرمایا کہ میں نے تم ہے کہا تو میں ضرور ضروران دونوں (حضرات یعنی رسول اللہ سائے تی اور ابو کمر بن سند) کی مشقت کی زندگی

## کر طبقات این سعد (صبوم) میں شرکت کروں گا کہ شاید میں ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کی راحت کی زندگی میں بھی (جوآخرت میں ہے) شریک ہوجاؤں۔ حضرت حفصہ میں اداخیا کی درخواست کا جواب:

حسن جی دور کے جات کے اور ان سے کہا کہ عمر بن الخطاب میں دور نے شدت اور اپنے نفس پر نگی کو لازم کر لیا اللہ وسعت لایا تو مسلمان هفصہ حق دور نے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عمر جی دور نے سوائے شدت اور اپنے نفس پر نگی کے سب چیز سے انکار کر دیا حالا تکہ اللہ نے رزق میں کشادگی دے دی ہے۔ انہیں چا ہے کہ ای مال غنیمت میں سے جو چا ہیں اپنے لیے کشادگی کرلیں۔ انہیں جماعت مسلمین کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ حفصہ جی دیان ان لوگول کی خواہش سے شفق ہوگئیں۔ جب لوگ واپس ہوئے تو عمر میں دور ان کے پاس آئے۔ حفصہ میں دیان ان باتوں سے آگاہ کیا جو تو م نے کہی تھیں۔ عمر جی دور کی دور ان سے کہا اے حفصہ آئے دختر میں دور کی دور کو ان کی میرے دور کی دور کو ان کی میرے دان والوں کا صرف میر کی جان و مال میں حق ہے لیکن میرے دین وا مانت میں کسی کاحق نہیں۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ جمر بن الخطاب بن الدو تر تھے حالا تکدوہ خلیفہ تھے (بروایت یجی ) انہوں نے شام کے لیے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور کسی کو عبدالرحل بن عوف بن الہوں نے قاصد ہے کہا کہ ان ہے کہو کہ وہ بیت المال ہے لیس پیر پروایت یکی وضل ) چار ہزار درہم قرض ما نگنے کو بھیجا 'انہوں نے قاصد ہے کہا کہ ان ہے کہو کہ وہ بیت المال ہے لیس 'پیر اسے اور کہا کہ تم کہتے ہو اسے اور اکرویں قاصدان کے پاس آیا اور ان کے جواب کی خبر وی تو انہیں نا گوار ہوا 'پیران ہے عمر جی سور ملے اور کہا کہ تم کہتے ہو بیت المال ہے لیس 'اگر میں اس (مال ) کے آنے ہے بہلے مرجاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ اسے امیر المومنین نے لیا ہے وہ رقم انہی بیت المال ہے لیس 'اگر میں اس (مال ) کے آنے ہے بہلے مرجاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ اسے امیر المومنین نے لیا ہے وہ رقم انہی کوچھوڑ دو 'اور قیا مت میں مجھوٹ ہو اس مال کو (بروایت بیجی ) میری میراث سے (بروایت فضل ) میرے مال سے لے لیے سفر حج میں حضر ہے عمر کی سیا دگی :

ر المرین کمیرے مرویٰ ہے کہ مجھے عمر شاہدوئے پوچھا کہ ہم نے اپنے اس جج میں کتناخر ج کیا تو میں نے کہا پیدرہ ویتار۔ پیمی بن سعید نے اپنے شیخ ہے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شاہدہ کے روانہ ہوئے انہوں نے واپسی تک کوئی خیمہ نصب نہیں کیا اوالیں آگئے مجڑے کے فرش سے سایہ کر لیتے تھے۔

عبدالله بن عامر بن رجیعہ سے مروی ہے کہ میں حج میں مدینے سے مکے تک عمر بن الخطاب میں وہ کے ساتھ رہا۔ پھر ہم واپس آ گئے انہوں نے کوئی خیمہ نصب نہیں کیا اور نہ اپ کے لئے کوئی عمارت تھی جس کا وہ سامیر کر لیتے ہوں صرف چیڑ سے کا فرش یا

#### 

حسن سے مردی ہے کہ ابومویٰ اہل بھرہ کے ایک وفد کے ساتھ عمر تن ہؤد کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ روزانہ عمر میں ہؤد کے پاس جاتے سے کہ ان کے لیے تین روٹیاں ہوتی تھیں۔ بھی تو ہم نے بطور سالن کے روغن زینون پایا ، مجھی تھی پایا 'مجھی دودھ' مجھی خشک کیا ہوا گوشت جو ہار کیکر کے ایال لیاجا تا تھا۔ بھی تا زہ گوشت اور بیکم ہوتا تھا۔

انہوں نے ایک روزہم سے فرمایا کہ اے قوم! میں اپنے کھانے ہے متعلق تم لوگوں کی نا گواری و ناپیندیدگی محسوں کرتا ہوں اگر میں جاہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا متم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں میں بھی سینے اور کو ہان کے سالن سے اور باریک روٹیوں کے مڑے سے ناواقف نہیں ہوں ۔ لیکن میں نے جل وثناء کا ارشاد سنا 'جس نے ایک قوم کو ان کے کسی کام پر جو ان لوگوں نے کیا عار دلائی ہے اس نے فرمایا

﴿ انهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استبتعتم بها ﴾

''( تم لوگ اپنی پاکیزہ چیزیں ) اپنی حیات دنیا میں لے جا بھی اورتم ان سے فائدہ اٹھا بھی اس لیے حیات آخر میں تمہارا حصہ باقی نہیں رہا''۔

### حگام كى طرف سے وظیفه كامطالبه:

ابوموی نے ہم سے گفتگو کی تم لوگ امیر المومنین ہے کہو کہ بیت المال سے ہمارے لیے وظیفہ مقرر فرمادین ہم لوگ برابر
ان سے کہتے رہے انہوں نے فرمایا کہ اے گروہ حکام! کیا تم لوگ اس چیز پر راضی نہیں ہوجس پر بیس راضی ہوں ان لوگوں نے کہا کہ
اے امیر المومنین! مدینہ ایسی زبین ہے جہاں کی زندگی ہخت (اور تکلیف کی ہے۔ ہم لوگ آپ کے کھانے کو اس قابل نہیں بچھتے کہ
سیر شی کر سکے اور اسے کھایا جائے 'ہم لوگ ایسی زبین بیس جو سر سبز وشاداب ہے ہمار اامیر رات کا کھانا کھلاتا ہے اور اس کا کھانا
کھانے کے قابل ہوتا ہے۔
کھانے کے قابل ہوتا ہے۔

### وظیفه کی منظوری:

عمر شاہد نے تھوڑی ویر کے لیے سر جھالیا (اورغور کرنے لگے) پھراپنا سراٹھایا اور فرمایا کہ'' ہاں میں نے تمہارے لیے

بیت الممال سے روزانہ دو بکریاں اور دو جریب (ایک پیانہ) مقرر کیا۔ صبح کے کھانے کا وقت ہوتو ایک بگری ایک جریب کے ساتھ

کام میں لاؤ۔ اور تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ۔ پھر پانی منگا کے پیواور دوپانی اپنے داہنی ظرف والے کو پلاؤ جواس کے ساتھ متصل ہو

پھرا بنے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے کھانے کا وقت ہوتو بقیہ پکری جریب کے ساتھ تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ' یائی منگا

کے بیو ویکھوڈ خبر دار' لوگوں کا ان کے گھروں میں پیٹ بھرو' ان کے عیال کو کھلاؤ' کیونکہ لوگوں کو تمہارا دو منظی ان نے دے دینا نہ ان جھے

اظلاق بیدا کرتا ہے اور نہ ان کے بھو کے کوسیر کرتا ہے' واللہ اس پر بھی میں خیال کرتا ہوں کہ جس اراضی سے روز اندوو بکریاں اور دو
جریب لی جا کیں گی تو یہ تیزی ہے اس کو بر بادی کی طرف لیے اکمی گی۔

# کر طبقات این سعد (صنین ) کر اور صحابہ کرائے کے اور صحابہ کرائے کے راشدین اور صحابہ کرائے کے راشدین اور صحابہ کرائے کے راشدین اور صحابہ کرائے کے دوجہ:

حید بن ہال ہے مروی ہے کہ حفص بن ابی العاص عمر میں موجود ہوتے تھ مرکھاتے نہ تھے۔ ان ہے عمر میں اللہ کتھیں ہمارے کھانے سے کیا چیز مانع ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانا خراب اور سخت ہے اور میرے لیے عمرہ کھانا تیار ہے میں اس میں سے لوں گافر مایا کیا تم مجھے اس سے عاجز سجھتے ہو کہ میں بحری کے متعلق تھم دوں کہ اس کے بال دور کرد یے جا کئیں (لیعنی صاف کرکے بکا دی جائے) آئے کے متعلق تھم دوں کہ وہ گیڑے میں چھان ڈالا جائے اور اس کی باریک روٹی پکائی جائے ہیں ایک صاغ (ساڑ ھے تین کلو) کشمش کا تھم دوں کہ ڈول میں رکھ کے اس پر پائی ڈالیس کہ جے کے وقت اس کی بیر مگت نظر جائے ہیں ایک صاغ (ساڑ ھے تین کلو) کشمش کا تھم دوں کہ ڈول میں رکھ کے اس پر پائی ڈالیس کہ جے کے وقت اس کی بیر مگت نظر آئے جیسے ہرن کا خون ۔ حفص بن ابی العاص نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ آ رام کی زندگی ہر کرنا جانتے ہیں ۔ فر مایا ہے شک وقت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر مجھے اپنے حسنات کا سلسلی ٹوٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں تہماری داست کی زندگی میں ضرور شرکت کرتا۔

ر بیج بن زیاد حارثی ہے مروی ہے کہ وہ قاصد بن کے غمر بن الخطاب جن الفائد کے پاس آئے انہیں ان کی جیت وطریقہ تجیب معلوم ہوا اور عمر جن ادار سے سخت وخراب کھانے کی جوانہوں نے کھایا تھا شکایت کی اور عرض کی ٹیا امیر الموثین آپ عمد ہ کھانے 'عمدہ سوار کی اور عمد ہلباس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

#### اجبر الموشين اوررعايا كي مثال:

#### رعايا سے حسن سلوك كاتھم نامه:

عمرو بن العاص می دونے کہا کہ اے امیر الموثین! کیا آپ نے غور فرمالیا کہ اگر کوئی امیرا پی رعیت کے کسی محض کوتعلیم سے طور پر مارے قرآب اس سے بھی قصاص لیس مے؟عمر می دونے کہا کہ کوئی وجنہیں کہ میں اس سے قصاص نہ اول میں نے رسول

# الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

الله مَنْ ﷺ کودیکھا کہ آپ اپنی ذات سے قصاص لیتے تھے۔عمر میں ہونے امرائے لشکر کولکھا کے مسلمانوں کو مارکر ذلیل نہ کرنا اور نہ انھیں محروم کرکے نافر مان بنانا' انہیں محتاج بناکے فتنے میں نہ ڈالنااور نہ انہیں جھاڑیوں میں انارکرضا کئے کرنا۔

#### اميرالمومنين كاخطاب دياجانا:

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مَالِیَّا کی وفات ہوئی اور ابو بکرصد بق جی افرو خلیفہ بنائے گئے تو انہیں خلیفہ رسول اللہ مَالِیْکِا کہا جاتا تھا۔ ابو بکر جی اور کی وفات کے بعد عمر بن الخطاب جی اور خلیفہ بنائے گئے تو انہیں خلیفہ خلیفہ رسول اللہ منالیکیا کہا جا کہ عمر میں الفو کے بعد جو شخص آئے گا اسے خلیفہ رسول منالیکی کہا جا کے گا تو بہطویل ہوجائے گا۔ تم لوگ کسی ایسے نام پر اتفاق کر لوجس سے اسپنے خلیفہ کو پکار و اور جس سے بعد کے خلفاء بھی پکارے جائیں۔ رسول اللہ منالیکی اس موسی بیارے موسی بیں جن کا بعض اصحاب نے کہا کہ ہم موسی بیں اور عمر شی اور عمر شی اور عمر جی اور جس المی البذا عمر جی الداعم جی الدی الموضین پکارے گئے وہ پہلے محص بیں جن کا بینام رکھا گیا۔

اوّليات فارو في شياللغة: `

وہ پہلے محض میں کہ رہنے الاوّل 11 ھیں تاریخ مقرر کی انہوں نے نبی منافق کی کے سے مدینے کی طرف ہجرت کوآ غاز سنہ ہجری قرار دیا۔وہ پہلے محض ہیں کہ قرآن کومصاحف میں جمع کیا 'وہ پہلے محض ہیں کہ رمضان کی تراوی کی کاطریقہ ڈالا۔لوگوں کواس پر جمع کیا اور شہروں میں اس کے متعلق فرمان کھے۔ بیدوا قعہ رمضان ۱۴ھ کا ہے۔انہوں نے مدینے میں دو قاری مقرر کیے ایک جو مردول کونما زیر اوس کیر ھائے اور دوسرا جو عورتوں کو پڑھائے۔

وہ پہلے مخص ہیں کہ شراب پینے پراس کوڑے مارے اور لوگوں پر تہمت لگانے والوں اور ان کی ٹیکی ہیں شک کرنے والوں پر ختی کی۔ انہی نے رولیشد التقفی کا گھر جلا دیا جوا کی شراب کی دکان تھی۔ انہوں نے رہید بن امیہ بن خلف ( منافق ) کوخیبر کی طرف جلاوطن کیا' وہ شراب والاتھا ملک روم میں جا کر مرتد ہوگیا۔

وہ پہلے شخص ہیں کہ لوگوں کی تگرانی و حفاظت کے لیے مدینے میں اپنے خلقے میں رات کے وقت گشت کیا اور درہ لیا اور اس سے لوگوں کی تا دیب کی ۔ان کے بعد کہا جاتا تھا کہ عمر شہار کا درہ تم لوگوں کی تلوار سے زیادہ ہیبت ناک ہے۔

وہ پہلے محض میں کہ بہت می فقوحات حاصل کیں جو بہت سے شہروں اور زمینوں پر مشتل تھیں کہ ان میں خراج اور مال غنیمت تھا۔ انہوں نے پورے عراق کو اس کی بستیوں اور پہاڑوں کو آفر رہا تجان شہر بھر ہاور اس کی زمین الا ہواز فارس اور اجتادین کے سوا پورا شام فتح کیا۔ اجنادین ابو بکر صدیق جی شور کی خلافت میں فتح ہوگیا تھا۔ عمر جی ہور نے الجزیرہ کی بستیاں موصل مصر اور اسکندریہ فتح کیا۔ وہ اس وقت شہید کردیئے گئے کہ ان کا لشکررے پر تھا اور اس کا اکثر حصہ فتح کر بیکے تھے۔

وہ پہلے محض میں کہ السواد اور ارض الجمل کی بیائش کی جوشہرانہوں نے فتح کیے ان کی زمینوں پرخراج اور اہل ذمہ پر (یعنی وہ غیر مسلم جوان کی رعایا تھے) جزید (ان کی جان وہال کی حفاظت و ذمہ داری کامحصول) مقرر کیا۔ دولت مندوں پر سالانہ بارہ روپے یا اڑتا لیس درہم معتوصط پر سالانہ جھروپے یا چوہیں درہم اور غریب پر سالانہ تین روپے یا بارہ درہم مقرر کیے اور فرمایا ایک

## 

در ہم ( چار آنے ) ماہواران میں سے کسی کو بھی گراں نہیں گز رے گا۔عہد عمر ٹنیائیڈ میں السواد اور البخبل کے خراج کی مقدار دو کروڑ دس لا کھوا فی تک پہنچ گئی۔ایک وافی ایک درہم اور ڈھائی وانگ کے مساوی تھا ( ایک وانگ ۲ را ' درہم کے )۔

۔ وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے کونے اور بھرے اور الجزیرے اور شام اور مصراور موصل کوشہر بنایا' وہاں عربوں کو آباد کیا۔ انہوں نے کونے اور بھرے میں قبائل کے لیے علیحدہ علیحدہ خطے مقرر کیے۔

وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے شہروں میں قاضی (حاکم فوجداری ودیوانی) مقرر کیے دفتر مرتب کیا (یعنی رجٹر بنایا) اس میں لوگوں کے نام بہر تبیب قبائل درج کیے ان کے لیے مال غنیمت میں سے جھے مقرر کئے ۔لوگوں کو حصے تقبیم کیے۔اہل بدر کا حصہ مقرر کیا۔انہیں غیراہل بدر پرفضیات دی۔مسلمانوں کے حصان کی قدراور اسلام میں نقدم کے لخاظ سے مقرر کیے۔ عامل کی تقرری میں احتیاطی تداییر:

وہ پہلے تخص میں کہ مصرے غلہ کشتیوں میں بھر کرسمندر کے رائے سے الجاراور وہاں سے مدینہ منورہ منگایا۔ عمر شی معند جب السیاسی کو کی شہر پر مقرر کر کے بھیجتے تھے تواس کے مال کی فہرست لکھ لیتے تھے۔ انہوں نے ایک سوسے زائدلوگوں کا مال جب انہیں معزول کیا تو تقسیم کرالیا ( یعنی جوفہرست ابتدائی سے بڑھاوہ لے لیا آگر چہ وہ تخواہ بی سے بڑھائی کے لیے نفقہ ہے اور جواس سے بڑھے وہ اسے والیس کرنا جا ہے ) جن کا مال تقسیم کرالیا ان میں سے سعد بن الی وقاص اور الی ہر رہے وہ بھی تھے۔

عامل اصحاب رسول الله منافقة مين سے كى شخص كو بناتے ہے 'جيے عمرو بن العاص' معاويہ بن الى سفيان اور مغيرہ بن شعبه شخص بنائي مين معاويہ بن الحق معاويہ بن الحق المبين جيوڑ ديتے ہے جيے عثان وعلى وطلحہ وزبيراورعبدالرحلٰ بن عوف شخصين اور ان كے مساوى لوگ اس ليے كه ان لوگوں ميں عامل بننے كى صلاحت تھى اور عمر شخصين كى گرانى اور جيبت اثر انداز تھى ۔ ان سے كہا كيا كه كيابات ہے كدرسول الله منافقة كم كا براصحاب كووالى نبيس بناتے ۔ فرمایا: مجھے بينا پيندہے كہ ميں انہيں عمل ميں آلودہ كروں ۔

عمر شکار نوشد نے (بروایت بعض) دارالرقیق (غلام خانه) اور (بروایت بعض) دارالدقیق (توشه خانه) بنایا تھا۔اس میں انہوں نے آٹا 'ستو' محجوز 'کششش اور حاجت کی چیزیں رکھیں جن ہے وہ مسافر دن اور مہمانوں کی مددکرتے تھے۔عمر شکار نونے کے اور مدیخ کے درمیانی راستوں پر بھی وہ اشیام ہیا کیں جو بے توشہ مسافر کومقید ہوں اور اسے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچادیں۔ مسید نبوی کی توسیع:

حضرت عمر شايئه كاالجابية مين قيام:

عمر شیند صفر ۱۱ میں الجابیہ گئے وہان ہیں شب قیام کیا۔ نماز میں قمر کرتے رہے (اس لیے کہ نیت پندرہ ون ہے تم تھہرنے کی تھی مگرا تفاق سے روا تگی میں تاخیر ہوگئی اس لیے نماز میں قصر کرنا پڑا۔ ور ندا گرپہلے ہی سے ہیں دن یا پندرہ دن کے قیام کی

#### کر طبقات این سعد (حدسوم) مسل می موجود سے انہوں نے الجابید میں غنائم تقسیم کیں۔ نیت ہوتی تو قصر ندکرتے ) فتح بیت المقدی میں بھی موجود سے انہوں نے الجابید میں غنائم تقسیم کیں۔ ملک شام اورعمواس کا طاعون:

جمادی الاولی <u>محاجے میں ملک شام کے ارادے سے روانہ ہوئے</u>' سرغ تک پہنچے تھے کہ معلوم ہوا شام میں طاعون بہت زور سے پھیل گیا ہے وہاں سے واپس ہوئے' ابوعبیدہ بن الجراح ٹی ہنونے اعتراض کیا۔'' کیا آپ تقدیرالہی سے بھا گتے ہیں؟' جواب دیا:'' ہاں' تقدیرالہٰی کی طرف''۔ انہیں کی خلافت میں <u>ام میں عمواس کا طاعون ہوا۔ اسی سال تباہی کی ابتداء ہوئی' چس میں</u> لوگوں کو قبط وخشک سالی اور بھوک کی تکلیف انیس مہنیے تک رہی۔

#### امارت مج کی ذمه داری ؛

عمر شاہ وزنے اپنی خلافت کے پہلے سال سامے میں لوگوں کو ج کرانے پر عبدالرحلٰ بن عوف شاہ وہ کو مقرر فر مایا۔ اس سال انہوں نے لوگوں کو ج کرایا۔ اس کے بعدا پی خلافت کے پورے زمانے میں عمر بن الحظاب شاہ وہ ان لوگوں کو ج کراتے رہے، انہوں نے پودر پے دس سال حک لوگوں کو ج کرایا۔ سامے میں جو آخری جے لوگوں کو کرایا اس میں ازواج نبی شاہ یہ تھیں ۔ عمر شاہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں تین عمرے کیے ایک عمرہ رجب سے اپنے میں ایک رجب الابھ میں اور ایک رجب ہوں ہوں۔ انہیں نے مقام ابرا نبیم کواسیے مقام پر ہٹادیا جو اس زمانے میں بیت اللہ سے ملاہوا تھا۔

حسن جی نفذ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی نفر نے مدینے اور بھر ے اور بھر نے اور بحرین اور مصراور شام اور الجزیرے کوشہر بنا دیا۔

#### لوهمربنادیا۔ مسجد نبوی میں کنگر یوں کا فرش:

حسن سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئے کہا ایک شے آسان ہے جس سے میں قوم کی اصلاح کرسکتا ہوں۔وہ میہ کدان کے ایک امیر کودوسرے امیر کی جگہ بدل دوں۔

عبداللہ بن ابراہیم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ منافیق کی معجد میں جس نے (گردوغبار سے بچانے کے لیے ) کنگریاں ڈالیس وہ عمر بن الخطاب میں ہوئے لوگ جب مجد سے سراٹھاتے تو اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ۔عمر میں ہوئے کنگریوں کا تھم دیا تو وہ العقیق سے لائی گئیں اور مسجد نبی سنافیق میں بچھائی گئیں۔

## حضرت خالد بن الوليدا ورثمني شيادين كومعز ول كرنے كى وجه.

محربن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن الفائد فی مایا کہ بین خالد بن الولیداور فی بن بنیبان جی مین کوخرور طرور معزول کردوں گا تا کہ ان دونوں کو معنوم ہوجائے کہ اللہ تعالی صرف اپنے بندوں کی مدد کرتا تھا اور محض ان دونوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔
عبدالرحمٰن بن مجلان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب فی الفوائی قوم پر گزرے جو باہم (بطور محض) جیرا ندازی کررہے بتھے ان میں سے ایک نے (کسی سے ) کہا کہ تم نے براکیا (یعنی غلط چلایا) عمر فی الفوائے کہ بات کی برائی جیرا ندازی کی برائی سے زیادہ بری ہے۔
زیادہ بری ہے۔

## کر طبقات این سعد (صنیرم) کی مشاوره: در یائی سفر کے لئے مشوره:

تافع ہے مروی ہے کہ عمر تفاید نے فرمایا: اللہ مجھ ہے مسلمانوں کے دریائی سفر (نہ کرانے) کو بھی نہیں پوچھے گا۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تفاید نے عمرو بن العاص بنی ہؤنہ سے دریائی سفر کے بارے میں لکھ کر دریافت کیا تو عمرو بن العاص تفاید نے جواب دیا کہ لکڑی پر کیڑا ہے اگر لکڑی ٹوٹ جائے تو کیڑا ہلاک ہوجائے کھر عمر بنی ہؤنہ نے لوگوں کو دریا میں ہیجئے کو بہند نہ کیا (بروایت سعید بن الی ہلال) عمر بنی ہوؤد دریائی سفر سے زک گئے۔

فتندمين والغوال سيضيحت أميزسلوك:

عبدالله بن بریدہ اسلی ہے مروی ہے کہ اس وفت جب کہ عمر بن الخطاب نئ الدین بریدہ اسلی ہے وقت گشت کررہے تھے اتفاق ہے ایک عورت بیشعر کہدر ہی تھی :

هل من سبیل الی خمر فاشربها ام هل سبیل الی نصر بن حجاج " " کیاشراب تک پنجے کا کوئی راستہ ہے کہ میں اسے ان الفر بن تجاج سے ملے کی مجی کوئی راہ ہے '۔

صبح ہوئی تو انہوں نے نصر بن تجاج کو دریافت کیا' اتفاق سے وہ بی سلیم میں سے تھا انہوں نے اسے بلا بھیجا' وہ سب سے زیادہ خوب صورت بال والا تھا اور اس کا چرہ سب سے زیادہ گورا تھا۔ عمر می اندف نے اسے بال کتر وانے کا تھم دیا' اس نے کتر وادیے تو اس کی پیشانی نکل آئی اور حسن اور بڑھ گیا۔ پھر عمر می تعدد نے اس سے کہا کہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا کہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا سن بین پرتم میرے ساتھ ندر سنے پاؤ کے جہاں میں ہوں' انہوں نے اس کے لیے ان چیز وں کے مہیا کرنے کا تھم دیا جو سفر کے لیے مناسب تھیں' اور اسے بھرے روانہ کردیا۔

عبداللدین بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ ایک رات عمر این الخطاب جن ادور گشت کررہے ہے اتفا قاوہ چندعورتوں کے پاس سے گزرے جو باتیں کررہی تھیں ، وہ کہ رہی تھیں کہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ گوراکون ہے ایک عورت نے کہا کہ ابوذئب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی بن سیم میں سے ہے جب اسے عمر جن ادور نے دیکھا تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت نکلا۔ عمر جن دوریافت کی جس سے دویا تین مرتبہ فرمایا کہ واللہ تو عورتوں کا بھیڑیا ہے ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خوبصورت نکلا۔ عمر جن دوری رہے سے دویا تین مرتبہ فرمایا کہ واللہ تو عورتوں کا بھیڑیا ہے ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تو اس نے کہا کہ اگر آپ لامحالہ ججھے روائہ کرنے والے بی میری جان ہے تو اس نے لیے مناسب سامان کا بھی دیا اور جس بھی جس بھی دوائہ کردیا۔

محمرے مروی ہے کہ بریدعمر ٹن ہؤد کے پاس آیا تو اس کا ترکش بھر گیا اور اس میں سے ایک کاغذ لکلا۔ انہوں نے اسے لے کریڑ ھا تو اشعار ذیل تھے:

الا ابلغ اباحفص رسولا افدى لك من احى لقة زادى " وكن قاصد بوتا كرابوه فع المان فدا ب المان

## الم طبقات ابن سعد (صدوم) المسلام المسلوم المسل

قلائصا هداك الله انا ٢ شغلنا عنكم زمن الحصار الله انا ٢ شغلنا عنكم زمن الحصار الله الله الله المرادون ويا-

فما قُلُصٌ و جدن معقلات ٣ فقا سلع مختلف البحار مقام سلع عندلله البحار مقام سلع عنديكر ورياوَل كَالْزرة ويرسواريال بندهي تين جونيليل -

قلایص من بنی سعد بن بکر ۴ واسلوا و جهیئة او غفار بیسواریاں قبیلہ سعد بن بکر کی تھیں ، قبیلہ اسلم کی تھیں ، جہینہ کی تھیں ، غفار کی تھیں ۔

يعقّلهُنَّ جَعُدَةً مِنْ سُلَيْم ٥ معبدا يبتغى سَقَطَ العَدار قَبْلِهُ مَا آدمي 'جعده' في الكوباند صركها بارباراً تاب اور بديائي كاطالب بوتاب '-

نماز كاذوق وشوق

سعيدين المسيب والشيلا كبتر تن كرعمرين الخطاب من الدو وسط شب مين نماز يسندكرت تقي

محمد بن سیرین ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ایٹ کونماز میں نسیان پیش آ جا تا تھا 'کسی کواپنے پیچھے کھڑا کر لیتے تھے کہ وہ انہیں بتادے'جب و شخص انہیں اشارہ کرتا تھا کہ بجدہ کریں یا کھڑے ہوجا نمیں تو کرتے تھے۔

سالم بن عبدالقدے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن الفاب بن الفاج کے زخم میں ہاتھ ڈال کر در مکھے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے تیری تکلیف کو پوچھانہ جائے۔

زہری ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں دیا ہے۔ اس سال جس سال انہیں خبر مارا گیا فر مایا اے لوگوا میں تم سے کلام کرتا ہوں 'جو شخص یا دڑ کھے وہ اسے اس مقام پر بیان کر ہے جہاں اس کی سواری اسے پہنچائے اور جو یا دخدر کھے تو میں خدا کے لیے اس پر تنگی کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر اس چیز کا بہتان خداگائے جو میں نے نہیں کہا۔

#### احادیث لکھنے کے کیے استخارہ:

زہری ہے مروی ہے کہ مربن الخطاب ہی دور نے احادیث لکھنے کا ارادہ فر مایا' ایک مہینے تک اللہ ہے استخارہ کیا۔ پھراس حالت میں صبح کی کہ انہیں بقینی بات ہے آگاہ کر دیا گیا تھا' انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جماعت یا د آئی جس نے (احادیث کی ) کتاب مکھی تھی' وہ ای پر متوجہ ہو گئے اور کتاب اللہ کو ترک کر دیا۔

راشد بن سعد سے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب جی میٹو کے پاس مال لا یا گیا تو وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرنے گئے ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوگیا۔سعد بن الی وقاص دھکیلتے ہوئے آگے آئے اور ان کے پاس پہنچ گئے۔عمر شی میٹو نے انہیں در سے سے مار ااور کہا کہ تم اس طرح آمگئے کہ زمین کے سلطان الٰہی ہے نہیں ڈرتے تو جس جیا ہتا ہوں کہ تہیں بتا دوں کہ سلطان الٰہی بھی تم سے نہیں ڈرتا۔

# ر طبقات ابن سعد (صنوم) المسلام المسلوم المسلو

عکر مدے مردی ہے کہ ایک حجام جوعمر بن الخطاب میں مدیئر کے بال کا ثنا تھا ہیبت ناک آ دمی تھا'عمر میں مدینے کھنکھار دیا تو حجام کا یا خاند خطا ہو گیا۔عمر میں مدینے اس کو جا کیس درم دلائے' وہ حجام سعیدا بن انہیلم تھا۔

عمر بن الخطاب می دون سے خلافت کے بارے میں مروی ہے کہ میرے بعد جواس امر کا والی ہوگا اسے جاننا چاہیے کہ قریب وبعیداس امر کی خواہش کرے گا' بخدا (اگر میرے زمانے میں کوئی خلافت کی خواہش کرے ) تو میں اپنی طرف ہے اس سے ضرور جنگ کروں۔

#### حضرت عمر شي مدؤنه كامزاج گرامي:

ابن عباس نور المورک ہے کہ عمر بن الخطاب میں دو جب نماز پڑھ کرفارغ ہوجاتے تو لوگوں کے لیے بیٹے جاتے۔ کوئی
ابنی حاجت پیش کرتا تو اس پرغور کرتے انہوں نے کھیمازیں پڑھیں جن کے بعد نہیں بیٹے میں دروازے پر آیا اور پکارا اے پرفا کرفا آیا تو میں نے پوچھا کیا میر المومنین کوکوئی بیاری ہے۔ اس نے کہانہیں ہم اس گفتگو میں تھے کہ عثان آگئے کہ فا ندر چلا گیا بھروہ
ہمارے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن عفان کھڑے ہوا درا ہے ابن عباس نی دین کھڑے ہو۔ ہم دونوں عمر میں دونوں سے زیادہ خاندان والا آگے مال کا ڈھر لگا ہوا تھا ہر ڈھر پر گوشت کا ایک دست تھا 'فرمایا کہ میں نے غور کیا تو یہ بین تم دونوں سے زیادہ خاندان والا کسی کوئیس و بھا 'تم دونوں اس مال کولوگوں میں تقسیم کردو اگر کھے بڑھے تو اسے والین کردینا۔

عثان می و نے تو ہاتھ جھاڑ دیئے (بعنی انکار کردیا) میں اپنے گھٹٹوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہا اگر (تقیم کرنے میں یہ مال بجائے بڑھنے کے ) کم ہوجائے تو آپ ہمیں واپس کردیں گے۔فر مایا پہاڑ کا پھر (واپس کردیں گے ) کیا یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہ تھا' جب محمد مُلَّاثِیْنِمُ اور ان کے اصحاب محدود مقد ار میں کھاتے تھے۔ میں نے کہا کیون نہیں تھا' اور اگر آ مخضرت سائٹیم کو فتح ہوتی تو کر طبقات این سعد (صبوم) کی کارتے۔ پوچھا کا تخضرت منافیظ کیا کرتے۔ میں نے کہا اس وقت آپ خود بھی کھائے اور جمیں بھی کھلاتے۔

#### فكرآ خرت كاايك نمونه:

میں نے دیکھا کہ وہ رونے گئے یہاں تک کہ پچکیوں سے ان کی پسلیاں ملنے لگیں اور فر مایا میں جا ہتا ہوں کہ میرب کو کافی ہو کہ میں بری ہوجاؤں کہ ندمیر نے ذمیر نے کھور ہے اور ندمیرے لیے پچھ نیچے۔

#### اتاع نبوی کا ذوق:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کے عمر بن الخطاب میں ہوء آ کے منبر پر بیٹھے۔ لوگ اٹھ اٹھ کے ان کے پاس آئے اہل عالیہ (بیغی بیرون مدینہ کے دیہات کے لوگوں) نے ساتو وہ بھی آئے۔ عمر میں ہوء نے انہیں تعلیم دی اورکوئی صورت الیبی نہ رہی جو بتا نہ دی ہوء عمر میں ہوء اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور فرمایا 'میس نے جن باتوں سے منع کیا ہے تم لوگوں نے بھی س لیا ہے 'میں سجھتا ہوں کہتم میں سے کوئی بھی میری منع کی ہوئی باتیں کرے گاتوا سے وہ چند عذا ب کروں گا 'یا جیسا کہا ہو۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کہ تمر ٹن دوجب لوگوں کو تھی چیز ہے رو کٹا چاہتے تو پہلے اپنے عزیز وں کے پاس جاتے اور کہتے کہ میں کسی کو (تم میں سے ) ہر گزنہیں چاہتا کہ وہ اس چیز میں مبتلا ہوجس سے میں نے منع کیا ہے سوائے اس کے کہ میں اسے دو چندسز اووں گا۔

#### فيصله كرتے وقت خوف خدا كاغلبه:

عروہ سے مروی ہے کہ جب عمر تھا ہونے پاس دوفریق آتے تو وہ اپنے زانو کے بل جھک جاتے اور کہتے اے اللہ ان دونوں پر میری مددکر' کیونکہ ان میں سے ہرشخص مجھے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ مجھ میں جاہلیت کی کوئی بات باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں میہ پر وانہیں کرتا کہ میں نے کن لوگوں سے نکاح کرلیا اور کن لوگوں سے نکاح کرویا۔

تھم بن الی العاص النفی ہے مردی ہے کہ میں عمر بن الخطاب کے پاس بیٹیا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کیا۔ عمر مخاہد ہونے الن سے پوچھا کہ تنہار ہے اور اہل نجران کے درمیان کوئی قرابت ہے؟ اس نے کہا نہیں؟ واللہ میں اللہ کی قسم کھا تا ہوں کہ اس کی گفتگو ہے مسلمانوں کا برخض جانتا ہے کہ اس کے اور اہل نجران کے درمیان قرابت ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ

## كِلْ طَبْقَاتُ ابْنُ سعد (صَيَّرُم) كُلُّ الْمُؤْمِنُ الْمِرِينُ الْمِرْصُ الْمِرِينُ الْمِرْصُ الْمِرِينُ الْمِرْصُ الْمِرِينُ الْمِرْصُ الْمِرِينُ الْمِرْصُ الْمِرْمُ اللهِ

امیرالموشین اس کےاوراہل نجران کے درمیان فلاں فلاں کا قبل قرابت تھی عمر ٹن پینونے اس سے کہا کہ تشہر جاؤ۔ میں خودنشانوں برچل لول گا۔

زیاد بن صدرید سے مروی ہے کہ میں نے عمر وی اور کوسب سے زیادہ روزہ داراورسب سے زیادہ مسواک کرنے والا دیکھا۔ قیس بن الی حازم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفطاب میں اور مایا اگر مجھے خلافت کے ساتھ طاقت ہوتی تو میں ضرور ا ذان کہا کرتا۔

یجیٰ بن ابی جعدہ سے مروی ہے عمر بن الخطاب نے کہا: اگر مجھے اللہ کی راہ پر چلنا نہ ہوتا یا اپنی پیشانی اللہ کے لیے زمین پر رکھنا نہ ہوتی' یا اس جماعت کی ہمنشینی نہ ہوتی جوعمرہ کلام منتخب کر لیتے ہیں' جس طرح عمدہ کھل چن لیا جاتا ہے تو اللہ ہے ل جاتا پہند کرتا(لیعنی موت کوتر جیح دیتا)۔

عمر بن سلیمان بن ابی حثمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ شفایت عبداللہ نے چندنو جوانوں کوروانگی کا قصد کرتے اور آ ہت یا تیں کرتے و یکھا تو کہا کہ برکیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تجاج ہیں۔انہوں نے کہا واللہ عمر می مند جب بات کرتے تو است ز ورسے کہ دوسرے بخو کی من لیتے جب چلتے تو جلد جلد اور مار نے تو بدن دکھا دیتے تھے اور وہی سے خاجی تھے۔

مسور بن مخز مدے مروی ہے کہ ہم لوگ عمر بن الخطاب تفاطر کے ساتھ لگے رہتے تھے کدان سے تقوی کی سیکھیں۔

یجی بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں شاہ نے فتر مایا: اگر دوفریق میرے یاس فیصلے کے لیے آ تے ہیں تو میں پروا نہیں کرنا کدان میں ہے حق کس کے لیے ہے۔

انس بن مالک می دونے نبی سی الی اس مالی سے روایت کی کہ اللہ کے معاملات میں میری اُمت میں سب سے زیادہ سخت

#### بال صاف كرنے كے لئے استركا استعال:

علاء بن الی عائشہ می مدور سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می الدونے عام كو بلایا اس نے استرے سے ان كے بدن ك بال موند ئے لوگوں نے ان کی طرف نظرا ٹھائی تو فر مایا: اے لوگوا پر سنت نہیں ہے کیکن چونہ زم ونازک چیزوں میں سے ہاس لیے میں نے اسے ناپیند کیا۔ قاوہ سے مروی ہے کہ خلفاء لینی ابو بکر وعمر وعثان جی میٹیے بال صاف کرنے کے لئے چونداستعال نہیں

عربن عبدالعزيز والينيلات مروى بكول خلافت مين في منافقة كواس طرح خواب مين ويجها كدابوبكر مياهدا ب کی داہنی جانب مخصاور عمر میں اور باکس جانب آپ نے مجھ سے فرمایا کداے عمر میں اور آگرتم لوگوں کی حکومت کے والی ہوجاؤ توان وونوں کی سیرت اختیار کرنا۔

سالم ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر عن النام معلوم نه ہوتا تھا کہ نیکی ہے تا وقتیکہ وہ دونوں کوئی بات یا کوئی كام نه كرتے ۔ راوى نے كہا كه اے ابو يكر مي وراس ہے آپ كى كميا مراو ہے؟ تو انہوں نے كہا كہ وہ دونوں ( بناؤ سنگار ميں )

### ر طبقات ابن سعد (صدوم) کال می اور ندوه ست و کائل تھے۔ عور توں کے مشابہ ندیتے اور ندوه ست و کائل تھے۔

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ عمر ری ہو اور ان کے فرزند میں نیکی نہیں معلوم ہوتی تھی تا وقتیکہ وہ لوگ بات ندکر تے یا کوئی کام ندکر تے۔

معن نے کہا کہ عمر بن الخطاب کے کے کسی راستے پرچل رہے تھے اور قطن بن ذہب کے پچا ہے مروی ہے کہ وہ کسی سفر علی عمر بن الخطاب کے کے کسی راستے پرچل رہے تھے اور قطن بن ذہب کے پچا ہے مروی ہے کہ وہ کسی سفر علی عمر بن الخطاب ٹی سفر کے ساتھ تھے۔ الروحا کے قریب بی تھی اور اللہ بن مسلمہ) انہوں نے پہاڑ ہے چروا ہے کی آواز سن اس کی طرف بلٹ گئے قریب بینی کے زور سے بھارا گداؤ کر یاں چرانے والے۔ اس چروا ہے نے انہیں جواب دیاتو فرمایا کہ اے ان کے چرانے والے بیل ایسے مقام سے ڈراموں جو تیرے مقام سے ڈیا دہ سر سبز ہے۔ ہر چروا ہے (راعی) سے اس کی رعیت کے بارے میں (قیامت کے روز) بازیرس کی جائے گئی جو وہ اونوں کے آنے کے راستے پریلٹ گئے۔

ابن الخوتكية سے مروى ہے كہ تمر بن الخطاب نفادہ ہے بچھ دریافت كيا گيا تو فر مایا : اگر میں حدیث بیں گھٹانے ہو صانے كو نالپند نہ كرتا تو تم سے بيان كرويتا۔

#### بليط كرنضيحت

انس بن مالک می دوری ہے کہ ایک روز میں عمر بن الخطاب کے ہمراہ نگلا یہاں تک کہ دہ ایک احاطے میں داخل ہوگئے میرے اوران کے درمیان دیوار حاکم تھی اور وہ احاطے کے اندر تھے۔ میں نے انہیں کہتے سا کہ عمر بن الخطاب میں دامیر المونین ہیں خوش کی بات ہے واللہ اے فرزند خطاب مجھے ضرور اللہ سے ڈرنا ہوگا 'ورنداللہ تھے پرعذاب کرے گا۔

عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ لوگ اس وقت تک برابر درست رہیں گے جب تک ان کے چیٹوا اور ہادی درست رہیں گے۔

### امام اوررعایا کاباجمی تعلق:

حسن جی ادا کرتی ہے مروی ہے کے عمر بن الخطاب جی الاندے فر مایا رعایا امام کے حقوق اوا کرتی رہتی ہے جب تک امام اللہ کے حقوق اوا کرتار ہتا ہے جب امام عیش کرنے لگتا ہے قو وہ بھی عیش کرنے لگتے ہیں۔

زیدین اسلم سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد اسلم نے خبر دی کرعبداللہ بن عمر جی ہونا نے کہا کہ اے اسلم مجھے عمر حی حال بتاؤ۔ اسلم نے کہا کہ میں نے انہیں عمر میں اور کی بعض حالات بتائے تو عبداللہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہی وفات کے بعد ہے بھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جوا تنازیا وہ کوشش کرنے والا اور اتنازیا وہ تی ہوکہ عمر میں دورے بردھ جائے۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے ابوعثان النہدی کو کہتے سا کہتم ہے اس ذات کی جواگر میرے نیزے کو گویا کرنا جا ہے تو و ہ گویا ہوجائے کہا گرغمر بن الخطاب میزان (تراز و) ہوتے تو ان میں بال بھر کا بھی فرق نہ ہوتا۔ محاسبہ نفس :

الوعمير حارث بن عميرنے ايك مخص ب روايت كى كەعمر بن الخطاب ين النزاب يزيم سے اورلوگوں كوجمع كيا۔ الله كى حمد وثنا

## الطبقات اين سعد (صدوم) المسلام المسلوم المسلوم

کی اور کہا کہ اے لوگو! میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا ہے کہ میرے لیے پھل نہ تھے کہ لوگ کھاتے سوائے اس کے کہ بی مخزوم میں میری چند خالہ تھیں جنہیں میں میٹھا پانی بلاتا تھا۔ تو وہ میرے لیے چند مضیاں کشیش کی جمع کر لیتی تھیں کچروہ منبر سے اتر آئے۔ پوچھا گیا یا امیر المونین اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ فر مایا: میں نے اپنے دل میں کچھ محسوں کیا تو چا ہا کہ اس سے کچھ کم کردوں۔ سفیان بن عیدنہ سے مزوی ہے کہ عمر بن الخطاب می اور نے فر مایا: مجھے سب سے زیادہ وہ پہند ہے ہے جو میرے عیوب میرے سامنے بیان کردے۔

انس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ ہر مزان نے عمر بن الخطاب میں اور کورسول اللہ مٹائیٹی کی مبحد میں کروٹ کے بل لیٹے دیکھا تو کہا کہ واللہ یہ مبارک یا دشاہ ہیں۔

زید بن اسلم نے اپنے والدسے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب ٹنا ہوند کو دیکھا کہ وہ گھوڑے گا ایک گان پکڑتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ( دوسرا) کان پکڑتے اوراُ چِک کراس کی پیٹے پر بیٹے جاتے۔

#### عاملين حضرت عمر فئاللهُ على يجهري مين.

عطا ہے مروی ہے کہ مربن الخطاب میں ہوتا ہے عاملوں کو ج کے وقت اپنے پاس پہنچے کا بھم دیا کرتے الوگ جمع ہوتے تو فرماتے اے لوگوا بین نے اپنے عاملوں کوتم پر مقرر کر کے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ تہمارے جان و مال کو تکیف پہنچا کیں ۔ میں نے صرف اس لیے انہیں بھیجا ہے کہ وہ تہمارے در میان فیصلہ کریں اور تہماری غنیمت کوتم پر تشیم کریں ، جس کے ساتھ اس کے سوا کہ گئی گیا ہووہ کھڑا ہو جائے اور شکایت پیش کرے ایک شخص کے سوا کوئی کھڑا نہ ہواوہ کھڑا ہوااور کہا کہ یا امیر الموشین جھے آپ کے فلال عالمی نے سوتازیانے مارے ہیں۔ آپ نے عامل سے فرمایا کہ تم نے کس بارے بیں اسے مارا؟ (اے فریادی شخص) انھواور اس عامل نے نے عامل سے فرمایا کہ تم نے کس بارے بیں اسے مارا؟ (اے فریادی شخص) انھواور اس عامل کے بدلہ لے عرو بن العاص میں ہوئے آپ کے بعد کے لوگ اختیار کریں گے۔ فرمایا کیا بیں قصاص نہ لوں عالم نکہ بیں نے بہر بہر ہوجائے گا اور پہنچا کہ بیا امیر الموشین اگر آپ یہ کریں گو آپ پر (شکایت کا سلسلہ) بہت ہوجائے گا اور پہنچا سنت ہوجائے گا بھے آپ کے بعد کے لوگ اختیار کریں گے۔ فرمایا کیا بیں قصاص نہ لوں عالم نکہ بیں نے رسول اللہ منائے تھا کو اپنی ذات سے قصاص لیے و بھا ہے عمرو بن العاص نے کہا کہ چھا جمیں مہلت دیجے کہ ہم اے راضی کر لیں۔ فرمایا اور پھا تہمیں مہلت ہے اسے راضی کر لو۔ اس عامل کی طرف سے دوسود بنا رفد بید سے گئے۔ ہم تا زیا نے کے وض دود بنار۔ فرمایا کیا ظوا وا جہتما م:

ابی سعید مولائے ابی اُسیرے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہود عشاء کے بعد مجد پیل گشت کرتے تھے جس کسی کود یکھتے الکال دیتے سوائے اس شخص کے جو کھڑا ہوا تماز کر حتا ہوا صحاب رسول اللہ مظافی کے ایک گردوں کے پاس سے گزرے جن بین ابی بن کعب بھی تھے۔ بوچھا 'یہ کون لوگ ہیں؟ ابی نے جواب دیا کہ یا میر المونین آپ کے عزیز دن کی ایک جماعت ہے۔ بوچھا کہ نماز کے بعد تنہیں کس چیز نے جھوڑا 'انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ کراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے 'جوخص ان کے بعد تنہیں کس چیز نے جھوڑا 'انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ کراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے 'جوخص ان کے بعد تنہیں کس چیز نے جھوڑا 'انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ کی چنا نے انہوں نے ان ہیں سے ایک ایک آ دی کو جو دعا کر دہے تھے زیادہ قریب تھا اس کے کہا دی کہ بہلو ہی ہیں تھا۔ فرمایا 'پڑھو' میری آ واز بند ہوگئ 'اورخوف سے لرزنے لگا۔ انہوں پڑھوایا یہاں تک کہ کہ میر گی اورخوف سے لرزنے لگا۔ انہوں

## كر طبقات ابن سعد (صدوم)

نے بھی محسوس کیا' اور فرمایا: اگرتم کہتے کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر' اے اللہ ہم پر رحمت کر (تو بہتر ہوتا) راوی نے کہا کہ پھر عمر می اسٹر وع کیا' اس جماعت میں ان سے زیادہ آن سے زیادہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب واپس جاو' سب لوگ منتشر ہوگئے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تف اللہ پالتی مار کے بیٹھتے' چت لیٹتے اور اپنا ایک پاوی اٹھا کے دوسرے برکھ لیتے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے فرمایا اگرتم میں ہے کسی کی متجد میں طویل نشست ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنا پہلوتکا لے (بیعنی لیٹ رہے) کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ نشست اسے بیزار ندگر دیے۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ قرآن جمع ہونے سے پہلے عمر میں ہوئے ہے گئے۔

#### مردم شاري كاريكارة:

جیرین الحویرے بن نقید سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب عن دیوان مرتب کرنے میں مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ علی بن ابی طالب عن الغراف سے مشورہ لیا۔ علی بن ابی طالب عن الغرف نے فرمایا کہ جو مال آپ کے پاس بح ہوا ہے ہر سال تقسیم کردیا ہیجے اوراس میں سے پھے ندر کھے۔ عثمان بن عفان عن الغرف نے الدر ایک میں دیکھا ہوں کہ مال کثیر لوگوں کو گنجائش دے دے گا (کہ ایک آدمی دومرجبہ لے لے اورایک کوایک مرجبہ بھی نہ سے نہ ملی اگر ان کا شار نہ کیا گیا، تا وقتیکہ آپ لینے والے اور نہ لینے والے کو نہ بچائیں (اوراس کی میں صورت ہے کہ دیوان میں سب کے نام درج کیے جا کیں) گران کا میں کہ محصفوف ہے کہ حکومت میں انتظار پیدا ہوجائے گا۔ ولید بن ہشام ابن مغیرہ نے کہا کہ یا امیرالموشین میں شام ہے آ یا ہوں میں نے وہاں کے باوشاہوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے دفتر مرتب کے اور لئکر بنائے آپ بھی دفتر مرتب سے بچے اور لئکر بنائے آپ بھی دفتر مرتب سے تاروک میں بناؤل اور جبیرا بن مطعم کو بلایا 'جو قریش کے نسب جا نئے والوں میں تصان سے فرمایا کہ لوگوں کے نام ان کے مرتب کے مطابق کھو۔ انہوں نے لکھا تو نی ہاشم سے شروع کیا۔ ان جبیر این تو مراک کے اوران کی قوم کو کہ برتی بناظ اخت لکھا۔ عمر میں ہوں ان کی اور ایس تھے اس سے قریب ہو وہ (اس تحریم میں بھی) سب سے قریب ہو مرشہ نو کو کھا ہو کہ برتا ہوں ہو دہ (اس تحریم میں بھی) سب سے قریب ہو مرشہ نور کو کھا ہوں کو اللہ نے رکھا ہے۔

#### فرق مراتب كالحاظ:

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ میں نے تمر بن الخطاب بنی دور کواس وقت دیکھا جب ان کے سامنے نا موں کی فہرست پیش کی گئے۔ اس میں اس طرح درج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنو تیم اور بنو تیم کے بعد بنو عدی 'میں نے آئیں فرماتے سنا کہ بمر بنی دور کواس کے مقام پر رکھو (یعنی اسے بر حاواتین ) شروع ان سے کر وجور سول اللہ ساتھ آئے ہے ترب تر ہوں۔ بنو عدی عمر بنی دور کو اللہ ساتھ آئے ہے کہ اس اس مقام پر رکھتے جہاں اس معدی عمر بنی دور کھا تھا۔ فر مایا خوب خوب اے بی عدی تم رے نام سے بلندی جا ہی کہ میں حسنات سے تمہارے باعث محروم ہو جا ک نمیں اور تا بمرگ نہیں ' وی اب مقام پر بند ہی کوں نہ ہو جائے ' یعنی اگر چیتم لوگ سب سے آخر میں لکھے جاؤ۔ میرے دونوں جا وک نمیں ' اور تا بمرگ نہیں ' جا ہے دفتر تم پر بند ہی کیوں نہ ہو جائے ' یعنی اگر چیتم لوگ سب سے آخر میں لکھے جاؤ۔ میرے دونوں

كِ طَبِقاتُ ابن سعد (منديوم) كالمن المن المنافق المن سعد (منديق اور صحاب كرام من كل

صاحب ( یعنی رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ایک طریق پر بھا اگر میں ان کی مخالفت کر دن گاتو میر سے ماتھ بھی مخالفت کی جائے گی۔ داللہ ہم نے دنیا میں جونھیات پائی اور آخرت میں اپنے اعمال کی بدولت ہم جو بچھاللہ کے تو اب کی امیدر کھتے ہیں وہ صرف محمد منافق کے سب سے ہے۔ آپ ہمارے اشرف ہیں آپ کی قوم سارے عرب سے اشرف ہے جو آپ سے زیادہ قریب ہونی شرف میں بھی زیادہ فرد کی ہے۔ عرب کورسول الله منافق کی بدولت شرافت حاصل ہوئی۔ اگر چہم میں سے بعض کا نسب آپ کے احداد سے مل جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہوئے مم قرم تک آپ سے (نسب میں) جدا نہیں ہوئے سوائے چند باپ دادائے تا ہم واللہ اگر تجمی بارگاہ ایز دی میں اعمال نیک لا ئیں اور ہم بغیر عمل کے آئیں تو وہ لوگ قیامت میں ہم سے زیادہ محمد منافق کی سے اس کے لیے عمل کرے کیونکہ جس کے مل نے اس کے لیے عمل کرے کیونکہ جس کے مل نے اس کے لیے عمل کرے کیونکہ جس کے مل نے اس کے ساتھ کی کی اسے اس کا نسب بورانہیں کر سے گا۔

بنوباشم كومقدم ركفے كاحكم:

ز ہری (اورطرق متعددہ) ہے مروی ہے کہ جب محرم ۲۰ ھیں عمر بن الخطاب جی مدنو نے دیوان مرتب کرنے پرا تفاق کرلیا تو بلجا ظامر تبد بنی ہاشم ہے شروع کیا' پھر جورسول اللہ منگائی آئے ہے زیادہ قریب نے اگر کوئی قوم رسول اللہ منگائی کی قرابت میں مساوی ہوتی تو وہ سابقین کو (جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی ہے ان کو ) مقدم کرتے' اس طرح انصار تک پہنچے تو فرما یا کہ سعد بن مخاذ اشہلی جی مدند کی قوم ہے شروع کرو' پھر جو سعد بن معاذ جی مدند ہے قریب تر ہو۔

تقسيم تصص كاطريقه:

عمر می مدنے اہل و بوان کا حصہ مقرر کیا۔ انہوں نے اہل سوابق و شواہد کو (جولوگ نیکیوں میں اور اسلام لانے میں مقدم تھے اور رسول اللہ منافق کے ہمر کاب جہاد میں حاضر ہوئے تھے ) حصہ دینے میں ترجیج وفضیلت دی طالا تکہ ابو بکر صدیق میں مدنے نے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے میں مساوات اختیار کی تھی 'جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ منافق کے سے مقابلہ کیاان کے برابرنہیں کرسکتا جو آپ کے ہمر کاب و شمنوں سے لڑے۔

#### اصحاب بدر شيئاتم كامقام:

عمر وی دون نے جومباجرین وانصار بدر میں موجود سے ان سے شروع کیا اور ان میں سے ہر خص کے لیے پانچ ہزار درہم سالان مقرر کیا 'جس میں ان کے حلیف اور ان کے مولی سب برابرر کھے گئے۔ ان لوگوں کوجن کا اسلام شل اہل بدر کے اسلام کے حالی ہوئے ہو مباجرین حبشہ میں سے متھے اور احد میں حاضر ہوئے سے ان میں سے ہرایک کے لیے چار ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔ اہل بدر کے لوگوں کے لیے دودو ہزار درہم مقرر کیا۔ اہل بدر کے لوگوں کے لیے دودو ہزار درہم مقرر کیا۔ اور ان میں سے ہرایک کے درمول اللہ سائٹھ کے ایت کی وجہ سے ان کو علی تھ مدر کے ماتھ رکھا اور ان میں سے ہرایک کے پانچ پانچ ہزار درہم مقرر کیے۔ عباس این عبد المطلب جی دودے بھی بوجہ قرابت رمول اللہ منافیق ہی بار کی مقرر کیے۔ عباس این عبد المطلب جی دورے بھی بوجہ قرابت رمول اللہ منافیق ہی بارکھی ہوئے آبار درہم مقرر کیے۔ عباس این عبد المطلب جی دورے بھی بوجہ قراب رمول اللہ منافیق ہی ہوئے ہزار درہم مقرر کیے۔

# ر طبقات ابن سعد (صنوم) مسلام المومنين كواصحاب بدر وي الله في المومنين كواصحاب بدر وي الله في المرومنين كواصحاب بدر وي الله في الله في

ابن سعد نے کہا کہ بعضوں نے روایت کی کرعبال جی اللہ دکے لیے سات ہزار درہم مقرر کیے باتی سب راویوں نے کہا کہ انہوں نے سوائے از واج نبی سالی مقرر کے انہوں نے سوائے از واج نبی سالی مقرر کے جن میں جو پر بیوی کے لیے بارہ بارہ بزار درہم مقرر کیے جن میں جو پر بینت حارث اور صفیہ بنت جی بھی تھیں۔ یہ تفق علیہ ہے اور جنہوں نے بل فتح مکہ بچرت کی ان میں سے ہرا یک کے لیے تین ہزار درہم مقرد کیے۔

فتح مکہ میں اسلام لانے والوں میں سے ہر خص کے لیے دو ہزار مقرر کیے اولا ومہا جرین وانصار کے نومولود بچوں کے لیے
مسلمین فتح مکہ کے برابر حصہ مقرر کیا۔ عمر بن الی سلمہ کے لیے جار جزار درہم مقرر کیے تو محمہ بن عبداللہ بن جحش نے کہا کہ آپ
عمر میں اسلام کو ہم پر کیوں ترجیج دیتے ہیں جب کہ ہمارے آباء نے بھی ہجرت کی اور شہید ہوئے۔ عمر جی ادفو نے مایا کہ میں انہیں
نی منافیظ سے تعلق کی وجہ سے ترجیح دیتا ہوں جو شخص رو شھے وہ ام سلمہ کے مثل ماں لائے تو میں اسے مناول گا۔
فرز تدعم میں ادارہ اسلامہ بن زید کی فوقیت

اسامہ بن زید میں من کے لیے بھی جار ہزار درہم مقرر کیے تو عبداللہ ابن عمر میں من خرض کی کہ آپ نے میرے لیے تو تین ہزار مقرر کیے اور اسامہ بن زید میں مناکے لیے جار ہزار ٔ حالا نکہ میں ان مقامات میں حاضر ہوا جہاں اسامہ میں ہوئ ہوئے فرمایا میں نے انہیں اس لیے زیادہ دیا ہے کہ وہتم سے زیادہ رسول اللہ منافیظ کو مجوب تھے اور ان کے والد بھی تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ منافیظ کو محبوب تھے۔

اس کے بعدانہوں نے لوگوں کے قرائت قرآن اور جہاد کے اعتبارے تھے مقرر کیے پھر بقیدلوگوں کے لیے ایک باب کیا ' جومسلمان ان کے پاس مدینے میں آئے انہیں بھی انہی میں شامل کیا۔ ان میں سے ہرا یک کے لیے بچیس ہزار دینار مقرر کیا۔ کے ساتھ آزاد کردہ غلاموں کا بھی حصہ مقرر کیا۔

#### اہل یمن شام وعراق کے لیے وطا کف:

اٹال یمن کے لیے بھی عطامقر رفر مائی 'شام اور عراق میں ہر خض کو دو ہزار ہے ایک ہزار 'نوسو' پاپنی سواور تین سوتک عطا کیا۔ انہوں نے کئی کا تین سو سے کم نہیں کیا 'اور فر مایا کہ اگر مال زیادہ ہوگا تو میں ہر خض کے لیے چار ہزار در ہم ضرور مقرر کر دوں گا' ایک ہزار اس کے سفر کے لیے' ایک ہزار اس کے ہتھیاروں کے لیے' ایک ہزار اس کے گھر والوں کے لیے اور ایک ہزار اس کے گھوڑے یا خچر کے لیے۔

#### ہجرت کرنے والی عور تول کا وظیفہ:

انہوں نے نناءمہا جرات ( ججرت کرنے والی عورتوں ) کا بھی حصہ مقرر کیا۔صفیہ بنت عبدالمطلب کے لیے چھ بڑار در ہم اساء بنت عمیس کے لیے ایک ہزار در ہم ام کلثوم بنت عقبہ کے لیے ایک ہزار در ہم اور عبداللہ بن مسعود میں ہود کی والد و کے لیے ایک ہزار در ہم مقرر کیے اور رہیمی روایت ہے کہ نساءمہا جرات میں سے ہزایک کے لیے تین ہزار در ہم مقرد کیے ۔عمر ہی ہدرے تھم سے اہل

### كِ طِبقاتُ ابن سعد (صدره)

معوالی (بیرون مدینے کے دیہات کے باشندوں) کی فہرست مرتب کی گئ۔ انہوں نے ان کی خوراک جاری کر دی عثان میں موجود کی مختان میں موجود کی مختان میں موجود کی مختان کی موجود کی محتال میں معطافر مائی کے معالم معالم

#### نوزائيده بچوں كاوظيفه:

عمر بنی الدو بیدا ہونے والے بچے کے سودرہم مقرر کرتے جب وہ بڑا ہوتا تواہے دوسوتک پہنچائے 'اور جب بالغ ہوتا تواور زیادہ کرویتے تھے اگر ان کے پاس لاوارث بچہ لایا جاتا تو اس کے لیے بھی سودرہم اور مناسب شخواہ مقرر فرمائے 'جے اس کا سر پرست ومحافظ کے لیتا۔ پھراہے ایک سال سے دوسرے سال منتقل کرتے اور انہیں ٹیکی کی وصیت کرتے 'ان کی رضاع (شیرخواری) ونفقہ بیت المال سے مقرر فرماتے۔

حزام بن ہضام الکعمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب میں ہند کو دیکھا کہ وہ خزاعہ کا دفتر (رجشر)
لیے ہوئے قدید میں آتے تھے۔قدید میں ہرعورت ان کے پاس اس طرح آتی تھی کہ کوئی عورت خواہ وہ باکرہ ہویا ثینبہان سے چیتی نتھی کہ وہ خودان کے ہاتھ میں فہ دیتے ہوں کچروہ جاتے تھے اور غسفان میں تھہرتے تھے۔ وہاں بھی ایسا ہی کرتے تھے جہال تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

محمد بن زید سے مروی ہے کہ عمر شاہ دوئے زیانے میں حمیر کا دفتر علیحدہ تھا۔

#### حضرت عمر شي الله عند كا قدامات كى يذيرا كي .

جہم بن ابی جہم ہے مروی ہے کہ خالد بن عرفط العذ ری عمر جی افرائے کے پاس آئے آپ نے لوگوں کا حال دریافت فرمایا'
عرض کی 'یا امیر المونین میں نے اپنے پیچھے والوں کواس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ آللہ ہے دُعا کررہے تھے کہ وہ ان لوگوں کی عمروں
میں ہے کچھآ پ کی عمر میں بڑھا دے۔ جس کسی نے قاوسیہ کوروندا (یعنی وہاں جہاد کیا) اس کی عطا ( منخواہ) دو ہزار یا پندرہ سو ہے۔
جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سودر ہم اور ہر مہینہ دو جریب (پیانہ) دیئے جاتے ہیں' خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ہمارا کوئی لڑکا جب بالغ ہوتا
ہے تو اسے پانچ سویا چھسو والوں کے ساتھ شامل کر دیا جاتا تا ہے۔ پھر جب بید کلا کہ ان میں ہے کسی گھروالے کے لیے ایسا بچہ ہے جو
کھانا کھانا کھا تا ہے اور ان میں وہ بھی ہے جو کھانا نہیں گھا تا تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آسے جہاں مناسب ہے اور جہاں
کامنا سب خرج کرے۔

#### حق دارتک حق کو پہنچانے کی فکر

فر مایا فالله المستعان (الله بی سے مدد کی ورخواست ہے) جوانین دے دیا گیا وہ انہیں کا حق ہے اور میں انہیں اس کے ادا کرنے کے لیے مستعد ہوں۔ جن میں وہ بھی ہے جواسے لے لیتا ہے اس پرمیری مدح نہ کرؤ کیونکہ جوتم گودیا گیا ہے وہ اگر خطاب کا مال ہوتا (تو میں مدح کا مستحق ہوتا کیونکہ وہ میرے باپ کا مال ہوتا اور اب تو اللہ کا مال ہوتا اور تم لوگ بھی اس کے حق وار ہو) لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں بھوٹے مو بول میں سے کسی ہو) لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں بھوٹے مو بول میں سے کسی کے مطا نظے تو وہ اس سے بھری خرید سے اور ایر میاسب نہیں کہ میں اسے ان سے دوکون اگر ان چھوٹے مو بول میں سے کسی کی عطا نظے تو وہ اس سے بھری خرید سے اور اسے اپنے دیمیات میں کر دے جب دوسری عطا نظے تو اس سے بھی جا نور خرید لے اور

﴿ طَبِقاتُ ابن سعد (صنوم) كالعالم المعالم المع

اسے بھی ای میں کردے۔ (تو بہتر ہو) کیونکہ خداتمہارا بھلا کرے۔ اے خالد بن عرفط بھے اندیشہ ہے کہ میرے بعدتم پرا سے والی ہوں گے کہ ان کے زمانے میں عطامال شارنہ ہوگی اگر ان میں سے کوئی ہاتی رہایاان کی اولا دمیں سے کوئی رہاتو ان کے لیے ایک الی شئے ہوگی جس کا وہ اعتقاد کریں گے اور اس پر بھروسہ کریں گئے میری تھیجت تمہارے لیے کہتم میرے پاس بیٹھے ہوان لوگوں الی شئے ہوگی جس کا وہ اعتقاد کریں گے اور اس پر بھر ور در از مقامات پر ہیں۔ اور بیاس لیے ہے کہ اللہ نے ان کی حکومت کا طوق میری گردن میں ڈالا ہے۔ رسول اللہ من اللہ علی مقرب کہ جو تھی اپنی رعیت کی خیانت کرے گا مرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سو تھے گا۔

#### حضرت حذيفه شئائنو كوتمام مال غنيمت تقسيم كرنے كاحكم

حسن بنی اور تخواہیں دے دو۔ انہوں نے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور تخواہیں دے دو۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے میرکر دیا ہے اور بہت کچھن گیا ہے۔ انہیں عمر بنی اللہ نے اللہ اللہ وہ فینمت جواللہ نے عطافر مائی نہ عمر جی اللہ کی ہے نہ آل عمر جی اللہ کی آھے بھی انہی میں تقسیم کردو۔

#### مال غنيمت مين برمسلمان كاحصه:

۔ سائب بن پزید سے مروی ہے کہ میں نے عربین الخطاب ہی الله کو کو تین مرتبہ کہتے سا کو تھم ہے اس ذات کی جس کے سوا
کوئی معبود نہیں کہ لوگوں میں کوئی شخص ایسانہیں جس کا اس مال میں جن نہ ہو کہ وہ اسے دے دیا گیا یا اسے روک دیا گیا' ان میں سوا ہے
غلام مملوک کے کوئی شخص ایسانہیں جو کسی سے زیادہ حق دار ہو (یعنی غلام مملوک سے سب لوگ زیادہ حق دار ہیں) اور میں بھی اس
معاطے میں ایسا ہی ہوں جسے ان میں کا کوئی ایک شخص کی آئی ہم لوگ کتاب اللہ اور رسول اللہ سنا ہی ہوں جسے ان میں کا کوئی ایک شخص اور اس کی اسلام میں اسلام میں مصیبت' ایک شخص اور اس کی اسلام میں اسلام میں اسلام میں اور اس کی اسلام میں مصیبت' ایک شخص اور اس کی اسلام میں ہی اسلام میں ختص اور اس کی اسلام میں ندہ رہا تو کوہ صفا سے چروا ہے کے
نیازی اور ایک شخص اور اس کی اسلام میں جتابی ( یعنی ہے مسلمانوں کی مختلف اقسام ہیں ) اگر میں زندہ رہا تو کوہ صفا سے چروا ہے کے
پاس اس مال ہیں سے اس کا حصہ ضرور ضرور آ سے گا' حالانگہ دوہ اسے مقام پر ہوگا۔

مالک بن اوس بن حدثان سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب تن اندہ کو کہتے سنا کہ روئے زمین پر ہرا بیا مسلمان جس کی گردن کا کوئی مالک نہ ہو ( یعنی وہ غلام نہ ہو ) اس کا اس غنیمت میں حق ہے وہ دیا جائے یا اس سے روکا جائے اگر میں زندہ رہا تو یمن کے چرواہے کے پاس اس کا حق آجائے گا قبل اس کے کہ اس کی حلاش میں اس کا چرومرخ ہو۔

### مال غنیمت کی کثرت پرجیرت

### كر طبقات ابن سعد (حديوم) كالمستحد (حديوم) المستحد المستحد المام المستحد المستح

تم نیند میں ہوا ہے گھر والوں کے پاس جا کے سور ہو صبح ہوتو میرے پاس آنا۔

میں صبح کے وقت ان کے پاس گیا تو فر مایاتم کیالائے؟ عرض کی' پاٹھے لا کھ درہم ہم رہی استان کیا وہ طلال ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں اس کے سوااور پچھٹیں جانتا (لیعنی انہیں حلال ہی جانتا ہوں) انہوں نے لوگوں سے فر مایا کہ ہمارے پاس بہت سامال آیا ہے اگر تم لوگ چا ہوتو میں اسے تبہارے لیے بیانے میں ناپ دول آیا ہے اگر تم لوگ چا ہوتو میں اسے تبہارے لیے بیانے میں ناپ دول ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المونین میں نے ان عجمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وفتر مرتب کر لیتے ہیں کہا تی پرلوگوں کو دیتے ہیں' پھر انہوں نے بھی ویوان مرتب کیا اور مہاجرین اولین کے لیے پانچ ہزار اور انصار کے لیے چار چار جاراور ازواج نی ساتھ بی ساتھ کیا ہے بارہ بارہ ہزار مقرر کیے۔

انہوں نے بھی ویوان مرتب کیا اور مہاجرین اولین کے لیے پانچ ہزار اور انصار کے لیے چار چار ہزار اور ازواج نی ساتھ بیا ہے بارہ بارہ ہزار مقرر کیے۔

ام المومنين حضرت زيينب شارئينا كي دريادلي:

برزہ بنت رافع ہے مروی ہے کہ جب عطائ کی تو عمر ہی ہونے فی (ام الموشین) زینب بنت بحش ہیں۔ او وہ حصہ بھیجا جوان کا تھا، جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ عمر ہی ہون کی مغفرت کر ہے۔ میری دوسری پہنیں اس کی تقسیم پر بھی ہے نیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بیسب آپ کا حصہ ہے تو انہوں نے سجان اللہ کہا اور اس سے ایک چا در کی آٹیس جیپ گئیں اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ بیسب آپ کا حصہ ہے تو انہوں نے سجان اللہ کہا اور اس سے ایک مطور ان جیس ہیں ہا کہ انہوں نے سجان اللہ کہا اور اس بیس ہے ایک مطور ان ہوں اور فلال اور فلال کی اولا و کے پاس لیے جاؤ 'جو ان کے قرابت داراور ہیتم ہے ان کو انہوں نے تقسیم کیا 'کیڑے کے بیچ بھی تھے گیا تو برزہ بنت رافع کی اولا و کے پاس لیے جاؤ 'جو ان کے قرابت داراور ہیتم ہے ان کو انہوں نے تقسیم کیا 'کیڑے ہے جو تی گیا تو برزہ بنت رافع نے کہا کہ ہم نے گیڑا کھو لاتو بچا ہی در ہم پائے 'پھر انہوں نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ اس سال کے بعد جھے عمر میں ہوا کہا کہ ہم نے گیڑا کھو لاتو بچا ہی در ہم پائے 'پھر انہوں نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ اس سال کے بعد جھے عمر میں ہوا کہا کہ ان کی وفات ہوگئی۔

بیدائش کے فور أبعد بچوں کے وطا نف کا تقرر

ابن عمر خواہد نے ہے کہ جم ان لوگوں کی رات بھر چوری ہے تفاظت کریں دونوں رات بھر حفاظت کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے کہ تم بال لوگوں کی رات بھر چوری ہے تفاظت کریں دونوں رات بھر حفاظت کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے جواللہ نے ان کے لیے فرض کی تھیں عمر جواللہ نے کہ ان کے لیے فرض کی تھیں عمر جواللہ نے کہ ان کے کرونے کی آ وازئی تو اس کی طرف روا شہوئے ۔ اس کی ماں ہے کہا کہ اللہ ہے ڈراور بچ کے ساتھ بھلائی کر (یہ کہ کے ) پھر اپنے مقام پر بلیت آئے دوبارہ اس کے رونے کی آ وازئی تو اس کی ماں کے رائی کے اور اس سے اسی طرح کہا اور اپنے مقام پر آگئے جب آ خرشب بھوئی تو پھر اس کے رونے کی آ وازئی اس کی ماں کے باس کے اور کہا تیرا بھلا ہو میں تھے بہت بری ماں سمجھتا ہوں 'کیا بات ہے کہ میں تیر بالا کے دودہ چھوڑ کے دودہ چھڑ انا چاہتی میں تو وہ اٹکار کرتا ہے فر مایا 'کروں دودہ چھوڑ نے والے بچوں کا حصد مقرر بھوں تو وہ اٹکار کرتا ہے فر مایا 'کروں کہ اسے کہا کہ عمر شرانا چاہتی ہوں کرتے ہیں یو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے اس نے کہا کہ عمر شرانا چاہتی کرتے ہیں یو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے 'کہا اسے نے کہا کہ عمر شرانا چاہتی کہا کہ عمر شرانا کی کیا عمر ہے 'کرانہوں نے فر

### الرطبقات ابن سعد (عديرم) كالمستخلص المستخلص المستخلف المستحد المستخلف المستخلف المستخلف المستخلف المستخلف المستحد المستح

کی نمازاں حالت میں پڑھی کہ شدت گریہ ہے لوگ ان کی قراءت کو نہ بھے سکتے تھے۔ جب سلام پھیراتو کہا کہ عمر میں اپنو اس نے مسلمانوں کے کتنے بچے قبل کر دیئے۔ پھرانہوں نے منادی کو تھم دیا تو اس نے ندادی کد دیکھو خبر دارا پنے بچوں کے ساتھ دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم اسلام میں پیدا ہوئے والے ہر بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق انہوں نے سب طرف فرمان بھیجے کہ ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہم میں موقو نے عطاکے بارے میں مشورہ کیا کہ سے شروع کریں لوگوں نے کہا کہ خود اپنے سے شروع کیا۔ کہا کہ خود اپنے سے شروع کیجے 'مگرانہوں نے اپنی قوم سے پہلے رسول اللہ شکا تیج آئے کے اقارب سے شروع کیا۔ وظا نف میں سالا نہ اضافہ:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر ابن الخطاب جی دو کہتے سنا کہ واللہ اگر میں سال آئندہ تک زندہ رہاتو آخری آ دمی کو پہلے آ دمی سے ملا دوں گا ( یعنی سب سے کم عطاوالے کوسب سے زیادہ عطاوالے کے برابر عطادی جائے گی) اور میں سب کوشل ایک آ دمی کے کردوں گا۔

زید بن اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شی اللہ کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ'' اگر میں سال مجر تک زندہ رہاتو میں سب ہے کم مزینے والے کوسب ہے اعلیٰ مرتبے والے سے ملاووں گا''۔ (یعنی عطامیں)۔

عمر تف مدسے مروی ہے کہ اگر میں مال کے بہت ہونے تک زندہ رہا تو مسلمانوں کا وظیفہ تین ہزار کردوں گا 'ایک ہزاراس کی سواری کے جانوراور اسلحہ کے لیے ایک ہزاراس کے خرج کے لیے اور ایک ہزاراس کے گھر والوں کے خرج کے لیے۔

حسن منی این سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں اور نے فرمایا اگر جھے اس امر (خلافت) میں ابنا حصہ معلوم ہو جاتا تو سردات جمیرہ میں ایک چروا ہے کے پاس اُس کا حصد اس طرح آجاتا کہ اس کی پیشانی پر پسینہ بھی نہ آنے پاتا ہ

عمر می مدورے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر میں مدوری ہے اہل مکہ میں دی در ہم تقسیم کیے انہوں نے ایک محض کو دیا تو کہا گیا یا امیر المومنین بیتو غلام ہے فرمایا اسے واپس کرو کی فرمایا 'اسے جانے دو۔

عبداللدين عبيدين عمير سے مروى ہے كہ عمر من الله فر مايا بمجھے اميد ہے كہ ميں لوگوں كے ليے مال صاح (پيانه) سے ما اپول گا۔

### رعايا كي خوشحالي كي فكراور تقسيم مال:

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ تمرین الخطاب میں ہوائیک سال میں چالیس ہزاراونٹوں پرسوار کیا کرتے ستھے ایک آ دمی کو شام تک ایک اونٹ برسوار کرتے اور دوآ دمیوں کوعراق تک ایک اونٹ برسوار کیا کرتے۔ پھران کے پاس اہل عراق میں ہے ایک مخص آیا اور کہا مجھے اور حیم (سیاہ) کوسوار کی دے دہنچے عمر ہی سیونے کہا کہ میں سخھے خدا کی تشم دیتا ہوں کہ کیا تحیم مشک ہے اس نے کہا تی ہاں۔

عائشہ تعمد مناسے مروی ہے کہ عمر بن الحظاب مناسطہ مارے جھوٹے جھوٹے جھوٹے سے تک ہمارے یاس بھیج ویا کرتے ہے حتی

#### 

عبداللہ بن میسر سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئی نے ایک میں لوگوں کوزیادہ دوں گا جتنا زیادہ مال ہوگا میں اسے ان کے لیے شار کروں گا اور اگر اس نے مجھے تھا دیا تو اسے ان کے لیے پیانے سے ناپ دوں گا 'پھرا گر اس نے بھی تھا دیا تو لپ بھر کر بغیر حساب کے دوں گا۔

#### ا بوموسیٰ منی الدور کے نام خط:

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دونے ابوموی جی ایوموی جی ایوموی جی ابابعد! میں سال کا وہ دن جانتا ہوں کہ بیت المال میں ایک درہم بھی باتی شدرہے گا کہ عطا کیا جائے اللہ کو علم ہے کہ میں نے ہرحق دارکواس کاحق اداکر دیا۔ حسن نے کہا کہ انہوں نے اس کاصاف لے لیااورمیلا چھوڑ دیا' یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ان کے دونوں صاحبوں سے ملادیا۔

#### كثرت مال برتشويش:

ابن عباس خواہد سے مروی ہے کہ جھے عمر بن الخطاب جی اداو نے بلایا میں آیا تو ان کے سامنے چمڑے کے فرش پرسونا پھیلا ہوا تھا 'فر مایا کہ آؤاورا ہے اپنی قوم میں تقسیم کر دو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اسے اپنے 'بی علائظ اور ابو بکر جی اداو سے کیوں علیحدہ رکھا اور مجھے دیا 'معلوم نہیں خیر کی وجہ ہے یا شرکی وجہ ہے۔ ابن عباس جی سین نے کہا کہ میں جھک کے اسے تقسیم کرنے لگا اور بٹانے لگا کہ رونے کی آواز آئی 'ویکھا تو عمر جی اداور ہے تھے اور کہدرہے تھے کہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اس مال کواپنے نبی علائظ اور ابو بکر جی ادرہ سے ان کے ساتھ شرکا ارادہ کرنے سے نبیس روکا اور عمر جی سیند کو اس کے ساتھ خیر کے ارادے سے نبیل دوکا اور عمر جی سیند کو اس کے ساتھ

محجر بن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہوند کے ایک دا ماد اُن کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اُنھیں بیت المال سے پچھ دیں ۔عمر میں ہونے نے انھیں جھڑک ویا اور کہا کہ تم بہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے خائن پادشاہ بن کے ملوں۔ جب بہوقت گزرگیا تو انھوں نے اُن کے اپنے ذاتی مال میں سے دس ہزار در ہم دے دیئے۔

سالم ابی عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدوی نے سب لوگوں کے لیے عطام تررقر مائی کی شخص کو بھی بغیراس کا حصد لگائے نہیں چھوڑ ا'چندا یہ لوگ باتی رہ گئے کہ جن کے نہ قبائل تھے نہ موالی ان کے لیے بھی ڈھائی سوسے تین سوتک عطا مقرر کی۔

سعیدین المسیب ولٹھائے سے مروی ہے کہ عمر بن النظاب می مدنے مہا جرین اہل بدر کے لیے جو قریش اور عرب اور موالی میں سے تھے پانچ ہزار درہم مقرر کیے اور انصار اور ان کے موالی کے لیے چار چار ہزار۔ میں سے تھے پانچ ہزار درہم مقرر کیے اور انصار اور ان کے موالی کے لیے چار چار ہزار۔

### حضرت عائشه ميناه ففا كوتمام امهات المونين يرترجيج:

مصعب بن سعد ہے مروی ہے کہ عمر جی ہوئے ہیں جنہوں نے عطا نمیں مقرر کیں اہل بدر مہاجرین وانصار کے لیے جے ہم ارمقرر کیے از واج نبی مظافی کی بھی عطا نمیں مقرر فر مائیں ان میں عائشہ جی دیا۔ جن کے لیے انہوں نے بارہ

## کے طبقات این سعد (صنبوم) کا مساور کے میں اور معابد کرنے والی میں اور معابد کرنے والی میں اور میلی انجرت کرنے والی میں اور معابد کا در میں انجرت کرنے والی میں ان کے لیے جو جو مزار مقرر کے اور میلی انجرت کرنے والی

ہزاراً وربقیہ کے لیے دس دس ہزار مقرر کیے سوائے جو پر بیداور صفیہ کے کہان کے لیے چھ چھ ہزار مقرر کیے اور پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے اساء بنت عمیس اور اساء بنت الی بکراورام عبد والدہ عبداللہ بن مسعود جی انتہا کے لیے ایک ہزار مقرر کیے۔

حارثه بن مضرب ہے مروی ہے کہ عمر میں ایٹونے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو عطا ہے مسلمین کوتین ہزار کروں گا۔

اسود بن قیس نے ان لوگوں کے ایک شیخ سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب میں ایفونے نے کہا کہ اگر میں زعدہ رہا تو اونیٰ لوگوں کی عطاو و ہزار کر دوں گا۔ عطاو و ہزار کر دوں گا۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب بن الفطاب فن اللہ اللہ واللہ 'جس قدر مال زیادہ ہوگا میں لوگوں کو زیادہ دوں گا'ان کے لیے شار کیا کروں گا۔ پھراگراس کی کثر ت نے مجھے تھکا دیا تو میں آئیس لپ بھر بھر کر بغیر حساب دوں گا کہ وہ ان کا مال موگا جھے وہ لیس کے۔

ما بانه غله کی تقسیم اور آپ کی کمال فراست:

خارثہ بن مطرب سے مروی ہے کہ عمر شی طوئے نظے کا جریب (بیمانہ) تیار کرنے کا تکم دیا۔ آٹا گوندھا گیا'اس کی روٹی کی اور ژید بنائی گئ' پھرانہوں نے تمیں آ دمیوں کی دعوت کی'عشاء کے وقت بھی ایسا بی کیا اور فرمایا کہ آدمی کو ہرمہینے دوجریب غلہ کافی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ماہوار دوجریب خوراک بین دینے'عورت' مرد غلام سب کو دود وجریب ماہوار۔ اموال کی دیکھے بھالی اور احساس فرمہ داری:

عمر میں این سے مروی ہے کہ میرے جس عامل نے کسی پرظلم گیا اور مجھے اس کی شکایت پہنٹے گئی گرمیں نے اصلاح نہ کی تو گویا میں نے اس پرظلم کیا۔ عمر بن الخطاب ہی الافورے مروی ہے کہ میں کسی کو اس حالت میں عامل بنا کے گناہ کروں گا جب کہ میں اس سے زیادہ تو می یاؤں۔

عمر شیندوے مروی ہے کہا گرکوئی اونٹ ساحل فرات پرضائع ہوئے مرجائے تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ مجھ ہے اس کی باز پرس کرے گا۔

ائی وجزہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ہی مدر نے مسلمانوں کے گھوڑ وں کے لیے تقیج کو محفوظ کر رکھا تھا' ریڈ واور شرف صدیتے کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھا' آپ سالا نہ تمیں ہزاراونٹ اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیتے تھے۔

یزید بن شریک الفواری ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی ہدو کوسالا نہ تیں ہزاراونٹوں اور تین سوگھوڑوں پر اللہ کی راہ بیں سوار کرائے پایا۔اور گھوڑنے تھے میں چرتے تھے۔

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب می دنو کے پاس گھوڑے دیکھے جن کی رانوں پر ' مجیس فی سبیل اللہ' ' ( یعنی اللہ کی راہ میں روکا گیاہے ) لکھا ہوا تھا۔

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب جی ہود کو ہر سال و یکھا کہ وہ ان اونوں کا سامان جھولیں اور کجاوے درست کرتے تھے جن پراللہ کی راہ میں سوار کرائے اور جب سمی کواونٹ پرسوار کرائے تو اس کے ساتھواس کا سامان جھی کر

### 

#### مسافرخانون كانغمير

کثیر بن عبداللدمزنی نے اپنے باپ داوا ہے روایت کی کہ عمر بن الخطاب سے مکے اور مدینے کے درمیانی رائے والوں نے عمارت بنانے کی اجازت جا ہی توانہوں نے اجازت دی اور فرمایا مسافر پانی اور سائے کا زیادہ مستحق ہے۔

عمر بن الخطاب می اور سے مروی ہے کہ وہ شادی شدہ کے بچائے غیر شادی شدہ کو جہاد کے لیے بھیجتہ تھے اور قاعدے کے بدلے بدلے ( بعنی جو مجبوری سے بدیٹے گیا ہو ) سوار کو جہاد کے لیے ترجیح دیتے تھے۔

عمر بن الخطاب بن الخطاب بن الخطاب بن كي باري مقرر كرية اور بچوں اور عورتوں كے سرحدوں پر لے جائے كو كرتے ـ

#### خلافت اور با دشاست میں فرق:

سلمان وی افزیر سے مروی ہے کہ عمر میں اور سے بوچھا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ عرض کی اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم یا اس کم وہیش حاصل کر کے خلاف حق خرج کردیا تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں عمر میں دو سے آنسوجاری ہوگئے۔

سفیان بن ابی العوجائے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شی الفرائے واللہ مجھے معلوم نہیں کہ علی خلیفہ موں یا باوشاہ اگر میں بادشاہ ہوں تو یہ امر ظلیم ہے کسی نے کہا کہ یا امیر الموشین دونوں میں ( لیعنی بادشاہ اور خلیفہ میں ) فرق ہے فر مایا وہ کیا ؟ اس نے کہا کہ خلیفہ تو بغیر حق کے کچھیں لیتا 'اور خلاف حق اسے خرج نہیں کرتا 'آپ تو بحد للدا یہے ہی ہیں 'بادشاہ زیر دی وصول کرتا ہے وہ اس سے لیتا ہے اور اس کودیتا ہے عمر جی اور خاموش ہوگئے۔

#### عاملين كالحنساب:

ا بن عمر جی پین سے مروی ہے کہ عمر جی پین نے عمال کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے اموال کی فہرست لکھ جیجی ان میں سعد بن الی وقاص بھی تھے عمر تھ پینونے نے ان کے مال نصف نصف نصف نصب کر دیئے 'ضف انہوں نے لے لیا اور نصف ان لوگوں کو دے دیا شععی سے مروی ہے کہ عمر جی پینوز جب کسی کو عامل بناتے تھے تو اس کا مال لکھ لیتے تھے۔

#### . بيت المال ب وظيفه لينه مين حضرت على طي الدور سيمشوره:

ایوب بن ابی امامہ بن جل حقیف نے اپنے والدے روایت کی کدھم ہی ایک زمانے تک اس طرح رہے کہ بیت المال سے پھینیں کھائے تھے بہاں تک کو فقر کی نوبت آگئ انہوں نے اصحاب رسول اللہ سکا تھا کہ ان سے مشورہ طلب کیا کہ میں نے اپنے آپ کواس امر خلافت میں مشغول کیا ہے گئروہ میرے لیے گافی نہیں ہے۔ عثمان ابن عفان میں الدھنے نے کہا کہ کھائے ۔ بی سعید بن زید بن عمر و بن فیل ہی اور شام کا کھانے کہا کہ کا تی تھا تھا کہ اس معاطع میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا مسج اور شام کا کھانا ( کھائے ) عمر میں اس کو اختیار کیا۔

### كر طبقات ابن معد (صديوم)

سعید بن المسیب ولٹیکایا سے مروی ہے کہ عمر ہی ادار نے اصحاب نبی طاقاتیا سے مشورہ طلب کیا اور فر مایا کہ واللہ میں کبوتر کے طوق گردن کی طرح تم لوگوں کے گلے میں بھی اس کا طوق ڈالوں گا بتاؤ کہ بیت المال سے میرے لیے کیا مناسب ہے علی شاہ ذہ نے کہا کہ اورشام کا کھانا 'فرمایاتم نے بیج کہا۔

بيت المال مين امير المومنين كاحق:

ا بن عمر چیاہ میں سے مروی ہے کہ عمر میں ہوتا ہیں اور السینے گھر والوں کی خوراک اور گرمی ہیں ایک حلّہ (خیا دروتہہ بیند) پیننے کو لیتے تھے اکثر تہد بندیوٹ جاتی تواس میں پیوندلگاتے تھے گرائس کی جگہ دوسری نہیں بدلتے تھے تا وقتیکہ اس کا وقت نہ آئے کو کی سال ابیانہ تھا کہ مال کی کثرت نہ ہوتی ہو گرمیں دیکھتا تھا کہ ان کالباس سال گزشتہ ہے کم درجے کا ہوتا جاتا تھا۔اس معاطعے میں ان سے حفصہ وی این ان اور یہ مجھے پہنچاوے گا۔

حضرت عمر فيئالدونه كى كفايت شعارى:

موی بن محربن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کر عن الخطاب فی دوایت اوراپ عیال کے خرچ کے لیے دو درم روزاند لینتے تھے اور انہوں نے اپنے ایک جج میں ایک سوای درم خرج کیے ۔

ابن الزبيرے مروى ہے كہ عمر رفي مدونے ايك مواسى درم خرج كيے اور فرمايا كہ ہم نے اس مال ميں اسراف كيا ہے۔ ابن عمر میں میں سے مروی ہے کہ عمر میں مور نے اپنے حج میں سولہ دیا رخرج کیے اور فرمایا اے عبداللہ بن عمر میں مین ہم نے اس مال میں اسراف کیا ہے۔ راوی نے کہا کہ ایک دینارکو ہارہ درہم میں بدل دینے پریہروایت بھی مثل پہلی ہی روایت کے ہے۔

عا کشتہ ہی پیشا سے مروی ہے کہ جب عمر ہی ہوند والی ہوئے اوا ان نے اور ان کے اہل وعیال نے بیت المال سے خرج لیا۔

انہوں نے پیشہ وتجارت اینے ذاتی مال سے کی۔ ابوموسیٰ اشعری شی انتخه کے مدید کی واپسی:

ا بن عمر وی مناسم مروی ہے کہ ابوموی اشعری وی دون نے زوجہ عمر وی دونا تک بنت زید بن عمر و بن فیل کوایک فرش بطور ہریہ بھیجا ، جے میں مجھتا ہوں کدا کی گزاورا یک بالشت کا ہوگا عمر فی ان کے یاس آے تواسے دیکھا۔ یو چھا کہ تمہارے لیے کہاں ے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ابوموی اشعری میں وہ دیا ہے اور ہدیہ دیا ہے عمر میں وہ اے لیے ان کے سریر ماراجس ہے ان کاسر بل گیا' پھر فرمایا کہ ابوموی اشعری شاہو کومیرے ماس بلالا و اور انہیں بیادہ چلا کے تھا دو این عمر شاہون نے کہا کہ و واس طرح لائے گئے کہ تھک گئے تھے اور کہدر ہے تھے یا آمیر المونین جھ پرعجلت نہ تیجے۔عمر میں ورنے فرمایا کہ تمہیں کیا چیز برا میختہ کرتی ہے کہ تم میری از داج کوبد میددو عمر می هندنے این فرش ہے ان کے ہمر پر مارا 'اور فرمایا 'اسے لے دہمیں اس کی حاجت نہیں۔

تحائف کی وصولی میں احتیاطی تد ابیر:

زیدبن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کد جھ سے عمر شاہدونے فرمایا اے اسلم ! دروازہ بند کر دواور سی کو بھی اندر نہ آنے دو پھرایک روز انہوں نے میرے جسم پرایک ٹئ جا دردیمی تو پوچھا کہ بیتنہارے کیے کہاں سے آئی ؟ عرض کی نیہ جھے عبیداللہ

### الطبقات ابن سعد (صديوم) المستحديد من المستحديد من المستحديد من المرين اور صحابه كرام كالمستحديد المستحديد المستحد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد ال

بن عمر می النتان نے اوڑھائی ہے فرمایا کہ عبیداللہ بن عمر می النتان ہے لؤ گرکسی اور سے ہرگز کچھ نہ لو۔ پھر زبیر می النتان کو درواز ہے ہی پرتھا انہوں نے ہجھ سے اندر جانے کو کہا میں نے کہا کہ امیرالمونین تھوڑی در کے لیے مشغول ہیں انہوں نے اپناہا تھ اٹھا کے میرے کان کے پیچھے گدی پر ایک ایسی چپت ماری کہ میں چپنے دیا۔ عمر جی اللہ دیکھوں گا تھم دیا کہ انہیں اندر لاؤ میں نے انہیں زبیر می اللہ دیکھوں گا تھم دیا کہ انہیں اندر لاؤ میں نے انہیں عمر می اللہ دیکھوں گا تھم دیا کہ انہیں اندر لاؤ میں نے انہیں عمر شی اللہ دیکھوں گا تھم دیا کہ انہیں اندر لاؤ میں نے انہیں دو کہ انہیں اس نے بھی میرے درواز سے سے واپس کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں فرمایا:اگر اس نے تم سے کہا کہ تھے یہ کہا نہیں فرمایا:اگر اس نے تم سے کہا کہ تھوڑی در صر سیجئے کیونکہ امیرالمونین مشغول ہیں تو تم نے اس کا عذر کیوں نہ مانا واللہ درندہ ہی در عموں کے لیے خون نکا لیا ہوا را سے کھالیتا ہے۔

#### الله كانام س كرغصه كافور:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ بلال نے عمر کے پاس جانے کی اجازت جا ہی تو میں نے کہا وہ سوتے ہیں۔ انہوں نے کہاا ہے اسلم متم عمر میں دو کیسا پاتے ہو۔ میں نے کہا کہ وہ سب سے اچھے ہیں 'سوائے اس کے کہ جب غضب میں ہوتے ہیں تو امر ظیم ہوتے ہیں۔ بلال نے کہا کہ اگر میں اس وقت ان کے پاس ہوتا تو ان کے سامنے قرآن اتنا پڑھتا کہ ان کا غضب چلا جاتا۔

عبدالله بن عون بن ما لک الدار نے اپنے باپ دادات روایت کی کہ مجھے ایک روز عرف ڈ اٹنااور درے سے مارا عرض کی کہ مجھے ایک روز عرف ڈ اٹنااور درے سے مارا عرض کی کہ مجھے ایک روز عرف ڈ اٹنااور درے سے مارا عرض کی کہ میں نے کہ میں آپ کو الله یا دولا تا ہوں عمر دی ہے کہ میں نے کہ میں نے کہ میں ایران کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا خوف دلایا جائے یا کوئی مخص قرآن کی آیت بڑھ دے تو وہ اداوے سے بازند آجا کیں۔

#### قط كاسال:

حزام بن بشام نے اپنے والدہے روایت کی کہ ۱<u>۸ ج</u>یس لوگ جے ہے واپس ہوئے تو سخت تکلیف پینچی شہر خشک ہو گئے۔ مولیٹی ہلاک ہو گئے اورلوگ بھوک کے مارے مرنے لگئ یہاں تک کہلوگ بوسیدہ ہڈیوں کاسفوف کرتے تھے صحرائی اورشہری چوہوں کے سوراخ کھودتے تھے اور جو پچھان میں ہوتا سے نکال لیتے۔

عوف بن حارث نے اپنے والدے روایت کی کہ اس سال کا نام عام الرمادہ (را کھ کا سال) رکھا گیا۔ اس لیے کہ ساری (زمین خشکی کی وجہ ہے ) سیاہ ہوکر را کھ کے مشابہ ہوگئی تھی اور یہ کیفیت نومہینے رہی۔ حدم سے مصر سام میں مستصور سے ایس میں استعماد سے ایس میں استعماد سے ایس میں مستعماد سے مصر میں مستعماد سے ایس م

#### حضرت عمروبن العاص كوامداد بصحنے كے لئے خط

ا بن عمر جی پیزنے سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی پیونے عام الریادہ میں عمر و بن العاص کولکھا بھم اللہ الرحمٰن الرحيم' بند وَ خدا عمرامير المومنين کی جانب سے العاصی بن العاصی ( گنهگار فرزند گنهگار ) کوسلام عليک' اما بعد' کياتم مجھے اور مير ب پاس والوں کو مرتا

### كر طبقات ابن سعد (عديوم) المسلك المسل

د مکھنا جا ہے ہو جب کہتم اور تمہارے پاس والے عیش میں ہیں؟ ہائے فریا درس تین مرتبد

حضرت عمروبن العاص كاجواب اورامداد كي ترسيل:

عمرو بن العاص نے انہیں لکھا ہم اللہ الرحن الرحیم ۔ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کوعمرو بن العاص کی طرف سے سلام علیک میں آپ کے سامنے اس اللہ کی حمر کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ امابعد آپ کے پاس فریاد آئی تھہر یے تھہر یے میں ضرور صرور آپ کے پاس قافلہ بھیجوں گا' جس کا ایک سرا آپ کے پاس ہوگا اور دوسرا میرے پاس ۔ جب پہلا غلہ آیا تو عمر بن الحطاب میں العوام میں تقدیم کردو دواللہ الحطاب میں العوام میں تقدیم کردو دو اللہ شاہد کی الحد میں العوام میں تقدیم کردو دو اللہ شاہد کی الحد میں العوام میں تقدیم کردو کہ اللہ سام ہوئی ہوگی گرز پیرٹ نے انکار کیا اور انگار کا سب بھی سام سام اللہ میں اللہ میں العوام کی المدائل میں شاہد کی شرخ ہوئی ہوگی موگر نہیں ہوئی ہوگی میں اللہ می

نی مظافیظ کے ایک اور صحابی آئے تو عمر میں ہونا نے فرمایا کہ بیا اکار نہ کریں گے اور ان سے گفتگو کی تو انہوں نے منظور کیا اور روانہ ہوگئے ۔ عمر میں ہونا نہوں نے منظور کیا اور بیا کہ اور کئے ۔ عمر میں ہونا نہوں کے بورے سے ان کے لحاف بنا دو جھے وہ لوگ اوڑھیں اونٹوں کو ڈن کر کر بینا کہ وہ لوگ گوشت کھا ٹیس اور چربی اٹھالے جا ٹیس ہم انظار نہ کرنا۔ اگر وہ کہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں میں بارش کا انتظار کریں گئے آٹا لیکا کمیں اور جمع کریں شاید اس وقت تک اللہ ان کے لیے کشادگی کا تھم لائے عمر میں ہونوں کھا تا تیار کراتے 'ان کا مناوی ندادیتا تھا کہ جو مش آئے کھا ناچا ہے وہ الیا کرے اور جو اتنالینا چاہے جو اس کو اور اس کے گھر والوں کو کا فی ہوتو وہ آئے اور لے جائے۔

موی بن طلحہ سے مردی ہے کہ عمر میں تھونے عمر و بن العاص کو لکھا کہ ہمارے پاس اونٹوں پر غلہ بھیجواور دریا ہے بھی جھیجو ہے مرق نے اونٹوں پر جھیجا۔ بیس شام کے راستوں کے سروں پر اونٹوں سے ملاجن کوامیر المونین کے قاصدوں نے دا ہے اور با کیس چھیر دیا کہ اونٹوں کو ذرج کریں' آٹا کھلا کیس اور قبا پہنا کیں۔ایک شخص کو الجار بھیج کروہ غلہ منگوایا جس کوعمر و نے مصر سے براہ دریا بھیجا تھا' اور اہل "تہا مہ کو بجب کو ادیا گہروہ انہیں دیا جائے۔

قطے خاتمہ کے لئے شام وعراق سے غلہ منگوانا!

جزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر می اطلاع کے اور بدینے کے درمیان دیکھا کہ وہ الجارکا غلاقتیم کررہے سے پرید بن ابی سفیان نے بھی شام سے غلہ بھیجا (ابن سعد نے کہا کہ بیغلط ہے کیوں کہ پرید بن ابی سفیان اس زمانے میں مرپچے تھے اور عمر نے معاویہ می الدو گاکھا تھا کہ وہ غلیجیس) عمر شی الدونے لوگوں کو بھیجا کہ استوں پر لے لیں اور اس کے ساتھ وہی کریں جوعمر کے قاصد کرتے ہیں الوگوں کو آٹا وے دیں اور نسان کے لیے ذریح کر دیں اور انہیں عبا بہنا نے سعد بن ابی وقاص نے عراق سے اسی طرح غلہ بھیجا انہوں نے اس کی جانب بھی ایک شخص کو بھیجا کہ اسے عراق کے راستوں پر لے لے۔ وہ لوگ اونٹ ذریح کرنے گئے آٹا تقسیم کرنے گئے اور عبا پہنا نے لگے یہاں تک کہ اللہ نے قط کو مسلما توں سے اٹھالیا۔

### كر طبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسل

عبداللہ بن عون المالکی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ عمر نے عمرو بن العاص کوایک خط میں غلہ بھیجے کا تھم دیا۔ عمرو نے خشکی وتری سے روانہ کیا۔ انہوں نے معاویہ کو لکھا کہ جس وقت تہ ہیں یہ خط ملے فوراً ہمارے پاس اتنا غلہ بھیجو جوسب کو کافی ہو کیونکہ دو ہلاک ہو گئے سوائے اس کے کہ اللہ ان پر رحم کر دے۔ پھر سعد کو کہلا بھیجا کہ دو بھی غلہ بھیجیں' انہوں نے بھی ان کے پاس بھیجا عمر میں ہوتا' جو فوراً دیگوں میں پکایا جاتا تھا' وہ اونٹ بھیجا عمر میں ہوتا' جو فوراً دیگوں میں پکایا جاتا تھا' وہ اونٹ ذیخ کر تے تھے اور ثرید پر کر دیتے تھے عمر ہی ہوتی ہوتی ماری قوم کے ساتھ کھاتے تھے جس طرح وہ لوگ کھاتے تھے۔ قط کے دنوں میں حضرت عمر ہی ہوتی کی خوراً ک

عبداللہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا سے روایت کی' کہ عمر شی اعظمہ دوزہ رکھتے تھے' قحط کا زمانہ ہواتو شام کوان
کے پاس روٹی لائی گئی جس میں زینون ملا دیا گیا تھا۔ انہی دنوں میں ہے کسی دن لوگوں نے اونٹ ذرئے کیے اور لوگوں کو کھلائے' عمر
کے لیے عمدہ حصدر کھالیا' وہ ان کے پاس لایا گیا تو اتفاق ہے کو ہان اور کلجی کے کھڑے تھے۔ پوچھا کہ یہ کہاں ہے آئے' خادم نے کہا'
یا امیر المونین ٹی یان اونٹوں کا ہے جو ہم نے آئے ذرئے کیے ہیں' فرمایا' خوب' میں بہت براوالی ہوں' اگر ان کا اچھا حصہ میں
کھاؤں اور ردی لوگوں کو کھلاؤں' یہ پیالہ اٹھاؤ اور ہمارے لیے اس کے سواکوئی اور کھاٹالاؤ' پھرروٹی اور ڈیون لایا گیا' وہ اپنے ہاتھ
ہے تو ڑ نے گے اور اس روٹی کو زیتون لگانے گے اور فرمایا' اے برفائی ہوں ہے' یہ پیالڈ تم فی میرے گھروالوں کے پاس لے
جاؤ میں نے انہیں تین دن سے پچھٹیں دیا ہے اور میں سمجھٹا ہوں کہ وہ لوگ ہے آب ودانہ ہیں' اسے ان کے سامنے رکھو۔
زمانہ قبط میں حضرت عمر میں ایک فکر:

ابن عمر تفایشن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الدن نے قط کے زمانے میں ایک نیا کام کیا جے وہ کرتے نہ سے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کے اپنے گھر میں داخل ہوتے اور آخرشب تک برابرنماذ پڑھتے رہے 'چر نگلتے اور پہاڑی راستوں پر گھومتے' ایک رات کو چھلی شب میں ان کو بید کہتے من رہا تھا کہ اے اللہ امت محمد میر کی ہلاکت میرے ہاتھوں پرنہ کر۔

سائب بن برید کہتے تھے کہ زمانہ قحط سالی میں عمر بن الخطاب ایک گھوڑے پرسوار ہوئے اس نے لید کی توجو نکلے عمر بنی ہوئے نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ سلمان بھو کے مرتے ہیں اور بی گھوڑا جو کھا تا ہے واللہ میں اس گھوڑے پرسوار نہ ہوں گا تاوفٹنکہ لوگ زندہ نہ ہوں (یعنی قحط رفع نہ ہو)۔

قوم کو گھی نہ ملے توامیر کیوں کھائے؟

محر بن یجی بن حبان سے (دوطرق سے) مردی ہے کہ قط کے سال عمر بن الخطاب کے پاس تھی کی چپڑی ہوئی روئی لائی گئی انہوں نے ایک بدوی نوالے کے ساتھ بیالے کے کنارے سے تھی لینے لگا انہوں نے ایک بدوی نوالے کے ساتھ بیالے کے کنارے سے تھی لینے لگا اس سے عمر میں ہونے کہا کہ تم تو ایسے ہوجیے کسی کو تھی میسر نہ ہو۔ اس نے کہا بے شک میں نے استے دن سے آج تک تھی نہ کھا یا نہ زیتون اور نہ کسی کو یہ کھا تے دیکھا ہے میں میں کہ وہ نہ تھی چھیں گے نہ گوشت تا وقت کی لوگ پہلے کی طرح سر سرزنہ ہو جا تیں ۔

### المعد (صدرة) المعد (صدرة) المعدد (صدرة) المعدد (صدرة) المعدد المعدد (صدرة) المعدد المع

ابن طاوُس نے اپنے والد سے روایت کی کیمرابن الخطاب نے تا دفتیکہ لوگ سر سزنہ ہو گئے نہ تھی کھایا نہ تھی کی کوئی چیز۔ انس بن مالک میں ہؤد سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہؤد کے پیٹ میں قراقر ہوا' انہوں نے قوط سالی میں تھی اپنے اوپر حرام کرلیا تھا اور زیتون کھاتے تھے'اپی انگلیوں سے پیٹ بجا کر کہا کہ تو قراقر پیدا کر' ہمارے پاس تیرے لیے سوائے اس کے پچھے نہیں ہے تا وفتیکہ قط رفع نہ ہو۔

عبدالرحمٰن بن الى بكر ْنْ اپن والدے روایت كى كەمىں نے عمر بن الخطاب شاھ يو كہتے سا كداے پيٹ مجھے زيتون كا خوگر رہنا پڑے گاجب تک گھنی اوقیہ کے حساب ہے بكتار ہے گا۔ (ایک اوقیہ نہا ساتو لے)

زید بن اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی 'گھی بھی گراں ہوگیا' حالا نکہ عمر شی اندوں سے کھاتے تھے' جب گھی کم ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے نہ کھاؤں گا' تا وقتیکہ سب لوگ اسے نہ کھا سکیں' وہ زیتون کھاتے تھے۔انہوں نے فرمایا اے اسلم! آگ کے ذریعے سے اس کی گراں تو ڑ دو' میں زیتون ان کے لیے پکا دیتا' اسے وہ کھاتے' پیٹ میں قراقر ہوتا تو فرماتے کہ تو قراقر پیداکر' مگر واللہ تھی نہ پائے گا تا وقتیکہ لوگ نہ کھا کیں۔

رعایا کی تکلیف کا حساس اور گوشت سے اجتناب

زید بن اسلم نے اپ والدے روایت کی کہ عام الرمادہ (قطے کے سال) بیل عمر بن الخطاب نے اپ او پر گوشت حرام کر لیا تا وقت کہ لوگ نہ کھا نمیں عبید اللہ بن عمر شاہ نا کا ایک بھری کا بچہ تھا 'وہ ذیح کر کے بھونے کے لیے تنور میں رکھ ویا گیا 'اس کی خوشبو عمر شاہ نائٹ کی نو فرمایا کہ میرا مید گمان نہیں ہے کہ گھر والوں میں سے کسی نے اس کی جرائت کی ہے 'وہ اپ پہند ساتھیوں کے ہمراہ سے اسلم سے فرمایا کہ جیاو کہ انہوں نے اسے تنور میں پایا 'عبید اللہ نے کہا کہ جمعے چھیاؤ خدا تمہیں چھیا ہے ( یعنی تم میری خطا کو چھیا و خدا تمہاری خطا کیں جھیا ہے ) اسلم نے کہا کہ جس وقت انہوں نے جمعے بھیا انہیں معلوم تھا کہ میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا کہ چھیا و خدا تمہاری خطا کیں جھیا ہے ) اسلم نے کہا کہ جس وقت انہوں نے جمعے بھیا انہیں معلوم ہوجائے گا عبید اللہ نے کہا کہ وہ اسلم نے اسے نکال لیا اور لے کے ان کے پاس آئے 'ان کے آگے رکھ کے یہ عذر کیا کہ انہیں معلوم ہوجائے گا عبید اللہ نے کہا کہ وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے خریدا تھا ' پھر گوشت کومیر اول جا ہا۔

#### خود کھانا لکا کرقوم کو کھلانا:

نافع مولائے زیر سے مروی ہے کہ میں نے ابوہریرہ ٹھاسٹو کو کہتے سنا کہ اللہ ابن عنتمہ پر رحمت کرنے میں نے عام الرمادہ میں انہیں اس حالت میں دیکھا ہے کہ پشت پر دو تھیا اور ہاتھ میں زیتون کا کہا وہ اور اسلم ہاری ہاری اٹھاتے تھے جب جھے دیکھا تو بو چھا 'ابو ہریرہ ٹھا ہونے تم کہاں ہے آتے ہو میں نے کہا کہ زو دیک ہے میں بھی باری باری ہاری ہے اٹھانے لگا' یہاں تک کہ ہم صرارتک بھنے گئے وہاں قبیلہ محارب کی ایک جماعت تھی جوتقریا میں گھر کے لوگ تھے۔ عمر جی ہوئی بوسیدہ بڈیاں جن پر بغیر یر لوگوں نے کہا کہ معیبت 'پھر ہمارے لیے مردار کی بھنی ہوئی کھال نکالی جودہ لوگ کھاتے تھے اور پسی ہوئی بوسیدہ بڈیاں جن پر بغیر سر ہوئے اکتفا کرتے تھے میں نے ویکھا کہ جم جی ہوئی اور اتار ڈالی اور تہ بند پاندھ کے ان لوگوں کے لیے کھانا پکاتے رہے ہوئے اکتفا کرتے تھے میں نے ویکھا کہ جم جی ہوئوں کو سوار کرا کے البجانہ میں اتار ااور کیڑے دیے 'عمر جی ہوئوان

### المعقاف ابن سعد (صدرم) المسلك المسلك

لوگوں کے اور دوسروں کے پاس آمدورفت کرتے رہے تا آئد اللہ نے قطار فع کردیا۔ حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے قط کے سال عمر بن الخطاب کو دیکھا کہ وہ ایک عورت کے پاس پنچے جو آٹا گوندھ رہی تھی 'فر مایا کہ اس طرح نہیں' جس طرح تو گوندھی ہے خود بیلن لے لیا اور کہا کہ اس طرح 'پھرا ہے دکھایا۔

ہشام بن خالدے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی ہوں کو کہتے سنا کہتم عورتوں میں سے ہرگز (حریہ ہے کے لیے) کوئی آٹا نہ ڈالے تاوقتنگہ پانی گرم نہ ہوجائے 'پھراہے تھوڑا تھوڑا ڈالے اور ڈوئی سے چلائے 'بیطریقہ اسے زیادہ بڑھانے والا (پھلانے والا) ہے اورابیا ہے کہ گھلیاں نہ پڑیں۔

قحط کی شدت سے آپ فئالدہ نے رنگت میں تبدیلی:

عیاض بن سنیفہ سے مروی ہے کہ میں نے قط کے سال عمر ہی دور کو ایک کہ سیاہ رنگ کے ہوگئے تھے عالانکہ پہلے گورے سے "ہم لوگ یو چھے کہ یہ کہ میں نے قط کے سال عمر ہی دور دور دور کھا تا تھا 'لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی تو اس نے بھی اور دور دور کھا تا تھا 'لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی تو اس نے بھر اس نے زینون کھایا تو اس کارنگ بدل گیا 'اور بھو کار ہا تو اور زیادہ تغیر ہو گیا۔
تو اور زیادہ تغیر ہو گیا۔

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے قحط وفع نہ کیا تو عمر مسلمانوں کی فکر میں مرجا کیں گے۔

صفیہ بنت الی عبید سے مروی ہے کہ مجھ سے عمر شکاہ او کی کسی حرم نے بیان کیا کہ زمانہ قبط میں عمر شکاہ او قلر کی وجہ سے کسی بیوی کے قریب ند گئے' یہاں تک کہ لوگ خوش جالی ہو گئے ہے

یزید بن فراس الدیلمی نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب مرروز دستر خوان پر بیس اونٹ ڈے کرتے جوعمر و بن العاص نے مصرے جیجے تھے۔

#### عمال كي طرف سامان:

عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک الدار نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ جب عمر ہی ہوئو ئے عمر و بن العاص کو خشکی و دریا ہے غلہ جیسے کو کھا تو انہوں نے میں کشتیاں روانہ کیں جن میں آٹا اور کھی لدا تھا اور خشکی سے ایک ہزار اونٹ جیسے جو آئے سے لدے تھے۔ معاویہ میں ہوں نے تین ہزار عبا کیں ہمی جیسے بین عمرو بن العاص نے پانچ ہزار جا دریں جیسی معاویہ میں بھی جیسی عمرو بن العاص نے پانچ ہزار جا دریں جیسی میں والی کوفہ نے دو ہزار اونٹ جیسے جن برآٹالدا ہوا تھا۔

#### زمانهٔ قحط کے متفرق واقعات:

عیسلی بن معمر سے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں عمر بن الخطاب میں ہونے نے اپنے کسی لڑکے کے ہاتھ میں خریزہ و یکھا تو فر مایا خوب خوب اے فرزندا میر المومنین تم میوہ کھاتے ہو حالا نکہ امت مجمد گارے بھوگ کے دیلی ہوگئی ہے وہ بچے نکل کے بھاگا اور رونے لگا'اس کو پوچھنے کے بعد عمر میں ہونے اس کو خاموش کیا۔لوگوں نے کہا کہ اس کواس نے ایک مٹھی گھر کھور کی تنظیل کے عوض خریدا ہے۔

### كر طبقات اين سعد (صديق) كالمستحد المستحدين اور صحابه كرام الم

محمد بن الحجازی نے جہنیہ کی ایک بڑھیا ہے 'جس نے اپنے بچین میں عمر بن الخطاب میں ہونہ کو پایا تھا'روایت کی کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ زمانہ قبط میں عمر بن الخطاب میں ہونہ جس وقت لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ہم وہ کھلا رہے ہیں جو ہمیں کھلانے کو ملا' اگر ہمیں پیطریقہ عا جز کر دے گا تو ہم ہراس گھروالے کے ساتھ جس کا خاندان موجود ہے ان لوگوں کو کر ذیں گے جن کے خاندان موجود نہیں (لیعنی وہ بیرونی لوگ ہیں) یہاں تک کہ اللہ تعالی بارش برسادے۔

ابن عمر جی دین سے مروی ہے کہ عمر میں انتخابے فرمایا: اگر جھے لوگوں کے لیے اتنامال ندملا جو کافی ہو' تو میں ہرگھر میں بقدران کی تعداد کے لوگ داخل کر دوں گاتا کہ وہ باہم آدھا آدھا پیٹ کھاناتقسیم کرلیں' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بارش اور سرسپزی لائے' کیونکہ لوگ آدھے پیٹ کھانے سے ہرگز ہلاک نہ ہوں گا۔

ام بکر بنت مسور بن مخر مدنے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عام الرمادہ میں جب اللہ نے قبط رفع کر دیا تو عمر بن النظاب نفاط کو کہتے سنا کہ اگر اللہ اس کور فع نہ کرتا تو میں ہرگز گھر والوں کے ساتھ ان کے مثل ( یعنی ای تعداد میں لوگوں کوشامل ) کر دیتا۔

### اردگرد کے تمام لوگوں کے لیے شہر نبی مُلْ اللہ اس کھانے کا تظام:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ قحط کے زمانے میں عرب ہرطرف سے تھنج کرمدیے آگئے تھے عمر ابن الخطاب میں اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ قحط کے زمانے میں عرب برطرف سے تھنج کرمدیے آگئے تھے عمر ابن الخطاب میں اسلام کے اسلام میں اسلام کریں اور الحصیں کھانا اور سالن دیں اصحاب اہتمام میں بزید بن اخت النمر مصور بن مخر مد عبدالرحمٰن بن قاری اور عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تھے شام ہوتی تو بیعم میں جمع ہو کرجس حالت میں لوگ ہوتے اس کی خرد ہے 'ان میں سے چرخص مدینے کے ایک ایک کنارے برتھا۔

اعراب راس التدیہ سے رائے تک بی حارث سے بی عبدالا شہل تک اور بقیع سے بی قریظ تک اندر سے ان کا ایک گروہ بی سلمہ کے نواح میں بھی تھا جو مدینے کو گھیر ہے ہوئے سے ۔ لوگ ان کے پاس رات کا کھانا کھا چکے سے کہ جنہوں نے ہمارے پاس رات کا کھانا کھا چکے سے کہ جنہوں نے ہمار کے باس رات کا کھانا کھایا ان کا شار کرو لوگوں نے آئندہ شب شار کیا تو سات ہزار پایا 'فرمایا کہ ان کی عورتوں اور پچوں کا بھی شار کرو جو بہیں آتے اور مریضوں اور پچوں کا بھی انہوں نے شار کیا تو چالیس ہزار پایا۔ ہم چند شب شمرے کوگ زیادہ ہو گئے آپ نے پھرشار کرنے کا تھم دیا۔ انہوں نے شار کیا تو ان کے پاس شام کا کھانا کھایا دس ہزار پایا اور دوسروں کو پچانس ہزار پایا۔

یہ لوگ اللہ تعالی کے بارش نازل کرنے تک برابررہے جب بارش ہوگئ تو میں نے عمر ہیں ہود کوہ یکھا کہ انہوں نے نو وارد میں سے ہرقوم پرلوگ مقرر کیے جو ان کو ان کی بستی کی طرف روانہ کریں اور زاد راہ کے لیے سواری اور غلہ ویں اور ہیں نے عمر میں ہود کو یکھا کہ وہ بذات خودان لوگوں کوروانہ کرتے تھے ان لوگوں میں موٹ بھی واقع ہوگئ تھی میں ہجتا ہوں کہ دو ثلث مر گئے اورایک ثلث باتی رہے۔

#### مربضوں کے لئے برہیزی کھانا:

عمر وی اور کی ویگوں کے باس عمال پچھلی ہی شب میں آجاتے تھے جودور دراز مقامات کے عامل تھے صبح ہوتی تو مریضوں

### 

کو کھلاتے اور حریرہ تیار کرتے 'زیتون کے متعلق حکم تھا کہ بڑی بڑی دیگوں میں آگ پر کھولا جائے تا کہ اس کی گرمی اور حرارت نکل جائے' بھرروٹی تو ڑی جاتی اور زیتون کے ساتھ لگا کے کھائی جاتی 'عربوں کوزیتون سے بخارآ نے لگا۔

قط كايام مين آپ كى گفرىلوزندگى

عمر نے زمانہ قبط میں اپنے اٹرکوں یا بیویوں میں ہے کس کے گھر پچھنیں چکھا' صرف رات کولوگوں کے ساتھ کھا لیتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے لوگوں کوسر سبز کر دیا' جس طرح وہ پہلے سر سبز تھے۔

مالک بن الحدثان سے جو بنی نصر میں سے تھے مروی ہے کہ جب قبط کا سال ہوا تو میری قوم کے سوگھر سے لوگ عمر وی سے دو عمر وی اندو کے پاس آئے اور الجبان میں اتر کے عمر وی سوان لوگوں کو کھانا کھلاتے جوان کے پاس آتے اور جوان کے پاس ندآتے۔ ان کے گھر آٹا اور مجمود اور گیہوں بھیج دیتے 'ماہ بماہ میری قوم کو بھی اثنا بھیج دیے تھے جوانہیں کافی ہوتا تھا۔

مریضوں کی تیار داری اور ان کے مرنے والوں کے مفن کا انظام بھی فرماتے تھے میں نے ویکھا کہ جب ان لوگوں نے اناج کھایا تو موت واقع ہونے لگی عمر چی دور آتے اور تماز چنازہ پڑھتے میں نے ویکھا ہے کہ انہوں نے وی دی پرایک دم سے نماز پڑھی۔

جب وہ سرسبز ہو گئے تو ان سے فرمایا کہ اس گاؤں (الجبانہ) ہے تم لوگ جہاں رہتے تھے وہاں روانہ ہوجاؤ۔ اُن کے کمز دروں کوآپ سوار کراتے پیہاں تک کہ دہ لوگ اپنی بستیوں میں پہنچ گئے۔

سيدنا فاروق أعظم تفاهيمة كي سادگ:

عبداللہ بن عمر میں ان سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الحطاب میں افد کواس حالت میں دیکھا کہان کے منہ سے رال بہد رہی تھی عرض کی آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں جنی ہوئی ٹڈیاں جا ہتا ہوں۔

ابن عمر ہیں پین سے مروی ہے کہ عمر ہیں ہوئی ہے الربذہ کی ٹڈیوں کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس اس کی ایک یا دوٹو کریاں ہوتیں کہ ہم اسے کھاتے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن النظاب ہی اللہ کو اس زمانے میں دیکھا جب وہ امیر المومنین تھے کہ ان کے لیے ایک صاع (پیانہ) تھجورین ڈال دی جاتی تھیں' وہ انہیں کھاتے تھے اور ان میں کی خراب اور ردی بھی کھالیتے تھے۔

انس سے مروی ہے کہ میں نے عمر میں اور یکھا کہ ایک صاع تھجور جس میں ردی وخراب بھی تھیں کھائی۔ ابن عمر میں پین سے بھی ای طرح کی ایک ایک روایت ہے۔

عاصم بن عبیداللہ بن عاصم سے مروی ہے کہ عمر خیاہ ہونے جوتے میں ہاتھ پوچھتے تھے ادر کہتے تھے کہ آ ل عمر میں ہونے رومال ان کے جوتے ہیں۔

### كر طبقات اين سعد (عندم) كالعلاق المرام المحكال المرام المحكال المرام المرام المرام المرام المرام الم

سائب بن بربدے مروی ہے کہ میں نے رات کا کھانا بہت مرتبہ عمر بن الخطاب کے پاس کھایا وہ گوشت روٹی کھا کر اپنا ہاتھا ہے قدم سے یو چھتے تھا ورفر ماتے تھے کہ بیعروآ ل عمر می الله کارومال ہے۔

ں اُسے مروی ہے کہ عمر تفاقط کو کھانوں میں سب سے زیادہ مرغوب اناج تھا اور پانی میں سب سے زیادہ مرغوب نبیز' لعني تحجور كاآبشوره تھا۔

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ور ایے مقول ہونے تک سوائے تھی یاچ ٹی یاچوش و بے ہوئے زیتون کے اورکسی چیز کا تیل استعال نہیں کیا۔

احوض بن تحکیم نے اپنے والد سے روایت کی که عمر میں ماؤد کے پاس ایکا ہوا گوشت لا پا گیا جس میں تھی بھی تھا۔انہوں نے اس کے کھانے سے اٹکارکیا اور فرمایا کہ ان میں سے ہرایک سالن ہے۔

ان کے آگے رکھی اور شور بے میں زینون ٹیکا دیا 'فر مایا کہ میں ایک برتن میں دوسالن نہ کھاؤں گا'یہاں تک کہ اللہ سے ملوں یہ

حن سے مروی ہے کہ عمر میں دو ایک شخص کے باس گئے بیاس لگی تھی اس سے پانی ما ٹکا تو وہ شہد لے آیا ، پوچھا، یہ کیا ہے اس نے کہا شہد ہے فرمایا: واللہ! بیان چیزوں میں نہیں ہوگا جن کا بھے سے قیامت میں حیاب لیا جائے گا۔

یبار بن نمیر سے مروی ہے کہ واللہ میں نے عمر تفاطقہ کا آٹا تا بھی بغیران کی نافر مانی کیے ہوئے نہیں چھانا ( یعنی انہوں نے جھانے کومنع کر دیا تھا گریہ چھانے تھے )۔

سائب بن بزید نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے زبان قط میں عمر بن الخطاب میں فاد کورسول الله مالی فیا کی متجد میں آ وھی رات کونماز پڑھتے ویکھا' وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں قبط سے ہلاک نہ کراور ہم ہے مصیبت کو دور کر دیے اس کلے کووہ

یبار بن نمیرے ( دوسرے طریق ہے ) مردی کہ میں نے عمر ہیں تند کی نافر مانی کے بغیر بھی ان کا آٹانہیں جھانا۔ حضرت عمر شئالتاء کے کہاس مرسولہ بیوند:

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب وی دو کے بدن پر زیانہ قط سالی میں ایک تہبند دیکھی جس میں سولہ بیوند تھے۔اوران کی جاور چھ بالشت کی تھی وہ کہتے تھے کداےاللدامت مجمد مَثَاثِیْنِ کی ہلاکت میرے قدموں پر نہ کر۔ استغفاركي ذريع التدسي مدوطلب كرنا

عبداللد بن ساعدہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر میں ہود کو یکھا کہ جب مغرب کی تاز پڑھتے تو نداد ہے کہ اے لوگوا ہے رب سے استغفار کروائ کی طرف رجوع کروائ کافضل ما گواوراس سے باران رحت طلب کروجو باعث عذاب نہ ہووہ برابراییا بی کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کو کھول ویا۔

### المقاف ابن سعد (صنيم) المستحق المحمل المحمل

عبدالله بن بزید سے مردی ہے کہ مجھ سے ایسے خف نے بیان کیا جوز مان قط سالی میں عمر بن الخطاب میں ہود کے پاس حاضر تنے کہ وہ کہتے تنے اے لوگو! اللہ سے دُعا کر وکہ وہ قط کو دور کرئے اور اپنے کندھے پر دزہ رکھ کر گھو متے تھے۔ صلوٰ ق الاستشقاء کی امامت:

قعمی ولیسی سے مروی ہے کہ عمر میں مند نماز استنقاء کے لیے نکلے منبر پر کھڑے ہو کے بیآیات پڑھیں ﴿استغفروا رہ کھ اند کان غفادا ﴾ اللہ سے مغفرت ما تکو وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اور کہتے تھے: ﴿استغفروا ربکھ ثعر توبوا الیه ﴾ اپنے پروردگارے مغفرت ما تکواوراس کی طرف رجوع کرواس کے بعد منبر سے الرّ آئے تو کہا گیایا امیر المونین! آپ کونماز استنقاء سے کس نے روکا؟ فرمایا: میں نے آسان کے بارش والے ان فرائع کو اختیار کیا جن سے بارش نازل ہوتی ہے۔

ا بی وجزہ السعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شکھنڈو کو دیکھا کہ جمیں عیدگاہ کی طرف نماز استنقاء کے لیے لے گئے' ان کی دعا کا اکثر حصہ استغفار تھا' بیہاں تک کہ میں نے کہا کہ وہ اس پر زیادہ نہ کریں گے' پھرانہوں نے نماز پڑھی' دعا ما گل اور کہاا سے اللہ جمیں سیراب کر۔

عبداللہ بن نیار اسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر میں ہوئد نے اس پراتفاق کرلیا کو نماز استفاء پڑھیں اور لوگوں کو (نماز کے لیے ) لے جائیں تو انہوں نے اپنے عمال کو لکھا کہ وہ فلاں فلان دن لکیں اپنے رب کے آگے زاری کریں اوران سے درخواست کریں کہ وہ اس قط کولوگوں سے اٹھا لے اس روز وہ اس طرح نظے کہ جسم پر رسول اللہ سکا تینے ہم کی چادرتھی عیدگاہ بھنے کے لوگوں کو خطبہ سنایا اور گریہ وزاری کی لوگ بھی گریہ وزاری کرنے لگے۔ان کی دعا کا اکثر حصد صرف استغفارتھا 'جب واپسی کے قریب ہوئے تو اپنے ہاتھ اٹھا کے بھیلائے اور دعا میں تضرع وزاری کرنے لگئے عمر جی ہوئے اتنی دریت روئے کہ داڑھی تر ہوگئ

نجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر ہیں ہونے نے عام الر مادہ میں خطبے سے پہلے لوگوں کو دور کعت نما ڈیڑ ھائی اور اس میں پانچے اور سات تکبیریں کہیں۔

#### حضرت عباس وى الدونه كا وسيله.

ابن ابی عون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می افتاد نے عباس ابن عبدالمطلب می افتاد سے کہا اے ابوالفضل ستاروں کے (طلوع ہونے کو) کتنے روز باقی رہ گئے (بروایت العوا) انہوں نے کہا گئے دن رہ گئے عرض کی آٹھ دن فر مایا قریب ہے کہ اللہ خیر کرے گا اور عمر بی افتاد نے عباس می افتاد سے کہا کہ ان شاء اللہ شیم کوآٹا۔

عمر فی دنے جب دعامیں خوب زاری کی تو عباس ہی دو کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ! ہم تیرے آگے تیرے نبی کے چپاکوشفیع بناتے ہیں کہ ہم سے قحط کو دور کر دے اور ہمیں ہارش سے سیراب کر دے لوگ بٹنے نہ پائے تھے کہ ہارش کر دیئے گئے اور آسان چندروز تک ان پر برسا تاریہ ہا' جب آخیس بارش دے دی گئی اور وہ لوگ کسی قدر سرسنر ہو گئے تو انہوں نے عرب کو مدینے سے روانہ کر دیا اور کہا کہ اپنی بستیوں میں چلے جاؤ۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ قحط میں ایک روز صبح کو میں نے عمر بن الخطاب کوعا جزئی وگریہ وزاری کرتے ویکھا' جسم پر

﴿ طَبِقاتُ ابْنِ سعد (صَيْرُوم) ﴿ الْمُعَاتُ ابْنُ سعد (صَيْرُوم) ﴿ مَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ

ایک جا در تھی جو گھٹنوں تک نہیں پینچی تھی آپ استغفار میں اپنی آ واز بلند کررہے سے آئیکھیں رضاروں پر آ نسو بہارہی تھیں واہی جا نب عہاں بن عبدالمطلب سے اس روزاس طرح دعا کی کہ روبہ قبلہ سے اور ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کے بلند آ واز سے اپنے رب کو پکارااور دعا کی ان کے ساتھ لوگوں نے بھی دعا کی ۔ پھر آپ نے عباس میں ہوئو کا ہاتھ پکڑے کہا۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے رسول کے پہلوا اور دعا کی ان کے سامنے شفیع بناتے ہیں۔ عباس میں ہوئی ویر تک برابران کے پہلو میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے اور ان کی آئیسیں برس رہی تھیں۔

یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شاہدو کو دیکھا کہ انہوں نے عباس شاہدہ کا ہاتھ پکڑ کرانہیں کھڑ اکیااور کہا کہ اے اللہ! ہم تیرے سائٹ تیرے رسول کے پچا کوشفیج بناتے ہیں۔

عام الرماده ميں حضرت عمر شياد ما خطاب

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں عمر بن الخطاب میں ہوئا نے لوگوں کو خطبہ سنایا کہ اے لوگو! اللہ ہے ڈرو اپنے معاملات میں بھی اوران امور میں بھی جولوگوں ہے پوشیدہ ہیں 'کیونکہ میں تبہارے ساتھ مبتلا کر دیا گیا ہوں اور تم میرے ساتھ بہتلا کر دیئے گئے ہو۔ میں نہیں جائنا کہ ناراضی جھے پر تمہارے بدلے ہے' یا تم پر میرے بدلے ہے' یا تم بھے اور تہہ بن و نوں کو شامل ہے۔ آ و' کہ ہم اللہ سے دعا کریں' وہ ہمارے قلوب کی اصلاح کرے' ہم پر دھت کرے اور ہم سے قبط کو رفع کرے راوی نے کہا کہ عمر میں شوراس مالت میں دیکھے گئے کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا ما نگ رہے تھے اور لوگوں نے بھی دعا کی وہ بھی روے اور کو گئی بڑی دیر تک روے ' پھروہ منبر سے اثر آئے۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شاہدہ کو کہتے سنا: اے لوگو! مجھے خوف ہے کہ نا راضی ہم سب کو شامل ہو کاہذاا پنے رب کومنا و اور ہاتھ پھیلا و اور اس کی طرف رجوع کرواور نیکی کرو۔

دعائے فاروقی ہے بارانِ رحمت کا نزول:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ قط کے زمانے میں ہم لوگوں کی بیدحالت تھی کہ ہمیں ڈراسا بھی ابرنظر ندآتا تھا' جب عمر ٹھی ہوئو نے نماز استشقاء پڑھائی تو ہم لوگ کچھ دن منتظر رہے' پھر ابر کے چھوٹے چھوٹے تکڑے دیکھنے لگئ عمر جب اندر جاتے اور باہر آتے تو زور سے تکبیر کہتے' لوگ بھی تکبیر کہتے' یہاں تک کہ ہمیں کالی گھٹا کیں نظر آسکیں جو سمندر سے اٹھیں' شام کار خ اختیار کیا' پھر اللہ کے تھم سے بارش ہوگئ۔

الی و جزہ السعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عرب کو وہ دن معلوم تھا' جس دن عمر جی ہوئے نماز استیقاء پڑھی' ان میں سے پچھلوگ باقی رہ گئے تھے تو وہ نماز استیقاء کے لیے اس طرح چلے کہ گویا ڈیلے گدھ بیں جوا پڑ آ شیا نوں نے نکل رہے ہیں' پیلوگ اللہ سے کریے وزاری کررہے تھے۔

نواحی قبائل کی واپسی:

سعید بن عطابن ابی مروان نے اپنے باب وادا سے روایت کی کہ عام الر مادہ میں جب بارش ہوگئ تو میں نے عمر بن

### الطبقات اين سعد (صدرم) المستحدد المستحد

الخطاب بني الفرد كوديكها كدوه اعراب كوروانه كررب تقي اور كهدرب تقي كدفكاؤ فكاؤا يخشهرول كوجاؤ-

قط کی وجہ سے صدقہ وز کو ہیں رعایت

یکی بن عبدالرحمٰن بن عاطب سے مروی ہے کہ عام الرمادہ میں عمرؓ نے صدقہ موفر کر دیا' سعاۃ (صدقہ وصول کرنے والوں) کونہیں بھیجا' جب آئندہ سال ہوااور اللہ نے اس خشک سالی کور فع کر دیا تو ان کو تھم دیا کہ روانہ ہوں' انہوں نے دوسال کی زکوۃ ان کے پاس لیے تیں۔ زکوۃ کے اونٹ بکریاں لیں' پھرانہیں تھم دیا کہ ایک سال تقسیم کردیں اور ایک سال کی زکوۃ ان کے پاس لیے تیں۔

حوشب بن بشرالفز اری نے اپنے والد سے روایت کی کہ عام الر مادہ میں ہم نے اپنے کو اس حالت میں ویکھا کہ قبط نے ہمارا مال کم کردیا ، جس کے پاس عدد کشر تھا اس کے پاس اتناباقی رہ گیا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا ، عمر شاہ فند نے اس سال صدقہ وصول کرنے والوں کو نہیں بھیجا۔ جنہوں نے دوسال کی زکو ہ وصول کی ایک سال کی زکو ہ تقسیم کردی اور ایک سال کی زکو ہوان کے پاس لے آئے ، بنی فزارہ سے صرف ساٹھ جھے ملے ، تمیں تقسیم کردیے گئے اور تمیں ان کے پاس لائے گئے ۔ عمر شاہدہ صدقہ وصول کرنے والوں کو بیتا کہ وہ لوگوں کے پاس وہ بین جان وہ ہوں۔

۔ کردم سے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں عمر ٹی افتد نے صدقہ وصول کرنے والے کو بھیجا اور فر مایا کہ قط نے جس کی ایک بحری اور ایک چروا ہا بی رکھا ہے اسے دینا' اور جس کے پاس دو بکریاں اور دو چروا ہے بچے بوں اس کو ضدوینا۔

تکم بن الصلت ہے مروی ہے کہ میں نے بزید بن شریک الفر اری کو کہتے سنا کہ میں عمر بن الخطاب بن الفطاب بن الفطاب میں مولیثی چرا تا تھا۔ میں نے پوچھا کہ صدقہ وصول کرنے کے لیے تمہارے پاس کون جیجا جا تا تھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمہ بن مخلدوہ ہمارے امیر دوں سے صدقہ لیتے تھے اور ہمارے فقیروں کودے دیتے تھے۔

#### ریا کاری کی ندمت:

زریں جیش سے مردی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کو مدیئے کے ایک راستے پر دیکھا' وہ گندم گوں لا نے اور ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے والے آ دمی تھے چندیا پر ہال نہ تھے قطری چا در کو ہار کی طرح کلے میں ڈالے رہتے تھے برہنہ پالوگوں کو دیکھتے ہوئے چلتے تھے کہ معلوم ہوتا گھوڑ سے پر سوار ہیں وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے بندوا بھرت کر واور بناوٹ کی بھرت نہ کر ڈاس سے بچو کہ تم میں سے کوئی شخص خرگوش کو لاتھی سے مارے یا اس پر پھر مارے اور اس کے کھانے کو کہے' بیضروری ہے کہ تمہارے لیے دھار' نیز ہیا تیراسے ذرج کردے۔

عاصم سے دریافت کیا گیا کہ ( ہجرت کرواور بناوٹ کی ہجرت نہ کرو ) کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ سے مہا جرین بنواور مہا جرین کے مشابہ نہ بنوکہ جیسے تم ان میں ہے ہو۔ چہرے کے رنگ میں تغیر کی وجہ:

. محمہ بن عمر میں ہوئے ہے کہا کہ ہمارے نز دیک بیرحدیث مشہور نہیں ہے کہ عمر میں ہوئے گندم گوں تھے البتہ عام الر مادہ میں جب انہوں نے زیتون کھایا تو ان کارنگ بدل گیا۔

### ﴿ طَبِقًاتُ أَبِنَ سَعِد (صَدِينَ أور مَا بِكُونَ مِنْ الْفِياعُ وَالْمُدِينَ أور محابِكُوامُ }

عیاض بن خلیفہ سے مردی ہے کہ میں نے عام الرمادہ میں عمر افاسان کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ساہ رنگ کے تھے حالانکہ دہ سفیدرنگ کے تھے حالانکہ دہ سفیدرنگ کے تھے اور دودھ کھا تا ہے کہ بیکا ہے سے ہواتو فرماتے کہ ایک عربی آدی تھا، تھی اور دودھ کھا تا تھا، لوگوں پر قطا کہ اور دودھ کھا تا تھا، لوگوں پر قطا آیاتو اس نے دونوں کواپے او پر حرام کرلیا، اس نے زینوں کھا یا جس سے اس کا رنگ بدل گیا اور بھوکار ہاتو اور زیادہ ہوگیا۔ سیدنا فاروق اعظم شی اداؤہ کا سرایا:

عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر شی افراد کھا کہ بڑے گورے آ دی تھے جن پرسرخی عالب تھی، لائے تھے چندیا پر بال نہ تھے۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی اپن کا حلیہ بیان کرتے سا کہ وہ گورے آ دی تھے جن پرسرخی عالب تھی لا نے قد کے تھے چندیا پر بال نہ تھے سفید بال والے تھے۔

سالم بن عبداللہ سے مردی ہے کہ میں نے عمر تفاید کو کہتے سنا کہ ہم میں سیاہی صرف ہمارے ماموں اور عبداللہ بن عمر شخاید کو کہتے سنا کہ ہم میں سیاہی صرف ہمارے ماموں اور عبداللہ بن عمر شخاید کا والدہ نین بن مظعون بن عبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع کی طرف سے آئی ماموں سب سے زیادہ اپنی طرف سے آئی میرے والد کھینچے والا ہے اور میرے پاس نکاح ہمارے ماموں کی طرف سے آیا 'بیدونوں خصالتیں میرے والد رہیں گئی نہیں نہیں مرتے ہے 'محض اولا دکی طلب کے لیے کرتے تھے۔ گورت سے کاح شہوت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ محض اولا دکی طلب کے لیے کرتے تھے۔

حزام بن ہشام نے اپنے والد سے روایت کی کہ پیل نے عمر شاہداد کو بغیراس کے کی قوم کے ساتھ بھی نہیں ویکھا کہ ووان لوگوں سے او نچے تھے۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر شاہداد ورازی قد میں سب برفوقیت رکھتے تھے۔ ایا س بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر شاہدات ہے اتھ سے سب کام کرتے تھے۔

ابوہلال سے مروی ہے کہ میں نے ابوالتیا ح کوشن کی مجلس میں بیان کرتے سنا کدوہ ایک جروا ہے سے اوراس سے کہا کہ تختے معلوم ہے کہ میٹی جو بازار عکا ظ کہ تختے معلوم ہے کہ میٹے معلوم ہے کہ اور اس نے کہا کہ دیکھو خبر داریا تو وہ ان لوگوں کی خیر میں وسعت کر دے گا'یا ان کے شریم میں وسعت کر دے گا'یا ان کے شریم میں وسعت کردے گا۔

مسلمہ بن قیف یابشر بن قیف سے مروی ہے کہ میں نے عمر شی اندو کودیکھا کہ وہ مولے آ دمی تھے۔

ہلال سے مروی ہے کہ میں نے عمر میں ہود یکھا کہ وہ ایسے جسیم (خوبصورت جسم کے ) تھے کہ بنی سدوس کے معلوم ہوتے تھے۔

ہلال بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر میں دو اپنے چلئے میں حیز چلتے تھے اور وہ گندم گوں آ دی تھے جو بئی سدوس کے لوگوں میں معلوم ہوتے تھے ان کے دونوں پاؤں کے درمیان کشاد گی تھی ( یعنی چلئے میں پاؤں پھیلا کے چلتے تھے )۔

ٹافع بن جیر بن مطعم سے مروی ہے کہ عمر ٹئی الدن کی چندیا کے بال جاتے رہے پھران کے بالوں کا جاتا ہوئے ہو ہے آیا۔ حلال قاروقی چنی الدونہ:

اسلم سے مردی ہے کہ میں نے عمر انکا ایو کا کہ جب وہ غضب ناک ہوتے تھے توا پی مونچھ پکڑ کے اپنے منہ کی طرف

### کر طبقات این سعد (صنیوم) میں بھو تکتے ہے۔ بھیر لیتے تھے اور اس میں بھو تکتے تھے۔

عامر بن عبداللہ بن زبیر فقط نے اپنے والدے روایت کی کداہل بادیہ میں سے ایک فخص (دیہاتی) عمر بن الخطاب تفاظ ب تفاظ ب تفاظ کے بات المرالموثین ہمارے شہروہ ہیں جن پرزمانہ جا المیں ہم نے جنگ کی اور زمانداسلام میں ہم اسلام لائے اس کے بعد ہم پرغصہ کیا جاتا ہے عمر مخاط کے اور اپنی مونچھ بٹنے گئے۔

كتب سابقه مين حضرت عمر وي الداند كي نشاني:

عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر میں میں ایک گھوڑ ہے پر سوار ہوئے کپڑاان کی ران ہے ہٹ گیا تو نجوان کے نصار کی نے ان کی ران میں ایک سیاہ تل (یالین) دیکھا'ان لوگوں نے کہا کہ بیروہ مخص ہے جس کوہم اپنی کتابوں میں یاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری زمین سے نکالے گا۔

انی مسعودانصاری ہے مردی ہے کہ ہم لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص گھوڑے پر سوار سامنے آیا جواسے اپڑ مارتا ہوا چل رہا تھا' قریب تھا کہ ہمیں کچل دے ہم اس ہے ڈرکے گھڑے ہوگئے' دیکھا تو وہ عمر بن الخطاب جی افتاد تھے' ہم نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کے بعد کون ہے فر مایا تہہیں نئی بات کیا معلوم ہوئی' مجھے طبیعت میں فرحت معلوم ہوئی تو میں نے گھوڑ المیا اور اس پر سوار ہوا۔

#### مهندی کا خضاب:

انس بن مالک سے مروی ہے کہ عمر شیاد تا مہندی کا خضاب کیا۔انس بن مالک سے (ایک اور طریق سے ) مروی ہے کہ عمر شیاد و کا ہے کہ عمر شیاد کی کا خضاب کے عمر شیاد کی کہ عمر شیاد کی کا خضاب کرتے تھے۔
کر تے تھے۔

خالد بن الی بکر می اور پوشاک کی عمر می اور مہندی ہے اپنی داڑھی کوزرد کرتے تھے اور اپنے سرکوقوت دیتے تھے۔ تا جدارعدل کے لباس اور پوشاک کی حالت:

انس بن ما لک ٹنکھنڈ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ٹنکھنڈ کواس زمانے میں دیکھا جنب وہ امیرالمونیٹن تھے کہ اپنے (کرتے میں) شانوں میں تین پیوندلگائے ہوئے تھے جن میں ایک دوسرے سے بڑا تھا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی اندو کو اس حالت میں جمرہ عقبہ کی رمی کرتے و یکھا کہ ان کے بدن پر ایک تہبند تھی جس میں چڑے کے پیوند گلے ہوئے تھے حالانکہ وہ اس زمانے میں والی تھے۔انس بن مالک ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی اوٹو کے شافوں کے درمیان تین پیوند تھے۔انس سے مروی ہے کہ میں نے عمر ہی اوٹو کے شافوں کے درمیان ان کے کرتے میں جار بیوند و کھے۔

انس بن مالک می مدوسے مروی ہے کہ ہم لوگ عمر میں ہوئے کیاں تھے وہ ایسا کرتا پہنتے تھے جس کی پیٹے میں جار ہوند تھ پھرانہوں نے بیآیت پڑھی:﴿فاکھةً وَابُا﴾ اور فرمایا: اُلْاَبُّ کیا چیز ہے فرمایا کہ پیمض تکلف کو کہتے ہیں۔ پھرتم پر کیا خفلت ہے کہ

#### کر طبقات این سعد (صنیوم) کال می اور محال کرام گاری کال می اور محال کرام گاری کال می این محال کرام گاری کال می ا نہیں جانے کہ اُلاَب کیا چیز ہے۔

الی عثان سے مروی ہے کہ مجھے ایسے مخص نے خبر دی جس نے عمر میں ہونہ کو جمرے کی رمی کرتے ویکھا کہ ان کے بدن پر ایک قطری تہبندتھی جس میں چڑے کا پیوندلگا ہوا تھا۔

البی مصن الطائی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفراب میں الفران علی ہے۔ پیوند تھے ان میں ہے بعض چمڑے کے تھے حالا تکہ وہ امیر المومنین تھے۔

الی عثمان العبدی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں ہوئی جس میں انہوں نے چڑے کا پیوندلگایا تھا۔
انس بن مالک میں ہوئی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں ہوئد کا کر ندر یکھا جس میں شانے کے قریب کی پیوند تھے۔
الی عثمان النہدی سے مردی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں ہوئات میں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا کہ ان کے جسم پر
ایک تہبند تھی جس میں بارہ پیوند تھے اور ان میں سے ایک مرخ چڑے کا تھا۔

عبید بن تمیر سے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں عمر بن الخطاب ٹی دو کور می جمار کرتے دیکھا کہ ان کے بدن پرایک تہبند تھی جس میں ان کے بیٹھنے کے مقام پر بیوند لگا ہوا تھا۔

حسن شی این سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شی اللہ اللہ کی تہبند میں بارہ پیوند سے جن میں بعض چرے کے سے حالا تکہ وہ امیر المومنین ہے۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جس دن عمر بن الخطاب پر حملہ کیا گیا میں نے ان کے بدن پر ڈر د تہبند دیکھی۔

الی الاهمب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے عمر تفاہدے بدن پرایک کرند دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا کرند نیا ہے یا پہنا مواہے انہوں نے کہا کہ نیس بلکہ پہنا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نیا پہنو اچھی زندگی بسر کرواور شہادت کی وفات پاؤ اللہ تمہیں دنیاو آخرت کی آنکھی محنڈک عطا کرے۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر تن مند کے خیر مارا گیا تو میں نے دیکھا کدان کے جسم پر ڈرد جا درتھی۔ جسے انہوں نے اپنے زخم پر ڈھا تک لیا تھا اور کہتے تھے ﴿ کان امرالله قدراً مقدوداً ﴾ اللہ کا تکم اندازہ کیا ہوا ہے۔

عبدالعزیز بن ابی جیلہ انصاری ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہونہ نے جمعے کی نماز میں آنے میں ویر کی جب نکلے اور منبر پر چڑھے تو لوگوں سے معذرت کی فر مایا کہ صرف مجھے میرے اس کرتے نے روکا میرے پاس سوائے اس کے دوسرا کرتہ نہ تقا جوسیا جار ہاتھا ان کاسلیلانی کرتہ تھا جس کی آستین بینچے ہے آگے نہیں بڑھی تھی۔

### المناث ابن سعد (صنيع) المسلك المن المناث اور على المناث اور معابد كرام الم

بدیل بن میسرہ سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب ٹی افتاد جمعے کے لیے نگلے بدن پرایک سنبلانی کرنہ تھا الوگوں سے تا خیر کی معذرت کرنے لگے کہ مجھے میر ہے اس کرتے نے روکا وہ اپنی آسٹین کو کھینچنے لگے وہ اسے جب چھوڑتے تھے تو ان کی انگلیوں کے کناروں کی طرف پلیٹ جاتی تھی۔

یناف بن سلمان سے جوفلاں دیہات کے کاشت کار تھے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہے گزرے اپنا کر تہ میرے پاس سے گزرے اپنا کرتہ میرے پاس اور ان دونوں سے کرتہ میرے پاس اور ان دونوں سے کرتہ میرے پاس لایا میں نے کہا کہ یہ پہنئے کیونکہ بیزیادہ خوبصورت اور زیادہ نرم ہے پوچھا کہ بیتہ ہمارے مال کا ہے۔ میں نے کہا میرے مال کا ہے خر مایا اس میں کوئی اور ذمہ داری بھی شامل ہے (یعنی سلائی وغیرہ کی) میں نے کہا نہیں سوائے اس کی سلائی وغیرہ کی) میں نے کہا نہیں سوائے اس کی سلائی وغیرہ کی) میں نے کہا نہیں سوائے اس کی سلائی کے فر مایا کہ جاؤ میرے یاس میر اقیص لاؤ پھراسے انہوں نے پہن لیا جواشنان (گھاس) سے زیادہ سبز تھا۔

اسامہ بن زید میں این نے اپنے باپ دا داسے روایت کی میں نے عمر میں اور جب وہ خلیفہ تھے ایک تہبندد کیمی جس میں جا رجگہ پیوندلگا ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے بڑا تھا مجھے اس کے سواان کی کوئی اور نہ بند معلوم نہتی۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عمر ٹی ہوئد کے بدن پر تہبند دیکھی جس میں چودہ پیوند تھے بعض چرے کے تھے ان کے بدن پرنہ کوئی کرنتہ تھا اور نہ کسی چا در کا عمامہ بندھا ہوا تھا ان کے پاس درہ تھا' مدینے کے بازار میں گھوم رہے تھے۔حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر ٹی ہوئد کودیکھا کہ وہ ناف پر تہبند ہاندھتے تھے۔

عامر بن عبیدہ البابلی سے مروی ہے کہ میں نے انس سے خز (اون اور ریشم سے ملے ہوئے کپڑے ) کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں توبیہ چاہتا تھا کہ اللہ اسے بیدا ہی نہ کرتا' سوائے عمراور ابن عمر میں ہیں کے اصحاب نبی منگھ یا کہ ک نہ بہنا ہو۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ہی دونے یا نمیں ہاتھ میں انگوشی پہنی ۔عمرو بن میمون نے اپنے باپ سے روایت کی کہ وہ جود عاما نگا کرتے تھے اس میں کہتے تھے کہ

"اللهم توفني مع الابرار ولا تخلفني في الاشرار وقني عذاب النّار والحقني بالاخيار".

''اے اللہ مجھے نیکیوں کے ساتھ وفات دے اور مجھے بروں میں نہ چھوڑ ااور مجھے عذاب دوزخ سے بچا اور مجھے نیکوں میں ملا''۔

#### شهرنبي منافقية ميس شهادت كي تمنا:

ھے۔ ٹی داہ ٹیں شہادت عطا کر اوراپنے نبی کے دالد کو کہتے سنا اے اللہ! مجھے اپنی راہ ٹیں شہادت عطا کر اوراپنے نبی کے شہر میں وفات عطا کر عرض کی بیکہاں ہے ہوگا ( کہ شہادت بھی ہواور نبی کا شہر بھی ہو مجلائس کی مجال ہے کہ وہ نبی کے شہر کی طرف آ تکھ اٹھا کرد کھے سکے ) فرمایا: اللہ اپنا تھم جہاں جا ہے لاسکتا ہے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوا بی دعامیں کہا کرتے تھے کدا ہے اللہ میں تجھ سے تیری راہ میں شہادت

#### 

حضرت عمر رضي الله كي تين التيازي خصوصيات:

آئی بردہ نے اپنے والد سے روایت کی کے وف بن مالک نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک ہی جگہ جمع کیے گئے ہیں ان میں سے ایک شخص اور لوگوں سے تین گز بلند ہے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ عمر ابن الخطاب بی این کہ وہ کس سبب سے ان لوگوں سے بلند ہیں اس نے کہا کہ ان میں تین خصاتیں ہیں کہ وہ اللہ کے معاملے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے وہ شہید بنا کے ہوئے شہید ہیں اور خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔

خلافت فاروقي كم تعلق عوف بن ما لك جياليَّونه كاخواب:

عوف ابوبکر مختاہ ہوئے پاس آئے اوران سے بیان کیا تو انہوں نے عمر مختاہ ہوں خوشخبری ڈی اورعوف سے کہا کہ اپٹا خواب بیان کرو جب انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ ہیں تو عمر مختاہ بین جھٹرک کر خاموش کر دیا۔

عمر جی اور فر مایا کراپنا خواب بیان کرو۔ انہوں نے اسے بیان کیا گاہ موف بن مالک می اللہ کے معاطع میں ملامت کرنے پاس منبر پر چڑ ھالیا اور فر مایا کہ اپنا خواب بیان کرو۔ انہوں نے اسے بیان کیا 'فر مایا: بیام کہ میں اللہ کے معاطع میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا' تو میں اللہ سے آرز دکرتا ہوں کہ وہ جھے ان لوگوں میں کرد نے لیکن خلیفہ بنایا ہوا خلیفہ تو میں خلیفہ بنایا گیا ہوں' میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نے جو چیز میر سے بیر دکی ہے اس پر میری مدد کر نے اور شہید بنایا ہوا شہید' تو جھے کہاں سے شہادت مل سکتی ہے' میں جزیر ق العرب میں ہوں' جہاؤ نہیں کرتا اور لوگ میر سے ارد گرد میں' جھے افسوس ہے' اگر اللہ چاہے تو اسے لے آئے گا۔

### حضرت كعب احبار شي الدُون كى حضرت عمر شي الدُون كي بارے ميں پيشگوني:

سعدالجاری مولائے عمر بن الخطاب می اور ان ہے ہے ہو بن الخطاب نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب کو جوان کی ہوی تضیی بلایا انہیں روتا ہوا پایا تو پوچھا کہ تہمیں کیا چیز رلاتی ہے۔ انہوں نے کہایا امیر الموشین سے یہودی یعنی کعب احبار جو کہتا ہے کہ آ چہ جہنم کے درواز وں میں سے ایک درواز سے بڑی کو بھور نے کہا کہ ماشاء اللہ واللہ مجھے امید ہے کہ میرے رب نے مجھے سعید پیدا کیا ہے کہ گرانہوں نے کعب کے پاس کی کو بھیج کر بلایا ، جب کعب ان کے پاس آئے تو کہایا امیر الموشین جھے پر جلدی نہ ہے جو تم ہے اس ذات کی جس کے قبلے میں میری جان ہے تا وقت گئے آ پ جنت میں داخل نہ ہوں ذی الحجم تم نہ ہوگا عمر جی ہونے نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے کہا گیا ایم الموشین اقتم ہاں ذات کی جس کے قبلے میں میری جان ہے کہا گیا ایم الموشین اقتم ہاں ذات کی جس کے قبلے میں میری جان ہے کہا گیا ہے کہا گیا تا میرا الموشین اقتم ہاں ذات کی جس کے قبلے میں میری جان ہے ہم آ پ کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں کہ آ پ چہنم کے درواز وں میں سے ایک درواز ہیں گرنے ہے درواز ہوں میں سے ایک درواز ہیں بھی درخل ہوتے رہیں گے۔

شهادت عمر بني الله على العموى اشعرى بني الله كاخواب:

الجاموي اشعرى في دوى مروى ب كخواب ميل ديكما كديل في بهت سرائة اختيار كي سب مث كي ايك راسة

### كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صدوم) كالعلاق الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم ا

ره گیا جس پریس چل کے ایک پہاڑتک پہنیا' اتفاق سے رسول الله منافظ او ہاں تشریف فرما تصاور عمر شاہداد کی طرف اشاره فرمار ہے ۔ تھے کہآؤ' میں نے کہا: "إِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاجْعُون "والله امیر المونین مرجائیں گے۔ راوی نے کہا کہ آپ بیمر شاہدا کو لکھ کیول نہیں دیتے ؟ جواب دیا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ خودانی کو کھول۔

حضرت حذيفه في الدف كاآپ كى شهادت كے تعلق اشاره:

حذیفہ بن الفاد میں اونٹ ان کے گھنے سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب بن الفراب عن الفراد کے ہمراہ وقوف عرفات کیا تھا۔ میر ااونٹ ان کے اونٹ کے پہلو میں تھا اور میر اگھٹٹا ان کے گھنے سے لگ رہا تھا' ہم لوگ منتظر سے کہ آفاب غروب ہوتو لوٹیں۔ انہوں نے لوگوں کی تکبیر اور دعا اور جو بھروہ کررہے تھا ہے و بھوا تو پہند کیا اور فر ما یا اے حذیفہ اتمہاری رائے میں بیطریقہ لوگوں کے لیے کب تک باقی رہے گا'عرض کی کہ فتنے پر ایک وروازہ لگا ہوا ہے' جب وہ تو ڑ ڈالا جائے گایا کھول دیا جائے گا' تو وہ فکے گا' عمر شی الفرد کھرا گئے اور فر مایا کہ وہ کون سا دروازہ ہے اور اس کا ٹوٹنا یا کھولنا کیا ہے عرض کی کذا کے شخص مرے گایا قتل کیا جائے گا۔ فر مایا اے حذیفہ اتبہاری رائے میں قوم میرے بعد کس کوامیر بنائے گی' عرض کی میری رائے میں لوگ عثان بن عفان بن سود کا سہار الیس گے۔

#### جمال عرفيه كاواقعه:

جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ جس وقت عمر خی اندو جہال عرفہ پر کھڑے تھے ایک شخص کو جلاتے تا کا خلیفہ یا خلیفہ اسے ایک اور آ دمی نے سنا 'حالانکہ لوگ سفر کی تیاری کررہے تھے۔ اس نے کہا تھے کیا ہوا 'خدا تیراحلق بند کرے۔ میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور چلا کہ کہا کہ اس کو گالی نہ دو میں کل غمر خی اندو کے ساتھ عقبہ پر کھڑ اہوا تھا جس کی وہ رمی کررہے تھے کہ ایک ایک نامعلوم کنگری آئی جوعمر خی اندو کا سرچھوڑ دیا 'میں نے کسی شخص کو پہاڑ پرسے کہتے سنا کہ تم ہے رب کعبہ کی کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس سال کے بعد اس موقف میں عمر خی اندو کہمی کھڑ ہے نہ ہوں گے۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اتفاق سے وہ شخص وہ می تھا جو کل ہم لوگوں میں چلایا تھا اور وہ جھے پر بہت شخت گزرا۔

#### حضرت عمر شي الدفعة كا آخري مج

عائشہ میں مطابقہ میں ہو میں جو عمر میں ہو عمر میں ہو عمر میں ہو عمر میں ہو عمر میں المحصب میں المحصب المونین کو کرایا ہم لوگ عرفے سے پلٹے میں المحصب (منی و کلے کے درمیانی مقام) سے گزری تو ایک شخص کواپئی سواری پر کہتے سنا کدامیر المونین عمر میں مقام کے دوسرے آدمی کو جواب دیتے سنا کدامیر المونین یہاں تھے کھراس نے اپنا اورٹ بٹھایا اورگانے کی آواز بلند کر کے کہا:

عليك سلام من امام و باركت ا يد الله في ذاك الاديم الممؤق "أا عليه من امام و باركت الله في ذاك الاديم الممؤق "أا المام تم يرسلام بواورالله كام تعالى بيل بولى كشاده زمين بين بركت كرب-

فمن یسع اویرکب جناحی نعامة ۲ لیدرك ماقدمت بالامس یسبق کیرجودوڑ ہے گایا شرم غ کے بازوو ک پرسوار ہوگا ہم نے جو کھکل بھیجا اے آ کے جا تا ہوا پائے گا۔ قضیت اموراً ٹم غادرت بعدها ۳ بوائق فی اکھا مھا لم تُفتق

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کی محال کی م

اس سوار نے وہاں سے جنبش بھی نہ کی اور نہ معلوم ہوا کہ وہ کون ہے 'ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ جنوں میں سے تھا' عمر میں اللہ اس کج سے آئے اور انہیں خنجر مارا گیا اور وہ انقال کر گئے۔

محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے اسی حدیث کے مثل روایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ مخص جس نے عرفات میں کہا کہ اے خلیفہ خدا تنہیں موت دے اس سال کے بعد عمر میں اندون اس موقف میں کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ واللہ میں سوائے اس کے نہیں دیکھنا کہ امیر المونین عنقریب قتل کے جا کیں گے وہ مخص قبیلہ لہب کا تھا جو الا ڈوکے بطن سے ہے اور وہ گھوم رہا تھا۔

#### آ ثاررخصت وعا خطبه:

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ عمر تف شورجب منی ہے واپس ہونے تو انہوں نے الابطے ہیں اون بھایا سکریز ہے جمح کرے ان کا ایک چور ہنایا اور اس پراپی چا در کا کنارہ ڈال دیا اور اس پر چت لیٹ گئے اپندا کر کے فرمایا کہ اے اللہ میراس زیادہ ہوگیا ، قوت کم ہوگی توعیت پھیل گئی لہذا تو جھے بغیراس کے کہ ہیں پھی شافع کروں یا پھی گئا دوں اپنے پاس اٹھا لے۔ جب مدینے پنچے تو خطبہ سایا کہ اے لوگو اتبہارے لیے فرائض فرض کرویئے گئے اور سنن مسنون کردی گئیں ، تم لوگ کھلے ہوئے رااستے پر چھوڑ دیئے گئے و خطبہ سایا کہ اے لوگو اتبہارے لیے فرائض فرض کرویئے گئے اور سنن مسنون کردی گئیں ، تم لوگ کھلے ہوئے رااستے پر چھوڑ دیئے گئے ، پھر داہنا ہاتھ با ئیس پر مارا اور فرمایا سوائے اس کے کہتم لوگوں کو داہنے اور بائیں مقرری گئیں ، کیونکہ بچا ، آیت رہم کو روحة بن (سرزائیں) ، نہیں مقرری گئیں ، کیونکہ میں نے رسول اللہ منافع کو کھا ہے کہ آپ نے نے رجم فرمایا اور ہم نے بھی رجم کیا (یعنی زانی کوسنگار کیا) واللہ !اگر مجھے یا نہ بیشہ موتا کہ لوگ کہیں گے کہتر میں ہوئے کہ اس اللہ علی بیت بو ھا دی تو ہیں اس کو قرآن میں لکھ دیتا ، کیونکہ ہم نے اس (قرآن) معید نے کہا میں پڑھا ہے کہ خوالشیخ و الشیخة اذا زینا فارجموا ہما کہ (بڑھا اور بوڑھیا جب زنا کریں تو ان دونوں کوسنگار کردو) سعید نے کہا کہ ذی الحج خم نہ ہواتھا کہ انہیں تینج مارویا گیا۔

### حضرت عمر فيئاه وقد كاشوق ملا قات الآي:

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی الفونے فرمایا: اے اللہ میراس ہو دہ گیا' پڈیاں پٹلی ہو گئیں' مجھے اپنی رعیت کے انتشار کا اندیشہ ہے' بغیر عاجز ہوئے اور بغیر نشانہ ملامت بنے مجھے اپنے یاس اٹھالے۔

عمر بن الخطاب تفاهدُ سے مروی ہے کہ اے اللہ میر اس زیادہ ہو گیا ہے بٹری نتلی ہوگئ مجھے اپنی رعیت کے انتشار کا اندیشہ

### المعاث ابن سعد (عنه وم) المستحديد المعالم المع

ئ بغيرعا جز ہوئے إور بغيرنشانه ملامت بنے مجھے اپنے پاس اٹھالے۔

حضرت عمر شئالاند كوخواب مين شهادت كالشاره:

سعیدین افی ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شی الله نے جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ سنایا 'انہوں نے اللہ کی وہ حمدوثنا کی جس کے وہ لائق ہے پھر فر مایا 'امابعد'ا نے لوگوا میں نے اللہ خواب دیکھا ہے جو بغیر اجل کی نزد کی کے جھے نہیں دکھایا گیا 'میں نے دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے دو چونچیں ماریں'اساء بنت عمیس سے بیان کیا تو کہنے لگیس کہ جھے جمیوں میں سے کوئی شخص قتل کرے گا۔

محمد سے مروی ہے کہ عمر شی اللہ نے قرایا میں نے خواب دیکھا کہ جیسے ایک مرغ نے جھے دو چونچیں ماریں تو میں نے کہا کہ اللہ میرے یاس شہادت کو ہکالائے گا اور جھے انجم یا تجمی قتل کرے گا۔

#### تفيحت آميزخطيه:

معدان بن ابی طلحه الیعری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں اللہ نے جعے کے دن لوگوں کو خطبہ سنایا ، جس میں نبی سٹی تینی الو کیر میں اللہ کا کہ کہ میں نے خواب و یکھا کہ ایک مرغ نے مجھے چو نئی ماری اور یہ مجھے بغیر میری موت کی نزو کی شخیر میں الو کر کیا ، پھر چند قو میں مجھ سے فر ماکش کرتی ہیں کہ اپنا خلیفہ بنا دو اللہ ایبا نہیں ہے کہ اپنا وین اور اپنی خلافت ضا کئے کردے وسم ہے اس ذات کی جس نے اپنی خلافت ضا کئے کردے وی میں ہے اس ذات کی جس نے اپنی منافق کی معبوث کیا 'اگر کسی امر (یعنی موت ) نے میر نے ساتھ عجلت کی تو خلافت ان چوآ دمیوں کے درمیان (اضیں کے) مشورے سے ہوگی جن سے رسول اللہ سکی تینی وفات تک راضی رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ پعض وہ تو میں میرے بعداس امر (خلافت) میں طعن کریں گو اللہ کے درمیان (اخلافت) میں طعن کریں گو اللہ کے درمیان (اخلافت) میں طعن کریں گو اللہ کی جن کو میں نے اپنے اس ہاتھ سے اسلام پر مارا ہے وہ اگر (طعن ) کریں تو اللہ کے درمیان (مراہ ہیں۔

میں نے کوئی الی شخبیں چھوڑی جومیر سنزدیک کلالہ (کے حکم) سے زیادہ اہم ہو (کلالہ وہ خض جس کے نہ کوئی اولاد
ہونہ والدین ہوں) میں نے اتنا کسی شئے میں رسول اللہ مُؤلی کے اجوع نہیں کیا جتنا کلالہ کے بارے میں آپ سے رجوع کیا ہے ،
جب سے میں آپ کی صحبت میں ہوں میر سے لیے آپ نے کسی چیز میں اتنی دشواری نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں نہاں تک
کہ انہوں نے اپنی انگی اپنے بیٹ میں چھوئی 'چرفرمایا کہ اے عمر الحجے وہ آیت کافی ہے جو آخر سورہ نسامیں ہے بیٹی ہو تھ تو آن
قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کے الآیہ اگر میں زندہ رہاتواس کے بارے میں ایک فیصلہ کردوں گا جس سے وہ لوگ بھی جو قرآن
پڑھتے ہیں اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھ سکتے فیصلہ کرسکیں گے۔

پھرفر مایا اے اللہ ایس بھرام شہروں کے حکام پر بھرکوگواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کوان
کا دین اوران کے نبی منافیظ کی سنت سکھا ٹیں' ان پرعدل کریں ان کی غنیمت ان میں تقسیم کریں اوران کے کام میں جو مشکل ہوا ہے
میرے پاس پیش کریں' اے لوگو! تم ان دونوں درختوں میں سے کھاتے ہوجن کو میں برا سبحتا ہوں۔ بیاز اور لہن ۔ میں نے رسول
اللہ منافیظ کو دیکھا ہے کہ جب کسی آ دمی ہے ان دونوں چیز وں کی بومحسوں ہوتی تو آ ب کے تلم سے اس کا ہاتھ بکڑ کر معجد سے بقیع کی
طرف نکال دیا جا تا تھا' اگر کوئی شخص ان چیز وں کو کھائے تو ضروری ہے کہ پکا کر (بوکو) مردہ کردے۔

#### کر طبقات این سعد (صدوم) کا مسال کا مسا کتاب الله پرعمل کرنے کی وصیت:

الی حمزہ نے کہا کہ میں نے بنی تمیم کے ایک شخص سے جن کا نام جویریہ بن قدامہ تھا۔ سنا کہ میں نے اس سال جج کیا جس سال عمر مختلفظ کی وفات ہوئی وہ مدینے آئے 'لوگوں کوخطبہ سنایا کہ میں نے خواب میں ایک مرغ دیکھا جس نے ججھے چو چی ماری وہ اس جمعے کے سواد وسرے جمعے تک زندہ نہر ہے کہ خنجر ماردیا گیا۔

فر مایا غیادت کے لیے اصحاب رسول اللہ سُلَقِیم 'اہل مدینہ اہل شام' پھر اہل عراق آئے' جب کوئی قوم داخل ہوتی تھی تو روتے تھے اور ان کی مدح کرتے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو داخل ہوئے' اتفاق سے وہ اپنے زخم پر پٹی باند ھے ہوئے تھے' ہم نے ان سے دصیت کی درخواست کی اور ہمارے سواکس نے دصیت کی درخواست نہیں کی ۔

فرمایا کہ میں تنہیں کتاب اللہ (پرعمل کرنے) کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تم لوگ جب تک اس کی پیروی کرو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔

#### مهاجرین وانصار کے اکرام کی وصیت:

میں تنہیں مہاجرین کی قدر دانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ آ دمی تو بہت بھی ہوں کے اور تھوڑ ہے بھی ہوں کے ( مگر مہاجرین جو ہیں وہی رہیں گے اور یہ بھی روز بروز اٹھتے جائیں گے )۔

میں تنہیں انصار کی قدر دانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیاسلام کی وہ گھاٹی ہیں جس بی طرف اسلام نے پناہ لی۔

#### نواحی قبائل کے متعلق وصیت:

میں تنہیں اعراب کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہی تنہاری اصل و مادہ ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ راوی نے ہم سے دوبارہ بیصدیث بیان کی تو اس میں اتنااور اضافہ کیا کہ وہ تنہاری اصل و مادہ ہیں اور وہ تنہارے بھائی ہیں اور تنہارے دشمن کے دشمن ہیں۔

#### اہل ذمہ کے حق میں وصیت:

میں تنہیں اہل ذمہ کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں (اہل ذمہ: غیر سلم رعایا) کیونکہ وہ لوگ تمہارے نبی منافظ کی ذمہ داری میں بیں اور تنہارے اہل وعیال کارزق ہیں۔بس اب میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

#### محاصل کے متعلق وصیت:

عمروبن میمون سے مردی ہے کہ میں آیا تو اتفاق سے عمر ٔ حذیفہ اور عثان بن حنیف میں ایٹنے کے پاس کھڑ ہے ہوئے فرمار ہے سے کہتم دونوں کو اندیشہ ہے کہتم نے زمین پراتنا ہوجو (یعنی محصول) لا دویا جس کی اسے طاقت نہیں عثان جی اور اس میں کوئی بوی چاہیں تو میں اپنی زمین پر دو چند کر دول مذیفہ نے کہا کہ میں نے زمین پراتنا لا داہے جس کی اسے طاقت ہے اور اس میں کوئی بوی زیادت نہیں فرمانے گئے کہ جو (زمین) تم دونوں کے پاس ہے اسے دیکھوا گرتم نے زمین پراتنا (محصول) لا دویا ہوجس کی اسے طاقت نہ ہو پھر فرمایا ، واللہ اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں ضرور ضرور الل عراق کی بیوہ عور توں کو اس حالت میں چھوڑ وں گا کہ

### كر طبقات ابن سعد (حدروم)

میرے بعد بھی کسی کی متاج نہ ہوں۔

خصرت عمر شئالهُ وَمِي قا تلا نه حمله:

راوی نے کہا کہ چارتی ون گزرے تھے کہ ان پرحملہ کردیا گیا' وہ جب سجد میں داخل ہوئے و دومفوں کے درمیان کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ برابر ہوجاو' لوگ برابر ہوگئے تو آگے بڑھے اور تکبیر کہی جب تکبیر کہی تو انہیں نیخر مارا گیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ جھے کتے نے قل کردیایا کتے نے کھالیا' جھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کیا فرمایا' وہ کا فر ( قاتل ) جس کے ہاتھ میں چھری تھی دونوں طرف اڑا جو داہنے با میں کی آ دمی کے پائی سے بغیرا سے زخی کے نہیں گزرتا تھا' اس نے تیرہ مسلمانوں کو زخی کیا جن میں سے نومر گئے' جب ایک مسلمان نے بید یکھا تو انہوں نے اپنے عمامے کے بیچے کی کمی ٹو پی اس پر ڈال دی کہ اسے گرفتار کرلیں' جب اسے یقین ہوگیا کہ وہ گرفتار ہوجائے گا تو اپنے بھی چھری گھونپ کی۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مِني الدُونِهِ فِي مَا زَفْجِر بِرُ هَا لَيْ:

عمر فی الدور کوزشی کیا گیا تو میرے اور ان کے درمیان سوائے ابن عباس بی اور کوئی ندتھا' انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف بی الدور کوئی ندتھا' انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف بی الدور کا ہاتھ پکڑ کرآ گے کردیا' اس روز لوگوں نے نماز فجر مخضرادا کی معجد کے اطراف لوگوں کومعلوم ندتھا کد کیا واقعہ ہے البتہ جب انہوں نے عمر بی الدین تا اللہ سجان اللہ سجان اللہ کہنے گئے لوگ واپس ہوئے تو سب سے پہلے جوصا حب عمر بی الدور کے پاس گئے وہ ابن عباس جی الدور کی آواز ندسی تو سب میں میں اللہ ہوئے ہوں کے پاس گئے وہ ابن عباس جی الدور کی تھوڑی وہ ابن عباس جی الدور کی میں نے تر بالدور کی تھوڑی دریا کے گومت رہے کی جران کے پاس آئے اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے جو برھی تھا' آپ کوش کیا ہے' فر مایا کہ فدا اسے غارت کرے اسے کوئی شکایت ندھی سوائے اس کے کہیں نے اس کے متعلق ایک انچھی بات کا تھم و یا تھا۔

قاتل کے متعلق استفساراورا ظہارتشکر:

پھرفر مایا کہ سب تعربیس ای اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت ایسے خص کے ہاتھ سے نہیں کی جواسلام کا وعویٰ کرتا ہو۔ ابن عباس میں ہون سے فرمایا کہ تم اور تمہارے والد جاہا کرتے تھے کہ مدینہ میں کفار کی کھڑت ہوا بن عباس جی ہون کہ کہ آپ اگر جاہیں تو ہم کریں فرمایا کہ آبال کے بعد کہ تم لوگ اپنی گفتگو کر چکے اپنا جج کر چکے لوگوں نے عرض کی کہ آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے انہوں نے دودھ منگا کے بیا، تو وہ بھی زخم پر کوئی تنگی نہیں ہے انہوں نے بنبیز (زلال تمر) منگا کے بی وہ ان کے زخم سے نکل گئ پھر انہوں نے دودھ منگا کے بیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئ پھر انہوں نے دودھ منگا کے بیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئ پھر انہوں نے دودھ منگا کے بیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئ پھر انہوں نے دودھ منگا کے بیا، تو چھیا سے نکل گیا۔ جب انہیں یقین ہوگیا کہ موت ہے تو فر ما یا اے عبداللہ بن عمر جی بھی پر کتنا قرض ہے انہوں نے حساب کیا تو چھیا سے خلال گئ فر ما یا اے عبداللہ اگر اور اگر ان کا مال کا فی نہ ہوتو ان کے علاوہ کسی اور سے نہ کہنا۔

روضة انور میں مدفین کے لئے حضرت عائشہ حکامۂ اے درخواست:

مجر فرمایا اے عبداللہ ام الموسین عائشہ شاہ ان اس جاد اور ان ہے کہو کہ عمر شاہدا ہے کو سلام عرض کرتا ہے۔ (عمر شاہدی کہنا) امیر الموشین ندکہنا کیونکہ میں آج ان کا امیر نہیں ہوں (بعد سلام کہنا کہ وہ) کہنا ہے کہ آپ اے اجازت دیق

### الطبقات ابن سعد (صنيوم) المسلك المسلك

ہیں کہ وہ اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جائے؟ ابن عمر ہیں ہیں ان کے پاس آئے تو انہیں اس حالت میں پایا کہ وہ بیٹی ہوئی رور ہی تھیں سلام کیا اور کہا کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ عائشہ ہی ہیؤفانے کہا کہ واللہ میں اس قبر کی جگہ کواپنے لیے چاہتی تھی کیکن آج میں انہیں اپنے او پرضز درتر جیجے دوں گی۔ حجر ہُ عا کشہ ہی ایک میں تدفید کی اجازت:

خلیفه کی نامزدگی کااختیار:

موت کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ اپنا خلیفہ بناد ہیجے 'فرمایا کہ میں ان چھآ دمیوں سے زیادہ کسی کواس امر کا اہل نہیں پاتا جن سے رسول اللہ سکا ہیں بنی وفات تک راضی رہے ان میں سے جو خلیفہ بنالیا جائے وہی میر سے بعد خلیفہ ہے انہوں نے علیٰ عثمان طلحہ زبیر' عبد الرحمٰن اور سعد شکاہ تھے گا تام لیا' اگر سعد شکاہ تھ کو (خلافت) ملے تو خیر ورند ان لوگوں میں سے جو خلیفہ بنایا جائے تو سعد شکاہ تو سے مدد کی جائے کیونکہ میں نے انہیں (عراق کی گورنری سے ) کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ انہوں نے عبد اللہ کوان کے ساتھ کردیا کہ وہ لوگ ان سے مشورہ کریں' مگران کے لیے خلافت میں کوئی حصہ ندتھا۔

حضرت زبير وطلحه اورسعد شياليم كي حق خلافت سے دستبر وارى:

لوگ جمع ہوئے تو عبدالرحمٰن نے کہا کہتم لوگ اپنا معاملہ اپنے میں سے تین آ دمیوں کے سپر دکو دو زبیر ٹے علی سے سپرد کر دیا۔ طلحہ نے عثان کے اور سعد نے عبدالرحمٰن کے تفویض کیا 'جب معاملہ ان متیوں کے سپر دکر دیا گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ گیا۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہتم میں سے کون ہے جو میرے تن میں آپنے دعوے سے بری ہوتا ہے اللہ نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ میں تم سے افضل اور مسلمانوں کے لیے بہتر کے انتخاب سے کوتا ہی زیروں۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مئياليؤر كاحق خلافت ہے دستبر داري :

شیخین یعنی علی وعثان میں بین نے سکوت کیا۔ عبدالرحل میں ہونے کہا کہتم دونوں اس صورت میں اس کو میر سے سر دکر تے ہو کہ میں اس سے دست بر دار ہوتا ہوں واللہ میں تم سے افضل اور مسلما نوں کے لیے بہتر کے امتحاب سے کوتا ہی نہ کروں گا'سب نے کہاہاں' انہوں نے علی جی ہوئے سے تنہائی میں گفتگوکی کوتنہیں رسول اللہ ملی پیجا سے قرابت اور قد امت حاصل ہے واللہ تم پر لازم ہے کہ

### الطبقات ابن سعد (عدين اور معابد كرام المحال المعال المدين اور معابد كرام المحال المعال المدين اور معابد كرام المحال

اگرتم خلیفہ بنائے جاؤنو عدل کرو اور اگرعثمان جی ادائہ خلیفہ بنائے جائیں تو (ان کی بات) سنو اور اطاعت کرو علی جی ادائے ہا: ہاں۔عبد الرحمٰنَّ نے عثمانَّ سے بھی تنہائی میں گفتگو کی اور اسی طرح ان سے بھی کہاعثمانؓ نے بھی کہ ہاں۔انہوں نے کہا کہ اے عثمانؓ ابنا ہاتھ پھیلا و' انہوں نے ابنا ہاتھ پھیلا یا تو علی جی ادائے نے اور سب لوگوں نے ان سے بیعت کرلی۔

حضرت عمر فقالد عن این جانشین کے لئے جامع وصیت:

عمر شکاهؤنے نے فرمایا کہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کواللہ سے تقوے کی اور مہاجرین اولین کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق کی حفاظت کرے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے نہ

اسے دوسرے شہر والوں کے ساتھ بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں' کیونکہ وہ اسلام کے مدد گار دشمن کوغیظ دلانے والے اور مال کے جمع کرنے والے ہیں'ان سے کوئی اچھی چیز بغیران کی مرضی کے نہ لی جائے۔

میں ان انصار کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے دارالاسلام اورا یمان کو پناہ دی کدان کے محن کوقبول کیا جائے اور ان کے برے سے درگز رکیا جائے۔

میں اسے اعراب کے متعلق بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں 'کیونکہ وہی لوگ عرب کی اصل اور اسلام کا مادہ ہیں اور یہ کہ ان کے کنارے کے مالوں میں سے لیا جائے جوان کے فقراء کودے دیا جائے۔

میں اسے اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ منگائی کی ذمہ داری پوری کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے عہد پورے کرے۔ ان کی طاقت سے زائد تکلیف نیدی جائے اور جوان کے پیچھے ہول ان سے قبال کرے۔

عمرو بن میمون سے مزوی ہے کہ جس وقت عمر شی افرائی میں موجود تھا' وہ صفیں برابر کررہے تھے کہ ابولولو ہ آیا' اس نے انہیں زخی کیا اور ان کے ساتھ اور بھی بارہ آ دمیوں کو زخمیٰ کیا' میں نے عمر شی ایڈ کواس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے کہ رہے تھے کہ کتے کو پکڑلوجس نے مجھے تل کیا ہے'لوگٹوٹ پڑے' ایک اور شخص اس کے پیچھے سے آیا اور اسے گرفتار کرلیا' ان میں سے سات یا چھ آ دی مرگے۔

عمر شی اندو کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا' طبیب آیا اور پوچھا کہ آپ کو کون ساشر بت زیادہ مرغوب ہے؟ فرمایا نبیذ (زلال تمر) نبیذ منگائی گئ انہوں نے پی تو ایک زخم سے نکل گئ کو گوں نے کہا کہ یہ پیپ تو صرف خون کی پیپ ہے گھر دودھ منگایا گیا' اس میں سے پیا تو وہ بھی ٹکلا۔ طبیب نے کہا کہ آپ کو جو وصیت کرنا ہو بھیے ' کیونکہ واللہ میں تو آپ کو اس حالت میں بھی نہیں و کیفا کہ آپ شام کرسکیں۔

کعب بن احبار کی یا دو ہانی:

ان کے پاس کعب آئے اور کہا کہ میں نے کہانہیں تھا کہ آپ بغیر شہید ہوئے نہیں مریں گے اور آپ کہتے تھے کہ کہاں سے شہید ہوں گا میں تو جزیرة العرب میں ہوں (جو ہرطرح وشن سے محفوظ ہے) پھرایک شخص نے کہا کہ اللہ کے بندو کماز پڑھاؤ آ قاب طلوع ہونے کو ہے لوگ واپس ہوئے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے کوآ گے کیا انہوں نے قرآن کی سب سے چھوٹی دونوں۔

### الطبقات ابن سعد (صنبوم) المسلك المسلك

سورتين والعصراور إناعطيناك الكوثر يرهيس

عمر میں اور کا مذور نے فرمایا کہ اے عبداللہ میرے پاس وہ کا غذلاؤ جس میں کل کے واقعے کا سیح حال لکھ دوں اگر اللہ جیا ہے کہ اس امرکو پورا کر بے تو ضرورا سے پورا کرے گا۔عبداللہ نے کہا کہ یا امیر المونین خلافت کے معالم میں ہم آپ کے لیے گائی ہیں فرمایا نہیں 'اور کا غذان کے ہاتھ سے لے کے اسے اپنے ہاتھ سے مناویا 'پھرانہوں نے چھآ دمیوں کو بلایا 'عثمان' علی 'سعدا بن الی وقاص' عبدالرحمٰن بن عوف 'طلحہ بن عبیداللہ اور زبیر بن العوام میں النہ اللہ میں اللہ علی سعدا بن اللہ میں اللہ اللہ ا

حضرت صهيب شيالانوز كونماز روهان كاحكم:

سب سے پہلے عثان دی اور فرمایا اور فرمایا اے عثان جی اور نہارے ساتھی تمہارے ساتھی تمہارے ساتھی تمہارے ساتھی تمہارے ساتھی تمہارے ساتھی ہے ہیں خلیفہ بنا کیس ) تو تم اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کی گردن پر بنی البی معیط کو نہ سوار کردینا علی جی اور نہیں بھی وصیت کی 'چرصہیب کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کوئماز پڑھا کیں۔

#### قاتل کی گرفتاری:

عمروبن میمون می اور کوئی امر واقع ہے کہ جس روز عمر می اور خی کیے گئے میں موجود تھا ، مجھے صف اقل میں ہونے سے سوائے ان کی ہیبت کے اور کوئی امر واقع نہ تھا ، وہ ہیبت ناک آ دی تھے میں اس صف میں ہوتا تھا جو صف اقل کے متصل ہوتی تھی ان کی ہیبت کے اور کوئی امر واقع نہتے تھے جب تک کہ صف اقل کہ صف اقل کی طرف اپنا مندنہ کرلیں اگر کسی کو صف سے آ کے بڑھا ہوا میا چھے ہنا ہوا دیکھتے تھے تو اسے در سے سے مارتے تھے کہی بات تھی جس نے مجھے اس سے روکا ، عمر می اس خی آ کے ، مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابولؤلؤ نے انہیں روکا ، پھر بغیر دور ہوئے ان کے کان میں بچھے کہا اور تین مرتبہ خبر مارے میں نے عمر میں اس نے عمر میں اور کی کیا ، پھر اپنے ہوئے کے کو پکڑ وجس نے مجھے آل کر دیا ہے ۔ لوگ امنڈ پڑے اس نے تیرہ آ دمیوں کوزخی کیا ، پھر چھے سے ایک خض نے حملہ کیا اور دیوج لیا عمر میں ہوئا تھا لیے گئے ۔

#### طبيب كي طلي:

# ر طبقات ابن سعد (صدوم) مسلام المسلم المسلم

فر مایا اے عبداللہ بن عمر میں میں مجھے کاغذ دو (کہ میں لکھ دوں) اگر اللہ چاہے گا گہ جو پچھاس کاغذ میں لکھا ہے جاری کر سے تو اسے جاری کر دے گا' ابن عمر جی پین نے (جب انہیں تحریر منظور نہ ہوئی تو) کہا کہ اس کے مٹانے میں میں آپ کے لیے کافی ہوں' فر مایا نہیں' واللہ اسے میرے سواکوئی نہیں مٹائے گا' عمر جی پیدو نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا' اس میں داداکا حصدتھا (لیعنی داداکوکیا میراث ملنا جاہے)۔

حضرت عمر ضياه عند كى حضرت عثمان وعلى سي الشفاسي كفتكو:

پھر فرمایا کہ علیٰ عثمان طلحہ زبیر عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد جھائٹھ کومیرے پاس بلاؤ' ان لوگوں میں سے سوائے علی و عثمان میں نے اور تھا کہ کا نہ سے سوائے علی و عثمان میں ہے اور تھا ہے تہاری قرابت اور داما دی کواور جو بچھ اللہ نے تہ ہمیں علم وفقہ عطا کیا ہے اس کا لحاظ کریں اگرتم اس امر کے والی ہونا تو اللہ سے ڈرنا' پھرعثان جی ہوند کو بلایا اور فرمایا است عثمان میں ہوند شاید بیتو م تمہاری رسول اللہ سکا تھا تھا گھ والمادی اور تمہارے من وشرف کا لحاظ کریں' اگرتم اس امر کے والی ہونا تو اللہ سے ڈرنا اور بنی الی معیط کولوگوں کی گر دنوں پر جرگز سوار نہ کرنا۔

#### حضرت صهيب شي الدعد كوامام بنانا:

پھرفر مایا کہ صہیب تھا ہوئد کو بلاؤ' وہ بلائے گئے تو تین مرتبہ فر مایا کہتم لوگوں کونماز پڑھانا'اس جماعت کوا کی حجرے میں خلوت میں بات کرنا چاہیے جب بیلوگ کسی پراتفاق کرلیس تو ان کے مخالف کی گردن مار دینا' لوگ عمر میں ہوئے یاس سے سب چلے گئے تو فر مایا: کہ اگر میلوگ افراد میں جن کی پیٹائی میں بال گرے ہوئے ہیں ) بھی اس کا والی بنالیس تو وہ انہیں راتے پر حلائے گا۔

#### خلیفه نامز دکرنے میں احتیاط:

۔ ابن عمر جی پینانے عرض کی یا امیر المؤنین ا انہیں نا مزد کرنے ہے آپ کو کون ساامر مانع ہے فرمایا کہ میں اسے ناپند کرتا ہوں کہ زندگی میں بھی اس پرلدوں اور مرنے کے بعد بھی۔ کعب آئے اور انہوں نے کہا کہ (حق آپ کے رب کی طرف سے ہے ' لبذا شک کرنے والوں میں نہ ہوں) میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آپ شہید ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے شہادت کہاں ہے ہوگی میں تو جزیرة العرب میں ہوں۔

#### خلافت كامعامله جي صحابه في النيم كيسيرد:

ساک سے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب جی دفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ اگر میں خلیفہ بنا ووں تو بھی سنت ہے اور اگر خلیفہ نہ بناؤں تو بھی سنت ہے رسول اللہ من اللہ من اللہ علیہ کے دفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے کسی کو خلیفہ نہایا اور الر خلیفہ نہ بناؤں تو بھی کہا کہ میں بھی گیا کہ وہ رسول اللہ من اللہ اللہ من میں اللہ من مندالر من بن اللہ مند مندالر مند مندالر مند مندالہ مندالہ

### كر طبقات ابن سعد (حديدم)

عوف اورسعد بن ابی وقاص هی الله کے سپر دکر دیا تو انصار سے فر مایا کہتم ان لوگوں کوئین دن ایک کوٹھری میں داخل کرو' اگریہ لوگ درست ہوجا گیں تو خیرورند پھران کی گردن ماردو۔

عمر شائن سے مروی ہے کہ بید معاملہ (خلافت) اہل بدر میں رہے گا'جب تک ان میں ہے ایک بھی باتی رہے گا' پھر اہل احد میں ہوگا جب تک ان میں سے ایک بھی باتی رہے گا'اور فلاں فلاں میں' بید معاملہ غلام آزاد کردہ کی اولاد کے لیے نہیں ہے اور نہ فتح کمہ کے مسلمین کے لیے پچھ ہے۔

كلاله كےمسئلہ ترسكوت:

ابورافع ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن البر ابن عباس جن فیزن ہے سہارا لگائے ہوئے تھے ان کے پاس ابن عمر اور سعید بن زید جن فیزنی بھی تھے فر مایا کہ میں نے کلالہ (یعنی وہ میت جس کے ورثاء میں نداولا دہونہ والدین) کے بارے میں کچھ نہیں کہااور نہ میں نے بعد کی کو خلیفہ بنایا عمر ب کے قید یوں میں ہے جو میری وفات پائے وہ اللہ کے مال ہے آزادہ سعید بن زید بن عمر نے کہا کہا گرآ پ مسلمانوں میں ہے کئی خص پراشارہ کردیتے تو لوگ آپ کوامین مجھے عمر جی ایک نے فر مایا کہ میں نے بعض ساتھیوں میں بڑی حرص دیکھی ہے میں اس معاطے کوان چھ آ دمیوں کے سپر دکرنے والا ہوں جن سے رسول اللہ علی تی بیابی وفات تک راضی رہے کھر فر مایا کہا گر جھے ان دوآ دمیوں میں سے ایک پالے تو میں یہ معاملہ اس کے سپر دکر دوں ضرور مجھے اس پر وفات تک راضی رہے کہر فرمایا کہا گر جھے ان دوآ دمیوں میں سے ایک پالے تو میں یہ معاملہ اس کے سپر دکر دوں ضرور مجھے اس پر مواسا ہے ایک سالم مولائے ابی حذیفہ بچارہ وار دوسرے ابی عبیدہ بن الجراح می شور

اینے فرزند کوخلیفہ بنانے سے گریز:

ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر نفاط نونے فر مایا کہ جس کو میں خلیفہ بنا تا وہ ابوعبیدہ بن الجراح نفاط ہوتے ایک شخص نے کہا نیا امیر المومنین آپ عبداللہ بن عمر نفاط سے کیوں گریز کرتے ہیں' فرمایا: خدا تھے غارت کرے واللہ میں اس سے خدا کی مرضی کو نہ چاہوں گا کہ ایسے خص کوخلیفہ بناؤں جواپنی عورت کواچھی طرح طلاق بھی نہ دے سکتا ہو۔

نامزدگی کے متعلق ابن عمر جی پیش کا مشورہ:

عبداللہ بن ابی ملیکہ ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی اپن عمر بن الخطاب ہے کہا کہ اگر آپ خلیفہ بنادیت (تو مناسب ہوتا) فرمایا کس کو پھر فرمایا کہ تم کوشش کرتے ہو گرتم ان کے تربیت کرنے والے نہیں جوکوشش کرتے ہو کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اپنی زمین کے کہا کہ کیوں نہیں فرمایا کیا تم نے غور کیا خیران کو بلا بھیجے ہوتو تم چاہے ہوتہ وی کہ وہ وہ وہ ایسی تک کے لیے کسی کو اپنا نائب بناوے۔ جہ کہ اگر اپنی بناوے۔ خلیفہ نامز وکرنے کا اختیار

حماد نے کہا کہ میں نے ابوب کواکیک شخص سے بیان کرتے ساکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں خلیفہ بناؤں تو (بنا سکتا ہوں کیونکہ) جو چھے سے بہتر تھے انہوں نے خلیفہ بنایا ہے (بعنی ابو بکر حق دونے ) اور اگر میں ترک کردوں تو (تو میں ترک کرسکتا ہوں کیونکہ) جو چھے سے بہتر تھے انہوں نے بیش کی تو مجھے یقین ہوگیا ہے۔

# کر طبقات ابن سعد (صنیوم) کال می اور می این کرام گاک کروه خلیفه بنانے والے نہیں ہیں۔

عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ لوگوں نے عمر بن الخطاب میں ہذا سے کہا کہ آپ ہمیں وصیت نہیں فرمائے 'ہم پرکسی کوامیر نہیں بناتے ؟ فرمایا ہیں جس کسی کواختیار کروں گامیرے لیے ظاہر ہو چکا ہے۔

جبیر بن محمد بن مطعم سے مروی ہے کہ مجھے خبر ملی کہ عمر میں شاہد نے علی ٹی شاہد سے فرمایا: اگر مسلمانوں کے والی تم ہونا تو اولا د عبدالمطلب کولوگوں کی گردن پر ہرگز شہوار کر دینا' اورعثمان ٹی شاہد سے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا معاملہ تمہارے بہر دہوتو اولا وافی معیط کولوگوں کی گردنوں پر ہرگز سوار نہ کر دینا۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں شائد کہا کہ عمر میں شائد کی وفات ہے کچھ بی پہلے ان لوگوں کی جماعت ان کے پاس آئی عبدالرحلٰ بن عوف عثان علی زیبر اور سعد شائد آپ نے ان لوگوں کی طرف و یکھا اور فر مایا کہ میں نے لوگوں کے معالمے میں غور کیا تمہارے خلاف ان میں کوئی جذبہیں پایا البتہ خودتم میں اختلاف ہوسکتا ہے اگر نا گواری ہوگی تو وہ تہمیں میں ہوگی معالمہ صرف ان چھ کے سپر دہے عبدالرحلی عثبان علی زیبر طحوا ور سعد شائد فراس وقت طلحہ میں اختلا ہے اموال (کے انتظام) میں السراق گئے ہوئے تھے۔

#### خليفه بننے كي صورت ميں نصيحت:

آپ نے عبدالرحمٰن عثمان وعلی میں شیخے سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہاری قوم صرف تنہیں میں سے کسی کوامیر بنائے گی۔اے عبدالرحمٰن میں شدور کا معاملہ تمہارے تفویض ہوا تو اپنے قرابت داروں کولوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کردینا۔اے عثمان میں شدور! اگر لوگوں کا معاملہ تمہارے سپر دہوتو تم اولا دائی معیط کولوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کردینا' اورائے کی میں شدور!اگر لوگوں کے معاطے میں تم والی بنائے جاؤ تو بنی ہاشم کوان لوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کردینا۔

#### خلافت کے لئے مشاورت:

اس کے بعدارشاد ہوا کہ اٹھوا درآ لیں ہیں مشورہ کر کے اپنے میں سے ایک کوامیر بنالو عبداللہ بن عمر میں میں نے کہا کہ لوگ کھڑ ہے ہو کرمشورہ کرنے گئے۔عثانؓ نے ایک یا دومر تبہ مجھے بلایا کہ مشورے میں داخل کریں واللہ اس علم کی وجہ سے کہ ان کے معاطے ہیں وہی ہوگا جس کومیرے والد نے فرما دیا ہے میں نہیں جا ہتا تھا کہ شریک ہوں واللہ میں نے انہیں بھی کسی معاطے میں ہونے بلاتے نہیں دیکھا کہ وہ امر خق نہ ہو۔

جب عثمان ؓ نے بلانے میں کثرت کر دی تو میں نے کہا کہ تم لوگوں کوعقل نہیں ہے کہ امیر بنارہے ہو' حالا تکہ امیر المؤمنین زندہ میں' واللہ جسے میں نے عمر شاہدے کو مرقد سے جگا دیا۔ فر مایا کہتم لوگ مہلت دؤا گرمیر سے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ ئے تو تین شب تک تہمیں صہیب شاہد نماز پڑھا کیں۔ پھر اپنے معاملے پرتم لوگ اتفاق کرلو' تو پھرتم میں سے بغیر تمہارے مشورے کے جوامیر ہے اس کی گردن ماردینا۔

ابن شہاب نے سالم سے روایت کی کدمیں نے عبداللہ سے پوچھا کیا عمر نے علی سے پہلے عبدالرحل ہے شروع کیا انہوں

#### کے طبقات ابن سعد (صدوم) کال محال کا استان اور صحاب کرائم کا کے کہا کہ ہاں واللہ۔ نے کہا کہ ہاں واللہ۔

ابن معشر سے مروی ہے کہ ہمارے مشاک نے بیان کیا کہ عمر ٹنیاہ نونے فرمایا اس معاملے میں اصلاح نہیں ہو یکتی بغیراس شدت کے جس میں جبرنہ ہواؤر بغیراس زمی کے جس میں سستی نہ ہو۔

#### غیرمسلموں کے مدینہ داخلے پریابندی:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر فی دو قید یوں میں جو بالغ ہوجائے اسے مدینہ آنے کی اجازت نہیں دیے تھے مغیرہ بن شعبہ فی جو کو فے کے عامل تھے انہیں ایک خط لکھ کراپنے پاس کے ایک کاریگر غلام کاذکر کیا اور مدینے میں داخل کرنے کی اجازت یہ کہدکے چاہی کہ دہ لوگوں کے فائدے کے بہت سے کام جانتا ہے وہ لوہار ہے برطمی ہے نقاش ہے۔ عمر میں مدون نے اجازت دے دی۔

#### ابولۇلۇكى حضرت عمر فئالدۇد سے شكايت:

مغیرہ نے اس پرسو درہم ماہوار (خراج) مقرر کر دیا۔غلام عمر خاصفہ کے پاس خراج کی شدت کی شکایت کرنے آیا تو عمر ٹناسفہ نے کہا: تواچھی طرح کیا کیا کام جانتا ہے اس نے وہ سب کام بیان کیے جواچھی طرح جانتا تھا، فرمایا کہ تیرے کام کی نوعیت کے لحاظ سے تو تیراخراج زیادہ نہیں ہے وہ ناراض ہوکر بڑ بڑا تا ہواوا پس ہوا۔ میں سر ہے س

#### فل کی و حملی

عمر فی استان کیا گیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ آگر میں جا بعد پھروہ غلام ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس کو بلایا اور فر مایا' کیا مجھ سے مینیں بیان کیا گیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ آگر میں جا بھول تو ایسی چکی بنادوں جو بواسے چلے غلام ناراض اور ترش رو ہو کے عمر شاہدہ کی طرف متوجہ ہوا۔ عمر شاہد کے ساتھ ایک جماعت تھی اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ضرور الی پھی بناؤں گا جس کولوگ بیان کیا کہ میں آپ کے لیے ضرور الی پھی بناؤں گا جس کولوگ بیان کیا کہ میں گئی ہوئے خوان کے ہمراہ تھی اور فر مایا کہ غلام نے ابھی مجھے قبل کی دھمکی دی۔

#### نماز فجرمين قاتلانه حمله

چندراتین گزرین ابولؤلؤ نے ایک خجراب ساتھ لے لیاجس کے دوسرے مضاور دھار چی میں تھی مج کی تاریکی میں مجد کے سی گوشے میں خیب کے بیٹے گیا اور برابر وہیں رہا یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے عمر جی ہونو لوگوں کو جگانے نکلے عمر جی ہو ایسا کیا کرتے تھے۔ جب عمر بی ہونو اس کے تھا۔ کیا اور تین خجر مارے ان جی سے ایک زیریاف لگا جس نے پیٹ کرتے تھے۔ جب عمر بی ہونو اس کے ترین اور اس نے تعلمہ کیا اور تین خجر مارے ان جی سے ایک زیریاف لگا جس نے پیٹ کی اندرونی کھال کو کاف دیا اور اس نے آئیس قبل کردیا ، بھر وہ اہل مجد پر ٹوٹ پڑا اور عمر جی ہوئے گیارہ آدمیوں کو زخمی کیا۔ پھر اپنا تھنجرا ہے جی گھونے لیا۔

#### زخی حالت میں نماز کی ادا لیگی:

جس وقت عمر می او کاری ہوگیا اور لوگ ہے دریان کے پاس آ گئے تو فرمایا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں اور سے

# كر طبقات ابن سعد (صنبوم) كالكافل العالم العالم العالم العالم العالم المرام كالمحالي المرام كالمرام كال

کہو کہ لوگوں کونماز پڑھا کیں'عمر خواہو پر سیال خون کا غلبہ ہوگیا' جس سے غثی طاری ہوگئی۔

ا بن عباس میں شنن نے کہا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ عمر ہی شفور کوا ٹھا کے ان کے مکان پر پہنچایا عبدالرحمٰن می شفو نے لوگوں کونمازیرؑ ھائی توان کی آ واز اجنبی معلوم ہوئی۔ میں برابرعمر ٹھاﷺ ہی کے پاس رہااور وہ بھی برابرغش میں رہے یہاں تک کہ مبح کی روشنی پھیل گئ جب روشنی ہوگئی تو انہیں افاقہ ہوا' ہمارے چېروں پرنظر کی اور فرمایا کیالوگوں نے نماز پڑھ کی میں نے کہاجی ہاں پھر فرمایا کہ اس کا اسلام نہیں جس نے نماز ترک کر دی وضوکا یانی منگلیا اور وضوکیا انماز برطی اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس محادثه خاواوردريافت كروكه مجهيكس نيقل كياب

قاتل کے متعلق تفتیش:

میں نکلا' مکان کا درواز ہ کھولاتو لوگ جمع تھے جوعمر میں ہؤد کے حال سے ناواقف تھے میں نے دریافت کیا کہ امیرالموننین کو كس في حل كيا، تولوكوں في كها كه انہيں الله ك دشمن ابولوكو، مغيره بن شعبه ك غلام في خير مارا ہے۔

میں اندر کیا تو عمر الله مجھ پرنظر جائے ہوئے خروریافت کرنے لگ جس کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ عرض کی مجھے امپرالمونین نے اس لیے بھیجا تھا کہ قاتل کو دریافت کروں میں نے لوگوں سے گفتگو کی توان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے دشمن ابولو کو مغیرہ بن شعبَه " کے غلام نے خنجر مارا' اس نے آپ کے ساتھ ایک جماعت کو بھی خنجر مارا' بھرخو دکتی کرلی۔

فر مایا' سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میرا قاتل ایلے خض کونہیں بنایا جواللہ کے سامنے اس تحدے کی بنا پر مجھ سے جت کرے جوبھی اس نے کیا ہوعرب ایسے نہیں جو بچھے آل کرتے۔ علاج معالجه کی کوشش:

سالم نے کہا کہ پھر میں نے عبداللہ بن عمر جی اپنی کو کہتے سنا کہ عمر جی اپنے فرمایا: میرے یاس طبیب بلاجیجومیرے اس زخم کو دیکھے لوگوں نے عرب کے طبیب کو بلا جھیجا' اس نے عمر میں اور گونبیز بلائی' نبیز جس وقت زیر ناف کے زخم سے نگلی تو خون کے

مشابه ہوگئے۔

میں نے انصار میں سے ایک دوسر سے طبیب کو بلایا 'چربی معاویہ میں سے (ایک طبیب کو) بلایا اس نے آئییں دودھ بلایا تو و بھی زخم سے اس طرح نکلا کہ سفیدی جھلک رہی تھی۔طبیب نے کہا کہ یا امیر المومنین!وصیت سیجیے' عمر میں ہونے فرمایا کہ بی معاوییہ كے بعالى نے مجھ سے بچ كہا'اگرتم مجھ سے اس كے سوا كہتے تو ميں تمباري تكذيب كرتا۔

میت پر رونے کی ممانعت

جس وقت قوم نے ساتولوگ رونے لکے عمر میدو نے فرمایا کہ مجھ پر شدروؤ 'جوروے وہ چلاجائے کیاتم نے نہیں ساک رسول الله مَا الله عَلَيْ في ما يا: ميت براس كيم يزول كرون سعداب كياجا تا ب

ای وجہ سے عبداللہ بن عمر چند منااین اولا د وغیرہ کی میت پر اپنے باس کسی رونے والے کونہیں تھبرنے ویتے تھے عائشہ ن اوجہ نی منافق اینے اعزہ کی میت رغم کا اظہار (رویا) کرتی تھیں'ان ہے عمر میں منافق کی روایت ہے رسول الله منافق کی کی

## كر طبقات ابن سعد (صنيوم)

صدیث بیان کی گئی تو فرمایا کرانڈ عمروابن عمر شاہدہ پررحت کرے واللہ ان دونوں نے غلط نہیں کہا کیکن عمر شاہدہ بھول گئے واقعہ صرف بیہ ہوا کہ رسول اللہ مثالی قومہ کرنے والوں پر گزرے جواپنی میت پر رور ہے تھے تو فرمایا کہ بیلوگ رور ہے ہیں حالانکہ ان کے ساتھی (یعنی میت) پرعذاب کیا جار ہاہے وہ شخص (میت) گنہگا رتھا۔

#### ابولۇلۇ كى دىھمكى آمېز گفتگو:

الی الحوییث سے مروی ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ کا غلام آیا تو انہوں نے ایک سومیں درہم ماہواریا جار درہم روز اندمقرر کیۓ وہ خبیث تھا' جب چھوٹے قیدیوں کودیکھتا تو ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور روکے کہتا کہ عرب نے میرا جگر کھالیا۔

جب عمر شاہ طرف جارہ ہے تھے عبداللہ بن زبیر شاہ فو کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اس نے انہیں اس حالت میں پایا کہ مجھے جو یے کی طرف جارہ ہے تھے عبداللہ بن زبیر شاہ فو کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اس نے کہا بیا میر المومنین! میرے آقا مغیرہ نے جھے جریے کی اتنا تا تا تا تا تعلیف دی ہے جس کی جھے طاقت نہیں فر مایا انہوں نے بھے کیا تکلیف دی ہے اس نے کہا چار درم روزانہ فر مایا کہ تو کیا بنا تا ہے اس نے کہا کہ چکیاں اور اپنے باتی کا موں سے خاموش رہا کھر پوچھا کہ تو چھی کتنے میں بنا تا ہے اس نے بتایا فر مایا کہ اور کتنے میں تو اسے بیجتا ہے اس نے انہوں نے تھھ سے مانگا۔

جب وہ بلٹا تو عمر میں افیدنے کہا کہ تو ہمارے لیے ایک چگی نہیں بنا دیتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں میں آپ کے لیے ایسی چگی بناوں کا کہ بہت سے شہروالے اس کی ہاتیں کریں گے۔ عمر میں افراس کے کلام سے پریشان ہوگئے علی شاہد بھی ہمراہ تھے ان سے فرمایا کہ تہماری دائے میں اس نے کیا شوچا؟ انہوں نے کہایا امیر المونین! اس نے آپ کودھمکی دی۔ عمر میں اور خرمایا کہ اس سے ہمیں اللہ کافی ہے۔ میرا گمان میہ ہے کہا ہے کام سے اس کی مراد خور ہے۔ (لیمن خوب خور سے چکی بنائے گا)۔

عبداللہ بن آئی بکر بن حزم سے مروی ہے کہ ابولؤ اؤ نہاوند کے قیدیوں میں سے تھا۔ م م م کث

### ابولۇلۇ كى خورىشى:

الوبكر بن العاميل بن محمد بن سعد نے اپنے والد سے روایت كى كه جب عمر شائد و تخبر مار دیا گیا تو ابولولؤ بھا گا' عمر شائد بكارنے گئے'' كما''اس نے ایک جماعت كوزخى كردیا' قریش كى ایک جماعت نے اسے گرفتاركرلیا'جس میں عبداللہ بن عوف الزہرى' ہاشم بن عتبہ بن ابى وقاص اور بن سم كے ایک شخص سے عبداللہ بن عوف نے اس پراپئى چا در ڈال دى' جب وہ پکڑ لیا گیا تو اپنے بھی خبر گھون پہلے۔

عبدالله بن نافع نے اپنے والدے روایت گی که ای نے اپنے آپ کو نیخرے زخمی کیا یہاں تک کہ اپنے آپ کوآل کر لیا۔ عبداللہ بن عوف الز ہری نے اس کا سر کا ف لیا۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر ٹھندند کو کہتے سنا کہ مجھے ابولؤلؤ نے خیخر مارا اور میں اے مرف کتابی سمجھتار ہا' یہاں تک کداس نے مجھے تیسری مرتبہ مجٹر مارا۔

#### 

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب میں الفراب میں اقریدر کے مہاجرین وانصاران کے پاس جع ہو گئے ابن عباس میں ہوں والد سے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب میں الفرائی کے ایس جع ہو گئے ابن عباس میں ہوں کہ ان کہ ان اور اور ایس کے بیاس جمعے تکلیف پنجی ؟ ابن عباس میں ہوں کے اللہ بھاری جس سے جمعے تکلیف پنجی ؟ ابن عباس میں ہوں کے اور اوگوں سے دریافت کیا تو قوم نے کہا کہ واللہ بھم تو یہ جا جے ہیں کہ اللہ بھاری عمر ول سے آپ کی عمر میں اضافہ کرد ہے۔

### مصلّی نبوی مَثَالَيْنَ مُون عمر شياد سے رنگين موكيا

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر تئ الله و کومصیبت پہنچائی گئی تو میں نے انہیں اس حالت میں ویکھا کہ جہم پر ذرو تہدندتھی ان کی ہیبت سے میں صف اوّل چھوڑ ویتا تھا' اس روز میں صف ٹانی میں تھا' وہ آئے اور فر مایا کہ اللہ کے بندونماز پڑھو' صف سیدھی کرلو' پھرانہوں نے تکبیر کہی' استے میں دویا تین خیر مارے گئے' این کے بدن پر زرد تہدیدتھی جس کو انہوں نے سینے تک اٹھا کے پھر چھوڑ دیا اور کہتے جاتے تھے ''و کان امر اللّٰہ قلد ا مقدور ا'' (اور اللہ کا تھم انداز ہُ مقرر ہے )' (ابولؤلؤ) لوگوں پر ٹوٹ پڑا' اس نے قبل کیا اور دس سے زائد آ دمیوں کو ذخی کیا'لوگ اس کی طرف ٹوٹ پڑے اس نے خبر کومضبوط پکڑلیا اور خود کئی کرلی۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر شار ان گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے والی ہوئے "و کان امر الله قلد الله قلد الله قلد الله قلد الله قلد الله قلد وا" لوگوں نے قاتل کی جبتو کی جومغیرہ بن شعبہ کاغلام تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک خبخر تھا جس کی دو و صاری تھیں جو خض قریب سیاسے و خبخر مارنے لگا'اس نے تیرہ آ دمی زخمی کیے جن میں جار بیجا ورنوم کئے 'یانونج کے اور جارم گئے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس سال عمر کو مصیبت پہنچائی گئ انہوں نے فجر کی نماز میں "لا اقسم بھالہ البللہ" اور "والتین والذیتون"کی سورتیں پڑھیں۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن الخطاب کونجر مارا گیا تو وہ یہ کہدر ہے تھے ''و کان امواللّٰہ قدراً مقدورا''۔

ابن عمر میں ہیں نے عمر میں ہوئوں سے روایت کی کہ وہ امرائے نشکر کولکھا کرتے تھے کہ ہمار سے پاس کفار کو کھسیٹ کرنہ لاؤ'اس کے مطابق عمل ہوتا تھا' جب انہیں ابولؤ کؤ نے نتیجر مارا تو پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ غیرہ بن شعبہ میں ہو کا غلام ۔ فرمایا گیا میں نے تم لوگوں سے کہانہیں تھا کہ ہمار سے پاس کس کا فرکو تھسیٹ کرنہ لانا' عمرتم لوگ مجھ پرغالب آ گئے۔ قاتلانہ جملہ میں مسلمان زخیوں کی تعداد:

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر میں ہوئر کا دارا گیا' میں موجود تھا' اور جس نے انہیں مخبر مارا اس نے تیرہ یا انیس آ دمیوں کونیخر سے زخمی کیا۔عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے نہاری امامت کی انہوں نے فبر میں قرآن کی سب سے چھوٹی سور تیں والعصر اور اذا جاء نصر اللّٰه پڑھیں۔

سعید بن المسیب ولینملاہے مروی ہے کہ جس نے عمر می دند کوننجر مارا اس نے مع عمر میں دند کے بارہ آ دمیوں کوائ خنجر سے زخمی کیا'اِن میں سے مع عمر میں دند کے چھ مرگئے اور چھا چھے ہوگئے۔

#### کر طبقات این سعد (صدیوم) حضرت عمر جی الدیون کے زخم کی حالت :

ابن عمر می المنظم مروی ہے کہ جب عمر می الفظ کو خیر مارا گیا تو وہ اٹھا لیے گئے ان پرغشی طاری ہوگئ ہوش آیا تو ہم نے ان کا ہاتھ پکڑلیا عمر می الفظ میرا ہاتھ پکڑ کے ججھے بٹھا یا اور مجھ سے سہار الگالیا ان کے زخم سے خون بہدر ہاتھا میں اپنی یہ بیج کی انگی رکھتا مگر سوراخ بندنہ ہوتا' انہوں نے وضو کیا اور ضبح کی نماز پڑھی' پہلی رکعت میں "والعصو" اور دوسری میں "قل یا ایھا الکافیرون" پڑھی۔

آلهُ قُلِّ

نافع ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہی الدونے وہ چیری دیکھی جس ہے عمر ہی الدون کے گئے انہوں نے کہا کہ کل عبی نے بیہ ہر مزان اور جفید کے پاس دیکھی تھی میں نے بوچھا کہ تم دونوں اس چیری ہے کیا کرو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس ہے ہم گوشت کا لمیں گے کیونکہ ہم لوگ گوشت کو چھو نے نہیں عبیداللہ بن عمر ہی اللہ بن عرفی کیا تھے کہا کہ ہاں دونوں کے پاس دیکھی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں عبیداللہ نے اپنی تلوار کی ان دونوں کے پاس آئے اور آئی کردیا ۔ عثمان نے انہیں بلا بھیجا وہ ان کے پاس آئے فرمایا کہ بہیں ان دونوں آئر میوں کے آئر کی کہا کہ وہ تھے۔ عبیداللہ نے عثمان میں انہوں نے تلوار لاکا کی گو کر کہ چھاڑ دیا لوگ اٹھ کران کے پاس آئے اور آئیس ان سے چھڑ ایا ۔ جس وقت عثمان ٹی نے آئیس بلا بھیجا تو انہوں نے تلوار لاکا گئی کر کر چھاڑ دیا لوگ اٹھ کران کے پاس آئے اور آئیس ان سے چھڑ ایا ۔ جس وقت عثمان ٹی نے آئیس بلا بھیجا تو انہوں نے تلوار لاکا گئی گر عبدالرحمٰن نے تنہوں نے وہ رکھ دی ۔

اسلم ہے مروی ہے کہ جب عمر شیند کو تنجر مارا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے مجھے مصیبت بہنچائی لوگوں نے کہا کہ البولؤلؤ نے اس کا نام فیروز ہے اور مغیرہ بن شعبہ کاغلام ہے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو کا فروں میں ہے کسی کو جمارے پاس گھسیٹ لانے سے منع کیا تھا مگرتم نے میری نافر مانی کی۔

#### زخی حالت میں بھی نماز کا اہتمام:

مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ تمرین بیند کے زخمی ہونے کے بعد ابن عباس جی بین ان کے پاس آئے اور عرض کی نماز (پڑھ لیجئے) فرمایا اچھا اس آ دمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کوضا کئے کردیا انہوں نے نماز پڑھی حالا نکہ زخم سے خون مبہد رہا تھا۔

مسور بن مخر مدے مروی ہے کہ عمر میں دور کو جب زخمی کیا گیا تو ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی کہا گیا کہ نماز جیسی چیڑ ہے تم لوگ ہرگز انہیں پریشان خہ کروگ ( یعنی ان ہے نماز پڑھنے کو کہو گے تو وہ ہرگز پریشان خد ہوں گے ) بشرطیکہ ان میں جان ہو کہا گیا نمازیاا میرالمومنین! نماز پڑھ لی گئے ہے وہ ہوشیار ہو گئے فر مایا کہ نماز 'اے اللہ تب تو لے لے' جس نے نماز ترک کردی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ۔ انہوں نے نماز پڑھی حالا تکہ ان کا زخم خون بہار ہاتھا۔

مسورین مخر حدے پر دی ہے کہ جس وقت عمر شاہدہ کو تنجر مارا گیا تو میں اور این عباس شاہیں ان کے پاس گئے نماز کی او ان کہددی گئی تھی' کہا گیا یا امیر الموثین نماز' انہوں نے اپنا سرا تھا یا اور فر مایا کہ نماز' جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں

### كر طبقات ابن سعد (صور) المسلك المسلك

کوئی حصنہیں۔انہوں نے نماز پڑھی حالانکہ زخم خون بہار ہاتھا' طبیب کو بلایا گیا۔اس نے انہیں نبیذ پلائی تو وہ خون کے ہم شکل ہو کرنکل گئ' پھراس نے انہیں دودھ پلایا تو وہ سفید نگلا' تب اس نے کہا' یا امیر المونین' اپنی وصیت کر دیجئے۔انہوں نے اصحاب شور کی کوطلب کیا' اس کا یہی سبب تھا۔

صحابه كى زبان سے اوصاف فاروقى شي الله عاليان:

ساک سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں میں سے سنا کہ جب عمر ہیں ہوئو مارا گیا تو میں ان کے پاس گیا اور تعریف کرنے لگا' فرمایاتم کس چیز پرمیری تعریف کرتے ہو' خلافت پر'یاغیر خلافت پر۔ میں نے کہا کہ سب پر' فرمایا کہ کاش جھے اس سے بچا کے نکال دیا جاتا کہ نہ تو ثواب ملتا نہ عذا ب۔

ساک الحقی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس تفاشن کو کہتے سا کہ میں نے عمر تفاشند سے کہا کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے اللہ علی کے ذریعے سے فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا ۔ فرمایا کہ جھے یہ پہندتھا کہ میں ان سے اس طرح نجات یا جاتا کہ نہ تو اب ہوتا نہ عذا ہے۔

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ تم لوگ امارت میں مجھ پر رشک کرتے تھے'واللہ مجھے یہ پبندہے کہ میں کسی طرح بھی خبات یا جاؤں' نہ پچھ مجھ پر ہونہ میرے لیے ہو۔

سلیمان بن بیار نے ولید بن عبدالملک سے بیروایت بیان کی تو مالک نے کہا کہتم نے جھوٹ کہا 'سلیمان نے کہا' یا مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔

مسور بن مخر مدسے مردی ہے کہ عمر تن ہوند جب زخمی کیے گئے تو اس کی شب کو و اور این عباس تن ہونمان کے پاس گئے' مبح ہوئی تو لوگوں نے انہیں گھبرا دیا اور کہا کہ نماز' وہ گھبرا گئے اور فر مایا کہ ہاں' اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز ترک کر دی' پھرانہوں نے نماز پڑھی' حالا فکہ زخم خون بہار ہے تھے۔

حضرت ام کلثوم کی گریپه وزاری:

ابن عباس خاندہ مروی ہے کہ میں علی خاندہ کے ساتھ تھا کہ شور سناعلی خاندہ کھڑے ہوگئے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا' ہم ان کے پاس اس مکان میں گئے جس میں وہ تھے۔ علی خاندہ نے پوچھا کہ بیر آ واز کیا ہے۔ کس عورت نے کہا کہ عمر شاہدہ کو کھیے ہیں ہے نہیڈ پائی تو وہ نکل گئی اور دود دھ پلایا تو وہ بھی نکل گیا۔ اس طعیب نے کہا کہ جھے آپ شام کرتے نہیں دکھائی دیے ۔ لہٰڈ ا آپ جو کرنا جا بیں کر لیجے' ام کلٹوم نے کہا ہائے عمر شاہدہ ان کے ہمراہ عورتیں تھیں وہ بھی رونے لکیں اور سازا گھر رونے سے گورٹج اٹھا۔ عمر شاہدہ نے فرمایا کہ واللہ اگر میرے لیے تمام روئے زمین کی چیزیں ہوتیں تو آ خرت کے متعلق جواطلاع دی گئی ہے ۔ گورٹج اٹھا۔ عمر شاہدہ نے میں اے فدیے میں وے دیا۔

بارگاه فارو تی منی الدور میں حضرت ابن عباس منی دنین کاخراج شخسین:

ابن عباس مندون نے کہا کہ واللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس بول کوسوائے اس مقدار کے نددیکھیں کے جتنا اللہ تعالیٰ فے

الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك

فرمایا ہے وان منکم الاواد دھا جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ امیر الموشین اور سید الموشین ہیں 'کتاب اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں اور برابر سے تقسیم کرتے ہیں۔ انہیں میراقول پیند آیا تو سید ھے ہوکر بیٹھ گئے فرمایا اے ابن عباس میں بیٹ کیا تم اس کی میرے لیے گواہی دوگے؟ میں رکا تو انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابن عباس جی پین میرے لیے اس کی گواہی دینا' میں نے کہا جی ہاں میں گواہی دوں گا۔

#### طبتي معائنه

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر تک افر ذخی کیے گئے تو لوگ ان کے پاس آنے لگئے ایک شخص سے فر مایا میراز خم دیکھو اس نے ہاتھ اندر ڈال کے دیکھا' فر مایا تم نے کیا محسوں کیا' اس نے کہا کہ میں اسے اس حالت میں پاتا ہوں کہ آپ کی صرف وہی رگ باقی رہ گئی ہے جس سے آپ تضائے حاجت کرتے ہیں' فر مایا کہ تم سب سے زیادہ سیچا درسب سے زیادہ اچھے ہو' پھراس شخص نے کہا کہ واللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی جلد کو آگ بھی مس نہ کرے گئ انہوں نے اس کی طرف دیکھا' ہم لوگ ان کی خوبیاں بیان کر کے دونے لگے یاان کے لیے ہمارے دل بھر آئے (اس شخص سے ) فر مایا کہ اے فلال اس کے متعلق تمہاراعلم بہت کم ہے' اگر میرے لیے زمین کی تمام چزیں ہوتیں تومیں فرمین فردادہ امور کے ہول سے ان کوفد سے میں دے دیتا۔

محد سے مروی ہے کہ ابن عباس جی ہونا نے کہا کہ جب عمر جی ہونی تو میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان کوا ٹھایا ہم نے ان کو گھر میں پہنچا دیا کسی قد رافاقہ ہوا تو فرمایا کہ مجھے کس نے مصیبت پہنچا تی ۔ میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ آ کے غلام ابولوکو نے فرمایا یہ تبہار ہے ساتھیوں کا قمل ہے میں چا ہتا تھا کہ مدینۃ النبی سائے تی میں قید یوں میں سے کوئی کا فر داخل نہ ہو گرتم لوگ اتنا مجھ پر عالب آ گئے کہ میری عقل مغلوب ہوگئ میری طرف سے دو باتیں یا در کھو کہ میں نے کسی کو خلیفتر ہیں بنایا اور نہ میں نے کل کہ کالمہ (وہ میت جس کے ورثے میں نہ اولا و ہونہ والدین ) کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ، حمد کے علاوہ دوسروں نے بیروایت کی کہ انہوں نے فرمایا 'میں نے دادااور بھائی کی میراث کا کیچھ فیصلہ نہیں کیا۔

#### تين باتول ميس كوئى فيصلنهين كيا:

ا بن عباس شین سے مروی ہے کہ جب عمر شیندو کو مصیبت پہنچائی گئ تو میں ان کے پاس گیا اور کہا یا امیر المونین آپ کو صرف اس خص نے مصیبت پہنچائی جس کا نام ابولؤ کؤ ہے۔ فر مایا کہ میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے تین ہاتوں میں کوئی فیصلہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں تم ہے جو پچھ کہتا ہوں کہ میں نے غلام میں ایک غلام اور بائدی کے کڑکے میں دوغلام کیے۔ حضرت ابن عباس میں پیشن کونین باتوں کی وصیت:

این عباس خور نظر نظر میں بیان کیا کہ جس وقت عمر بن الخطاب خور وقت عمر ارا گیا تو عین ان لوگوں میں پہلا خص تفاجوان کے پاس آئے عمر خور خور نے فرمایا کہ جھے سے تین با تیں یا در کھو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ جھے نہ پائیں گئیں نے کلالہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا' میں نے لوگوں پرکسی کو خلیفہ نیس بتایا' اور میر اہر غلام آزاد ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنا و جیجے' فرمایا اس میں سے میں جو بھی کروں تو اس کو انہوں نے کیا ہے جو جھے سے بہتر تھے۔ اگر میں لوگوں کے امر کوان کے لیے چھوڑ

### 

دوں تواسے نبی مظافیظ نے بھی چھوڑا ہے اوراگر میں خلیفہ بنادوں تو ابو بکر جی ہو بھی جو بھی ہے بہتر سے خلیفہ بنایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جنت کی خوش خبری ہو کہ آپ نے رسول اللہ علی فیظ کی صحبت اٹھائی اور طویل صحبت اٹھائی آپ امر سلمین کے والی ہوئے تواسے قوی کر دیا اور امانت کو اداکر دیا فر مایا تمہارا مجھے جنت کی خوشخری دینا 'توقتم ہے اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبور نہیں کہ اگر میرے لیے دنیا و مافیہا ہوتو قبل اس کے کہ جھے خبر کاعلم ہو جو میرے سامنے ہے اس کے ہول سے بیسب فدیے میں وے دول 'تمہارا مسلمانوں کی حکومت کے بارے میں کہنا تو واللہ مجھے یہ پیند ہے کہ یہ کفاف (برابر سرابر) ہو کہ نہ بچھ میرے لیے ہونہ بچھ میرے اور جو میرے اور جو کہ یہ کفاف (برابر سرابر) ہو کہ نہ بچھ میرے لیے ہونہ بچھ میرے اور جو کہ یہ کاف ویر بیان کیا 'تو یہ تو ہوں ہے۔

ا بی سعید الحدری ہے مروی ہے کہ جس وقت عمر حی افراد کو خیر مارا گیا تو میں انیس میں سے نوال شخص تھا چنا نچے ہم نے انہیں اندر پہنچایا تو ہم سے اشتد ادور دکی شکایت کی۔

کعب ہے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایبا پادشاہ تھا کہ جب ہم اس کا ذکر کرتے تو عمر شی ہونہ کا ذکر کرتے اور جب
عمر شی ہونہ کا ذکر کرتے تو اس کا ذکر کرتے اس کے پہلو میں ایک نبی ہے جن پروی کی جاتی ہیں اللہ نے ان نبی سائی ہوئی ہے کہ دیں کہ تہمیں جوع ہدکرتا ہوکرلواور مجھا بنی وحیت لکھ کر دے دو کیونکہ تم تین دن تک مرجاؤ گے ان نبی شائی ہوئے اس کی خبر دی جب تیسرا دن ہواتو وہ با دشاہ تخت اور دیوار کے درمیان پڑگیا۔ اللہ کی طرف گڑ گڑ ایا اور کہا کہ اے اللہ اگر تجھے معلوم ہے کہ میں عمر کرتا تھا اور میں چناں تھا اور جب امور مختلف ہوتے تو میں تیری محبت کی پیروی کرتا تھا اور میں چناں تھا اور چنین تھا تو میری عمر میں اتنا اضافہ کر دے کہ میرے بچے بوے ہوجا کیں اور دعیت بوج جائے اللہ نے اپنی کو وی کی کہ اس با دشاہ نے بیاور یہ کہا اور اس نے بچ کہا میں نے اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کر دیا۔ اس زمانے میں اس کے لڑکے بھی بوے ہوجا کیں گا ور دعیت بھی بوجا کیں گا ور دعیت بھی کہا کیں۔

عمر تقاشط کونیخر مارا گیا تو کعب نے کہا کہ اگر عمر جھائے بھی اپنے پروردگارے دعا کریں تو انہیں ضرور باتی رکھے گا عمر جھائے کواس کی خبر دی گئی تو فرمایا کہ اے اللہ تو جھے عاجز ہونے اور نشانہ ملامت بننے سے پہلے اٹھالے۔ حضرت ابن عباس جھائے تن کی زبان محاسن فاروقی کا بیان:

عبدالله بن عبيد بن عمير سے مروی ہے کہ جب عمر ابن الخطاب وی دونے کا داگيا تو لوگوں نے کہا کہ يا امير المونين اگرآپ
کوئی شربت پينے تو (اچھا ہوتا) فر مايا مجھے نبيذ پلاؤوہ انبيں سب شربتوں سے زيادہ مرغوب تھی نبيذ ان کے زخم سے خون کے ساتھ ل کر نگل تو لوگوں کوا تچھی طرح نه معلوم ہوا کہ بيرہ وی شربت ہے جو انہوں نے پيا ہے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دودھ پينے (تو خوب ہوتا)
دودھ لايا گيا 'جب انہوں نے پيا تو وہ بھی زخم سے نکلا سفيدی ديکھی تو رونے گا اور اپنے گرد بيٹھے ہوئے ساتھوں کو بھی رالا يا 'چرفر مايا کہ بيروقت وفات ہے اگر مير سے ليے دو تمام ہوتا جس پر آفاب طلوع ہوتا ہے تو ميں ہول مطلع سے (قيامت کے وہ دہشت تاک کہ بيروقت وفات ہے اگر مير سے ليے دو تمام ہوتا جس پر آفاب طلوع ہوتا ہے تو ميں ہول مطلع سے (قيامت کے وہ دہشت تاک حالات جن کی قر آن وحدیث میں اطلاع دی گئی ہے ) اسے فد ہے میں دے دیتا ہوگوں نے پوچھا کہ بن آپ کوائی چیز نے زالایا۔ فلا ہے جن کی ایک بیر المونین! واللہ آپ کا سلام تھا تو فعرت تھی فرمایا ہے شک مجھے اس کے موااور کی چیز نے نہيں رالا یا۔ این عباس میں ہون کہا 'یا امیر المونین! واللہ آپ کا سلام تھا تو نصرت تھی۔

کر طبقات این سعد (صنیوی) کی امارت نے روئے زمین کوعدل سے جردیا ہے کوئی دوفریق آپس میں جھڑا کرتے ہیں تو دونوں آپ
امامت تھی تو فتح تھی واللہ آپ کی امارت نے روئے زمین کوعدل سے جردیا ہے کوئی دوفریق آپ میں جھڑا کرتے ہیں تو دونوں آپ
کے فیصلے پر (بدرضا ورغبت) اپنا جھڑا ختم کر دیتے ہیں فرمایا کہ جمھے بٹھا دو جب بیٹھ گئے تو ابن عباس جی پیشن سے فرمایا کہ اپنی گفتگو کا
میرے سامنے اعادہ کر وانہوں نے اعادہ کیا تو فرمایا 'کیا تم قیامت میں جب اللہ سے ملو گے تو اس کے آگے میرے لیے اس کی شہادت
دوگ ابن عباس جی پیشن نے کہا تی ہاں 'عمر میں ہوئے اور انہوں نے اس کو پہند کیا۔
آخرت بہتر بنانے کی فکر:

قاسم بن محمہ سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن النطاب ٹناہؤ زخی کیے گئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے اور انہیں رخصت کرنے آئے 'عمر ٹناہؤ نے مردی ہے کہ جس وقت عمر بن النظاب ٹناہؤ زخی کیے گئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے اور انہیں رخصت کرنے آئے 'عمر ٹناہؤ نے فرما یا کہ کہا تم لوگ امارت کی وجہ سے میری پاکی وصفائی بیان کرتے ہوئیں نے رسول مناہؤ کا کو مجھ سے اس حالت میں اٹھا لیا کہ وہ مجھ سے راضی تھے' پھر میں نے ابو بکر ٹناہؤ کی صحبت اٹھائی 'میں نے ان کی بھی اطاعت وفرماں برداری کی ابو بکر ٹناہؤ کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں مطبع وفرماں بردارتھا' مجھے بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں مطبع وفرماں بردارتھا' مجھے بھی اس حالت میں مرکاخوف نہیں ہوا' سوائے تہاری اس امارت کے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر فائدہ کو تی مارا گیا تو لوگ ان کے پاس آنے لگئ فرمایا: کہ اگر میرے لیے روئے زمین کی تمام اشیا ہوتیں تو میں انہیں ہول مطلع (قیامت) سے فدیے میں دے دیتا۔

شععی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی مدن نے زخی ہونے کے بعد دودھ ما نگا' پیا تو زخم سے لکلا' فر مایا اللہ اکبر'ان کے ہم نشین اس پران کی تعریف کرنے لگے تو فر مایا کہ وہ شخص جے اس کی عمر نے دھوکا دیا وہ شرور دھوکے میں ہے۔ واللہ مجھے یہ پند ہے کہ میں اس سے اس طرح نکل جاؤں جس طرح میں اس میں داخل ہوا تھا' واللہ اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آفا ب طلوع ہوتا ہے تو میں ہول مطلع (قیامت) سے اسے فدیے میں دے دیتا۔

آ له آل کی شناخت:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن ابی بمرصد این میں ہیں گہا کہ جس وقت عمر میں ہوئو میں ابولو کو میں ابولو کو کیا ہے گئے تو میں ابولو کو کے باس سے گزرااس کے ہمراہ جھینہ اور ہر مزان بھی سے نینوں سرگوشی کررہے سے جب میں دفعۃ ان کے پاس بھٹی گیا تو وہ بھاگے ان کے درمیان سے ایک خبر گر بڑا جس کے دوسرے سے اور اس کی دھار بچ میں تھی تم لوگ دیکھو کہ جس سے عمر میں ہوئا قتل کیے گئے وہ کون ساخبر ہے انہوں نے وہی خبر پایا عبدالرجن ابن ابی بمر میں ہوئے نے جس کی صفت بیان کی تھی۔ بہر مزان کے قبل کا واقعہ:

عبیداللہ بن عمر مخاطف نے بیہ بات عبدالرحمٰن بن ابی بحر جہ ہونا سے ٹی تو وہ گئے اوران کی تلوار بھی پاس تھی انہوں نے ہر مزان کو پکارا' جب وہ نکل کران کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میر سے ساتھ چل کہ ہم اپنے ایک گھوڑ نے کو دیکھیں' وہ اس سے چیچے ہٹ گئے' جب وہ ان کے آگے سے گزرا تو انہوں نے اسے تلوار مار دی۔ عبیداللہ نے کہا جب اس نے تلوار کی حرارت محسوس کی تو کہا: ''کہ اللہ آلا اللہ''۔'

# ر طبقات این سعد (صدری) مسل کا این سعد (صدری) اور محابد کراش کی این محابد کراش کی این سعد (صدری اور محابد کراش کی جفیدند اور دختر ابولؤلؤ کافل:

عبیداللہ نے کہا کہ بیس نے جفینہ کو بلایا جوالحیر ہ کے نصاری میں سے سعد بن ابی وقاص کا رضاعی بھائی تھا'وہ اسے اس رضاعت کی وجہ سے مدینے میں لائے جوان کے اور اس کے درمیان تھی اور مدینے میں لکھنے کی تعلیم دیتا تھا' جب میں نے اسے تلوار ماری تواس نے اپنی دونوں آئھوں کے درمیان صلیب کا اشارہ کیا' عبیداللہ روانہ ہوئے اور انہوں نے ابولؤلؤ کی چھوٹی لڑکی کو بھی جو اسلام کا دعویٰ کرتی تھی' قمل کردیا۔

عبیداللہ بن عمرا ورغمر و بن العاص شیں کے ماہین تناز عہ:

عبیداللہ نے بیارادہ کیا کہ اس روز مدینے میں کسی قیدی گوبغیر تل کیے نہ چھوڑیں گئے مہا جرین اوّلین ان کے پاس جمع ہو گئے انہوں نے مناع کیا اور دھمکایا تو انہوں نے کہا واللہ میں ان کواور دوسروں کو ضرور قل کردوں گا انہوں نے بعض مہا جرین پر بھی تعریف کی عمر و بن العاص می شور برابران کے ساتھ رہے اور انہیں تکوار دے دی جب انہوں نے تکوار دے دی تو ان کے پاس سعد بن ابی وقاص می شور کے ان دوٹوں میں سے ہرایک نے دوسرے کا سر پکڑا اور با ہم اللہ نے کہاں تک کہ ان کے درمیان پڑک انہوں وکا گیا۔

عببدالله بنعمر مفاشفهٔ اورحضرت عثمان مناه فوز میں جھگڑا:

قبل اس کے کدان راتوں میں عثان ری ہوئی۔ بیعت کی جائے عثان آئے 'انہوں نے عبیداللہ پرحملہ کیا اور دونوں باہم دست وگر یبان ہوئے۔جس روز عبیداللہ نے ہفینہ اور ہر مزان اور ابولؤ کو کی کڑکی کوئل کیا لوگوں پر زمین تاریک ہوگئ ان کے اور عثانؓ کے درمیان بچ بیجاؤ کیا گیا۔

جب عثمان خلیفہ بنا دیئے گئے تو انہوں نے مہاجرین وانصار کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس مخص کے تل کے بارے میں مشورہ دو جس نے دین میں وہ دخنہ پیدا کیا 'جو پیدا کیا'مہاجرین نے ایک بات پراتفاق کرلیا اور عثمان ہی ہوئہ کو ان کے تل پروالی بنا دیا'لوگوں کی اکثریت عبیداللہ کے ساتھ تھی جو جھینہ وہر مزان کے لیے کہتے تھے کہ خدا ان دونوں کو دور کر دے۔ شایدتم لوگ یہ جا ہے ہو کہ عمر جی ہوئے ان کے بیٹے کو کردو۔

اس معاملے میں شور وغل اور اختلاف بہت ہوگیا۔ عمرو بن العاص نے عثان سے کہا کہ یا امیر المونین یہ واقعہ تو آپ کی خلافت کے آغاز سے پہلے ہوا للدا آپ ان سے درگز رہیجے۔ عمروکی تقریر سے لوگ منتشر ہو گئے عثان جمی بازآ گئے اور دونوں آدمیوں اور لڑکی کاخوں بہادے دیا گیا۔

عبدالله بن عمر ها پین نے فرمایا که الله هصه شان پر رحمت کرے وہ ان لوگوں میں سے تقین جنہوں نے عبیداللہ کوان لوگوں کی قر اُت پر بہاور بنایا۔

موی بن بعقوب نے اپنے باپ وا داسے روایت کی کہاس روزعثان ٹی اور عبیداللہ بن عمر میں اس باتھا یائی کرنے گئے۔

# المعاث ابن سعد (صديرم) المستحد المستحد

میں نے عبیداللہ کی پیشانی کے بال عثان کے ہاتھ میں دیکھے اس روز زمین لوگوں پر تاریک ہوگئ تھی۔

ابی وجزہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس روز عبیداللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ عثان ہے ہاتھا پائی کررہ ہے سے عثان میں اور چھوٹی بچی کو اور کررہ ہے سے عثان میں اور چھوٹی بچی کہ خدا تھے غارت کرے تو نے ایسے خص کو قبل کر دیا جو نماز پڑھتا تھا اور چھوٹی بچی کو اور ایک دوسر ہے خص کو جو رسول اللہ سکا لیکٹی کے ذمے ( صان وامان ) میں تھا ' تیرا چھوڑ دینا حق نہیں ہے' چر تعجب ہے کہ جس وقت وہ والی ہوئے انہوں نے اس کو ان کی رائے دالی ہوئے انہوں نے اس کو ان کی رائے رچھوڑ دیا۔

فرزندعمر طئالدُونه كي جذباتي كيفيت:

محمود بن لبید سے مردی ہے کہ اس روز عبیداللہ ایک جنگلی درند کے کشکل میں تنے وہ عجمیوں کونکوار سے رو کئے لگئ یہاں تک کہ قید خانے میں قید کردیے گئے' میں خیال کرتا تھا کہ اگرعثان میں ہؤوالی ہوں گے تو انہیں قبل کردیں گے اس لیے کہ جو پچھانہوں نے ان سے ساتھ کیا میں نے دیکھاتھا' رسول اللہ شاہیم کے اصحاب میں وہ اور سعد سب سے زیادہ ان پرسخت تھے۔

حضرت عمر فتياه عنه كي حضرت حفصه فياه عنه كووصيت:

ابن عمر بن الشخاس مروی ہے کہ عمر بن الفظ نے عقصہ جن الفظ کو وصیت کی جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے آل عمر جن الفظ کے اکا برکو وصیت کی۔

قادہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹی مدون نے چہارم (ترکہ میں سے چوتھائی حصہ) کی وصیت کی۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والدسے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ٹی مدون نے اپنی وصیت میں کسی کوگوا ہیں بنایا

#### حضرت عمر شيالدونه كاوقف نامه:

ابن عمر میں این عمر میں ایس کے عمر میں ایک زمین ایک زمین (صے میں) ملی تھی۔ وہ نبی ساتھ کیا ہے ۔ آپ سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی کہ بھی کوئی مال نہ ملا جواس سے زیادہ نفیس ہوتا' آپ اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں' فرمایا اگرتم چا ہوتو اس کی اصل روک لواور اسے تصدق کر دو (بعنی زمین وقف کر دو اور اس کی پیداوار خیر ات کر دو ) عمر میں ہوئا ۔ نبول نے اس کو فقر اءاور اسے تصدق کر دیا۔ کہا کہ اس کی اصل نہ نبچی جائے گئ نہ ہبد کی جائے گی اور نہ میراث میں دی جائے گی۔ انہوں نے اس کو فقر اءاور قرابت داروں اور غلاموں کی اور قرضد اروں کی آزادی اور جہاداور مسافر اور مہمان کے لیے اس طرح وقف کیا کہ جواس کا متولی ہو حدثر بی کے اندروہ کراس میں سے کھالے تو کوئی گناہ نہیں اور اس میں سے غیر متمول دوست کو بھی کھلائے۔

بروایت ابن سیرین بجائے غیر متمول کے''غیر متاثل مالاً'' ہے بعنی جس کے پاس مال جمع نہ ہو۔

ا بن عوف نے کہا کہ مجھ سے ایک مخص نے بیان کیا کہ اس نے (بیوفف نامہ) کی چمڑے کے مکڑے یا سرخ دفتے میں پڑھا کہ'' غیرمتا تل مالا''۔

ابن عمر جي النظاب مروي ہے كه اسلام ميں جوسب سے پہلے وقف كيا كيا و وتمغ (نام زمين) ہے جوعر بن الخطاب ميں الدوري

# 

#### بیت المال سے لئے گئے قرض کی واپسی:

عثان بن عروہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب وی الفائد نے بیت المال سے اسی ہزار درہم قرض لیے سے عہداللہ بن عمر وی سے کہ عمر بن الخطاب وی الفائد اللہ بین المال سے اسی ہزار درہم قرض لیے بعد بھی تحکیل عمر وی الفائد اللہ بین المال سے کیوں نہیں قرض لے لیت نہ ہوتو قریش سے مانگواوران کے آگے نہ برطو عبدالرحمٰن بن عوف وی الفائد نے کہا کہ آپ بیت المال سے کیوں نہیں قرض لے لیت کہ اسے اداکر دین فرمایا معافر اللہ تم اور تمہمار سے ساتھی میر بعد کہو کہ ہم نے تو اپنا حصہ عمر وی الفائد کے لیے چھوڑ ویا بھم تو جھے اس سے تملی و نے دو مگر اس کا خمیاز ہمیر سے بیچھے ہواور میں ایسے امر میں پڑجاؤں کہ بغیراس سے رہائی کے نجات نہ ملے بھر عبداللہ بن عمر وی اللہ عنوان کی الفائد بن کہ ابن عمر وی الفائد بن کہ ابن عمر وی الفائد کے اس کے قدر دار ہوجاؤ وہ فرمہ دار ہو گئ عمر وی الفائد اللہ عمر وی الفائد کی اور متعدد انصار کو اپنے اوپر گواہوں کو ایک جمع بھی نہ گزرا کہ ابن عمر وی الفائد کی اور انہوں نے اوالے مال کی سبکہ ورشی پڑگواہوں کو حاضر کیا۔

تجهير وتلفين كے متعلق مدايات:

کی بن ابی را شد النصری سے مردی ہے کہ جب عمر بن الخطاب شاہدہ کی دفات کا دفت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے

فر مایا کہ جب میری وفات ہوتو مجھے جھا کے اپنے دونوں گھٹے میری پشت میں لگا دینا اپنا داہنا ہا تھ میری پیشانی پراور بایاں ٹھوٹری پر
رکھنا' روح قبض کر لی جائے تو میری آئیس بند کر دینا کفن اوسط در ہے کا دینا' اگر اللہ کے پاس میر سے لیے خمر ہوگی تو وہ جھے اس
سے اچھا (لباس) بدل دے گا اور اگر میں اس کے سواہوں گا تو وہ مجھ سے چین لے گا' اور چھینے میں تیزی کر ہے گا۔ قبر بھی معمولی ہوئ
اگر اللہ کے پاس میر سے لیے خیر ہے تو وہ اس میں بقدر میری نظر چھلنے کی وسعت کرد سے گا اورا گر میں اس کے سواہوا تو وہ اسے مجھ پر
اتنا تنگ کرد ہے گا کہ میری پسلیاں ادھر سے ادھر ہوجا ئیں گی' میر سے ساتھ ہرگز کسی عورت کو نہ لے جانا' نہ میری الی تحریف بیان کرنا
جو بھی میں نہیں ہے کیونکہ اللہ مجھے نیا دہ جانا ہے 'جھے لے چلنے میں جلدی کرنا' اگر اللہ کے پاس میر سے لیے خیر ہے تو تم مجھے اس چیز کی
طرف جھیجے ہو جو میر سے لیے ذیا دہ بہتر ہے اورا گر اس کے سواہوتو تم اپنی گردن سے اس شرکوڈ ال دو گے جوتم اٹھا ہوئے ہو۔
حضرت عبید اللہ بن عمر جنی ایشن کو ایمان افر وز وصیت:

لیت نے مدینۃ النبی منافیۃ کے ایک شخص سے روایت کی کہموت کے وقت عمر بن الخطاب نی ہوند نے اپنے فرزند عبیداللہ کو وصیت کی کہ بیارے بیٹے! ایمان کی خصلتوں کولا زم پکڑنا عرض کی ارشاد ہووہ کیا ہیں ۔ فرمایا گرما کی شدت میں روزہ رکھنا ' تلوار سے وضیت کی کہ بیارے بیٹے! ایمان کی خصلتوں کولا زم پکڑنا عرض کی ارشاد ہووہ کیا ہیں ۔ فرمایا گرما کی شدت میں روزہ رکھنا ' تلوار سے دشنوں کا قبل کرنا اور شراب خوری کو ترک کرنا۔ امارت کے غلاموں کی آ زادی کا تھم :

ابی رافع سے مرولی ہے کہ عمر بن الخطاب میں شائد نے سعید ابن زید عبد اللہ بن عمر میں شاور عبد اللہ بن عباس ہی شفا کہتم لوگ جان لو کہ میں نے خلیفہ نہیں بنایا اور عرب کے وہ قیدی جو اللہ کے مال میں ہیں ان میں سے جومیرے بعد زندہ رہے وہ

# کر طبقات این سعد (صدوم) کال می اور محابر رام از این سعد (صدوم) کال می اور محابد رام از در محا

ابن عمر تفاشناسے مروی ہے کہ عمر تفاشف نے موت کے دقت بید صیت کی کہ امارت کے غلاموں میں سے جونماز پڑھتا ہے وہ آزاد کردیا جائے'اورا گرمیرے بعدوالی بیرچاہے کہ تم لوگ اس کی دوسال تک خدمت کروتو بیاس کاحق ہے۔ عمال کوا بیک سال تک برقر ازر کھنے کی وضیت :

ر ببید بن عثمان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹئاہؤنے نے وصیت کی کہ ان کے عمال ایک سال تک برقر ارر کھے جا کیں' عثمان ٹٹناہؤنے نے انہیں ایک سال برقر اررکھا۔

#### حضرت سعد بن وقاص في الدعد كي صفائي:

عامر بن سعد سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تفایط نے فر مایا اگرتم لوگ سعد کو والی بناؤ تو یہی مقصود ہے ور نہ والی انہیں اپنا مشیر بنا کے میں نے انہیں ناراضی کی وجہ سے معز ولنہیں کیا ہے۔

حضرت عمر مني الدغه كي عاجزي اورتقوي:

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ عمر افقائد نے عبداللہ بن عمر افقائد ہن عمر افقائد ہن عامر ان کے آغوش میں تھا' فرمایا: میرار خسار زمین پر رکھ دو'عرض کی' آپ کواس سے کیا کہ وہ زمین پر ہو یا میری آغوش میں' فرمایا: زمین پر رکھ وو پھر تین مرتبہ فرمایا کہا گراللہ نے میری مغفرت نہ کی تومیری اور میری ماں کی خزائی ہے۔

عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب بی الفطاب بی الفطاب اللہ عامر بن ربیعہ سے ایک تکا اشایا اور فرمایا 'کاش میں بیت کا ہوتا' کاش میں نہ بیدا کیا جاتا' کاش میری ماں مجھے نہ جنتی' کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا' کاش میں نسیامنسیا ہوتا (بیعنی بالکل مٹ جاتا)۔

#### سيدنا فاروق اعظم وييانيؤ كرة خرى كلمات:

عثان بن عفان می این عالی بن عفان می این است مردی ہے کہ عمر میں این سے میری ملاقات کا وقت تم سب کے آخر میں ہے میں اس حالت میں ان کے پاس گیا کہ سران کے فرزند عبد اللہ بن عمر میں این کی آغوش میں تھا۔ ان سے فر مایا کہ میرار خسار زمین پر رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ میری ران اور زمین تو بالکل کیسال میں فر مایا جمیرار خسار زمین پر رکھ دو دو سری یا تیسری مرتبہ (بیا بھی فر مایا کہ ) تمہاری ماں نہ رہے بھرانے دونوں پاؤں ملائے میں نے انہیں کہتے سا کہ میری اور میری ماں کی خرابی ہے اگر اللہ نے میری مغفرے نہی کہتاں تک کہ ان کی روح پر واز کرگئی۔

عثان میں مندوں ہے کہ آخری کلمہ جو عمر میں ہوئے دانے فر مایا یہاں تک کہ قضا کر گئے بیتھا کہ 'اگراللہ نے میری مغفرت نہ کی تومیری اور میری مال کی خرابی ہے'۔

سالم بن عبداللذہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدونے فرمایا کاش میں ہر گڑ بھی نہ ہوتا' کاش میں نسیامنسیا ہوتا انہوں نے مجھے یالکڑی کے مثل کوئی چیزا پئی چا در میں سے لی اور فرمایا کہ کاش میں اس سے مثل ہوتا ۔

### المات المناف ابن سعد (صيوم) المناف ال

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عثان بن عفان شی دند نے عمر بن الخطاب شیدہ کا سراپی آغوش میں رکھ لیا تو فرمایا کہ میرا سرز مین پر رکھ دو۔ اگر میری مغفرت نہ ہوئی تو میری اور میری مال کی خرابی ہے۔

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ جب عمر شاہدہ کو تنجر مارا گیا تو کعب روتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دروازے پرآئے کہ واللہ اگرامیر المونین اللہ پرتم کھالیں کہ وہ انہیں مہلت دے دے اور یہ کا ابن عباس جائین ان کے پاس آئے اور کہا یا امیر المونین اللہ پرتم کھالیں کہ وہ انہیں مہلت دے دے دے گا۔ ابن عباس جائین ان کے پاس آئے اور کہا یا امیر المؤنین یہ کعب ہیں جو یہ کہتے ہیں فرمایا تب تو واللہ میں اس سے نہیں ما گلوں گا 'پھر فرمایا : اگر اللہ نے میری مغفرت نہیں وار میری ماں کی خرالی ہے۔

حضرت هصه شياناناك ساته كفتكو

مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ جب عمر شی افرد کو مصیبت پہنچائی گئی تو ان کے پاس حفصہ شی اور رسول اللہ مثل آئے کے بیٹوا دؤ اللہ مثل آئے کے سے اور امیر الموشین کہد کے بچارا تو آپ نے ابن عمر شاہر سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے بیٹوا دؤ میں جوسنتا ہوں اس پر مجھے مرتبیں ہے عبداللہ نے آپ کواپنے سے سے لگالیا۔ آپ نے حفصہ شاہر میں اپنے اس جن کی وجہ ہے اس جن کی دو جو تم پر ہے تہمیں آج کے بعدر درو کے میری خوبیاں بیان کرنے سے منع کرتا ہوں تمہاری آئے پر مجھے قابوتہیں ہے جس میت کی دو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جو اس میں نہیں جن تو ملائکہ اسے لکھ لیتے ہیں۔

#### گریپروزاری کی مذمت وممانعت:

انس بن مالک نفاه قدے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نفاه فو کو جب خنجر مارا گیا تو خصد مفاد فاقدرے بلند آواز سے روئیس روئیس ۔ فرمایا اے حفصہ نفاہ فوا کیا تم نے نبی سائٹ کی کے پیفر ماتے نہیں سنا کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذا ہے کیا جاتا ہے۔ صہیب بھی بلند آواز سے روئے تو عمر میں ہوئد نے فرمایا اے صہیب تمہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔

محدے مروی ہے کہ جب عمر میں ہوں کو مصیبت پہنچائی گئ تو انہیں اٹھا کراندرلے گئے۔صہیب نے کہا ہائے برا درافر مایا تم پرافسوں ہے'امےصہیب تنہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلندآ واز سے رویا جاتا ہے اس پرعذاب کیا جاتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئد کوجس وقت خنجر مارا گیا تو ان کے پاس شریت لایا گیا جو (پیتے ہی) زخم سے نگل آیا۔صہیب نے کہا' ہائے عمر میں ہوئا اللہ کے براور ا آپ کے بعد ہمارا کون ہے' عمر میں ہوئے کہا تھہر و'براورم تنہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلند آ واز سے رویا جاتا ہے اس پرعذا ب کیا جاتا ہے۔

الى برده نے اپنے والدے روایت كى كه جب عمر مى الله الله كونتجر مارا كيا توصيب بلندة وازے روئے ہوئے سائے آئے ، عمر مى الله و نے فرمايا كه كيا ( مجمع پرروئے ہو) انہوں نے كہا ، ہاں فرمايا كيا تمہيں معلوم نہيں كه رسول الله ملى تائين نے فرمايا كه جس پررويا جاتا ہے اس پرعذاب كياجا تا ہے۔

عاکشہ میں مناسے مروی ہے کہ بیر کفار) وہ ہیں جن کے مردول پران کے زندول کورونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ اس

## الطبقات ابن سعد (حديوم) المسلك المسلك

عمر مین شان سے مروی ہے کہ عمر میں شوے اپنے عزیزوں اور گھروالوں کوایے او پررونے سے منع کیا۔

مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدون نے ٹین دن تک انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جن میں وہ زخمی کیے گئے تھے۔

#### ا می عائشہ شاہ نفا کی اجازت سے حجر وُ نبوی میں تدفین :

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب میں الدخلاب میں النظائی عائشہ میں النظائی کہ المجیجا کہ اجازت و پیجئے کہ اسپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں' انہوں نے کہا' واللہ! ہاں راوی نے کہا کہ (عمرؓ کے بعد )جب سجا بہ میں اللہ عمل کھی کہا کہ نانہ مانوں گی ۔ شخص ان سے بوچھتا تھا تو وہ کہتی تھیں نہیں' واللہ عمل کھی کی کا کہنانہ مانوں گی ۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفراب فی الفرد نے اپنی زندگی ہی میں عائشہ میں الفرات جا جازت جا ہی انہوں نے ان کے لیے اپنی کو گھری میں دفن ہونے کی اجازت دے دی وفات کا وفت آیا تو فر مایا کہ جب میں مرجاؤں تو ان سے پھرا جازت لے لینا'اگروہ اجازت دے دیں (تو خیر ) ورندائہیں چھوڑ دینا (یعنی اصرار نہ کرنا) کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں انہوں نے میرے غلبے کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو۔ ان کا انتقال ہوگیا تو عائشہ میں ہونا نے ان لوگوں کو اجازت دی۔

این عمر تفایق سے مروی ہے کہ عمر شکا فرز نے فرمایا 'اے لڑکے ام المونین گئے پاس جاؤ' کہو کہ عمر تفایق آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اجازت ہوتو اپنے دونوں بھائیوں کے پاس فن کیا جائے پھر میرے پاس آ و اور خبر دو کہ ام المونین ٹے کیا فرمایا' ام المونین نے کہ لا بھیجا ہاں میں نے آپ کو اجازت دے دی عمر شکا فرمایا' ام المونین نے کہ لا بھیجا ہاں میں نے آپ کو اجازت دے دی عمر شکا فرمایا' ام المونین کو بلایا اور فرمایا بیارے بیٹے میں نے عائشہ جمایت کے پاس بھیج کر ان سے اجازت ما تکی تھی کہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤل' انہوں نے اجازت دے دی مگر جھے اندیشہ ہے کہ میں میرے غلبے کی وجہ سے ایسانہ ہوا ہوا اس لیے جب میں مرجاوُں تو مجھے شل دینا' کفن دینا اور لے جائے عائشہ کے دروازے پر کھڑا کرنا' کہنا کہ بیامر شکا تھا کہ ہوا ہوگیا تو ہم نے ہیں' اگر دواجازت دیں تو مجھے میرے صاحبوں کے ساتھ دفن کرنا' درنہ تھیج میں دفن کردینا' جب میرے والد کا انتقال ہوگیا تو ہم نے انہیں اٹھایا عائشہ شکا ہونا کے کہ میں میں اس اٹھایا عائشہ شکا ہونا کو انہوں نے فرمایا کہ ساتھ اندر آ و۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ جب عمر میں ہوئے نے عائشہ میں ہونے کیا س بھیج کراس امر کی اجازت جا ہی کہ انہیں نبی سُلِیْڈِ اور ابو بکر میں ہوئٹ کیا ہائے تو انہوں نے اجازت دے دی۔ عمر میں ہوئے کہا کہ کوٹھری تنگ ہے'لاگھی لاو' وہ لائی گئی تو انہوں نے اس کے طول کا اندازہ کیا اور فرمایا اس مقدار کے مطابق قبر کھودو۔

#### حضرت عا نشه مى النها كا تدفين عمر جي الدعة كے بعد معمول:

عائشہ جی دفاہے مروی ہے میں (ججرہ مبارک میں) ہمیشہ ابنا دو پنہ اتار دیتے تھی اور گھر میں شب خوابی کے معمولی کپڑوں میں رہتی تھی 'جب سے عمر بن الخطاب می دف اس میں وفن کیے گئے میں برابراپنے کپڑوں میں (بے پردگ سے) پر ہیز کرتی رہی 'پھر میرے اور قبور کے درمیان دیوار بنا دی گئ 'بعد کو میں معمولی کپڑوں میں رہنے گئی۔ رادی نے کہا کہ انہوں نے ہم ہے نبی سُالْقِیْمُ اور

# الم طبقات ابن سعد (صديق اورصابة كرام المحال المحال

ابوبكروعمر الماسين كى قبرى شكل بيان كى - بيقبرين عائشه فالشيئا كي كمرين أيك كوهرى مين بين-

حضرت الوطلحة ويالفوذ كاحضرت ابن عوف مني الفرز كركا يهره:

انس بن ما لک می دون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می دون نے اپنی و فات سے ایک تھنے قبل ابوطلحہ انساری کو بلا بھیجا اور فر مایا: ابوطلحہ! تم اپنی قوم کے پچاس انسار کے ہمراہ اصحاب شور کی کی اس جماعت کے ساتھ ہوجاؤ' میں خیال کرتا ہوں وہ اپنے میں سے کسی ایک کے گھر میں جمع ہوں گئے تم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس درواز سے پر کھڑ اہوجا نا اور کسی کوان کے پاس نہجانے دینا' تم انہیں بھی نہ چھوڑ نا تا آ تکہ تیسرا دن گزرجائے اوروہ اپنے میں سے کسی کوامیر بنالین' اے اللہ تو ہی ان پرمیرا خلیفہ ہے۔

اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ ابوطلحہ نم اپنے ساتھیوں کے عمر کے دفن کے وقت پہنچے بھروہ اصحاب شوری کے ساتھ ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اپنا معاملہ ابن عوف کے سپر دکر دیا کہ وہ انہی میں سے کسی گومنتنب کرلیں تو ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے ابن عوف کے دروازے پر رہنے گئے یہاں تک کہ انہوں نے عثان بن عفان تی اور سے بیعت کرلی۔

قا وہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ندو جا رشنبے کورخی کیے گئے اور پنجشنبے کوان کی وفات ہوئی۔

#### حفزت عمر شي الدور كي مدت خلافت:

ابوبکر بن اساعیل بن محر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شاہدات کو ۲۲ر ذی المحبہ ۱۳۳ یوم چارشنبہ کو مخبر مارا گیا اور کیم مجرم ۲۲ ہے گئے۔ ان کی خلافت دس سال پانچ مہینے اور کیس روز رہی۔ ہجرت سے عمر شاہداد کی وفات تک با کیس سال نو مہینے اور تیرہ دن کا زمانہ گزرا۔ ۳رمحرم یوم دوشنبہ کوعثان بن عفان شاہداد سے بیعت کی گئے۔ عمر شاہداد کی وفات تک با کیس سمجھتا کہ تم سے خفلت ہوئی۔ میں نے یہ روایت عثان ابن محمد اخشی سے بیان کی تو انہوں نے کہا سوائے اس کے میں نہیں سمجھتا کہ تم سے خفلت ہوئی۔ عمر شاہداد کی وفات ۲۱ر دی الحجہ کو ہوئی اورعثان شاہداد سے ۲۷ر دی الحجہ یوم دوشنبہ کو بیعت کی گئے۔ انہوں نے اپن خلافت محم ۱۲۸ میں میں ہوئی۔ انہوں نے اپن خلافت محم ۱۲۸ میں میں ہوئی۔ سے شروع کی۔

#### حضرت عمر رین الدور کی عمر کے متعلق مختلف اقوال:

حریرے مروی ہے کہ انہوں نے معاویہ خلافیہ آکو کہتے سنا کہ عمر مخلافیہ کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ تریسٹھ سال کے تھے۔ ابی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر مخلافیہ کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ تریسٹھ سال کے تھے۔محمد بن عمرو نے کہا کہ یہ حدیث جارے نز دیک مدینے میں مشہور نہیں ہے۔

زید بن اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی عمر میں دو گا و قات ہوئی تو وہ ساٹھ سال کے تھے بھر بن عمر و نے کہا کہ ہمارے نز دیک بیتمام اقوال سے زیادہ ثابت ہے ٔ حالاتک اس کے سوابھی روایت کی گئی ہے۔

ابن عمر میں افغاے مروی ہے کہ عمر میں اندو ہوگی تو وہ پچاس سال سے زائد کے تھے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر میں الذی کی وفات ہوئی تو وہ پچین سال کے تھے۔

محد بن سعد نے کہا کہ مجھے ثابت بن عبداللہ ہے بھی اسی کے شل روایت معلوم ہوئی ہے۔

# 

عبدالله بن عمر تفاشعه ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شفائد کو تفسل دیا گیا اور گفن دیا گیا اور ان پر نماز پڑھی گئی حالا نکہ وہ شہید ہتھ۔

ا بن عمر میں پینا سے مروی ہے کہ عمر میں اور کو نفسل وکفن دیا گیا اور حنوط (عطرمیت) لگایا گیا۔ ابن عمر میں پینا سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں افغا ب میں دیا گیا 'حنوط لگایا گیا اور نماز پڑھی گئ' حالا نکہ وہ شہید تھے۔ عبد اللہ بن معقل سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئیہ نے وصیت کی کہ انہیں مشک سے عشل نہ دیں یا مشک ان کے قریب نہ کڑیں۔

این عمر جی افغات مروی ہے کہ عمر ہی افغاد کو پانی اور بیری سے تین مرتبطس دیا گیا۔ ابن عمر جی افغات مروی ہے کہ عمر ہی افغاد کو تین موجہ استدالا سدی نے کہا کہ دوجا دریں سحولی (سوتی) تھیں اور محمد بن عبداللہ الاسدی نے کہا کہ دوجا دریں سحولی (سوتی) تھیں اور محمد بن عبداللہ الاسدی نے کہا کہ دوجا دریں سحاری تھیں اور ایک کرنتہ تھا جس کو دہ بہنتے تھے۔

حن نئ الدائد ہے مروی ہے کہ عمر بڑی الدائد کو ایک کرتے اور ایک حلّے (چا درو تہبید) میں کفن دیا گیا۔

عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ تمرینی ہوئونے فر مایا : میرے حنوط (عطرمیت) میں مشک نہ ہو۔ فضیل بن عمرو سے مروی ہے کہ عمر بنی ہوئونے وصیت کی کدان کے ساتھ آگٹ نہ لے جائی جائے نہ کوئی عورت ہواور نہ مشک کا حنوط لگایا جائے۔ حن مصد مصد مند مند نہ فران نہ باز مرمل کی ...

حضرت صهيب شي الدفعة في نماز جنازه برط هاني:

ابن عکرمہ بن خالدہ مروی ہے کہ جب عمر میں ہوئے تو کور کا دیا گیا کہ ان پر نماز پڑھی جائے تو علی وعثان میں دونوں اس طرح آئے کہ ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے کہا اے اولا دعبد مناف تم دونوں قریب آئی گئے دونوں نے اسے س لیا۔ ان میں سے ہرایک نے صہیب سے کہا کہ اے ابو پیچی اٹھواوران پر نماز پڑھو۔ صہیب نے ان پر نماز پڑھی۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب عمر میں ہوند کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے غور کیا صہیب میں ہونو عمر میں ہوند کے تھم سے آئیس فرض نمازیں پڑھاتے تھے لوگوں نے صہیب میں ہوند کوآ کے کیا۔انہوں نے عمر فی ادور پرنماز پڑھی۔

الی الحویرے سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئے اپ وصایا میں فرمایا کہ اگر میں اٹھالیا جاؤں تو تین دن تک صہیب میں ہوئی ناز مرکھا پڑھا تمیں نتم اوگ اپ معالمے پراتھا ق کرلواور اپنے میں ہے کی ایک ہے بیعت کرلو۔ جب عمر میں ہوئی تو جنازہ رکھا گیا کہ ان پرنماز پڑھے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے آئے کہ دونوں میں ہے کوئی ان پرنماز پڑھے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے کہا کہ بیصرف امارت کی حرص ہے تم دونوں کو معلوم ہے کہ بیتمہار ہے ہر دہنیں ہے اور اس محمتلق تمہارے سواکسی اور کو تھم ویا گیا ہے صہیب میں ہوئی آئے بوھواور نماز پڑھوئے میں آئے بوھے اور نماز پڑھی۔

ا بن عمر جیاد بین سے مروی ہے کہ عمر بین اندو پر رسول اللہ سکا بیٹی کی مبحد میں نماز پڑھی گئی۔ ابن عمر میں دوسرے طریق ہے ) مروی ہے کہ عمر مین اندو پر رسول اللہ سکا بیٹی کی مسجد ہیں نماز پڑھی گئی۔

#### کر طبقات این سعد (صدیرم) کال کال ۱۲۵ کال ۱۲۵ کال کال می خلفائے راشدین اور صاب کرائے کے معروضی الدور کی نماز جنازہ: معجد نبوی میں حضرت عمر میں الدور کی نماز جنازہ:

ا بن عمر جن پین سے مروی ہے کہ عمر میں ان پر منجد میں نماز پڑھی گئی۔علی بن حسین میں پین انسید بن المسیب سے دریافت کیا کہ عمر میں اندور پر کس نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہاصہ بیب میں اندور نے لیے چھا انہوں نے کتنی تکبیریں کہیں؟ انہوں نے کہا جا ر۔

انی عبیدہ بن محمد بن عمار نے اپنے والد سے روایت کی کہ صہیب ٹے نے عمر پر چارتکبیری کہیں۔ صالح بن پزید مولائے اسود سے مروی ہے کہ میں سعیدا بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن سین شاہد ما گر رے انہوں نے کہا کہ عمر پر کہاں نماز پڑھی گئ جواب دیا کر قبر و منبر کے در میان۔

مطلب بن عبداللد بن خطب سے مروی ہے کہ عمر میں دفید نے ابو بکر جی اندور پر نماز پڑھی اور صبیب ہی اور نے عمر حی ادور پر نماز

جابر سے مروی ہے کہ عمر حی ادار میں عثمان بن عقان جی ایو اور سعید بن زید بن عمر و بن نقیل اور صهیب بن سنان اور عبداللّذ بن عمر حی الاتفارے ۔

خالدین ابی بکرے مروی ہے کہ عمر شاہند کو نبی مظافیۃ کے مکان میں دفن کیا گیا ابو بکر شاہد کا سرتبی مظافیۃ کے شانوں کے پاس کیا گیا اور عمر شاہدو کا نبی مظافیۃ کے کولہوں کے پاس۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زیانے میں جب دیواران حضرات سے گرگئ تو اس کی تعمیر شروع کی ایک قدم خطا ہر ہوا' جس سے لوگ تھبرا گئے گئال ہوا کہ یہ نبی طاق کے ایک قدم ہے کوئی ایسا آ دمی شاطا جواسے جانتا' یہاں تک کہ عروہ نے ایک قدم ہے کہا کہ واللہ یہ نبی طاق کی مصیبت نے کہا کہ واللہ یہ نبی طاق کی ایسا کہ خرورہ وگیا۔ پہنچائی گئ توام ایمن نے کہا کہ آج اسلام کمزور ہوگیا۔

حضرت عمر منى الدفعة كى مدح سرائى:

طارق بن شہاب نے کہا کہ عمر میں ہونو کی رائے کئی اور کے یقین کے مثل تھی۔عبدالرحمٰن بن عنم سے مردی ہے کہ جس روز عمر میں ہوند کی وفات ہوئی اسلام پشت چھیرنے لگا' جینے کوئی آ دمی زبین بے آ ب ودانہ میں ہواس کے پاس کوئی آنے والا آئے اور کے کہ آج اسلام سے نہایت تیز بھاگئے کی احتیاط اختیار کر۔

سالم مرادی ہے مروی ہے کہ عمر تفاہ دو پر نماز پڑھ لینے کے بعد عبداللہ بن سلام آئے اور کہا واللہ اگرتم لوگ ان پر نماز پڑھنے میں بڑھ گئے تو ان پر ثنا (مدح) کرنے میں تم لوگ جھے ہے آگے نہ بڑھو گئ تخت کے پاس کھڑے ہوگئے اور کہا کہ یہ کیے اچھے اسلام کے بھائی ہیں۔اے عمر تفاہدین تم حق میں تی تھے اور باطل میں بخیل خوشی کے وقت خوش ہوتے 'غضب کے وقت خضب ناک 'تم پاک نظر تھے' عالی ظرف تھے' ندید ح کرنے والے تھے نہ غیبت کرنے والے۔ پھروہ بیٹھ گئے۔

شان عمر رضي الذونه بربان على مني الذونه:

جابرے مردی ہے کی فادر عمر فادر عمر فادر کے پاس آئے جوجا درے و ملکے ہوئے تھے۔انہوں نے ان کے لیے اچھی بات

### كر طبقات اين سعد (صديرم) كالمحال ١٢٦ كون الله عن الدين اور محابرام المحال

کئی گیر فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسانہیں کہ مجھے اللہ سے اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ ملنا اس سے زیادہ پہند ہو جتنا تبہارے درمیان چادر سے ڈھکے ہوئے انسان کے نامۂ اعمال کے ساتھ (یعنی ان کا نامۂ اعمال اتنا اچھا ہے کہ میں ان کے نامۂ اعمال کے ساتھ خدا سے ملنا پیند کرتا ہوں اور کسی کے نامۂ اعمال کو اتنا پیندنہیں کرتا)۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب علی ہی اور عمر رہی اور کے پاس پنچے تو فرمایا' آپ پر اللہ رحمت بھیج' کوئی شخص مجھے تمہارے درمیان اس ڈھکے ہوئے آ دمی ہے زیادہ پہند نہیں کہ میں اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

جعفرین محمد نے اپنے والدے روایت کی کہمرین الخطاب نتی ہونے کو جب عنسل وکفن دے دیا گیا اور تا بوت میں رکھ دیا گیا تو علی نتی ہوئے ان کے پاس کھڑے ہوگر ثنا کی اور کہا' واللہ مجھے اس جا درسے ڈھکے ہوئے انسان سے زیاوہ روئے زمین پرکوئی پسند نہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

الی جعفرے مردی ہے کہ عمر میں مدرجہ جا درے ڈھے ہوئے تھاتوان کے پاس علی میں ہوئے آئے اور کہا کہ روئے زمین پر مجھے اس جا درے ڈھکے ہوئے مخص سے زیادہ کوئی پئد نہیں کہ میں اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ خدا سے ملوں۔

جعفر بن محد نے اپنے والدے روایت کی کیملی بنی ہوئو نے عمر بنی ہوئو کی طرف دیکھا جو چا درے ڈھکے ہوئے تھے اور فر مایا کہ مجھے اس چا در پوٹن سے زیا دہ روئے زمین پر گو گی محق محبوب نہیں کہ میں اس کے مثل نامیز آ تمال کے ساتھ خدا سے ملوں۔ اُبی جعفر نے علی بی ہوئو ہے اس کے مثل روایت کی ۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ علی تفایدہ عمر تفایدہ کے پاس جن کی وفات ہو پیکی تھی آئے وہ چا در سے ڈھکے ہوئے تھے فر مایا اللہ آپ پر رحمت کرے واللہ زمین پرکوئی مخص ایبانہیں کہ مجھے آپ کے نامہ اعمال سے زیادہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملنا پیند ہوں۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر ٹھندئو کوٹسل وکفن دے دیا گیا اور انہیں تابیت پر رکھ دیا گیا تو ان کے پاس علی ٹھندئو کھڑے ہوئے اور فرمایا: واللہ مجھے اس چا در پوش سے زیادہ روئے زمین پرکوئی پسندنہیں کہ میں اس کے نامہُ انگال کے ساتھ خدا سے ملوں۔

عون بن ابی جینے نے اپنے والدے روایت کی کہ میں عمر خیاہ ٹوٹ کی پاس تھا'ان پر چا در ڈھا تک دی گئی تھی' علی خیاہ ہو آئے' انہوں نے ان کے چرے سے چا در ہٹائی اور فرمایا: اے ابو حفص اللہ آپ پر رحمت کرے' جھے بی مٹی تی تھا ہے۔ نیادہ کوئی مجوب نیس کہ میں اس کے نامہ کا تمال کے ساتھ اللہ ہے ملوں۔

بسام العیرنی ہے مروی ہے کہ میں نے زید بن علی جی ہوند کو کہتے سنا کہ علی جی ہوند نے فر مایا مجھے سوائے اس جا درے و ھکے ہوئے بعنی عمر میں ہونے کوئی محض زیادہ محبوب نہیں کہ میں اس سے مثل نامۂ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

الی جمضم نے مروی ہے کہ جب عمر شیعدہ کی وفات ہوگئ تو ان کے پاس علی جیدور آئے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحت کرے مجھے اس جاور پوٹس سے زیادہ روئے زمین پرکوئی شخص مجوب نہیں کہ جو پچھاس کے اعمال نامے میں ہے میں اس کے

#### کر طبقات این سعد (صنبوم) کی مسلوم کا م ساتھ اللہ سے ملوں ۔

ابن الحفیہ سے مروی ہے کہ میرے والد (علی بی بیدو) عمر نی بیدو کے پاس آئے جو چا درہے ڈھکے ہوئے تھے پھر انہوں نے فر مایا کہ مجھے اس چا در پوش سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

عبدالله أبن مسعود في الذؤه كاحصرت عمر في الدور كوخراج تخسين:

زید بن وہب سے مروی ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود ہیں ہوئے پاس آئے وہ عمر ہیں ہوند کا ذکر کر کے اتناروئے کہ ان کے آن سوؤل سے نگریز ہے تا ورکہا کہ عمر ہیں ہوتے اور اس سے نگلتے آنسوؤل سے نگلتے کہ دوگل اس میں واخل ہوتے اور اس سے نگلتے نہر جب عمر ہیں ہوند کی وفات ہوگئ تو قلع میں دراڑ پر گئ لوگ اسلام سے نگل رہے ہیں۔

زید بن وہب سے مروی ہے کہ میں ابن مسعود میں ہوئے کے پاس قرآن کی ایک آیت کی قرات پوچھنے آیا انہوں نے مجھے اس کی قرات اس طرح بتائی تھی وہ رونے اس کی قرات اس اس طرح بتائی تھی وہ رونے کے طلاف کہا کہ عمر میں ہوئے کے اس اس طرح تہمیں عمر ای تقائی تھی وہ رونے کے درمیان ویکھنے پھر فرمایا کہ اس طرح پڑھ جس طرح تہمیں عمر ای ہوئے نے اس کی قرات بتائی واللہ بیا سیک کہ میں نے ان کے آنسونگریزوں کے درمیان ویکھنے پھر فرمایا کہ اس طرح پڑھ جس طرح تہمیں عمر ای داخل قرات بتائی واللہ بیا سیکھنے قالم اس عمر وہ اس میں داخل ہوتا تھا ادراس سے نکانا نہ تھا جب عمر میں ہوتا۔ اور واضل نہیں ہوتا۔

الی واکل ہے مروی ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود جی شور آئے اور عمر جی شور کی بینائی میں نے کوئی ون ایسا نہ در یکھا کہ کوئی ان سے زیادہ رونے والا اور عملین ہو' چھر فر مایا کہ واللہ اگر میں جان لیتا کہ عمر جی شور کئے ہے جبت کرتے تھے تو میں ہوں کہ اس نے عمر جی شور کے فراق کو میں کا سے ضرور محبت کرتا 'واللہ میں ایک خار دار درخت کو بھی اس حالت میں مجھتا ہوں کہ اس نے عمر جی شور کے فراق کو میسوں کیا۔

#### سعيد بن زيد ښاندو کاخراج تحسين:

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئ ہے کہ جب عمر بن الخطاب میں ہوئی کو مات ہوئی تو سعید بن زید بن عمر و بن نفیل رونے لگئے کہا گیا کہ تہمیں کیا چیز زُلاتی ہے انہوں نے کہا کہتی اورا ال جی دور نہ ہوں آج امراسلام ست ہے۔

عبدالملک بن زید نے سعید بن زید ہے روایت کی کرسعید بن زیدروئے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ اے ابوالاعور تہمیں کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام پر روتا ہوں کہ عمر شی دو کی موت نے اسلام میں ایبار خند وال دیا جو قیامت تک جڑ نہیں سکتا۔

#### حفرت الوعبيده بن الجراح شيفة كاخراج عقيدت:

عیسیٰ بن ابی عطانے اپنے والدہے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح ٹی میؤد ایک دن عمر ٹی میؤد کا ڈکر کررہے تھے کہ اگر عمر ٹنی مؤوم مرجا کیں گے تو اسلام کمزور ہوجائے گا' مجھے یہ پہند نہیں کہ میر نے لیے وہ سب ہوجس پر آفتا ہوں اگر تم لوگ ہاتی رہے تو یہ کہ میں عمر ٹنی مؤت کے بعد زندہ رہوں' کسی کہنے والے نے کہا کہ کیوں' انہوں نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اگرتم لوگ ہاتی رہے تو

### الطبقات ابن سعد (مندوم) المسلك المسلك

عنقریب دیکھو گئے عمر میں ہونے بعدا گرگوئی والی ہوگا اور دہ لوگوں ہے وہی لے گا جوعمر میں ہذرلیا کرتے تھے تو لوگ اس میں بھی اس کی اطاعت نہ کریں گے اورا سے برداشت نہ کریں گے اورا گروہ والی ان سے کمز ور ہوگا توانے قبل کردیں گے۔ حضرت حسن میں الدیجۂ کی رائے گرامی :

حسن شیند سے مروی ہے کہ کون سے گھر والے ہیں جنہوں نے عمر شیند نا فراق محسوں نہ کیا ہو (اگرایسے کوئی ہوں) تو وہ برے گھر والے ہیں۔

عمر و بن مرہ سے مروی ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ تم سے بلاکومیلون سوائے ان کی موت کے سی نے دور نہیں رو کا جوا یک شخص کی گردن میں ہے جس براللہ نے لکھ دیا کہ وہ مرجائے بعثی عمر ہیں ہونو۔

#### حضرت حذيفه شأهد كااعتراف عظمت:

حذیفہ فئاہ فناہ فور کے ہے کہ جس دن عمر فناہ اور کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے اسلام کا کنارہ ترک کر دیا۔ ذہم نے کہا کہان کے بعدلوگ کتنے ہی راستوں پر چلے اس جماعت نے حق ترک کر دیا ہے یہاں تک کہان کے اور حق کے درمیان شخت راہ صائل ہے'اگروہ لوگ ایسے دین کولوٹا ناجمی جا ہیں تو لوٹا نہ کیس گے۔

حذیفہ میں اللہ سے مروی ہے کہ اسلام عمر میں اللہ عمر میں اللہ میں مثل آنے والے آدی کے تھا جونزد کی سے برجتا جاتا تھا' عمر میں اللہ قبل کردیئے گئے تو وہ شل جانے والے شخص کے ہوگیا' کہ جیسے جیسے فاصلہ برحتا ہے وہ گھٹتا جاتا ہے۔

الی دائل سے مروی ہے کہ حذیفہ ٹی افغانے کہا کہ عمر ٹی افغانے کے زمانے میں اسلام کی مثال آئے والے آدی کی تھی جو برابر آئے میں مشغول ہو جب وہ قل کر دیئے گئے تو اس نے پشت پھیر کی اوروہ برابر پشت پھیرنے میں مشغول ہے۔

حمیدالطویل سے مروی ہے کہ جب عمر بن النظاب میں مدعد کومصیبت پہنچائی گئی تو انس بن مالک میں مداخل ہو کہا کہ ابوطلحہ نے کہا کہ الل عرب کا کوئی گھرخواہ دہ شہر میں ہویا دیبات میں ایبانہیں جس میں عمر جی الدور کا سے نقص ندواخل ہو گیا ہو۔ شہادت فاروق اعظم میں الدعد کا اثر

انس بن ما لک می اور کی ہے کہ اصحاب شوری جمع ہوئے جب ابوطلحہ نے ان کواوران کے مل کودیکھا تو کہا کہ واللہ تم لوگوں کا اس (خلافت) میں باہم مدافعت کرنا میرے لیے زیادہ خوف ناک تھا بہ نبست اس کے کہتم لوگ اس میں باہم رشک کرؤ واللہ مسلمانوں کا کوئی گھر والانہیں جس کے دین اور دنیا میں عمر میں ہوتا کی وفات سے نقص ندآ گیا ہوئیزید نے کہا کہ یہ بات میرے علم میں بھی ہے۔

عائشہ میں وہ ماروی ہے کہ میں نے ایک شب کو (اس ہے) ساجھے میں انسان ٹیٹن مجھتی جس نے عمر میں وہ کی خبر مرگ

# ظِبقاتُ ابن سعد (صديوم) كالعلاق المراح المحال ١٢٩ العلاق المراح المراح

جزى الله خيرا من امير و باركت ايد الله في ذاك الاديم الممزق "خدااميركوجزائ خيروك اوربركت كرئ الله كالم الكاباتها كشاده زبين مين.

فمن یمش اویر کب جناحی نعامة ۲ لیدرك ماقدمت بالا مس یسبق جوشخص اس لیے چلے یاشتر مرغ کے بازووں پرسوار ہو کہتم نے جو پھی کل بھیجا ہے اسے پالے تو وہ پیچھے رہ جائے گا اور تنہاری چیز اس کے آگے ہی رہے گی۔ کے آگے ہی رہے گی۔

قضیت اموراً ٹم غادرت بعدها ۳ بوائق فی اکما مھالم تفتق تم نے تمام امور پورے کرؤیئے اس کے بعدائیں تم نے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپنے ان پرووں میں ہیں جو اب تک چنگی نہیں ہیں''۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ جن نے عمر میں مور پرنو حد کہا:

عليك سلام من امير باركت ا يد الله في ذاك الاديم المعرق . "اكاميرتم يرسلام مواور بركت كرك الدكام اتحاس كشاده زين بين .

قصیلت اموراً ثم غادرت بعدها ۲ بواثق فی اکمامها لم تفتق تم نے تمام امور پورے کیے اس کے بعدانہیں تم نے اس حالت میں چھوڑا کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپنے پر دوں میں ہیں اور چنگی نہیں ہیں''۔

بروايت الوب بجائے بوائل كے بوائج ہےجس كمعنى حوادث ومصاعب بين:

فهن يسع اويركب جناحى نعامة اليدرك ماقدمت بالا مس يسبق المرخض الله ملى يسبق المرخض الله يليدوث على المرخفض الله المردوث على المردوث على المردوث المردوث المردوق المردو

کیا مقتول مدینہ کے بعد بھی جس کے لیے روئے زمین تاریک ہے درخت اپنے تنوں پر جھو متے رہیں گئے '۔

عاصم الاسدى نے كہا:

فما کنت احشی ان تکون وفاته ۵ بکفی سبنتی ازرق العین مطرق ''مجھے یاندیشہ ندتھا کہان کی وفات' نیلی آگھے والے شبرہ چیتے کے ہاتھوں سے ہوگ''۔

عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ جب عمر حق اللہ کی وِفایت ہو کی توان پر رویا گیا۔

حضرت عباس شيالا فو كي خواب مين حضرت عمر مني الدور سے گفتگو:

عبدالله بن عبیدالله بن عهاس سے مروی ہے کہ عباس میں دو عمر میں دو کے دلی دوست تھے جب عمر میں دو کو مصیبت پہنچائی

#### الطبقات ابن سعد (مدسوم) المسلك المسلك

گئی تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ وہ انہیں عمر بی الدند کوخواب میں دکھائے 'انہوں نے ان کوایک سال کے بعد خواب میں ویکھا کہ پیشانی سے پسینہ لونچھ رہے تھے پوچھا کہتم کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ بیدونت ہے کہ میں فارغ ہوگیا' قریب تھا کہ میراتخت تو ڑویا جا تا اگر میں اس سے اس کی رحیمی وکریمی کی حالت میں نہ ملاہوتا۔

عبدالله بن عبیدالله بن عباسٌ سے مروی ہے کہ عباس ٹھا ہونے کہا کہ عمر تھا ہونہ میرے خلیل (حبیب صادق) تھے 'جب ان کی وفات ہوئی تو میں ایک سال تک الله سے دعا کرتا رہا کہ ان کو مجھے خواب میں دکھا دئے میں نے انہیں ختم سال پر اس حالت میں دیکھا کہ پیثانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے میں نے کہایا امیر المونین' آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فر مایا یہ وہ وقت ہے کہ میں فارغ ہوگیا' قریب تھا کہ میر اتخت تو رُدیا جائے اگر میں اپنے رب سے روف ورقیم ہونے کی حالت میں ضماتا۔

حضرت ابن عباس شفالة من كي خواب مين حضرت عمر شفالة وسع ملا قات

ابن عباس میں دین ہے مروی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہوہ مجھے عمر میں دیو اب میں دکھا دیے میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو فرمایا کر قریب تھا کہ میرا تخت کر بڑے اگر میں اپنے رہے کورجیم نہ یا تا۔

ابن عہاس میں ویں ہے مروی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے عمر بن الخطاب میں وہوا ہیں دکھا دے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ کیوں کر ملے فر مایا میں رؤف ورجیم سے ملا اور اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو میر اتخت گر پڑتا۔

ابن عباس میں وہ ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کدوہ مجھے عمر میں دیواب میں وکھائے میں سے انہیں ایک سال نے انہیں ایک سال کے بعداس حالت میں بعالم خواب دیکھا کہ وہ اپنے چبرے سے پسینہ پونچھ رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اب میں دوڑیا دوڑ کے مثل سے نکل گیا۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے انصار میں سے ایک شخص کو کہتے سنا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے عمر می اللہ عند کھنائے میں دکھائے میں نے انہیں دس سال کے بعد اس حالت میں دیکھا کہ اپنی پیشانی سے بیسنہ پونچھ رہے تھے میں نے کہایا امیرالموشین آپ نے کیا کیا۔فرمایا کہ اب تو میں فارغ ہوگیا اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو ہلاک ہوجا تا۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف جی ہونے نے والدے روایت کی کہ بیں جج ہے واپسی میں السقیا میں سویا' جب بیدار ہوا تو بیان کیا کہ واللہ میں نے ابھی عمر جی ہونے کو دیکھا ہے جو آ کے جارہ ہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ام کلثوم بنت عقبہ کے ایک تھوکر ماری جو میری ایک جانب سور بی تھیں انہیں بیدار کر دیا' پھر وہ پلٹ کر چلے گئے لوگ ان کی تلاش بین گئے میں نے اپ کھوکر ماری جو میری ایک جانب سور بی تھیں انہیں بیدار کر دیا' پھر وہ پلٹ کر چلے گئے لوگ ان کی تلاش بین پایا۔ واللہ میں نے اپ کیٹر نے مائے ان کو بہنا اور میں نے بھی لوگوں کے ساتھ انہیں ڈھونڈا' میں پہلاخص تھا جس نے آئیوں پایا۔ واللہ میں نے واللہ کو کی کہ واللہ بیا امیر المونین آ پ نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے واللہ کو کی کہ واللہ بیا امیر المونین آ پ نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے واللہ کو شخص آ پ کو پانیس سکتا تا وقتیکہ تھک نہ جائے واللہ میں تو نہیں بھتا کہ میں نے تین کی ہو' قتم ہے اس ذات کی جس کے قضے میں عبدالرحمٰن کی جان ہے کہ بے شک پیان کا میں تو نہیں تھی ا

# ﴿ طَبِقاتُ ابن سعد (عديوم) المسلك المسلك المسلك المسلك علقات راشدينٌ اور صحابة كرامٌ ك

# عبرشن بن مناف بن قصى كي اولا د

## وا ما در سول خليفه ثالث مظلوم مدينه حضرت سيدنا عثمان بن عفان شي الدعد:

نام عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصی تھا'ان کی والد ہ ارویٰ بنت کریز بن رہید ابن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھیں'ارویٰ کی والد ہ ام حکم تھیں جن کا نام الدیصا بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن قصی تھا۔

زمانہ جاہلیت میں عثمان میں مفرور کی کنیت ابوعمروتھی جب اسلام کا ظہور ہوا تو رقیہ بنت رسول اللہ سکا تیکم سے ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھااور اس نام سے اپنی کنیت رکھ کی مسلمانوں نے انہیں ابوعبیداللہ کی کنیت سے دکھارا۔ عبداللہ چھسال کے ہوئے تو مرغ نے ان کی آتھوں میں چورنج ماردی جس سے وہ بیار ہوئے اور جمادی الاولی ہو میں انتقال کر مجے رسول اللہ منافیظ نے ان برنماز بڑھی اوران کی قبر میں عثمان بن عفان شی میں دائرے۔

#### ازواج واولاد:

عثان جی اولا دمیں سوائے عبداللہ بن رقیہ کے عبداللہ اصغر سے جولا ولد فوت ہو گئے ان کی والدہ فاختہ بنت غزوان ابن جابر بن نسیب بن وہیب بن زید بن مالک بن عبدعوف ابن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مہ بن نصفہ بن قیس بن عیلان تھیں۔

پانچ نیچ عمرؤ خالد'ابان' عمرومریم تنے'ان کی والدہ ام عمرو بنت جندب بن عمرو بن حملہ بن الحارث بن رفاعہ بن سعد بن تقلبہ ابن لوی بن عامر بن عنم بن دہمان بن منہب بن دوس قبیلہ از دہیں سے قیس ۔ ولید بن عثانٌ ،سعید اور ام سعید کی والدہ بنت الولیدا بن عبرش بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخز وم خصیں۔

عبدالملك بن عثمان لا ولدمر گئے ان كى والدہ ام البنين بنت عيينه بن حصن بن حذيلفه بن بدرالفر ارى تقيل ۽ عائشه بنت عثمان ،ام ابان ام عمر وكى والدہ رملہ بنت شيبها بن ربيعه بن عبرتش بن عبد مناف بن قصى تقيل په

مریم بنت عثان جی دولده نا کله بنت الفرافصه بن الاحوص ابن عمر و بن تغلیه بن الحارث بن حصن بن مضم بن عدی بن خباب قبیله کلب میں سے خیس سے ام البنین بنت عثان جی دفیر کی والد وام ولد خیس 'پیرو ہی خیس جوعبداللہ ابن برید بن ابی سفیان کے یا س خیس ۔

#### ثرف صحابیت:

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عثان بن عفان اور طلحہ بن عبیداللد زبیر بن العوام ٹن پڑھ کے نشان قدم پر لکلے وونوں رسول الله طَالْتِیْم کے پاس گئے آپ نے دونوں پراسلام پیش کیا 'آنہیں قرآن پڑھ کرسنایا' حقوق اسلام ہے آگاہ کیا اور اللہ کی جانب

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المستحد المستح

ہے بزرگی کا وعدہ کیا تو دونوں ایمان لے آئے اور تصدیق کی۔

عثمان می دوند نے کہا: یا رسول الله سکا الله میں حال ہی میں شام ہے آیا ہوں ہم لوگ معان اور الزرقا کے درمیان قریب قریب سور ہے تھے کہ ایک منادی ہمیں پکار نے لگا کہ اے سونے والوجلدی ہوا کی طرح چلو کیونکہ احمد کے میں آگئے کیہاں آئے تو ہم نے آپ کوسنانہ

عثمان تعافظ کا اسلام قدیم تھا'رسول الله سُلَقظِم کے دارالارقم میں داخل ہونے سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔ قبول اسلام کی بیا داش میں حضرت عثمان میں اللہ علیہ جبر وتشدد:

#### حضرت عثمان وي الدؤو كي انجرت حبشه.

لوگوں نے بیان کیا کہ عثمان میں ہوئوں میں سے تھے جنہوں نے مکے سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت اولی اور ہجرت ثانیہ کی ان دونوں میں ان کے ہمراہ ان کی ہیوی رقیۃ بنت رسول اللہ مُلَاثِیْۃ بھی تھیں۔رسول اللہ مُلَاثِیَۃ انے فر مایا کہ یہ دونوں لوط عَلِائلہ کے بعدسب سے پہلے مخص ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی۔

محد بن جعفر بن الزبیر مخاصد سے مروی ہے کہ جب عثان مخاصد نے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو وہ بنی النجار میں اوس بن ثابت برا در حسان بن ثابت مختصد بن شاہد کی سے کہ جب رسول اللہ متا الل

#### حضرت عثان شي هنوز اور حضرت اين عوف شي هنوز ما بين عقدموا خاة:

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله سُلُقیْظ نے عثان بن عفان اور عبدالرحن بن عوف جن من ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله سُلُقیْظ نے عثان بن عقدموا خاق کیا اور عبدالرحل کے درمیان عقدموا خاق کیا اور کہاجا تا ہے کہ عثان میں مؤداورانی عبادہ سعد بن عثان الزرقی کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

#### بدرى صحابه فئاللهم مين آب فنالدو كاشار:

عبداللہ بن مکنف بن حارثہ انصاری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُظَافِیَّا بدر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے عثان میں دنو کواپنی بٹی رقید میں مین کی تیار داری کے لیے چھوڑ دیا جومر یفنہ تھیں۔رقیہ میں دنوانقال کر گئیں جس روززیدا ہن کر طبقات این سعد (صدوم) کراش اور صحاب کراش کی مثل حارث این سعد (صدوم) کراش کی در میں اگایا وہ انہیں کے مثل حارث مدینے میں اس فتح کی خوشخری لائے جواللہ نے رسول اللہ مَالَّيْتِ نے عثان مُؤاندہ کا حصداور تو اب بدر میں اگایا وہ انہیں کے مثل ہوگئے جو وہاں حاضر تھے۔

سيده ام كلثوم شي المنظابات رسول الله ملا الله على الماسان الما

سوائے این الی سبرہ کے کسی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیۃ آنے رقیہ کے بعد عثان بن عفان میں ہوئی ہوتی ہوتی ہ رسول اللہ ساتیۃ کا نکاح کر دیا'وہ بھی ان کے پاس انتقال کر گئیں تو رسول اللہ سکاتیۃ کم نے فر مایا: اگر میری تیسری لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثان میں ہوئیا۔

رسول الله مَلَاقِينِم كي نيابت كاشرف:

الی الحوریث سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَلَّا ﷺ نے غز وہ وَ ات الرقاع میں مدینے پرعثان بن عفان میں موقی وخلیفہ بنایا 'نیز رسول اللہ مَلَّاتِیْنِ اللہ مَلِّاتِیْنِ اللہ مَلِّاتِیْنِ مِن جونجد کے مقام ذی امر میں ہوا تھا آئیس مدینے پرخلیفہ بنایا تھا۔

یکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اصحاب رسول اللہ مُلَاثِیَّا میں ہے سی شخص کو ایسا نہیں دیکھا کہ جب وہ حدیث بیان کرے تو اسے عثمان بن عفان میں ندو سے زیاد ہ پورا کرے اور اچھی طرح بیان کرے البتہ وہ ایسے شخص تنے جوحدیث بیان کرنے سے ڈرتے تھے۔

حضرت عثان شئالهٔ یک بیشاک اور سادگی:

محمود بن لبید سے مردی ہے کہ عثمان بن عفان میں ہذاہ کو ایک خچر پر اس حالت میں سوار دیکھا کہ ان کے جسم پر دو زرد جا دریں تھیں اور ان کے دوکاکل تھے۔

عبدالرحمٰن بن سعدمولائے اسود بن سفیان سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان ٹی ہوئو کو جب وہ جا ہ زوراء بنار ہے تھا یک سفید خچر پراس حالت میں سوارد یکھا کہ ان کی داڑھی بٹی ہوئی تھی۔

تھم بن الصلت سے مروی ہے کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے عثمان بن عفان جی اور کواس حالت میں خطبہ پڑھتے دیکھا کہان کے جسم پرایک چوکور چا درتھی جومہندی میں رنگی ہو کی تھی۔

طلبین کے ایک شخے نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عثان میں ہوئے جسم پرمنبر پرایک قوی کرند دیکھا۔احف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان میں ہوڑے جسم پرزر دچا در دیکھی۔

موی بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان میں ہوئے جسم پر دو گیروگی رنگی ہوئی چا دریں دیکھیں۔ سلیم ابی عامر سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان میں ہونے جسم پرایک یمنی چا در دیکھی جس کی قیت سودر ہم تھی۔

محمد بن رہیدہ بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیو اس اپن عورتوں پر اس لباس میں وسعت کرتے ہتے جس سے حفاظت کی جاتی تھی اور جس سے زینت حاصل کی جاتی تھی۔ میں نے عثان جی ہوں کے جسم پر ایک سوت ریشم ملی ہو کی تقشین عپاور دیکھی جس کی قیمت دوسودر ہم تھی۔عثان جی ہوند نے کہا کہ یہ میری زوجہ ناکلہ کی ہے جو میں نے انہیں اوڑ ھائی تھی' پھر میں اسے

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کرام گاری اور صابر کرام گاری می اور صابر کرام گاری کرام گاری کرام گاری کرام گاری کرام گاری کران کواس نے خوش کرتا ہوں۔

محربن عمروی ہے کہ میں نے عمروی ہے کہ میں نے عمروی ہو بن عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن الی الزناوے عثان می الله کا حلیہ دریافت کیا تو میں نے ان کے درمیان اختلاف نہیں ویکھا' انہوں نے کہا کہ وہ ایسے آ دمی سے کہ نہ بہت قد سے نہ بلندوبالاخوب صورت نرم کھال والے بڑی اور گھٹی واڑھی والے 'گندم گوں دست میں بڑی کری والے دونوں شانوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھنے والے مرین زیادہ بال والے سے جوانی داڑھی کو بٹتے سے واقد بن الی یاسرے مروی ہے کہ عثان می الله عارف سے باندھا کرتے ہے۔

عبیداللہ بن دارہ سے مروی ہے کہ عثان جی اپنو کو بطور مرض کے پیثاب جاری ہو گیا تھا' انہوں نے اس کا علاج کیا' اس کے بعدوہ پھر چاری ہو گیا تو ہرنماز کے لیے وہ وضو کیا کرتے تھے۔

جعفر بن محر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عثان ٹی ہؤ مہر کی انگوشی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ عمر بن سعید ہے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹی ہؤ کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے منگاتے تھے جو کیڑے میں لیٹا ہوتا تھا اور اسے سو تکھتے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اسے کوئی شے (تکلیف) پہنچ تو یہ ہو کہ میرے قلب میں اس کے لیے کوئی شئے لینی محبت بڑ بچکی ہو۔

اسخاق بن یجی نے اپنے پچاموی بن طلحہ ہے روایت کی کہ عثان جی ہوتھ کو جھنے کے دن اس طرح نکلتے ویکھا کہ ان کے جہم پر دوزر دچا دریں ہوتیں' وہ منبر پر بیٹھے' مؤذن اذان دیتا' وہ لوگوں ہے با تیں کر کے ان ہے با زار کے نرخ' آنے والے مہمان اور مریضوں کو دریا فت کرتے' جب مؤذن خاموش ہوجا تا تو وہ اپٹی ٹیڑھی موٹھ کے عصاء پر سہار الگا کر کھڑے ہوتے' وہ اس حالت میں خطبہ پڑھتے کہ عصاء ان کے ہاتھ میں ہوتا' پھروہ بیٹے جاتے اور لوگوں ہے با تیں شروع کرتے' ان سے پہلی مرتبہ کی طرح سوالات کرتے' پھر کھڑے ہوکر خطبہ پڑھتے اور منبرے اتر آتے اور مؤذن اقامت کہتا تھا۔

مویٰ بن طلحہ بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان شی ہور کواس حالت میں دیکھا کہ مؤوّن اوّان کہتا ہوتا تھااور و ہوگوں ہے باتیں کر کےان ہے یو چھتے اور ان سے نرخ اور حالات دریا فت کرتے رہتے تھے۔

بنانہ سے مروی ہے کہ عثمان جی شائد وضو کے بعد رو ہال سے منہ ہاتھ خشک کرتے تھے۔ بنا نہ سے مروی ہے کہ عثمان میں سف بارش میں نہایا کرتے تھے۔

بنانہ ہے مروی ہے کہ عثمان میں ہونہ جب عنسل کرتے تھے تو میں ان کے کپڑے ان کے پاس لاتی تھی وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میری طرف مت ویکھوٴ کیونکہ تمہارے لیے میری طرف ویکھنا حلال نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیوی کی باندی تھی۔ بنانہ سے مروی ہے کہ عثمان میں ہونو سفید داڑھی والے تھے۔

عبداللہ الروی ہے مروی ہے کہ عثان میں ہورات کے وضو کے پانی کا خودا نظام کرتے تھے ان ہے کہا گیا کہ اگر آ پ اپنے کسی خادم کو تھم ویں تووہ آپ کو کفایت کریں انہوں نے کہا دونہیں رات ان کے لیے بھی ہے جس میں وہ آرام کرتے ہیں'۔

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المستحد المستحدة المستحد

محمد سے مروی ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ متاسک (مسائل حج) کاعلم رکھنے والے عثمان ٹیجائی تھے اور ان کے بعد ابن ممر ٹیکائیٹنا۔

ابن عباس تفاشن سے اللہ تعالیٰ کے اس قول: ''هل یستوی هو و من یامر بالعدل و هو علی صراط مستقیم'' (کیا و هُخُص (جوظلم کرتا ہے ) اور و هُخُص جوعدل کے ساتھ حکم کرتا ہے برابر ہے؟ وہ (جوعادل ہے ) راہِ راست پر ہے ) میں مروی ہے کہ اس عادل سے مرادعثمان بن عفان می ادعو ہیں۔

حسن سے مردی ہے کہ میں نے عثمان میں ہوئی ہوئے میں صالت میں مجد میں سوتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی چا ورکو تکیہ بنائے ہوئے تتھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کے عثان بن عفان میں مقد نے اپنی وصیت میں کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ عبیراللّٰہ بن زرار ہ سے مروی ہے کہ عثان میں مدور جا ہلیت اور اسلام میں تاجر آ دمی تھے وہ اپنا مال شرکت (مضاربت) پر دے دیا کرتے تھے۔ علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی کہ عثان میں میڈو اپنا مال انہیں نصف نفع کی شرکت پر دے دیتے تھے۔

# مجلسِ شوریٰ ، انتخاب خلیفة المسلمین کے لیے

#### حضرت عمر فق الله فع كام وكرده كميش كي ركنيت:

مسور بن مخر مہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے۔ جب وہ تندرست تھے 'ید درخواست کی جاتی کہ وہ خلیفہ بنادیں'وہ انکار کرتے' ایک دوز وہ منبر پر چڑھے اور چند با تیں کہیں کہ اگر میں مرجاؤں تو تمہاری حکومت ان چھآ دمیوں کے سپر دہے جنہوں نے رسول اللہ مُنافِیْنِ کواس عالت میں چھوڑا کہ آپ ان ہے راضی تھے۔

علی بن ابی طالب می افزه اوران کے نظیر (وشل) زبیر بن العوام ٔ عبدالرحمٰن بن عوف جی افزه اوران کے نظیر (وشل) عثمان بن عفان ٔ طلحہ بن عبیداللہ میں اللہ سے خوف رکھنے اور تقسیم وعطامیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔

ابوجعفرے مردی ہے کہ عمر بن الحفاب میں مقورہ آپ اصحاب شور کی (مشیروں) سے کہا کذا ہے معاملے میں مقورہ کرو اگر دواور دوہوں شور کی میں رجوع کرو'اورا گرچاراور دوہوں تو صنف اکثر کواختیا رکرو۔

عمر فناها سے مردی ہے کہ اگر تین اور تین کی رائے متفق ہوجائے تو عبد الرحمٰن ہن عوف میں ہود کی صنف کو اختیار کرواور ان کی بات سنواور مانو۔

عبدالرحمٰن بن سعید بن بر بوع سے مروی ہے کہ عمر میں وقت جب زخی کیے گئے تو انہوں نے تین مرتبہ کہا کہ تم لوگوں کوصہیب

# الطبقات ابن سعد (صنبوم) المسلك المسل

نماز پڑھا کیں اورا پنے معاملے میں مشورہ کرواور حکومت ان چھ کے سپر دے 'جوشخص تمہارے حکم میں تر دوکر ہے بعنی تمہاری مخالفت کرے تو اس کی گردن ماردو۔

انس بن ما لک جی اور کی ہے کہ اپنی وفات سے ذراد پر پہلے عمر بن الخطاب می اور کہا جھیجا اور کہا اس بن الک جی اور کہا ہے جا اور کہا اس بنا نہ اللہ ہے اور کہا ہے جا تھی اور کہا اس بنا نہ اس بنا ہے ہے کہ اس بنا ہے ہیں ہوجا و جواصحاب شور کی کی اس جماعت کے ساتھ ہیں تم انہیں اتنا نہ ججوڑ نا کہ تیسرا دن گزر جائے (یعنی تین دن کے اندرتم ان کے ساتھ ضرور شریک ہوجانا) یہاں تک کہ وہ اپنے ہیں ہے کسی کو امیر بنالیں اے اللہ ان پر تو میراخلیفہ ہے۔

عثان بن عفان رئ الدُّور كي خلافت برا تفاق:

اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ ابوطلحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمر منی دون کے وقت پننچ وہ برابر اصحاب شور کی کے ساتھ درہے جب انہوں نے اپنی حکومت عبدالرحمٰن بن عوف منی دون کے سیر دکر دی کہ وہ ان میں سے کسی کا انتخاب کریں تو ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے عبدالرحمٰن بن عوف منی دون اڑے ورواڑے پر پابندی سے رہے بہاں تک کہ عبدالرحمٰن میں مدد نے عثان میں مند دیے بیت کرلی۔

سلمہ بن الی سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی کرسب سے پہلے جس نے عثان میں مدورے بیعت کی وہ عبدالرحمٰن میں مذور ہیں کھر علی ابن ابی طالب میں مدور۔

عمروبن عميرة بن مولائے عمر بن الخطاب شياد نے اپنے باپ داداسے روایت کی کہ میں نے لوگول میں سب سے پہلے علی شیاد کودیکھا کہ انہوں نے عثان شیاد سے بیعت کی کھر بے در بے لوگ آئے اور انہوں نے بیعت کی۔

اساعیل بن ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عبدالله بن ابی ربیعہ المحز وی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عثان ہی الله بن بیعت کرلی گئی تو وہ نکل کے لوگوں کے پاس آئے اور خطبہ سایا 'پہلے الله کی حمد وثنا بیان کی پھر کہنا: لوگو! سوار کی کا پہلاموقع ہخت ہوتا ہے آج کے بعد اور دن ہوں گئے اگر میں زندہ رہا تو تمہارے سامنے خطبہ اپنی صورت پر آئے گا' ہم خطیب تو نہیں ہیں گر اللہ ہمیں تعلیم دے گا۔

عبدالله بن سنان الاسدى سے مروى ہے كہ جس وقت عثمان ش مند خليف بنائے گئے تو عبدالله بن مسعود جن مند نے كہا كه ہم نے سب سے برتر صاحب نصيب سے كوتا ہى نہيں كى۔

نزال بن سبرہ سے مروی ہے کہ جس وقت عثمان میں ہوء خلیفہ بنائے گئے تو عبداللہ بن مسعود میں ہونے کہا کہ ہم نے اسے خلیفہ بنایا جوزندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے اور ہم نے اس سے کوتا ہی نہیں گی۔

نزال بن سبرہ سے مروی ہے کہ میں اس مبجد میں عبداللہ ابن مسعود جی ہدوئے پائی حاضر ہوا'انہوں نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا جس میں بینین کہا کہ ہم نے اس محض کوا میر بنایا جوزندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے اور ہم نے خطانہیں گی ۔

ائی واکل سے مروی ہے کہ جب عثان بن عفال من الله خليف بنائے محلے تو آ تھ دن ميں عبدالله بن مسعود من الله عد سين سے

## الطبقات ابن سعد (صنيوم) المسلك المسلك

کونے گئے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور کہا اما بعد! امیر المونین عمر بن الخطاب میں دون کے وفات ہوگئ ہم نے اس دن سے زیادہ رونے کی آوازیں کسی دن نہیں سنیں ہم اصحاب محمد نے انفاق کرلیا۔ ہم نے اپنے سب سے بہتر اور ذکی رہید مخص سے کوتا ہی نہیں کی ہم لوگوں نے امیر المونین عثان میں الدین سے بیعت کرلی تم بھی ان سے بیعت کرو۔

یعقوب بن زیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ عثمان بن عفان میں ہوئد سے ۲۹ رذی الحجہ سے ہے یوم دوشنبہ کو بیعت کی گئ وہ محرم ۱۲۳ کے کواپنی خلافت کے لیے متوجہ ہوئے۔

ابوبكر بن عبداللہ بن ابی سره نے اپنی حدیث میں كہا كه عثان شين و سال (٢٣٠) ج بر عبدالرحن بن عبدالله بن ابی سره نے اپنی حدیث میں كہا كہ عثان شيندون اسى سال (٢٣٠) ج بر عبدالرحن بن عوف شيندون كوروان كيا۔ ملاح ميں انہوں نے لوگوں كو بے در بے ج كرايا سوائے اس سال كے كہ جس ميں ان كا محاصر و كيا گيا كه انہوں نے عبداللہ بن عباس شيندن كولوگوں كے جج بردوان كيا اوروه ١٤٥٥ ج تقار

این عباس خارجی ہے مروی ہے کہ اس سال کوعثان بن عفان خارید قبل کیے گئے اور جو <u>۱۳۹ ج</u>ھا' انہوں نے ان کو جج پر عامل بنایا' وہ گئے اور انہوں نے عثان خان خارد کے تھم سے لوگوں کو حج کرایا۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ جب عثان میں ہوئے تو ہارہ سال بحثیت خلیفہ زندہ رہے۔ چھسال اس طرح کام کرتے رہے کہ لوگوں نے ان کی کوئی بات ناپندند کی وہ عمر بن الخطاب میں ہوئے سے زیادہ قریش کے محبوب تھے اس لیے کہ عمر میں ہونان پر بہت سخت تھے جب عثمان میں ہونان کے والی ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے نرمی کی اور انہیں صلہ وانعام دیا۔

پھرانہوں نے ان کے امور میں تبدیلی کی اور آخری چوسال میں اپنے قرابت داروں اور گھر والوں کوعائل بنایا۔ مروان کے لیے مصر کاخس تحریر کر دیا۔ اپنے قرابت داروں کو مال دے دیا۔ اور اس صلے کے بارے میں انہوں نے تاویل بید کی کہ بیدوہ ہے جس کے متعلق اللہ نے تھم دیا ہے۔

انہوں نے اموال لے لیے بیت المال سے قرض لے لیا اور کہا کہ ابو بکر وعمر تفاظ نان چیز وں کوچھوڑ دیا تھا جوان کے لیے تصین میں نے انہیں لے لیا اوراپے قرابت داروں میں تقسیم کردیا 'لوگوں نے اس پر آپ کے ساتھ بدگمانی کی۔

ام بکربنت المسورنے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عثان ٹی سند کو کہتے سنا لوگو! ابو بکر وعمر ٹی پیشاس مال میں اپنی اوراپنے قرابت داروں کی حاجت کا انداز ہ کرتے تھے میں اس میں اپنے صلدرتم کا انداز ہ کرتا ہوں۔ عثمان میں شائد کے گھر کا محاصرہ:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ اہل مصر جب عثمان ٹی اسٹو کے ارادے ہے آئے اور ذی خشب میں اترے تو عثمان ٹی اسٹو نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ' انہیں میرے پاس سے واپس کر دو'ان کی پیندیدہ بات کا وعدہ کرلو' آگاہ کردو کہ مجھے ان کے مطالبات منظور ہیں اور جن امور کی بابت انہیں اعتراض ہے میں فلاں سے واپس لینے والا ہوں ۔

محدین مسلمہ سوار ہو کے ان لوگوں کے پاس ذی حشب کو گئے۔عثان میں شونے ان کے ہمراہ انصار میں سے پیاس سوار

## المراقات ابن سعد (عديدم) المسلك المسل

روانہ کیے جن میں بھی تھا۔مصربوں کے سرگروہ چار تھے۔عبدالرحنٰ ابن عدلیں البلوی سودان بن حمدان المرادی' ابن البیاع اور عمروا بن الحمق الخزاعی' عمروکا نام اس قد زغالب تھا کہ فشکراس ہے منسوب ہوگیا۔

محمہ بن مسلمہ ان لوگوں کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں انہیں ان ک قول کی خبر دی اور برابرانہیں کے ساتھ رہے یہاں تک کہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔

جب وہ لوگ البویب میں تضوّق وہاں ایک اونٹ دیکھا جس پرصد قے کی علامت تھی انہوں نے اسے پکڑلیا اس پرعثان میں شاہ اس کا مامان کے لیا آئی میں تھا۔ اس میں سے ایک سیسے کا بانس ملا جو مشکیز سے اندر پانی میں تھا۔ اس میں عبداللہ بن سعد کے نام آیک فرمان تھا کہ چن لوگوں نے عثان میں شور کے بارے میں ابتداء کی ان میں سے فلاں کے ساتھ بیکر و اور فوم دوبارہ واپس آئی اور ذی حثب میں انری عثان نے جمہ بن مسلمہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور انہیں میں سے واپس کرو۔ جمہ بن مسلمہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور انہیں میں سے واپس کرو۔ جمہ بن مسلمہ نے کہا میں نہ کروں گا وہ لوگ آئے اور عثان میں ہوئی کا محاصرہ کرلیا۔

سفیان بن افی العوجات مردی ہے کہ عثمان شی دینے اس سے اٹکارکیا کہ انہوں نے کوئی فرمان کلھایا اس قاصد کوروانہ کیا اور کہا کہ یہ بغیر میرے علم کے کیا گیا ہے۔

عمروبن الاسم سے مروی ہے کہ ذکن حشب کے لفکر میں جو بھیجا گیا تھا' میں بھی تھا' لوگوں نے ہم سے کہا کہ اصحاب رسول
الله منافیظ سے دریافت کرواور جن لوگوں سے پوچھوان سب کے آخر میں علی ٹی اندو ہوں ( یعنی علی ٹی اندو سب کے بعد پوچھو ) کہ
آیا ہم لوگ مدینے میں محاصر سے کے لیے آئیں؟ ہم نے اصحاب سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ سوائے علی جی اور سب کے
پاس جاؤ۔ جنہوں نے کہا کہ میں تم کو بھم نہیں ویتا پھرا گرتم نے افکار کیا تو انڈ سے ہیں جو بچے نکالیس کے ( یعنی کامیا بی بیقی ہے )۔
حضرت عثمان بڑی ادر بھر سے مستعفی ہونے کا مطلب:

عبدالله بن عمر می این میں محصور تھے کہ مجھ ہے اس حالت میں عثان میں محصور تھے کہ مغیرہ بن الخنس کے مشورہ دیا و میں معرولی ہے ہے معرولی جا ہی المغنس کے مشورہ دیا و مایا بیقوم میری معزولی جا ہی المغنس کے مشورہ دیا و میں اللہ میں معزولی جا ہی ہے۔ اگر میں مستعفی ہوگیا تو یہ مجھے چھوڑویں گے اورا گرمیں مستعفی نہ ہوا تو مجھے قبل کردیں گے۔

عرض کی: کیا آپ نے بیدیقین کرلیا ہے کہ اگر آپ منتعلی ہوجائیں گے تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں چھوڑ دیے جائیں گئ فرمایا بنہیں' عبداللہ نے پوچھا' تو کیا وہ لوگ جنت و دوز خ کے مالک ہیں انہوں نے کہانہیں' پھر پوچھا' آپ نے یہ بھی غور کیا کہ اگر آپ منتعلیٰ شہوں گے تو وہ لوگ آپ کے تل سے زیادہ پھے کر تکیس گے؟ انہوں نے کہا کنہیں۔

#### ا بن عمر رئ الدُّهُمَّا كالمشورة :

عرض کی مجرتو میں مناسب نہیں جھتا کہ آپ اسلام میں بیسنت رائج کردیں کہ جب کوئی قوم اپنے امیر سے ناراض ہوتو وہ اس کومعزول کردے آپ اس کرتے کوندا تاریے جوآپ کواللہ نے پہنایا۔

ام يوسف بن ما لك في الدوب روايت كي كدلوگ اس طالت مين عثان تن مدد ك پاس جاتے تھے كه و و محصور تھے

#### المعتاث ان سعد (صنيوم) المسلك المسلك

اور کہتے کہ لباس خلافت اتارد بیجے 'وہ کہتے کہ میں اس کرتے کونیا تاروں گا جو مجھے اللہ نے پہٹایا' البئتہ اس چیزے بازر ہوں گا جسے تم لوگ ناپیند کرتے ہو۔

#### خلافت ہے دستبر دار ہونے کی وجہ:

عبدالرحمٰن بن جبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے عثان ٹی ایندسے فر مایا کہ اللہ تہمیں ایک روز ایک کرنڈ پہنا گے گا' اگر منافقین تم سے اسے امر وانا جا ہیں تو تم اسے کسی ظالم کے لیے نہ اتار نا۔

ابوسہلد مولائے عثمان می اور سے کہ رسول الله مَا الله مَا

جب عثمان فنی ہوئد آئے تو رسول اللہ سَائِلِیَّا نے مجھے اشارہ کیا گہ ہٹ جاؤ۔عثمان بنی ہوئد نبی سَائِلِیَّا کے پاس بیٹھ گئے۔رسول اللہ سَائِلِیَا آن سے کچھ فرمار ہے متھے اورعثمان فنی ہوئد کارنگ متغیر ہور ہاتھا۔

قیں نے کہا مجھے ابوسہلہ نے خبر دی کہ جب یوم الدار (بعنی مکان کے اندر عثان می دوئے عاصرے کا دن) ہوا تو عثان می دوئے سے کہا گیا کہ آپ جنگ کیول نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سالی کی جھے سے ایک عبدلیا ہے بیں ای پرصابر موں۔ابوسہلہ نے کہا کہ پھرلوگوں کا خیال تھا کہ وہ یہی دن تھا (جس کا ان سے عبدلیا گیا تھا)۔

ا بی امامہ بن مہل سے مروی ہے کہ میں عثمان میں ہوئے ساتھ تھا جب وہ مکان میں محصور سے ہم لوگ ایسے مقام میں واخل ہوتے تھے کہ وہاں سے ان لوگوں کا کلام جو کل میں شے بخو بی سنائی ویٹا تھا ایک روز کسی ضرورت سے عثمان میں ہوئے وہ باہر آئے تو ان کارنگ بدلا ہوا تھا' فرمایا یہ لوگ اس وقت مجھے قبل کی دھمکی دیتے ہیں۔

ہم نے کہا'امیرالموشین'ان کے مقابلے میں اللہ آپ کوکافی ہے۔ فر مایا وہ لوگ بچھے کیوں قبل کرتے ہیں میں نے تورسول
اللہ مظافر کے کوفر ماتے سنا کہ سوائے تین صورتوں کے کسی سلمان کا خون حلال نہیں'وہ خض جوائیان کے بعد کفر کرئے بیا حصان (شادی)
کے بعد زنا کرے یا کسی جان کو بغیر جان کے عض قبل کرئے واللہ نہ میں نے بھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ اسلام میں' جب سے بچھے اللہ
نے بدایت دی میں نے بیہ آرزو بھی نہیں کی کہ میرے لیے میرے دین کا بدل ہے نہ مین نے کسی کوئل کیا' پھر کن معاملے میں بیلوگ بھی قبل کرتے ہیں؟

#### حضرت عثان من الدعد كاباغيول سےخطاب:

مجاہد ہے مروی ہے کہ عثان می دوران اوگوں کے سامنے آئے جنہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا اور فرمایا اے قوم! مجھے قبل نہ کرو کیونکہ میں والی ہوں' بھائی ہوں اور مسلمان ہوں' واللہ میں نے اپنے امکان مجرسوائے اصلاح کے پچھنہ چاہا' خواہ مجھے خطا ہوئی یاصواب مم لوگ اگر مجھے قبل کرو گے تو نہ تم مجھی متفق ہوئے نماز پڑھو گے نہ مجھی متفق ہوئے جہاد کرو گے اور نہ تمہارا مال غنیمت

# ﴿ طبقاتْ ابن سعد (صنه م) من المنظم ا

جب ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: میں تم لوگوں کواللہ کی قتم دیتا ہوں کہ بتاؤ کیا تم لوگوں نے امیر المومنین عمر شی اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ بتاؤ کی کہتم سب ایک حال میں عمر شی اللہ کے وقت جس بات کی دعا کی تھی ( یہی خلافت عثان شی اللہ کے اس طرح نہیں کی تھی کہتم سب ایک حال میں منفق تھے۔ تم میں سے کوئی جدانہ تھا 'تم سب امیر المومنین کے دین اور حق والے تھے؟ پھر کیا تم اب یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تہاری دعا قبول نہیں کی باید کہ دین اللہ کے زویک ولیل ہو گیا گیا یہ کہ اس خلافت کو میں نے تلوار اور غلبے سے لے لیا اور اسے میں نے مسلمانوں کے مشور سے نہیں لیا 'یا یہ کہ اللہ شروع میں میری حالت کو نہ سمجھا جواب سمجھا گیا۔

حضرت عثان فئ الدؤر كى باغيول كے لئے بدعا:

سب نے اٹکارکیا تو آپ نے فرمایا: اے اللہ ان کے عدد کا شار کر لے۔ ان سب کومتفرق کر کے قبل کردے اور ان میں ہے کسی کو باقی ندر کھ۔

اللہ نے ان میں ہے جن کواس فتنے میں قتل کیا 'کیا ہزید نے اہل مدینہ کی طرف میں ہزار کا لشکر بھیجا' جس نے تین دن تک ان لوگوں کی مداہنت ونفاق کی وجہ ہے مدینے میں اس طرح بداعیا لی کہ جوچا ہتے تھے وہ کرتے تھے۔ رسول اللّٰه فاللّٰهُ کِا کے ساتھ حضرت عثمان مِنی اللّٰهُ فائ کا عقد مواخا ۃ

ابن لبید سے مروی ہے کہ عثان بن عفان میں مدید جب محصور ہو گئے تو وہ تہ خانے کی ایک کوٹری ہے ان لوگوں کے سامنے آئے اور پوچھا کیا تم بیں طلحہ بیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ فرمایا: طلحہ بیں تہمیں اللہ کا تم دلاتا ہوں کہ کیا تم جانعے ہو کہ رسول اللہ مثل فیڈ نے جب مہاجرین وانصار کے ورمیان عقد مواخاۃ کیا تو آپ نے خود اپنے اور میر بے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ طلحہ نے کہا کہ نی اللہ مال ''۔ پھر طلحہ ہے اس بارے میں اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھے تم دی 'اور بیا یک ایسا امر تھا جس کو میں نے دیکھا تھا'تو کیا میں اس کی شہادت نہ دیتا۔

حضرت على منى الدغر كى آب منى الدغر سے ملاقات كى كوشش:

ابوجعفر محمہ بن علی سے مروی ہے کہ عثمان میں شدہ جب مکان میں محصور تھے تو انہوں نے علی تفاہدہ کو بلوایا 'انہوں نے ان کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو منافقین لیٹ گئے اور انہیں روکا علی مخاہد نے سیاہ ممامہ جوسر پرتھا اس کے پیچ کھول ڈالے اور کہا کہ اس سے ' یا کہا کہ اے اللہ میں ان کے قل سے خوش نہیں ہوں 'اور نہ میں اس کا حکم ویتا ہوں ۔

ابوفزارالعبسی ہے مروی ہے کے عثمان نے جب وہ مکان میں محصور تھے علی جی اندور کے بہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤر علی جی اندور چلنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ گھر کے بچھلوگ بھی ہمراہ ہولیے اور روک کے عرض کی کہ سامنے کے انبوہ کونہیں و کجھتے 'عثان میں اندو تک پنجاممکن کیے ہے۔ علی جی اندو کے سر پرایک سیاہ عمامہ تھا جس کو سرے اٹار کے عثمان جی اندو کہ اور کہا کہ انہیں اس واقعے کی جر دے دوجوتم نے دیکھا مجدے نکل کے علی جی انداز میں انجار الزیت تک پہنچے تھے کہ ان کے پاس قبل علی جی انداز میں انجار الزیت تک پہنچے تھے کہ ان کے پاس قبل علی جی مندون سے تیرے سامنے اپنی برات ناا ہر کرتا ہوں کہ میں نے پاس قبل عثمان میں مندون سے تیرے سامنے اپنی برات ناا ہر کرتا ہوں کہ میں نے پاس قبل عثمان میں ان کے خون سے تیرے سامنے اپنی برات ناا ہر کرتا ہوں کہ میں نے

# ر طبقات ابن سعد (صنوم) مسلام المسلم المال المحال المال المحال ال

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ جب عثان بن عفان میں شاؤد کا مکان میں محاصرہ کرلیا گیا تو انہوں نے ایک آ دمی کو بھیجا اور کہا کہ دریافت کرواور دیکھو کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان میں سے بعض کو کہتے سا کہ عثان ش<sub>اہداؤ</sub> کا خون حلال ہوگیا ہے۔ عثمان شاہوں کے بعد کفر کر نے علال ہوگیا ہے۔ عثمان شاہوں کے بعد زنا کر نے بات تی کا تاحق قبل کر سے اور اس کے بدلے تل کیا جائے۔ راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے بیکھایا کئی اور نے کہا کہ یااس کا خون حلال ہے جوز مین میں فساد کی سعی کرے۔

ابن عمر جی دینا سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے قبل عثمان جی دینو کا ارادہ کیا تو وہ ان کے سامنے آئے 'اور کہا کہ تم لوگ مجھے کس بات پر قبل کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ مٹالیو کا کوفر ماتے سنا کہ کسی شخص کا قبل حلال نہیں سوائے تین میں سے ایک کہ جو شخص اسلام کے بعد زنا کر بے قو وہ سنگ رکیا جائے گا اور جو شخص احسان (شادی) کے بعد زنا کر بے قو وہ سنگ رکیا جائے گا اور جو شخص کسی آدی کو ناحق عمد اُقل کر بے قو وہ آل کیا جائے گا۔

علقہ بن وقاص سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص نے عثان جی اللہ سے جو منبر پر تھے کہا کہ اے عثان جی اللہ آپ نے اس امت کے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کیے۔ لہٰذا آپ بھی تو بہ سیجے اوروہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں عثان جی افد نے اپنا منہ قبلے کی طرف بھیرا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چا ہتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا ہے۔

عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ انہوں نے عثمان میں اللہ تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کیے اور وہی ہم نے آپ کے ساتھ کیا 'للنزا آپ تو بہ سیجئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے۔عثمان میں اللہ اللہ اٹھائے اور کہنا کے اللہ میں تجھ سے تو بہ کرتا ہوں۔

ابراہیم بن سعدنے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ میں نے عثمان بن عفان شاہدہ کو کہتے سنا کہ اگرتم کتاب اللہ میں سے پاؤ کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دوتوان میں ڈال دو۔

#### مدینة الوسول میں خوزیزی سے گریز:

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ زید بن ثابت عثان شاہد کے پاس آئے اور دوم تبدکہا کہ بیانصار جو دروازے پر ہیں کہتے ہیں کہا گرآپ چاہیں تو ہم لوگ اللہ کے لیے آپ کی مدوکریں ۔ گرعثان تفاطر نے کہا کہ خوں ریزی نہیں۔

عبداللہ بن عامر بن رہیعہ سے مروی ہے کہ یوم الدار میں عثان میں ہونے کہا کہتم میں سب سے زیادہ بھے سے بنیاز وہ شخص ہے جس نے اپناہاتھ اور ہتھیا رروک لیا۔

ابو ہریرہ میں میں ایک ماروی ہے کہ میں یوم الدار میں عثان میں ہوئے پاس گیااور کہایاا میر المومنین! نیکی یا تینج زنی فر مایا! اے ابو ہریرہ الکا تہمیں یہ پہندہے کہ تم سب لوگوں کواور مجھے کو آل کردو انہوں نے کہا نہیں فر مایاد واللہ اگرتم نے ایک آ دمی کو بھی قبل کیا گیا تو گیا ہوئے کہا کہ چر میں لوٹ گیااورخوں ریزی نہیں گی۔ گو یا سب آ دمی قبل کردیئے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں لوٹ گیااورخوں ریزی نہیں گی۔

#### المعات ابن سعد (صدوم) المسلم المسلم

عبدالله بن زبیر می دین سے مروی ہے کہ میں نے یوم الدار میں عثان می شؤد سے کہا کہ آپ ان سے جنگ سیجیئ کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے ان کا خون حلال کردیا۔ انہوں نے کہانہیں واللہ میں ان سے بھی جنگ ندکروں گا پیمرلوگ ان کے پاس تھس آئ حالا تکہ وہ روز سے سے متھے۔ عثمان می شؤد نے عبداللہ بن زبیر می شون کو مکان پرامیر بنادیا اور کہا کہ جس پرمیری فرماں برداری واجب ہووہ عبداللہ بن زبیر می شون کی فرماں برداری کرے۔

عبداللہ بن زبیر میں شناسے مردی ہے کہ میں نے عثان میں شورے کہا: یا امیر الموثین! آپ کے ساتھ مکان میں الیک جاعت ہے جس کی اللہ کی مدد سے تائید کی گئی ہے اور جوان لوگوں ہے کم ہے۔ لہٰذا آپ جھے اجازت دیجئے کہ میں ان سے جنگ کروں نے مایا میں منہیں اللہ کی مدر سے بارے میں کسی کا خون بہایا ہوئیا فرمایا میں منہیں اللہ کی اور لاتا ہون کہ کسی نے جومیر سے بارے میں کسی کا خون بہایا ہو۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ اس روز مکان میں عثان جی دو کے ہمراہ سات سوآ دمی سے اگر آپ اجازت دیے تو وہ ضرور ان لوگوں کو مارتے اور وہاں سے نکال دیے' ان لوگوں میں سے جو مکان میں سے ابن عمر' حسن بن علی' اور عبداللہ بن الزبیر جی التے ہی ہے۔

#### باغيول كوتنبيه وتربيب

ابدلیلی الکندی ہے مروی ہے کہ میں عثان میں ہوئے کہاں حاضر ہوا۔ جب کہ وہ محصور سے وہ ایک کھڑ کی ہے مرتکال کے کہدر ہے سے کہ لوگو مجھے تل نہ کرواور بھے ہے معافی چاہو واللہ اگرتم مجھے تل کرو گے تو نہ بھی سب ل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ل کے دشمن سے جہاد کرو گے افران طرح ہوجاؤ گے انہوں نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا کہ اس طرح ایک دوسرے سے ل کے خوں ریزی کرو گے۔

پھرفرمایا: اے میری قوم! میرااختلاف تہمیں ارتکاب جرم پرآ مادہ نہ کرے ایسائہ ہو کہتم پرالی مصیبت آئے جیسی قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح پرآئی اور قوم لوط کا زمانہ بھی کچھتم ہے دور نہیں ہے ( لیعنی تم ان سب کا اپنے فرمال روااور ہادی کی نافرمانی کا نتیجہ اورعذاب دیکھے بچے ہو) انہوں نے عبداللہ بن سلام ٹی دور کو بلا بھیجا اور فرمایا تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا: بس بس اتمام حجت کے لیے پر بہت کافی ہے۔

ابی جعفرالقاری' مولائے ابن عباس مخزومی ہے مروی ہے کہ وہ مصری لوگ جنہوں نے عثان میں ہوئا کا محاصرہ کیا چوسو تھے ان کے رئیس عبدالرحمٰن بن عدیس البلوی' کنانہ بن بشر بن عمّا ب الکندی اور عمروابن الحمق الخزاعی تھے' کونے کے دوسو باغی مالک اشتر الحقی کے ماتحت تھے اور جو بھر ہے ہے آئے وہ سو آ دمی تھے'ان کا سردار حکیم بن جبلۃ العبدی تھا شریعی وہ سب دست واحد تھے کمینہ لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے'ان کے عہد و بیان باغیوں کے ساتھ تھے اور فتنے میں مبتلا تھے۔

اصحاب نی مَالِیَّا نے اگرعثان بی دونیل کی تواس کاسب بیقا کدانہوں نے فتہ خوزیزی کو پہندنیں کیااور بیگان کیا کہ معاملہ ان کے قل تک نہ پہنچے گا۔ پھر انہوں نے ان کے معاملے میں جو پچھ کیا اس پر نادم ہوئے میری جان کی تتم! اگر

# كِ طِبقاتْ ابن سعد (صدوم) كل المسلك المسلك

صحابہ بن اللہ اللہ علی ہے کوئی بھی اٹھ کر ہاغیوں کے منہ میں صرف مٹی ہی جھونگ دیتا تو وہ لوگ ضرور ذلت کے ساتھ واپس ہوجاتے۔

ابی عون مولائے مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ مصری اس وقت تک آپ کے خون اور قبل سے رکے رہے جب تک کہ کو فیوں بھر بول اور شامیوں کی مدوعراق سے نہ آگئ کھر جب وہ لوگ آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ عراق سے ابن عامر اور مصر سے عبداللہ بن سعد کے پاس سے تشکر روانہ ہو گئے تو بید لیر ہو گئے انہوں نے کہا کہ امداد آنے سے پہلے ہم عثان میں ہؤند کے ساتھ مجلت کریں گے۔

مالک بن ابی عامرے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص عثان جی درکے پاس جو محصور تھے آئے واپس ہوئے تو عبدالرحمٰن بن عدلیں مالک اشتر اور تھیم بن جبلہ کو دیکھا تو ایک ہاتھ دوسرے پر مار ااور اِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلِيْهِ رَاجِعُون پُرِ ھَا کَمْ لِگُ واللّٰدو وامر جس کے بیلوگ رؤسا ہوں بے شک بدترین امرہے۔

دا ما درسول مَثَالِينَا لَمُ كَاللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ مَا عَدْ شَهَا دت .

حن سے مردی ہے کہ مجھے وٹاب نے خبر دی جو ان لوگوں میں تھے کہ امیرالمونین عمر میں ہوند کا زمانہ قذیم پایا اور عثان نی اور کے سامنے بھی تھے میں نے ان کے حلق پر نیزے کے دخم کے دونشان مثل دوآ نتوں کے دیکھے جو یوم الدارکوعثان کے مکان میں لگے تھے انہوں نے بیان کیا مجھےعثان میں اور نے بھیجا کہ اشتر کو بلالاؤ میں اس کو لے آیا۔ ابن عون نے کہا: میں خیال کرتا ہوں انہوں نے بیکہا کہ میں نے ایک فرش امیرالمونین کے لیے بچھادیا اور ایک اس کے لیے۔

عثان نئ ہونے کہا: اے اشتر لوگ مجھ سے کیا جا ہے ہیں اس نے کہا تین باتیں' جن میں سے ایک کے بغیر آپ کے لیے چار ونہیں' فر مایا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہاوہ لوگ آپ کواختیا ردیتے ہیں کہ یا آپ ان کے بی شیں عکومت سے دست برداز ہوجا کمیں اور کہد دیں کہ یہ تنہاری حکومت ہے تم جسے چاہوا میر بناؤ' یا آپ اپنی جان سے ان لوگوں کوقصاص لیتنے دیں' اگر آپ کوان دونوں سے انکار ہے تو یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے۔'

قرمایا کیا ان میں ہے کی ایک کے بغیر چارہ نہیں۔اس نے کہانہیں' ان میں سے بغیرا یک کے چارہ نہیں' آپ نے فرمایا: میمکن نہیں کہ میں حکومت ہے دست بردار ہو چاؤں' میں اس کرتے کوا تار نے والانہیں جواللہ نے جمھے پہنایا ہے' واللہ اگر جمھے آ گے کر کے گردن مار دی جائے تو بیرزیادہ پہند ہے' بہنست اس کے کہامت محمد کو بعض پر بعض کو چھوڑ دوں' محدثین نے کہا کہ بید کلام عثان جی دوسے زیادہ مشاہرے۔

'' پیدامر کہ میں اپنی جان سے قصاص لینے دوں تو واللہ مجھے معلوم ہے کہ بیرے دونوں ساتھی'ا ابو بگر وعمر میں ہو بیرے سامنے تھے' سزاد ہے اور قصاص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا' رہی ہیات کہتم لوگ مجھے تل کرو گے تو واللہ اگراہیا کیا تو میرے بعد بھی تم لوگ باہم مجت نہ کرو گئز نہ بھی ٹل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ایک ہو کے دشمن سے جنگ کرو گئ'۔

اشتر چلا گیا' ہم مشہر کئے کہ شایدلوگ مان جا کیں'اتنے میں ایک آ دمی آیا جوشل جھیڑ ہے کے تھاوہ دروازے سے جھا تک

## کے بلیت گیا' پھر محمد بن ابی بکر شیرہ آ دمیوں کے ہمراہ آیا' وہ عثان ٹین شاؤ کے پاس کنٹی گیا' آپ کی داڑھنی پکڑلی اور اس کھینچا جس سے داڑھیں گرنے کیآ وازشی گئی۔ داڑھیں گرنے کیآ وازشی گئی۔

محمہ بن ابی بکر نے کہا کہ معاویہ میں ساد آپ کے کام نہ آیا ابن عامر آپ کے کام نہ آیا 'آپ کے نطوط وفر مان آپ کے کام نہ آئے 'فر مایا اے میرے بھتیج میری داڑھی تو چھوڑ دے اے میرے بھتیج میری داڑھی تو چھوڑ دے۔

رادی نے کہا کہ میں نے اس قوم کے ایک شخص سے مدوطلب کرنا دیکھاجواس کی مدد کر رہاتھا وہ ایک برچھی لے کر آپ کی طرف کھڑا ہوا یہاں تک کہ وہ اس نے آپ کے سرمیں ماردی راوی نے کہا کہ جو وہیں ٹوٹ گیا وہیں رک گیا 'راوی نے کہا کہ پھر واللہ ان ان کو اللہ ان کے کہا کہ ہوریا۔

#### قرآن شهادت عثان کا گواه:

عبدالرحمنٰ بن محد بن عبدے مروی ہے کہ محد بن ابی بگر عمرو بن حزم کے مکان کی دیوار پر چڑھ کے عثمان میں ہوئد گے پاس گیا اس کے ہمراہ کنانہ بن بشر بن عمّاب مودان بن حمران اور عمرو بن الحمق بھی تھا انہوں نے عثمان میں ہوئد کوا پی زوجہ نا کلہ کے پاس پایا جوقر آن میں سور ۃ البقرہ پڑھ رہے تھے۔

محر بن ابی بکر ان سب کے آگے بڑھا عثان خان خان خان کا داڑھی پکڑ لی اور کہا او بوڑھے ام مق خدا تھے رسوا کرے۔
عثان میں افر نے کہا ہیں بوڑھا احتی (نعثل ) نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ اور امیر المونین ہوں تھرنے کہا کہ فلال فلال اور معاویہ خان خان خان میں ہوئے ہیں کہا کہ اس چیز کو پکڑیں آپ کے کام ندآئے ۔عثان میں ہوئے کہا کہ اس چیز کو پکڑیں جو تونے پکڑی ۔ جمہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو کرنا چا ہتا ہوں وہ داڑھی پکڑنے سے زیادہ شخت ہے۔عثان میں ہوئے کہا کہ میں تیرے مقابلے میں اللہ سے نصرت جا ہتا ہوں اور اس سے مدد مانگیا ہوں۔

اس نے برچی جواس کے ہاتھ میں تھی آپ کی پیشانی میں ماردی' کنانہ بن بشر بن عتاب نے وہ بر چھیاں اٹھا تھیں جواس کے ہاتھ میں تھیں اور عثان میں ہونے کان کی جزمیں گھونپ دیں جوجاتے جاتے آپ کے حلق کے اندر پہنچ گئیں' پھروہ آلوار لے کے آپ کے اور چڑھ گیا اور قبل کردیا۔ آپ کے اویر چڑھ گیا اور قبل کردیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے ابن الی عون کو کہتے سنا کہ کنانہ بن بشر نے آپ کی بیشائی اورسر کے اگلے جھے پرایک لوہ کی سلاخ ماری جس سے وہ کروٹ کے بل گر پڑے۔ پھرسودان بن حمران المرادی نے تلوار مار کے آل کردیا۔ بیکن عمروبن الحمق کود کے عثمان میں ہوئر گیا تھا تھی ہوئری جان باتی تھی اس نے آپ کے نوزخم لگائے اور کہا کہ ان میں سے تین تو میں نے اللہ کے لیے لگائے ہیں اور چھاس غصے کی وجہ سے جو میرے قلب میں ان پر ہے۔

#### ۴ خری کلمات:

ز بیر بن عبداللہ نے اپنی دادی ہے روایت کی کہ جب عثان ٹن اور کو کنانہ نے برچیوں سے مارا تو آپ نے فر مایا بہم اللہ م میں اللہ ہی پر تو کل کرتا ہوں۔ خون ان کی داڑھی پر بہہ کر ٹیک رہا تھا' قر آن سامنے تھا' انہوں نے اپنے بائیں پہلو پر تکیہ لگا لیا کر طبقات ان سعد (صدرم) کی کار سام الله و الله و الله و الله و الله و الله العظیم الله العظیم الله العظیم الله و ا

ز ہری ہے مروی ہے کہ عثمان میں اور عصر کی نماز کے وقت قبل کیے گئے آپ کے ایک جبشی غلام نے کنانہ بن بشر پر ہملہ کر کے اسے قبل کر دیا سودان نے اس غلام پر ہملہ کر کے اسے قبل کر دیا۔ بد معاش لوگ عثمان میں اور بیں گئیں گئے ان بیس سے کسی نے چلا کے کہا کہ کہ یا عثمان میں اور لیا ، ناکلہ کھڑی ہونے چلا کے کہا کہ کہ یا عثمان میں اور ان کا مال حلال نہیں ہے؟ لوگوں نے ان کا سامان بھی لوٹ لیا ، ناکلہ کھڑی ہوگئیں انہوں نے کہا کہ درب کعبہ کی ہم چورا سے اللہ کے دشمنوا ہم نے جوعثمان میں اور کا خون کیا ہہ بہت بڑا گناہ ہے دیکھو واللہ ہم لوگوں نے انہیں قبل کر دیا ، حالا فکہ وہ بڑے روزہ واز بڑے نے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ سب لوگ عثمان میں اور کنانہ بن بشر۔ سے نگل گئے ان کا دروازہ ان تین آ دمیوں پر بند کردیا گیا جو قبل ہوئے تھے کینی عثمان میں اور ان کا میں اور کنانہ بن بشر۔

نافع ہے مروی ہے کہ عثمان بن عفان شی ایو جس روز قل کیے گئے اس روز شیح کواپنے ہمراہیوں سے وہ خواب بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا' انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ مَا لَّقَائِم کم کوخواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: اے عثمان! تم ہمارے پاس روز ہ افطار کرنا ایسا ہی ہوا کہ آپ نے روزے کی جالت میں ضبح کی اور اسی روز قل کردیئے گئے۔

کیر بن الصلت الکندی ہے مروی ہے کہ عثان میں دور سوئے جس روز وہ قبل کیے گئے اور وہ جھے کا ون تھا ، جب وہ بیدار ہوئے تو کہا کہ اگر کوگوں ہے کہ عثان میں دور سوئے تو کہا کہ اگر گوگوں ہے ایک بیدار ہوئے تو کہا کہ اگر گوگوں کے بید کہ کہا اللہ آپ کو نیکی وے آپ بیان سیجے 'ہم آور لوگوں کے قول پڑییں ہیں۔ فر مایا : میں نے عالم رویا میں رسول اللہ مَا لَیْنِیْم کو دیکھا 'ارشاد ہوا گئم جینے کو ہم لوگوں میں موجود ہوگے۔

زوجہ عثان جی اور سے جوراوی کے خیال میں بنت الغرافصہ تھیں 'مرولی ہے کہ عثان جی تدر سوگئے 'بیدار ہوئے تو کہا کہ بیقوم مجھے قبل کرے گی۔ میں نے کہا امیر المومنین ہر گرنہیں۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سُلِ اللّٰہِ مُلِقَظِم اورابو بکروعمر جی بین کو (خواب میں ) و بکھا ان حضرات نے فرمایا کہ تم آج شب کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا' یا ان حضرات نے بیفر مایا کہ تم آج شب کو ہمارے پاس روزہ افطار کروگ

#### ایک رکعت میں پورا قر آن:

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ عثان میں اور شب بیداری کرتے اورا یک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن عثان میں اور سے مروی ہے کہ میں مح میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہوگیا' چا بتاتھا کہ اس شب (عبادت میں ) کوئی مجھ سے بوصنے نہ یائے ایک مختص نے میرے پہلو پر ہاتھ رکھا میں نے التفات نہیں کیا' اس نے پھر ہاتھ رکھا' میں نے

## كر طبقات ابن سعد (عندوم)

دیکھا کہ دہ عثمان بن عفان میں میں کنارے ہٹ گیا' وہ آ گے بو ھے'ایک رکعت میں سارا قرآن پڑ ھااور چلے گئے۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ جب عثان ٹی دیئو قتل کیے گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہتم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا حالانکہ وہ ساری رات بیداررہ کے ایک رکعت میں بورا قرآن پڑھتے تھے۔

الی اسحاق نے ایک شخص سے جس کا انہوں نے نام لیا ( گر بعد کے راوی کو یا دنہیں رہا) روایت کی کہ میں نے ایک شخص کو جو پاکیز ہ خوشبو والے اور صاف سقرے کپڑے والے تھے' کیجے کی پشت پر کھڑا دیکھا' وہ نماز پڑھ رہاتھا' اس کا غلام اس کے پیچھے تھا' جب وہ شخص رکتا تو غلام اسے بتادیتا تھا میں نے کہا کہ بیکون ہے' تو لوگوں نے کہا کہ عثان میں شدعیں۔

عطابن الی رہا تے سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان شائند نے لوگوں کونماز پڑھائی 'وہ مقام ابراہیم کے پیچنے کھڑ ہے ہوئے انہوں نے کتاب اللہ کوایک رکعت میں جوتنہاتھی جمع کردیا۔اس کا نام ہیر الرکٹی ہوئی نماز) رکھا گیا۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے عثان ہی اللہ کو کھیرلیااوران کے پاس کھس آئے کہ انہیں قبل کریں تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم لوگ انہیں قبل کرو'خواہ چھوڑ وُ وہ تو ایک رکعت میں ساری رَات گز اردیے' جس میں وہ پورا قر آن جمع کرتے تھے۔ آپ جی الدور کوشہ پر کرنے کے بعد باغیوں کی لوٹ مار:

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مردی ہے کہ جس روزعثان ٹی اور قبل کیے گئے اس روزان کے ترانہ دار کے پاس پینتیس لا کھ در جم اور ڈیڑھ لا کھ دینار تھے وہ لوٹ لیے گئے اور چلے گئے انہوں نے ریڈہ میں ایک ہزاراؤنٹ چھوڑے اور برادیس خیبراور وادی القریٰ میں دولا کھ دینار کی قیمت کے صدقات چھوڑے جنہیں وہ تقدق کیا کرتے تھے۔ خجیئر ونکھان ویڈ فیون

رہے بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والدہ روایت کی کہ لوگ آرزوکرتے کہ ان کی میتیں حش کوکب میں وفن کی جا تیں۔ حثال بن عفال شاہد کہ کہا کرتے کہ عفریب ایک مردصالح وفات پائے گا' وہاں وفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ مالک بن ابی عامر نے کہا کہ عثال بن عفال می ہو پہلے مخص تھے جو وہاں وفن کیے گئے بچر بن سور (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بیروی میں نے بیروی میں نے بیروی اور الواقدی ) ہے بیان کی تو انہوں نے معروفت ظاہر کی۔

عبداللہ بن عمروبن عثان سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ہی ہوئی ہے کم محرم ( ۱۳سے کو بیعت غلافت کی گئی ۱۸رزی المجہ یوم جمعہ لاسسے کو عصر کے بعد قبل کر دیئے گئے ( خدااان پر رحمت کرے ) ایں روز روز ہے ہے شے شب شنہ کو مغرب وعشاء کے درمیان البقیج کے حش کو کب ( بھولوں کے باغ) میں جو آج بٹی امریہ کا قبرستان ہے 'وٹن کیے گئے۔ ان کی خلافت بارہ دن کم بارہ سال رہی جب وہ قبل کیے گئے تو بیا می سال کے تھے۔ ابو معشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو پچھڑ سال کے تھے۔

مظلوم مدینه کی نماز جناز ه

-کب اورکہاں دفن ہوئے کس نے کس چیزیرا ٹھایا 'ٹماز جنازہ کس نے پڑھی' کون قبر میں اترا' جنازے کے ساتھ کون تھا؟

#### كر طبقات اين سعد (عديوم) كال المحال ا

عبداللہ بن بناءالاسلمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب معاویہ خیاہ نوٹ نجے کیا تو قبیلہ اسلم کے مکانوں کے راستے بازار کی طرف دیکھے کے بھم دیا کہ سامنے عمارت بنا کے ان کے گھر تاریک کروؤاللہ ان قاتلین عثان چیاہؤد کی قبریں تاریک کرے۔

نیار بن مکرم نے کہا کہ میں نے معاویہ ٹھاؤٹو ہے کہا کہ میرا گھر تاریک ہوگیا' میں ان چاراشخاص میں ہے ہوں جنہوں نے امیرالمومنین کا جناز ہ اٹھایا' فن کیا اوران پرٹماز پڑھی۔معاویہ ٹھاؤٹو نے انہیں پہچان لیا' اور کہا کہ تغییر منقطع کردو۔ان سے گھر کے آگے تمارت نہ بناؤ۔

معاویہ محاویہ محافظ نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ کبتم نے انہیں اٹھایا کب دن کیا اور کسنے ان پرنماز پڑھی؟ میں نے کہا کہ جم نے انہیں اٹھایا۔ میں تفااور جبیرا بن مطعم محافظ میں مغرب وعشاء کے درمیان اٹھایا۔ میں تفااور جبیرا بن مطعم محافظ م

محرین پوسف سے مروی ہے کہ ناکلہ بنت الفرافصہ اسی شب میں نگلیں آگے اور پیچھے سے اپنا کریبان چاک کے ہوئے تھیں' ہمراہ ایک چراغ تھا اور چلا رہی تھیں کہ'' ہائے امیرالموثین'' جبیر بن مطعم نے کہا کہ چراغ گل کر دو کہ ہم لوگ پیچان نہ لیے جائیں' کیونکہ میں نے ان باغیوں کود کھا ہے جو دروازے پر تھے'اس پرانہوں نے چراغ گل کردیا۔

وہ لوگ جنازہ لے کے بقیع پنچ جبیر بن مطعم نے نماز پڑھی ان کے پیچے علیم بن حزام ابوجم بن حذیف نیار بن مکرم الاسلم اورعثان کی دو بیویاں نائلہ بنت الفرافصہ اورام لینین بنت عیبیتر جس ۔

قبر میں نیار بن مکرم ابوجہم بن حذیفہ اور جبیر بن مطعم اترے کیم ابن حزام ام البنین اور نا کلہ لوگوں کو قبر کا راستہ بنا رہی تھیں انہوں نے لحدینائی اوران کو داخل کرویا زیارت کے بعد سب متفرق ہوگئے۔

عبداللداليمي ب مروى ب كه جبير بن مطعم شارون غان شارو پرسوله آ دميول كه بمراه نماز پرهي جومع جبير كستره

ابن سعد (مؤلف) نے کہا کہ پہلی حدیث کہان پر چار آ دمیوں نے نماز پڑھی ٔ زیادہ ثابت ہے۔رہے ہن مالک بن ابی عام نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس وقت عثان بن عفان شاہدہ کی وفات ہوئی تو میں ان کے اٹھانے والوں میں ہے ایک تھا' ہم نے انہیں ایک ورواز سے پراٹھایا' جلدی لے چلنے کی وجہ سے ان کا سرورواز سے حکرا تا یہیں باغیوں کا بڑا خوف لگا تھا' یہاں تک کہم نے انہیں قبر میں جوحش کوکب میں تھی چھیا دیا۔

عبدالرحمٰن بن ابی زنا دے مروی ہے کہ چار آ دمیوں نے عثان بن عفان چیدند کواٹھایا ، جبیر بن مطعم ، تحکیم بن حزام نیار بن مکرم الاسلمی اور ایک جوان عرب سے بیں نے راوی سے پوچھا کہ وہ جوان ما لک بن ابی عامر کے دادا سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نام نہیں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اور عثانی لوگ اس جرمت کی وجہ سے جھے سے زیادہ مشہور ہیں اور اسی وجہ سے میں ان کی رعایت کرتا بوں۔ ابوعثان سے مروی ہے کہ عثان چی دودایا م تشریق (4 رزی الحجہ تا ۱۳ ارزی الحجہ ) کے وسط میں قبل کیے گئے۔

# کر طبقات این سعد (صدرم) مطلو ماند شها در می به کرام شی الدین کی ریمارکس خلفات را شدین اور سحابه کرام کی در میمارکس

سعیدین زیدین عمر بن نفیل سے مروی ہے کہ میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا ہے کہ عمراوران کی بہن اسلام پرمیرے بیڑیاں ڈالتے تھے تم لوگوں نے جو کچھابن عفان کے ساتھ کیا اگراس پر کو ہاحد ٹوٹ پڑے تو بجا ہے۔

عبدالله بن تکیم سے مروی ہے کہ عثمان میں میں بعد میں بھی کسی خلیفہ کے خون بہانے میں شریک نہ ہوں گا' کہا گیا: اے ابومعبد کیاتم ان کے آل میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کے عیوب کا تذکرہ بھی معاونت قبل سجھتا ہوں۔

ابن عباس میں میں میں ہوں ہے کہ اگر سب لوگ قل عثان میں مدور پر منفق ہوجائے توان پراس طرح آسان سے پھر برسائے جاتے جس طرح قوم لوط علائلگ پر برسائے گئے۔

زبدالجری ہے مروی ہے کدا بن عباس شاہر نے خطبہ سنایا کداگرلوگوں نے خون عثان میں افعہ کامطالبہ نہ کیا تو ضروران پر آسان سے پھر برسائے جائیں گے۔

میم بون بن مہران سے مروی ہے کہ جب عثان ٹھادو تعل کیے گئے تو حذیفہ ٹھادی نے کہا کہ''اس طرح (انہوں نے اپنے ہاتھ کا ملقہ بنایا' یعنی وسوں انگلیاں کے سروں کو ملایا ) اسلام میں شگاف کیے جائیں گے ایک شگاف ایسا ہوگا جسے پیماڑ بھی پرنہ کر سکے گا۔

ابوقلابہ سے مردی ہے کہ جب ثمامہ بن عدی کو جوصنعا میں امیر تھے اور شرف مصاحبت حاصل تھا اس سانے کی خربیجی تو وہ روئے اور بہت روئے 'چرکہا کہ بیاس وقت ہوا کہ جب خلافت نبوت است محمد سے چین لی گئی اور جبری سلطنت ہوگئی کہ جس نے سسی چیز پر قابویا یا وہی اس کو کھا گیا۔

ثمامہ بن عدی ہے (ایک دوسرے سلیط ہے بھی) بالکل اس کے مثل وساوی مروی ہے۔ وہ قریش میں ہے تھے۔ یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب عثان می الدو قتل کیے گئے تو الوحمید الساعدی نے جو بدر میں حاضر ہونے والوں میں ہے تھے کہا کدائے اللہ تیرے ہی لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں اٹیا نہ کروں اور میں اٹیا نہ کروں اور نہ بنسوں یہاں تک کہموت کے بعد تجھ سے ملول ۔

ابوصالح ہے مروی ہے کہ عثمان نئ ہندہ کے ساتھ جو پچھ کیا گیا' جب اس کا ذکر کیا جاتا تھا' تو ابو ہریرہ میں ہند رو دیتے تھے' گویا میں ان کو ہائے ہائے کہتے من رہا ہوں جب ان کی بچکیاں بندھ جاتی تھیں زید بن علی سے مروی ہے کہ زید بن ثابت بوم الدار میں عثمان میں ہندو پرروتے تھے۔اسحاق بن سویدئے کہا کہ مجھ سے اس مختص نے بیان کیا جس نے حیان بن ثابت میں ہند کو یہ اشعار کہتے سا

> وکان اصحاب النبی عشیه بدون تنخر عند باب المسجد ''گویااصحاب نمی عشاء کے وقت قربانی کے اونٹ ہیں چومجد کے دروازے کے پاک ڈنٹر کے چارہے ہیں۔ ایکی ابا عمر و نحسن بلاته امسی رہیناً فی الْبقیع الغرقد

#### كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صديرم) المسلك ال

میں ابوعمر پر ان کے حسن امتحان کی وجہ سے روتا ہوں جس نے اس حالت میں شام کی کہ وہ بقیع الغرقد میں مقیم تھا''۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے قل عثان میں شور کے دن عبداللہ بن سلام کو کہتے سنا کہ آج عرب ہلاک ہوگئے۔

ابوصالے سے مروی ہے کہ جس روزعثان میں شور قتل کیے گئے اس روز میں نے عبداللہ بن سلام کو یہ کہتے سنا کہ واللہ تم لوگ ایک تجھنے جرخون بھی بہاؤ گے تو ضروراس کی وجہ سے اللہ سے تمہیں اور زیادہ دوری ہوجائے گی۔

طاؤس سے مروی ہے کہ جب عثان میں مؤر قتل کیے گئے تو عبداللہ بن سلام میں مؤر سے پوچھا گیا کہ اہل کتاب اپنی کتب میں عثان میں مؤر کا حال کس طور پر پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن قاتل اور تارک نفرت پر انہیں امیر پاتے ہیں۔ ابی قلابہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عثان بن عفان میں ہؤرقیا مت کے روز اپنے قاتلین میں حکم بنائے جا کیں گے۔

ابن عباس جی شن سے مردی ہے کہ جس وقت عثان جی شؤ قتل کیے گئے تو میں نے علی جی شؤ کو کہتے سنا کہ نہ میں نے قتل کیا اور نہ میں نے تھم دیا' لیکن میں مغلوب ہو گیا' اس کو وہ تین مرتبہ کہتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ہے مروی ہے کہ میں نے احجار الزیت کے پاس علی خوصۂ کواپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے سنا کہ اے اللہ میں امرعثمان میں اور سے تیرے سامنے اپنی براُت فلاہر کرتا ہوں۔

خالدالربعی ہے مروی ہے کہ اللہ کی کتاب مبارک میں ہے کہ عثان بن عفان شیندا ہے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اُٹھا کے کہتے ہیں کہا ہے دوردگار مجھے تیرے مومن بندوں نے قتل کیا۔

عائشہ خین ہونا ہے مروی ہے کہ جس وقت عثمان خین ہونہ قتل کیے گئے تو انہوں نے کہا کہتم لوگوں نے انہیں میل کچیل سے

پاک صاف کپڑے کی طرح کر دیا' پھران کے قریب آ کے انہیں اس طرح ذرئے کرنے لگے جس طرح مینڈ ھاذرئے کیا جاتا ہے بیا اس
کے پہلے کیوں نہ ہوا۔ مسروق نے ان سے کہا کہ بیآ پ ہی کاعمل ہے' آپ نے لوگوں کولکھ کے ان کی طرف خروج کرنے کا حکم دیا۔

عائشہ جی ہونا نے کہا کہ' دنہیں' قتم ہے اس ذات کی جس پر مونین ایمان لائے اور جس کے ساتھ کا فرین نے کفر کیا کہ میں نے اپنی اس مجلس میں بیٹھنے تک لوگوں کوسفید کا غذ میں ایک سیاہ نقط بھی نہیں لکھا''۔ اعمش نے کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عائشہ جی انسان کے اس جا کھا گیا۔

وفر مان سے لکھا گیا۔

عائشہ میں میں خواسے مروی ہے کہتم لوگوں نے انہیں برتن کی طرح مانجا پھران کوتل کر دیا کینی عثمان میں الدند کو جریرین حازم سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن سیرین کو کہتے سنا کہ جس وقت عثمان میں الدند قتل کیے گئے تو عائشہ میں الدند نے کہا کہ تم نے اس شخص کو برتن کی طرح مانجا 'پھراسے قبل کردیا۔

حسن سے مروی ہے کہ جب وہ لوگ یعنی قاتلین عثان ابن عفان میں ہوء مزاکے لیے گرفتار کیے گئے تو فاسق ابن ابی بکر کوبھی گرفتار کیا گیا۔ ابوالا شہب نے کہا کہ حسن اسے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ فاسق کہتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ گرفتار کیا گیا اور گدھے کی کھال میں بھر کے جلادیا گیا۔

#### المعتاث ابن سعد (صنبوم) المسلك المسلك

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ حذیقہ بن الیمان نے کہا کہ اے اللہ اگرفتل عثان تن اور خیر ہے تو میرے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں اور اگر ان کافتل شرہ ہے تو میں اس سے بری ہوں واللہ اگرفتل عثان ٹن اور شرور کا تو لوگ ضرور ضرور اس سے دو دھ دو ہیں گے اور اگر شرہ وگا تو ضرور اس سے خون چوسیں گے۔

عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ جب کوئی نبی قبل کیا جاتا ہے تو اس کی امت سے ستر ہزار آ دمی اس کے بدلے قبل کیے جاتے ہیں'اور جب کوئی خلیفہ قبل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے پینٹیس ہزار قبل کیے جاتے ہیں۔

مطرف ہے مروی ہے کہ وہ عمار بن یا سرکے پاس گئے ان ہے کہا کہ ہم لوگ گراہ تھے اللہ نے ہدایت کی ہم لوگ اعراب (ویباتی مطرف ہے مروی ہے کہ وہ عمار بن یا سرکے قرآن سیکھتا اور غازی جہا دکرتا 'جب غازی آتا تو وہ قیام کر کے قرآن سیکھتا اور غازی جہا دکرتا 'جب غازی آتا تو وہ قیام کر کے قرآن سیکھتا اور مقیم جہا دکرتا ہم دیکھتے تھے کہ تم ہمیں کس بات کا تھم دیتے ہوجب تم ہمیں کس کام کا تھم دیتے تو ہم اتباع کرتے تھے اور جب تم ہمیں کسی چیز ہے منع کرتے تھے تو ہم اس سے بازر ہے تھے۔ ہمارے پاس امیر المونین عمر میں ہوئے کی کے متعلق تمہارا خطآیا'تم نے بیکھا کہ ہم نے ابن عفان سے بیعت کرئی اپنے اور تمہارے لیے انہیں بیند کرلیا۔ ہم نے ہمیں تم بیعت کرئی اپنے اور تمہارے لیے انہیں بیند کرلیا۔ ہم نے ہمی تمہاری بیعت کی وجہ سے ان سے بیعت کرئی ہوئے۔ ایوب نے کہا کہ ہمیں اس بات کا کوئی جواب نہ ہا۔

کنانہ مولائے صفیہ سے مروی ہے کہ میں نے مکان میں قاتل عثان فن اور یکھاوہ ایک کالامصری تھا اس کا نام جبلہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے 'یاراوی نے کہا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا کہ بوڑھے احتی کا قاتل میں ہوں۔ میتب بن دارم سے مروی ہے کہ جس شخص نے عثان میں ہوئے گئی کیاوہ دشمن کے قبال میں سترہ مرتبہ اس طرح کھڑا ہوا کہ اس کے آس پاس کے لوگ شہید ہوجاتے اوراسے ذرائی تکلیف نہ پہنچی 'یہاں تک کہ وہ اپ بستر پر مرا۔

## واما درسول الله منافظية خليفه جيها رم حضرت على ابن ابي طالب طي الله عني الله عند

ابوطالب كانام عبدمناف بن عبدالمطلب' عبدالمطلب كانام شيبه بن ہاشم' ہاشم كانام عمر و بن عبد مناف عبد مناف كانام مغير ه بن قصي اوران كانام زيد تھا' على ميئ دور كى كنيت ابوالحسن تقى' ان كى والد ہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبدُ مناف بن قصى تھيں۔ از وارج واولا د

ایک بیٹے محمد اکبر بن علی تھے جو ابن الحفیہ تھے ان کی والدہ خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ بن تغلبہ بن ریوع بن تغلبہ بن الدول بن حنیفہ بن جیم بن صعب بن علی بن بکر بن واکل تھیں ۔

### كر طبقات ابن سعد (منسوم) كالمستحق الما المستحق الما المستحق المنسوم) المستحق ا

ا کیے بیٹے عبداللہ بن کل تھے جن کومختار بن ابی عبید نے المذار میں قتل کر دیا۔ایک بیٹے ابو بکر بن علی تھے جو حسین ج<sub>ی اس</sub>ور کے ساتھ شہید کر دیئے گئے ان دونوں کی کوئی اولا دنہ تھی' ان دونوں کی والد ہ لیلی بنت مسعود بن خالد بن ثابت بن ربعی بن سلمی بن چندل ابن نبشل بن دارم بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا قابن تمیم تھیں۔

چار بیٹے عباس اکبر بن علی عثان 'جعفرا کبراورغبداللہ تھے'جو حسین بن علی ٹی ٹی ٹی کے ساتھ قبل کردیئے گئے'ان کا بھی کوئی پس ماندہ نہ رہالیان چاروں کی والدہ ام البنین بنت حزام بن خالد بن جعفرابن ربیعہ بن الوحید بن عامر بن کعب بن کلا بتھیں۔

ا یک بیٹے محمد اصغرین علی تھے جو حسین ٹئ شاہ کے ساتھ شہید کر دیئے گئے 'ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ دو بیٹے بیٹی وعون فرزندان علی تصاوران دونوں کی والدہ اسابت عمیس اجھے پیشیں۔

عمرا کبربن علی رقیه بنت علی ان دونوں کی والدہ صہباتھیں جوام حبیب بنت ربیعہ بن بجیر بن العبد بن علقمہ بن الحارث بن عتبدا بن سعد بن رُہیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن عمر و بن غنم بن تغلب ابن واکل تھیں 'وہ قیدی تھیں جو خالد بن الولید میں الفاقد کواس وقت ملیں جب انہوں نے عین التمر کے نواح میں بنی تغلب پر تملہ کیا تھا۔

ا یک بینے محمد اوسط بن علی جی اور تھے ان کی والدہ امامہ بنت الی العاص ابن الربیع بن عبدالعزی بن عبد ثمن بن عبد مناف تقییں' امامہ کی والدہ زینب بنت رسول اللہ مُنافِقِع تھیں اور زینب کی والدہ خدیجہ جی النظام بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی تقییں۔

دو بیٹیاں ام الحن بنت علی اور روا کلہ کبری تھیں اور ان دونوں کی والدہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن مغتب بن مالک التھی تھیں۔

دوسری بیٹیاں ام ہانی بنت علی می<sub>اند</sub>و 'میمونۂ زینب صغری' رملۂ صغری' ام کلثوم صغری' فاطمۂ امامۂ خدیجۂ ام الکرام' ام سلمۂ ام جعفر' جمانہ اور نفیستھیں' وہ سب متفرق امہات اولا دیستھیں ۔

علی میں ہوئی ایک بیٹی کا نام بتایا گیا'وہ الیمالا کی تھیں جو طاہر نہیں ہوئیں'ان کی والدہ ممیاہ بنت امری القیس بن عدی بن اوس ابن جاہر بن کعب بن علیم تھیں جو قبیلہ کلب سے تھیں۔ بچپن میں وہ مجد جایا کرتی تھیں تو ان سے بوچھا جا تا تھا کہ تمہارے ماموں کون ہیں؟ وہ کہتی تھیں''وہ وہ''اس سے ان کی مراد کلب ('کتا) تھی (جوایک قبیلے کا نام ہے )

علی بن ابی طالب میں ہوئوں کے تمام صلبی اولا دہیں چودہ بیٹے اور نو بیٹیاں تھیں' ان کے پانچ بیٹوں سے نسل چلی' حسن و حسین میں بیٹنا (فرزندان فاطمہ ﷺ) محمد بن الحفیہ عباس بن الکلابیہ اور عمرا بن التخلیمیہ ہے۔

محمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) نے کہا کہان کے علاوہ ہمیں علی ہی دیئر کے اور بیٹے صحت کے ساتھ نہیں معلوم ہوئے ۔ قبول اسلام ونماز میں اور لیت :

زید بن ارقم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقا کے ساتھ سب سے پہلے جواسلام لائے وہ علی من ہدو ہیں۔عفان بن مسلم نے گہا کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ علی میں ہورہ ہیں۔

## كر طبقات اين سعد (صيبوم) المسلك المسل

مجاہد ولیٹھیائے ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز ریاضی و وعلی جی شؤہ ہیں حالا ککہ وہ دس سال کے تھے۔

محمد بن عبدالرحمٰن بن زرارہ سے مروی ہے کہ علی تی ایونداس حالت میں اسلام لائے کہ وہ ٹوسال کے تھے۔حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی ظالب میں این ظالب میں مروی ہے کہ علی بن ابی طالب میں این علی این الی طالب میں وہ وہ نوسال کے تھے۔

' حسن بن زید نے کہا: لوگ بیان کرتے ہیں کہ نوسال سے بھی کم کے تھے۔ انہوں نے اپنے بچپن میں بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔

حبة العرنى سے مروى ہے كدميں نے على مين او كہتے ساكدميں ببلا محص ہوں جس نے نماز براهي (يزيد نے كہاكد) يا اسلام لايا۔

ا بن عباس میں وی سے مروی ہے کہ لوگوں میں خدیجہ جی وی انتقاعے بعد جوسب سے پہلے اسلام لائے وہ علی شی انتقابیں۔

محر بن عمر و نے کہا ہمارے اصحاب متفق ہیں کہ سب سے پہلا اہل قبلہ جس نے رسول اللہ مُلاَثِیْرُم کی دعوت کو قبول کیا وہ خدیجہ بنت خویلد جی پیٹا ہیں۔ ہمارے نز دیک تین آ دمیوں کے بارے ہیں الحتلاف کیا گیا ہے کہان میں ہے کون پہلے اسلام لایا' ابو بکر وعلی وزید بن حارثہ ٹی پیٹیز 'ہم کسی مجمح روایت میں علی ہی ایٹھ کا اسلام گیارہ سال کی عمرے پہلے کہیں یائے۔

علی میں میں موں ہے کہ جب رسول اللہ مثاقاتی ہجرت فرما کے مدینے روانہ ہوئے تو آپ نے جھے تھم دیا کہ میں آپ گے بعد کے میں مقیم رہوں تاکہ لوگوں کی ان امانتوں کواوا کروں جو آپ کے پاس تھیں ای لیے آپ امین کہلاتے تھے۔ میں تمین دن رہا میں فاہر رہا اور ایک دن بھی نہ چھپا کھر میں لکلا اور رسول اللہ مثاقیق کے داستے کی بیروی کرنے لگا بیماں تک کہ میں اس وقت بی عمرو بن عوف میں آیا کہ رسول اللہ مثاقیق مقیم تھے۔ میں کلاؤم بن الہدم کے پاس اثر ااور وہیں رسول اللہ مثاقیق کی منزل مقیم۔

محد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ علی شاہدہ نصف رہے الاقل کواس حالت میں پہنچے کہ رسول الله سَالِقَدِّمَ قبابی میں تھے اس وقت تک آپ گئے نہ تھے۔

عبداللہ بن محمہ بن عمر بن علیؓ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مظافیظ مدینے آئے تو آپ نے مہاجرین میں بعض کا بعض کا بعض ہے اور انصار ومہا جرین میں عقد موا خاق کر دیا ( بعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنادیا ) موا خاق جو پہر تھی وہ بدرے پہلے ہی تھی' آپ نے ان کے درمیان حق وغم خواری و بمدر دی پرعقد موا خاق کیا' رسول اللہ سکافیظ نے اپنے اور علی میں اللہ کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عبداللہ بن محمد بن علی جی ہونہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مُٹَالِیُّوْلِم نے جس وقت اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخا قاکیا تو آپ نے علی بھی ہونہ کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کے فر مایا تم میرے بھائی ہوئتم میرے وارث ہوئیش تمہار اوارث ہوں۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو اس نے اس مواخا قاکی وراثت کوقطع کردیا۔

## الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسل

عاصم بن عمرو بن قیادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ ﷺ نے علی بن ابی طالب میں انداور سہل بن حذیف کے درمیان عقد مواخاة کیا۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ بوم بدر میں علی بن ابی طالب خی مدیو سفیداون بطورنشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔

قادہ سے مردی ہے کہ علی بن ابی طالب ش ہور یوم بدر میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ سَکُانَّیْنِ کے علمبر دار تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نیا ہے صطفی کا شرف:

'' تم اس پرراضی نہیں کہ مجھ سے اس مرتبے میں ہوجو ہارون کا مویٰ سے تھا' البتہ میر بے بعد کوئی کسی تشم کا نی نہیں''۔

ابوسعید ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانْ ﷺ نے غزوہ تبوک کا قصد کیا تو علی میں بیدو کو اپنی از واج میں چھوڑا 'بعض لوگول نے کہا کہ انہیں آپ کے ہمراہ روانہ ہونے میں صرف بیدام رانع رہا کہ انہیں آپ کے ہمراہ ی کو پسند نہ کیا 'علی میں بیدو کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کی ہمراہ ی کو پسند نہ کیا 'علی میں بیدو کو معلوم ہوا تو انہوں نے نبی مُن اللہ کے ہمراہ کیا 'آپ نے فر مایا کہ'' تم اس پر راضی نہیں کہ تہمیں مجھے سے وہی مرتبہ حاصل ہوجو ہارون کوموی میں سرحاصل ہوجو ہارون کوموی میں سرحاصل ہو جو ہارون کوموی میں سرحاصل ہو انہوں ہو تو ہارون کوموی میں سرحاصل ہو ہو ہارون کو مورد کی میں سرحاصل ہو ہو ہارون کو مورد کرنے کیا تھوں کے بیان کیا تھوں کی میں سرحاصل ہو ہو ہارون کو مورد کی میں میں کہا تھوں کی میں میں ہو ہو ہارون کو مورد کی میں کہ کی تو ہو ہو ہارون کو مورد کی میں کہ کی تھوں کی میں کہ کی تعریب کی تو ہو ہو ہارون کو مورد کی تو ہونے کی تو کو تھوں کیا تو ہو ہوں کی تو ہو ہارون کو مورد کی تھوں کی تو ہو ہارون کو تو ہوں کی تو ہو ہارون کو تو ہو ہوں کی تو ہو ہارون کو تو ہوں کی کی تو ہوں ک

عبدالله بن شریک ہے مروی ہے کہ ہم مدینے آئے تو سعد بن مالگ سے ملے انہوں نے کہا کہ رسول الله علی ہے ہوک روانہ ہوگئے اور علی تی سفو کو چھوڑ گئے۔ انہوں نے آپ نے قرمایا:
تم اس پر راضی نہیں کہ تہدیں مجھ سے وہی مرتبہ حاصل ہو جو ہارون علیک کوموی علیک سے حاصل ہوا۔ البتہ میرے بعد کوئی کئی شم کا نی نہیں۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن مالک سے کہا کہ میں آپ سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا ہوں' حالا تکہ میں آپ سے دریافت کرنے میں ڈرتا ہوں۔انہوں نے کہاا سے میرے بھینج ایسانہ کروجب متہیں معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی علم ہے تو مجھ سے اس کو دریافت کرؤاور مجھ سے خوف نہ کرؤ میں نے کہا کہ رسول اللہ ملاقظ کاعلی میں ہوئے سے ارشاد جب آپ نے انہیں غزوہ جوک میں مدینے میں چھوڑ دیا تھا بیان سیجے۔

سعدین مالک نے کہا کہ علی میں ہوئے میں ہوجس کی آپ جھے پیچے رہنے والے بچوں اور عورتوں میں چھوڑتے ہیں؟ فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جھے سے اسی مرتبے میں ہوجس میں ہارون وموسی علیجا السلام سے بیچے علی میں پیواس قدرتیزی سے پیچے

## الم المناث ابن سعد (عنيس ) المن المناف المنا

الوقے كم كويا ميں ان كے قدموں سے اڑنے والے غباركود كھے رہا ہوں۔ حماد نے كہاہے كم پر على مى مداد بہت تيز والس آئے۔

براء بن عازب اور زید بن ارقم سے مروی ہے کہ جب غزوہ جیش عرق کا جوتبوک ہے وقت آیا تو رسول اللہ مَنَافِیْنِم نے علی بن ابی طالب می افغان کہ بیضروری ہے کہ مدینے میں یا میں قیام کروں یا تم قیام کرو آپ نے آئیس چھوڑ دیا۔ رسول اللہ مَنَافِیْنِم بقصد جہاد روانہ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ علی می ایس بات نے چھے چھوڑ دیا جو آپ کو ان سے تاپیند آئی علی جی افغان کومعلوم ہوا تو وہ رسول اللہ مَنَافِیْم کے بیس کے دوہ آپ کے پاس گئے آپ نے ان سے فرمایا اللہ مَنافِیْم کے ان سے فرمایا اللہ مَنافِیْم سوائے اس کے کوئی چیزئیس لائی کہ میں نے لوگوں کو یہ وعوی گرتے سنا کہ علی احتمہیں کیا چیز لائی ؟ انہوں نے کہایا رسول اللہ مَنافِیْم سوائے اس کے کوئی چیزئیس لائی کہ میں نے لوگوں کو یہ وعوی گرتے سنا کہ آپ نے جھے مرف اس لیے چھے چھوڑ دیا کہ آپ کوگوئی بات میری ناپند آئی۔ رسول اللہ مَنافِیْم بنے اور فرمایا: اے علی می انہوں کی اس کوئی جی نہیں ہو کہ تم بھی سے اس طرح ہوجس طرح ہارون موئی سے سوائے اس کے کہتم نی نہیں ہو ۔ انہوں نے کہا: کیون نہیں 'یارسول اللہ فرمایا: تو وہ اس طرح ہوجس طرح ہارون موئی سے سوائے اس کے کہتم نی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا: کیون نہیں 'یارسول اللہ فرمایا: تو وہ اس طرح ہو کہتم میرے چھے مدینے میں رہو۔

مالک بن دینارے مروی ہے کہ میں نے سعیدا بن جبیر سے کہا کہ رسول اللہ سکا نظیم کا علمبر دارکون تھا انہوں نے کہا گہتم ست عقل والے ہو' پھر مجھ سے معبدالجبن نے کہا کہ میں تنہیں بتا تا ہوں کہ چلنے کی حالت میں اسے ابن میسر العبسی اٹھاتے تھے جب جنگ ہوتی تھی تو علی بن الی طالب نی دور لے لیتے تھے۔

سيدناعلى الرتضلي في الفيرة كا حليه مبارك:

شعق سے مروی ہے کہ میں نے علی تن افراد کو دیکھا'وہ چوڑی داڑھی والے تھے جوان کے دونوں شانوں تک پھیلی ہوئی تھی' سرمیں چند یہ پر بال نہ تھے'ان کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے۔

الواسحاق ہے مردی ہے کہ میں نے علی شاہدہ کو دیکھا' مجھ ہے میرے والدنے کہا کہا ہے اے عمر دکھڑے ہواورا میر المومنین کو دیکھو' میں کھڑا ہوکران کی طرف گیا تو انہیں داڑھی میں خضاب کرتے نہیں دیکھا' وہ بڑی داڑھی والے تھے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ بین نے علی شی اور یکھا جو سفید داڑھی اور سفید سروالے تھے۔ ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں نے علی شاہدہ کوریکھا ان کی چند یہ پر بال نہ تھے وہ سفید داڑھی والے تھے مجھے میرے والدنے اٹھایا تھا۔

عام سے مردی ہے کہ علی تن اور ہم لوگوں کورائے سے ہنکا دیے 'ہم لوگ بچے تھے'وہ سفید سراور سفید داڑھی والے تھے۔ ابوائٹ سے مردی ہے کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو علی تن اور کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی' میں نے دیکھا کہ وہ سفید داڑھی والے تھے' سرکے دونوں' کنارے بالوں سے کھلے ہوئے تھے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں نے علی جی ہوئو کو سفید سراور سفید داڑھی والا دیکھا۔ عامر سے مروی ہے کہ میں نے بھی کوئی آ دمی علی جی ہوئو سے زیادہ چوڑی داڑھی والانہیں دیکھا جوان کے دونوں شانوں کے درمیان بھری ہوئی تھی اور سفید تھی۔ سوادہ بن حظلہ القشیر کی سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی جی ہوئد کی داڑھی زردتھی۔ محمد بن الحقیہ سے مروی ہے کہ

## كر طبقات ابن سعد (عدسوم) كالمستخطوع ١٥٥ كالمستخطوع المراشرين اور محابر كرام كا

ایک مرتبعلی فقه و نام مبندی کا خضاب لگایا پھراسے ترک کردیا۔

ابورجاء نے کہا کہ میں نے علی میں ہوتا تھا کہ وہ یکھا'ان کی چندیہ پر بال نہ تھے حالانکہ سرمیں بہت بال تھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے بکری کی کھال پہن لی ہے۔

قدامہ بن عماب سے مروی ہے کہ علی ہی ہوں کا تھا 'شانے کی ہڈی کا سرابھی بڑا اور موٹا تھا' ہاتھ کی چھلی بھی موٹی تقی اور کلائی تیلی نیڈلی کی مچھلی موٹی تھی اور اس کی ہڈی گئے کے پاس سے بتائی تھی میں نے انہیں ایام سرمامیں اس حالت میں خطبہ پڑھتے ویکھا کہ وہ ایک من کا کرفتہ پہنے اور دو ہیرونی چا دریں اوڑھے اور باندھے تھے اس کمان (البی کے درخت) کا عمامہ باندھے تھے جو تمہارے دیبات میں بناچا تا ہے۔

رزام بن سعدالفی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کوعلی ٹئ ہؤد کے اوصاف بیان کرتے سا کہ وہ ایسے آ دمی تھے جو متوسط قامت سے زائد تھے'چوڑ بے شانے والے' کمبی واڑھی والے تھے'اگرتم چا ہوتو جب ان کی طرف دیکھوتو کہو کہ وہ گورے ہیں' اور جب تم انہیں قریب سے انچھی طرح دیکھوتو کہووہ گذم گوں ہیں جو گورے ہونے سے زیادہ قریب ہیں۔

اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابوجعفر محمد بن علی ہے کہا کہ علی دیادند کا حلیہ کیا تھا 'انہوں نے کہا کہ وہ گذم گوں شخص تھے جن کی گذم گونی شدت سے تھی' بھاری اور بڑی آ تکھوں والے' بڑے پیٹ والے تھے' چندیا پر بال نہ تھے' قریب قریب بیت قد تھے۔

ابوسعیدتا جرپار چدد بیرے مردی ہے کہ علی میں اندور میں بازار آئے تھے تو انہیں سلام کیا جاتا تھا' جب اوگول نے انہیں دیکھا تو انہیں سلام کیا جاتا تھا' جب اوگول نے انہیں دیکھا تو کہا کہ (بوزا شکنب املا) ان الفاظ کے معنی بیان کیے گئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آ پ بڑے پیٹ والے ہیں' تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کے جھے یس علم ہے اور ینچ کے جھے میں کھانا۔ عام سے مروی ہے کہ میں نے علی میں ہوئو کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کا سراور داڑھی الی سفید تھی گویاروئی گاگالا ابوالحجاج کے پانے والے ایک شخص سے مروی ہے کہ میں نے علی میں انہوں کی آئکھوں میں سرے کا اثر دیکھا۔

#### لباس کے معاملہ میں حضرت علی میں میں اوگی:

ابوالرضی القیسی سے مروی ہے کہ میں نے علی جی ہوئے۔ کو بہت مرتبداس حالت میں دیکھا کہ وہ ہمیں خطبہ سناتے تھے ٗوہ ایک عمامہ تدبند وجا دراوڑ ھے لپیٹیے تھے 'چا درکوسب طرف سے لپیٹے ہوئے نہ تھے ان کے سینے اور پہیٹ کے بال نظر آتے تھے۔ خالدائی امیہ سے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں علی جی ہدئے کودیکھاہے کہ ان کی تہیند گھنٹوں سے ملی ہو گی تھی۔

عبداللہ بن ابی الہذیل ہے مروی ہے کہ میں نے علی نزیاد نو کوری کا کرتہ پہنے دیکھا' جب وہ اس کی آسٹین کھینچے تھے تو ناخن تک پہنچ جاتی تھی' جب ڈ ھیلا کر دیتے تھے تو وہ (بروایت یعلی) ان کی نصف کلائی تک پہنچ جاتی تھی اور (بروایت عبداللہ بن نمیر ) نصف ہاتھ تک پہنچ کیاتی تھی ۔

عظا آبی محد سے مروی ہے کہ میں نے علی میں اور تو کو آئیس موٹے کپڑوں کا بے دھلا کرنتہ پہنے دیکھا۔ ابوالعلاء مولائے

السلمين سے مروى ہے كمبيں نے على نفاه بود كوناف سے اوپر تدبند باتد صقے ديكھا۔

عمرو بن قیس سے مروی ہے کہ علی شاہر کو پیوندگلی ہوئی تہبند با ندھے دیکھا گیا توان سے کہا گیا 'انہوں نے کہا کہ وہ دل کو خاکسار بناتی ہےاورمومن اس کی پیروی کرتا ہے۔

حربن جرموز نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے علی شاہ ہو کواس حالت میں دیکھا کہ وہ کل سے نکل رہے تھے ان کے جسم پردوقطری کیڑے تھے ایک تنہ بند جونصف ساق (آدھی پنڈلی) تک تھی اور ایک چا در پنڈلی سے اونجی اسی تہبند کے قریب تھی ان کے ہمراہ درہ (چڑی ہنٹر) تھا' جسے وہ بازاروں میں لے جاتے تھے اور لوگوں کواللہ سے ڈرنے اور تھے میں خوبی کا حکم دیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ کیل (پیانہ) اور ترازوکو پورا کرو' گوشت میں نہ چھوگو علی بن ربیعہ سے مروی ہے کہ علی میں ہوئو ہے ہم پر دوقطری جا دریں دیکھیں۔

حمید بن عبداللہ الاصم سے مروی ہے کہ میں نے فروخ مولائے بن الاشر سے نا کہ میں نے علی میں ہو کو بنی دیوار میں اس حالت میں دیکھا کہ میں بچرتھا' انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم مجھے بچپانے ہو میں نے کہا ہاں آپ امیرالمونیین ہیں' ایک اورشخص آیا تو کہا کیا تم مجھے بچپانے ہواس نے کہانہیں' بھراس سے انہوں نے ایک زابی کر یزخر پیرکر بہنا' کرتے کی آسٹیں تھی جی تو وہ اتفاق سے بھٹ کران کی انگیوں کے ساتھ رہ گئ انہوں نے اس سے کہا کہ ہی دو جب اس نے ہی دی تو کہا کہ سب تعریف اللہ بی کے لیے ہ

ایوب بن دینار ابوسلیمان المکتب سے مردی ہے کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب جہاد ہو کواس حالت میں دیکھا کہ وہ بازار میں جارہے مسلے جسم پرایک تہبندگتی جونصف ساق تک تھی ایک چا در پیشت پرتھی میں نے ان کے جسم پر دونجرانی چا دریں دیکھیں۔

ام کثیرہ سے مروی ہے کہ علی ٹھادند کواس حالت میں دیکھا کہان کے ہمراہ درہ تھا' جسم پرایک سنبلانی جا درتھی' موٹے کپڑے کا کرنۃ اورموٹے کپڑے کی تہبندتھی نصف ساق تک تہبندتھی اور کرنۃ۔

جعفر بن محرنے اپنے والد سے روایت کی کھلی بن ابی طالب می اور اپنے ہاتھ میں درہ لے کر بازار میں گشت کر رہے تھے ان کے لیے ایک سنبلانی کر نہ لایا گیا' جسے انہوں نے پہن لیا' اس کی آسٹین ان کے ہاتھوں سے یا ہرنکل گئیں' تھم دیا تو وہ کاٹ دی گئیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے برابر ہوگئیں' پھر انہوں نے اپنا درہ لیا اور گشت کرنے کے لیے چلے گئے۔

جعفر بن محمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ علی جی ہونے چار درہم میں ایک سنبلانی کرنہ خریدا۔ درزی آیا' کرتے کی آسٹین مھینجی اورا ہے جھے کے کامنے کا حکم دیا جوان کی انگیوں ہے آگے تھا۔

ہرمزے مردی ہے کہ میں نے علی ہی ہدنو کوا یک سیاہ پٹی سر میں بائد ھے ہوئے دیکھا'معلوم نہیں اس کا کون ساسراڑیا دہ لہ تھا' وہ جوان کے سامنے تھایا وہ جو پیچھے' سیاہ پٹی ہے ان کی مرادعما مرتھی۔

جعفر کے مولاے مروی ہے کہ بین نے علی نی دور کواس حالت میں دیکھا کدان کے سرپر سیاہ تمامہ تھا جس کووہ اپنے آگے

## كر طبقات ابن سعد (صنيوم)

اور چھے لڑائے ہوئے تھے۔

ابی العنیس عمرو بن مردان نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے علی تفایشہ کے سر پر سیاہ محامہ دیکھا جسے وہ اپنے پیچھے النكائع بوئے تھے۔

ا بی جعفر انصاری سے مروی ہے کہ جس روز عثان شہید ہوئے میں نے علی میں ہیئے کے سر پر سیاہ تمامہ دیکھا انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں ظلتہ النساء میں بیٹھے دیکھا' اس روز جس دن عثال تفادر شہید ہوئے میں نے انہیں کہتے سا کہ سارے زمانے میں تم لوگوں کی تناہی ہو۔

عطا ابی محمدے مردی ہے کہ میں نے علی تفارز کو دیکھا' وہ باب صغیرے نگلے' جب آ فناب بلند ہو گیا تو انہوں نے دو ر کعتیں پڑھیں ان کے جسم پرسکری کی طرح موٹے کیڑے کا کر نہ تھا جو تخنوں کے اوپر تھا' اس کی آستینیں الگیوں تک تھیں اور انگلیوں کی جڑ تھی ہوئی نہتی۔

علی میں میں سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول الله مَثَافِی خانے فرمایا کہ جب تبہاری تبیند دراز ہوتو اس کا پڑگا بنالواور جب وہ تک ہوتوا سے تہبند بنالو۔ ابی حبان سے مروی ہے کی علی شاہد کی ٹو بی باریک تھی۔

یز بدین الحارث بن بلال الفز اری ہے مروی ہے کہ میں نے علی تفاہد کے سر پرمصری سفید تو بی دیکھی عبدالرحمٰن بن ابی کی ہے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب تی اور نے اپنے بائیں ہاتھ میں مہریہی ۔

حضرت على وي النوع كي الكوهي كالقش:

ابواسحاق الشيباني ہے مروی ہے كەميں نے على بن ابي طالب جي افرو كى مېركانقش الل شام كى صلح كے زمانے ميں پر سا'وہ " محررسول الله" نقال

محد بن علی ٹی ایڈو سے مروی ہے کہ علی جی اندو کی مہر کا نقش'' اللہ الملک'' تھا۔

افی ظبیان سے مروی ہے کہ ایک روزعلی میں ہور ہمارے پاس نگل کرآ ہے جوز رویۃ بنداور سیاہ کمبل میں تھے۔

#### حضرت على حنى اللهُمَّة كى خلا فت :

لوگوں نے بیان کیا کہ جب ۱۸رزی الحجہ یوم جمعہ ۱۹ میروعثان بن عقان جی ہونہ قبل کر دیتے گئے اور قبل عثان جی ہونہ کی مبح کومدینے میں علی میں درے بیعت خلافت کر لی گئی تو ان سے طلحہ اور زبیر 'سعد بن ابی وقاص' سعید بن زید بن عمر و بن نفیل' عمار بن یا سر' اسامه بن زيد سبل بن حنيف ابوايوب انصاري محمر بن مسلمهٔ زيد بن ثابت خزيمه بن ثابت مي داور ان تمام اصحاب رسول الله مَالْيُرُمُ وغيره مِمّ نے جومد ين ميں تھے بيعت كرلى۔

طلحہ وزبیر میں پین نے بیان کیا کہ انہوں نے جرا بغیر رضامندی کے بیعت کی ہے دونوں کے روانہ ہو گئے اور و ہیں عائشہ میں بیم اوہ دونوں عائشہ میں مناک ہمراہ خون عثان میں مناز کے قصاص کے لیے بھے سے بھرے روانہ ہوئے 'یہ واقعہ علی وی مدود کومعلوم ہوا تو وہ مدینے ہے مراق گئے 'مدیئے پر نہل بن حنیف کوخلیفہ بنا گئے ۔

## كِ طَبِقًا ثُنَّ أَنْ سَعِد (صَنَّهُ ) المُن الم

علی میں ہوئے نہیں لکھا کہ ان کے پاس آ جا کیں اور مدینے پر ابوالحن المازنی کو والی بنادیا۔ وہ ذا قاء میں اترے عمار بن پاسر اور حسن بن علی میں ہیں تھے کو اہل کوفہ کے پاس بھیج کر ان سے اپنے ہمراہ چلنے کی مدد چاہی 'وہ لوگ علی میں ہوئے کی پاس آ گئے اور انہیں بھرے لے گئے۔

#### جنگ جمل اور صفین

انہوں نے طلحہ زبیراور عائشہ ٹھ گئے کا اوران لوگوں کا جواہل بھرہ وغیرہم میں سے ان کے ہمراہ نتے بوم الجمل ماہ جمادی الآخر ۲<u>۳۱ ج</u>میں مقابلہ کیا اوران پرفتح مند ہوئے اس روزطلحہ وزبیر چھ پین وغیر ہاتل کردیئے گئے مقتولین کی تعداد تیرہ ہزارتک پہنچ گئ علی چھ پیورے میں بندرہ شب قیام کر کے کونے واپس ہوگئے۔

الل شام قرآن اٹھا کر جو کچھاس میں ہے اس کی طرف عمرو بن العاص می ہدئد کی تدبیر کی وجہ سے دعوت دینے گئے عمرو بن العاص می ہدئد نے معاویہ نی ہدئد کواس جنگ کامشور و دیا تھا اور وہ انہی کے ہمراہ تھے۔

لوگوں نے جنگ کو تاپند کیا اور باہم صلح کی دعوت دی انہوں نے دو تھم باہمی فیصلے کے لیے مقرر کیے علی شیار ہونے اپنی طرف سے ابوموی اشعری شیار کو اور معاویہ شیار نے عمر وین العاص شیار کو۔

ان لوگوں نے باہم ایک تحریکھی کہ وہ لوگ سال کے شروع میں مقام اذرح میں پینچیں اوراس امت کے معاملے میں غور کریں' لوگ متفرق ہو گئے' معاویہ جی دوال شام کی الفت کے ساتھ لوٹے اور علی جی دور اختلاف اور کیئے کے ساتھ کو فے واپس آئے۔

علی جی ہور پران کے اصحاب اور ہمراہیوں نے خروج کیا' انہوں نے کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی تھم نہیں اور حرورا میں لشکر جمع کیا' اس وجہ سے وہ'' الحروریہ'' کہلائے' علی جی ہور نے ان کے پاس عبداللہ بن عباس جی پر ما وغیرہ کو بھیجا' انہوں نے ان لوگوں سے بحث وجہت کی تو ایک بڑی جماعت نے رجوع کیا' گرائیک جماعت اپنی رائے پر قائم رہی۔

وہ لوگ نیروان چلے گئے انہوں نے راستہ روک دیا اور عبداللہ بن خباب بن الارت کو قل کر دیا۔علی می الله ان کی جانب روانہ ہوئے ان کوانہوں نے نیروان میں قتل کر دیا'ان میں سے ذوالٹر ریر کہمی انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ <u>۳۸ھ</u> کا واقعہ ہے۔علی میں ہندہ کونے واپس ہوئے'اس روز سے ان کی شہادت تک لوگوں کوان پرخوارج کا خوف رہا۔

لوگ شعبان ١٣٨ ج ميں اور ت ميں جمع ہوئے۔ وہاں سعد بن ابی وقاص ابن عمر اور دوسرے اصحاب ميں الله الله الله مالي ا الله مالي الله على الل

## الطبقات ابن سعد (صنيوم) المستحق المستح

## عبدالرحمٰن بن مجم المرادي اورعلي هيئاليوند كي بيعت اورآپ كا اس كور دكرنا

ارشاد جناب علويَّ:

لتخضين هذه من هذه.

"اس سرے بیدارهی ضرورخون میں رنگین ہوگی"۔

· حضرت على شيادت

عبداللد بن جعفر حسين بن على اورمجمه بن الحنفيه من الأنم كاا بن لجم كول كرنا

ابن مجم كى بيعت لينے سے انكار:

ابوالطفیل ہے مروی ہے کہ علی ہی ہوئد نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو عبدالرحمٰن بن ملجم المرادی آیا 'اس کوانہوں نے دو مرحبدرد کیا' وہ ان کے پاس پھرآیا تو انہوں نے کہا کہ اس امت کے بد بخت ترین شخص کو تبر نے قل ہے کوئی نہیں رو کے گا۔ بیدا ڑھی اس سرکے خون سے ضرور ضرور خضاب کی جائے گی یا رنگی جائے گی۔ پھرانہوں نے بید دوشعربیان کیے :

(اشدد) حيا زيمك للموت قان الموت آتيك

موت کے لیے اپنے سینے کومضبوط کر لے تعنی صبر کر۔ کیونکہ موت تیرے پاس آنے والی ہے۔

ولا تجزع من القتل اذا حلّ بوا ديك

اور قل سے پریشان شہو۔ جب وہ تیری دادی میں اُڑے''۔

محمد بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ اپوقیم کے علاوہ دوسرے راویوں میں ای حدیث میں اور اس سند ہے علی بن ابی طالب چھندوے اتنااوراضا فہ کیا کہ' واللہ یہ بی ای مظافیر کم مجھے وصیت ہے''۔

محد بن سيرين عروى ہے كيكى بن ابي طالب جيدونے المرادي سے بيشعركها:

ارید حیاءہ ویوید قعلی علیوك من حلیك من مراد " در اور میں اور وہ میراقل جا ہتا ہے اور اور وہ میراقل جا ہتا ہے ا

## الطبقات ابن عقد (عتمة م) المسلك المس

شہادت سے القل کی سازش سے آگاہی

ابی مجارے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک آ دمی علی میں دوئے پاس آ یا جو مجد پیس نماز پڑھ رہے ہے اس نے کہا کہ دربان مقرر کیجئے کیونکہ مراد کے لوگ آپ کو قبل کرنا چاہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ دوفر شتے ہیں جواس کی ان چیز وں سے • حفاظت کرتے ہیں جومقد زنہیں ہیں جب شئے مقدر آتی ہے تو وہ اس شئے کے درمیان راستہ چھوڑ ویتے ہیں اور موت ایک محفوظ وصال ہے۔

عبیدہ سے مروی ہے کہ علی میں اور اور کہ کہ کہ تمہارے بدبخت ترین مختل کوآنے سے کوئی نہیں رو کے گا' ڈوہ بھے آل کرنے گا۔ اے اللہ! میں لوگوں سے بیزار ہو گیا ہوں اور لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں اس لیے مجھے ان سے راحت دے اور انہیں مجھ سے راحت دے۔

عبداللہ بن سیع ہے مروی ہے کہ میں نے علی ہی اوقد کو کہتے سنا کہ (آپ نے سرے داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فر مایا ) ضرور ضرور بیدداڑھی اس سر کے خون ہے رنگی جائے گی' مجر بد بخت ترین کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے۔

لوگوں نے کہایا امیر الموشین ہمیں اس کی خرد بیجے تو ہم اس کے خاندان کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے فر مایا: اس وقت واللہ تم میری وجہ سے قاتل کے علاوہ اور کوتل کر دوگے۔

ان لوگول نے کہا کہ پھرہم پرکسی کوخلیفہ بنا دیجیجئے تو انہوں نے کہا'نہیں' میں تنہمیں اس چیز کی طرف چپوڑ دوں گا جس چیز کی طرف تنہمیں رسول اللہ مُؤلِّقَائِم نے چھوڑا ہے۔

ان لوگوں نے کہا کہ پھرآ پانچ رب سے کیا کہیں گے جب اس کے پاس حاضر ہوں گے۔انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا'اےاللّٰہ میں نے تجبی کوان لوگوں میں چھوڑ دیا۔اگر تو جا ہے تو انہیں درست کردےاور چاہے تو آئہیں تباہ کردے۔

نبل بنت بدر نے اپنے شو ہر سے روایت کی کہ میں نے علی می اور کہتے سنا کہ ضرور ضرور بیدوا وہی اس سرسے رقلی جائے گی۔ جائے گی۔

#### امت كابد بخت ترين مخض:

عبیداللہ ہم وی ہے کہ نبی منابع کی خاص خاص خالا استعلی خاست اللہ استعلی خاستہ الگون اور پچھلوں میں بد بخت ترین کون ہے۔ انہوں نے کہااللہ اوراس کارسول زیادہ جا متا ہے۔فر مایا اگلوں کا سب سے زیادہ بد بخت صالح علائظ کی اونٹی کے ہاتھ یاؤں کا شخہ والا تھا' اور پچھلوں کا بد بخت ترین وہ بوگا جوتمہارے نیز ہمارے گا'اور آپ نے اس مقام پراشارہ کیا جہاں وہ نیز ہمارے گا۔

ام جعفرسر بیعلی جی ہیں۔ مروی ہے کہ میں علی جی ہیں و کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھی اُکا کیک انہوں نے اپنا سرا ٹھایا' کھرا پی داڑھی کپڑ کراھے ناک تک بلند کیا اور کہا کہ'' تیرے لیے خوشی ہے کہ تو ضرورضرورخون میں رنگی جائے گی' کہ پھر جمعے کے دن ان پر حملہ کیا گیا۔

## المعقاف أين سعد (صدوم) المسلك المسلك المالي المالي

حضرت حسنين كريمين اورحضرت ابن حنيفه فكالتنف كوابن لجم كى نيت برشك

ابن الحنفید سے مروی ہے کہ جماع میں ہمارے پاس ابن ملجم آیا۔ میں اور حسن وحسین خاصی میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ داخل ہوا تو گویا وہ دونوں (حسن وحسین خاصین اس سے کھٹک گئے اور پوچھا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ ہمارے پاس آئے میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم اپنی جانب سے اسے چھوڑ دو کیونکہ میری جان کی متم اوہ تمہارے ساتھ جو پچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف وہ ہے جوائل نے کیا۔

جب وہ دن ہوا کہ اسے گرفتار کرئے لا یا گیا تو ابن الحنفیہ نے کہا کہ آج میں اس کواس دن سے زیادہ پہچاہے والانہیں ہوں' جس دن بیدہ ہوا تھا کہ بیدہ میں داخل ہوا تھا ( یعنی میں نے اس روز اسے پہچان لیا تھا کہ بید حضرت علی شائدہ کو آل کر ہے گا ) علی شائدہ نے فر مایا کہ بیدا سیر ہے' اس لیے اس کی ضیافت اچھی طرح کرواور اسے اچھا ٹھکا نا دو اگر میں چھ گیا تو قتل کروں گا یا معاف کروں گا۔ اگر میں مرگیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کردو' اور حدسے آگے نہ بڑھو' کیونکہ حدسے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پہند نہیں کروں گا۔ اگر میں مرگیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کردو' اور حدسے آگے نہ بڑھو' کیونکہ حدسے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پہند نہیں

تھم مولائے ابن عباس میں پینا ہے مروی ہے کہ علی میں ہیں نے میرے بڑے بیٹے کو اپنی وصیت میں لکھا کہ اس ابن کیجم کے پیٹ اور شرمگاہ میں نیز ہ نیہ مارنا۔

#### تين خارجيول كاخفيها جلاس:

لوگوں نے بیان کیا کہ خوارج میں سے تین آ دمی نا مزد کیے گئے عبدالرحلٰ بن کمجم المرادی جوفنبیلہ حمیر میں سے تھا اس کا شار قبیلہ مراد میں تھا جو کندہ کے بی جبلہ کا حلیف تھا۔البرک بن عبداللہ اللہ عمی اور عمر و بن بکیرانسمی ۔

می تینوں کے میں جمع ہوئے انہوں نے میے مدویان کیا کہ ان تینوں آ دمیوں کو ضرور ضرور قبل کر دیں گے علی بن ابی طالب معاویہ بن الی سفیان عمر و بن العاص شائینم اور بندگان خدا کوان سے راحت دیں گے۔

عبدالرحل بن مجم نے کہا کہ میں علی بن الی طالب ٹی انڈو کے لیے تیار ہوں البرک نے کہا کہ میں معاویہ ٹی انڈو کے لیے تیار ہوں اور عمرو بن بکیر نے کہا کہ میں تم کوعمرو بن العاص ٹی انڈو سے کفایت کروں گا۔

انہوں نے اس پر ہاہم عہدو پیان کرلیا اورا یک نے دوسرے کو بھروسا دلا دیا کہ وہ اپنے نامز دساتھی کے کارخیر (قتل ) سے بازندرہے گااوراس کے پاس روانہ ہوجائے گا'یہاں تک کہ وہ اسے قل کردے گایا اس کے لیے اپنی جان دے دے گا۔

انہوں نے باہم شب ہفتد ہم رمضان میعادمقرر کر لی اور ہر مخض اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا' جس میں اس کا ساتھی ( کینی وہ مخض جسے وہ قبل کرنا چاہتا تھا ) موجود تھا۔

#### قطام بنت شجنه كي طرف ي قتل على شيالانه كامطالبه

عبدالرحمٰن بن ملجم کونے آیا۔ وہ اپنے خارجی دوستوں سے ملا مگران ہے اپنے قصد کو پوشیدہ رکھا' وہ انہیں دیکھنے جاتا تھا "

#### الطبقات اين سعد (صديوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المام المسلك المسلك

اور وہ لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔اس نے ایک روز تیم الرباب کی ایک جماعت دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنت ہجنہ بن عدی بن عامر بن عوف بن تعلیہ بن سعدا بن ذہل بن تیم الرباب تھی علی میں شدنے جنگ شہروان میں اس کے باپ اور بھائی گوٹل کیا تھا۔ مریعہ میں میں ملحم کر دن تو کی قدامی نہ اور سے ام زماج دیا گئیں۔ ان کی کی میں اس وقت تھے تھے۔ سے زماج زکر وہ ا

وہ عورت ابن مجم کو پیند آئی تواس نے اسے پیام نکاح دیا'اس نے کہا کہ میں اس وقت تک جھے سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو مجھ سے دعدہ نہ کر لے۔عبدالرحمٰن بن مجم نے کہا کہ تو مجھ سے جو پچھ مانگے گی۔ میں وہی تجھے دوں گا'اس عورت نے کہا کہ تین ہزار درہم اور علی بن ابی طالب چھھ نو کا قتل۔

ا بن ملیم نے کہا کہ واللہ مجھے اس شہر میں سوائے قلّ علی بن ابی طالب میں ہؤئے اور کوئی چیز نہیں لائی اور جوتونے مانگا میں مجھے دوں گا۔ وہ شبیب بن بجرۃ الاشجعی سے ملااسے اپنے ارادے ہے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ اس نے اس کی سیہ بات مان کی۔

#### دوملعون شخص حضرت على شئالاؤدكي گھات ميں:

عبدالرمن بن مجم اس شب کوجس کی شیخ کواس نے علی می ادادہ کیا تھا۔ رات بھرا شعث بن قیس الکندی سے اس کی مسجد میں سرگوشی کرتا رہا۔ جب طلوع فجر کے قریب ہوا تو اس سے اشعث نے کہا' صبح نے بچھے طاہر کر دیا' بس کھڑا ہو۔ عبدالرحن بن ملجم اور شیب بن بجرہ کھڑ ہے ہوگئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں لے لیں اور آ کے اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جس سے علی می اور آ کے اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جس سے علی می اور آ کے اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جس

#### حضرت على ضي الدعر كي خواب مين رسول الله سَالِيَّةِ إلى علا قات:

حسن بن علی میں شن نے کہا کہ ہیں صبح سویرے ان کے (علی میں ہوئی کے) پاس آیا اور بیٹھ گیا 'فزمایا ہیں رات نجرا پنے گھر والوں کو جگاتا رہا۔ پھر میری آنکھوں کی (نیند) نے مجھ پر قبضہ کرلیا 'حالانکہ میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ مثل آخ سامنے آئے 'عرض کی نیارسول اللہ مجھے آپ کی امت سے س قدر تعب وفساد حاصل ہوا فرمایا: اللہ سے ان کے لیے بدد عاکرو۔ میں نے کہا اے اللہ مجھے ان کے بدلے وہ دے جوان سے بہتر ہوا دران کو میرے بدلے وہ دے جو مجھے تے بدتر ہو۔

#### حضرت على شيماله قدير قاتلانه اور بزولانه حمله:

اتے میں ابن النباح مؤذن آئے انہوں نے کہا کہ نماز (تیار ہے) میں نے ان کا (علی میکھٹو کا) ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑے ہوکراس طرح چلنے لگے کہ ابن النباح ان کے آگے تصاور میں پیچھے جب دروازے سے باہر ہو گئے تو انہوں نے ندادی گڈا ہے لوگو! نماز نماز اس طرح وہ جرروز کیا کرتے تھے جب نکلتے تو ہمراہ ان کا درہ ہوتا اورلوگوں کو جگایا کرتے تھے۔

دوآ دمیوں نے انہیں روکا می ایسے مخص نے جو وہاں موجود تھا 'کہا کہ میں نے تلوار کی چیک دیکھی اور کی کہنے والے کو یہ کہتے سنا کہ اے علی می دونو تھم اللہ ہی کے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے۔ میں نے دوسری تلوار دیکھی۔ چر دونوں نے مل کر مارا۔ ''عبدالرحان این کیم کی تلوار چیشانی سے سرتک لگ کران کے بھیج تک پہنچ گئی لیکن شیب کی تلوار وہ محراب میں پڑی۔

#### 

میں نے علی دی ہوں۔ بی کرنگل گیا 'عبدالرحمٰن بن ملمجم گرفتار کرلیا گیا اوراہے علی میں ہوئو کے پاس پہنچا دیا گیا۔ رید ملمجم سے لہ حوز سے علی ہوں نے کہ روز اس ملمجہ سے اس کا ملمجہ سے اس کا ملمجہ سے اس دونوں پر ٹوٹ پڑے مرشیب

ابن مجم کے لیے حضرت علی منی ایوند کی ہدایت:

علی تن مندنے کہا کہ اے اچھا کھانا کھلاؤاور نرم بستر دو'اگر میں زندہ رہاتو اس کے خون کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ مستحق ہوں گااورا گرمیں مرگیا تواسے بھی میرے ساتھ کردو۔ میں رب العالمین کے پائں اس سے جھکڑلوں گا۔

حضرت ام کلثوم کی این مجم کوسرزنش:

ام کلٹوم بنت علی ہیں شنائے گہا کہ اے اللہ کے دشمن تونے امیر المونین کوٹل کردیا۔ اسنے کہا بیں نے صرف تمہارے باپ کوٹل کیا۔ انہوں نے کہا واللہ مجھے امید ہے کہ امیر الموشین پر کوئی اندیشنہیں اس نے کہا تو پھرتم کیوں روتی ہو پھر کہنے لگا: واللہ میں نے اپنی تلوار کوایک مہینے تک زہر آلود کیا ہے اگروہ مجھ سے بے وفائی کڑے تواللہ اسے بعید و دورکر دے۔

اشعث بن قیس نے اپنے بیٹے قیس بن الاشعث کو ای صبح کوعلی شاہؤ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے فرزندعزیز و مکھ کہ امیر المونین نے کیوں کرمنج کی وہ گیا اور اس نے انہیں دیکھا واپس آیا اور کہا کہ میں نے ان کی آئھوں کو دیکھا کہ وہ ان کے سرمیں تھس گئی ہیں ۔اشعث نے کہا کہ رب کعبہ کی شم مجروح کی دونوں آئکھیں؟

حضرت على منى الدُور كا يوم شها دت:

علی می<sub>کاه نوز</sub> جمعے کے دن اور جفتے کی شب کوزندہ رہے شب یک شنبہ ۱۹رمضان کوان کی دفات ہوگئ 'حسن' حسین اور عبداللّٰدین جعفر می<sub>کاه</sub> نیم نے انہیں غسل دیا اور تین کیڑوں میں کفن دیا گیا جن میں کرنته نہ تھا۔ شیر خدا میں اندیجہ کی نماز جنازہ:

معنی سے (متعددسلسلوں سے) مرؤی ہے کہ حسن بن علی ہی ہیں اپی طالب میں ہیں ڈر پر نماز پڑھی انہوں نے ان پر چارتکبیریں کہیں علی ہی ہوء کونے میں معجد جامع کے نزدیک اس میدان میں جوابواب کندہ کے متصل ہے لوگوں کے نماز فجر سے واپس ہونے سے پہلے دفن کردیے گئے۔ حسن بن علی ہیں ہیں ان کے دفن سے واپس ہوئے تو انہوں نے لوگوں کواپٹی بیعت کی دعوت دی لوگوں نے ان سے بیعت کرلی علی ہی ہوئد کی خلافت چارسال اور نومہینے رہی۔

حضرت على شامدة كي عمر

الی ایخق ہے مروی ہے کہ جس روزعلی می دور کی وفات ہوئی وہ تریسٹے برس کے تھے عبداللہ بن مجر بن عثیل ہے مروی ہے کہ ہینے کے سال میں جب الم پیشروع ہوگیا تو میں نے محمد بن الحفیہ کو کہتے سنا کہ میں اپ والد کی عمر سے بڑھ گیا میں نے کہا کہ ان کا من جس روز وہ قبل کیے گئے کتنا تھا' انہوں نے کہا کہ تریسٹے برس بھر بن عمر (الواقدی) نے کہا کہ بہی ہمارے نزویک ٹابت ہے۔طلق الاعمیٰ (نابینا) نے اپنی دادی ہے روایت کی کہ میں اورام کلٹوم بنت علی میں ہیں میں میں میں دوروی تھیں۔

#### الطبقات الن سعد (صدوم) المسلك حضرت سيدناحسن فياللف كاخطب

ہمیرہ بن بریم سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن علی ہیں ہیں کو دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کرلوگوں کوخطبہ سایا اور کہا کہ ا بولوگوا كل ايك ايما مخض تم سے جدا ہوگيا كرنداة لين اس سے آ كے برسطے ندآ خرين اسے يائيں كے۔ رسول الله ماليكم اسے میدان جنگ میں جھیجے تھے اور اسے جھنڈا دیتے تھے وہ اس وقت تک واپس نہیں کیا جاتا تھا تا وقتیکہ اللہ اسے فتح نہیں ویتا تھا' جرئیل اس کے داہنی طرف رہتے تھے اور میکائیل اس کی بائیں طرف ۔اس نے نہ جاندی چھوڑی نہ مونا 'موائے سات سودر ہم کے جواس كى عطاسے في كي جن سے اس كا ارادہ خادم خريدنے كا تقا۔

ہمیرہ بن بریم سے مروی ہے کہ جب علی بن الی طالب ری ایٹ کی وفات ہوئی تو حسن بن علی ری پین کھڑے ہوئے منبریر چڑھے اور کہا کہ اے لوگو! رات وہ مخض اٹھا لیا گیا جس سے نہ اوّلین آگے بڑھے اور نہ آخرین اے یا کیں گے جس کورسول الله منافظیم میدان جنگ میں جیجتے تھے اس کی داہنی طرف سے جبرئیل اسے بناہ میں لیتے تھے اور بائیں طرف سے میکائیل وہ اس وقت تك نبيس بالمتاتها جب تك الله است فتح ندوره بتا اس في سوائه سات سودر بم كر كي ندجهور ا بحس ساس كا اداده خادم خریدنے کا تھا'وہ اس شب کوا ٹھالیا گیا جس میں غیسی بن مریم عیشظا کی روح کومعراج ہوئی بعنی رمضان کی سترھویں شب۔

هيعان على شئالفة منهين بلكه وشمنان على شئالفة ( فرمان سيدنا حسن ابن على شئالفة ):

عمروبن الاصم ہے مروی ہے کہ حسن بن علی خواہ اسے کہا گیا کہ ابوالحن علی شاہور کے شیعوں میں ہے بچے لوگ بیگان کرتے ہیں کے علی مختصہ دابۃ الارض تھے اور وہ قیامت کے قبل پھر بھیجے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹے ہیں بیلوگ ان کے شیعہ نہیں میں میلوگ ان کے وقتن ہیں۔ اگر ہمیں دوبارہ بھیج جانے کاعلم ہوتا تو نہ ہم ان کی میراث تقسیم کرتے اور ندان کی بیویوں کا نکاح

ا بن سعد نے کہا کہ ای طرح عمرو بن الاصم ہے بھی روایت ہے۔عمرو بن الاصم ہے مروی ہے کہ میں حسن بن علی میں پیزا کے پاس گیا جوعمرو بن حریث کے مکان میں تھے ان سے میں نے کہا کہ لوگ بیگمان کرتے ہیں کہ علی میں ہوء قیامت سے پہلے واپس آئیں کے وہ منصادرکہا کہ سجان اللہ اگر ہمیں اس کاعلم ہوتا تو نہ ہم ان کی عورتوں کا نگاح کرتے اور نہ ہا ہم ان کی میراث تقسیم کرتے ۔

عبدالرحن بن مجم كاعبرت ناك انجام:

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن مجم قید خانے میں رہا' جب علی حکامۂ انقال فر ماگئے' اور وفن کر دیئے گئے تو حسن بن علی میں میں خور الرحمٰن بن مجم کو بلا بھیجا' اسے قید خانے سے تکالا کو آل کریں' لوگ جمع ہو گئے اور اس کے پاس مٹی کا ثیل' بور پے اور آ گ لائے ٔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے جلا ئیں گے تو عبداللہ بن جعفر حسین بن علی اور مجمد بن الحضیہ جن پینے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو کہ ہم اس سے اپناول ٹھنڈ اکرلیں۔

عبدالله بن جعفرنے اس کے ماتھ ماؤں کاٹ ڈالے مگراس نے فریاد نہ کی ادر نہ پھے کلام کیا۔ اس کی آئی کھوں میں گرم سلائی

## المقات اين سعد (صدير) المسلك المسلك المسلك المسلك المدين اور حابرام الم

پھيرى مراس نے فريادندكى اور كہنے لگا كہتم اسپنے چاكى آئكھوں ميں ايس تيز اور تكليف دەسلائى سے سرمدلگاتے ہو كھراس نے سورة:

﴿ اقراء باسم ريك الذي خلق خلق الانسان من علق ﴾

آ خرتک براهی اس کی دونوں آ تکھیں بہدر ہی تھیں۔

عبداللہ نے تھم دیا تواس کی زبان تھینجی گئی تا کہ اسے کا ٹیس اس نے فریا دی۔ کہا گیا کہ ہم نے تیرے ہاتھ یا وُس کا نے اور تیری آنکھیں نگالیں 'اے اللہ کے دشن! مگر تونے فریا دند کی' جب ہم تیری زبان کی طرف گئے تو تو نے فریا د کی۔ اس نے کہا میری یہ فریا دصرف اس لیے ہے کہ میں پیندنہیں کرتا کہ دنیا میں اس حالت میں ہچکیاں لوں کہ اللہ کا ذکر نہ کرسکوں۔

انہوں نے اس کی زبان گائے ڈالی اور ایک تھجور کے پٹارے میں بند کر گے آگ میں جلا دیا۔اس زمانے میں عماس بن علی امتے چھوٹے تھے کہان کے بلوغ کازمانہ بھی نہ آیا تھا۔

ابن مجم كاحليه:

عبدالرحن بن مجم گندم گوں خوش روتھا' دانتوں میں گھڑ کیاں تھیں'اس کے بال کان کی لوؤں تک تھے' پیشائی میں مجدوں کا انتقا۔

#### حضرت عائشه فناه فنا كاخراج تحسين:

لوگوں نے کہا کہ علی تفاہ ہو کہ تھا گی خبر سفیان ابن امتیہ بن ابی سفیان بن امتیہ بن عبد شمس حجاز لے گئے۔ عائشہ جی ایک معلوم ہوا تو انہوں نے کہا۔ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا۔

فالقت عصاها واستقرت بها النوى كما قرعينا بالاياب المسافر " " أس فعصائ عصاها واستقرت بها النوى في حما قرعينا بالاياب المسافر " " " في يشندي بوتى السافر عصائح سفر كرديا جدائى كردائى كرد



## الطبقات ابن سعد (صديق) المستحد الما المستحد الما المستحد المات المستحد المات المستحد المات المات المستحد المات المستحد المستحد

## اصحاب رسول مَثَالِقًا مِنْمُ بِالخصوص مهاجرين وانصار اوران كے ديگر تبعين

## اہل علم وفقہ وروایت

#### مخضرسوانحي خاكهمع نام ونسب وصفات وكمالات

محر بن سعد (موّلف كتاب) كميّة بين: مين نے بيرحالات حسب ذيل راويوں كى سند سے ليے بين عروہ عكر مدُعاظم بن عرو بن قادہ 'يزيد بن رومان' موكى بن محر بن ابراہيم بن الحارث التيمي عن ابيه عبد المجيد بن عبس عن ابيه محد بن جبيرا بن مطعم 'سعيد بن عبد الرحن بن رقيس' ان كے علاوہ اليے راويوں سے بھى مين نے روايت كى ہے جوعلائے مدينہ سے ملے تھے۔

علی ہذا ابومعشر نجیج المدین محمد بن اسحاق (بدوسلسلہ) موسی ابن عقبہ زکریا بن زید بن سعدالا ململی کریا بن بجی بن افیا الزوا کدالسعی ابوعبیدہ بن عبدالله بن محمد بن عاربن یاسر ابراہیم بن نوح بن محمد الطفری علاوہ بریں ان راویوں سے بھی روایت کی ہے جورسول اللہ مکا ہی تحدادونا م سے بھی باخبر شخصے ہورسول اللہ مکا ہی تعدادونا م سے بھی باخبر شخصے جنہیں شرف صحبت نبوی حاصل ہوا تھا۔ و محذالك ابولیم فضل بن دكين معن بن عیسی الا شجعی الفر از۔

بشام بن محد بن السائب بن يشيرالكسى عن أبيروغير بم من اهل العلم

ان سب صاحبوں نے مجھے اصحاب رسول اللہ مَالَّيْدُمُ کے متعلق نیز طبقہ تابعین کے علاء وفقہاء ورواۃ محدثین کے متعلق جو کچھ بھی بتایا ان سب کومیں نے یک جا کرلیا۔ جہاں تک ان کے نام مجھے معلوم ہوئے حسب موقع وکل بیان کردیئے۔

## تذكره طبقهاولي

#### 

سیتمام حضرات ان مہا جرین اوّلین میں سے تھے جنہیں اپنے مقامات سے جدا ہونا پڑا ' بھرت کرنی پڑی ٔ جلاوطن ہونا پڑا' مال دمنال چھن گیا اور دولت سے جدا کردیئے گئے۔

ان کے علاوہ رسول اللہ مکا لیکھ منگا ہے انصار بھی تھے جو دارالا سلام و دارالا مان (مدینہ مبارکہ) میں مقیم تھے۔مزید برآ ل ان سب کے حلفا وموالی۔

اوروہ جس کے لیے رسول اللہ ملکی اسے حصد اور اجرمقر رفر مایا۔

غز وۂ بدر میں مہاجرین میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے جو بنی ہاشم ابن عبد مٹاف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی

### كر طبقات ابن سعد (صديق اور صحابة كرام مي)

بن عالب بن فہر میں سے مصے فہر تک قریش کا اجتماع ہے ابن مالک بن النصر ابن کنانہ بن خزیمہ بن بدر کہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدیان جو بنی اساعیل بن ابراہیم علیمالصلوق والسلام میں سے تھے۔

سيدالانبياء حضرت سيدنا محدرسول الله مثاقية

الطیب المبارک سید استلمین وامام المتقین 'رسول رب العالمین 'ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن بشام بن عبد مناف بن قصی آپ کی والده کانام آمند بنت و به بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مره ابن کعب بن لؤک بن غالب بن فهر ہے۔ از واج واولا دی تفصیل :

رسول الله مَثَلَقَظِمَ كَى اولا دہيں قاسم مُحَافِظَة تقے جن كى وجہ ہے آپ كى كنيت ابوالقاسم ہوئى۔ بعثت سے پہلے پيدا ہوئے' ايک فرزندعبدالله تھے' وہی طيب و طاہر تھے' ان كابيام اس ليے ركھا گيا كہ اسلام ميں (بعثت كے بعد) پيدا ہوئے' اور چار صاحبزادياں زينب' ام كَلْثُوم رقيه اور فاطمہ رضى الله عنهن تھيں' ان سب صاحبزادوں اور صاحبزاديوں كى والدہ خديجہ شاھئن بنت خويلد بن اسد بن عبدالعزىٰ بن قصى تھيں' وہ سب سے پہلى بيوى ہيں جن سے رسول الله مَثَالِيَّتِمْ نَهُ لَكَاحْ كيا۔

آپ کے ایک فرزند اہر اہیم بن رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ شاہ میں جن کو بطور (ہدیہ) مقوتش شاہ اسکندریہ نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِ کے پاس بھیجا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُقِیَّم کے ولد اکبر قاسم سے ان کے بعد زینب پھر عبد اللہ ام کلثوم فاطمہ اور دقیہ۔
قاسم کا انقال ہوگیا۔ رسول اللہ سُلُقِیَّم کی اولا دمیں سے محمیں سب سے پہلے میت آپ کی تھی بعد کوعبد اللہ کا انقال ہواتو عاص بن واکل نے کہا کہ ان کی نسل منقطع ہوگئ ہے ابتر (بے نام ونشان) ہوگئے۔ اس پر اللہ تبارک وتعالی نے بیر آیت نازل فر مائی ﴿ إِنَّ شَانِنَكَ هوالابتر ﴾ (اے نبی مُنَّ الْفِیْم آپ کا دشمن ہی ہے نام ونشان ہے )۔

۔ ذی الحجہ میں آپ کے فرزندابراہیم مدینہ منورہ میں ماریہ ٹی اٹٹناسے پیدا ہوئے اور صرف اٹھارہ مہینے کے تھے کہ فات ما گئے۔

توگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُلَا اللّٰہ ہُلَا اللّٰہ ہُلَا اللّٰہ ہُلَا اللّٰہ ہُلِ اللّٰہ ہُلُ ہُلِ اللّٰہ ہُلُ ہُلّٰہ ہُلُ ہُلَ اللّٰہ ہُلُ ہُلَ اللّٰہ ہُلُ ہُلِ اللّٰہ ہُلُ ہُلَ اللّٰہ ہُلِ ہُلَ اللّٰہ ہُلُ ہُلَ اللّٰہ ہُلُ ہُلَ اللّٰہ ہُلَ اللّٰہ ہُلَ ہُلُ ہُلَ اللّٰہ ہُلِ ہُلَا اللّٰہ ہُلِ ہُلَا اللّٰہ ہُلَ ہُلّٰہ ہُلُ ہُلّٰہ ہُلُ ہُلّٰہ ہُلّٰ ہُلّٰہ ہُلّٰ ہُلّٰ ہُلّٰہ ہُلّٰہ ہُلّٰہ ہُلّٰ ہُلّٰہ ہُلّٰ ہُلّٰ ہُلّٰہ ہُلّٰ ہ

سيدالشهداء حضرت حمزه بن عبدالمطلب شئاله فن

خطاب اسدالله واسدر سوله تھا' آنخصرت سُلُقِیَّا کے چیا تھے۔سلیدنٹ بیتھا جزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی' ان کی والدہ ہالد بنت اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہیں ۔ان کی کنیت ابوعمار ہتھی۔

### الطبقات ابن سعد (صدوم) المستحد المستحد ١١٨ المستحد المعالم المالي اومحاب كرام الم

ان کے لڑکوں میں سے ایک یعلیٰ تھے' جن کی وجہ سے حمڑہ کی کنیت ابویعلیٰ تھی۔ ایک فرزند عامر تھے جولا ولد مر گئے' ان دونوں' یعلیٰ وعامر کی والدہ دختر الملة بن ما لک بن عبادہ بن حجر بن فائد بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں' جوقبیلہ اوس کے انصار میں سے تھے۔

ایک فرزندعمارۃ بن خمزہ خیاہ ہوئے۔ نتھے جن کے نام سے ان کی کنیت ابوعمارہ تھی' عمارہ کی والدہ خولہ بنت قیس بن فہدانصار بیہ تھیں' جوثغلبہ بن غنم بن مالک بن النجار کی اولا دمیں ہے تھیں ۔

ا مامه بنت جمزه میناند آپ کی صاحبز ادی تھیں'ان کی والدہ سلٹی بنت عمیس'ا ساء بنت عمیس اختعمیہ کی بہن تھیں ۔

سیامامہ وہی ہیں جن کی پرورش کے بارے میں علی اور جعفر اور زید بن حارثہ خی ایشانے جھٹرا کیا تھا۔ان میں سے ہر مخض جا ہتا تھا کہ وہ اس کے پاس رہیں۔رسول اللہ مثال ﷺ نے اَن کے لیے جعفر کے حق میں فیصلہ کیا۔اس لیے کہ ان کی خالہ اساء بنت عمیس ان کے پاس تھیں (یعنی ان کی زوجہ تھیں )۔

ا مامہ کا نکاح رسول اللہ عَلَیْتِیَّا نے سلمہ بن الی سلمہ ابن عبدالاسد مخرومی ہے کر دیا اور فرمایا کہ اے سلمہ کیاتم کوتنہا راحق مل گیا، قبل اس کے کہامامہ کواپنے پاس رکھیں وفات پا گئے۔

عمارہ 'فضل زیبر عقبل اور محمر یعلیٰ بن تمزہ کاڑے تھے جولا ولد مرکئے 'حزہ بن عبد المطلب کے بیٹے باتی رہے اور نہ پوتے۔
محمد بن کعب القرطی سے مروی ہے کہ ایک روز نبی مثالیقی کو ابوجہل عدی بن الحمراء اور ابن الاسداد نے برا کہا 'آپ کو
گالیاں دیں اور ایذا پہنچائی 'حزہ بن عبد المطلب کو معلوم ہوا تو غضبناک ہو کرم عبد حرام میں داخل ہوئے اور انہوں نے ابوجہل سے
سر پر الی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا حزہ اسلام لائے 'ان سے رسول اللہ مثالیق اور مسلمانوں کو قوت ہوگی۔ بیروا قعد نبوت کے
سے سال لہ نبوی رسول اللہ مثالیق کے دار ارقم میں واخل ہوئے کے بعد ہوا۔

عمران بن مناح سے مروی ہے کہ جب حمزہ بن عبدالمطلب میں ہوئے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن الہذم کے پاس انزے محمد بن صالح اور عاصم بن عمرو بن قنادہ نے کہا کہوہ سعد بن خیشمہ کے پاس انزے۔

عبدالله بن محمد بن عمر و سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْتِ اللهِ مَالِيَّةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ دیا نخز وہ اُحد میں جب شریک ہوئے تو زید کو وصیت کی۔

یز بیربن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ اللهُ اللهُولِيَّةُ اللهُ اللهُو

محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزویک بھی یہی خبرمتفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے جھنڈ اجور سول اللہ میں قائم نے باندھا ممز ہ بن عبدالمطلب میں ہذوے لیے تھا۔

#### كر طبقات اين سعد (صديوم)

موی بن محمہ بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ جنگ بدر میں حمز وشتر مرغ کا پر بطور نشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ غزوہ بن تعیقاع میں رسول اللہ کا لواء حمز ہ نے اٹھایا اور اس روز رایات نہ تھے بھرت کے بعد بتیسویں مہینے جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔ اس روز انسٹھ سال کے تھے۔ رسول اللہ مَا اللّٰہِ عَالِیْ اُلْمِ سے چارسال بڑے تھے۔

سیدنا امیر حمزه تن منطوعی در دناک شهاوت:

وہ ایسے آدی تھے جونہ بلند وبالا تھے نہ بہت قد انہیں وحقی بن حرب نے شہید کیا'ان کا پیٹ جاک کر ے جگر لے لیا اور ہند بنت عتبہ بن رہید کے پاس لایا'اس نے اسے چہا کے بھینک دیا بھروہ آئی اور حمزہ میں اور کو شار کیا ( لیعنی ناک کان کاٹ لیے ) اور ان سے دوکڑ ئے دوبا زوبند اور دویا زیب بنا کیں۔ وہ ان چیزوں کواور ان کے جگر کو بھے میں لائی۔

حمزہ میں ہونہ کوایک جا در کا کفن دیا گیا' جواتی چھوٹی تھی کہ سرڈ ھا تکتے تو دونوں قدم کھل جاتے' اور پاؤں ڈ ھا تکتے تو چېرہ کھل جاتا۔ رسول اللہ مٹالٹیٹانے فرمایا کہ چبرہ ڈ ھا تک دو۔ آپ نے ان کے پاؤں پرحزل' جوایک گھاس ہے'ر کھدی۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ تمزہ ابن عبدالمطلب میں ہوئا کو ایک جا در میں کفن دیا گیا۔ عمر و بن عثمان الجھٹی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ حمزہ بن عبدالمطلب اور عبداللہ بن جحش جی پیٹن ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ حمزہ شیاؤہ ' عبداللہ بن جحش جی ہذہ کے ماموں تھے۔

حمزہ ٹی ہوئی گرمیں ابو بکر عمر علی اور زبیر حق ہیں اترے رسول اللہ متابیع آن کی قبر پر بیٹھ گئے اور فر مایا کہ میں نے ملا تکہ کو دیکھا کہ وہ حمزہ میں ہوند کخشس دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اس روز حالت جنابت میں تھے۔

اس رود حمزہ میں شداء میں سب سے پہلے خص تھے جن پر رسول اللہ ٹی قیام نے نماز پڑھی آپ نے ان پر چار تکبیریں کہیں کچراور شہداءان کے پاس جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کولا یا جاتا تھا تو اسے حمز ہ نیں شدے پہلو میں رکھ دیا جاتا تھا' پھران پراور اس شہید برنماز بڑھی جاتی تھی اس طرح ان برستر مرتبہ بڑھی گئی۔

رسول الله سلطی کے بی عبدالا شہل میں اپنے مقتولین پررونے کی آ واز سنی توفر مایا جمزہ می الله سلطی کے لیے رونے والیال نہیں ہیں سعد بن معافر میں الله سلطی کی عبدالا شہل کی عورتوں کے پاس آئے اور ان کورسول الله سلطی کے دروازے پرروانہ کردیا۔ وہ محزہ می ایک دروازے بیار الله سلطی الله سلطی الله سلطی محزہ می ایک انسار میں سے دوکر میں اسلامی میں سے کوئی عورت اپنی میت پرنہیں روئی تا وقتیکہ پہلے وہ حزہ می الله عرف برنہ روئی ہو۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب معاویہ شاہد نے بیارادہ کیا کہ احد میں نہر جاری کریں جوانہی کے نام سے منسوب ہوئی تو نہر نکالنے والوں نے انہیں لکھا کہ ہم اسے شہداء کی قبور پر سے نکال سکتے ہیں اور کہیں سے نہیں نکال سکتے معاویہ میں ہوئی تو سے لکھا کہ ان کی قبریں کھود ڈالو۔راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ شہداء دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر اٹھائے جارے خصے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ سور ہے ہیں۔ حزہ بن عبدالمطلب میں بیاور ہ لگ گیا تو اس سے خون نکل آیا۔

#### المعد (صديق اور محاسك المعدد المعدد على المعدد الم

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ علی خیاہ ہونے رسول اللہ ملاقیوں ہے کہا آپ اپنے بچا کی بیٹی وختر حمزہ میں ہوئے کیوں نہ نکاح کر لیجئے' کیونکہ وہ قریش مجرمیں بہت خوبصورت یا بہت حسین جوان ہیں۔آپ نے فر مایا اے علی میں ہوئہ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ حمزہ میں ہے رضاعی ( دود ہے شریک ) بھائی ہیں اور اللہ نے جونب سے حرام کیا وہی رضاع ہے بھی حرام کیا۔

علی میں موری ہے کہ میں نے کہایارسول الله منافقہ مجھے کیا ہوا کہ میں قریش کی عورتوں میں آپ کا میلان ویکھا ہوں اور جمیں آپ نے چھوڑ ویا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس بچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ'' ہاں حمزہ میں ایک بیٹی'۔ فرمایا'' وہ تو میرے دضاعی بھائی کی بیٹی بین'۔

ابن عباس خارش ہے مروی ہے کہ حزہ خاندہ کی بٹی ہے رسول اللہ سُلِّقِیَّا کے نکاح کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دہ تو میرے رضاعی بھائی کی بیٹی میں اور رضاع ہے وہی حرام ہے جونسب سے حرام ہے۔

عمار بن ابی عمارے مردی ہے کہ جمزہ ٹی خود بن عبدالمطلب نے نبی مظافیقات درخواست کی کہ آپ انہیں جبریل کوان کی اصلی صورت میں دکھا کیں 'فر مایا بہتے مقام پر پیٹھو' پھر جبریل کجے اسلی صورت میں دکھا کیں 'فر مایا بہتے مقام پر پیٹھو' پھر جبریل کجے میں اس لکڑی پر امرے جس پر مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے آپ نے ان سے فر مایا اپنی نظر الشا کا اور دیکھوانہوں نے دیکھا تو ان کے دونوں قدم شل زمرد کے سبز تھے 'وہ بیہوش ہوگر بڑے۔

علی می دون ہے مروی ہے کہ جنگ بدر میں رسول الله منگانی ان مجھ سے فر مایا کہ مجھے حمر و می دوند کو بلا دونوہ ان سب سے زیادہ شرکین کے قرابت دار تھے۔

عمیر بن اسحاق سے مروی ہے کہ احد کے روز حمز ہ بن المطلب فی اور رسول اللہ سُلُقِیَّا کُ آ کے دوتلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ میں اسداللہ (اللہ کاشیر) ہوں یہ کہتے اور بھی آ کے جاتے بھی پیچھے ہٹنے ' وہ اس حالت میں تھے کہ یکا یک چسل کراپنی پیٹے کے بل گر پڑے انہیں وحثی اسوونے دکھے لیا۔ ابواسامہ نے کہا کہ اس نے انہیں نیز و کھینچ کے مارااور آل کردیا ' اسحی بن یوسف نے کہا کہ چرمبشی (وحثی) نے انہیں نیز ویابر چھا مارااور ان کا پیٹ جاک کردیا۔

محرے مروی ہے کہ جمعے معلوم ہوا کہ ہند بنت عتب بن رہیدا حدے دن تشکروں کے ہمراہ آئی اس نے نذر مائی تھی کہ اگر حزہ بن عبدالمطلب می ہوئی ہو گئی تو مشرکین نے مقولین حزہ بن عبدالمطلب می ہو پر تقاور ہوگی تو ان کا جگر کھائے گئی جب بیصورت ہوئی کہ حمر ہو می ہوئو پر مصیبت آگئی تو مشرکین نے مقولین کو مشلہ کر دیا۔ وہ حمزہ می ہوئی تو تھوک دیا کو مشلہ کر دیا۔ وہ حمزہ می ہوا تو آپ نے قرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے جمام کر دیا ہے کہ وہ حمزہ میں ہوا تو آپ نے قرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے جمام کر دیا ہے کہ وہ حمزہ میں مسکونہ بریہ ختیاں تھیں ۔

ابن مسعود خی دوسے مروی ہے کہ یوم اُحدیث ابوسفیان نے کہا کہ مقتولین کومثلہ کیا گیاہے جو بغیر میرے مشورے کے ہوا' نہ میں نے حکم دیا ندمین نے بیند کیا نہ تا لیند۔ مجھے برامعلوم ہوااوراس سے پھیخوشی نہ ہوئی۔

راوی نے کہا کہ لوگوں نے دیکھا تو حزہ ڈیاڈو کا پیٹ جاک تھا' ان کا جگر ہندنے لے کے کھانا جا ہا مگراس پروہ قادر نہ

## المقاف ابن سعد (صديوم) المستحدد الما المحالي الما المحالية المام المحالية المرام المحالية المرام المحالية المرام المحالية المام المحالية ا

ہوئی' رسول اللہ منافظ نے فرمایا کہ اس نے اس میں سے بچھ کھایا لوگوں نے کہانہیں' آپ نے فرمایا کہ خدا کومنظور نہیں کہ وہ حزہ چھندہ کاکوئی جزوآ گ میں داخل کرے۔

کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے احد کے روز فر مایا کہ حمزہ ٹوکاشور کی قبل گاہ کس نے دیکھی ایک شخص نے کہا اللہ آپ کو غالب کرئے میں نے ان کامقل ویکھا ہے آپ نے فر مایا چلواور ہمیں دکھاؤ۔ وہ شخص روانہ ہوا اور حمزہ ٹوکاشور کے کہا اللہ آلی ہے کہا اللہ آلی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سکا ہوئی ہے اور انہیں مثلہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سکا ہوئی انہیں تو مثلہ کر دیا گیا 'رسول اللہ سکا ہوئی نے ان کی طرف دیکھیا گوارانہ کیا۔ آپ مقتولین کے درمیان کھڑے ہوگئے اور فر مایا: میں ان سب پرگواہ ہوں 'انہیں مع ان کے خونوں کے کفن دے دو کوئی مجروح ایسانہیں ہے جے راہ خدا میں زخمی کیا جائے اور وہ قیا مت کے روزاس حالت میں نہ آگے کر وجوزیا وہ قرآن جانے نے کہا نہیں کے دوران کے کر وجوزیا وہ قرآن جانے نے کہا نہیں کے دوران کی مشک کی 'انہیں آگے کر وجوزیا وہ قرآن جانے نے کہا نہیں کے دیس کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کو دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی کی دوران کی دوران

ابوہریرہ ٹی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ شائی احد کے روز مزہ بن عبدالمطلب تی اور کے پاس اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں وہ شہید ہوئے تھے آپ نے ابیا دیکھا کہ بھی ندو یکھا تھا جواس سے زیادہ آپ کا دل دکھانے والا ہوتا ویکھا کہ انہیں مثلہ کر دیا گیا تھا۔ فرمایا وستم پراللہ کی رحمت ہوئتم ایسے تھے کہ معلوم نہیں ایسا صلاح کرنے والا نجرات دینے والا کوئی اور ہو۔ اگر سیہ اندیشہ ند ہوتا کہ تمہارے بعدلوگوں کورنے ہوگا تو میں یہ پیند کرتا کہ تمہیں بغیر کفن ووفن کے چھوڑ دوں کہ اللہ مختلف جانوں سے تمہارا مشرکرے بیشکر کا کا ضرور مشلہ کرول '۔

جر مل علاظ اس وقت که نبی مظافر کا می سے سور و کل کی آخری آیتیں لے کے اترے "وان عاقبتم فعاقبوا بعثل ماعو قبتم به" ہے آخر آیات تک (اگر بدلہ لوتوا تنا ہی بدلہ لوجتنا تمہارے ساتھ براسلوک کیا گیا ہے اور اگر صبر کروتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے نہایت بہتر ہے) نبی مظافر نے اپنی تعم کا کفارہ دے دیا اس ہے باز آگئے جس کا آپ نے ارادہ کیا تھا 'اور صبر کیا۔

صفیہ نے اناللہ واناالیہ راجعون کہااور روئیں۔

آپ آئے اور حزہ جی ہوئو کے پاس کھڑے ہو گئے جن کو مثلہ کر دیا گیا تھا' فرمایا : اگر عورتوں کی بے صبر کی نہ ہوتی تو میں حزہ ہی ہوڑ کو اس حالت میں چھوڑ دیتا' تا کہ وہ پرندوں کے بوٹوں اور درندوں کے بیٹوں سے اٹھائے جاتے ۔ مقتولین کے متعلق تھم ویا اور ان پرنماز پڑھنے گئے آپ نوشہیدوں کو اور حزہ جی ہوئو کو یک جارکھتے ان پرسات مرتبہ تکہیر کہتے' پھروہ اٹھالیے جاتے' دوسر نے نوکولا یا جاتا' آپ ان پرنگہیر کہتے' یہاں تک کہ آپ سب سے فارغ ہو گئے۔

## كِ طَبِقاتُ إِن سَعِد (حَدِيوم) كَلْ الْعَلَيْ الْمِنْ اور صابد رَامُّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على المُعَلِينَ اور صابد رَامُّ الله

انس بن مالک می مون ہے کہ احد کے روز رسول اللہ مثل فی این چیا تمزہ میں موند پرگز رہے جن کی ناک کاٹ دی گئ تھی اور انہیں مثلہ کر دیا گیا تھا' فر مایا:اگر صفیہ میں شفااپنے دل میں رنج نہ کرتیں تو میں انہیں چھوڑ دیتا کہ چوپائے خوراک کھا لیتے اور وہ پر ندول اور درندول کے پیٹول سے اٹھائے جاتے۔

انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا' جب ان کا سر ڈھا نکا جاتا تھا تو دونوں پاؤں کھل جاتے تھے اور جب وہ پاؤں پر تھینچ دی جاتی تھی تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ کپڑے کم تھے اور مقتولین زیادہ' ایک اور دواور تین آ دمیوں کو ایک چادر میں کفن دیا جاتا' آپ تین اور دوآ ومیوں کو ایک قبر میں جمع کرتے اور پوچھتے کہ ان میں سے کون قرآن زیادہ جا نتا ہے' جوقرآن زیادہ جا نتا اس کولحد میں مقدم کرتے۔عروہ سے مروی ہے کہ جمزہ بن عبد المطلب بڑی ساور کو ایک جا در میں کفن دیا گیا۔

خباب نے کہا کہ خمزہ میں میں خوا کیک جاور میں گفن دیا گیا' ان کا سر ڈھا نگا جاتا توپاؤں باہر ہوجائے اور پاؤں ڈھا کھے جاتے تو سرکھل جاتا' ان کا سرڈھا تک دیا گیا اور پاؤں پراؤخر (گھاس) ڈال دی گئی۔

ابی اسیدالساعدی ہے مروی ہے کہ میں تمزہ تھا ہونہ کی قبر پر رسول اللہ مٹائیڈی کے ہمراہ تھا جب لوگ چا در کھینچے تھے توان کے دونوں قدم کھل جاتے تھے اور قدموں پر کھینچے تھے توان کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ مٹائیڈی نے فرمایا: اسے ان کے چہرے پر کردو اور پاول پر اس درخت کے پتے کردو رسول اللہ مٹائیڈی نے سراٹھایا تو اصحاب رور ہے تھے۔ فرمایا جہیں کیا چہر کہا گیا کہ یار شول اللہ ہم آج آپ کے بچا کے لیے ایک کپڑا بھی ایسانہیں پاتے جو انہیں کافی ہوجائے فرمایا: ایک زماندایسا آئے گا کہ لوگ کشت زاروں کی طرف تعلیں گئاں جی وہ کھانا کپڑا سواری (یا آپ نے فرمایا سواریاں) پائیں گئا ہے این وہ کھانا کپڑا سواری (یا آپ نے فرمایا سواریاں) پائیں گئا ہے این وہ کو کھیں سے کہ مثت زاروں کی طرف تعلیں گئاں جی وہ کھانا کپڑا سواری (یا آپ نے فرمایا سواریاں) پائیں گئاروہ جانتے ہوتے جواس کی جارے بیار آجاؤ کیونکہ تم ایسی زمین میں ہوجو ہے گیاہ ہے حالانکہ مدیندان کے لیے زیادہ بہتر ہے آگروہ جانتے ہوتے 'جواس کی ختی وشدت پر صبر کرے گائیں قیا مت کے دوزان کا شفیع یا شہید ہوں گا۔

ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ صفیہ بن طبالہ مطلب اس طرح آئمیں کہ ان کے ہمراہ دو چادریں تھیں کہ ان دونوں میں اوروہ دونوں میں اوروہ دونوں میں اللہ سائے تھائی حمز ہیں عبد المطلب میں ہوئوں دے دیں رسول اللہ سائے تھائے نہیں العوام ہے جن کی وہ مان تھیں اوروہ ان کے بیٹے سے فرمایا کہ اس عورت کو سنجالو وہ ان کے سامنے گئے کہ انہیں واپس کر دیں صفیہ بن ہوئا کہ اس طرح ہیں جاؤں گئی نہم ارے لیے زمین ہونہ تمہارے لیے مال ہوؤہ ممزہ میں ہوئوہ تمزہ تو ہوئے گئیں انقاق سے ان کے پہلو میں ایک انصاری کی لاش میں ممزہ بن ہوئے میں دیا گیا اور انصاری کو دوسری جا در میں ۔

اشعث ہے مروی ہے کہ حسن خیاہ ہوئے سوال کیا گیا کہ آیا شہداء کوشسل دیا جائے گا تو انہوں نے کہا: ہاں رسول اللہ منڈ للڈیل نے فر مایا ہے کہ میں نے ملا تک کومز ہ میں ہونے کو کیا۔ ●

<sup>●</sup> اس جواب میں خطا ہے۔اس لیے گداؤل تو حمزہ خیادہ کا عشل ان کے بحالت جنابت ہونے کی وجہ سے تھا۔ دوسرے وہ بھی کسی انسان نے انہیں عشل نہیں دیا۔ ملا کلہ نے دیا۔اس لیے کسی شہید گوغشل نہیں دیا جائے گا۔ جبیبا کہ حمزہ جیدہ داور دوسرے شہدا ، کوغشل نہیں دیا گیا' اگر چہ ملا نکہ عشل دیں' کیونکہ وہ تاری شریعت کے مکافف نہیں۔

## علقات ابن سعد (مقدم ) مسلك المسلك ال

الی مالک سے مروی ہے کہ نبی مُنافِق نے شہدائے احد پروس وس پراس طرح نماز پر ھی کہ ہروس کے ساتھ مزہ جی اندو پر نماز

عبدالله بن الحارث سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَنْ الْقَائِمَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ابن مسعود میں نفر سے مروی ہے گدرسول اللہ منافقا نے جمزہ میں نفر کو رکھا'ان پرنماز پڑھی انصار کے ایک آ دمی کو لایا گیا' انہیں ان کے پہلومیں رکھا گیا' آپ نے ان پرنماز پڑھی' پھروہ انصاری اٹھالیے گئے اور حمزہ میں نفر رہنے دیئے کہاں تک کہاں روز آپ نے ان پرسترنمازیں پڑھیں۔

شععی سے مروی ہے کدرسول اللہ ملائی اور اسے رکھا گیا' آپ نے ان دونوں پر ملا کے نماز پڑھی' اس مخص کوا ٹھایا گیا اور دوسرے کولا یا گیا' آپ برابریمی کرتے رہے یہاں تک کدآ پ نے اس روز تمزہ ٹئ ھند پرستر نمازیں پڑھیں۔ابواضی سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کے اس قول:

﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتًا بل احياء عند ربهم يرزقون ﴾

''اوران لوگوں کو جواللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہرگز مردہ تہ بھی وہ زندہ ہیں جنہیں ان کے پروردگار کے پاس رزق دیا جاتا ہے''۔

میں نے کہا کہ بیرآیت شہدائے اُحد کے بارے میں نازل ہوئی'اور بیرآیت ﴿ ویت خذ مذکع شہداء ﴾ (تا کہ اللہ تم میں سے شہید بنائے ) بھی انہیں کے بارے میں نازل ہوئی'اس روزستر مسلمان شہید ہوئے' چارمہا جرین میں سے' حز ہ بن عبد المطلب مصعب بن عمیر جوبنی عبد الدار کے بھائی تھے' شاس بن عثان الحج ومی اور عبد اللہ بن جحش الاسدی ٹی اٹٹیم بقید انصار میں سے تھے۔

قیس بن عبادے مروی ہے کہ میں نے ابوذر تک این کوشم کھاتے سا کہ بیآیات کے ہذان خصمان اختصموا فی دنھھ فالذین کفروا (بینی بیدونوں فریق ہیں جنہوں نے اپ رب کے بارے میں جھڑا کیا جن لوگوں نے کفر کیا توان کے لیے آگ کے کپڑے بیونے جا کیں گے۔ کہڑے بیونے جا کیں گئر کے بیون کے کپڑے بیون کے کپڑے بیون کے بیارے میں نازل ہو کیں جز ڈبن عبدالمطلب علی بن ابی طالب عبیدہ بن الجارت میں الحارث میں گئے ہیں دبیعہ اورولید بن عتب بارے میں نازل ہو کیں جز ڈبن عبدالمطلب علی بن ابی طالب عبیدہ بن الجارت میں گئا اور سے بی عبدالا شہل کی عورتوں کو اپ شہدا ہیں ابین عبر المون کے بیارہ و نے دوئے والیان نہیں ہیں انصار کی عورتوں کو اپ تا جمع ہو گی روتے سنا فرمایا : تب کا جا کہ بیون ہیں ہیں کہ ان کے لیے روئے والیان نہیں جیں انصار کی عورتیں آپ کے پاس جمع ہو گی اور تمن دوئے ایک بین ہیں انہیں تھی دولی بین جن انہیں تھی دولی بین جن انہیں تھی دولی بین جن انہیں تا کہ اور تا کا بھلا ہو وہ اب تک بین ہیں انہیں تھی دولی جا کیں اور آج کے بعد کی میت بر نہروئیں۔

عطاء بن بيار سے مروى ہے كەرسول الله منافقة جب احد سے فارغ ہوئے تو بنى عبدالا فبہل كى عورتوں برگزر سے اخيس ان

الطبقات ابن سعد (صنهوم) المسلك لوگوں برروتے سنا جو اُحد میں شہید ہوئے تھے۔ رسول الله ملاقات نے فرمایا ، حمرہ می دور نے داکیاں نہیں جیں سعد بن

معاد والله الله على عبدالا المبل كي عورتون كے ياس كے اور البين علم ديا كدرسول الله على الله على الله على اور حزہ ہی افریر روئیں۔ رسول اللہ مثالی کا مناسنا تو فر مایا: پیکون ہیں۔ کہا گیا کہ بدانصاری عورتیں آپ ان کے یاں نکل کر

آئے اور فرمایا: واپس جاؤ " ج کے بعدرونا جائز نہیں ہے۔

ز ہیر بن محرکی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: الله تم پر بر کت کرے تمہاری اولا دیر اور تمہاری اولا دی اولا ویز اور عبدالعزيزابن محد كى روايت ميں ہے كد (آپ نے فرمایا) الله تم پر رحت كرے تمہارى اولا ديراور تمهارى اولا دى اولا دير-

محربن ابراہیم ہے مردی ہے کہ رسول اللہ منافقہ جب أحدے واپس ہوئے تواس حالت میں گزرے کہ بن عبدالاشہل کی عورتیں اپنے مقتولین پر رور ہی تھیں ٔ رسول اللہ مَثَاثِیْج نے قرمایا :حمز ہو مخاہدہ کے لیے کوئی رویے والیاں نہیں معدین معافر مخاہدہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی عورتوں کوروانہ کر دیا اور انہیں منجد کے دروازے پراس حالت میں لائے کہ وہ جمزہ ٹھا ہوئی تھیں' عائشہ ہی پینانے کہا کہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ رونے گئے رسول اللہ مالینظ سو گئے حالا نکہ ہم لوگ رور ہے تھے آپ بیدار ہوئے اورآ خری نمازعشاء پڑھ کے سوگئے حالانکہ ہم لوگ رور ہے تھے چھرآپ بیدار ہوئے آ واز ٹی تو فرمایا میں انہیں اس وقت تک پہلیں د مکتا ہوں ان سے کہو کہ واپس جائیں آپ نے ان کے لیے ان کے شوہر اور ان کی اولا دے لیے دعا کی منج ہو کی تو آپ نے رونے سے اس شدت سے منع کردیا جس شدت ہے آ پ اور کی شئے (ناجائز) سے منع کرتے تھے۔

ابن المنكدرے مروی ہے كەرسول الله مَلَا يَقِيمُ أحدے آئے تو بني عبدالاشبل براس حالت ميں گزرے كه انصار كي عورتيں ا بے مقولین پران کی خوبیاں بیان کر کے رور ہی تھیں رسول الله ما گاؤی نے فرمایا کہ حزہ می شدے لیے کوئی رونے والیا نہیں؟ انصار کے مردا پی عورتوں کے پاس می اوران سے کہا کہتم اپنا گرید و بیان محاس منر ہ تھا اللہ عند سے بدل دؤرسول الله منافق کم سے ہو کر سنتے رہے ہ پ کا قیام طویل ہوا' پھر آ ہے واپس ہوئے میں کومنبر پر کھڑے ہو کے اس طرح نوے سے قطعاً منع کردیا جس طرح بڑی شدت سے ناجائز شئے منع کرتے تھے فرمایا ہرمان بیان کر کے رونے والی جھوٹی ہے سوائے حمزہ ٹھا ایڈ کے کاس بیان کر کے روئے والی کے۔

محارب بن دخارے مروی ہے کہ جب حمزہ بن عبدالمطلب میں منافظ قتل کردیئے گئے تو لوگ اپنے مقتولین پررونے لگے۔ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَزِهِ مِي اللهِ يركوني رونے والياں نہيں ہيں انصار نے سنا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو تکم دیا' وہ ان پرروئیں' ا يك عورت الني سرير باته ركع بوئ بلندآ وازت روتى بوئى آئى۔ رسول الله مَالْقِيْل نے (اس عورت سے) فرمايا كرتم نے شیطان کا کام کیا'جس وقت وہ زمین کی طرف بھینا گیا تھا تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے بلند آواز سے رور ہاتھا' وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جوایک دوئمرے کو آن کرنے جو (غم ہے) کپڑے پھاڑے اور جوزبان سے ایڈا پہنچائے۔ الی جعفرے مروی ہے کہ فاطمه مخده عنده عنده و من الله عندي المريرة كاس كي مرمت اوراصلاح كرتي تعين - •

<sup>• &#</sup>x27;'حضرت علی می ورد کے حالات علیمہ وستقل جلد (خلفائے راشدین) میں ملیں گئا۔

# ر طبقات ابن سعد (صدوم) مسلوم المرام المرام

زیدائی بن حارثہ بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس ابن عامر بن العمان بن عامر بن عبدود عبدود کے والد فی ان کا نام بضمہ رکھا تھا' ابن عوف بن کنانہ بن عوف بن عذرہ بن زیداللات ابن رقیدہ بن ثور بن کلب بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمر ان ابن الحاف بن قضاعہ کا نام عمرو ہے' ان کا نام قضاعہ اس لیے رکھا گیا کہ اس لفظ کے معنی دوری کے جین وہ اپنی قوم سے دور ہو گئے تھے۔ ابن ما لک بن عمرو بن مرہ بن ما لک بن حمیر ابن سبابن یہ بن یعرب بن قطان کی طرف الیمن کا اجتماعہ ہے۔

زیدین حارثه کی والدہ سعد کی بنت ثغلبہ بن عبد عامر بن افلت ابن سلسلہ ہیں جو قبیلہ طے کے بنی معن میں سے ہیں۔ سعد کی والدہ زید بن حارثه میں ہوئے نے اپنی قوم کی اس طرح زیارت کی کہ زید میں ہوئات کے ہمراہ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بن القین بن حبر کے ایک لشکر نے ڈاکہ ڈالا' وہ بنی معن کے گھروں پر گزر نے جو والدہ زید کی قوم تھی' انہوں نے زید میں ہوئے تھے۔ مزمانے میں وہ کم من بلوغ تھے اور خدمت کے قابل ہو گئے تھے۔

وہ لوگ انہیں بازار عکاظ میں لائے اور تھے کے لیے پیش کیا۔ انہیں تکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی نے اپنی پھوپھی خدیجہ میں ہوئیا بنت خویلد کے لیے چارسودرہم میں خرید لیا۔ رسول اللہ مظافیقائے خدیجہ میں ہوئیا تو انہوں نے زید میں ہوئے تواقد عارشہ بن شراحیل نے جب کردیا۔ رسول اللہ مظافیقائے انہیں لے لیا۔ ان کے والدعار شد بن شراحیل نے جب وہ ان سے جدا ہوگئے تواشعار ذیل کے:

بكيت على زيد ولم ادرما فعل احتى فيرجى ام اتى دونه الاجل "مين زيد پررويا اور مجينيس معلوم كه وه كيا بهوار آيا زنده بحس كي اميدكي جائيا السيموت آگئ و فوالله ماادرى وان كنت سائلا اغالك سهل الارض ام غالك الحبل مروالله مجيم معلوم نين اگر چه مين تلاش مين بهول كرآيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بهول كرآيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بهول كرآيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بهول كرآيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بهول كرآيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بهول كرآيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بهول كرآيا تي خواند مين كواند كوراند مين اگر چه مين تلاش مين بهول كرآيا تي خواند كوراند مين كوراند مين كوراند مين كوراند كوراند كراند كوراند كوراند كوراند كراند كوراند كوراند كوراند كراند كوراند ك

فیالیت شعری هل لك الدهر رجعة فحسبی من الدنیار جوعك لی بجل اے کاش مجھ معلوم ہوجاتا كرآ یا كى وقت تو والی بھی ملے گا۔ میں یہ جان لیتا تو دنیا بحر كے بدلے تیرى والی كوكانی مجھتا۔

تذكر نبه الشمس عند طلوع ها و تعرض ذكراه اذا قارب الطفل آ قاب ہے طلوع ہا و تعرض ذكراه اذا قارب الطفل آ قاب ہے طلوع ہے وقت مجھے زیدكی یا دولاتا ہے اورائ كی یادسا شخ آ جاتی ہے جب تاریكی شب قریب ہوتی ہے۔

وان هبت الارواح هيمن ذكره فياطول ماحزنی عليه ويا و حبل ہوائي جاتر ہیں چھر ہائے میراطول مم وشرمندگی۔

ساعمل نص العيس في الارض جاهدًا ولااسام التطواف اوتسام الابل من روئے زین پر ہرجگہ اونٹ پر سوار ہوکے اس کی تلاش میں کوشش کروں گا۔ میں تلاش سے نتھکوں گا جب تک اونٹ نہ تھک۔ حیاتی اوتاتی علی منیتی و کل امرئ فان وان عزه الامل میری زندگی رہے یا مجھ موت آ جائے۔ برخص فانی ہے آگر چاسے امید دھوکا دے۔

واوصی به قیسًا وعمرًا کلیهما واوصی یزید اثم من بعدهم جبل اس کمتعلق مین قیس اور عرودونول کوومیت کرتا ہوں اور یزید کوچی وصیت کرتا ہوں اور این کے بعد جبل کؤٹ

جبل سے ان کی مراد جبل بن حارثہ ہے جو زید سے بڑا تھا' اور پزید سے مراد زید کا اخیافی بھائی ہے جو پزید بن کعب بن شراحیل تھا۔ قنبلہ کلب کے پچھلوگوں نے جج کیا' انہوں نے زید شیاشٹر کو دیکھازید ٹیکھٹونے انہیں پہچانا اورلوگوں نے زید شیاشٹر کو پہچانا' زید شاشئرنے کہا کہ میرے گھر والوں کو بیا شعار پہنچا دو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے جھے پرفریادگی ہے' اور کہا کہ:

الكنى الى قومى وان كنت نائيًا بانى قطين البيت عند المشاعر "دميرى قوم كوفير البيت عند المشاعر "ميرى قوم كوفير المريخ إدوا الرجيم وربول كريس بيت الله مين مشعر حرام كے ياس مقيم موں \_

نكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الارض نص الاباعر الغرض عن الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الارض نص الاباعر العرف عن الراء والمستمالين الرويا بها ورآخرى اونول كوزين بس كام بس ندلاؤر

فانی بحمد الله فی خیر اسراه کرام معد کابرا بعد کابرا کونک میں بحد الله فی خیر اسراه کونک میں بحد الله شریف خاندان جونسلاً بورگ رہتا چلاآ یا ہے '۔

کلبی لوگ چلے گئے انہوں نے ان کے والد کوآگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی تئم میر ابیٹا موجود ہے۔ انہوں نے ان سے ان کا حال ان کا مقام اور وہ کس کے پاس ہیں سب بیان کیا تو حارثہ و کعب فرزندان شراحیل ان کا فذیبہ لے کے رواند ہوئے وونوں کے آئے اور کہا ۔ دونوں کے آئے اور نبی مُنْ الْقَیْمَ کو دریافت کیا تو کہا گیا گہ آپ مجدمیں ہیں وہ آپ کے پاس کے اور کہا

''اے فرز ندعبداللہ وعبدالمطلب' اے فرز ندہاشم! اوراے اپی قوم کے سردار کے فرز ندائم لوگ اہل حرم ہواس کے ہمایہ ہواس کے بیت ہو ہواس کے بیت ہواس کے بیت ہو ہواس کے بیت ہو ہواس کے بیت ہو ہواس کے بیت ہواس کے ہواس کے بیت ہواس کے ب

آپ نے انہیں بلایا اور فر مایا کیاتم انہیں بہائے ہو۔ انہوں نے کہا کہا آپ نے فر مایا پیدونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والداور بچاہیں۔ آپ نے فر مایا بیس وہ شخص مول کہتم نے جان لیا اور اپنے لیے میری صحبت کو و کھے لیا ' پھر مجھے

## كِر طبقات ابن سعد (صديوم) كلاك المسلك المسل

اختیار کر دیاان دونوں کواختیار کروڑیدئے کہا کہ میں دہنیں ہوں کہآ پ پرکسی ادر کواختیار کروں' آپ بجائے میرے مال باپ کے ہیں یہ

ان دونوں نے کہا اے زید میں ہوئے تم پرافسوں ہے گرتم غلامی کوآ زادی پراورا پنے باپ اور پچااور گھر والوں پر ترجیح ویتے ہو انہوں نے کہا' ہاں میں نے آنحضرت مَثَّلَ اللہ اللہ بات دیمی ہے کہ میں ایسانہیں ہوں کہان پر کھی کسی کواختیار کروں۔
رسول اللہ مَثَّلِ اللہ مَثَّلِ اللہ عَدُ بَیہ وفاداری دیکھی تو انہیں ججر اسود کے پاس لے گئے اور فرمایا' اے حاضرین گواہ رہو کہ زید فی افر میرے وارث ہوں' وہ میرے وارث ہیں' باپ اور پچانے بیوا قعدد یکھا تو ان کے دل خوش ہوگئے اور دونوں واپس گئے' پھرانہیں زید بن محر پکارا جانے لگا' یہاں تک کہاللہ اسلام کولایا۔

یسب ہم سے ہشام بن محمد بن السائب الکلی نے اپنے والدے اور انہوں نے جمیل بن مرشد الطائی وغیر ہما ہے روایت کی انہوں نے اس حدیث کا کچھ حصد اپنے والد سے انہوں نے ابی صالح سے انہوں نے ابن عباس میں ہیں تا کیا اور ابن عباس میں ہیں سے اس کی اسناو میں کلام کیا۔

رسول الله طَلَّقَةُ إِنَّهِ بِنت جَمَّ ابن رَبَابِ الاسديد ان كان كرديا نينب كى والده اميد بنت عبدالمطلب بن المشم تغيين زيد جي الله طلاق و دوي تورسول الله طلقة في ان سے نكاح كرليا۔ منافقين نے اعتراض كيا اور طعنه ديا كه محمد مَنْ اللهُ عَلَيْهُم بِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُم بِنْ اللهُ عَلَيْهُم بِنْ اللهُ عَلَيْهُم بِنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُم بِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

﴿ مَا كَانَ مَحْمَدُ ابنا احدٍ مِن رَجَالِكُمْ وَلَكُنَ رَسُولَ اللهُ وَحَاتُمُ النبيين ﴾ آخرا بت تك "حجمً ا تنهار مردول ميس كى كے باپ تبين بين ليكن الله كرسول اورانبياء كختم كرنے والے بين "۔ اور ﴿ ادعوهم لابانهم ﴾ (لوگول كوان كے باپ كے نام نے يكارو) . ٠

اس روز ہے وہ بجائے زیڈ بن محر کے زید بن حارثہ خیاد بو کارے جانے لگئے اور تمام متنی اپنے باپ کے نام ہے پکارے جانے گئے مقداد بن عمر و کی طرف منسوب ہو گئے جوان کے والد تنے ٔ حالا نکداس کے بل مقداد بن الاسود کہا جاتا تھااورالاسود بن عبد یغوٹ زہری نے انہیں متنئی بنایا تھا۔

عبداللہ بن عمر میں میں ارٹر بین حارثہ میں اور کے بارے میں مردی ہے کہ ہم انہیں زیڈ بن محد ہی پکارا کرتے تھے یہاں کک کہ بدآیت نازل ہوئی: ﴿ ادعوهم لابانهم ﴾ (لوگوں کوان کے باپ کے نام سے پکارو) ۔ زید بن حارثہ الکلی مولائے رسول اللہ مال بی سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر سی میں نے کہا کہ ہم زیڈ بن محمہ ہی پکارا کرتے تھے یہاں تک کرقرآن نازل ہوا: ﴿ ادعوهم لابانهم هوا قسط عند الله ﴾ (لوگوں کوان کے باپ کے نام سے پکارو بھی اللہ کے نزدیک زیادہ مناسب ہے)۔

علی بن حسین طی افغاے آیت ﴿ ماکان محمد ابا احد من رجالکم ﴾ (محرًا تمهارے مردول میں کسی کے باپ نہیں ) کے متعلق مروی ہے کہ بیز بین طار شدی اور یہ بین ازل ہوئی۔ ثابت سے مروی ہے کہ زید بن طار شدی دور کوزیڈ بن

#### كِ طَبْقاتُ ابْن سعد (عدرم) كُلُّول المال الم محمد مَا لِينْ كِما جا تا تقار

براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقَیْرُ نے بنت جمز ہ ٹی اندین کی حدیثِ میں زید بن حارثہ ٹی اندینے سے فر مایا کہ تم ہمارے بھائی اورمولی ہو۔

اسامہ بن زید خاش سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاتی ہے زید بن حارثہ ٹی شاہ سے فرمایا کہ اے زیدتم میرے مولی ہواور مجھ سے ہوئمبری طرف ہوا ورساری قوم سے زیادہ مجھے مجبوب ہو۔

محمہ بن الحسن بن اسامہ بن زید میں بیٹن نے اپنے والد سے روایت کی کہ زید بن حارثہ میں بیٹو اور رسول اللہ سکا تیل کے درمیان دس سال کا فرق تھا' رسول اللہ مٹا تیل ان سے بڑے نئے زید بہت قد اور نہایت تیز گندم گوں تھے' ناک چیل تھی اور ان کی کنیت ابو اسامہ تھی۔ زہری وغیر ہم سے پانچ سلسلول سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جواسلام لایاوہ زید بن حارثہ میں بیٹو ہیں۔

عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب زید بن حارثہ خاصد نے مدینے کی جانب بجرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے محمہ بن صالح نے کہا عاصم بن عروبن قادہ کا بیان ہے کہ وہ سعد بن خیشہ کے پاس اتر ہے۔

عاصم بن عمرو (وغیرہ سے جار سلسلوں سے) مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے زید بن حارثہ اور حمزہ بن عبدالمطلب دی پین کے درمیان اور زید بن حارثہ اور اسید بن حفیر دی پین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

شرتی بن قطامی وغیرہ سے مروی ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط بین گی ماں اروئی بنت کریز بن رسید بن حبیب ابن عبد شمس تھیں 'اور اروئی بنت کریز کی ماں ام حکیم تھیں 'جن کا نام البیھا بنت عبد المطلب بن ہاشم تھا جبرت کر کے رسول اللہ منافیق کے یاس مدینے میں آئیں۔

زید بن حارثہ می اور منظال و بردی اور در ہنت الی المب سے نکاح کرلیا انہیں بھی طلاق دے دی اور ہند بنت العوام ہمشیرہ زبیر بن العوام می الدوسے نکاح کرلیا۔ پھررسول اللہ حالی کی ان کا نکاح اپنی آزاد کردہ یا ندی اور اپنی کھلائی ام ایمن سے کردیا اور انہیں جنت کی بشارت دی ام ایمن کے یہاں ان سے اسامہ پیدا ہوئے اور ان کے نام سے ابواسامہ ان کی کنیت ہوگئی۔

زید می دوندبدراوراحد میں جاخر ہوئ انہیں رسول الله ما انتخابے جب آپ المریسی تشریف لے گئے بدیے پر خلیفہ بنایا ' وہ خندق حدیب یاور خیبر میں حاضر ہوئے اور وہ رسول الله منافظ کے ان اسحاب میں سے تھے جو جیزا نداز وں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ابوالحویرث سے مردی ہے کہ زید بن حارثہ می ہوئو سات سریوں کے امیر ہوکر روز انہ ہوئے۔ پہلاس بیالقروہ کا تھا 'انہوں نے

#### كر طبقات ابن سعد (صديم) المسلك المسلك

قا<u>فلے کورو کا اورا</u> سے پالیا' ابوسفیان بن حرب اور سرداران قوم نے گئے'اس روز فرات بن حیان العجلی گرفتار ہوگیا' وہ قا<u>فلے کو نی سُلَّقِتِم کے</u> پاس لائے تو آپ نے اسے یانچ جصوں پرتقتیم کردیا۔

سلمہ بن الاکوع میں مندے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَنَّالِیُّمْ کے ہمراہ سات جہاد کیے اور زید بن حارثہ میں مند کے ہمراہ نوجہا د کیے جن میں رسول اللہ مَنَّالِثِیْمَ نے ان کوہم برامیر بنایا تھا۔

وائل بن داؤد سے مروی ہے کہ میں نے الہی سے سنا کہ عائشہ ہی ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ مُٹُلِیْکِمْ نے بغیراس کے زید بن عارشہ میں الشرکے ساتھ نہیں بھیجا کہ انہیں ان لوگوں پرامیر نہ بنایا ہوا گروہ آپ کے بعدرہ گئے تو آپ نے انہیں خلیفہ بنایا۔

محد بن عمرونے کہا کہ سب سے پہلا سریہ جس میں زید ٹن ہونے دروانہ ہوئے سریہ القروہ ہے' پھرالجہوم کی جانب سریہ ہے' اس کے بعدالعیص کی جانب' پھران کا سریہالطرف کی جانب ہے۔ پھر شمل کی جانب اس کے بعدام قرفہ کی جانب۔

رسول الله سَالِيَّةِ إِنْ عَوْدُوه مُوتِه مِينَ انهِ بِينَ الوَّلِ مِينَ امِيرِ بِنَا يَا اور دوسرے اميروں پر مقدم کيا مسلمانوں اور مشرکوں کا اس طرح مقابلہ ہوا کہ امرا بياده لڑر ہے تھے۔ زيد بن حارثہ شیارہ شی اور خیشار الے ليا اور قبال کيا 'لوگوں نے بھی ان کے ساتھ قبال کيا ۔ مسلمان اپنی صفوں ہی میں تھے زيد می اور فر ما یا کہ ان مسلمان اپنی صفوں ہی میں تھے نوید می اور فر ما یا کہ ان کے ليے دعائے مغفرت کرو وہ اس جنت میں داخل ہو گئے جس کی وہ سمی کرتے تھے۔ غزوہ موتہ جمادی الاولی میں ہوا۔ جس روز زید جی دو مقبل ہوئے جس کی وہ سمی کرتے تھے۔ غزوہ مقبل ہوئے جس میں سال کے تھے۔

الی میسرہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منافیق کوزید بن حارثہ اور جعفراور ابن رواحہ محافظ کے تر معلوم ہوئی تو نبی منافیق کھڑے ہوئے اوران لوگوں کا حال بیان کیا آپ نے زید محافظ سے ابتداء کی اور فرمایا: اے اللہ زید محافظ کی مغفرت کرا اے اللہ زید محافظ کی مغفرت کراے اللہ زید محافظ کی مغفرت کراے اللہ زید مخافظ کی مغفرت کراے اللہ جعفر اور عبداللہ ابن رواجہ محافظ کی مغفرت کر۔

ابوقادہ انصاری سے جورسول اللہ مَا اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ ا

خالد بن ٹمیرے مردی ہے کہ جب زید بن حارثہ خاصیت (ہلاکت) آگئ تو وورونے کے لیے تیار ہو کے رسول اللہ خالیج کے سامنے آئیں' رسول اللہ طالیج انتاروئے کہ آپ کی بھکیاں بندھ کئین' سعد بن عبادہ چاہدہ نے عرض کی'یارسول اللہ بیہ کیا ہے۔ فرمایا بیا ہے حبیب کی طرف حبیب کا شوق ہے۔

#### حضرت الومر ثد الغنوي منية دو:

الوم تدالغنوى فندور محزه بن عبدالمطلب فاحد كحليف تفي ان كانام كناز بن الحصين بن يربوع بن ظريف بن خرشه

#### كِ طَبِقَاتُ أَيْنَ سِعِد (صَبِيرًا) كُلُونِ الْمُعَاتُ الْمُعَاتُ الْمُعَاتُ اللَّهِ مِنْ أُورِ صَابِرًامُ ال

بن عبید بن سعد بن قیس ابن غیلان بن مصرتها' و وحز و بن عبدالمطلب می ایند کے دوست تھے اور بڑے لیے قد کے آ دی تھے سر میں بال بہت تھے اور (بروایت محمد بن الحق ومحمد بن عمر ) رحول الله مثل آتا الم عرفد اور عباد و بن الصامت جی این کے درمیان عقد موا خا قاکیا۔

عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب الومر شد الغنوی خیاہ فواوران کے بیٹے مرشد بن ابی مرشد بن این مناخ سے کہ حرف ہجرت کی تو دونوں کلثوم بن الهذم کے پاس انزے۔ عاصم بن عمر و بن قبادہ نے کہا کہ سعد بن خیشمہ کے پاس انزے۔

محمد بن عمرونے کہا کہ ابومرشد ہی اور خارق میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا من موے۔ ابو بکر ہی اور کی خلافت میں مال جدیں بوڑھے ہوئے چھیا سٹھ برس کی عمر میں وفات یائی۔

#### حضرت مرثد بن الي مر ثد الغنوي من الغنو

حمزہ بن عبدالمطلب میں دوے حلیف تھے۔ رسول اللہ منافیظ نے ان کے اور اوس بن الصامت کے درمیان' جوعبادہ بن الصامت میں مددے بھائی تھے' عقدموا خاق کیا تھا۔

سعد بن مالک الغنوی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ کہ مرشد بن الی مرشد میں بدر کے روز اس گھوڑ ہے پر عاضر ہوئے جس کا نام السمل تھا۔

محمد بن عمرونے کہا کہ وہ احدیش بھی حاضر ہوئے اور الرجیع کی جنگ میں شہادت پائی۔وہ اس عربے میں امیر تھے جورسول اللہ مَنَّاتِیْزِم کے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے کے چھتیویں مہینے ہوا۔

#### حضرت انسه تناه عن (حضور غلائل کے آزاد کردہ غلام):

عمران بن مناخ مولائے بنی عامر بن لوی ہے مُروی ہے کہ جب انسہ ٹنکھنڈہ مولائے رسول اللہ سکھنٹے کے بجزت کی تووہ کلثوم بن الہدم کے پاس اترے۔عام بن عمرونے کہا کہ وہ سعد بن خیثمہ کے پاس اترے۔

این عباس میں ہیں سے مروی ہے کہ انسہ مولائے رسول اللہ سلانے کم بدرے دن شہید ہوئے مجمہ بن عمرو (الواقدی) نے کہا کہ بیہ ہمارے نز دیک ثابت نہیں' میں نے اہل علم کو بیٹا بت کرتے دیکھا کہ وہ بدر میں شہید نہیں ہوئے 'وہ احد میں بھی حاضر ہوئے اور اس کے بعد بہت زمانے تک زندہ رہے۔

محمد بن یوسف سے مروی ہے کہ انسہ ہی دند کا رسول اللہ سکا تیکا کے بعد ابدیگر صدیق ہی دوئے عہد خلافت میں انقال ہوا' وہ مرداروں کی اولا دیش سے اور خالص عربی نہ ہے ان کی کنیت ابد سرح تھی۔

ز ہرگ ہے مردی ہے کدرسول اللہ مالظیم بعد ظہرا پئے پاس آنے کی اجازت دیتے تھے اور یہی سنت ہے ای پر آپ کے مولی انسہ جی ہور بھی قائم تھے۔

#### حضرت ابوكبشه سليم منيَ للدُوز :

رسول الله مَا الله عَلَيْظِمْ كِي مولى بين أن كانام سليم بي جوعلاقد دوس كے غير خالص عربول بين سے تھے عمران بن مناخ سے

## كِ طِيقاتْ ابن سعد (حدَّم ) كل المحالي الما المحالين اور الما المحالين اور الله ين الله ين اور الله ين الله ين

مروی ہے کہ جب ابو کبشہ مولائے رسول اللہ مَا تَقِیمُ نے مدینے کی جانب ججرٹ کی تو و ہکلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے۔

عاصم بن عمرو بن قادہ نے کہا کہ وہ سعد بن غیثمہ کے پاس اترے محمد بن عمرونے کہا کہ ابو کبیثہ میں ہوئی جو اللہ منافظ اس مراہ بدروا حداور تمام غزوات میں حاضر ہوئے عمر بن الخطاب ہی ہؤتہ کی خلافت کے پہلے ہی ون ان کی وفات ہوگی جو ۲۲ رہمادی الاخری ساجے سد شنبہ تھا۔

صالح شقران بن عدى:

رسول الله منافظی کے غلام سے پہلے یہ عبدالرحن این عوف می دور کے سے رسول الله منافظی کو پہندا ہے تو آپ نے ان کو خرید لیا 'وہ جسٹی سے نام صالح بن عدی تھا بحالت غلامی بدر میں حاضر ہوئے 'رسول الله منافظ نے انہیں قیدیوں پر عامل بنایا 'ان کے لیے حصہ نہیں لگایا 'گرانہیں ہر محض نے جس کا کوئی قیدی تھا اجرت دی اس طرح انہیں اس سے زیادہ مل گیا بھتنا جماعت کے کسی آ دمی کو جصے میں ملاتھا۔ بدر میں اور بھی تین غلام بحالت غلامی حاضر ہوئے تھے ایک غلام عبدالرحمٰن بن عوف کا 'ایک غلام حاطب بن الی بلند کا اور ایک غلام سعد بن محاذ کا رسول الله منافظ کی حاضر ہوئے تھے ایک غلام عبدالرحمٰن بن عوف کا 'ایک غلام حاطب بن الی بلند کا اور ایک غلام سعد بن محاذ کا رسول الله منافظ کی حاضر ہوئے جس کی اور ان کے لیے حصر نہیں لگایا۔

ابوبكر بن عبداللہ بن ابی جم العدوى سے مروى ہے كه رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْمَ نے اپنے مولى شقر ان كوان قمام اشياء پر جواہل مرسيع كے يہاں ازفتم اسباب خانددارى واسلحه وموليقى پائے گئے اور تمام بچوں اورعور تول پر جوائ علاقے ميں تھے عامل بنايا' آپ نے اپنى وفات كے وفت ان كے ليے وصيت فر ماكى' و ہان لوگوں ميں موجود تھے جورسول الله مَا اللهُ عَلَيْمَ كِيَا اللهُ بِيت كے ہمراہ آپ كے عنسل ميں حاضر تھے' جوشقر ان كے علاوہ آٹھ تھے۔

## عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصى كي اولا و

#### سيرناعبيده بن الحارث مى النوز:

ابن المطلب بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ خیلہ بنت خزاعی تھیں' ابن الحویرے بن حبیب بن مالک بن الحارے بن هليط بن بخشم بن قصی جو ثقيف تنظيم عبيدہ کی اولا دہيں معاویہ' عون' منقذ' الحارث محمد' ابراہیم' ربط' خدیجہ' سخیلہ' صفیہ مختلف امہات اولا د (باندیوں) سے نظے عبیدہ میں ہفتہ رسول اللہ منگر تی اس سال بڑے نظے ان کی کنیت ابوالحارث بھی تھی' وہ متوسط اندام گندم گوں اور خوب صورت تھے۔

یز بدین رومان سے مروی ہے کہ عبیدہ بن الحارث رسول اللہ صلیمی کے دارار قم بن ابی الارقم میں داخل ہونے سے پہلے اور اس میں دعوت دیئے سے پہلے اسلام لائے۔

تھیم بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبیدہ مطیل مصین فرزندان حارث بن عبدالمطلب اور مسطح بن اٹا ثابی بن المطلب کے سے بچرت کے لیے روانہ ہوئے انہوں نے بطن ناتج میں ملنے کا وعدہ کیا بمسطے میں دور پیچے رہ گئے اس لیے کہ انہیں سانپ نے کاٹ کھایا مجم ہوئی توان کے پاس خبرا کی میلوگ ان کے پاس گئے ان کوالحصاص میں پایا کھرانہیں لے کر مدیے آئے سانپ نے کاٹ کھایا مجم ہوئی توان کے پاس خبرا کی میلوگ ان کے پاس گئے ان کوالحصاص میں پایا کھرانہیں لے کر مدیے آئے

# کر طبقات این سعد (صدیق اور سحار ۱۸۲ کی کی این از در سحار ۱۸۲ کی کی کی این سامدان اور سحابہ کرام گا اور عبدالرحلن این سلمدانعجلائی کے پاس انزے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّا اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ ا مقام بطور جا گیردے دیا جواس روز مدینے میں ان لوگوں کے وعظ و تبلیغ کا مقام تھا اور بقیع زبیراور بنی مازن کے ورمیان تھا۔

مؤیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْم نے عبیدہ بن الحارث اور بلال مُحَاشِوَ کے درمیان عقدموا خاق کیا۔اورعمیر بن الحمام انصاری ہے بھی ان کاعقدموا خاق کیا۔ دونوں بدر میں قبل کر دینے گئے۔

عبدالله بن عبدالله بن ابی صفحہ سے مروی ہے کہ رسول الله منافیق نے مدینے آنے کے بعد سب سے پہلے جوجھنڈ ابا ندھا وہ حز ہ بن عبدالمطلب می میڈو کے لیے تفادان کے بعد عبید و بن الحارث ابن المطلب کا حجمنڈ ابا ندھا اور انہیں ساٹھ سر شر سواروں کے ہمراہ روانہ کیا۔ بیلوگ ابوسفیان بن حرب بن امیہ سے جودوسو آ دمیوں کے ہمراہ تھا ، بطن رابع کے چاہ احیابر ملے اس روزان لوگوں کے درمیان سوائے دور سے تیزاندازی کے اور پیچینیں ہوا۔ انہوں نے تلوارین نہیں نکالیں اور ندایک دوسرے کے قریب آئے اس روز جس نے سب سے پہلا تیر پیچینکا وہ صعد بن ابی وقاص می می میں مقد تھے۔

یونس بن محمدالظفری نے اپنے والدے روایت کی کہ بدر کے دن عبیدہ بن الحارث کوشیبہ بن ربیعہ نے قبل کیا۔ انہیں رمول اللہ مکا فیلم نے الصفر امیں دفن کردیا۔ مجھے میرے والد نے عبیدہ بن الحارث کی قبر دکھائی تھی جوعین الحجد ول سے پنچے ڈات اجذال کے تنگ راہتے پر ہے اور پہالصفر اکا حصہ ہے۔ عبیدہ ٹی ہوئوجس روز شہید ہوئے تریسٹے سال کرے تھے۔ سید ناطفیل بن الحارث خی الذہ:

حصین بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی اوران کی والدہ خیلہ بنت خزاعی الثقفیہ تھیں وہی عبید ہ اورطفیل فرز ندان حارث کی والدہ ام عبداللہ بنت عدی بن خویلہ بن اسد بن فرز ندان حارث کی والدہ تھیں مصین ہی ہوئو کی اولا دیش عبداللہ شاعر تھے ان کی والدہ ام عبداللہ بنت عدی بن خویلہ بن اسد بن عبدالعزی ابن قصی تھیں ۔ رسول اللہ شاتھ کیا نے حصین بن الحارث ہی ہوئو اور رافع بن عنجدہ کے درمیان عقد مواخا قر کیا۔ بہر کے درمیان عقد مواخا قر کیا۔ بن جبیر کے درمیان عقد مواخا قر کیا۔ مواخا قر کیا۔

محمد بن عمرونے کہا کہ حسینؓ بدر واحد اور تمام غزوات میں رسول اللہ منافیظ کے ہمراہ حاضر ہوئے اور اس میر میں طفیل بن

# کر طبقات این سعد (صدیوم) مسلال ۱۸۳ کون اور صحاب کرام الله اور صحاب کرام الله کار شدین اور صحاب کرام الله کارث کے ایک ماہ بعد ان کی و فات ہو کی۔

سيدنالمسطح بن اخاشه شياهيه:

نام سطح بن اثاثہ بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصی کنیت ابوعباد تھی 'ان کی والدہ ام سطح بنت ابی رہم بن عبد المطلب ابن عبد مناف بن قصی تھیں' وہ بیعت کرنے والیوں میں سے تھیں' رسول الله مَالْقَائِم نے مسطح بن اثاثہ اور زید بن المزین کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ دیچھ بن اتحق کی روایت ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سطح بدروا حداورتمام غزوات میں رسول اللہ مناقط کے ہمراہ حاضر ہوئے 'ان کواور ابن الیاس کورسول اللہ مناقط کے خیبر میں بچاس وسق غلہ دیا'ان کی وفات سمع جے میں ہوئی جب کہ وہ چھپن سال کے تھے۔

#### حضرت الوحذ لفيه ضالتؤنه:

ابن عتبه بن ربیعه بن عبد ثمس بن مناف بن قصی ان کا نام بشیم تھا' والدہ ام صفوان تھیں' جن کا نام فاطمہ بنت صفوان بن امیدا بن محرث الکنائی تھا۔

ابوحذیفہ ٹنکھنڈ کی اولا دہیں محمد تھا جس کی مال سہلہ بنت سہیل ابن عمرو بنی عامر بن لوی میں سے تھیں یہ وہی شخص تھا جو عثان بن عفان بنکھنڈ کے مقابلے میں کھڑا ہوا' ان کی مخالفت پر اہل مصرکو برا پیختہ کیا' جس سے وہ لوگ عثان ٹن ہیڈ کے پاس روانہ ہو گئے **0** 

ایک بیٹاعاصم بن ابی حذیفہ ٹی افران کی والدہ آ منہ بنت عمر و بن حرب بن امیتے سے ابی حذیفہ ٹی اور کا د ختم ہوگئی۔ان میں سے کوئی ندر ہااوران کے والدعتبہ بن ربعہ کی بھی سب اولا دختم ہوگئی سوائے مغیرہ بن عمر ان بن عاصم بن الولید بن عتبہ بن ربعہ کے کہ وہ شام میں تتھے۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ ابوحذیفہ جی ہوں رسول اللہ علی فیا کے دارالا رقم میں داخل ہو کے اس میں دعا کرنے سے پہلے اسلام لائے کہ

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوحذیفہ خادور دونوں ججرتوں میں مہاجرین حبشہ میں تنظے ہمراہ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو جھی تھیں جن کے یہاں وہیں ملک حبشہ میں محمد بن افی حذیفہ پیدا ہوا۔

محمد بن جعفر بن زبیرے مروی ہے کہ جب ابوحذیفہ بن عتبہ اور سالم مولائے ابی حذیفہ جی دونے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو دونوں عباد بن بشر کے پہاں اتر ہے اور دونون بمامہ میں قتل ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملاقظم نے عبادا بن بشر اور ابوحذیفہ میں دو کے درمیان عقد موا خاق کیا۔عبدالرحمٰن بن ابی زنا دنے اپنے والدے روانیت کی کدابوحذیفہ میں فیر بیس حاضر ہوئے انہوں نے اپنے والدعت بین رہید کو جنگ کی دعوت دی تو

<sup>•</sup> حفرت عثمان تؤارخ حالات عليجد ومتقل جلد (خلفائے راشدین) میں ملیں گے۔

#### کر طبقات این سعد (صدیوم) کی مسل ۱۸۴ کی مسل خلفات راشدین اور سحاب کرام از کا بین بهند بند بند نے اشعار ذیل کھے۔ ان کی بہن بهند بنت عتب نے اشعار ذیل کھے۔

ان من الله المساول المساوم طائره ابو حديقة شر الناس في الدين الدين المساوم طائره المساوم الدين الدين

بھنگا جس کے دانت پردانت چڑھے ہوئے ہیں جس کامقدر منوں ہے۔ وہ ابوحذیفہ جودین میں سب اوگوں سے بدتر ہے۔

اما شکرت ابا رباك من صغر حتى شبیت شبابا غیر محجوف

تو نے اپنے باپ کاشکر نہ کیا جس نے تخفے بچپن سے پالا' یہاں تک کہ تو انیا جوان ہو گیا جس میں کمر کی بجی نہیں ہے'۔ رادی نے کہا' ابوحذیفہ لمبےاورخوب صورت آ دمی تنے دانت تلے اوپر تنے جس کواٹعل کہتے ہیں اور جھینگے بھی تنے' احداور

راوں سے ہما ہولد میں ہوروں میں موروں ہوں ہوں ہے۔ جاتھ جنگ میامہ میں جب کدوہ ترین یا چون سال کے تھے مندق میں اوررسول الله سال کے انتظام عن مواد میں ہوا۔ قتل کیے گئے۔ بیسانحد ابو بکرصدیق میں ہوا۔

حضرت سالم في الدور سيرنا الوحد يفد في الدوركة زادكرده غلام):

ابن عقبہ بن ربیعہ موی بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ سالم ابن معقل اصطور کے تھے جو ہیں بنت بعار انصاریہ کے مولی تھ معقل کے بعد بن عباد بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف میں ہے کوئی تھے جواوس میں انیس بن قادہ کی قوم سے تھے۔سالم کو شبیہ بنت بعار نے آزاد کیا' اس لیے بن عبید کے انصار میں ان کا ذکر ہوتا ہے ابوحذیقہ میں اند کی موالات کی وجہ سے دہ مہاجرین میں مجی شار ہوتے ہیں (موالا قابیہ ہے کہ کوئی شخص کی کے ہاتھ پرائیان لائے یا بیان لانے کے بعداس سے اپناتعلق وابستہ کر لے اور اسے ابنا وارث بنالے )۔

ا بی سفیان ہے مروی ہے کہ سالم عمیة بنت یعارانصاریہ کے غلام تھے ابوحذیفہ کے ماتخت تھے آئیں انصاریہ نے آزاد کر دیا انہوں نے ابوحذیفہ عن منطقہ کوموالا قرکر کے ولی بنالیا ابوحذیفہ می منطقہ نے انہیں متبئی کرلیا ، جس سے سالم بن ابی حذیف می منطقہ کا ساتھ کا کہا جانے لگا۔

ابوحذیف جی اور ایف جی اور سبلہ بنت سہیل بن عمرونے کہا کہ آیت ﴿ ادعوه ه لاَبانه م ﴾ (معینی لوگوں کوان کے باپ کے طور بر نام سے پکارو کے نازل ہونے پر میں رسول اللہ طاقی ایم کے طور بر سے راس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے باپ کے نام سے انہیں نہ پکاریں ، بلکہ اپنے ہی نام سے بکاریں ) فر مایا انہیں پانچ مرتبہ ابنا دور و و تہمارے پاس بغیر پردے کے آسکیں گئیں نے انہیں دور و بلایا حالانکہ وہ بڑے ہے۔ ابوحذیف جی دونے اپنی مولا و الحکم بنت الولید بن عتب بن ربعہ سے ان کا ذکاح کردیا ، جب وہ جنگ محمامہ میں قل ہوگئے تو الو بکر جی ادول کے میں انہوں میں انہوں اللہ کے پاس میسی کا ان انصاریہ نے قول کرنے سے انکارکیا۔ پھر عمر جی دونے ہے ان کی انہوں کے انہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ عمر جی دونے اسے بیت المال میں داخل کردیا۔

سعیدین السبیب ہے مروی ہے کہ سالم جی اپند آزاد کردہ غلام سے اُنہوں نے اپنے ثلث مال کی اللہ کی راہ میں 'ثلث مال کی غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرنے کی اور ثلث مال کی اپنے آزاد کرنے والوں کے لیے وصیت کی ۔

### كِ طِبقاتُ ابن سعد (منيوم) كالعلاق ١٨٥ كالعلاق ١٨٥ كالعلاق المام كالعلاق المرات اور صحابة كرام كا

محد سے مروی ہے کہ ابی حذیفہ جن اللہ کے مولی سالم بن اللہ کو ایک انصاریہ نے اللہ کے لیے آزاد کیا اور کہا کہ تم جے چاہو
اپنا مولی بنالؤ انہوں نے ابوحذیفہ بن عتبہ میں اللہ کو اپنا مولی بنایا وہ ان کی بیوی کے پاس بغیر پر دے کے جاتے ہے۔ بیوی نے بی منافی بنالو انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ میں اس امرکو (بطور نا گواری) ابوحذیفہ بن اللہ وہ کے چرے میں دیکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا انہیں دودھ پلادؤ انہوں نے کہا کہ وہ تو داڑھی والے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ داڑھی والے ہیں۔ جنگ بمامہ میں وہ شہید ہو گئے تو ان کی میراث انصار بیکودے دی گئی۔

قاسم بن محد ہے مروی ہے کہ سہلہ بنت سہبل بن عمر ورسول الله طالقتا کے پاس آئیں جوابوجذ یفد شاہد کی زوجہ تھیں' انہوں نے کہا یا رسول الله طالقة الوحذیف جی دورے مولی سالم جی دور میرے ہمراہ رہتے ہیں انہوں نے بھی وہ چیز پالی جومرد پاتے ہیں ( بعنی بلوغ) فرمایا: انہیں دور دو پلا دو' جبتم انہیں دور دو پلا دوگی تو وہتم پرحرام ہوجا کیں گے جیسا کہ ذی محرم ( باپ بھائی بیٹا) حرام ہوتا ہے۔

ام سل ہے مروی ہے کہ تمام از واج رسول اللہ ساتھ آئے اس سے انکار کیا کہ کوئی شخص اس رضاع ( دودھ بلانے کی ) دجہ ے ان کے پاس جائے سب نے کہا کہ بیر سول اللہ ساتھ کی جانب سے خاص طور پرصرف سالم کے لیے رخصت تھی۔

عائشہ فی اللہ معلوم کیا۔ مالک بن الحارث سے مردی ہے کہ اس کو بیس نے ( ایعنی مسلد فدکورہ کو ) از واج نبی طاقیق سے معلوم کیا۔ مالک بن الحارث سے مردی ہے کہ زید بن حارثہ فی اللہ معلوم تھا اور سالم مولائے ابی حذیفہ کا نب معلوم نہ تھا ' کہا جاتا تھا کہ صالحین میں سے سالم۔

ابن عمر جی انتا سے مروی ہے کہ سالم مولائے الی حذیفہ جی انتقاعے مہاجرین کی امامت کرتے ہوئے مدینے آئے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن جانتے تھے۔

ابن عمر سی پین سے مروی ہے کہ مہاجرین اوّلین جب کے سے مدینے آئے تو عصبہ میں اثرے جو قبائے کنارے بے سالم میں پینو مولائے ابی حذیف میں پینونے ان کی آمامت کی کیونکہ وہ ان سے زیادہ قرآن جانتے تھے عبداللہ بن نمیرنے اپنی حدیث میں کہا کہ ان میں عمر بن الحظاب ابوسلمہ بن عبدالا سربھی تھے۔

موی بن محربن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہرسول الله سلامین مالم می این مولائے ابی حذیف می ادر ابی عند اور ابی عند عبدہ بن الجراح می اور میان عقد مواغاة کیا' رسول الله سلیمین کے اور معاذ بن ماعض الانصاری کے درمیان عقد مواغاة کیا۔

تمحدین ثابت بن قیس بن شاس سے مروی ہے کہ یوم الیمامہ بیں جب مسلمانوں کو تکست ہوئی' نوسالم میں اور اسے ابوحذیفہ بنی اور نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ منافق کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے' انہوں نے اپنے لیے قبر کھودی اور انس میں

## کر میں اور در مہاجرین کا جھنڈ اان کے ساتھ تھا' انہوں نے جنگ کی یہاں تک کدوہ یوم یمامہ ساتھ میں شہید ہوگئے' یہ واقعدا بوبكر صديق وتاهؤه كى خلافت ميں ہوا۔

محد بن عمر واور یونس بن محمد الظفر ی کے علاوہ کوئی اور اسی حدیث میں کہتے تھے کہ پھر سالم کا سرا بوحذیف میں ہونے یاؤن کے پاک پایا گیا' یا ابوحد یفد شخاہ کا سرسالم کے پاؤں کے پاس

عبدالله بن شداد بن الهاد سے مروی ہے کہ ابوحذیفہ شاہ نو کے مولی سالم شاہ نو بوم بمامہ میں قتل کر دیئے گئے تو عمر شاہؤہ نے ان کی میراث فروخت کی دوسودرہم ملے وہ انہوں نے ان کی رضاعی ماں کودے دیے اور کہا اسے تم کھاؤ۔



## حلفائے بنی عبد شمس بن عنم جو کہ حرب بن امیداور الی سفیان بن حرب کے حلیف تھے

#### سيدنا عبدالله بن جحش شياله

این ریا ب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمهٔ ان کی کنیت ابوم کرتھی والدہ امیمہ بنت مطلب بن ہاشم ابن عبدمناف بن قصی تھیں۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ سگائیٹیا کے دارالارقم میں جانے سے پہلے عبداللہ عبیداللہ اور ابواحمہ فرژندان جمش اسلام لائے۔لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ اور عبیداللہ فرژندان جمش نے دوسری مرتبہ ملک عبشہ کی جانب ہجرت کی عبیداللہ کے ہمراہ اِن کی زوجہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بھی تھیں عبیداللہ ملک حبشہ میں نصرانی ہوگیا اور اس حالت میں مرگیا اور عبداللہ کے واپس آگئے۔

عمر بن عثان المجشى نے اپنے والد سے روایت کی کہ بوغنم ابن دو دان مسلمان ہے ان کے تمام مرداورعورتیں مدینے کی طرف ہجرت میں شریک تھیں' وہ سب نظے اور اپنے مکانات بند کر کے چھوڑ دیئے عبداللہ بن ہجش' ان کے بھائی ابواحد بن جش جن کا نام عبد تھا' عکاشہ بن محصن' ابوستان بن محصن' سنان بن ابی سنان' شجاع بن وہب' اربد بن جمیرہ' معبد بن ثبانہ سعید بن رقیش' میزید بن وہب' اربد بن جمیرہ' معبد بن ثبانہ سعید بن رقیش میزید بن وہب والے بن عمرہ والے بن عمرہ بن عبرہ بن عبرہ بن عبرہ بن عبرہ بن عبد بن اکتم اور زبیر بن عبید روانہ ہوئے۔ یہ سب مبشر بن عبد المنذ رکے یاس انزے۔

عبداللدین عثان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ و ان لوگوں میں سے تھے جو ہجرت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے 'عور تیں اور مردسب شریک تھے انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے' بی عنم بن دودان بن البکیر اور بنی مظعون کے گھروں میں سے کوئی شخص ایساندر ہا جومہا جربو کے روانہ ہوگیا ہو۔

موسیٰ بن ایرا ہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے عبداللہ بن جحش اور عاصم بن ثابت بن ابی الا فلح کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

نافع بن جبیرے مروی ہے کہ ہجرت کے سڑھویں مہینے رجب میں رسول اللہ سائٹیڈائے عبداللہ بن جمش کو سرے کے طور پر نخلہ جیجا 'ان کے ہمراہ مہاجرین کی بھی ایک جماعت روانہ ہو کئی جن میں کو کی انصاری نہ تھا۔ آپ نے ان لوگوں پرانبیں امیر بنا ڈیا' انہیں ایک فرمان لکھ دیااور فرمایا کہ جب تم دودن تک چل لینا تو کھول کے اسے دیکھنا' بھرمیرے اس تھم پڑھل کرنا جوہیں نے تم کواس

#### IAA JESTALUK خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ا کر طبقات این سعد (حنیوم)

مجیح ابومعشر المدنی ہے مروی ہے گا۔ اس سریے میں عبداللہ بن مجش کا نام امیرالمومنین ہوگیا۔ سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے یوم احد نے ایک دن قبل عبداللہ بن جحش کو کہتے سنانا ہے اللہ جب پیرکفار مقابلہ کریں تو میں مختصفتم ویتا ہوں کہ جب وہ لوگ مجھے قبل کر کے میرا پہیٹ جاک کرڈالیں' ناک' کان کاٹ لیس' پھر جب تو مجھ سے فرمائے کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں جب ان لوگوں نے مقابلہ کیا تو انہوں نے ان کے ساتھ یمی کیا اس مخص نے جس نے ان ے سناتھا کہا کہان کی دعا قبول کرلی گئی اورانہیں اللہ نے وہ دے دیا جوانہوں نے دتیا میں اسپیٹرجسم کے بارے میں مانگا' میں امید كرتا بول كهين جو ماتكول كاوه مجصة خرت مين ديا جائے گا۔

مطلب بن عبداللد بن حطب سے مروی ہے کر رول الله مناتی جس روز أحد کی جانب رواند ہو الآ آ بیشخین کے یاس اترے وہیں صبح کی امسلمہ ایک بھنا ہوا دست لائیں جے آپ نے نوش فرمایا 'منیڈلائیں جے آپ نے پیا' پھراہے جماعت میں ہے ایک مخض نے لے لیااوراس نے اس بیں سے پیا مجراسے عبداللہ بن جش نے لیا وہ اے سب لی گئے۔ان سے ایک آ دمی نے کہا کہ کچھ یانی جھے بھی دو جہیں معلوم ہے کہ کل میچ کو کہاں جاؤ گئے انہوں نے کہاباں مجھے اللہ سے اس حالت میں ملنا کہ سیراب ہوں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس سے بیاسا ملوں اے اللہ میں تجوے درخواست کرتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں 'مجھے مثلہ کیا جائے پھرتوفر مائے کہ مس امر میں تیرے ساتھ ایسا کیا گیا تو میں کہوں کہ تیرے بارے میں اور تیرے رسول مالی اے بارے میں۔

عمرونے کہا کہ عبداللہ بن جحش احد کے دن شہید ہوئے انہیں ابوالحکم بن اخنس بن شریق النقی نے قبل کیا عبداللہ بن جحش اور تمزہ بن عبدالمطلب جی و جوان کے ماموں تھا یک ہی قبر میں دفن کیے گئے عبداللہ جس دن قبل ہوئے جالیس سال ہے پچھزیا دہ تھے۔ وہ نہ بلند وبالا تھے نہ بہت بال والے تھے۔ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ليے خيبر ميں مال خريد ديا۔

#### حضرت يزيد بن رقيش هنگاه وغذ:

ابن رباب بن يعمر بن صبره بن مره بن كبير بن عنم بن دو دان ابن اسد بن تزيمه ان كي كنيت ابوخالد هي بدرا حداورتمام غر وات میں رسول الله مَا يُقِوم كے ساتھ تھے يوم اليمام ١٠ سر البي ميں شہيد ہو گئے۔

#### حضرت عكاشه بن محصن مني الدور:

ابن حرثان بن قیس بن مره بن کبیر بن دو دان بن اسدا بن خزیمهٔ کنیت ابومصن هی ٔ بدر ٔ احد ٔ خندق اور تمام غز دات میں رسول الله مَا يَقِيْعُ کے ہمراہ تھے۔ان کورسول اللہ مَا يُقِيْعُ نے بطور سريہ جاليس آ وميوں کے ہمراہ روانه کيا' مگريہ لوگ اس طرح واپس آئے کہ جنگ کی نویت نہیں آئی۔

ا مقیس بنت محصن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سالگوام کی وفات کے وقت عکا شدیجوالیس سال کے تھے ایک سال بعد ابو بکر صدیق خاہدند کی خلافت میں بمقام بزاحہ <u>سما ہے میں</u> شہید ہوئے۔عکاشہ سین لوگوں میں سے تھے۔

### الطيقات ابن سعد (صنبوم) المسلك المسلك

عیسیٰ بن عمیلہ فزاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد ابن الولید میں پیولوگوں کی واپسی کے دفت ۔ان کے رو کتے کے لیے روانہ ہوئے 'وہ جب دفت کی او ان سنتے تو رُگ جاتے اوراؤ ان ند سنتے تو لوٹنے (حملہ کرتے )۔

خالد شی در جب طلیحہ اور اس کے ساتھیوں سے قریب ہوئے تو عکا شدین محصن اور ثابت بن اقرام کومخبر بنا کے اپنے آ گے بھیجا کہ دشمنوں کی خبر لائیں' دونوں سوار تھے' عکا شد کے گھوڑ ہے کا نام الرزام تھا اور ثابت کے گھوڑ ہے کا نام المحبر تھا۔

طلیحہ اوراس کے بھائی سلمہ بن خویلد سے سامنا ہوا' یہ اپ نشکر سے سلمانوں کی نقل وحرکت دریا فت کرنے کے لیے نکلے شے طلیحہ نے عکاشہ کو تنہا گرفتار کرلیا اور سلمہ نے ثابت کو ذراور بھی نہ گزری کہ سلمہ نے ثابت بن اقرم کو آل کردیا۔ کے کہا کہ اس آدمی پرمیری مدد کر' کیونکہ بیرمیرا قائل ہے' سلمہ نے عکاشہ پرحملہ کیا اور دونوں نے ان کوئل کردیا۔

دونوں لشکرگاہ کو گئے اور اس واقعے کی خبر دی عیبنہ بن حصن جوطلیحہ کے ہمراہ تھا خوش ہوا طلیحہ نے اسے اپنے لشکر پرچھوڑ دیا تھا'اس نے کہا کدید فتح ہے۔

خالد بن الولید مسلمانوں کے ہمراہ آئے 'وہ ثابت بن اقرم کے آل سے بہت عبرت پڈیر ہوئے انہیں جانورروندر ہے تھے۔ مسلمانوں پریہ بہت گراں گزرا' کچھ ہی دور چلے تھے کہ انہوں نے عکاشد کی لاش کوروندا' پھرتو وہ قوم سوار یوں پرگراں ہو گئ جیسا کہ ان کے حال بیان کرنے والے نے بیان کیا' یہاں تک کہ سواریاں قدم اٹھانے کے قابل ندر ہیں۔

الی واقد اللیثی سے مروی ہے کہ ہم لوگ دوسوسوار مقدمۃ انجیش تھے زید بن الخطاب جی مدد ہمارے امیر تھے۔ ثابت ابن اقرم ادر عکاشہ بن محصن میں مدور کے تھے جب ہم ان دونوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں افسوس ہوا' خالد میں مدور وسرے مسلمان اب تک ہمارے چیچے تھے ہم ان دونوں کے پاس رک گئے' یہاں تک کہ خالد میں مدود کسی قد رنظر آئے' ان کے تھم سے ہم نے دونوں کے لیے قبر کھودی اور دونوں کومع خون اور کپڑوں کے دفن کردیا ہم نے عکاشہ میں مدود پر بجیب وغریب دخم پائے۔

محر بن عمر و نے کہا کہ عکاشہ بن محصن خواہوں تابت بن اقرم خواہوں کے قبل میں جوروایت کی گئی اس میں ہمارے زدیک بیزیادہ تابت ہے۔واللہ اعلم

#### حضرت الوسنان بن محصن الاسدى ويخاه غنه:

ابن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دو دان بن اسدا بن خزیمہ بدر واحد وخندق میں حاضر ہوئے وفات جب ہُوئی کہ نبی مَلَاثِیْلِم بنی قریظہ کامحاصرہ کیے ہوئے تھے۔

عامرے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی شائیڈ کی سیعت الرضوان کی وہ ابوستان الاسدی میں ہوئے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیرحدیث وہم ہے۔ ابوستان میں ہوئو کی وفات اس وقت ہوئی جب ہے جے میں نبی شائیڈ کا بی شائیڈ محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اسی ون وہ بنی قریظہ کے قبرستان میں وفن کیے گئے۔ وفات کے وقت وہ چاکیس سال کے تھے اور عکاشہ سے دوسال ہوئے تھے لیکن جنہوں نے ایسے میں بوم الحد بیبیدیں رسول اللہ شائیڈ کے سیعت الرضوان کی وہ سنان بن ابی سنان بن محصن تھے۔ وہ اپنے والد کے ہمراہ بدر میں جاضر ہوئے۔ احد خندق اور تمام غزوات میں موجود تھے۔

#### ر طبقات این سعد (صدیوم) مسل مسل ۱۹۰ مسل می اور مجابه کرام گا حضرت سنان بن الی سنان مین الی سنان مین الدوند:

ابن محصن بن حرثان بن قیس بن مرہ ان کی اور ان کے والد کی عمر میں ہیں سال کا فرق تھا۔ بدرُ احدُ خندق وحد یبیہ میں شریک ہوئے۔ وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے نبی ملاکھ اسے بیعت الرضوان کی سسے میں ان کی وفات ہوئی۔

حضرت شجاع بن وهب ضياله عَهُ:

ابن ربیعه بن اسد بن صهیب بن مالک بن کبیر بن غنم بن دودان ابن اسد بن نزیمه عروبن عثان الجشی سے مروی ہے کہ شجاع بن وجب کی کنیت الووجب تقی ۔ وہ لاغر بلند بالا اور کوزیشت ( کبڑے) تھے دوسری دفعہ کے مہاجرین حبشہ میں تقے رسول الله منافقہ نے ان کے ادراوس بن خولی کے درمیان عقد موافعاۃ کیا۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تی آئے نے شجاع بن وہب کو چوہیں آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ ہوازن کے اس مجمع کی طرف روانہ فرمایا جو بنی عامر کی زمین السی علاقہ رکیہ میں تھا'انہیں ان لوگوں پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ صبح کوا بسے وقت ان کے پاس پنچ کہ دہ عافل تھے ان کو بہت سے اونٹ اور مکریاں ملیں۔

محمد بن عمرنے کہا کہ شجاع بن وہب رسول اللہ منافیظ کے اس فرمان کے قاصد بھی تھے جو حارث بن ابی شمر غسانی کے نام تھا'وہ لوگ غوط دمشق میں تھے'وہ خود اسلام نہیں لایا' اس کا در بان مری اسلام لایا اور رسول اللہ منافیظ کو شجاع کے ذریعے سے سلام کہلا بھیجا' اور بید کہ وہ آپ کے دین پر ہے۔ رسول اللہ سنافیظ نے فرمایا' اس نے بچ کہا۔ شجاع بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سَائیظ کے ہمراہ تھے'یوم الیمامہ سمارے میں جب کہوہ کچھاو پر جالیس سال کے تھے شہید ہوئے۔

حضرت عقبه بن وجب ضايده

ابن وہب بن رہید بن اسد بن صہیب تھے جو بدر واحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافظ کے ہمراہ رہے۔ حضرت ابوین بدر بیعید بن اکٹم فنی انداؤ:

ابن بچوہ بن عمر و بن کبیر بن عامر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ 'اس طرح محمد بن اسخق نے ان کا نسب بیان کیا۔ عمر بن عثمان الجشی نے اپنے باب دادا ہے روایت کی کہ ربیعہ بن اکٹم ٹی ہؤد کی کنیت ابویز پرتھی وہ پست قد 'موٹے اور بڑے بیٹ والے تھے 'بدر میں حاضر ہوئے تو تعمیں سال کے تھے احدو خند تی وحد بیبیدیں بھی حاضر ہوئے ۔ مے پیس جب وہ سنتیس سال کے تھے خیبر میں شہید ہوئے۔ حارث بہودی نے کمجود کی شاخ ہے ان گوتل کیا۔

حضرت الونصله محرز بن تصله من الفرد:

ا بن عبداللہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دو دان بن خزیمہ۔ کنیت ابونصلہ بھی' گورے اور خوب صورت تھے' لقب فہیر ہ تھا' بنو عبدالا شہل اس بات کے مدعی تھے کہ محرز ان کے حلیف ہیں۔

محمدین عرنے کہا کہ میں نے ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیبہ کو یک کہتے سنا کہ یوم السرح میں سوائے محرز بن نصلہ کے بی عبدالاشہل کے مکان سے کوئی شداکلا۔ وہممہ بن مسلمہ کے اس کھوڑے پر سوار تھے جس کا نام ذواللمہ تھا۔

## المعتاث ابن سعد (صديق اوصابة كرام المعتاث المعتابة المعتا

مویٰ بن محد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَّاقِیَّا نے محرز بن نصلہ اور عمارہ بن حزم کے درمیان عقدموا خاق کیا۔محد بن عمرو نے کہا کہوہ بدرواحدو خندق میں شریک تھے۔

صالح بن گیسان سے مروی ہے کہ محرز بن نصلہ نے کہا کہ میں نے خواب میں آسان دنیا کودیکھا کہ میرے لیے کھول دیا گیاہے' یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہو گیا اور ساتویں آسان تک پہنچ گیا پھر میں نے سدرۃ المنتہیٰ تک صعود کیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ پرتمہاری منزل ہے۔

میں نے ابوبکر صدیق میں ہوات ہے بیان کیا جوسب سے زیادہ فن تعبیر کے ماہر سے انہوں نے کہا کہ بیتہ ہیں شہادت کی بشارت ہے وہ اس کے ایک دن بعد قبل کردیئے گئے رسول الله ملی تی مراہ یوم السرح میں غزوہ الغابہ میں روافہ ہوئے بہی غزوہ ذی قردے جو سے جو سے میں ہوا'انہیں معدہ بن حکمہ نے قبل کیا۔

عمروبن عثمان المجشی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کرمحرز بن نصلہ جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتیس یا بتیس سال کے تصاور جب مقتول ہوئے توسینتیس یا اڑتمیں سال کے بیاسی کے قریب تھے۔

#### سيدناار بدين خميره ويالنفنه:

کنیت ابوٹھی تھی۔ بنی اسد بن نزیمہ بی میں سے تھے محمد بن اسلی نے اسی طرح کہا اور اس میں شک نہیں کیا۔ محمد بن عمرو نے اس کوعبداللّٰہ بن جعفرز ہری سے روایت کیا ہے۔

داوُد بن الحصین ہے مروی ہے کہ اربد سوید بن خشی جوفتیلہ طے میں سے تھے اور بنی عبد شس کے حلیف تھے۔ الی معشر سے مروی ہے کہ اربد الو خشی بین اور ان کا نام سوید بن عدی ہے۔

عبداللہ بن محمہ بن عمارہ انصاری سے مروی ہے کہ وہ دوشخص ہیں اربد بن حمیرہ جو بدر میں حاضر ہوئے اس میں کوئی شک نہیں اور سوید بن مخشی وہ ہیں جواحد میں حاضر ہوئے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے۔

حلفائے بی عبد شمس جو بنی سلیم ابن منصور میں سے تھے:

محمد بن ایخل نے کہا کہ وہ لوگ بنی کبیر بن غنم بن دودان کے حلیف تنے اور وہ بی ججر میں سے تنے جو آل بن سلیم میں تنے اور چند بھائی تنے ۔

#### حضرت ما لك بن عمر و مني الدعر:

بدرواحداورتمام مشاہدیمی رسول اللہ متا ہی کا تھ حاضر ہوئے۔ <u>سابع</u>یمی بیامہ بیں شہید ہوئے 'سب نے ان کا ذکر کیااوراس پراتفاق کیا۔

#### حضرت مدلاح بن عمر و مني دونه:

بدر واحداور تمام مشاہد میں حاضر ہوئے محمد بن اسحاق اور ابومعشر اور محمد بن عمر و نے ان کا ذکر کیا۔ مویٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر نبیس کیا۔ مصرح میں خلافت معاویہ بن الجی سفیان ٹھیوٹو میں ان کی وفات ہوئی۔

# الطبقات ابن سعد (مندسوم) المسلام المسلوم المس

ابن سمیط جو مالک و مدلاج میں بین سے محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرونے کہا کہ وہ تقف بن عمروشے ایومعشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمروشے ایومعشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمروشے موٹ بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ بیخو دان کا وہم ہے یا اس کا وہم ہے جس نے ان سے روایت کی ہے۔ ثقف بدر احد خند ق حد بیبیو خیبر میں حاضر ہوئے نجیبر میں سے جیس شہید ہوئے اسیر یہودی نے قبل کیا۔ سول اشخاص

## صلفائے بنی نوفل بن عبد مناف ابن قصی

حضرت عتبه بنغز وان ضالاغنه

ابن جابر بن وبهب بن نسبب بن زید بن ما لک بن حارث ابن عوف بن مازن بن منصور بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن عیلان بن مصروان کی کنیت ابوعبدالله تقلی

ابن سعد (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ ان کی کنیت ابوغز وان بتائے وہ بلند بالا خوب صورت اور قد یم مسلمان تھے۔ دوسری مرتبہ کی ہجرت عبشہ میں شریک تھے اور رسول الله سالٹیڈا کے ان تیراندازوں میں تھے جن کا ڈکر کیا گیا۔ جبیر بن عبداللہ اللہ عن عبداللہ سے جوعتہ بن غزوان جی دون کے فرزند تھے مروی ہے کہ عتب بن غزوان میں دو ہجر ہے

كرك جب مية أعة والسسال كعف

تھیم بن محد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عتب ابن غزوان اور خباب مولائے عتب نے جب مدینے کی جانب جرت کی تو عبد اللہ بن سلمہ العجلانی کے یاس الرے۔

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ عَلَقَیْرائے عتبہ بن غز وان اورانی د جاند کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔

جبیر بن عبدوابراہیم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عمراین الخطاب میں ہونے عتب بن غزوان کو بھرے پر عالل بنایا' انہیں نے اس کوشیر بنایااوراس کی حد بندی کی پہلے و ومحض ایک قبیلہ تھا' انہوں نے بانس کی معجد بنا کی۔

محدین عمرنے کہا کہ متنہ 'سعد بن افی وقاص پی پین کے ساتھ تھے انہوں نے ان کوبھر ہمر ہی اور کے اس فریان کی بنا پر روانہ کیا جوان کے نام مقااور جس میں انہیں ایبا کرنے کا حکم تھا'ان کی ولایت بھرے پر چھ مہینے رہی' پھروہ عمر شی ہونہ کے پاس مدینے میں آگئے عمر شی ہونہ نے بال مدینے میں آگئے عمر شی ہونہ نے بال کر گئے۔ بیاز مانہ آگئے عمر میں سناون سال کی عمر پاکر بھرے میں انتقال کر گئے۔ بیاز مانہ عمر بین انتقال کر گئے۔ بیاز مانہ عمر بین انتقال کر گئے۔ بیاز میں ہوئی' جس سے وہ معدن بنی سلیم میں مر گئے۔ ان کے غلام سربیدان کا سامان وقر کے عمر بن الخطاب جی ہونہ کے پاس لائے۔ ا

## الطبقات النسعد (صنوم) المستحد المستحد

حضرت خباب ابن غرزوان مئي الدؤد مولات عتب مني الدؤه :

ابن غرّوان جن کی کنیت ابو یجی تھی۔ رسول اللہ سنگائی نے ان کے اور تمیم مولائے خراش بن صمہ کے ورمیان عقد موا خاق کیا۔ بدرُ احدُ خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سنگائی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے واجے میں بعمر پچپاس سال وفات پائی۔ عمر بن الخطاب بڑی ہوئے نے مدینے میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

## بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی

حواري رسول مَعْ عَيْنِهُم سيدنا زبير بن العوام مني الدَّهَ:

این خوبلد بن اسد بن عبدالعزی بن تصی ان کی والده صفیه بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمنا ف بن تصی تھیں ۔ فرافصہ الحقی ہے ایک حدیث میں مروی ہے کہ زبیر بن العوام شاہدہ کی کنیت ابوعبداللہ تھی ۔

ز بیر شیندو کے گیارہ الرسے اور نولز کیاں تھیں۔عبداللہ عروہ منذر ٔ عاصم اور مہاجر ٔ موخرالذ کر دونوں لا ولد مر گئے۔ خدیجہ الکبری ٔ ام حسن اور عائشدان کی والدہ اساء بنت ابی بکرصد بق شدھنا تھیں۔

خالد عمر و حبیبهٔ سوده اور بهندان کی والده آم خالد تھیں جوامہ بنت خالد بن سعید بن العاص بن امیتھیں۔ مصعب حمز ہ اور رملۂ ان کی والدہ الرباب بنت انتیب این عبید بن ماد بن کعب بن علیم بن خباب قبیلہ کلب سے تھیں۔ عبیدہ 'جعفر' ان کی والدہ زینب تھیں جوام جعفر بنت مر ند ابن عمر و بن عبد عمر و بن بشر بن عمر و بن مر ند بن سعد بن مالک بن ضبیعہ ابن قبیں بن تعلید تھیں۔

زينب أن كى والدوام كلثوم بنت عقبه بن الى معيط تقيل -

خدیجے مغری ٔان کی والدہ حلال بنت قیس بن نوفل ابن جابر بن شجنہ بن اسامہ بن مالک بن نصر بن قعیل تھیں کہ بنی اسد میں ہے تھیں ۔

ہائٹم بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام میں شد نے کہا کہ طلحہ بن عبیداللہ الیتمی اپنے لؤکوں کا نام انبیاء کے نام پررکھتے تھے حالا تکہ وہ جانتے تھے کہ محک کے بعد کوئی نبی نبیں میں اپنے لؤکوں کا نام شہداء کے نام پررکھتا ہوں 'شایداللہ انبیں شہید کرے 'عبداللہ عبداللہ بن جمش میں شدر کے نام پر متذر منذرا بن عمر و میں شدو کے نام پر عمر وہ میں مسعود میں شدور کی نام پر مجز وہ عبدہ عبد اللہ بن عبد اللہ بن جعفر 'جعفر بحد فرین البی طالب میں شدو کے نام پر مصعب مصعب بن عمیر میں شدور کے نام پر عبیدہ بن الحارث میں شدور کے نام پر کھا۔ عمر وہ بن سعید بن العاص میں شدور کے نام پر رکھا۔ عمر وہ بن الحارث میں شہید ہوئے ۔
سعید جنگ برموک میں شہید ہوئے ۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کرزبیر می مدوجب سیجے تھے کے میں ایک مخض سے اوے اس کا ہاتھ تو ڑویا اور ضرب شدید پہنچائی اس آ دی کولا د کے صفید می مدان کے پاس پہنچایا گیا انہوں نے یو چھا اس کا کیا حال ہے کو گوں نے کہا زبیر خی سدن نے

### المراق الله المراق المر

اس سے جنگ کی توصفیہ فناد علی نے داشعار ذیل کے س

كيف رايت زبراً القطاحسبته، الم تمراً الم مشمعالً صقوا ال

''الصحِّف تونے زبیر میٰ هند کوکیاسمجھا تھا۔ کیا تونے انہیں پنیرسمجھا تھا یا تھجور۔ پایر پھیلانے والاشکر ہ''۔

عروہ سے مروی ہے کہ صفیہ زبیر ٹھاؤٹہ کو بہت مارا کرتی تھیں ٔ حالانکہ وہ بیٹیم تھے ان سے کہا گیا کہ تم نے انہیں قتل کر دیا ' ان کا دل نکال لیا' اس بچے کوتم نے ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں صرف اس لیے مارتی ہوں کہ وہ جنگ میں داخل ہوں اور کامیا ب لٹکر کے سردار ہوں۔

راوی نے کہا کہ ایک روز انہوں نے کسی کڑے کا ہاتھ تو ڑ ڈالا۔ اس کڑے کو صفیہ جی دینا کے پاس لایا گیا اور ان سے کہا گیا تو انہوں نے (شعر) کیا۔

'' اے لڑے تونے زبیر میں مند کوکیا سمجھاتھا' کیا تونے انہیں پنیر یا تھجو سمجھاتھا' یا پر پھیلائے والاشکر ہ''۔

ابوالاسودمجر بن عبدالرحمٰن بن نوفل ہے مروی ہے کہ ذبیر بنی ہونے ابوبکر میں ہونے چاریا پانچ ون کے بعداسلام قبول کیا۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ زبیر جن ہونو جب اسلام لائے تو سولہ سال کے تنے ۔ رسول اللّه مُنَّا تَقِیَّا کے کسی غز ویے سے وہ غیر حاضر نہ تنے ۔ لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر بنی ہونو نے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں کیں۔

عاصم بن عمر و بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب زبیر بن العوام میں مؤٹے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو منذر بن محمد بن عقبہ بن احجے ابن الجلاح کے پاس اتر ہے۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ منگانی کے زبیر شین ایو وابن مسعود شینیؤ کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔

عبدالله بن محمد بن على بن الي طالب مئي و نه المبين والدين روايت كى كه نبي من تي تي نيروطلحه مئي وماي ورميان \* عقدموا خاق كياب

عروہ سے (تین سلسلوں سے) مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقَتِم نے زبیر بن العوام اور کعب بن مالک جی دین کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔

بشیر بن عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ نبی مُثَافِیّا نے زبیراورکعب بن مالک کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ موئی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ زبیرا بن العوام ٹی ہندندا یک زرد تناہے کی وجہ ہے بیجان لیے جاتے تھ' وہ بیان کیا کرتے کہ بدر کے دن جو ملائکہ نازل ہوئے وہ زرد گھوڑوں پر سوار تھے اور زرد تناہے باند تھے تھ' اس روز زبیر جی ہذہ بھی زردعامہ باند تھے تھے۔

حمزہ بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ بدر کے دن زبیر جی دور کے مر پر زردعامہ تھا جس کو وہ لینٹے ہوئے تھے۔اس روز ملا تک کے مرون پرجی زردعا ہے تھے۔

### كر طبقات ابن سعد (عديوم)

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ بدر کے دن زبیر میں مذرکے مر پر زردرو مال تھا۔ جسے وہ کپیٹے ہوئے تھے تو نبی مَنَّا شِیْرِ اِن کے ملا ککہ زبیر میں مذر کی شکل میں نازل ہوئے۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن نبی منافقہ کے ہمراہ صرف دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک پر زبیر میں ان تھے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ زبیر بن العوام میں الدور کو (خاص طور پر)ریشی لباس کی اجازت دی گئے۔

عبدالوہاب بن عطاسے مروی ہے کہ سعید بن ابی عروبہ سے رئیٹی لباس کو پوچھا گیا تو انہوں نے قیادہ کی اورانس بن مالک کی روایت سے ہمیں بتایا کہ نبی منگافی نے (صرف) زبیر ٹی ہوند کورلیٹی کرتے کی اجازت دی۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافی نے جب مدینے میں مکانوں کی حد بندی کی تو زبیر بی الائد کے لیے زمین کا بروائکڑ امقرر کیا۔

اساء بنت ابی بکر می پینا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیا نے زبیر میں نامہ کوایک محبور کا باغ جا گیر میں دیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ بی طاقیۃ کے نہیر فی اور کو ایک زمین عطافر مائی جس میں تھجور کے درخت سے ۔ یہز میں بن عراض میں تھے۔ یہز میں بن عراض میں سے تھی نیز الویکر فی اور نے ذییر جی اور فی اور میں بی الفیر کے اموال میں سے تھی نیز الویکر فی اور میں میں ہوائید بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اور میں مردہ (اور مرنا قابل زراعت ) تھی عبداللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اور میں میں میں کہا کہ عمر میں اور میں میں کہا کہ عمر میں میں کہا کہ عمر میں میں کہا کہ عمر میں میں میں کہا کہ عمر میں کہ عمر میں کہا کہ عمر میں کہا کہ عمر میں کہا کہ عمر میں کہ عمر میں کہا کہ عمر میں کہا کہ عمر میں کہ عمر میں کہ عمر میں کہ میں کہ عمر کہ عمر میں کہ عمر کہ عمر میں کہ عمر کہ عمر

لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر بن العوام ٹی شؤ بدروا حداور تمام غز وات میں رسول اللہ منگا پینے کے ہمراہ حاضر ہوئے۔احد میں آپ کے ہمراہ ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی ۔غز وہ فتح کمہ میں مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک حجنڈ از بیر ٹی افود کے یاس تھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مجھ سے عائشہ میں انسانے کہا واللہ تمہارے والدان لوگوں میں ہے تتھے جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ ورسول کی وعوت کو قبول کیا (اور بحالت زخم جہاد کے لیے تیار ہوگئے)۔

ابی کبشہ انماری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی آنے مکہ فتح کیا تو زبیر بن العوام ٹھا ٹیٹم لشکر میسرہ پر تھے اور مقداد بن الاسود مینہ پر رسول اللہ سکا ٹیٹی کے میں داخل ہوئے اور لوگ مطمئن ہو گئے تو زبیر و مقداد چھاؤندا پنے گھوڑوں پر آئ رسول اللہ سکا ٹیٹی کھڑے ہوکران کے چبروں ہے اپنی چا در کے ساتھ غبار پو ٹیھنے لگے اور فر مایا کہ میں نے گھوڑے کے لیے دو جھے مقرر کیے اور سوار کے لیے ایک جھے جوانہیں کم کرے اللہ اے کم کرے۔

حضرت زبير مني النوام كاعزاز:

ہشام ہن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ نبی ملکی گیائے فر مایا ہر امت کے لیے حواری ہیں۔ میرے حواری میری چھوچھی کے بیٹے زمیر حدود ہیں۔

حسن خیار در سے مروی ہے کہ نبی سالھی ان فر مایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں میرے حواری زبیر خیار دو ہیں۔ زر بن حبیش سے مروی ہے کہ ابن جرموز نے علی خیار سے اندرا آنے کی اجازت ما گلی در بان نے عرض کی بیدا بن جرموز

### كر طبقات اين سعد (صدوم) كالمستحد العربي المستحد (معربي المربية اورمحابرام الم

قامل زبیر جی ایئو دروازے پر کھڑا اجازت مانگتا ہے علی شیادہ نے کہا کہ ابن صفیہ (زبیر شیادہ) کا قاتل دوزخ میں داخل ہوجائے۔میں نے رسول اللہ مَنَّاثِیْجَم کوفرماتے سَا گہرنی کےجواری ہیں اورمیرے حواری زبیر جی ادائد مِنْ اللہ عَا

سلام بن ابی مطبع نے (جوانہی راویوں میں سے تھے) کہا کہ عاصم نے زر سے روایت کی کہ میں علی جی ہے۔ انہوں نے رینہیں کہا کہ ابن صفیہ کا قاتل دوز خ میں داخل ہوجائے اور سب را دیوں نے اپنی استاد میں بیان کیا۔

جابرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِیَّا نے یوم احزاب (غزوہ خندق) میں فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبر لائے 'تو زبیر میں اللہ نے کہا میں ہوں' آپ نے چرفر مایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبرلائے 'تو زبیر میں ال ہوں۔ نبی مَلَاقِیْا نے فرمایا کہ ہرنبی کا حواری ہوتا ہے اور میرے وارکی زبیر ہیں اللہ قومیں۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکی آئے ہے میں اوگوں کو دعوت دی کہ کوئی ہے جو آپ کے پاس بن قریظ کی خبر لائے۔ زبیر مین مندن ہے وہ ت کی آئے ہے نے تیسری مرجہ دیا ہے۔ زبیر مین مندن نے قبول کی ۔ آپ نے تیسری مرجہ دعوت دی تو پھر زبیر مین مندن نے قبول کی ۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ہم نبی کے ایک حوادی ہے اور میرے حوادی زبیر مین مندن ہیں ۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا تیج نے فرمایا: ہرنی کے ایک حواری ہے اور میرے حواری (مخلص دوست) زبیر مین دور بیں۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں این ایک فیص کو کہتے سنا کہ میں رسول اللہ سکا لیکنی کے حواری کا بیٹا ہوں ابن عمر میں این ان کے میں اس کہا کہ بشرطیکہ تم آل زبیر میں این میں ہوور شنہیں۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ابن عمر می دین کے پاس سے ایک لڑگا گزرا' دریافت کیا کہ وہ کون ہے تو اس نے کہا کہ رسول اللہ مثالی کے حواری کا بیٹا۔ ابن عمر می دین نے کہا کہ بشرطیکہ تم اولا و زبیر می دین سے ہو ور نہیں۔ وریافت کیا گیا کہ سوائے زبیر می دیند کے کوئی اور بھی تھا جے رسول اللہ مثالی کے کہا کہ جا تا تھا' تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔

عبدالله بن زبیر می دوری ہے کہ میں نے یوم احزاب میں اپنے والدے کہا کہ اے بیارے باپ میں نے آپ کو یوم احزاب میں دیکھا کہ آپ ایسے نے آپ کو یوم احزاب میں دیکھا کہ آپ ایٹ میں نے کہا ہاں تو احدیث میں دیکھا کہ آپ ایٹ میں نے کہا ہاں تو احدیث تم پر انہوں نے کہا کہ درسول الله منافق میں وقت میرے لیے اپنے والدین کو (دعامیں) جمع کر کے فرمانے لگے کہ ''فلادا کا اور احدی ''تم پر (دعامیں) جمع کر کے فرمانے لگے کہ ''فلادا کا اور احدی ''تم پر (دعامیں) جمع کر کے فرمانے لگے کہ ''فلادا کی واحدی ''تم پر (دعامیں) جمع کر کے فرمانے لگے کہ ''فلادا کو احدیث تم پر اے ذریع اللہ کا کہا کہ دوران کے ایس کی اور دعامیں کا کہا کہ دوران کے ایک کو دوران کے لیے دوران کے دوران کی کو دوران کی کو دوران کے دوران کے دوران کو دوران کو دوران کے دوران کی کو دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی کہا کہ دوران کی کو دوران کی کو دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی کہا کہ دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کو دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی د

جامع بن شداد ہے مروی ہے کہ میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر جی ہوں کو اپنے والدہے حدیث کی روایت کرتے سنا کہ میں نے زبیر جی ہوں ہوں کہا؛ کیا بات ہے کہ میں آپ کورسول اللہ متاقیظ ہے حدیث بیان کرتے نبیس سنتا' جیسا کہ فلاں اور فلاں حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو جب ہے اسلام لایا آپ ہے جدانہیں ہوا' لیکن میں نے رسول اللہ سالھ کا کوفر ماتے سنا کہ جوجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا تھے کا نہ دوڑ نے میں کرلے۔ وہب ابن جریر نے اپنی حدیث میں زبیر جی ہوئوں ہے روایت کی کہ واللہ

## كِ طِبقاتُ ابن سعد (سترسوم) كالعلاق العلاق العلاق العلاق العلى العلاق ال

انہوں نے "متعمدًا" (دیدہودانستہ کالفظ) نہیں کہا 'حالاتکہ تم لوگ' متعمداً " بھی کہتے ہو۔

ہشام بنعروہ سے مروی ہے کہ زبیر مخاہدۂ مصر بھیجے گئے' کہا گیا کہ وہاں طاعون ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم توطعن ( نیز ہ زنی) اور طاعون (موت) کے لیے آئے ہی ہیں راوی نے کہا کہ پھران لوگول نے سٹرھیاں لگا ئیں اور چڑھ گئے۔ ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر مخاطؤہ تمل کرو پئے گئے تو زبیر بن العوام مخاطؤ نے اپنا نام دیوان ( دفتر خلافت )

الی حمین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان بن الفوان فئار الفوام بن العوام بن الفوام بن الفوار مم الفوام دیا۔ وہ اپنے مامول کے یاس بنی کابل میں اترے اور یو چھا کونسا مال عمدہ ہے ان لوگوں نے کہا کہ اصبیان کامال انہوں نے کہا کہ جھے اصبیان کے مال میں ،

محدین کعب القرظی ہے مروی ہے کہ زبیر ٹیناہ قبر میں تغیر نہیں ہوتا تھا' بعنی برد ھائے کا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ یں بھین میں زبیر تفاول کے بال بکرتا اوران کی پشت پرالکا دیتا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ زبیر بن العوام میں موند نہ لیے تھے نہ بہت قد جو کی کی طرف مالل ہوں نہ وہ گوشت میں پر تھے دار ھی حصدری گندم گوں اور لمبے بال والے تھے۔

## ز بیر رفتیالڈونه کی وصیت

#### ادائے قرض اور ان کا اثاثہ:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام تن مدنے اپناایک مکان اپنی غریب بیٹیوں پروقف کیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام جن پیونے اپنے ثلث مال کی اللہ کی راہ میں وصیت گی۔ عبداللدين الزبير جي هناس مروى ہے كہ جب زبير جي ديو يوم جمل ميں كھڑے ہوئے تو مجھے بلايا ميں ان كے بہلوميں كھڑا ہوگیا' انہوں نے کہا کداے بیارے بیٹے آج یا تو ظالم قبل کیا جائے گا یا مظلوم ایسا نظر آتا ہے کہ آج میں بحالت مظلومی قبل کیا جاؤں گا۔ مجھےسب سے بردی فکرا سے قرض کی ہے۔ کیا تہاری رائے میں جارے قرض سے پھھ مال فی جائے گا؟

چرکہا کہ مال بچ ڈالنا' قرض ادا کرد ینااور ثلث میں وصی بنیا' قرض ادا کرنے کے بعد اگر بچھ بیچ تواس میں ہے ایک ثلث تمہارے بجول کے لیے ہے

ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن الزبیر جی این کے لڑ کے خبیب وعباد عمر میں زبیر جی دور کے لڑکوں کے برابر تقے اس زبانے میں عبداللد کی نوبیٹیاں تھیں۔

عبداللہ بن زبیر حقاد منانے کہا کہ پھروہ مجھے اپنے قرض کی وصیت کرنے گئے کہ اگر اس قرض میں ہے تم پچھا دا کرنے ہے عاجز ہوجاؤ تو میرے مولی سے مدد لے لینا۔

#### المراقبات ابن سعد (صديوم) و المستحد المستحدة المراقبين ا

میں مولی ہے ان کی مرا دکونہیں سمجھا ( کیونکہ مولی تو عام طور پر آزاد کردہ غلام کو کہتے تھے ) پوچھا کہ آپ کا مولی کون ہے انہوں نے کہا''اللہ'' پھر جب بھی میں ان کے قرض کی مصیبت میں پڑا تو کہا اے زبیر میں ہود کے مولی ان کا قرض ادا کردے اور وہ ادا کردیتا تھا۔

ز بیر منی اندال حالت میں مقتول ہوئے کہ انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑ اند درہم سوائے چند زمینوں کے جن میں الغابہ بھی تھا' گیار در مکان جومدینے میں تھے' دومکان جوبھرے میں تھے'ایک مکان جوکو فے میں تھا اور ایک مکان جومصر میں تھا۔

مقروض وہ اس طرح ہوئے کہ لوگ ان کے پاس مال لاتے کہ امائۃ رکھیں ' مگرز ہیر جی اداد کہتے کہ'' نہیں (امانت کے طور پڑئیں رکھوں گا) بلکہ وہ قرض ہے' کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے''۔

وہ بھی امیر نہ ہے' خواہ مال وصول کرنے کے یا خراج کے پاکسی اور مالی خدمت کے البتہ رسول اللہ سُکا فیٹیم ابو بکر وعمر شاہدین کے ہمراہ جہا دمیں ہوتے تھے۔

عبداللہ بن الزبیر میں منانے کہا کہ میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو ہائیس لا کھ درہم پایا۔ تھیم بن مزام عبداللہ بن زبیر میں منان سے ملے اور کہا: اے میرے بھننے میرے بھائی پر کتنا قرض ہے انہوں نے چھپایا اور کہاا کیہ لاکھ کیمنے کہا کہ واللہ میں تمہارے مال کوا تنانہیں و کچھا کہ وہ اس کے لیے کافی ہو۔

عبداللہ نے ان سے کہا: دیکھوں تو تم کیا کہتے ہوا گروہ قرض بائیس لا کھ ہوانہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں اس کامتحمل نہیں دیکھتا'اگرتم اس کے ادا کرنے سے عاجز جاؤ تو مجھ سے مدد لیتا۔

ز بیر خیاہ نونے الغابدایک لا کوستر ہزار میں خریدا تھا۔عبداللّدا بن زبیر جی پین نے سولہ لا کو میں فروخت کمیا' پھر کھڑے ہو کے کہا کہ جس کا زبیر میں پین کے ذمے کچے ہووہ ہمارے پاس الغابہ بیٹی جائے (الغابہ کے کچے قطعات ہنوز نیچ رہے تھے)۔

عبداللہ بن جعفرآ ہے' جن کے زبیر رہ اور الکھ تھے انہوں نے عبداللہ بن الزبیر میں ہونے کہا کہ اگرتم لوگ جا ہوتو میں معاف کر دوں' اور اگر جا ہوتو اے ان قرضوں کے ساتھ رکھوجنہیں تم مؤخر کر رہے ہوئیشر ظیکہ تم پچھمؤخر کرو۔

عبداللد بن زبیر می شمانے کہا' دنہیں' انہوں نے کہا کہ پھر جھے ایک گلزا زمین کا دے دو۔ ابن زبیر می شمانے کہا کہ تمہارے لیے یہاں سے یہاں تک ہے۔ انہوں نے اس میں سے بقدرادائے قرض کے فروخت کردیا' اور انہیں وے دیا (۱۲۲ کا کھ میں سے ممالا کھ قادا ہوگئے) اس قرض میں سے ساڑھے چارھے جا رہے جا رہا کہ کے باتی رہ گئے۔

ابن زہیر جی دین معاویہ محاویہ محاویہ محاویہ علی معاویہ اس آئے وہاں عمرو بن عثان میں دور بن زہیر اور ابن زمعہ تھے۔ معاویہ نے بوجھا کہ الغابہ کی کتنی قیمت لگائی گئی۔انہوں نے کہا کہ ہر حصہ ایک لاکھ کا۔معاویہ نے کہا گئے جے باقی رہے۔انہوں نے کہا ساڑھے جارھے۔

#### المعات ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك

ڈیر صحصہ انہوں نے کہا کہ وہ ڈیر صلا کہ میں میں نے لیا۔عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ معاویہ میں سند کے ہاتھ چھ لا کہ میں فروخت کردیا۔

ابن الزبیر شاهده جب زبیر شاهده کا قرض ادا کر چکتو اولا دزبیر شاهده نے کہا کہ ہم میں ہماری میراث تقسیم کرو۔ انہوں نے کہا کہ 'دنہیں'' واللہ میں تم میں تقسیم نہ کروں گا تا وقتیکہ چارسال تک زمانہ جج میں منا دی نہ کرلوں کہ' دخبر دار جس کا زبیر شاهده پر قرض ہودہ ہمارے یاس آئے'ہم اسے ادا کریں گے''۔

چارسال تک زمانہ جج میں منادی کرتے رہے جب چارسال گزر گئے تو میراث ان کے درمیان تقییم کر دی۔ زبیر شیندند کی چار بیویاں تھیں انہوں نے بیوی کے آٹھویں جھے کوچار پرتقیم کردیا' ہر بیوی کو گیارہ گیارہ لاکھ پنچ ان کاپورامال تین کروڑیاون لاکھتھا۔

سفیان بن عیبنہ سے مردی ہے کہ زبیر شاہدہ کی میرات میں چار کروڑ تقسیم کیے گئے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر منی ہوئد کے متروکے کی قیمت پانچ کروڑ میں لاکھ یا پانچ کروڑ دس لاکھتی۔

عروہ سے مروی ہے کہ زبیر میں ہونہ کی مصر میں کچھ زمینیں تھیں اور اسکندر یہ میں کچھ زمینیں تھیں' کوفے میں کچھ زمینیں تھیں اور بصرے میں مکانات تھے'ان کی کچھ مدینے کی جائیداد کی آمدنی تھی جوان کے پاس آتی تھی۔

#### زبير بن العوام رئي الدور كي شهادت كالتذكره:

ابن عباس من الشخاسے مروی ہے کہ وہ زبیر من الله فی الله الله کا اور کہا گرتمہاری والدہ صفیہ بنت عبد المطلب کہاں ہیں تم اپنی تکوار سے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب میں الله اسے قال کرتے ہو۔ زبیر منی الله اللہ اللہ اللہ اسے قال کر دیا۔ ابن عباس میں اللہ علی میں اللہ علی ہیں آئے اور پوچھا کہ قاتل ابن صفیہ (زبیر منی اللہ کہاں ہوگا، علی منی اللہ ووزخ میں۔

الی خالد ابوالبی سے مروی ہے کہ احف نے بنی تمیم کو دعوت دی مگرانہوں نے قبول نہ کی اس نے بنی سعد کو دعوت دی انہوں نے بھی رد کر دی وہ ایک گروہ کے ساتھ ایک کنارے ہٹ گیا۔ زبیر تفاشرہ اپنے گھوڑ ہے پر جس کا نام ذوالنعال تھا گزرے۔احف نے کہا کہ یہی و پیخف ہے جولوگوں کے درمیان فساد ڈ التا ہے۔

دوشخصوں نے جواس کے ہمراہ تضان کا تعاقب کیا' ایک نے ان پرحملہ کرکے نیزہ مارا' دومرے نے انہیں قبل کردیا۔ سر بابِخلافت علی جن اللہ نے پاس لایا اور کہا کہ قاتل زبیر جن اللہ کو (آنے کی) اجازت دوعلی جن اللہ نے ناتو کہا کہ قاتل ابن صفیہ محودوزخ کی بشارت وے دو۔اس نے سرکوڈ ال دیا اور چلاگیا۔

جون بن قمادہ سے مروی ہے کہ یوم جمل میں (جنگ علی وعا کشہ جی پین جس میں حضرت عا کشہ میں اوٹٹ پر کے ہے آئی تھیں ) میں زبیرا بن العوام میں ایوز کے ساتھ تھا'لوگ انہیں امیر المومنین کہدے سلام کررہے تھے'ا کیک سوار جار ہاتھا' قریب آیا

#### الطبقات اين سعد (صنوم) المسلك المسلك

اور کہااے امیر السلام علیک'اس نے انہیں کسی بات کی خبر دی' دوسرا آیا' اس نے بھی ایسا ہی کیا' ایک اور آیا اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ جنگ میں جب زبیر میں ہوئے نے وہ دیکھ لیا جومقدر میں تھا (یعنی قبل) تو اس شخص (اقل یا ٹانی) نے کہا ہائے ان کی ناک کا کٹنا' یا ہائے ان کی پیٹھے کا ٹوفنا' فضیل (راوی حدیث) نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ پیالفاظ ان دونوں میں ہے کس نے کہ وہ ڈر کے مارے کا بیٹے لگا اور بتھیا رتو ڑنے لگا۔

جون نے کہا کہ میری ماں مجھ پر روئے' کیا بہی وہ مخص ہے جس کے ساتھ میں نے مرنے کا ارادہ کیا تھا 'قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' میں جو پچھود کھتا ہوں (یعنی قبل زہیر ہی ایٹ اوہ ضرور کئی ایسے سب سے ہے زہیر ہی اللہ نے اللہ مثال کے اللہ مثال کی مدار ہے۔

لوگ جب ادھراُدھرمشغول ہو گئے تو وہ مخص واپس ہوا۔ زبیر ٹھندند کے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جون واپس ہو کے اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے اوراحف سے ملے۔

احنف کے پاس دوسوار آئے اتر ہے اور جھک کے اس کے کان میں باتیں کرنے لگئے احف نے اپنا سراٹھا کے کہا'ا ہے عمرواین جرموز'اے فلاں' وہ دونوں اس کے پاس آئے اور جھک گئے اس نے دونوں سے تھوڑی دیر کان میں باتیں کیں اور دالیس ہوگیا۔اس کے بعد عمرو بن جرموز احنف کے پاس آیا اور کہا کہ بیس نے زبیر خی ہود کو دادی السباع بیس پایا اور آل کردیا۔

قرۃ بن الحارث بن الجون کہتے تھے کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مواہد احف کے زبیر میں افود کا اورکوئی ساتھی نہ تھا (لیعنی بہی قاتل تھا)

خالد بن سیر نے ایک حدیث میں جوانہوں نے روایت کی زبیر شاہدہ کا ذکر کیا کہ زبیر شاہدہ سوار ہوئے انہیں برادران بن تمیم نے وادی السباع میں پالیا۔لوگوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل میں جو• ارجمادی الآخر اسم پیج شنبہ کو ہوئی۔

ز بیر بن العوام می دور الراق کے بعد اپنے گھوڑ ہے پرجس کا نام ذوالخمار تھا' سوار ہو کے نکلے' ان کا ارادہ مدینے کی واپسی کا تھا' انہیں سفوان میں بنی تمیم کا ایک آ دمی ملاجس کا نام العیر بن زیام للجافعی تھا اس نے کہا کہ اے حواری رسول اللہ ادھر آ ہے' آ پ میر کی ذمہ داری میں ہیں' کوئی شخص آ پ کے پاس نہیں جنیخے پائے گا' وہ اس کے ساتھ ہو گئے' بی تمیم کا ایک دوسر افخض احن بن قیس کے پاس آ یا اور کہا کہ وادی السباع میں اس کے اور اس کے درمیان زبیر شی دور ہیں۔ احن نے برآ واز بلند کہا کہ میں کیا کروں' اگر زبیر شی دور سوکا دینے والے مسلمانوں میں ہے ایک سے دوسرے کوئل کرا کے اپنے گھر والوں سے ملفے کا ارادہ کرتے ہوں تو تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو۔

عمیر بن جرموزاتمیمی اورفضالۃ بن حالس التمیمی اورنفیج پانفیل ابن حالس التمیمی نے سنا تو ان کی تلاش جیں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوکر گئے اورانہیں پا گئے عمیر بن جرموز نے حملہ کر دیا اس نے انہیں نیز ہ مار کے خفیف سازتم لگایا۔ زبیر ح<sub>قاش</sub>ونے بھی اس پر حملہ کر دیا۔

جب اسے یقین ہوگیا کہ زبیر فنامدہ قبل کرنے والے ہیں تو اس نے یکارا اے فضالہ! اے نفیع! پھراس نے کہا اے

## كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صدوم) كالعلاق المع المعالق المعال

ز پیر خاصط اللہ ہے ڈرواللہ ہے ڈرواتوہ اس ہے بازآئے اورروانہ ہوگئے۔ اس قوم نے مل کران پرحملہ کردیا اور انہیں قتل کردیا۔ عمیر بن جرموز نے انہیں ایک ایسانیزہ ماراجس نے انہیں کھڑا کردیا 'وہ گر پڑے ان لوگوں نے انہیں گھیرلیا اور ان کی تلوار لے لی۔ ابن جرموز نے ان کا سرلے لیا 'سراور ان کی تلوار کوعلی میں ہوڑے کے پاس لایا 'علی میں ہوڑنے نے تلوار لے لی اور کہا نہ وہ تلوار ہے

كدوالله بار باس برسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كے چيرے سے بے چيني دور ہوئي 'ليكن اب وهموت اور فساد كي قبل گا ہوں ميں ہے۔

ز بیر شین فروادی السباع میں فن کیے گئے علی شین فرواد ان کے ساتھی بیٹھ کران پرروئے گئے۔ عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل زیبر بن العوام شین فرق کی بیوی تھیں ان کے متعلق اہل مدینہ کہا کرتے کہ جو شخص شہادت چاہے وہ عاتکہ بنت فرید سے نکاح کرئے عبداللہ بن افی بکر شین نے پاس تھیں تو وہ قبل ہو کے ان سے جدا ہو گئے عمر بن الخطاب شین فور کے پاس تھیں تو وہ بھی قبل ہو کے ان سے جدا ہو گئے ڈبیر شین فروک کے پاس تھیں تو وہ بھی قبل ہو کے ان سے جدا ہوگئے۔ عاتکہ نے کہا (اشعار)

یاعمر ولو نبهة لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا الید الے عمروا اگرتونبیس آگاه کردیتا توانبیس اس طالت میں یا تا که وہ ایے نادان ند ہوتے جس کا دل اور ہاتھ کا نیتا ہے۔

شلت بمینك ان قتلت لمسلما علیك عقوبة المتعمد تيراباته شل بوجائ كرتوني ايك مسلمان كوتل كرديا يتجه رقتل عد كرم تكب كاعذاب واجب بوكيا-

ٹکلتک امک ہل ظفرت بمثله فیمن مضی فیما تروخ و تعتدی سیری ماں تخفے روئے تو تعتدی سیری ماں تخفے روئے تو تعمیل میں توشام اور شیری ماں تخفی پر کامیاب ہوائے ان لوگوں میں جواس زمانے میں گزر گئے جس میں توشام اور شیری کرتا ہے۔

کم غمرة قد خاضها لم یثنه عما طرادك یاابن فقع القردد و کتنی بی ختیوں میں اس طرح کھس گئے کرانہیں ان سے بازندر کھا۔ تیری نیز وزنی نے اے سفید چیرے والے '۔ جربر بن الحطفی نے (اشعار ذیل) کیے:

ان الوزیة من تمضمن قبره وادی السباع لکل جنب مصرع مصیت عظیم ہاں کو جنب مصرع مصیت عظیم ہاں کو جس نے وادی السباع کی ان (زبیر خیدہ کا کی قبر بنوائی جہاں ہر طرف سے ان کے لیے مقل تھا۔ الما اتبی خبو الزبیر تواضعت سورة المدینة والحیال النحشع جب زبیر جی ایڈ برمرگ آئی تو۔ مدینے کی دیواری اور پہاڑ خوف کے مارے جمک گئے۔

ویکی الزمیر بناہ کی ماتم ماڈا یود بکاء من لا یمع اورز بیر جن میٹریاں آن کے ماتم (غم) میں روئیں۔جوسنتانہیں وہ رونے کا کیا جواب دےگا''۔

## كر طبقات ابن سعد (صنيوم)

عروہ سے مروی ہے کہ میرے والد یوم الجمل میں شہید ہوئے جب کہ وہ چونسٹھ برس کے تھے جمد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے مصعب بن ثابت بن عبداللہ ابن الزبیر شیاشاء کو کہتے سا کہ زبیر بن العوام میں بیور بدر میں حاضر ہوئے تو انیس سال کے تھے اور قل کیے گئے تو چونسٹھ سال کے تھے۔

جریر بن عادم سے مروی ہے کہ میں نے حسن ٹی الدفوسے زبیر ٹی الدفو کا ڈکر سنا کہ زبیر ٹی الدفویر تعجب جوانہوں نے بی مجاشع کے اعرانی کی بناہ کی کہ مجھے پناہ دے مجھے پناہ دیئے بہاں تک کہوہ قبل کر دیئے گئے واللہ شجاعت میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا' دیکھو میں تو محفوظ ومضبوط ذمہ داری میں تھا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ ابن جرموز نے آ کے علی فیادہ سے اجازت چاہی تو انہوں نے اس سے دوری چاہی اس نے کہا کیاز ہیر فیادہ مصیبتُ والوں میں سے نہ تھے (جن پر قیامت میں مصیبت آئے گی) علی فیادہ نے کہا' تیرے منہ میں خاک میں تو یہ اُمیدکرتا ہوں کہ (قیامت میں) طلحہ اور زبیر فیادین ان لوگوں میں ہوں گے جن کے جن میں اللہ نے فر مایا

﴿ ونزعنا مافي صدورهم من غِلِّ احوانًا على سررٍ متقابلين ﴾

''اور ہم ان کے دلوں کی کدورت دور کردیں گے کدوہ تختوں برآ منے سامنے بھائی بھائی ہو کے بیٹیس گے''۔

جعفر بن محمر نے اپنے والد سے روایت کی کیملی میں ہوئے فر مایا: میں امید کرتا ہوں کہ میں اور طلحہ میں ہونداور زبیر میں ہوں ہوں میں ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غلي اخوانًا على سرر متقابلين ﴾



A Company of the property of the second

 $(x,y) = (1+\epsilon x)^{-1} \cdot \mathbf{w}_{\frac{1}{2}} \cdot (x,y)$  (2.1)

## حلفائے بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی زبیر بن العوام مڑی اللہ عند کے حلیف تنص

حضرت حاطب بن إلى بلتعه ضائدة

ان کی کنیت ابومحرتھی جملخم میں سے تھے راشدہ بن ازب ابن جزیلہ بن گخم کے بیٹے تھے 'وہ مالک بن عدی بن الحارث ابن مرة بن اود بن پیٹجب بن عریب بن زید بن کہلا ن بن سبابن پیٹجب ابن پھر ب بن قحطان تھے 'اور قحطان تک پین کا اتفاق ہے۔ راشدہ کا نام خالفہ تھا' ان کا وفد نبی سُلِّ ﷺ کے پاس آیا' آپ نے پوچھا کہتم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا بنی خالفہ (خالفہ

جمعنی خالفت کرنے والے ) فرمایاتم لوگ بنی راشدہ ہو (راشدہ جمعنی ہدایت پانے والے ) ماصم ہورجم ہورقاد در سیم وی سرک جرب ساط سے المات کا ایسان کرمیا ہے۔ ان مکا سے سینے کی طرف ہوجے

عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب حاطب بن الی بلتھ اور ان کے مولی سعد نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں منذر بن محمد بن عقبہ بن اجیحہ بن جلاح سے پاس انزے۔

لوگوں نے بیان کیا کرسول اللہ مُلَا يَعْلَم نے حاطب ابن الى باتعد اور زحیلہ بن خالد کے درمیان عقد موا خاتا کیا۔

حاطب می اندو بدرواحدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ ملی تیج کے ہمراہ حاضر ہوئے رسول اللہ ملی تیج نے انہیں فرمان کے ساتھ مقوقش شاہ اسکندر بیر کے پاس بھیجا۔ حاطب میں اور اللہ ملی تیج کے ان تیراندازوں میں سے تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مصابع میں پنیسٹھ سال کی عمر میں مدینے میں وفات پائی۔ ان پرعثان بن عفان میں دیند نے تماز پردھی۔

اولا دحاطب میں سے ایک شخ نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ حاطب میں میو خوبصورت جسم اور چھدری داڑھی والے کوزپشت (کبڑے) تھے وہ کوتا ہی قد کی طرف اتنامائل تھے جتنا موٹی انگلیوں والا ہوتا ہے۔

یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ حاطب بن الی بلتعہ خواہ نے وفات کے دن چار ہزار دینار و درہم وغیرہ چھوڑے وہ تا جرتھے جوغلہ وغیرہ فروخت کرتے۔ مدینے میں حاطب کا بچھ بقید تھا۔ سعد منی ادعو (حاطب میں الی بلتعہ کے آزاد کر دہ غلام):

ابن افی بلتعد جوسعد بن خولی بن سره بن دریم بن قیس بن ما لک ابن غمیره بن عامر بن بکر بن عامرالا کبر بن عوف بن بکر بن عوف این غدره بن رفیده بن تو رین کلب جوقضاعه میں سے تھے۔کہا جا تا ہے کہ سعد بن خولی بن فروہ بن القوسار تھے۔ خولی کوالیک محض کہتا تھا کہ وہ بنی اسد میں سے تھے۔اس نے کہا کہان کی بیوی بنی القوسار میں ہے تھیں۔(اشعار): ان اینڈ القوسار یا صاح دلنی علیها قضاعیؓ بحب جما لیا

### الطبقافي ابن سعد (صدوم) المستحق المستح

''القوسار کی بیٹی کواے صاحب مجھے ایک قضاعی نے بتایا جو صاب جمالی (حساب ابجد جواشعار میں رائج ہے) پند کرتا تھا''۔ میں نے خولی بن فروہ کوان کی خواہش کے مطابق بلند زمینیں اور تکبر کرنے والے بیچے عطا کیے۔

لوگوں نے اس پراتفاق کیا کہ سعد بن خولی قبیلہ کلب سے تصوائے ابومعشر کے جو کہتے تھے کہ وہ مذرجے میں سے تھے ممکن ہے کہ انہیں ان کانسب ندیا در ہا ہوجیسا کہ اس کو دوسروں نے یا در کھا۔

سب نے اس پراتفاق کیا کہ انہیں گرفتاری کی مصیبت آئی وہ حاطب بن ابی بلتعدالمخی کے پاس گرفتاراورغلام ہو کے پہنچے جو بنی اسدا بن عبدالعزیٰ بن قصی کے حلیف تھے انہوں نے ان پرانعام کیا۔

سعدحاطب کے ساتھ بدرواحد میں حاضر ہوئے۔رسول اللہ مَالْقَوْمُ کی جمرت کے بتیسویں مہینے احد میں شہید ہوئے عمر بن اکتلاب میں اور نے ان کے بیٹے عبداللہ بن سعد کوانصار میں شار کیا۔ تین آ دمی تھے سعد کا کوئی یوتا نہ تھا۔

بى عبدالدار بن تصى حضرت مصعب ابن عمير رينالانوز

ا بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی ہے گئیت ابوعمر شی ٔ والدہ خناس بنت ما لک بن المصر ب ابن وہب بن عمرو بن حجیر بن عبد معیص بن عامر بن لوی تھیں ۔

مصعب کی اولا دین ایک بیٹی تھیں جن کانام نینب تھا'ان کی والدہ حمنہ بنت جحش بن رباب بن یعم بن صبرہ بن مرہ بن کبیر ابن عنم بن دووان بن اسد بن خزیمہ تھیں'انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ ابن افی ایمہ بن المغیر ہ کے ساتھ نکاح کردیا'ان سے ان کے یہاں لڑکی چیدا ہوگی جس کانام قریبے تھا۔

ابراہیم بن محرالعیدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب بن عمیر نکافیو جوانی 'خوبصورتی اور پیٹانی کے بالوں میں کے کے جوانوں میں یکنا تھے'ان کے والدین ان سے محبت کرتے' ان کی والدہ غنی اور بہت مال دارتھیں' انہیں اچھے سے اچھے اور باریک کپڑے پہناتی تھیں' و واہل مکہ میں سب سے زیادہ عطر لگانے والے تھے' حضر می جوتے سینتے تھے۔

رسول الله مَلَّ اللَّهِ مَل باریک کپڑے پیننے والا اور نازونعت والاکسی کونیس دیکھا۔

جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ سل تی ارار قم این ابی الارقم میں انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تؤوہ آئے اسلام لائے آپ کی تقسد این کی اور روانہ ہو گئے مگراپی والدہ اور قوم کے خوف سے ابنا اسلام چھپایا 'وہ تحقیہ طور پررسول اللہ سل تی آپ آپ آپ کہ ورفت رکھتے۔

عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے و کیولیا' ان کی والد ہ اور قوم کو خرکر دی'لوگوں نے انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا' وہ برابر قید رہے پہاں تک کہ پہلی ہجرت میں ملک حبشہ گئے' جب اور صلمان واپس آئے تو ان کے ہمراہ وہ بھی آئے' وہ موٹے ہوگئے تھے'ان کی ماں ان کو ملامت کرنے سے بازر ہیں۔

عروہ بن الزبیر شید سے مروی ہے کہ ایک روز ہم عمر بن عبد العزیز کے ساتھ بیٹے ہوئے تنے وہ معجد بنار ہے تنے انہوں

#### كر طبقات ائن سعد (عدروم) كالمن المعروض من المعروض من المعروض المرام كالمن ك

نے کہا کہ ایک روز نبی مَثَاقِیْزُ اپنے اصحاب میں بیٹے ہوئے تھے کہ مصعب ابن عمیر آئے ان کے جسم پر دھاری دار چادر کا ایک ٹکٹرا تھا' اس میں چڑے کا پیوندلگا تھا'اس کی انہوں نے آشین بنالی تھی اور اس کی کھال کا پیوندلگا لیا تھا۔

اصحاب نبی مَثَاثِیْنِ نے دیکھا تورہم کی وجہ ہے اپ سرجھا لیے ان کے پاس وہ چیز بھی نہتی جس سے کپڑے کو بدل دیتے (بینی وہ استی غریب ہو گئے تھے کہ بیوندلگانے کے لیے کپڑے کا گلڑ ابھی نہتھا)۔

انہوں نے سلام کیا' نبی مُلَاقِیْم نے جواب دیا اور اچھی طرح ان پراللہ کی ثناء کی اور فرمایا: الحمد للہ ُ دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو بدل دے۔ میں نے انہیں (مصعب کو دیکھا ہے کہ کے میں قریش کا کوئی جوان اپنے والدین کے پاس ان سے زیادہ نازوقع میں نہ تھا) انہیں اس سے خیر کی رغبت نے جواللہ درسول کی محبت میں تھی' ٹکالا۔

عبداللہ بن عامر بن رہیدنے اپنے والد ہے روایت کی کہ مصعب ابن عمیر جب ہے اسلام لائے اس وقت ہے احدیث شہید ہونے تک میرے دوست اور ساتھی رہے وہ ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے؛ جماعت مہاجرین میں وہ میرے رفیق تھے'میں نے ایسا آ دی کھی نہیں و یکھا کہ ان سے زیادہ خوش اخلاق ہواوران ہے کم اس سے اختلاف ہو۔

اوّلین معلم انصار ہونے کا شرف:

ابواحق سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ اصحاب رسول اللہ منگافیظ میں سے سب سے پہلے جولوگ مدینے کی ججرت میں ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم ہیں پین تھے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب مصعب بن عمیسر تن اللہ بن ابی بکر بن ہجرت کی توسعد بن معاذ تن اللہ کے پاس اتر ہے۔

ایرا ہیم بن مجمد العبدری نے اپنے والد سے (اور بھی متعدد طریق سے ) روایت کی کہ جب عقبداو کی والے بارہ آ دمی واپس ہوئے اور اسلام انصار میں بھیل گیا تو انصار نے رسول اللہ مظافر کے پاس ایک مخص کو بھیجا اور ایک عریضہ لکھا کہ ہمارے پاس کسی ایسے مخص کو بھیجے جو میں دین کی تعلیم دے اور قرآن پڑھائے۔

رسول الله مظافظ ان كے پاس مصعب بن عمير في الله كو جيجا وہ آئے اور سعد بن زرارہ كے پاس اترے مصعب بى الرے مصعب بى عمير في الله كا دوت دين فرآن پڑھ كے ساتے ايك ايك مصعب بى الله كا الله كا الله كا دوت دين فرآن پڑھ كے ساتے ايك ايك ايك دود آدى مسلمان ہونے گئے اسلام ظاہر ہو گيا اور انسار كے تمام مكانوں اور عوالى (مدینے كے آس پاس كى بستيوں) ہيں جيل گيا ، ودو آدى مسلمان ہونے گئے اسلام ظاہر ہو گيا اور انسار كے تمام مكانوں اور عوالى (مدینے كے آس پاس كى بستيوں) ہيں جيل گيا ، بحر قبيلداوس كے مكانات كے جو هلمه اور واكل اور واقف كے خاندان تھ مصعب انہيں قرآن پڑھ كے ساتے اور تعليم دیتے تھے۔

انہوں نے رسول اللہ سالیمی کا کھ کراس امری اجازت جاہی کہ دہ ان لوگوں کونماز جمعہ پڑھا کیں آپ نے اجازت دی اورتح ریفر مایا کہ اس دن کو دیکھ لینا جس دن بہودا ہے سبت ( ہفتے ) کی وجہ سے بلند آ واز سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب آ جائے تو اس وقت دورکھت سے اللہ کے قریب ہوجا و اور خطبہ پڑھو۔

مصعب بن عمير في سعد بن ظيم كم مكان بيل جمع كي نماز يرهائي ووباره آدي تصاوراس روز (غذا بيل ) ان لوكون

#### کر طبقات ابن سعد (صنبوم) کی می تا اور صحابہ کرام گی کی میں ایک کی میں اور صحابہ کرام گی کے اسلام میں جمعے کی نماز پڑھائی۔ کے لیے صرف ایک بکری ذرج کی گئی تھی وہ پہلے مخض میں جنہوں نے اسلام میں جمعے کی نماز پڑھائی۔

انصار کی ایک جماعت نے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے انہیں جعد پڑھایا' وہ ابوا مامہ سعد ہن زرارہ تھ' پھر مصعب بن عمیر مدینے سے ان ستر اوپ وفرزج کے حجاج کے ہمراہ روانہ ہوئے جوعقبہ ٹانیے میں رسول اللہ مٹائٹیٹی کے پاس پہنچے تھے' وہ سعد بن زرارہ کے رفیق سفر بن گئے اور کے پہنچے۔

سب سے پہلے رسول اللہ منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئ اپنے مکان کے قریب بھی نہ گئے رسول اللہ منافظ کی کو انصار اور اسلام کی جانب ان کی تیز رفتاری کی خبر دی مول اللہ منافظ کی ان کو دہ اللہ منافظ کی جانب ان کی تیز رفتاری کی خبر دی مول اللہ منافظ کی ان کو دہ حالات سے خوش ہوئے۔

مصعب ہی دور کی والدہ کومعلوم ہوا کہ وہ آئے ہیں تو کہلا بھیجا کہ اونا فر مان تو اس شہر میں جس بیں ہیں ہوں اس طرح آتا ہے کہ پہلے مجھ سے نہیں ماتا' انہوں نے کہا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ رسول اللہ منافظ ہے سے کہا کہ اور سے ملوں۔

جب انہوں نے رسول اللہ مُلَائِمِ کوسلام کرلیا اور جو پھی بتانا تھا بتا چکے تو اپنی والدہ کے پاس گئے اس نے کہا کہتم اب تک اسی غیر دین پر ہوجس پر تھے۔انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مُلَائِمِ کے دین پر ہوں جو اسلام ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے پیند کیا ہے۔

اس نے کہا کہ تم نے اس کا کیا شکر کیا جو میں نے ایک مرتبہ ملک عبشہ میں اور ایک مرتبہ بیٹر ب میں تنہاراغم کیا' انہوں نے کہا کہ میں اپنے وین پر قائم ہوں' اگر تم لوگ مجھے فتنے میں ڈالو (جب بھی) اس نے ان کے قید کرنے کا اراوہ کیا' تو انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے قید کرے گا ووج مجھے اس کے قل کرنے کی حرص ہوگی۔

ماں نے کہا کہ اپنے حال پر چلا جا اور رونے گی۔مصعب شاہد نے کہا 'پیاری مال میں تیرا خیرخواہ ہوں جھے پر شفق ہوں او شہادت دے کہ ''لا الله الا الله و ان محمداً عبدہ مور سوله ''اس نے کہا چپکتے ستاروں کی تیم میں ہرگز تیرے دین میں داخل نہ ہوں گی کہ میری رائے کوعیب لگایا جائے اور عقل کوضعف کہا جائے میں تجھے اور تیرے دین کوچھوڑتی ہوں (جی میں جیسا آئے ویسا کرنا) البتہ میں اپنے وین برقائم ہوں۔

مصعب بن عمیر تن منابع کی جرت مدید کی الجبادر محرم وصفر میں رہے رسول الله منابع کی ہجرت مدید ہے۔ قبل رہے الاوّل کے جائد کے وقت رسول الله منابع کی گئے ہے بارہ شب پہلے مدینے آ گئے۔

عطامے مروی ہے کہ سب ہے پہلے جس نے مدینے میں جمعہ پڑھایااوروہ بی عبدالدار کاایک شخص تھا۔راوی نے پوچھا کہ نی مظافیظ کے علم ہے؟انہوں نے کہاہاں' بالکل حکم ہے سفیان نے کہا کہ وہ مصعب بن عمیر تھے۔

مویٰ بن نحمہ بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی کی مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص چھونن کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔اور مصعب بن عمیر اور ابی ابوب انصاری چھونن کے درمیان عقد مواخاۃ کیا اور کہا جاتا ہے کہ ذکوان بن عمیر قیس کے درمیان بھی۔

#### ﴿ طَبِقاتُ ابن سعد (مدين ) ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مصعب شي الدُو ميدان بدر مين علمبر داررسول سَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ :

عمر بن حسین سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ منافقا کا سب سے بڑا جھنڈ اجومہا جرین کا جھنڈ اٹھا مصعب بن عمیر فیاہ فوا کے پاس تھا۔

ابراہیم بن محمد بن شرحیل العبدی نے اپنے والدے روایت کی کہ یوم احد میں مصعب بن عمیر مقاصفہ نے جھنڈا اٹھایا' مسلمان ڈیگھا گئے تومصعب شاہدہ اس کو لیے ہوئے ثابت قدم رہے ابن قمید آیا جوسوارتھا' اس نے ان کے داہنے ہاتھ پرتلوار مارک اسے کاٹ دیا۔ مصعب کہدرہے تھے: ﴿وها محمل اللا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ الآبد (محمد اللہ کے رسول ہی ہیں ان سے پہلے تمام رسول گزرگئے ) انہوں نے جھنڈ ابا کیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مضبوط پکڑلیا۔

اس نے بائیں ہاتھ پرتلوار مار کے اسے بھی کاٹ دیا تو انہوں نے جھنڈ امضبوط بکر لیا اور اسے اپنے بازؤوں سے اپنے کے ساتھ لگالیا اور کہ رہے تھے ﴿وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل﴾ الآبید

اس نے تیسری مرتبدان پر نیزے سے حملہ کیا اوراسے ان کے جسم میں گھسیرہ دیا۔ نیز ہٹوٹ گیا۔ مصعب جی اور گر پڑے اور جھنڈ ابھی گر گیا۔ بنی عبدالدار میں سے دوآ دمی آ گے بڑھے 'سویبط بن سعد بن حرملہ اور ابوالروم بن عمیر۔اس جھنڈ سے کو ابوالروم بن عمیر نے سالہ اور اسے لیے کے مدینے عیں ڈاخل ہوئے۔ بن عمیر نے سالہ اور اسے لیے کے مدینے عیں ڈاخل ہوئے۔

ابراہیم بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ بیآ یت ﴿ وَما هُمَمَّ الاَ رَسُولَ قِلْ حَلْتُ مِنْ قبلة الرسل ﴾ اس روزتک نازل نہیں ہوئی تھی' اس کے بعد نازل ہوئی۔

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ نبی سُلُقَیُّا مصعب ابن عمیر عادین کے پاس کھڑے ہوئے جومنہ کے بل پڑے ہوئے تھے نبی سُلُقیُّا نے بیآ یت ﴿من المومنین رجال صدفوا ما عاهدو الله علیه﴾ آخرتک (مونین سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے اس عہد کوسیا کردکھایا جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا) پڑھی۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ سکا ہے گئے گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگ اللہ کے نزدیک شہداء ہو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگو ان کی زیارت کرو ان کے پاس آؤاور انہیں سلام کردیونکہ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میر ی جان ہے کہ قیامت تک جوسلام کرنے والا انہیں سلام کرے گائیضروراس کے سلام کا جواب دیں گ

خباب بن الارت سے مروی ہے کہ ہم نے رسول الله من الله علی الله کا الله کا داہ میں ہجرت کی جس ہے ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے اللہ پر ہمار ااجر واجب ہوگیا۔ ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اس طرح گزرگئے کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ نہ کھایا '

## الطبقات ابن سعد (صديق اور صابد كرام المحال ١٠٨ على الشديق اور صابد كرام المحال المعالم المعالم

انہیں میں سے مصعب بن عمیر میں ہو یوم احد میں شہید ہوئے ان کے لیے سوائے ایک چا در کے اورکو کی چیز نہ ملی جس میں انہیں کفن دیا جاتا۔

راوی نے کہا کہ جب ہم اسے سر پر ڈھا تکتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب ان کے پاؤں پر ڈھا تکتے تو سر کھل جاتا رسول اللہ سکا کھنے نے فر مایا کہا ہے جو حصد سر کے متصل ہے اس پر کر دواور ان کے پاؤں پراذخر (گھاس) رکھ دو۔اور ہم میں بعض وہ ہیں جن کے پیل کی گئے ہیں وہ انہیں کا شاہے۔

ابراہیم بن محر بن شرصیل العبدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب بن عمیر تفاظ نرم کھال والے خوب صورت بال کے نہ لیے نہ فطنے تھے۔ ہجرت کے بتیبویں مہینے جب کہ چالیس سال یا ٹسی قدر زیادہ کے تھے احد میں شہید ہوئے کھر رسول اللہ سائلی ان کے پاس کھڑے ہوئے ان کو کفن بہنا دیا گیا تھا'آپ نے فرمایا کہ میں نے تہمیں کے میں دیکھا کہ وہاں بھی تم سے زیادہ باریک کپڑے والا اور خوب صورت بال والا نہ تھا'اب تم ایک چا در میں پراگندہ سرہو'آپ نے ان کے متعلق تھم ویا کہ ون کیے حاس سعد بن حرمانات کے بھائی ابوالروم بن عمیر اور عامر بن ربیعہ اور سویط بن سعد بن حرمانات سے بھائی ابوالروم بن عمیر اور عامر بن ربیعہ اور سویط بن سعد بن حرمانات سے

#### حضرت سويبط بن سعد من الدفن

ابن حرملہ بن مالک اور مالک شاعر سے ابن عمیلہ بن السباق ابن عبدالدار بن قصی ان کی والدہ ہیدہ بنت خباب الی سرعان ابن منقذ بن سیج بن معشمہ بن سعد بن ملیح جوفز اعدمیں سے تھے۔ سویط مہاجرین حبشہ میں سے تھے۔

تحکیم بن محرف ہجرت کی تو عبداللہ بن سعد نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے یاس الرے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافی کے سویط ابن سعد اور عائذین ناعص الزرقی کے درمیان عقد موا خاق کیا 'سویط میں عذر بدروا حد میں حاضر ہوئے۔

#### عبد بن قصى بن كلاب كي اولا دحضرت طليب ابن عمير هئ الدعد :

ابن وہب بن کیر بن عبد بن قصی کنت ابوعدی تھی۔ والد واروی بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔
موئی بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التی نے اپنے والد سے روایت کی کہ طلیب بن عمیر دارالا رقم میں اسلام لائے ادرا پئی
والد و کے پاس گئے جواروی بنت عبدالمطلب تھیں 'ان سے کہا کہ میں محمد منافظ کا تالع ہوگیا' اوراللہ کے لیے اسلام لے آیا۔
والد و نے کہا گرتم نے جس کی مدد کی اور قوت دی ان میں سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماموں کے بیٹے ہیں' واللہ اگر ہم
وگ اس پر قادر ہوتے جس پر مرد قادر ہیں تو ضروران کی حفاظت کرتے ادران سے مدافعت کرتے۔ میں نے کہا بیاری مال جہیں
اسلام لانے اوران کی بیر دی کرنے سے کون مانع ہے تمہارے بھائی حمز و تو اسلام لائے ؟

انہوں نے کہادیکھومیرے بھائی کیا کرتے ہیں میں بھی ان عورتوں میں ہے ایک ہون گی (جواسلام قبول کریں) میں نے کہا کہ خدا کے لیے تم ہے درخواست ہے کہ خدمت نبوی میں حاضر ہو سلام کرؤ آپ کی تصدیق کرواور شہادت دو کہ 'لا الدالا اللہ''

## كر طبقات اين سعد (صدوم) المسلك المسلك

انبول نے کہا کہ میں شہادت دیتی موں کہلا الدالا الله واشهدان محدارسول الله

اس کے بعد وہ اپنی زبان سے نبی مگاہی کی مددگار ہوگئیں اپنے بیٹے کو آپ کی مدد اور فرماں برداری پر برا میختہ کرتی رہیں ۔ لوگوں نے کہا کہ دوسری ہجرت حبشہ میں طلیب بن عمیر مخاصور کھی تھے اس کوموی بن عقبہ محمد بن الحق ابومعشر اور محمد بن عمر سب نے بیان کیااوراس پراتفاق کیا۔

علیم بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب طلیب ابن عمیر میں اپنے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ عبداللہ بن سلمه العجلانی کے پاس اتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافظ اللہ این عمیر اور منذر بن عمر والساعدی جیدین کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ طلیب میں اور ایت محمد بن عمر بدر میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے (محمد بن عمر نے) اس کو ثابت کیا ہے موی بن عقبہ محمد بن آخق اور ابومعشر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں حاضر ہوئے۔

عائشہنت قدامہ سے (اور متعدد طرق سے ) مروی ہے کہ طلیب بن عمیر یوم اجنادین میں جو جمادی الاولی سامے میں ہوا بعمر پینتیس سال شہید ہوئے'ان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

اولا دز هره بن كلاب بن مره حضرت عبدالرحمن بن عوف منيالاند

ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن كلاب ٔ جاہلیت میں ان كانام عبد عمر وتھا۔ رسول الله من الله من الله عبد وہ اسلام لائے ان كانام عبد الرحمٰن ركھا، كنيت الوقيم تقى ان كى والدہ الشفا بنت عوف ابن عبد بن الحارث بن زہرہ بن كلاب تقيس ۔

یقوب بن عقبدالاختسی سے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف عام الفیل کے دس سال بعد پیدا ہوئے کرنید بن رو مان سے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف الرحن بن عوف رسول اللہ منافیق کے دارار قم بن افی الارقم میں داخل ہوئے اور وہاں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔
عمر و بن دیتار سے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف کا نام عبدالکعبہ تھا۔ رسول اللہ منافیق نے ان کا نام عبدالرحمٰن رکھا۔
ہشام بن عروہ نے اپنے والدسے روایت کی کہ رسول اللہ منافیق کے نیدالرحمٰن بن عوف بن مندوسے فرمایا کہ اے ابو محمد تم

نے جحراسود کے بوے دینے میں کیونکر کیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے سب کچھ کیا' بوسہ بھی دیا اور تڑک بھی کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے صبح کیا۔لوگوں نے کہا کہ عبدالرحلٰ بن عوف میں ہوند نے ملک حبشہ کی جانب دونوں ججرتیں کیس۔جحمہ بن اسحاق اور محمہ بن عمر کی

روایت میں ۔

عبدالرحمٰن بن حمید نے اپنے والد سے روایت کی۔ مسور بن مخر مد نے کہا کہ جس وقت میں عثمان اور عبدالرحمٰن بن عوف میں ایک میں کے درمیان کشکر کے ساتھ چل رہا تھا' اور عبدالرحمٰن ایک سیاہ چا دراوڑ ھے ہوئے میرے آگے تھے' توعثان میں ہونے کہا کہ سیاہ چا در والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبدالرحمٰن بن عوف عثمان میں ہیں نے کجھے پکارا' اے مسور' میں نے کہا لبیک یا امیر الموشین' انہوں نے کہا کہ جس نے بیرووگی کیا کہ عثمان میں ہوئر دوسری ہجرت میں تمہارے ماموں عبدالرحمٰن سے بہتر ہیں تو وہ کا ذب ہے۔

### المعد (طبقات ابن سعد (طبقور) المستحد المستحد

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو بنی الحارث بن فررج میں سعدابن الربیج کے پاس الربیج نے ان سے کہا کہ بیرمیرا مال ہے میں تم آپس میں اسے تقسیم کرلیں میری دو بیویاں ہیں ایک سے تمہارے لیے دست بردار ہوتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے برکت کرے جب ہج ہوتو تم جھے بازار بتادینا 'لوگوں نے انہیں بتادیا' وہ نگلے اوراینے ساتھ تھی اور پنیر لے کے واپس آئے جوانہیں نفع میں حاصل ہوا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن محوف ٹئا ﷺ نی مظاہلیّن کی جانب ججرت کی تو رسول الله مظاہلیّا نے ان کے اور سعد بن الرجیج کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبدالله بن محد بن عمر بن على نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مُثَاثِیَّا نے جب اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخاۃ کیا تو آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن الی وقاص میں شین کے درمیان محقد مواخاۃ کیا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف میں ہوئے مدینے میں آئے تو رسول اللہ منگی ہے ان کے اور سعد بن الرکتے انساری کے درمیان عقد مواحًا قاکیا۔ عبدالرحلٰ سے سعد نے کہا کہ اے میرے بھائی میں مال میں تمام الل مدینہ سے زائد ہول' تم میرا کچھ مال دیکھواور لے لو میری دو ہویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پیند آئے اسے دیکھولوتا کہ میں اسے تمہارے لیے طلاق دے دوں۔

عبدالرجمٰن بنعوف میں مندنے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور گھر والوں میں برکت کرے' مجھے باز اد کاراستہ بتا دو انہوں نے خرید وفر وخت کی جس میں نفع ہوا۔ وہ کچھ گھی اور پنیرلائے' وہ استے دن تشہرے رہے جتنا اللہ نے ان کاکٹیر نا چاہا۔

پھروہ اس حالت میں آئے کہ ان کے کپڑوں پرزعفر ان کا اثر تھا۔رسول اللہ مٹائٹیؤ کے فرمایا 'کیا خبر ہے' انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مٹائٹیؤ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کومہر کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ تھجور کی ایک تشکی تھر سونا۔ فرمایا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بکری کا ہو عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے خودکواس حالت میں دیکھا کہ اگر کوئی پھر اٹھا تا تو امید کرتا کہ مجھے اس کے نیچ سونایا جاندی ملے گی۔

عبدالرحلٰ بن ائی لیل سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف جن فران نے انصار کی ایک عورت سے تمیں ہزار درہم مہر پر نکاح کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلَّا ﷺ میں مکانوں کے لیے بطور حد خط لگایا۔ آپ نے بی زہرہ کے لیے مسجد کے پچھلے جصے میں ایک کنارے خط لگایا عبدالرحمٰن بن عوف جی مدو کے لیے مکان کے جصے میں حش تھا، حش چھوٹی چھوٹی کھوروں کا وہ باغ ہے جو بینچانہیں جاتا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عبدالرحن ابن عوف می مدونے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ سالی م نے اور عمر بن الخطاب جی مدونے جمحے فلال فلال زمین بطور جا گیر عطافر مائی ' زمیر جی مدون 'عمر جی مدونے نے ندان والوں کے پاس گئے اور ان سے ان کا حصہ خرید لیا۔ زمیر جی مدون نے عثان جی مدون سے کہا کہ ابن عوف نے رہدیہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ان کی شہادت درست

## كر طبقات ابن سعد (عدروم)

ہے خواہ وہ ان کے موافق ہویا خلاف۔

ابراہیم بن عبدالرحل بن عوف می دو ہے مردی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف می دول اللہ من اللہ م

عبدالرحمٰن بن عوف منيالا في از واج واولا و:

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرطن بن عوف جی ہوں کی اولا دمیں سالم اکبرتھا جو قبل اسلام مرگیا۔اس کی ماں ام کلثوم ہنت عتبہ بن رہیے تھیں ۔ایک لڑکی ام قاسم بھی جاہلیت میں پیدا ہوئی ۔اس کی ماں پنت شیبرا بن رہید بن عبدش تھیں ۔

محمد جس کے نام سے ان کی کنیت (ابومحمد) تھی'اورابراہیم' حمید'اساعیل' حمیدہاورامنۃ الرحمٰن ان سب کی ماں ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبد شمس تھیں۔

معن عمر زید امد الرحن صغری ان سب کی مان سبلہ بنت عاصم بن عدی بن انجد بن العجلان قبیلہ قضاعہ کی شاخ بلی کے انصار میں سے تھیں۔

عروهٔ اکبرجو جنگ افریقہ میں شہید ہوئے۔ان کی مال بحریہ بنت ہائی بن قبیصہ بن ہائی بن مسعود بن الی رسید ہی شیبان میں سے تھیں۔

سالم اصغر جوفتح افریقه کے دن مقتول ہوئے'ان کی ماں سہلہ بنت سہیل بن عمر و بن عبد مس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامرا بن لوی تھیں۔

ابوبکر'ان کی ماں ام تھیم بنت قارظ بن خالد بن عبید بن سوید تھیں۔ جوان کے حلیف تھے۔ عبداللہ بن عبدالرحل جوافریقہ میں شہید ہوئے جب وہ فتح ہواان کی ماں بنت انی الحسیس بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل قبیلہ اوس کے انصار میں سے تھیں۔

ابوسلمہ جن کا نام عبداللہ الاصغرتھا' ان کی مال تماضر بنت اضغ ابن عمرو بن ثقلبہ بن حصن بن ضمضم بن عدی بن خباب قبیلہ کلب سے تھیں' وہ پہلی کلبیہ ہیں جن سے ایک قرشی نے نکاح کیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن ان کی ماں اساء بنت سلامہ بن مخر بدا بن جندل بن ٹبشل بن دارم تھیں۔مصعب وآ مندومریم ان کی ماں امرحریت بہراء کے قیدیوں میں سے تھیں۔

سہیل جن کی کنیت ابوالا بیض تھی' ان کی مال مجدیثت پزیدا بن سلامہ ذی فایش الحمیر پیٹیس عثان' ان کی مال غزال بنت سریٰ ام ولدتھیں جو یوم مدائن میں سعد بن الی وقاص جی پیدرکے قیدیوں میں سے تھیں ۔

عروہ جو لاولد مرگئے' یکی اور بلال جومخلف ام ولد ہے تھے اور سب لاولد مر گئے اور ام یکی بنت عبدالرحمٰن ان کی مال زینب بنت الصباح بن ثغلبہ بن جوف بن شمیب بن مازن تھیں ریا تھی بہراء کے قیدیوں میں سے تھیں ۔ جو پریہ بنت عبدالرحٰن' ان کی

# کر طبقات ابن سعد (صدین ) مسلامی تعین در مناب کار مان کار مناب کار استان اور سحابہ کرائم کار مان کار مناب کا مان بادید بنت غیلان بن سلمہ ابن معتب التھی تھیں۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہور وا کہ وخندق اور تمام غزوات میں رسول الله منافق کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ یوم احد میں جب لوگوں نے پیٹ چیری تو وہ رسول الله منافق کم کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

عمروبن وہب سے مروی ہے کہ ہم مغیرہ بن شعبہ کے پاس سے دریافت کیا گیا کہ نبی منافظ آنے ابوبکر ٹی اور کا دواس امت کے کسی اور شخص کو بھی اپناا مام بنایا۔ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے میرے سامنے بطور تصدیق کے اس حدیث کا اضافہ کیا 'جواس کے قریب تھی۔

ہم لوگ رسول اللہ ملاقی کے ہمراہ ایک سفر میں سے جب فجر کا دفت ہوا تو آپ نے میرے اونٹ کی گردن پر مارا میں نے خیال کیا کہ آپ کواس کی ضرورت ہے میں آپ کے برابر ہوگیا 'ہم چلے پہاں تک کہ قضائے عاجت کے لیے لوگوں سے دور ہو گئے۔ آپ اپنی سواری سے از پڑے اور پیدل چل کے نظر سے غائب ہو گئے۔

آپ بہت در مقبرے کیمرتشریف لائے اور فرمایا مغیرہ میں ہیں حاجت ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ا فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہاہاں۔ اٹھ کرمشک کے پاس گیا 'یا انہوں نے کہا تو شددان کے پاس گیا۔ جو کجاوے کے چیچے لٹکا ہوا تھا اسے آپ کے پاس لایا 'ہاتھوں پر پانی ڈالا' آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور خوب اچھی طرح دھوئے 'مجھے شک ہے کہ آپ نے انہیں مٹی سے ملایا نہیں 'آپ نے مندوھویا' دونوں ہاتھ آسین سے نکا لئے گئے جسم پرایک شک آسین کا شامی جبرتھا' وہ شک ہواتو آپ نے اپنے اسے انھاس کے نیچے سے بالکل نکال لیے 'پھرمنہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔

صدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دو مرتبہ منہ دھویا۔ میں ٹہیں جانتا کہ آیا ای طرح تھا' پھر آپ نے پیٹانی' محاسے' اور موزوں پڑس کیا' ہم سوار ہوگئے تھا نوں کو اس حالت میں پایا کہ نماز شروع ہوگئے تھی' عبدالرحمٰن بن عوف ہی ہوئے تھا کہ سے تھا وہ انہیں ایک رکعت پڑھا تھے تھے' لوگ دوس کر کعت میں عبدالرحمٰن کوا طلاع کرنے چلا' آپ نے منع کیا۔ ہم دونوں نے وہ رکعت پڑھی جو پائی' اور وہ تھنا کی جو ہم سے پہلے ہوگئی تھی۔

لسان نبوت سے مردصالے کا خطاب:

ابن سعدنے کہا کہ میں نے بیرحدیث محمد بن عمرے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بیغز وہ تبوک میں ہوامغیرہ رسول اللہ مُلَّا يُنْظِمُ کے وضوکا پانی لایا کرتے تھے' بی مَلَا يُنْظِمُ نے جب عبدالرحمٰن ابن عوف میں ہوئے بیچے نماز پڑھی تو فرمایا کہ کسی نبی کی اس وقت تک ہرگز وفات نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی امت کے مردصالح کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے۔

ابن عمر میں پیشناہ مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْزِ نے عبدالرحمٰن بن عوف ٹیاڈٹو کوسات سوآ دمیوں کے ہمراہ دومۃ الجندل کی ظرف بھیجا' بیدواقعہ شعبان کے کا ہے'آپ نے ان کا عمامہ اپنے ہاتھ سے کھول ڈالا اور دوسوا بیاہ عمامہ باندھا' آپ نے اس میں سے ان کے دونوں شانوں کے درمیان بھی لٹکایا۔

وہ دوسہ آئے 'لوگوں کو دعوت اسلام دی' مگرانہوں نے تین مرتبہ اٹکار کیا' اصنع بن عمر والکلی اسلام لائے جوتھرانی تقے اور

## ﴿ طِقاتُ ابن سعد (صدرم) المسلام المسلم المسل

ان لوگوں کے رئیس تھے۔عبدالرحمٰن نے کسی کو بھیج کرنی مظافیر کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ نے انہیں لکھا کہ تماضریت اضیع ہے وہ نکاح کرلیس۔عبدالرحمٰن نے ان سے نکاح کرلیااوران سے زفاف کیا 'انہیں لے آئے 'وہی ام سلمہ ابن الی عبدالرحمٰن تھیں۔ وزر کر مار سنتھی ارت کی روز

عذر کی بنا پرریشمی لباس کی اجازت:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کے عبدالرحمٰن بن عوف بڑی ہوں کی بیاری کی وجہ سے ریشی لباس پینتے تھے۔ حسن میں نفذ دسے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئہ آبلوں کے مریض تھے انہوں نے رسول اللہ مُناہِ ہُو اُسے ریشی کرتے کی اجازت جابی آپ نے انہیں اجازت دی مسن میں نفر نے کہا مسلمان جنگ میں ریشی لباس بینتے تھے۔

عبدالوہاب بن عطا سے مروی ہے کہ سعید بن ابی عروبہ سے حریر (ریشم ) کو پوچھا گیا تو انہوں نے قادہ اور انس ابن مالک ٹی ہوند کی روایت سے بتایا کہ بی مَالَیْنِیْم نے ایک سفر میں عبدالرحنٰ بن عوف بنی ہوند کوخارش کی وجہ سے جووہ اپنی جلد میں محسوس کرتے تصحریر کے کریے کی اجازت دی تھی۔

الی سلمہ بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف میں اللہ بنے ہے ہوؤں کی کھڑت کی شکایت کی اور عرض کی میں اللہ بھے اجازت و بیجے کہ حریکا کرتہ پہنوں آپ نے ان کواجازت و بے دی جب رسول اللہ منافیق اور ابو بکر جی اللہ عنوں کی یارسول اللہ منافیق اور ابو بکر جی اللہ عنوں کے بیٹے ابوسلمہ کولائے جو حریر کا کرتہ پہنے ہوئے تھے عمر میں اللہ منافیق نے کہا یہ کیا ہے کیا ہے ہوں نے کہ آپ کومعلوم نہیں کہ رسول اللہ منافیق ہے ۔ انہوں نے کہا تہ تھوں کے بیٹے تک بھاڑ ڈالا عبد الرحمٰن نے کہا آپ کومعلوم نہیں کہ رسول اللہ منافیق نے میرے لیے اسے حلال کردیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے جوؤں کی شکایت کی تھی لیکن تمہارے لیے تونہیں۔

انس بن ما لک خیدہ میں موری ہے کہ عبدالرحن بن عوف اور زبیر بن العوام چیدین نے نبی ملکی کی ہے جوؤں کی شکایت کی ' آ پ نے ان دونوں کو جہاد میں حریر کے کرتے کی اجازت دی۔ عمر و بن عاصم نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھر میں نے ان دونوں کے جسموں پر حریر کے کرتے دیکھیے۔

سعیدین المسیب سے مروی ہے کے عبدالرحمٰن بن عوف جی دو کو حریہ کے لباس کی اجازت دی گئی تھی۔سعدین ابراہیم سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف جی دوایس چا دریا جوڑا پہنتے جس کی قبت پانچے یا جارسو درم کے مساوی ہوتی۔

ابن عمر بنا پین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو دیکھا کہ آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف منامدہ کے سیاہ عمامہ باند ھااور فر مایا اس طرح عمامہ باند ھاکرو۔

سعدین ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہو جب کے آتے تو اپنی اس منزل میں تشہر نا ناپسند کرتے جس سے انہوں نے ہجرت کی تھی' پزید نے اپنی حدیث میں کہا کہ اس منزل میں تشہر نا ناپسند کرتے جس میں جاہلیت میں تشہرا کرتے تھے اوراس سے نکل جاتے تھے۔

ا براہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف میں مدنے اپنے والدے اور انہوں نے رسول اللہ مناقبہ کے سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا

#### كر طبقات اين سعد (صديوم) كالمستحد المستورية اور محابران كالمستحد الشدين اور محابران كالمستحد المستورية اور محابران كالمستحد المستورية المرام كالمستحد المستورية المرام كالمستحد المستورية المرام كالمستحد المستورية المستورة المستورية المستورية المستورة المستورية المستورية المستورية المستو

اے ابن عوف تم امیروں میں ہے ہواور جنت میں بغیر تھے ہوئے برگز داخل ندہوسکو گئاس کے القد کو قرض دو کہ وہ تمہارے لیے تہارے لیے تہارے قدموں کو چھوڑ دے۔ ابن عوف نے کہا'یا رسول اللہ میں کیا چیز اللہ کو قرض دوں' فرمایا تم نے شام کو جو پچھچھوڑ ااسی میں شروع کرو' عرض کی نیا رسول اللہ' اس تمام مال میں' آپ نے فرمایا ہاں ابن عوف نکط انہوں نے اس کا قصد کر لیا' رسول اللہ سال چھا اور فرمایا کہ جبر میل علائے نے کہا کہ ابن عوف کو چھم دیجے کہ وہ مہمان کی ضیافت کریں' مسکین کو کھانا کھلائیں' سائل کو دیا کریں اور ان کے ساتھ شروع کریں جو ان کے عیال ہیں' جب وہ ایسا کریں گے تو یہ اس کے عیب کا پاک کرنے والا ہوگا۔

حبیب بن مرزوق سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونو کا ایک آیا' اس زمانے میں اہل مدینہ کو پریشانی تھی'
عائشہ میں ہونا نے کہا یہ کیا ہے تو کہا گیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونو کا قافلہ ہے' عائشہ میں ہونا نے کہا کہ ویکھو میں نے رسول اللہ سی تی ہوئی ہوں ہوئی ہونا کہ گیاتے ہیں اور بھی سنجل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ فی سے سنا کہ گویا میں عبدالرحمٰن بن عوف میں سراط پر ویکھور ہا ہوں جو بھی ڈگھاتے ہیں اور بھی سنجل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ فی گئے' حالا تکہ وہ بچچ نہیں معلوم ہو تے سے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونے ہوں تو اور جوان پر بھی کھی تھا وہ ان سے بہت زیادہ قیمت کا تھا' اور اس روزیا نی سواونٹ ہے۔
ہے صدقہ ہے'راوی نے کہا کہ ان اونٹول پر جو پھی تھا وہ ان سے بہت زیادہ قیمت کا تھا' اور اس روزیا نی سواونٹ ہے۔

ام سلمہ خی مطاز وجہ نبی مظافر کے سروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سلاکی کوازوائ سے فرمائے سا کہ میرے بعد جو مخص تم لوگوں کا مجافظ ہوگا وہ صادق اور نیکو کار ہوگا۔اے اللہ اعبد الرحمٰن بن عوف من مدر کو کسیبل جنت سے سیراب کر۔

احمد بن محمد الارزقی نے اپنی حدیث میں کہا کہ ابراہیم بن سعد نے کہا کہ مجھ سے میرے گھر والوں نے جوعبدالرحمٰن بن عوف ہی اولا دمیں سے تھا کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہی اور نے کیدمہ کا مال جو بنی النظیر سے ان کے جھے میں آیا تھا جالیس ہزار دینار کوفروخت کیا اور ازواج نبی مُلْ النظیم مردیا۔

ام بکر بنت مسورے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف می ادار مین جوانہیں عثان میں ہو سے ملی تھی جالیس ہزار وینار میں فروخت کی اس کو انہوں نے فقرائے بنی زہرہ اور حاجت مندلوگوں اور امہات المونین میں تقلیم کیا۔ مسور نے کہا کہ میں عاکشہ ہی اور عام کے باس اس میں سے ان کا حصدلایا تو انہوں نے بوچھا یہ کس نے بھیجا ہے میں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں مدونے انہوں نے بھیجا ہے میں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں مدونے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیقی این عوف میں انہوں کے میرے بعداورکوئی تم پر مہر بان نہ ہوگا اللہ تعالی ابن عوف میں مدونے کی سلسیل جنت سے میراب کر ہے۔

عبدالرحمٰن بنعوف شياسة عنه كاحليه:

عمران بن مناح ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوڑ ھائے کا تغیر نہیں ہوتا تھا۔

یعقوب بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف ٹھادھ' کمیے خوب صورت اور نزم کھال والے آ دی تھے سیدیسی قدر انجرا ہوا تھا' گورے بتھے رنگ سرخ تھا'ان کی داڑھی اور سرکارنگ بدلتا نہ تھا۔

محد بن عمر نے کہا کہ عبد الرحمٰن نے ابو برصدیق میں مناسب روایت کی ہے۔

# کر طبقات این سعد (صنبوم) مسلام کا مسلوم کا مسلو

ام بکر بنت مسور نے اپنے والد سے روایت کی گہ جب عبدالرحمٰن بن عوف جی سید مجلس شور کی کے رُکن ہوئے تو مجھے سب سے زیادہ ان کارکن ہونا پہندتھا' اگر وہ چھوڑ دیتے تو سعد بن ابی وقاص جی سیئو کی رکنیت زیادہ پیندتھی' مجھے عمر و بن العاص جی شدو ملئے انہوں نے کہا کہ تمہارے مامول کا اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے (آیاوہ اس فعل سے راضی ہوگایا ناراض) کہ اس امر کا کوئی اور والی بنایا جائے حالا تکہ وہ اس سے بہتر ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوائے عبدالرحمٰن بی شدور کے اور کسی کو پیند نہیں کرتا۔

میں عبدالرحمٰن کے پاس آیا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو پوچھا'تم سے بیک نے کہا۔ میں نے کہا میں آپ کونہیں بتاؤں گا' انہول نے کہا کدا گرتم مجھے نہ بتاؤ گے تو میں تم سے بھی نہ بولوں گا میں نے کہا عمر و بن العاص شاہدونے' عبدالرحمٰن شاہدونے کہا کہ واللّٰدا گرچھری کی جائے اور میرے طق پر رکھ کے دومری جانب تک گھسیرو دی جائے تو بیاس سے زیادہ پیند ہے۔

ابن عمر میں دینت مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہیں دونے اصحاب شوری سے کہا کہ اس حد تک تم لوگوں کا حرج تو نہیں کہ بین تہارے لیے کسی کا انتخاب کر دوں اورخو داس ہے (شوری ہے ) آڑا دہوجاؤں علی میں دونے کہا کہ ہاں سب ہے پہلے میں راضی ہوں 'کیونکہ میں نے رسول اللہ سکا تی جا کوفر ماتے سنا کہ آپ اہل آسان میں بھی امین میں اور اہل زمین میں بھی امین ہیں ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ <mark>سلام</mark>ے میں جب عمر بن الخطاب خیافتہ ہوئے تو انہوں نے اس سنہ میں عبدالرحمٰن بن عوف میں اور کوامیر بنا کے بھیجا' انہوں نے لوگوں کو حج کرایا' عبدالرحمٰن خیافتونے عمر جی اور کے ساتھ وہ حج بھی کیا جو سلامے میں ان کا آخری حج تھا۔

ای سال عمر می انداز دارج نبی مناطقیم کو جج کی اجازت دی و هغد فول میں سوار کی گئیں ہمراہ عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن ابن عوف میں شن کو کیا۔عثمان میں شئوا پئی سواری پران کے آگے چلتے اور کسی کوان کے قریب ندا نے دیتے 'عبدالرحمٰن بن عوف میں شغوا پئی سواری پران کے پیچھے چلتے' وہ بھی کسی کوان کے قریب نہ ہونے دیتے ۔

ازواج مطہرات ہرمنزل پرعمر میں اتارتی تھیں' عثان اور عبدالرحمٰن میں ہیں گھا ٹیوں میں اتارین کوگ انہیں گھا ٹیوں کی طرف کرتے' عثان اور عبدالرحمٰن میں ہیں انہیں سب سے پہلی گھا ٹی میں اتارتے اور کسی کوان کے پاس سے گزرنے نہ دیتے - ساتھ میں عثان میں ہوئو خلیفہ بنائے گئے تو اس سال انہوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئو کو بچ پر روانہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو بچے کرایا۔

الراہیم بن عبدالرحن بن عوف فئاہ و سے مردی ہے کہ عبدالرحن ابن عوف بنی ہوئے ہوں ہو گئے افاقہ ہوا تو پوچھا کیا میں بے ہوش ہوگیا تھا' لوگوں نے کہا' ہاں انہوں نے کہا کہ میرے پاس دوفر شتے یا دوآ دمی آئے جوان دونوں سے زیادہ فرم ورجیم شخے انہوں نے کہا کہ تم دونوں اس محفل کو کہاں لے جانا جائے ہو جواب دیا کہ ہم اس کو عزیز امین کے پاس لے جانا جا ہے بین ان دونوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو' کیونکہ بیران لوگوں میں سے ہے جن کے لیے اس جالت میں سعاوت لکھ دی گئی کہ وہ اپنی

### الرطبقات اين سعد (مدرو) المسلك المسل

جید بن عبدالرحمن بن عوف می الله و الده ام کلوم ے جو پہلی مرتبہ مہاجرات میں سے تعین حق تعالی کے ارشاد "استعینوا بالصبور العملوة" (تم لوگ صبر اور صلوة سے مدد حاصل کرو) کے بارے میں روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف می ایم می طاری ہوئی کہ لوگوں نے خیال کیاان کی جان نکل گئ ان کی بیوی ام کلوم نکل کے مجد گئیں وہ اس چیز سے مدد چاہتی تھیں جن کا انہیں تھم دیا گیا یعن نماز اور صبر ہے۔

عبدالرحمن فناشقه كاسغرة خرت:

لیقوب بن متبہ سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف تفاید کی وفات سے میں ہوئی۔ اس زمانے میں وہ پچھتر برس کے

سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعد بن مالک کو ویکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف تفاضہ کے جنازے کے کے پاس تنے اور کہدر ہے تھے'' ہائے پہاڑ'' یکی بن حماد نے اپنی حدیث میں کہا اور تا بوت ان کے شانے پر رکھا ہوا تھا۔

سعدین ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعد بن الی وقاص بن اور کوعبد الرحن بن عوف بن اور کے تا بوت کے دونوں ستونوں کے درمیان ویکھا۔

ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف جی ایود کی وفات کے دن علی بن ابی طالب جی ایود کو کہتے سنا: اے ابن عوف جاؤتم نے اس دنیا کاصاف حصہ پالیا اور اس کے گذرے جصے ہے آ گے بردھ گئے۔

ابراہیم بن سعدنے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف جی ایونہ کی وفات کے دن عمر و بن العاص میں اللہ کو کہتے سنا کدا ہے ابن عوف جی اللہ فی میں تم ہے جدا ہوتا ہوں تم نے اپنی شکم سیری سے بجونا قص تھا اسے دور کر دیا ہے ، عبدالرحمٰن بن عوف میں الدونہ کی وصیت اور ان کا ترکہ:

مخر مدین بکیرنے اسود کو کہتے سنا کرعبدالرحمٰن بن عوف میں اور نیاں کی راہ میں پچیاس ہزار دینار کی وصیت کی۔

عثان بن ثرید سے مروی ہے کہ عبدالرمن بن عوف ٹی ایک ہزار اونٹ اور تین ہزار بکریاں بقیع میں چھوڑیں' سوگھوڑے تھے جوبقیع میں چرتے تھے الجرف میں میں پانی تھینچنے والے اونوں سے زراعت کرتے اور اس سے گھر والوں کے لیے سال بحر کا غلیل جاتا۔

محمد سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئی تو ان کے متروکے میں سونا تھا جو کلہاڑیوں ہے کا ٹا گیا' یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے چھالے پڑگئے' وہ چار ہویاں چھوڑ گئے' ایک ایک بیوی کواس کے آٹھویں جھے میں سے استی استی ہزار در ہم دیئے گئے۔

صالح بن ابراہیم بن عبدالرحن بن عوف می الدورے مروی ہے کہ تما ضربنت اصبغ ( زوجہ عبدالرحن ) کوآٹھویں جھے کا جہارم مینچا' وہ ایک لاکھ لے کئیں جوایک جہارم تھا۔

كالل ابوالعلائے مروى ہے كہ ميں نے ابوصالح كو كہتے ساكہ عبدالرحمٰن بن عوف من مدرد كي وفات ہوئي تو انہوں نے تين

### الطبقات ابن سعد (صنبوم) المسلك المسلك

یویاں چھوڑیں ہر بیوی کوان کے متر و کے میں سے اس ای ہزار پینچے۔

#### سيدنا سعدبن اني وقاص شيالفؤنه

ابی وقاص کا نام مالک بن و هیب بن عبد مناف بن زبره ابن کلاب بن مره تھا۔ ان کی کنیت ابوا بخی تھی' والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

سعد تفاطر سے مردی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کون ہوں ۔ فر مایا تم سعد ما لک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہو جواس کے سوا کیے تو اس پراللہ کی لعنت ہے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ سعد جی ہوؤ اس حالت میں آئے کہ رسول اللہ متالیق بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا یہ میرے ماموں ہیں'آ دمی کامر بی اس کے ماموں کو ہونا چاہیے ۔ لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص جی ہوئد کی اولا دہیں اسحاق اکبر تھے جن کے نام سے ان کی کنیت تھی' وہ لا ولد مرکھے اور ام الحکم کبری تھیں' ان دونوں کی مال بنت شہاب بن عبداللہ بن الحارث ابن زبرہ تھیں۔

عمر 'جن کومخار نے قتل کردیا' مجھ بن سعد جو دیرالجماجم کے روز قتل ہوئے ' تجاج نے ان کوقل کیا ' ھصد' ام قاسم اورام کلثوم' ان سب کی ماں مادید بنت قیس بن معدی کرب بن افی الکمیسم بن السمط ابن امری القیس بن عمرو بن معاوید کندہ میں قیس ۔ عامر ' اسحاق اصغر' اساعیل اورام عمران' ان سب کی ماں ام عامر بنت عمرو بن کعب بن عمرو بن زرعہ بن عبداللہ بن الی جشم ابن کعب بن عمر وبہراء سے تھیں ۔

ابراہیم مویٰ ام الحکم صغری ام عمرو بہندام زبیراورام مویٰ ان سب کی والدہ زید تھیں ان کے بیٹے دعویٰ کرتے کہ وہ حارث ابن یعمیر بن شراحیل بن عبدعوف بن مالک بن خباب بن قبیس بن ثعلبہ ابن عکابہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل کی بیٹی تھیں ۔ جوقید میں یائی گئیں عبداللہ بن سعد ان کی ماں سلنی بنی تغلب بن وائل میں سے تھیں ۔

مصعب بن سعد ان کی مال خوله بنت مروین اوس بن سلامه این غزیدین معبد بن سعد بن زمیر بن تیم الله بن اسامه بن مالک بن بکرابن حبیب بن عمرو بن تغلب بن واکس حیس -

عبدالله اصغر بجیر جن کا نام عبدالرحن تھا اور حمید ہ' ان کی ماں ام ہلال بنت ربیع بن مری بن اوس بن حارثہ بن لام بن عمرو بن ثمامه ابن مالک بن جدعا بن ذہل بن رومان بن حارثہ بن خارجہ بن سعدا بن مذجح تقیس ۔

عمیر بن سعدا کبرجوا پنے باپ سے پہلے ہی مر گئے 'اور حمنہ'ان دونوں کی والد وام حکیم بنت قارظ بنی کنانہ کی اس شاخ میں ہے تھیں جو بنی زہر ہ کے حلفاتھے۔

عمیراصغرٔ همرؤ عمران ام عمرؤ ام ایوب اورام ایخق ٔ ان کی والده سلمٰی بنت نصفه بن تطف بن رسید ٔ تیم اللات بن تعلیه بن عکایه میں ہے تصین ۔

صالح بن سعد شرکے لیے الحیر ہ میں اترے جوان کے اوران کے بھائی عمر بن سعد کے درمیان ہوا' وہیں ان کا بیٹا بھی

### الطبقات ابن سعد (عديوم) المستحدين اورمحاب كالمستحدين اورمحاب كرام الم

اترا' بدلوگ رأس العین میں اترے تھے صالح کی مال طیبہ بنت عامر این عتبہ بن شراحیل بن عبد اللہ بن ما لک بن الخزرج ابن تیم اللہ النمر بن قاسط سے تھیں۔

عثان ورملهٔ ان دونوں کی ماں ام جیر تھیں۔

عمرہ' نا بیناتھیں' سہیل بن عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے نکاح کیا' ان کی والد ہ عرب کے قیدیوں میں ہے تھیں۔ سعد منی ادکو کا قبول اسلام:

عامر بن سعدنے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھ سے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا سوائے اس شخص کے جواس روز اسلام لایا جس روز میں اسلام لایا' حالا نکہ مجھ پرایک روزگز رگیا ہے اور میں اسلام کا ثلث ہوں۔

عامر بن سعدنے اپنے والدے روایت کی کہ بیں اسلام کا تیسر اتھا۔ سعدے مروی ہے کہ میں ایسے روز اسلام لا یا کہ اللہ نے نمازین بھی فرض ندکی تھیں۔

عائشه بنت سعدے مروی ہے کدوالد کو کہتے سنا میں جب مسلمان ہوا توسترہ سال کا تھا۔

ابو بکرین اساعیل بن محد نے اپنے والدہ روایت کی کہ جب سعد عمیر جی پین فرزندان ابی وقاص نے ملے ہے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص جی دونر کی مزل پر اترے جوانہوں نے بنی عمر و بن عوف میں بنائی تھی اور انہی کی دیوار تھی۔ عتبہ نے ملے بوا۔ کی دیوار تھی۔ عتبہ نے ملے ہوا۔

عبیداللد بن عبداللد بن عتب مروی ہے کہ مدینے میں سعد بن الی وقاص میں منزل رسول الله منظ الله علی جانب سے الکہ علاقات میں منزل رسول الله منظ الله علی اللہ علی ا

مویٰ بن محد نے اپ والدے روایت کی کہرسول اللہ مَالِقَیْم نے سعدین الی وقاص میں الدور مصعب بن عمیر جی الدور کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

سعد بن ابراہیم وعبد الوحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ کے سعد بن ابی وقاص اور سعد بن معاذ جی ایسائے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

عامرین سعد جی انتفاف نے اپنے والدے روایت کی کہ وہ اس سریے میں حز ہبن عبدالمطلب کے ہمراہ تھے جس میں رسول اللہ شاھیا نے انہیں امیرینا کے جیجا تھا۔

الله كى راه مين سب بے پہلے تيرانداز:

سعد بن افی وقاص ٹھادند ہے مروی ہے کہ میں سب سے پہلاشخص ہوں جس نے اسلام میں تیر پچینکا ہم ساٹھ سوار عبیدۃ بن الحارث کے ہمراہ بطور سربیار واند ہوئے تھے۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے سنا کہ واللہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللّٰہ کی راہ میں تیر پچینکا 'ہم لوگ اس حالت میں رسول الله ملاقتیم کے ہمراہ جہاد کیا کرتے کہ ہمارے لیے کھانا نہ ہوتا جے کھاتے'

### الم طبقات ابن سعد (صديوم) المستحد الم

سوائے انگور کے بیوں کے اور بیول کے بہاں تک کہ ہماراا یک شخص اس طرح سراٹھا کے دوڑتا جس طرح بکری دوڑتی ہے ٔ حالانک اس کے لیے تیرکمان بھی نیتھی' بنواسد مجھے دین سے پھیرنے لگے (اگراپیا ہوتا تو) اس وقت میں ناکامیاب ہوتا اور میرانمل برباد ہو حاتا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا وہ سعد بن مالک ہیں۔ سعد بن مالک سے مروی ہے کہ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ میں نے یوم بدر میں سعد کو جنگ کرتے دیکھا کہ بیادہ تھے گرشہ سواروں کی طرح لڑر ہے تھے۔

داؤد بن الحصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگائی آنے سعد بن ابی وقاص نتی افید کواکیک سریے میں خرار کی جانب جیجا 'وہ بیس سواروں کے ہمراہ قافلہ قریش کورو کئے کے لیے نکلے مگرانہیں کوئی نہ ملا۔

غزوة احديش سعد تناهفه كامنفر داعزاز

علی بن ابی طالب می اور کے کہ میں نے رسول الله مالی کی سوائے سعد میں اور کے سید میں اور کے کی کے لیے نہیں ساگراآ پ نے اس پراپنے والدین کوفدا ہونے کو کہا ہو۔ میں نے آپ کر ہوم احد میں میں کہتے سا کہا ہے سعد میں اور کا تراندازی کرو میرے مال بایتم برفدا ہوں۔

ب ب الله سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص جی در کو کرکرتے سا کدرسول الله سال الله علی ان کے لیم احدیث ان کے لیے (فداکر نے میں ) اپنے والدین جمع کردیے (لیعنی "فَدَاكَ أَبِّی و اَمِّی" فرمایا )

الیوب سے مروی ہے کہ بین نے عائشہ بنت سعد کو کہتے سنا کہ میرے والدواللدوہ ہیں جن کے لیے ٹبی منافظ کے ایم احد میں اپنے والدین جمع کیے۔

سعد بن ابی وقاص کی اولا دمیں سے محمد بن بجاد سے مروی ہے کہ انہوں نے عائشہ بنت سعد سے سنا جوا پنے والد سعد کے ذکر کرتی تھیں کہ نبی ملاقی کم نے یوم احد میں ان سے فرمایا :

"فَدَاكَ أَبِّي وَأَمِّي". ميرے مال باب تم رفدا مول-

عائشہ بت سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص میں میں دوایت کی کہ انہوں نے کہا (اشعار)

قماً يعتد زام من محمد بسهم مع رسول الله قبلي

### الطبقات ابن سعد (صديو) المسلك المسلك

مجهد على يبل كوئي هخص رسول الله مَنْ النَّهُمُ كا تيراندا زنيس شار موتا تها".

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ مجھے خبر دی گئی کہ رسول الله منافق نے سعد بن مالک کے لیے فرمایا کہ اے اللہ جب وہ دعا کریں توان کی دعا قبول کر۔

سعد سے مروی ہے کہ میں بدر میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ میرے چرے میں سوائے ایک بال کے نہ تھا جسے میں پیش کرتا' بعد کواللہ نے مجھے بہت می داڑھیاں دیں بعنی اولا دکثیر۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بدروا حدیث حاضر ہوئے۔احدیث رسول اللہ منافیق کے ہمراہ جب لوگوں نے پشت پھیری تؤوہ ثابت قدم رہے ٔ خندق وحدیبیہ و فیخ مکہ میں بھی حاضر ہوئے 'اس روز (یعنی فیخ مکہ کے دن) مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈ اان کے پاس تھا'تمام غزوات میں رسول اللہ منافیق کے ہمراہ حاضر ہوئے'وہ ان اصحاب میں سے تھے جو تیراندازوں میں بیان کیے گئے۔

محمد بن عجلان نے ایک جماعت سے جن کا انہوں نے نام بیان کیا روایت کی کدسعد ٹن ہوئو سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص ٹن ہوئو سے مروی ہے کہ وہ سیاہی ہے بال ریکتے تھے۔

عا کشہ بنت سعد میں فید سے مروی ہے کہ میرے والد پست قد' ٹھگئے موٹے' بڑے سروالے تھے'الگلیاں موٹی تھیں' ہال بہت تھے اور سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

وہب بن کیسان سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کوسوت ریشم ملا ہوا (خز) گیڑ اپینے دیکھا۔ عمر و بن میمون سے مروی ہے کہ مستقد میں سعد بنی ہوند نے ہماری امامت کی۔

تھیم بن الدیلمی سے مردی ہے کہ سعد ٹن الدین کئریوں پر شہیج پڑھا کرتے تھے۔سعد بن ابی وقاص سے مردی ہے کہ وہ سونے کی انگوشمی پہنا کرتے تھے۔مجمد بن ابراہیم بن سعد شاہؤ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد شاہؤ کے ہاتھ میں سونے کی انگوشم تھی۔

سعد تئ الأراب مروى ب كرجب و والهن كها نا جائة توجيكل على جاتے تھے۔

محمہ سے مروی ہے کہ جھے خبر دی گئی کہ سعد تن اللہ کہ کہ کہ سے کہ میں یہ بین خیال کرتا کہ میری اس خصلت کے ساتھ مجھ سے زیادہ کوئی سنتی خلافت ہوئیں نے جہاد کیا ہے جب کہ میں جہاد کو پہنے نتا تھا اور میں اپنی جان نہ کھیاؤں گا'اگر کوئی شخص مجھ سے زیادہ کوئی سنتی خلافت ہوئیں نے جہاد کیا ہے جب کہ میں جہاد کو پہنے نتا تھا اور میں اور ایک زبان ہواور دو ہوند ہوں پھر بہتر ہوگا' میں (اب) قال نہ کروں گا تا وقتیکہ تم مجھے الی تلوار نہ لا دوجس کی دوآ تکھیں ہوں اور ایک زبان ہواور دو ہوند ہوں پھر وہ کے کہ بیموئن ہے اور یہ گافر ہے (مطلب یہ ہے کہ موس و کا فرایک ہی شکل کے ہوت' کے موس موٹی اور کے کا فرسمجھیں)۔

میکی بن الحصین سے مروی ہے کہ میں نے ایک قبیلے والوں سے سنا جو بیان کرتے تھے کہ میرے والد نے سعد می الدی علی اور کے کہا

یں بن میں میں اسے مردی ہے کہ میں سے ایک بینے والوں سے سنا ہو بیان کرنے تھے کہ میر ہے والد۔ کہآ پ کو جہاد سے کیا چیز مانغ ہے انہوں نے کہا کہ تا وفقتیکہ تم مجھےالی تلوار ندد و جومومن اور کا فرکو بہجانتی ہو۔

سائب بن برید سے مروی ہے کہ میں مدینے سے محکم تک سعد بن ابی وقاص جی دور کے ساتھ رہا۔ واپسی تک انہیں

# کر طبقات این سعد (صربوم) کی مطابق (۲۲۱ کی کی کاف کا داشدین اور صحاب کرام ای کی مظافیظ سے کوئی حدیث بیان کرتے ندسنا۔

سعد ننگاه نونے اپنی خالہ سے روایت کی کہ لوگ سعد بن ابی وقاص ننگاه نونے پاس آئے ان سے پچھور یافت کیا 'وہ خاموش ہوگئے 'چرکہا کہ مجھے بیاندیشہ ہے کہا کر میں تم سے ایک کہوں گاتو تم اس پرسو بڑھالوگ۔ سعد مِنگالافِن کی وصیت:

سعد ٹھندنوں سے مروی ہے کہ میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ قریب مرگ ہوگیا۔ رسول اللہ منافیق عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عرض کی یارسول اللہ منافیق میرے پاس مال کیر ہے اورسوائے میری بیٹی کے وئی وارث نہیں کیا میں اپنے دو تہائی مال کی وصیت کر دوں۔ فر مایا نہیں میں نے کہا اچھا تہائی فر مایا ہاں تہائی۔ اور تہائی ہمی مال کی وصیت کر دوں۔ فر مایا نہیں میں نے کہا اچھا تہائی فر مایا ہاں تہائی۔ اور تہائی ہمی بہت ہے اگرتم اپنی اولا دکونی چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہتم انہیں تنگ دست چھوڑ جاؤ۔ کہ وہ لوگوں سے سوال کریں متم ہرگز کوئی نفتہ نہیں اوا کرتے کہ تہمیں اس پر اجر نہ ماتا ہو متی کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو شاید کرتم بچچے چھوڑ جاؤ اور اس سے ایک جماعت کوفع ہواور دوسری جماعت کوفر در۔ اے اللہ میرے اصحاب کی جمرت کو جاری رکھ انہیں ان کے پس پشت نہ لوٹا ایکن غریب سعد بن خولہ اگر کے میں مرکے تو رسول اللہ منافیق ای اللہ منافیق ای کا میں گے۔

سعد میں مرول جہال سے بجرت کی فرمایا: اللہ ابن عفراء پررتم کرے عرض کی یا رسول اللہ میں تھا آپ کو یہ بند ندتھا کہ میں اس زمین میں مرول جہال سے بجرت کی فرمایا: اللہ ابن عفراء پررتم کرے عرض کی یا رسول اللہ میں نیخ میں اپنے کل مال کی وصیت کردوں فرمایا نہیں عرض کی آ دھا؟ فرمایا نہیں میں نے کہا تہائی کی فرمایا ہی بہت ہے تم اگراہے وراء کوفئی چھوڑ جاو تو یہاں ہے کہ والوں پرکوئی نفقہ خرج کرتے جاوتو یہاں سے بہتر ہے کہ آئیس مفلس چھوڑ جاو کہ وہ لوگوں کے دست بھر ہوں۔ جب بھی تم اپنے گھر والوں پرکوئی نفقہ خرج کرتے ہوتو وہ صدقہ سے بہتر ہے کہ آئیس مفلس چھوڑ جاو کہ وہ لوگوں کے دست بھر ہوں۔ جب بھی تم اپنے گھر والوں پرکوئی نفقہ خرج کرتے ہوتو وہ صدقہ سے بہتر ہے کہ اللہ تھیں اٹھا لے پھرایک قوم کوتم سے نفع بہتے اور دوسروں کو ضرر دراوی نے کہا کہ اس وقت سوائے ایک بیٹی کے ان کے اور کوئی نہ تھا۔

سعدے مردی ہے کہ رسول اللہ منگافیز ان کے پاس جب وہ ملے بیل بیار نتنے عیادت کوتشریف لائے انہوں نے کہایا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس زمین میں نہ مرجاؤں جہاں ہے میں نے بھرت کی ہے بھیے کہ سعد بن خولہ مرکئے آپ اللہ ہے دعافر ماہیے کہ وہ مجھے شفادے آپ نے فرمایا اے اللہ سعد کوشفادے اے اللہ سعد جی ایشاد کے اے اللہ سعد کوشفادے۔

انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ مظافرہ میرے پاس بہت مال ہے اورسوائے ایک بنی کے کوئی وارث نہیں ٹو کیا ہیں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مظافرہ میرے پاس بہت مال ہے وصیت کر دوں نے رائی کی اور تہائی بھی بہت ہے تہارا مال جو تم پرخرج ہوتا ہے وہ بھی تہارے لیے صدقہ ہے جوخرج تمہارے کنے پر ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے جوخرج تمہاری بیوی پر ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپ عزیز وں کومیش میں یا فرمایا خیر میں چھوڑ نااس ہے بہتر ہے کہتم انہیں اس حالت میں چھوڑ دو کہ دولوگوں سے سوال کریں۔

محمد بن سعدنے اپنے والدے روایت کی کہ جب وہ مح میں وصیت کرنا جا ہے تھے تو نبی مُلَا فیا کے پاس آئے انہوں نے

#### الطبقات این سعد (مصنبوم) مسلک می المسلک کی المسلک کی المسلک کا الله می اور محابد کرام کی المسلک کی المسلک کی ا مرابع المسلک کی المسلک کا المسلک کا المسلک کی المسل

کہا کہ میرے سوائے ایک بیٹی کے کوئی نہیں کیا ہیں اپنے پورے مال کی وصیت کردوں فرمایا نہیں عرض کی نصف کی وصیت کردوں ، فرمایا نہیں انہوں نے کہا کیا تہائی کی وصیت کردوں فرمایا ہاں تہائی کی اور تہائی بھی بہت ہے۔

عمرو بن القاری ہے مردی ہے کہ رسول اللہ طَائِیْتِ کَلَم معظمہ آشریف لائے منین رواشہ ہوئے تو سعد شاہدہ کوم یض چھوٹر کے الجوانہ ہے عمرے کے لیے آئے تو ان کے پاس گئے وہ درد میں مبتلا تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے اور میرا سوائے ایک بیٹی کے کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنے مال کی وصیت کردوں فر مایا نہیں۔انہوں نے کہا کیا اس کے آ دھے کی وصیت کردوں فر مایا نہیں۔انہوں نے کہا کیا اس کے آ دھے کی وصیت کردوں فر مایا بال اور یہ بھی بہت ہے یازیادہ ہے۔

انہوں نے کہایارسول اللہ طاقیۃ کیا میں اس مکان میں مروں گا جہاں ہے ہجرت کی تھی فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تہمیں بیاری ہے اٹھائے گا'ایک قوم کوتمہارے ذریعے سے ضرر پہنچائے گا۔ (بینی کفار کو) اور دوسروں کوتم سے نفع پہنچائے گا'اے عمرواگر میرے بعد سعد مرجا کیس قوانہیں بہال مدینے کے رائے کی طرف ڈن کرنا'اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔

عبدالرحمٰن الاعرج ہے مروی ہے کہ رسول اللہ شاقیر کے سعد بن الی وقاص میں میں کی خدمت کے لیے ایک شخص کوچھوڑ دیا اور فر مایا اگر سعد ہیں شور کے میں مرجا کیں توانہیں اس میں دفن شہر کرنا۔

ابی بروہ بن ابی موی ہے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص جن سندنے نبی ملاقظ ہے کہا کیا آپ کسی محض کااس زمین میں مرنا ناپند فرماتے میں جہاں ہے اس نے جمرت کی ہے آپ نے فرمایا ہاں۔

سعد بن ابی وقاص بنی رہ سے مروی ہے کہ میں بیار ہوا تو رسول اللہ مَالِیَّةِ عیادت کوتشریف لائے آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پررکھا' میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے ول میں محسوں کی فر مایا بتم مریض قلب ہو الہٰدا حادث بن کلاہ برادر ثقیف کے پاس آؤ' وہ ایسے آ دمی ہیں جوطبابت کرتے ہیں' ان سے کہو کہ مدسینے کی بجوہ مجودوں میں سے سات مجودیں مع تھی کے ہیں ڈالیں اور وہ جہیں بلائیں۔

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ میرے والد کا سر جب وہ قضا کررہے تھے میری آغوش میں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو کھر آئے انہوں نے میری طرف ویکھا اور کہا کہ اے فرزند تہم ہیں کیا چیز رُلاتی ہے میں نے کہا کہ آپ کی وفات اس لیے کہ میں آپ کابدل نہیں ویکھٹا انہوں نے کہا کہ آپ کی وفات اس لیے کہ میں آپ کابدل نہیں ویکھٹا انہوں نے کہا کہ میرے او پر ندروو 'کیونکہ اللہ مجھے بھی عذاب ندرے گا۔ میں اہل جنت میں سے ہوں اللہ مونین کو ان حسات کی جزا ویتا ہے جوانہوں نے اللہ مونین کو ان حسات تی تھیں تو پورا ویتا ہے جوانہوں نے اللہ کے کہا کہ میں ان کے حسات کی وجہ سے تخفیف کردیتا ہے جب حسات تی تھی تو پورا عذاب ہو جاتے ہیں تو پورا عذاب ہونے گا کہ ایکٹر کہا گا اجرانا گنا جا ہے جس کے لیے اس نے مل کیا ہے۔

حضرت سعلد فنيانه عنه كاسفر آخرت:

مالک بن اٹس نے ایک ہے زائد لوگوں کو کہتے ہیا کہ سعد الی وقاص میں پیرٹر کا تقیق میں انتقال ہوا' وہ مدینے لائے گئے اور دہن فن ہوئے۔

محرین عبداللہ بن برادرابن شہاب ہے مروی ہے کہ ابن شہاب ہے بوچھا گیا کیامیت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا

### كر طبقات ابن سعد (صديوم)

مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سعد بن الی وقاص تو تقیق ہے مدینے لائے گئے۔

بونس بن بزید ہے مردی ہے کہ ابن شہاب سے پوچھا گیا کہ میت کا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو لے جانا نکروہ ہے انہوں نے کہا کہ سعدین الی وقاص میں ایونو تو تقیق سے مدینے لائے گئے۔

از واج مطبرات کی طرف سے سعد بن اللغة كاجناز ه مبجد میں لانے كی خواہش:

عباد بن عبداللہ بن زبیر میں شناعا کشہ میں شناعا کشہ میں میں اور ایت کرتے تھے کہ جب سعد بن ابی وقاص میں ہونے ہوئی تو از واج نبی مُلَاثِیْنِ نے کہلا بھیجا کہ ان کا جناز و معجد میں گزاریں الوگوں نے اپیا ہی کیا۔اے ان کے جروں کے پاس رو کا گیا 'از واج رضی اللہ عنہن نے ان برنماز برخی کھرا ہے اس باب البخائز سے نکالا گیا جوالمقاعد کی جانب تھا۔

ازواج کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے اس پراعتراض کیا کہ جنازوں کومجد میں داخل نہیں کیا جاتا تھا 'عائشہ خیسٹوں کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کواس تیزی سے اس بات کی طرف کس نے چلایا کہ وہ اس پراعتراض کر بیٹھے جس کا نہیں علم نہیں' انہوں نے ہم پراعتراض کیا کہ مجد میں جنازہ گزارا گیا' حالانکہ رسول اللہ خالائی نے سہیل بن البیصاء رضحن مبحد ہی میں نماز پڑھی۔

عباد بن عبداللہ بن زبیر بھاہیما سے مروی ہے کہ عائشہ بھاہیمائے جناز ہُ سعد بھاہد کے متعلق تھم ویاان کے پاس مجد میں گزارا جائے' بعد کومعلوم ہوا کہ اس بارے میں اعتراض کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کواعتراض کی جانب اس تیزی ہے کس نے چلایا' واللہ رسول اللہ مُؤاثِّدِ ہے تھیل بن البیعاء برمسجد ہی میں نماز ریسی۔

صالح بن سعید نے جواسود کے مولی تھے روایت کی کہ میں سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین جی پیش آئے۔ انہوں نے بوچھا کہ سعد بن ابی وقاص میں ہوئی پر نماز کہاں پڑھی گئی تو کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں از واج نبی سالینے کے پاس لا یا گیا جنہوں نے کہلا بھیجا تھا کہ ہم جنازے کے پاس نہیں آسکتے کہ ان پر نماز پڑھیں ' جنازہ لوگ اندر لے گئے 'اے ان کے سروں پر کھڑا کردیا' اوراڑواج نے ان پر نماز پڑھی۔

عائشہ بنت سعد ٹئاﷺ ہے مروی ہے کہ میرے والد کا اپنجل واقع عقیق میں انقال ہوا۔ جو مدینے ہے وس میل تھا' انہیں لوگوں کے کندھوں پر لا د کے مدینے لایا گیا' مروان الحکم نے جواس زمانے میں والی مدینہ تھے'ان پر نماز پڑھی' یہ 8ھے میں ہوا اور جس روز وہ مریقوستر برس سے زائد کے تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ان کے وقت وقات کے بارے میں جو پکھ ہم سے روایت کیا گیا ہے بیسب سے زیادہ ٹابت ہے۔ سعد چھندئونے الوبکر دعمر چھندے بھی روایت کی ہے۔

محمد بن سعدنے کہا کہ میں نے محمد بن عمر کے علاوہ ان لوگوں سے سنا جو حامل علم ہیں' انہوں نے ان سے روایت کی کہ سعد شکاہ نو کا انتقال <u>۵۰ ج</u>میں ہوا۔واللہ اعلم

عاکشہ بنت سعد میں مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص میں دنے اپنے نفتر مال کی زکو ہ میں مروان بن الحکم کے پاس پانچ ہزار درہم بھیجاور وفات کے دن دولا کھ بچاس ہزار درہم چھوڑ گئے۔

### كر طبقات ابن سعد (حديدم) كالمستحدين اورسحابرام المحال المتعال المتعدد المدين اورسحابرام المحالي

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدیسے روایت کی گیم جی شاہد نے جب سعد بن ابی وقاص جی دور گوراق سے معزول کیا توان کے مال کونشیم کرلیا۔

خضرت عمير بن الي و قاص ثِنَ الدُّونَةِ:

ابن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد من ف بن قصی تھیں۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ من اللہ عبر ابن ابی وقاص اور عروبین معافی برادر سعد بن معافی کے درمیان عقد موا خاہ کیا۔
عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ بل اس کے کہ رسول اللہ من اللہ کا جانب روانہ ہونے کے لیے ہم لوگوں کا معائد فرما کیں۔ بیس نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص می اور کوچھتے و یکھا آتو ہو چھا 'اے بردار جہیں کیا ہوا ہے'انہوں نے کہا کہ بین معائد فرما کیں۔ بیس نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص می اور کہ بیس کردیں گئے میں روانہ ہونا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمانے۔ پھر وہ رسول اللہ منافیظ مجھے د کھی لیس گے و بچہ گئے گئے تو آپ نے انہیں بچوں بیس شار کیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ 'عمیر رونے فرمان اللہ منافیظ نے اجازت و روی ان کی صفرتی کی وجہ سے میں تلوار کا پرتلہ ان کے با ندھا کرتا تھا 'بدر میں قتل کردیے کے 'اس وقت وہ سولہ برس کے تھائینیں عمرو بن عبدود نے شہد کیا۔



### كر طبقات ابن سَعد (صدوم)

### قبائل عرب میں سے حلفائے بنی زہرہ

#### ا بن کلا ب

#### ابن ام عبد سيدنا عبد الله بن مسعود شيالهُ وَ:

ابن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن مخز وم بن صابله بن کامل ابن حارث بن تمیم بن سعد بن بذیل بن مدر که مدر که کانام عمرو بن الیاس ابن مفترتها 'ان کی کثیت ابوعبد الرحل تھی 'مسعود میں غافل نے عبد بن الحارث بن ژبرہ سے جاہلیت میں معاہدہ حلف کیا (جس کا مطلب بیتھا کہ ایک فریق کی جس کسی سے حق یا ناحق جنگ ہوگی تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا اور اس پر حلف وسم کھالی جاتی تھی )۔

غبدالله بن مسعود جي الده ام عبد بنت عبدود بن سواء بن قريم ابن صابله بن كابل بن حارث بن تيم بن سعد بن بذيل تفين أن كي مان مند بنت عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب تعيين \_

علقمه سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تن دع کی کنیت ابوعبدالرحل تھی۔

عبدالله بن مسعود رقاد الله بن مسعود رقاد الله بن مسعود رقاد الله بن مردی ہے کہ جب میں قریب بلوغ کے تھا تو عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا 'نبی سُلَا الله اور الوبکر مخاد آئے جومشر کین ہے بھا کے تھے۔ ( لیعن سفر جرت میں تھے ) دونوں نے فر مایا کہ اے لا کے تمہارے پاس کچھ دود دھ ہے جوتم جمیں بلا دو میں نے کہا کہ میں امانت دار ہوں تم لوگوں کو بلانے والانہیں ہوں 'نبی سُلَّ الله اِن فر مایا تمہارے پاس کوئی الی پھر ( بکری کا بچہ ) ہے جوابھی گا بھن نہ ہوئی ہو میں نے کہا کہ ہاں۔ میں اسے آپ کے پاس لایا 'نبی سُلُّ الله اس کی نا بھا اپنی مالی تھی الله اور اس کی تا بھا اپنی مُنا بھی آئے ہے میں گر ھاتھا 'نبی سُلُلُولِ نے اس کی بات ایک بھر میں نے بھر ابنی میں دوبا' ابوبکر مخادہ نے بیا اور ان کے بعد میں نے بیا 'آ ہے نے تھن سے فر مایا کہ سکر جا' اور وہ سکر گیا۔

ابن مسعود می اور نے کہا کہ میں اس کے بعد آپ کے پاس آپااور کہا کہ بید بات مجھے بھی سکھا دیجئے ' تو آپ نے فر مایا کہ تم تعلیم یافتہ لڑکے ہوئمیں نے آپ کے دہن مبارک سے اس طرح ستر سور تیں حاصل کی ہیں کہ ان میں کوئی میرا شریک نہیں۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود می درول اللہ منا فیل کے دارالارقم میں داخل ہوئے سے پہلے اسلام

-2-11

قاسم بن عبدالزمن سے مردی ہے کہ رسول اللہ طالقیا کے دائن مبارک سے سب سے پہلے جس شخص نے کے میں قرآن کو غلام کیا و عبداللہ بن مسعود میں دومیں ۔

لوگوں نے بیان کیا کہ (بروایت ابومعشر وقمہ بن عمر ) عبداللہ ابن مسعود چی دونے ملک جیشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیں محمہ بن اعلیٰ نے پہلی ہجرت میں ان کا ذکر نہیں کیا'انہوں نے ملک حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### كر طبقات ائن سعد (مدسوم)

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہیں اللہ علی حبشہ میں کسی چیز میں فرش کرنے کے لیے دودینار لیے۔ محمد بن جعفر بن زبیر سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود ہیں اللہ نے کئے سے مدینے کو ہجرت کی تو وہ معاذ بن جبل ہیں اللہ کے پاس اترے۔ کے پاس اترے۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں بیٹو نے جب ہجرت کی تو وہ سعد بن خیشمہ کے پاس اتر ہے۔ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث النبی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ منافیق نے عبداللہ بن مسعوداور زبیر بن العوام جی پیشن کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہرسول اللہ منافیظ نے عبداللہ بن مسعودا ورمعاذ بن جبل جن شف کے درمیان عقد مواضاۃ گیا۔

ر وں سے بیاں بعدہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منافیقی مدینے آئے تو آپ نے لوگوں کو مکانات کی زمین عطافر مائی نئی زمرہ کے ایک قبیلے نے جو بنوعبدز ہرہ کہلاتے تھے۔عبداللہ بن مسعود میں مدد سے کہا کہ اے ابن ام عبداللہ ہمارے پاس سے دورہٹ جاو' رسول اللہ منافیقی نے فرمایا کیوں' کیا اس وقت بھی اللہ مجھے مبعوث کرے گا (جب کہ میں تمہارے) اس تکبروظلم پر خاموش رہوں) اللہ اس قوم کو برکت نہیں دیتا جواسے کمزورکواس کاحق نہ دے۔ بچی بن جعدہ سے بھی حدیث مذکورے شل مردی ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِیَّا ہُے مکانات کی صدیعین فرمائی آپ نے مسجد کے پیچھے ایک کنارے بنی زہرہ کے لیے حدمعین کی عبداللہ بن مسعود اور عتب بن مسعود جی پین کے لیے بھی مسجد کے پاس جگہ مُقرر فرمائی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود میں شئہ بدر میں حاضر ہوئے عفراء کے دونوں بیٹیوں نے ابوجہل کو زخمی کر دیا تو انہوں نے اس کی گردن مار دی احداد رخندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ منافیق کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

عبدالله بن مسعود خیاہ نو سے اللہ تعالی کا قول ﴿ الذین استجابوا لله والدسول ﴾ (جن لوگوں نے اللہ اوررسول کی دعوت کو تبول کیا ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ ہم اٹھارہ آ دی تھے (جنہوں نے اس دعوت کو تبول کیا تھا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن علبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں اللہ علی اللہ علی آئے گئے راز ڈار آپ کا بستر رکھنے اور بچھائے والے آپ کی مسواک او نعلین مبارک رکھنے والے اور وضو کا پانی رکھنے والے تھے بیسٹر میں ہوتا تھا۔

الی الملیج سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ ہوں ہے تھے اور جب آپ سوتے تو آپ کو بیدار کرتے تھے آپ کے ہمراہ سفر میں مسلح ہوئے جاتے تھے۔

الى الدرداء سے مروى ہے كہ كياتم ميں صاحب السواد ( يعنى رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

عبدالله بن شداوے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہونو (رسول اللہ منافیظ کے ) راز داراور بستر اور نعلین رکھنے والے تھے۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہونو (رسول اللہ منافیظ کے ) راز داراور بستر اور نعلین رکھنے والے تھے۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہونو رسول اللہ سکافیظ کو نعلین پہنا تے اور آپ کے آگے عصالے

### الطبقات ابن سعد (عنسوم) المسلك المسلك

ے چلتے 'جب آپ مجلس میں آتے تو وہ آپ کی تعلین اتارتے 'اورا پی باہوں (بغل میں) دبالیتے' آپ کوعصا دے دیتے 'جب رسول الله مثالیق الم الله عن کا ارادہ فرماتے تو وہ آپ کوعلین پہنا دیتے 'عصالے کے آگے چلتے یہاں تک کدرسول الله مثالیق سے پہلے حجرے میں داخل ہوجاتے۔

عبداللہ بن مسعود میں بیونہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ شاقیق نے مجھ سے فرمایا۔ تاوفٹٹیکہ میں تمہیں منع نہ کروں تنہیں اجازت ہے کہ میرے حجرے کا پر دوا ٹھاؤاور میراراز سنو۔

ابی اعلیٰ سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری ہی ہونے کہا: میں نے نبی سکا تیج کے کودیکھا ہے اور میں سوائے ابن مسعود میں کے آ پ کا اہل کسی کونبیں دیکھتا۔

علی جی مندوری ہے کہ رسول اللہ مناطقی نے فرمایا اگر میں مسلمانوں کی مجلس شوری کے علاوہ کسی اور کوامیرینا تا تو ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود منی اللہ کو )امیر بنا تا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود شیارہ کو ان کے طریقے ان کے حسن سیرت اور ان کی میانہ روی میں رسول الله مَالِيَّةِ کَمِی تشبید دی جاتی تھی اور علقمہ میں میں کوعبداللہ بن مسعود میں ہوئے۔

شفیق ہے مروی ہے کہ میں نے حذیفہ جی ہو کو کہتے سا کہ طریقے اور حسن سیرت اور میاندروی میں سب سے زیادہ محمد منافظ کے مشابہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئے آپ کے نکلنے کے وفت ہے آپ کے واپس ہونے تک مجھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کے مکان میں کہا کرتے تھے۔

ابوائخق ہے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن بیزید کو کہتے سنا کہ ہم نے حذیفہ میں ہوتا ہمیں ووآ دئی ہتا ؤجورسول
الله سَائِیْوَا کَ مِیا شِروی اور طریقے سے قریب ہوتا کہ ہم اس سے سکھیں انہوں نے کہا کہ میں طریقے اور میا شروی اور حسن سیرت
میں سوائے ام عبد کے رسول الله سَائِیْوَا ہے زیادہ قریب کی کونییں جانتا' یہاں تک کہ'دانہیں مکان کی دیوار چھپا لے (یعنی ان کا
انتقال ہوجائے) اور محفوظ (متقی) اصحاب محمد سَائِیْوَا ہی جانتے تھے کہ ابن ام عبد باعتبار و سیلے کے ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔

الی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن منعود جی دوجب مجلس (دار) بیس آتے توانس کی باتیں کرتے اور بلند آوازے کلام کرتے تا کہ لوگ مانوس ہوجا ئیں۔

ٹوبرنے اپنے والدے روایت کی کہ بین نے ابن مسعود بنی پید کو کہتے سا کہ جب سے میں اسلام لایا جا شت کوئییں سویا۔ عبداللہ بن مسعود بنی پیزرے مروی ہے کہ وہ دوشنبے کوروز ورکھا کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن بزیدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود جی دے ہم (نفل) روز ورکھتے کسی فقید (عالم) کونہیں دیکھا'ان ہے کہا گیا کہ آپ اوروں کے برابرنفل روز و کیوں نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے روزے سے نماز کو پسند کیا ہے ' جب میں بکٹرت روز ہ رکھوں گا تو نماز ہے کمز ورہو جاؤں گا۔

ام مویٰ ہے مروی ہے کہ میں نے علی میں ہو کو کہتے سنا کہ نبی منافیز کمنے ابن مسعود جی پیئو کو حکم دیا کہ وہ ایک درخت پر

#### 

ابراہیم التیمی ہے مروی ہے کہ ابن مسعود جی شور ایک درخت پر چڑھے کوگ ان کی پنڈ کیوں کی بار کی پر ہننے سکے رسول الله مَنْ اَنْتُمْ نے فرمایا کیاتم لوگ ان پر ہنتے ہوجالا نکہ میزان میں ان دونوں کاوزن جبل احدے زیادہ۔

عبداللہ بن مسعود میں ہوئے ہوئی ہے کہ میں رسول اللہ علی کے لیے درخت اراک (پیلوجس کی مسواک کرتے ہیں) میں سے کچھ چنایا تو ژا کرتا تھا' قوم میری پنڈل کی بار بکی پرہنی تو نبی علی کے فرمایا تم لوگ کس بات پر ہنتے ہوعرض کی ان کی پنڈلی کی باریکی پر۔فرمایا وہ میزان میں احدے زیادہ وزنی ہے۔

زید بن وہب سے مردی ہے کہ میں تو م کے ساتھ عمر فضائد کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک دبلا پتلا آ دمی آیا۔ عمر شکاہ داس کی طرف دیکھنے گے اور خوشی سے ان کا چیرہ کھل گیا' اور فربایا۔ یہ ایک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا' یہ ایک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا' یہ ایک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا' وہ ابن مسعود شکاہ دشتھے۔

حبہ بن جوین ہے مروی ہے کہ ہم علی میں ہوئے کہ ہم علی میں ہوئے کہ ہم علی میں ہوئے گاں تھے عبداللہ ابن مسعود میں ہوئی اس کے نواقوم نے ان کی ثنا وتعریف کی اور کہاا ہے امیر الموشین ہم نے کوئی آ دمی عبداللہ بن مسعود میں ہوئی ہے ذیادہ خوش اخلاق ان سے زیادہ نر آفعلیم والا ن سے زیادہ اس کے نیا ہوں کہ یہ بات تہار سے زیادہ اچھا ہم نشین اور ان سے زیادہ ہوئے میں کوئیس دیکھا علی جی ہوئے کہا کہ میں تنہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ یہ بات تہار سے صدق دل سے ہے؟ انہوں نے کہا بال تو علی میں ہوئے کہا کہ اس تجھے گواہ بنا تا ہوں اسے اللہ میں بھی ان کے حق میں یہی کہتا ہوں بال سے زیادہ جوان لوگوں نے کہا۔

حبہ سے مروی ہے کہ جب علی میں ایستان کو بی تھا۔ کو فی میں آئے تو ان کے پاس عبداللہ بن مسعود میں ایستاگردوں کی آیک جماعت آئی' علی میں ان کے حق میں وہی کہتا ہوں بلکہ اس سے زیادہ کہتا ہوں جوادرون نے کہا' انہوں نے قرآن پڑ ھااس کے حلال کو حلال کے میں بھی ان کے حق میں وہی کہتا ہوں بلکہ اس سے زیادہ کہتا ہوں جوادرون نے کہا' انہوں نے قرآن پڑ ھااس کے حلال کو حلال کیااورامی کے حرام کو حرام کیا' وہ دین کے فیٹے اور سنت کے عالم ہیں۔

عمرو بن میمون ہے مروی ہے کہ ایک سال عبداللہ بن مسعود میں دنے پاس میری آمدورفت ہوئی۔ میں نے انہیں رسول اللہ مخالفظ ہے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنااور نہ ان کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ مخالفظ نے فرمایا' سوائے اس کے کہ ایک روز انہوں نے ایک حدیث بیان کی جب ان کی زبان پر آیا کہ رسول اللہ مخالفظ نے فرمایا' تو ان پر درد کی بے چینی غالب ہوگئ بیاں تک کہ میں نے ویکھا کہ بسیندان کے چبرے سے فیک دہا ہے' پھرانہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ اس سے زیادہ بیاس کے قریب یا اس سے کم

علقمہ بن قیس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں ہو ہرشب پنجشنبہ کونماز کے لیے رات بھر کھڑ ہے رہتے' میں نے انہیں کسی رات یہ کہتے نہیں سٹا کہ رسول اللہ علاقی کے فرمایا' سوائے ایک مرتبہ کے' راوی نے کہا کہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ عصا پر سہارالگائے ہوئے تتھے۔ پھرعصا کی طرف دیکھا تو وہ کانپ رہا تھا۔

### الطبقات ائن معد (صدوم) المسلك المسلك

عبداللہ بن مسعود میں منہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک روز کوئی حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ سکا پیٹی سے سنا'وہ اوران کے کپڑے کا پیٹے گئے چرانہوں نے کہا کہ اس کے مثل یااس کے قریب۔

عبداللہ بن مرداس ہے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تھ ہونے شنے کوہمیں خطبہ سناتے' پچھ کلمات کہتے اور خاموش ہو جاتے' جس وقت وہ خاموش ہوجاتے ہم لوگ بیرچا ہے کہ وہ ہمیں اور زیا دہ سنا کیں۔

عامرے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹنیاؤند کی جمرت گا چمش تھی' عمر ٹنیاؤند نے انہیں کو نے بھجوایا اور اہل کو فہ کولکھا کہ تتم ہے اس ڈات کی جس کے سواکو کی معبود تبین میں نے ابن مسعود ٹنیاؤند کواپٹے او پُرتز جیجے دی ہے' لہذا ان سے تم لوگ علم حاصل کر و ۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہناؤند کا وظیفہ جے ہزار درہم تھا۔

قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود ٹئ ہؤنہ کودیکھا۔وہ کم گوشت والے ( دیلے ) آ دمی تھے۔ نفیع مولا ہے عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹئ ہؤنہ سے اچھاسفید کیڑا پہننے والے اور سب سے اچھی خوشہولگانے تھ

طلحت مروى ب كرعبداللد بن مسعود في درات كوخوشبوت يجان جات تها

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود شاہد در بلے ایست قد اور نہایت گندم گوں آ دمی تھے وہ تنغیر نہیں ہوتے تھے ( یعنی ان کے سراور داڑھی کے بال اینار مگ نہیں بدلتے تھے )۔

انی اسحاق ہے مروی ہے کہ ہمیر ہ بن بریم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں ہوئے ایسے بال تھے جن کو وہ اپنے کا نوں پر اٹھاتے 'ایسامعلوم ہوتا کہ گویاوہ شہدہے بنائے گئے ہیں۔وکیع نے کہا لیعنی وہ ایک ایک بال کو (علیحہ وعلیحہ ہ) نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیر ہ بن بریم ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہیں ہوئے کے بال ان کی گردن تک پہنچتے تھے' میں نے انہیں دیکھا کہ جب وہ نمازیڑھے تو انہیں اپنے کا نوں کے پیچھے کر لیتے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ ابن مسعود جی دفید کی مبرلوہے کی تھی۔

عبدالله بن مسعود می اور سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیار ہوئے تو پریشان ہو گئے ہم نے کہا کہ آپ کو بھی کسی بیاری میں اثنا پریشان ہوتے نہیں دیکھا بھتنا آپ اس بیاری میں پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے پکڑلیا ہے اورغفلت کے قریب کر دیا ہے۔

سفیان توری ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خی ہوئو نے موت کا ذکر کیاا در کہا کہ بین آج اسے آسان کرنے والانہیں ہوں۔ بجیلہ کے ایک مخص جربر سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی ہوئو نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو اٹھایا نہ جاؤں۔ابن مسعود جی ہوئو سے مروی ہے کہ انہوں نے وصیت کی اور اس وصیت میں' 'ہم اللہ الرحمٰن الرحیم' ککھا۔ عبداللہ بن مسعود جی ہوئو کی وصیت :

ا گرآنییں اس مرض میں حادث موت پیش آ جائے اتوان کی وصیت کا مرجع اللہ کی طرف زبیر بن العوام بن مذہ کی طرف اور

### 

ان کے فرزند عبداللہ بن زبیر میں میں مطرف ہے بیدونوں ( بینی زبیر وابن زبیر میں میں) جو پہندگریں اور جو فیصلہ کریں اوران کے لیے جائز دمباح ہے۔عبداللہ ابن مسعود میں ہوئی میں سے کسی کا نکاح بغیران دونوں کی اجازت کے نہیں ہوگا'اس سے نہین کی طرف سے روکانہ جائے گا۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر جی ان اللہ عالیہ بن مسعود جی ادا ہے۔ کے عبداللہ بن الزبیر جی ادا کہ وصیت کی رسول اللہ حل اللہ ان دونوں کے درمیان عقد مواخا ہ کیا انہوں نے ان کواوران کے بیغے عبداللہ بن الزبیر جی ان کی وصیت کی (جوحسب ذیل ہے)۔

'' یا عبداللہ بن مسعود جی ادا کی وصیت ہے اگر انہیں بیاری میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کی وصیت کا مرجع زبیر بن العوام جی دونوں بالکل جارہ جی انظام کریں اور جو نیسو اوران کے بیغے عبداللہ بن الزبیر جی دین ہوں گئی نہ ہوگی ۔ عبداللہ بن مسعود جی دیئوں میں ہے کہی کا نکاح بغیران دونوں کے غام جو فیصلہ کریں ان پر اس بارے میں کسی می کئی نہ ہوگی ۔ عبداللہ بن مسعود جی دیئوں میں ہے کہی کا نکاح بغیران دونوں کے غام کے بارے میں بیت عبداللہ بن مسعود جی دینہ کی دیئے ہوں بین ہے کی کا نکاح بغیران دونوں کے غلام کے بارے میں بیت کی ان کے خوام کے بارے میں بیت کی ان کے خوام کے بارے میں بیت کی دید ہے باز دیا جائے گا۔ وصیت میں ان کے غلام کے بارے میں بیت کی دید ہے 'در بیا جائے گا۔ وصیت میں ان کے غلام کے بارے میں بیت کی دید ہے گئے۔ در بیان کی جو کی دور ہے اور کی در بیان کی جو کی دور ہے اور کی در بیان کی دور ہے کا دور ہے اور کی دور ہے اور کی در بیان کی دور ہے کی دور ہے کی بارے میں بیت کی دور ہے اور کی دور ہے اور کی دور ہے اور کور ہے اور کی دور ہے کا دور ہے اور کی دور ہے اور کی دور ہے اور کی دور ہے دور کی دور ہے دور کی دور ہے اور کی دور ہے کی دور کی دور ہے کی دور ہے کا دور ہے کا دور ہے اور کی دور ہے دور کی دور ہے کی دور ہے کی دور ہے دور کی دور ہے دور کی دور ہے کی دور ہے کی دور کی دور

خیثم بن عمرو سے مروی ہے کہ ابن مسعود خی اور نے بیوصیت کی کہ آئیل دوسود دہم کے جلے میں کفن دیا جائے۔عبد الله بن مسعود میں اور نے مروی ہے کہ مجھے عثان بن مطلعون کی قبر کے یاس فن کرنا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن معود جی دو کی عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن معود جی دو کی عبداللہ بن معود جی دو کی اور بقیع میں مدون کے۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہیں ہو کی تو قات ہو کی تو وہ ستر برس ہے زائد کے تھے۔
محد بن عمر نے کہا کہ ہم سے روایت کی گئی کہ عبداللہ بن مسعود ہیں ہو پر عمار بن یا سر جی ادار پڑھی اور کسی کہنے والے نے کہا کہ عثان ابن عفان میں ہو نے کہا کہ عثان ابن عفان میں ہو ہے ہاتھی کے لیے وعائے معفرت کی ہمارے نزدیک نے اپنے ساتھی کے لیے وعائے مغفرت کی ہمارے نزدیک نے اپنے ساتھی کے لیے وعائے مغفرت کی ہمارے نزدیک زیادہ عابت سے ہے کہ عثان بن عفان جی ادر خوال بن برنماز پڑھی عبداللہ بن مسعود جی ادر ابو بکر وغرد جی دوایت کی ہے۔

قما وہ خواہد ہے مروی ہے کہ ابن مسعود جواہد درات کو فن کیے گئے۔

نگلہ بن ابی ہا لک سے مروی ہے کہ میں ان کے دنن کی صبح کوابن مسعود جی ہو کی قبر پرگز را تو میں نے اسے اس حالت میں یا یا کہ اس پر یا نی چھڑ کا ہوا تھا۔

انی الاحوص ہے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود حی ہدو کی وفات ہوئی تو میں ابوموی اور ابومسعود کے پاس حاضر ہوا' ان دونوں میں ہے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا: ابن مسعود عی درنے اپنے بعد کوئی اپنامثل چھوڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگرتم بہ کہو کہ ان کامثل جب ہم چھپادیے جائیں گے تو آئے گااور جب ہم غائب ہوں گے تو وہ حاضر ہوگا (تو یہ شاید ہو سکے ورنہ اب تو نہیں

### الطبقات ابن معد (منسوم) المسلام المسلم المس

زربن میش ہے مروی ہے کہ ابن مسعود میں مدنے نوے بزار درہم جھوڑے۔

قیس بن آئی خازم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی شاہد کی وفات کے بعد زبیر بن العوام عثان ہی النزائے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود ہی شاہد کا وظیفیہ مجھے دہ بچئے کیونکہ عبداللہ بن مسعود میں شاہد کے اعز و بیت المال سے اس کے زیادہ مستحق ہیں ' انہوں نے ان کو پیدر ہ ہزار درہم دیئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبداللہ ابن مسعود خی ایند نے زبیر خی ایند کو وصیت کی عثان خی اور نے انہیں دوسال سے وظیفے سے محروم کر دیا تھا'ان کے پاس زبیر خی ادئیر آئے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود خی ادئی کے عیال بیت المال سے زیادہ اس کے تاج بین' تو انہوں نے ان کو وظیفے کے بیس ہزاریا بچیس ہزار در جم دیے۔

#### سيدنا مقدا دبن عمر و مني الدعه:

ابن تغلبہ بن مالک بن رہید بن تمامہ بن مطرود بن عمرو بن سعدا بن دہیر بن لؤی بن تغلبہ بن مالک بن الشرید بن ابی اہون

بن قائش ابن دریم بن القین بن ابود بن بہراء بن عمرو بن الحاف بن قضاع کنیت ابومع برتھی۔ زبالہ جاہلیت میں اسود بن عبر یغوث

الز ہری سے معاہدہ حلف کیا 'انہوں نے ان کو معبی بنایا اور آئیں مقداد ابن الاسود کہا جاتا تھا 'جب قرآن نازل ہوا کہ ''ادعو هم

لآبائهم " (لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو) تو مقداد بن عمر و کہا جائے لگا بچد بن اسحق اور محمد بن عمر کی روایت میں مقداد دوسری ہجرت میں ملک عبشہ کو گئے مولی بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

عاصم بن عمر بن قما دہ سے مروی ہے کہ جب مقداد بن عمرو نے مکے سے مدینے کو بھرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اترے رسول اللہ مثل تیا آئے مقداد بن عمرواور جبار بن صحر کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی تی منہ یا میں مقداد جی دو کوز مین دی اس حصے کی جانب انہیں ابی بن کعب نے بلایا تھا۔

مقدادین عمرو فناہ دے مروی ہے کہ یوم بدر میں میرے پاس ایک گھوڑ اتھا جس کا نام سبحہ تھا۔ علی میں ہو سے مروی ہے کہ یوم بدر میں سوائے مقدادین عمرو فن ہوئر کے ہم میں کوئی سوار نہ تھا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جس شخص کواس کے گھوڑے نے دوڑ ایا وہ مقداد بن الاسود ہیں۔سفیان نے اپنے واللہ سے روایت کی کہ سب سے پہلے جسے اس کے گھوڑے نے راہ خدا میں دوڑ ایا وہ مقداد بن الاسود ہی دور ہیں۔

عبداللہ ہے مروی ہے کہ مقداد ہی اور کے مشہد میں موجود تھا البتہ مجھے ان کا ساتھی ہونا اس نے زیادہ پہند ہے کہ جس جٹالیا گیا 'وہ شرکین بدر پر بدد عاکر تے ہوئے نبی شائیڈ کم پاس آئے اور کہا کہ یارسول اُللہ ہم لوگ آپ ہے وہ بات زاہیں گے جو قوم موکی علائظ نے موکی علائظ ہے کہی کہ ﴿فاذهب انت ربك فقاتلات انا هَهُنا قاعدون ﴿ آپ کارب اور آپ جا ہے اور آپ دونوں قال بیجے ہم لوگ یہیں بیٹھیں گے ) ہم لوگ آپ کے دائے اور بائیں' آگے اور چیچے جنگ کریں گے۔ میں نے

### كِ (طبقات ابن سعد (صبوم) كالمستخص ١٣٦ كالمستخص خلفات داشدين ادرسي بدارام ك

نبی سالتین کود مکھا کہ اس بات ہے آپ کا چہرہ روشن ہو گیا اور اس نے آپ کوسرور کرویا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مقداد بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ منگائی کے ہمراہ حاضر ہوئے وہ رسول اللہ منگائی کے ان اصحاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ جو تیرا نداز تھے۔

ثابت سے مروی ہے کہ مقداد میں سوئے نے قریش کے کسی شخص کو بیام نکاح دیا تو انہوں نے انکار کیا 'نبی ملاہی اُنے کہا کہ میں ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب ہے تبہارا نکاح کردوں گا۔

موی بن یعقوب نے اپنی پھوپھی سے اور انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی کہ ہم نے مقد ادکا وہ غلہ جورسول اللہ سالی ا نے انہیں خیبر کی پیدا وار سے پندرہ وس جو ( سالانہ ) دیا تھا' معاویہ بن الب سفیان میں شد کے ہاتھ ایک لا کھ درہم میں فروخت کر دیا۔ البی راشد الحیرانی سے مروی ہے کہ میں مجدسے فکا تو مقد ادابن الاسود ہیں شائد کو صرافوں کے ایک صندوق میں بیٹھے دیکھا جو صندوق سے بھی برونے نظر آ رہے تھے' میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے آ ہے کا عذر ( سفر جہاد کے لیے ) ظاہر کر دیا' انہوں نے کہا کہ

ہم برسورة الحوث (سورة توب) نے لازم ظهرایا ہے كہ ﴿انفروا خفافًا وثقالاً ﴾ (تم لوگ جہادكوجاؤ الله جو يا بھارى ہو)-

کریمہ بنت مقداد جی دوسے مردی ہے کہ انہوں نے لوگوں ہے اپنے والد کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گندم گوں لا نے فراخ شکم' سر میں بہت ہال تنے واڑھی کوزر در تکتے' جوخوب صورت تھی' نہ بوی نہ چھوٹی بڑی بڑی آئکھیں' پیوستدا برو' ناک کا ہانسہ مجرا ہوا اور نتھنے نگ تھے۔

الی فائد سے مروی ہے کہ مقدادین الاسود نے روغن بیدانجیر پی لیا جس سے مرکئے۔ کریمہ بنت مقداد جی شف سے مروی ہے کہ مقداد جی شف سے مروی ہے کہ مقداد جی شف سے مروی ہے کہ مقداد جی شف سے تین میل پرالجرف میں وفات ہوئی 'لوگوں کی گردنوں پرلائے گئے مدینے میں بنتی میں مدفون ہوئے۔ عثمان بن عفان می شفو نے ان پرنماز پڑھی 'یہ سوسے کا واقعہ ہے۔ وفات کے دن وہ ستر برس کے یا اس کے قریب تھے۔ تھم سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان می شفود 'مقداد جی شفو کی وفات کے بعدان کی ثنا کرنے گئے تو زبیر شاہد نے بیشعر کہا:

لا الفينك بعد الموت تند بني وفي حياتي مازددتني زادي

«مین تم کواس حالت میں پاؤں گا کدمرنے پرمیرے ماس بیان کرو گے حالا نکہ تم نے جیتے جی مجھے تو شدتک نددیا''۔

حضرت خباب بن الارت مِنيَالهُ مَن

ا بن جندلہ بن سعد بن فزیمہ بن کعب جو بنی سعد بن زیدمنا ۃ ابن تمیم میں سے تھے۔

محجر بن عمر نے کہا کہ مجھے خباب کے نسب کے متعلق مویٰ ابن یعقو ب بن عبداللہ بن وہب بن زمعہ نے الی الاسوومجمہ ابن عبدالرحن سے جوعروہ بن الزبیر میں ہوئے یتیم تھے بھی خبر دی۔اورا بیا ہی خباب کے میٹے بھی کہتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ان پر گرفتاری آئی' وہ مکے میں فروخت کیے گئے تو انہیں ام انمارالخز اعید نے فہرید ابھوسیاع کی مال تھیں' اور سیاع عوف بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن زہرہ کے حلیف تھے۔

کہا جاتا ہے کہام خباب اور ام سباع بن عبدالعزیٰ الخزاعی ایک ہی تھیں وہ کے میں (عورتوں کا) ختنہ کرتی تھیں 'بیوہی

### الطبقات ابن سعد (عدين) المسلك المسلك

تھیں کہ بوم احدیس حمزہ بن عبدالمطلب جی دونے اس وقت طاہر کیا جس وقت انہوں نے سباع بن عبدالعزی ہے جس کی ماں ام انمار تھی کہا کہ'' اوشر مگاہوں کی کا منے والی کے لڑے ادھر میرے پاس آ'' خباب بن الارت آل سباع میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اس سب سے بنی زہرہ کے علف کا وعویٰ کیا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ خباب کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

خباب سے مروی ہے کہ میں لوہارتھا' اور عاص بن وائل پر میرا قرض تھا' میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا تو اس نے جھے سے کہا کہ میں ہرگز اوا خدکروں گا تا وفئتکہ تم محد کے ساتھ کفر خدکرو' میں نے اس سے کہا کہ میں ہرگز ان کے ساتھ کفر خدکروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر زندہ کیا جائ اس نے کہا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا تو اپنے مال واولا دک پاس آؤں گا' اس وفت تیرا قرض اوا کر دوں گا' اس کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی ۔ ﴿بایاتنا وقال لاوتین مالًا وول اس فرداً کی کہ (آیا کہ نے نے اس شخص کود یکھا جو ہماری آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ججھے مال اور اولا ودی جائے گی )۔

یز بدین رومان ہے مروی ہے کہ خباب بن الارت جی ہور رسول اللہ عناقیقا کے دارالا رقم میں داخل ہوئے ہے پہلے اور اس میں دعوت دیتے ہے پہلے اسلام لائے۔

۔ عروۃ بن الزبیر میں ہوں ہے کہ خباب بن الارت میں ہوان کمرورلوگوں میں سے تھے جنہیں کے میں عذاب دیا جاتا تا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔

الی کیلی الکندی سے مروی ہے کہ خباب بن الارت می اندور عمر میں اندوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہاا جازت ہے 'کیوں ک حوائے عمار بن پاسر میں اندوں کے اس مجلس کا تم سے زیادہ مستق کوئی نہیں 'خباب انہیں وہ نشان دکھانے لگے جومشر کیین کے عذاب و ہے سے پڑگئے تھے۔

قععی ڈیٹیٹیٹ مروی ہے کہ خباب بن الارت عمر بن الخطاب میں ہوئی ہوئی ہے پاس آئے انہوں نے ان کواپئی نشست گاہ پر بٹھایا اور کہاروئے زمین پر کوئی شخص اس مجلس کاان سے زیادہ مستحق نہیں 'سوائے ایک شخص کے خباب جی ہوئی نے کہایا امیر المومنین وہ کون ہے تو فر مایا '' بلال '' خباب میں ہوئی ہوئی کہا کہ یا میر المومنین وہ مجھ سے زیادہ ستحق نہیں ہیں کیوفکہ بلال کے لیے مشرکین میں ایسا آ دی تھا جو میری حفاظت کرتا 'ایک روز میں نے خود کو اس حالت میں دیکھا کہ دوگوں نے جھے کہ لا اور آگ سلگائی' اس میں انہوں نے جھے ڈال دیا 'ایک آ دمی نے اپنا یا دُن میرے سینے پر حالت میں دیکھا کہ لاگوں نے جھے کہ لا اور آگ سلگائی' اس میں انہوں نے جھے ڈال دیا 'ایک آ دمی نے اپنا یا دُن میرے سینے پر رکھا' میں زمین سے یا کہا کہ زمین کی شنڈک ہے سوائے اپنی پیٹھ کے ندی سکا ۔ چرانہوں نے اپنی پیٹھ کھو کی تو وہ صفید ہوگی تھی۔

عاصم بن عمر و بن فنا دہ ہے مروی ہے کہ جب خباب بن الارت میں ہونے کے ہے مدینے ججزت کی تووہ کلثوم بن الهدم کے پاس اترے۔

'' موی بن بعقوب نے اپنی چھوپھی ہے روایت کی کہ مقدادا بن عمر واور خباب بن الارت میں پینائے جب مدینے کی طرف ججرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے بیاس اتر ہے ' دونوں برابرا نہی کے مکان میں رہے یہاں تک کہ بی قریظ کو فتح کیا گیا۔

### كِ طِقَاتُ إِن سِعِد (سِنَيْرَ) ﴿ الْمُعَاتُ إِن سِعِد (سِنَيْرَ) وَمِع بِرَامٌ ﴾

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظالم کے خباب بن الارت اور جمر بن علیک کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ خباب میں الدرو بدروا حدو خند تی اور تمام غزوات میں رسول اللہ مظالم کا تم او حاضر ہوئے۔

حار شد بن معزب سے مروی ہے کہ میں خباب بن الارت ہی الارت ہی اورت کے لیے آیا جو نہات جگہ ہے جل گئے جی بیس نے انہیں کہتے سنا کہ اگر رسول اللہ طابقیا کو یہ فریات نہ شاہوتا کہ کی کومنا سب نہیں کہ وہ موت کی تمنا کر بول اللہ طابقیا کہ کو یہ فریات کہ کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طابقیا کے بچا حمزہ جی اس کا تعالی جا در کا تعالی جو کہا گئی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طابقیا کے بچا حمزہ جی سور کو ایک چا در کا تعالی ہوں نے بیال تک کہ ان پر افرز ( گھاس ) ڈائی کی میں نے اپنے کورسول اللہ طابقیا کے بیان تک کہ ان پر افرز ( گھاس ) ڈائی گئی میں نے اپنے کورسول اللہ طابقی کہ ان میں حالت میں دیکھا ہے کہ ذاک یہ دیتار کا مالک تھا نہ ایک در جم کا اب میرے مکان کے گونے میں صندوق میں جاکس ہزار در جم ہیں میں اس سے ڈرتا ہوں کہ جاری نیکیاں جمیں ای زندگی میں نہ دے دی گئی ہوں۔

قیس بن الی حازم ہے مروی ہے کہ ہم خباب بن الارت جی بیورک پاس عیادت کے لیے آئے ان کا پیٹ سات جگہ ہے جل گیا تھا' انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ ساتھ آئے ہمیں موت کی دعا کرنے کومنع نہ کر دیا ہوتا تو میں ضرور کرتار

طارق بن شہاب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیق کے اصحاب کی ایک جماعت نے خباب میں اور کی عمیاوت کی ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ خوش ہوجاؤ کہ کل تم (اللہ کے یہاں) اپنے بھائیوں کے پاس ہوگئے وہ رونے لگے اور کہا کہ میر احال ایسا ہی ہے جھے موت سے پریشانی نہیں البتہ تم نے قوموں کا جوذ کرکیا 'اوران کومیر ابھائی کہا ' قوہ لوگ اپ تو اب جیسے تھے لے گئے ' مجھے اندیشہ ہے ان کے اعمال کا تو اب جوثم بیان کرتے ہوان لوگوں کے بعد وہی نہ ہوجو جمیں دے ویا گیا۔

عبداللہ بن عبداللہ بن عارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن خباب شیندوں ہے کو چھا کہ تنہارے والد کا انتقال کب ہوا تو انہوں نے کہا کہ سے میں ۔اس روز تہتر برس کے تتھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کئی ہے کہتے سا کہ خباب میں قائد سب سے پہلے مخص میں جن کی قبرعلی ہیں ہوئے کو فی میں بنائی اورانہوں نے اپنی واپسی میں صفین میں ان پرنماز پراھی۔

حضرت عمير ذ واليدين ياذ والشمالين ش من الدن -

نام ممیر بن عبدعمر و بن نصلہ بن عمر و بن غیسان بن سلیم بن افصی ابن حارثہ بن عمر و بن عامر' خزاعہ میں ہے تھے' کنیٹ ابومجمہ تھی' وہ اپنے کام دونوں ہاتھوں ہے کرتے اس لیے ذوالیدین ( دو ہاتھ والے ) کہلائے عبدعمر و بن نصلہ کئے آئے' ان کے اور عبد

### كر طبقات ابن سعد (منسوم) كالمن المنظم المنظم

بن حارث بن زہرہ کے درمیان عقد مواجاة ہوا عبد نے اپی بیٹی تعم بنت عبد بن حارث سے ان کا نکاح کردیا' ان سے ان کے پہال عمیر ذوالشمالمین اور ریطہ فرزندان عبد عمر و پیدا ہوئے 'ربط کا لقب منحد تھا۔

عاصم بن عمرو بن قادہ سے مروی ہے کہ جب ذوالشمالین عمیر بن عبد عمرونے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تووہ سعد بن خیشمہ کے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائٹیڈ نے عمیر این عبد عمر والخز ای اور یزیدین حارث بنتھ کے درمیان عقد مواخا ۃ کیا' دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے' عمیر ۂ والشمالین کوابواسامہ الجسمی نے قتل کیا' عمیر ڈ والشمالین بدر میں اپنے قتل کے دن تمیں سال سے زائد تھے۔

محرین عرنے کہا کہ مجھ سے بیٹز اعدکی ایک بڑھیائے بیان کیا۔

#### حضرت مسعودين الربيع ضياله عنه

ابن عمر و بن سعد بن عبر العزى القارة ئے تھے بی عبد مناف ابن زہرہ بن کلاب کے حلیف تھے ان کی کئیت ابو عمیر تھے۔
ابومعشر اور محمد بن عمر نے مسعود بن الربیع شدو کواسی طرح کہااور موئی بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے مسعود بن رہید کہا۔
یزید بن رومان سے مروی سے کہ مسعود بن الربیع القاری رسول اللہ منافیق کے دارالار قم میں واخل ہونے سے پہلے اسلام لائے رسول اللہ منافیق کے دارالارقم میں واخل ہونے سے پہلے اسلام لائے رسول اللہ منافیق کے درمیان عقد مواضاۃ کیا، بعض راویان علم نے بیان کیا کہ مسعود بن الربیع کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام عمر و بن رہیج تھا 'انہوں نے بھی نبی منافیق کی صحبت پائی اور دہ بھی بدر میں حاضر موسے۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے ان کے بدر میں حاضر ہونے کا ثبوت نہیں دیکھااور نہ علمائے سیرت نے ان گا ذکر کیا۔ مسعود بن رہیج بدروا خدوخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مثل آئی آئم کے ہمراہ حاضر ہوئے '<u>سسے می</u>ں فوت ہوئے۔ جب ان کی عمر سائھ سال سے ڈائد تھی' ان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

آ تھا دى ہوئے۔

#### سيدنا طلحه بن عبيد الله رخي الدعة

ا بن عثان بن عمرو بن کعب بن معد بن تیم بن مرہ ' کنیت ابومح تقی ۔ والدہ صعبہ بنت عبداللہ بن عمار الحضر می تھیں 'صعبہ ک والدہ عائکہ بنت وہب بن عبد بن قصی بن کلاب تھیں اور وہب بن عبد تمام قریش کے بعد صاحب الرفاوہ تھے (صاحب الرفاوہ وہ لوگ جوجاح ہے ان کے ضروری انتظامات کے لیے قم وصول کرتے ک

طلحہ ٹھاندو کی اولا دی محمد تھے وہی ہوادیجی تھے انہیں کے نام ہاں کی کنیت ابوجمہ ہوئی۔ اپ والد کے ہمراہ جنگ جمل میں قتل ہوئے دوسر نے فرزند عمران بن طلحہ تھے ان دونوں کی والدہ حمنہ بنت جحش بن ریا ہب بن یعمر بن صبرہ بن مجمرہ بن دودان ابن اسد بن فزیمے تھیں۔ حمنہ کی والدہ امیر بنت عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن تصی تھیں۔

### المبقات ابن سعد (صور) كالمستحدين اور حابر كالمستحدين اور حابر كالم

مویٰ بن طلحہ میں ہو۔ ان کی والدہ خولہ بنت القعقاع بن معبد بن زرارہ ابن عدس بن زید بنی تمیم میں ہے تھیں ، قعقاع کوان کی خاوت کی وجہ سے تیار الفرات (موج دریائے فرات ) کہا جا تا تھا۔

یعقوب بن طلحهٔ جنگ حره میں مقتول ہوئے' بڑے تھے'اورا ساعیل واتحق' ان کی ماں ام اہان بنت عتبہ بن رہیعہ ابن عبد مثم تھیں ۔

زكريا 'يوسف اورعا كشهٔ ان كى والده أم كلثوم بنت ابى بكرصديق تناه فيه تفيير -

عيسى اوريجيٰ ان كي والده سعدي بنت عوف بن خارجه ابن سنان بن ابي حارثه المري تعيس

ام آخی بنت طلحہ جن سے حسن بن علی بن ابی طالب جن میں نے نکاح کیا 'ان سے ان کے یہاں طلحہ (بن الحن ) پیدا ہوئے' حسن جی مدور کی وفات کے بعد 'حسن بن علی جی دین نے ان سے نکاح کرلیا' ان سے ان کے یہاں فاطمہ پیدا ہوئیں' ام انتخق کی والدہ الجر ہا تیمیں جوام الحارث بنت قسامہ بن حظلہ بن وہب بن قیس بن عبید بن طریف بن ما لک ابن جدعا طے میں سے تھیں ہے

صعبہ بنت طلحہ میں دو الدہ ام ولد تھیں 'مریم بنت طلحہ کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔ صالح بن طلحہ میں دو جولا ولد مر گئے' ان کی ماں الفرعہ بنت علی تھیں جو بنی تغلب کے قیدیوں میں ہے تھیں ۔

الراہیم ہن محمد ہن طلحہ فی منظمہ من موجود تھا ایک کا الراہیم ہن محمد ہن طلحہ فی منظمہ من موجود تھا ایک راہب اپنے صومع میں کہدر ہاتھا کہ اہل موسم (بازار والوں) سے پوچھو کہ ان میں کوئی شخص اہل حرم ( مکہ ) میں ہے بھی ہے؟ میں نے کہا 'ہاں میں ہوں' اس نے پوچھا' کیا احمد ظاہر ہوئے؟ میں نے کہا کون احمر اس نے کہا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے بیٹے بہی وہ مہینہ ہوں اس میں وہ ظاہر ہوں گے اور وہ آخری نی ہوں گئان کے نکلنے (اور ظاہر ہونے) کی جگہ حرم ( مکہ ) ہے ان کی ہجرت گاہ محبور کے باغ اور چھر بلی اور شوریایانی سے بلندز میں کی طرف ہوگی ویکھو خرد از می انہیں چھوڑ نہ دینا۔

اس نے جو پھی کہا وہ میرے دل میں بیٹھ گیا میں جیزی کے ساتھ روانہ ہوا 'اور مکے آگیا' دریافت کیا کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے'لوگوں نے کہاباں'محمد بن عبداللہ امین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اور ابن الی قافہ نے ان کی بیروی کی ہے۔

میں روانہ ہوا'ابو بکر بڑیاہ ہوئے پاس آیااور پوچھا کیا تم نے ان صاحب کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے کہاہاں تم بھی آپ ک پاس چلو' داخل اسلام ہو'اور آپ کا اتباع کرو' کیوں کہ آپ حق کی طرف بلاتے ہیں ؟

طلحہ میں دونے راہب کی گفتگو بیان کی' ابو بکر ہی دونان کو لے کے لگے اور رسول اللہ منافظ کیا ہے پاس آئے' طلحہ مسلمان ہوئے اور جو پچھرا ہبنے کہا تھا اس کی رسول اللہ منافظ کو خبر دی'رسول اللہ منافظ اس سے مسر در ہوئے۔

ابو بکراورطلحہ بن عبیداللہ اسلام لائے تو ان دونوں کونوفل ابن خویلد بن العدویہ نے پکڑلیا اور ایک ہی ری میں باند ہدیا' بنو تیم نے بھی ان دونوں کونہ بچایا' نوفل بن خویلد کواسد قریش کہا جا تا تھا۔اس لیے ابو بکر وطلحہ جی پین قرنبین ( ساتھی ) کہلائے۔

<sup>🗨</sup> حطرت ابو کمرصدیق جی در کے حالات علیجد وستقل جلد ( خلفائے راشدین ) میں ملیں گے۔

### على الله ين الرام المرام المر

عبدالله بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول الله مناقیق نے جرت مدینہ میں الخز ارسے کوج کیا تو صبح کو آپ سے طلحہ بن عبیدالله منافیق اور ابو بمر میں مدر کوشامی آپ سے طلحہ بن عبیدالله منافیق میں جوشام سے قافلے کے ہمراہ آپ سے شخص بین رسول الله منافیق نے چلئے میں تیزی کی کرے پہنائے انہوں نے رسول الله منافیق نے چلئے میں تیزی اختیار فرمائی طلحہ منافیق کے جلے گئے ضرورت سے فارغ ہوئے تو ابو بمر شامین کے گھر والوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے طلحہ منافید وی میں جوان لوگوں کو مدینے لائے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ فقائدہ نے مدیئے کی طرف ہجرت کی تو اسعد بن زرار ہ کے پاس انتر ہے۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث التیمی نے آپ والدیتے روایت کی کہ رسول اللہ مُنافِیَّم نے طلحہ بن عبیداللہ اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل مختلفہ کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

بسرين معيد سے مروى ہے كدرسول الله ما الله على الله على الله اور الى بن كعب كے درميان عقد موا خات كيا۔

عبيدالله بن عبدالله بن عتب مروى ب كرسول الله مَا لَيْنَا فَيْ اللهِ هَا اللهِ عَالَيْنَ كُمُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْرِري .

جبیداللد بی سبراللد بی سبراللد بی سبر سے سروی ہے کہ جب رسول الله سکا پیغ قافلہ قریش کی ملک شام ہے روانگی کے انتظار حارث الانصار اور دوسرے لوگوں ہے مروی ہے کہ جب رسول الله سکا پیغ قافلہ قریش کی ملک شام ہے روانگی کے انتظار میں مضوقہ آپ نے اپنی روانگی ہے دس روز پہلے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید بن عمرو بن فیل کو قافلے کی خبر معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں الحورا تک پینچے اور و ہیں مقیم رہے یہاں تک کہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔

رسول الله منافظ کو طلحہ وسعید میں بین کے واپس آئے سے پہلے خبر معلوم ہوگئی اصحاب کو بلایا اور قافلے کے ارادے سے روانہ ہوگئے قافلہ ساحل کے کنارے سے روانہ ہوااور بہت تیز روانہ ہوا' وہ لوگ اپنی تلاش سے پیچنے کے لیے شانہ روز چلے۔

طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید جی دی اس میں اور دیں۔ اور اند ہوئے کہ رسول اللہ من اللہ کو قافلے کی خبر دیں'ان کو آپ کی روا تکی کاعلم ندتھا' وہ اسی روز مدینے آئے جس روز رسول اللہ منا لیکڑانے جماعت قریش سے بدر میں مقابلہ کیا۔

ميدان احد ميل طلحه كي جانثاري:

طلحہ ٹی اور آب سے ساتھ خاضر ہوئے 'وہ ان لوگوں میں سے تھے جواس روز رسول اللہ مثل ہے ہمراہ ٹابت قدم رہے اور آپ سے موٹ پر بیعت کی۔

ما لک بن زہیرنے رسول اللہ منگافیظم کو تیر مارا توطلحہ شامند نے رسول اللہ منگافیظم کے چبرے کواپنے ہاتھ سے بچایا' تیران کی ۔ چھنگلیا میں لگ گیا جس سے وہ بے کا رہوگئ' جس وقت انہیں تیر لگا تو انہوں نے کہا کہ'' حس'' (نچ کی)رسول اللہ منگیظم نے فر مایا بحرا گر

## كِ طِقَاتُ ابن معد (صدوم) كل المحال ا

وہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ انہیں دنیا ہی میں دیکھتے۔

اس روز طلحہ جی ہو کے سرمیں آیک مشرک نے دو نیزے مارے ایک مرتبہ جب کدوہ اس کے روبرو تھے دوسری وفعہ جب کہ دہ اس سے رخ بھیرے ہوئے تھے اس سے تمام خون نکل گیا 'ضرار بن الخطاب الفہری کہتا تھا کہ واللہ اس روز میں نے انہیں مارا

طلحہ میں ورخندق میں اور تمام غزوات میں رسول الله ملاقاتیا کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ غامرانشعی سے مروق ہے کہ یوم احد میں رسول الله مَلَا يَعْمِ كَي مَاك اور آ كے كے دانتوں ميں چوٹ آئی طلحہ بن عبيد الله في رسول الله مَلَا يُعْمَ كواين ماتھ سے بجايا تو ان کی انگلی میں چوٹ گلی جو بے کار ہوگئی۔

تنیں سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ جی ہوند کی دوالگیوں کو دیکھا کہ بے کار ہوگی تھیں' انہوں نے ایوم احدییں رسول الله مَلَيْنَا لِمُ كُوان ہے بچایا تھا۔

عا کشہ وام اسحاق و دختر ان طلحہ جی ہورے مروی ہے کہ ہمارے والد کے پوم احد میں چومین زخم کگئے جن میں ہے ایک چوکورزخم سر میں تھا۔اور یا وُں کی رگ نسا کٹ گئی تھی'انگی تال ( جاکار ) ہوگئی تھی'اور باقی زخم جسم میں تھے۔ان پی عشی کاغلبرتھا'رسول الله من ينه من على من است ك وانت لوث كم يخ تف آب كا جره بهي زخي تها "آب يرجي غشى كاغلبها طلحه من الدو آب كوا تها كريس بيثت اس طرح واپس لارہے تھے کہ جب بھی مشرکین میں ہے کوئی ملتا تو وہ اس سے لڑتے یہاں تک کم آپ کوگھائی کے سہارے سے لگا

ام المومنين عائشہ جي دي ہے مروى ہے كہ مجھ ہے ابو بكر جي دو نيان كيا كہ ميں پيلامخض تھا جو يوم احد ميں رسول الله طَالِيَةُ إِلَى إِن آيا بهم مے رسول الله طَالِيَةُ مِن فرمايا عَم لوگ اپنے ساتھی کوسنجالو آپ کی مرا وطلحہ میں وہ سے تھی جن کے بکثر ت خون بہہ گیا تھا' مگر میں نے ان کوئییں و یکھا تھا' پھر ہم لوگ نبی مَانْ فَیْغِ کے باس آ گئے۔

موی بن طلحہ میں وی ہے کہ اس روز (غروہ اُحد میں) طلحہ پھتر پاسٹنٹیس زخموں کے ساتھ والیس آئے جن میں ا یک توان کی بیشانی میں چوکورتھا'ان کی رگ نسا کٹ گئ تھی'ا وروہ انگلیشل (بے کار) ہوگئ تھی جوانگو تھے کے پاس ہے۔

ز بیر جی اور سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کا کوفر ماتے سا کہ طلحہ جی دونے (اینے لیے جنے کو)واجب کرلیا۔ عائشہ خود خانے مروی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھی رسول اللہ سائٹیٹم اور آپ کے اصحاب باہر میدان میں تھے میرے اور ان لوگوں کے درمیان پروہ حائل تھا' رسول اللہ مٹائیڈ آنے فرمایا کہ جسے ایسے تحص کود کھنا پیند ہوچوز مین پراس طرح جاتا ہے کہ اس نے اپنی حاجت بوری کرلی تو وہ طلحہ خیں پیوں کو دیکھے۔

موی بن طلحہ خود ہے ہر وی ہے کہ میں معاویہ خود کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں خوشخری شساؤں میں نے کہا 'ضرور' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کوفر ماتے سنا کہ طلحہ شیادیو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی حاجت میں کا میانی حاصل کرنی۔

### الطبقات ابن سعد (صدين اورصاب رام المحلال و ٢٣٩ على المثان اورصاب رام المحلال المعال المثان اورصاب رام المحلال

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیو کا نے فرمایا کہ جسے ایسے خض کودیکھنا پیند ہوجس نے اپنے حوائج میں کا میا بی حاصل کر لی تو وہ طلحہ بن عبیداللہ جی ہوء کو دیکھیے۔

حصین نے کہا کہ طلحہ میں ہوئے نے رسول اللہ مثالی کا کے لیے قبال کیا' وہ اس روز زخی ہو گئے۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ نبی منافق کے سلحہ شی دوں آ دمیوں کے ہمراہ بطور سربیرواندفر مایا۔اور فر مایا کہ تمہارا شعار یاعشرہ' ہے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَالِيَّةِ اللهِ مَنَالِيَّةِ اللهِ مَنَالِيَّةِ اللهِ مَنَالِيَّةِ مِن كيا اور فرمايا كرتمها راشعار 'عشر ہ''ہے۔

محمہ نے کہا کہ میں نے کسی سے سا جوطلحہ ٹن افراد کا حلیہ بیان کرتا تھا کہ وہ گندم گوں بسیار موتھے' ہال تھے مگر نہ بہت آراستہ نہ بالکل پراگندہ اور کھلے ہوئے' ناک باریک اور خوب صورت تھی' بہت تیز تیز چلتے تھے' ہالوں پرضیفی کا اثر نہیں پڑا تھا (بیٹی سفید نہیں ہوئے تھے ) انہوں نے ابو بکروغر خواہد سے روایت کی ہے۔

ابی جعفرے مردی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ می اندوزرور مگ کے کیڑے مینتے تھے۔

اسلم مولائے عمر ہی دور سے مروی ہے کہ عمر نے طلحہ بن عبیداللہ ہی دن کے جسم پر دوجا دریں دیکھیں جو گیرو میں رنگی ہوئی تھیں حالا نکہ دہ احرام میں تھے' پوچھا: اے طلحہ! ان دونوں چاروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا' امیر الموشین' میں نے تو انہیں مٹی میں رنگا ہے۔ عمر می دونوں ہے۔ عمر می دونوں کے کہا: اے گروہ تم لوگ آئمہ (پیٹوا) ہو لوگ تنہاری اقتداء کریں گے اگر کوئی جابل تنہارے جسم پر یہ دونوں چا دریں دیکھے گا تو کہے گا کہ طلحہ میں دونوں کیٹن کپڑے پہنتے تھے' حالا نکہ دہ احرام میں تھے۔

صفیہ بنت الی عبیدیا اسلم سے مروی ہے کہ عمر تکا نظر بن عبیداللہ مخالات کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پر گیرو سے رینے ہوئی دو جا درین تھیں حالا نکہ دہ محرم (احرام میں) سے انہول نے کہاا سے طلحہ مخالات کیا ہے انہوں نے کہا امیرالموشین ، دہ تو صرف مٹی ہی ہے (جس میں میں نے رنگاہے) انہوں نے کہا کہ اے قوم تم لوگ آئمہ ہو تہ اری افتداء کی جائے گی اگر کوئی جائل تہہیں دیکھے گا تو کہے گا کہ طلحہ مخالفہ و تکلین کپڑے بین حالانکہ وہ احرام میں ہوتے ہیں اور محرم کا سب سے اچھالباس سفید ہے اس لیے لوگوں کو شبے میں نہ ڈالو۔

اسرائیل نے کہا کہ میں نے عمران بن موکیٰ بن طلحہ ہی ہونہ کواپنے والدے روایت کرتے سا کہ طلحہ بن عبیداللہ جنگ جمل میں مقتول ہوئے اور وہ سونے کی انگوٹھی پہنے تھے۔

عمران بن مویٰ بن طلحہ پی اور نے اپنے والدے روایت کی کہ طلحہ چی دونہ کے ہاتھ میں ایک سوئے کی انگوٹھی تھی جسے انہوں نے اتار ڈالا اوراس کے بجائے پوت کا جھلہ پین لیا' جنگ جمل میں اس حالت میں کہ وہ چھلہ ان کی انگلی میں تھا ان پرمصیب آگئ ( کہ مقتول ہوگئے )۔

سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ طلحہ خود کی آبدنی ایک بزار درہم (یومیہ) تھی۔

كِ طِقَاتُ ابْن سعد (صدوم) كُلُولُولُولُ ٢٥٠ كَلْمُولُولُولُ ٢٥٠ كَلْمُولُولُولُ اور محابد رَامُّ كَل

سعدی بنت عوف المریہ ہے مروی ہے کہ میں ایک روز طلحہ خور کے پاس گی اور پوچھا: مجھے کیا ہوا کہ تم کوائی حالت میں دیکھتی ہوں کہ تم کوتہمارے گھر والوں ہے کچھ رنج پہنچا ہے معلوم ہوتو ہم لوگ رنج دور کریں انہوں نے کہا ہاں تم مرد کی ہوی ہولا کہ سجھے گئیں) میرے پاس مال ہے جس نے جھے تم واکر میں ڈال دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسے تقسیم کردو انہوں نے اپنی لڑکی کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی قوم کے پاس جاو وہ لے کے اسے تقسیم کرنے لگے میں نے سعدیٰ سے پوچھا کہ وہ مال کتنا تھا تو انہوں نے کہا جارال کھ درجم۔

حسن می اندورے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ جی اندونے اپنی ایک زمین عثمان بن عفان می اندورے ہاتھ سات لا کھ درہم کو فروخت کی قیمت اپنے پاس اٹھا کے لے گئے جب اس کولائے تو انہوں نے کہا انسان اس طرح ہو کہ یہ مال رات کواس کے پاس اور اس کے گھر میں رہے جو بیدنہ جا تتا ہو کہ اللہ کے امرعزیز میں سے رات کو کیا اس کے پاس آئے گا' انہوں نے اس طرح رات گزاری کہ ان کے قاصد اس مال کو لے کے ستیحقین کو دیئے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے بچھیلی شب تک ان کے پاس اس میں سے ایک درہم بھی نے تھا۔

قیصہ بن جابر ہے مروی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ ٹئ ہونہ سے زیادہ ' ہِ ما گئے 'مال کیٹر کا دینے والا کی کوئیس دیکھا۔ ابن الی حازم سے مردی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کو جن کا قریش کے بر دبارلوگوں میں شارتھا' کہتے سنا کہ کم سے کم عیب'انسان کے گھر میں بیٹھنے پر ہوتا ہے۔

قیس سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ میں شورنے کہا کہ انسان پر کم از کم عیب گوئی اس وقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں

۔ عیسی بن طلحہ ہے مروی ہے کہ ابو محمر طلحہ کوعراق سے ہرروز ایک ہزاروا فی درہم اور دودا مگ کی آمد نی ہوتی تھی۔ ●

یں بن ورسے اروں ہے داروں ہے در بولد سے دروایت کی کہ طلحہ بن عبیداللہ کو طراق سے جار اور پاپنج لاکھ کے درمیان آمدنی ہوتی تھی اور علاقہ من ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ طلحہ بن عبیداللہ کو طراق سے جار اور پاپنج لاکھ کے درمیان آمدنی ہوتی تھی اور علاقہ مراق ہے کہ وہیش دس لاکھ دینار کی آمدنی آمدنیا ہوا کہ انہوں نے اس کی اور اس کے عمیال کی حاجت روائی نہ کی ہوان کی بیواؤں کا لگاح نہ کرایا ہوان کے تلک دستوں کو خادم نہ دیا ہوا وران کے مقروضوں کا قرض نہ اواکیا ہو ہرسال جب ان کی آمدنی آئی تو عائشہ می ایشان کودس بزار درہم جیجے آنہوں نے صلیحہ آئینی کی طرف سے میں بزاد درہم جیجے آنہوں نے صلیحہ آئینی کی طرف سے میں بزاد درہم جیجے آنہوں نے صلیحہ آئینی کی طرف سے میں بزاد درہم جیجے آنہوں نے صلیحہ آئینی کی طرف

مویٰ بن طلحہ جی ہوں ہے مروی ہے کہ معاویہ خی ہونے اوچھا' ابوٹھ (طلحہ جی ہوند) نے کتنا مال چھوڑ امیں نے کہا ہا کیس لا کھ درم اور دولا کھ دینار' حالا ٹکہ ان کے مال میں چوری بھی کی گئی' انہیں ہرسال عراق سے ایک لا کھی آ مدنی تھی جوعلاقہ' سراۃ وغیر ہا ک آ مدنی کے علاوہ تھی وہ اپنی نہریا نالی کے کھیت ہے مدینے کے گھروں میں ایک سال کا غلہ مجردیے' میں آ ب کش اونٹوں سے

وافی چاندی کاایک بہت چھوٹا سکوں

# الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلم المسلم

ر راعت کرتے تھے سب سے پہلے جس نے نہریا نالی کی زمین میں گیہوں بویا' وہی تھے معاویہ ٹی ہونے نے کہا کہ انہوں نے تی اور شریف اور نیک بن کے زندگی بسرکی' اور فقیر ہوئے مقتول ہوئے۔

ابراہیم بن محمد بن طلحہ نی افتاد سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ٹی اندو نے جو مال اور جائیداد چھوڑی اس کی قیت اور جونفلہ حچھوڑ ااس کا مجموعہ تین کروڑ درہم تھا' انہوں نے بائیس لا کھ درہم نفذ اور دولا کھ دینا رنفذ حچھوڑے باقی سب مال وجائیداد تھی۔

پوروہ کی ماہ وحدیل موسوط اللہ ہوئے ہیں باللہ ہوئے تو ان کے سعد کی ہنت عوف المرید واللہ ہوئے تو ان کے سعد کی ہنت عوف المرید واللہ ہ کیکی بن طلحہ میں بائیس لا کھ درہم منتظ ان کی جائیداد کی قیمت تین کروڑ درہم لگائی گئی۔

عمر وبن العاص منی الله علی الله علی الله الله الله عبد الله من الله علی الله عبد الله من الله علی الل

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ میں سفر و حضر میں طلحہ ابن عبید اللہ جی اندوے ہمراہ رہا ' مگر مجھے عام طور پر روپے اور کیڑے اور کھانے برطلحہ جی الدور سے زیادہ تن کوئی نہیں بتایا گیا۔

ر معاملے میں جابر الاحمی سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ تھا ہؤنے یوم جمل میں کہا کہ ہم نے عثان تھا ہؤنے کے معاملے میں ماہدت ونفاق کیا' آج ہم اس کے قدارک میں اس سے زیادہ قریب کوئی شے نہیں پاتے کدان کے بارے میں ہم اپنا خون خرج کر مراہدت ونفاق کیا' آج ہم اس کے قدارگ میں اس سے زیادہ قریب کوئی شے نہیں پاتے کدان کے بارے میں ہم اپنا خون خرج کر دیں' اے اللہ! آج تو مجھ سے عثان میں ہونا کے لیوراضی ہونا ہے۔

عوف نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ مروان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ ٹی افتاد کے جو عاکشہ تی الفیان کے پاس کھڑے ہے ۔ شیر مارا ' شیران کی پنڈلی میں لگا'اس نے کہا کہ واللہ میں شیرے بعداب بھی قاحلان عثان میں ہو کو تلاش نہ کروں گا' طلحہ شی ہونے اپنے مولا ہے کہا کہ واللہ بیوہ شیر ہے ۔ اپنے مولا ہے کہا کہ میرے لیے کوئی مکان تلاش کروو اس نے کہا کہ میں اس پر قاور نہیں ہوں' انہوں نے کہا کہ واللہ بیوہ شیر ہے ۔ جے اللہ نے بھیجا ہے' اے اللہ عثمان جی ایدلہ مجھ سے لے لے کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر انہوں نے ایک پھر پر سرر کھ لیا اور

تافع ہے مروی ہے کہ نظر میں طلحہ تفاہدہ کے ساتھ مروان بھی تھا 'اس نے طلحہ تفاہدہ کی زرہ میں ایک سوراخ دیکھا اور انہیں ایک تیم مار کے قبل کردیا۔

ت مروی ہے کہ طلحہ ہی انتقال کر گئے اور کی انتقال کر گئے ہوڑا دور تک چلا گیا 'انہوں نے اسے ایڑ ماری۔ بنی تمیم میں انتقال کر گئے 'کسی نے کہا کہ بیاس بوڑھے کی جائے موت ہے جو ضائع کر دیا گیا۔

ں ۔ شیخ کلب سے مروی ہے کہ میں نے عبدالملک بن مروان کو کہتے سنا کہ اگر امیرالموشین مروان نے مجھے شہ بتا ویا ہوتا کہ شہیں نے طلحہ میں پیدر کوتل کیا تو میں طلحہ میں پیدر نہ چھوڑ تا۔ شہیں نے طلحہ میں پیدر کوتل کیا تو میں طلحہ میں پیدر نہ چھوڑ تا۔

### الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

قیس بن ابی حازم سے مردی ہے کہ مردان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ جی ہونے میں تیر مارا تو رگ میں سے خون بہنے لگا' جب اسے ہاتھ سے روک دیتے تو رک جاتا اور جب چھوڑ دیتے تو بہنے لگا' انہوں نے کہا واللہ اب تک ہمارے پاس ان لوگوں کے تیزئیں آئے' پھرانہوں نے کہا زخم کو چھوڑ دو' کیونکہ بیرہ بھیجا ہے انتقال کے بعدلوگوں نے انہیں الکلا کے ساحل پر دفن کردیا۔ ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہم لوگ مجھے اس پانی ہے چین کیون نہیں دیتے میں غرق ہوگیا ہوں' تین مرتبہ (خواب میں) وہ یہ کہدر ہے تھے لوگوں نے کھود کے قبر سے انہیں نکالاتو وہ اس قدر رہزتے جیسے (سلق) ساگ ہوتا ہے انہوں نے ان کا پائی نجوڑ کے نکالاتو ان کی داڑھی اور چبرے کا جوجھہ زمین کے متصل تھا اسے زمین کھا گئ تھی۔ پھر انہوں نے انوبکہ وہ کے مکانات میں سے ایک مکان خریدا اور اس میں انہیں دفن کیا۔

محمد بن زیدالمہا جرسے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ٹی ہوئو یوم جمل میں قبل کردیئے گئے '۱۱؍ جمادی الاً خرہ لاس<sub>تھ</sub> پخشنے کا دن تھا جس روز قبل کئے گئے چونسٹیرسال کے تقے۔

عیسیٰ بن طلحہ تفاہ مزوی ہے کہ وہ ہاستھ سال کی عمر میں قبل کیے گئے۔

ابی حبیبہ مولائے طلحہ ہی ہوئی ہے مروی ہے کہ علی ہی ہونو اصحاب جمل سے فارغ ہو چکے تو عمران بن طلحہ ان کے پاس گئ انہوں نے ان کومر حبا کہا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اور تم کوان لوگوں میں سے کرے گاجن کے متعلق فرمایا ﴿الحوالّا علی سرد متقابلین﴾ (بھائی بھائی بھائی بن کے تخوں پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے )۔

راوی نے کہا کہ فرش کے کونے پر دوخص بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اس سے بہت زیادہ عادل ہے کہ کل تم ان لوگوں کو آتی کرتے ہواور جنت میں بھائی بھائی بین کے آئے سے سامنے تختوں پر بھی ہوجاؤ گئے علی شیسٹونے کہا کہ تم لوگ اٹھ کر دور سے دور کی زمین پر دفع ہواس وفت اور کون ہوگا اگر میں اور طلحہ میں سورٹ ہوں گے۔

انہوں نے عمران سے کہا کہ میں تمہارے والد کے امہات اولا دمیں سے جو ہاتی ہیں ان سے کیوں کر ہلاک ہوجاؤں 'دیکھو' ہم نے ان سالوں میں تم لوگوں کی زمینوں پر اس لیے قضہ نہیں کیا کہ ہم انہیں لینا چاہتے ہیں' ہم نے صرف اس خوف سے انہیں لیا ہے کہ لوگ لوٹ لیس گے'اے فلاں ان سے ہمراہ ابن قرظ کے پاس جاؤ اور انہیں حکم دو کہ وہ ان کی زمین اور ان سالوں کی آ مدنی ان کے سیر دکردیں' اے بردارزادے' جب تمہیں حاجت ہوتو ہمارے یاس آنا۔

ابوجیبیہ ہے مروی ہے کہ عمران بن طلح علی جی دین آئے تو انہوں نے کہا کہ اے براور زادے بہاں آؤ' انہیں انہوں نے کہا کہ اے براور زادے بہاں آؤ' انہیں انہوں نے اپنے فرش بٹھا لیا اور کہا کہ واللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے فرش بٹھا لیا اور کہا کہ واللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے فرش بٹھا لیا اور کہا کہ واللہ نے کہا کہ انہوں نے داوں سے کرورت زکال لیس کے جس سے وہ بھائی مور تختوں پر آمنے سامتے بیٹھیں گے ، ابن الکوانے ان سے کہا کہ اللہ اس بہت زیادہ عاول ہے وہ اپناورہ لے کا س

ربعی بن حراش ہے مروی ہے کہ میں علی جی ہوئے یا س بیضا تھا کہ ابن طلحہ تھا ہو آئے انہوں نے علی تھا ہو کوسلام کیا تو

### كر طبقات ان سعد (مندوم) كالمن المنظمة المنظمة

علی جی دون نے انہیں مرحبا کہا۔ ابن طلحہ نے کہا کہ یا امیر الموثین آپ مجھے مرحبا کہتے ہیں حالانکہ آپ نے میرے والد کوئل کر دیا اور میرا مال کے لیا' انہوں نے کہا تہہارا مال توبیت المال میں کنارے دکھا ہوا ہے صبح کواپنے مال کے پاس جانا اور اسے لے لین' لیکن تہمارا بید کہنا کہ میں نے تہبارے والد کوئل کر دیا' تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ﴿ونزعنا ما فی صدود هم من غل اخوانًا علی سرد متقابلین ﴿ مایا ہے ہمدان کے ایک شخص نے جو کانا تھا کہا کہ اللہ اس سے خل گونج گیا اور کہا کہ جب ہم لوگ بیت ہوں گے ( یعنی مصداق آپ یہ ) تو بھرکون ہوگا۔

ابوجمیدعلی بن عبداللہ الظاعتی ہے مردی ہے کہ جب علی می اندو کو فی میں آئے تو انہوں نے طلحہ بن عبیداللہ جی اور بیشوں کو دو بیل بیٹوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ اے میرے برا درزا و ہے موں اپنے مال کی طرف جا کا اور اس پر قبضہ کر لؤمیں نے اس پر صرف اس لیے قبضہ کیا تھا کہ لوگ اسے اچک نہ لیں مجھے امید ہے کہ میں اور تہمارے والدان لوگوں میں سے بول کے جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ﴿وَلُوعَنَا مَا فَی صَدُودَ هُمَّ مِن عَلِّ الْحُوانُ عَلَى سُردَ مِتَقَابِلِينَ ﴾ حارث الاعور البحد الى نے کہا کہ اللہ اس سے در اور کی جارت الاعور البحد الى نے کہا کہ اللہ اس سے علی میں میں میں میں جارت الاعور البحد اتی ہوگا)۔ زیادہ عادل ہے علی میں میں میں اور وں کو پکڑا اور دوم رہے کہا کہ تیری ماں نہ رہے کی کون (اس آبیت کا مصداق ہوگا)۔

محمدالانصاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ یوم جمل میں ایک شخص آیا اور کہا کہ قاتل طلحہ شی اندو کے لیے اجازت دو کہ وہ اندرآئے میں نے علی میں اندو ، کو کہتے سا کہ اس (قاتل طلحہ شی اندو ) کو دوزخ کی خبر سنا دو۔ حضرت صہیب بن سنان میں اندوز (رومی ):

ابن ما لک بن عبد بن عمر و بن عقیل بن عامر بن جندله بن خزیمه ابن گعب بن سعد بن اسلم بن اوس مناق بن النم بن قاسط بن به بن ما لک بن بن به بن ابن اقصی بن دئی بن جدیله بن اسد بن ربعه بن نزاد ان کی والده سلمی بنت تعید بن مهیض بن خزائ بن ما زن بن ما لک بن عمر وابن تمیم هیں ان کے والدستان بن ما لک یا پیچا کسر کی کی جانب سے الا بلہ کے عامل شخران لوگوں کے مکانات موصل میں تھے۔
کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس گاؤں میں رہتے تھے جو ساحل فرات پر جزیرے اور موصل کے متصل ہے اس علاقے پر رومیوں نے ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے صبیب کوقید کر لیا جو چھوٹے سے بیچے تھے ان کے بچپانے کہا کہ بیزمری بچہ ہے جو زبر دی گیا حالانکہ میرے گھروالے الثنی میں ہیں ۔ الثنی اس گاؤں کا نام ہے جس میں ان کے اعز ہ تھے۔

صہیب میں میں پرورش ہوئی' جب ذرابولئے گئے توانہیں ان لوگوں سے کلب نے ٹریدلیا۔اور مکے لائے' یہاں عبداللہ ابن جدعان انتیمی نے خریدلیا اور آزاوکر دیا' وہ عبداللہ بن جدعان کے مرنے تک ان کے ساتھ کے ہی میں رہے' پھر نبی ساتھ ہے۔ مبعوث ہوئے' اس لیے کداللہ نے ان (صہیب میں ہوڑ) کے ساتھ بزرگی وکرامت کا ارادہ کیا اور ان پرتوفیق اسلام کا احسان کیا۔ ''

کیکن صہیب میں ہوئے ہوی نچے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ عاقل بالغ ہوئے تو روم سے بھاگ کے نکے آئے اور عبداللہ بن جدعان سے مخالفت کرلی۔اوران کے مرنے تک انہی کے ساتھ مقیم رہے۔

صهیب خوب سرخ آ دمی منطخ ند بهت ملیے ند تُطلّنے بلکہ ماکل بہلتی تنظ سر میں بال بہت تضاور مہندی کا خضاب لگاتے تنجے۔

### كر طبقات ابن سعد (حديدم) المسلك المسل

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ صہیب عرب میں سے النمر ابن قاسط کے خاندان سے تھے۔

حسن سے مروی ہے کررسول الله مناقط نے فرمایا صهیب می دوم میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں (سابق الروم ہیں )۔

عمارین باسر می اور سے مروی ہے کہ میں صہب بن سنان می اور سے دارالارقم کے دروازے پر ملا کرسول اللہ میں تی اللہ میں ہے۔ بو تی اللہ میں ہے جو تی عمار بن سے مہر سے مہر کہا کہ تم کیا چاہتے ہو تی عمار بن باسر میں اور ان کا کلام سنوں صہب می اور ان کی جا کہ میں بھی بہی چاہتا ہوں کہ تھر ہم دونوں آ ب کے باس کے آ ب نے ہم پر اسلام چیش کیا ہم دونوں اسلام نے آ ہے دن چرای حالت پر ہے جب شام ہوئی تو ہم نیکے اور ہم ایسے کو چھیا تے تھے عمار صہب میں اسلام تھیں ہے زائد آ دمیوں کے بعد ہوا۔

عروہ بن زبیر میں ہوئے ہے مروی ہے کہ صہیب بن سنان ان بے بس مونتین میں سے تتے جن پراللہ کے بارے میں مکے میں عذاب کیا جا تاتھا۔

ابی عثمان النہدی ہے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ صہیب بن اندند نے جب مدینے کی طرف جمرت کا ارادہ کیا تو ان سے
اہل مکہ نے کہا کہ تو ہماڑے یاس ذکیل بدمعاش بن کے آیا تھا' ہمارے یہاں تیرا ہال بوج گیا اور تو جس حالت کو پہنچا اس حالت کو پہنچا اس حالت کو پہنچا گھر تو اپنے آپ کواور اپنے مال کولیے جاتا ہے؟ واللہ بیٹ ہونے پائے گا' انہوں نے کہا کہ کیا تھہاری رائے ہے کہ میں اپنا مال چھوڑ دیا' بی حجھوڑ دوں تو تم لوگ میرا راستہ خالی کردو گے؟ انہوں نے کہا' ہاں صہیب میں اینا سارا مال ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا' بی مطابع کے معلوم ہوا تو فر مایا :صہیب میں ہوا صہیب جی ہوند کو نقع ہوا۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ صہب بن اور مہا جر ہو کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے 'قریش کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا تو وہ اپنی سواری ہے اتر پڑے 'تر کش میں جو پچھ تھا نکال لیا اور کہا کہ اے گروہ قریش 'تہہیں معلوم ہے کہ میں تم سب ہے اچھا تیرانداز ہوں' بخداتم لوگ جھ تک اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک کہ میں اپنے تمام تیر مارنہ لوں اور جب میرے ہاتھ کر طبقات این سعد (صدرم) کی تو میں اپنی تلوار سے تہمیں ماروں گا البذائم لوگ جو چا ہوکر وا اگر چا ہوتو میں تہمیں ابنا مال بتا دوں اور تم میراراسته خالی کر دو قریش راضی ہو گئے صہیب میں شون نے اپنا مال بتا دیا 'جب وہ نبی میں البنا مال بتا دیا 'جب وہ نبی میں البنا میں استان میں البنا مال بتا دیا 'جب وہ نبی میں البنا میں استان میں البنا میں کہا کہ اس بارے میں میں آئے ہیں ہوگئے میں البنا میں میں البنا میں میں البنا میں کہا گئے ہیں اور اللہ واللہ دوف بالعباد کی (اور بعض وہ لوگ بیں کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کوفروخت کر ڈالتے ہیں اور اللہ البنا میں بندوں کے ساتھ نبیا بیت میر بان سے ) نازل فرمائی۔

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ ہجرت میں سب سے آخرعلی اور صہیب بن سنان جی دی مار کے آئے ' میر واقعہ وسطار بھے الاقرال کا ہے کہ رسول اللہ منابع فی قباء میں تھے اور ابھی وہاں سے ہٹے نہ تھے۔

عربن الحکم سے مروی ہے کہ صہیب رسول اللہ علی اس وقت آئے جب آپ قباش سے ابو بکر وعر میں ہیں ہی ہمرکاب سے پاس مجود میں رکھی تھیں جو کلافو میں البدم لائے سے کہ چوہوں کوان پر دسترس ممکن نہتی راستے میں صہیب میں ہو گا گا کہ دکھتے آئی ، خت بھوک کی تو مجود میں کھانے گے۔ عمر ہیں ہونا نے کہا کہ یار سول اللہ علی اللہ علی الما کہ ان کہ کہور میں کھانے کہ اس محود میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ محدد کہا کہ میار مول اللہ علی ہور کھاتے ہو تہاری تو آگھ دکھتی ہے صہیب ہیں ہونے کہ اس موقع کے میں تو اسے اپنی شدرست آئی کھی طرف سے کھاتا ہوں ، رسول اللہ علی اللہ علی ہوڑ کو تیں گئی جان اور آپھے چھوڑ دیا ، قریش نے جھے پکڑ کرقید کردیا ، عین نے اپنی جان اور آپھے چھوڑ دیا ، قریش نے جھے پکڑ کرقید کردیا ، عین نے اپنی جان اور اللہ علی ہوں میں ایس کے گور مالی کہ میں آپ کے کہا یار سول اللہ علی ہوں اور پکایا ) یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آیا۔

آٹے کا تو شدایا جس کو ابوا میں گوندھا (اور پکایا) یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آیا۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مردی ہے کہ جب صہیب میں اور نے سکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو سعد بن خیٹمہ کے پاس اترے رسول اللہ منافظ کم غیرشادی شدہ اصحاب بھی سعدا بن خیٹمہ کے پاک اترے تھے۔

مویٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث النیمی نے اپنے والدہے روایت کی کدرسول اللہ متابیع نے صبیب بن سنان اور حارث بن الصمه کے درمیان مواخاۃ کارشتہ باندھا' انہوں نے کہا کہ صبیب میں دروا حدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ متابیع کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

سلیمان بن افی عبداللہ ہے مروی ہے کہ صہیب میں ہوئی کہا کرتے تھے کہتم لوگ آؤٹو ہم تم سے غزوات بیان کریں کیکن اگر تم چاہو کہ میں کہوں کدرسول اللہ مَثَاثِیْرِ اُنے فرمایا تو ہیمکن نہیں ( یعنی میں کوئی حدیث نہیں بیان کروں گا )۔

عامر بن عبداللہ بن زبیر میں انتخاب اپنے والد سے روایت کی کہ عمر میں انتخاب کا کو وصیت کرتے وقت فر مایا کہ صہیب کوتمہارے لیے نماز پڑھانا جاہیے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عمر مخاصف کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ صبیب مخاصف انہیں عمر مخاصف کے عظم

## الطبقات ابن سعد (صنوم) مسلك المسلك ا

ے فرض نمازیں پڑھاتے ہیں اس لیے صہیب ہی ہوتا گے کیا انہی نے عمر میں ہو پر نماز پڑھی۔

ابوجذیفہ نے جواولا دصہیب میں فیر میں سے تھے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ صہیب میں افات مدینے میں شوال ۲۸ جے میں ہوئی جب وہ ستر برس کے تھے وہ بقیع میں مدفون ہوئے۔

محرین غمرنے کہا کہ صہیب نئی انداز نے عمر طبی انداز سے روایت کی ہے۔

حضرت عامر بن فہیرہ طی الدیمه (حضرت ابو بکر طی الدیمه کے آ زاد شدہ غلام)

ابو بکرصدیق می افزور کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھے ان کی کنیت ابو عمروتھی۔ عائشہ میں انتخاب ایک طویل صدیث میں مروی ہے کہ عامرین فہیر و طفیل بن حارث کے جوعا کشہ میں اندے کے اخیافی بھائی اورام رومان کے بیٹے تھے علام تھے عامر اسلام لائے تو ' انہیں ابو بکر جی اندو نے خرید کے آزاد کردیا' وہ اس اجرت بران کی بکریاں چراتے تھے کہ دودھاور بچدان کے ذھے ہوگا۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن فہیر ہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُمُ عَلَى وَاقْتُلَ ہُونے اور اس میں وعوت دینے سے بہلے اسلام لائے۔

عروہ بن زبیر بنی ہوئے ہے مروی ہے کہ عامر بن فہیر ہ ان کمز ور سلمانوں میں سے تھے جن پر کے میں اس لیے عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دین سے پھر جا کمیں۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب عامر بن فہیر ہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ سعد بن فیٹمہ کے پائ اترے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ شکھی آئے نے عامر بن فہیر ہ اور حارث بن اوس بن معاذ کے درمیان عقدموا خا ہ کیا۔عامر بن فہیر ہ بدروا حدیثن حاضر ہوئے۔ ہم ج میں غزوہ بیر معونہ میں شہید ہوئے قتل کے دن وہ جالیس سال کے تھے۔

عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن ما لك اور دوسر اللهام مروى ہے كه عامر بن فہير واس كروو ميں سے تھے جو يوم بير معونه ميں مقتول ہوئے۔

ا بن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر میں شیونے یہ دعویٰ کیا کہ جس روز وہ قتل کیے گئے تو دفن کے وقت ان کا جسر نہیں ملا ُلوگ سیجھتے تھے کہ ملائکہ نے انہیں دفن کر دیا۔

محرین عمر نے ان لوگوں سے روایت کی جن کا نام اس کتاب کے شروع میں بیان کیا گیاہے کہ جبار بن سلمہ النکسی نے اس روز عامر بن فہیرہ کے نیزہ مارا جوان کے پار ہوگیا۔ عامر نے کہا کہ واللہ میں کامیاب ہوا عامر کو بلندی پر لے گئے یہاں تک کہوہ نظروں سے غائب ہو گئے رسول اللہ منافقہ نے فر مایا کہ ملا تکہ نے ان کے جبتے کو چھپالیا۔ جبار نے عامر بن فہیرہ کا پیرحال دیکھا تو وہ اسلام لے آئے اوران کا اسلام اچھا ہوا۔

عائشہ ہیں بینا ہے مروی ہے کہ عامر بن فہیرہ آتان کی طرف اٹھا لیے گئے ان کا جیٹنہیں پایا گیا 'لوگ جمجھتے تھے کہ ملائکہ نے انہیں یوشیدہ کردیا۔ ابوبکرصدیق جی منطقہ کے مولی تھے کنیت ابوعبراللہ تھی السراۃ کے غیرخالص عربوں میں سے تھے ان کی ماں کا نام حمامہ تھا جو بی جمج میں سے کسی کی مملو کہ تھیں۔

حن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملائیو آنے فرمایا کہ بلال سابق الحسیشہ ہیں ( یعنی حبیثیوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں )۔

غروہ بن زبیر مختلف سے مروی ہے کہ بلال بن رہاج میں نیو مونین کے کمر ورلوگوں میں سے تھے جب وہ اسلام لائے تو ان پر عذاب کیاجا تا کہ اپنے وین سے پھر جا کیں' مگرانہوں نے ان لوگوں کے سامنے ایک گلمہ بھی ادانہ کیا جو وہ چاہتے تھے' جوانہیں عذاب دیتا تھا وہ امیہ بن خلف تھا۔

عمیر بن اتحق ہے مروی ہے کہ جب وہ لوگ بلال ٹھائند کے عذاب میں شدت کرتے تو وہ احداحد کہتے 'لوگ ان ہے کہتے کہ اس طرح کہوجس طرح ہم کہتے ہیں تو وہ جواب دیتے کہ میری زبان اے اچھی طرح ادانہیں کر عمق۔

محمد سے مروی ہے کہ بلال میں اور کے مالکوں نے پکڑلیا انہیں بچھاڑا اوران پر سکریز نے اور کانے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے کہ تمہارار ب لات وعزیٰ ہے مگروہ''احد'احد' ہی کہتے تھے ان کے پاس ابو بکر جی اور کہا کہ تک تم لوگ اس خض پر عذاب کروگا ابو بکر میں اور آئیس سات اوقد ( تقریباً ۱۳ تو لے سونے کے عوض ) خرید لیا اور انہیں آڑا در کرویا انہوں نے یہ واقعہ نی ساتھی ہے تیاں کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر جی اور میں اور کرویا ابول اور انہیں آڑا در کردیا۔

قیس سے مردی ہے کہ ابو بکر میں اور میں اور کو جی اور تی میں خریدا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر میں اللہ اللہ کہا کرتے تھے ابو بکر ہی اللہ عبدہ ارسیس اور انہوں نے ہمارے سردار بینی بلال جی اللہ کا زاد کیا مجاہد ولیتنا پیسے آیت:

﴿ مالنا لانولى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذنا هم سخريا امر زاغت عنهم الابصار ﴾ " جميل كيا بواكه بم ان لوگول كو (يهال ) نهين و يكهة جنهين بم بدترين لوگول مين شاركر تربيخ بم في انهين مسخر بنايايا نگا بول في ان سے كچى كى " ر

گاتھیر میں مروی ہے کہ ابوجہل کہنا تھا کہ بلال میں مدور کہاں ہے فلاں کہاں ہے جن کوہم دنیا میں بدترین لوگوں میں شار کرتے تھے م انہیں دوزخ میں نہیں دیکھتے' کیاوہ کی ایسے مکان میں ہیں کہ ہم اس میں نہیں دیکھ سکتے'یاوہ دوزخ ہی میں ہیں کہ ہم ان کا مکان ہیں دیکھ سکتے۔

مجامد سے مردی ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا وہ سات ہیں۔رسول اللہ سالٹیوٹم' ایو بکر' بلال خباب' حبیب' عمار اور سمیہ والدہ عمار جن بنزے رسول اللہ سالٹیوٹم کی حفاظت آپ کے بچانے کی اور ابوبکر جن بند کی حفاظت ان ا۔ دوسر سے لوگ بکڑ لیے گئے' انہیں لو ہے کی زر ہیں پہنا کے دھوپ میں تبایا گیا' مشقت انہا کو پہنچ گئی تو مشرکین کی خواہش کے كِ طَبِقاتُ إِن سعد (صنوم) كل المسلم المسلم

مطابق (کلمات زبان سے )اداکردیے ان میں سے ہرخص اپنی قوم کے پاس سے چڑے کے دہ فرش (نطع) لایا کہ اس پر بٹھا کے گردن ماری جاتی تھی جن میں پانی تھا' اس میں ان لوگوں کوڈ ال دیا اور اس کے کنار سے کپڑے اٹھالیا' سوائے بلال می شائد کے (کمہ وہ اس عذاب میں داخل نہیں کیے گئے تھے)۔

رہ، محب سب من موئی تو ابوجہل آیا اور سمیہ شاہ نفا کوگالیاں دینے اور پرا کہنے لگا' پھرانہیں نیز ہ مارکر آل کردیا' وہ اسلام میں سب جب شام ہوئی تو ابوجہل آیا اور سمیہ شاہ نفا کوگالیاں دینے اور پرا کہنے لگا' پھرانہیں نیز ہ مارکر آل تھی کہ ان لوگوں نے سے پہلی شہید تھیں' سوائے بلال نفاہ نفو کے کیوں کہ ان کے خزد یک اللہ کی راہ میں ان کی جان ارزاں تھی کہاں تھیں اس حالت میں آگردن میں رسی با ندھ اور اپنے لڑکوں کو تھم دیا کہ انہیں کی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان تھیلیں' اس حالت میں مجھی بلال جی ہونا احدا حد کہتے تھے۔

ں ہوں سے مردی ہے کہ جب بلال میں اس نے مدینے کی طرف ہجرت کی توسعد بن خیشہ کے پاس اترے۔ عاصم بن عمر بن قبادہ سے مردی ہے کہ جب بلال میں اس نے مدینے کی طرف ہجرت کی توسعد بن خیس الحارث ابن المطلب موکی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ منابع نظیم نے بلال میں شوند اور عبید قابن الحارث ابن المطلب کے درمیان مقدموا خاق کیا۔

محر بن عمر نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بلال میں اور ابی رویجہ انتھی کے درمیان عقد موا خاق کیا 'کیکن سے ثابت ابورو بچہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔ نیورو بچہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔

محر بن الحق بال اور ابورو بحد عبدالله بن عبدالرحن المعمى كى مواغاة خابت كرتے سے بھر الفرع كے كمى شخص سے وليال بين الله بن الل

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اذان کہی وہ بلال جی منطوعتھے۔

موی بن محر بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والدے روایت کی کہ بلال ٹن افزاد ان سے فارغ ہو کے نبی مُنَالِیّنِیْ اطلاع کرنا جا ہے تو دروازے پر کھڑے ہوجاتے اور کہتے''حی علی الصلاۃ' حی علی الفلاح' لصلاۃ یارسول اللہ (نماز ۔ لیے آ ہے' فلاح وکامیا بی کے لیے آ ہے نماز تیار ہے یارسول اللہ''۔

محرین عمر نے کہا کہ جب رسول اللہ سالی کیا اور بلال میں اللہ سالی کی اللہ اور کیے لیتے توا قامت شروع کردیے۔ عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ سالی کیا ہے تین مؤ ذی تھے 'بلال میں اللہ عن اور عمروین ام مکتوم میں پیشا' جہ بلال میں اللہ عن الوحد ورہ میں اللہ اور اکر ابوحد ورہ بھی نہ ہوتے تو عمروین ام مکتوم میں اللہ کہتے۔ ابن انی ملیکہ یاکسی اورے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن رسول اللہ سالی کیا ہے بلال میں اللہ کی حصت پراذان کے جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ بلال میں میں زوال آفاب کے بعداذان کہا کرتے تھے اور اقامت میں قدرے تاخیر کر دیتے تھے یا انہوں نے بید کہا کہ اکثرا قامت میں فقر رے تا خرکر دیتے تھے کیکن وہ اذان میں وقت سے باہر نہیں ہوتے تھے۔ انس بن ما لک مروی ہے کہ بلال شاہد جب اذان کے لیے چڑھے تو پیشم کہتے

مال بلا لا تكلته امه و ابتل من نصع دم جينه " بلال می مدود کواس کی مال روئے فین بہنے سے اس کی پیشائی تر ہوجائے"۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ عید کے دن رسول الله ماليوا کے آ کے عصا کو لے کر چلا جاتا تھا'جس کو بلال جی الله مؤدن الماتے تھے۔

محمد بن عمرنے کہا وہ اسے آپ کے آگے گاڑ ویتے تھے (تاکہ نمازے کیے سرّ ہ ہو جائے) اور اس زمانے میں عیدگاہ ميدان تعابه

ابراجیم بن محمد بن ممار بن سعد القرظ نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ عیداور نماز استیقاء کے دن رسول اللہ ملاقظ کے آ مح بلال نفائده عصالے کے چلتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن سعد بن غمار بن سعد بن عمار بن سعد مؤون وغير بهم ئے اسپتے آباؤ اجداد سے روایت کی کدنجا پی جبتی نے رسول الله طَالِيَةِ كُوتِين عصا سيح عض اليك توني مَالَيْقِ إن إلى على الله على بن الى طالب يندو كود ، ويا اور اليك عمر بن تھا کیہاں تک کہ وہ عیدگاہ میں آئے اُ اے آپ کے آگے گاڑ دیتے اور آپ ای کی طرف نماز پڑھے 'رسول اللہ مُلاقِیّا کے بعد ای ظرت ابو بکر <sub>طفاه</sub> وزکے آئے لے کے چلتے ہتھے۔ پھرعیدین میں سعد القرظ عمر بن الخطاب اور عثمان بن عفان خور بین کے آگے لے گ چلتے تھا سے ان دونوں کے آ گے گاڑ دیتے اور دونوں ای کی طرف نماز پڑتے تھے 'یہ وہی عصابے جس کوآج والیان ملک ک آ گ

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ سکا تیج کی وفات ہو گئی تو بلال ٹی ایو بکر صدیق جی احدو کے پاس آئے اور کہا کہ عظیفہ رسول اللہ علی تیزا کوفر ماتے سنا کہ مومن کاسب ہے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ ابو بکر مخاصد نے کہا کہ بلال مخاصد تم چاہتے ہو'انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میری موت تک خدا کے رائے میں باغدھ دیاجائے ابو بکر جیھڑے کہا کہ اهی اور نظر مهمین الله کا واسطه دیتا بهون اور این حرمت وحق یاد دلاتا بهون که مین بوز ها اور ضعیف بهو گیا 'میری موت کا وقت بِآگیا'بلال میدهونے ابوبکر خدمان کی وفات تک انہی کے ساتھ قیام کیا۔

ابو بکر جی اعظ کی وفات ہوگئ تو بلال بی ایفو عمر بن الحظاب میں اندفائے پاس آئے اور ان سے بھی ای طرح کہا جس طرح

المرفقات الذن معد (صدور) ا ہو کر شیندوں سے کہا تھا' عمر شیندوں نے بھی انہیں وییا ہی جواب دیا جیسا ابو کر شیندوں نے دیا تھا' مگر بلال شیندوں نے انکار کیا۔ ابو کر شیندوں سے کہا تھا' عمر شیندوں نے بھی انہیں وییا ہی جواب دیا جیسا ابو کر شیندوں سے کہا تھا' عمر جن العداري والے ميں ميں اوّان کس سے سپرد کروں تو انہوں نے کہا سعد کے جنہوں نے رسول اللہ مثل اللّٰہ مثل کے لیے ا ذات کمی ہے عمر بڑی اور نے سعد شی اور اور اور ان ان سے سپر دکر دی اور ان کے بعد ان کی اولا د کے۔ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث اللیمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ سلیمین کے وفات ہوئی تو بلال شی السیند نے موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث اللیمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ سلیمین کے بن ابراہیم بن حارث اللیم اس وقت اذان كي كم آخضرت مل يهم فري بهي نه بوئ شخ جب انبول في "اشهاد ان محمد الرسول الله" كها تومسجد ميل رسول الله منافظ فن كروية كي تو الوبكر فن الله عناف ال على كما دان كو انهول في كما كما كرآب في محص الله لوگوں کی جیکیاں بندھ کنئیں۔ م آزاد کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو اس کا راستہ کہی ہے اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اور اسے چھوڑ و بیجے جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا' توانہوں نے کہا کہ میں نے تہمیں محض اللہ ہی کے لیے آزاد کیا ہے بلال شی اللہ اور کہا کہ ہے میں رسول اللہ سالی کے بعد کسی کے لیے اوّان نہ کہوں گا انہوں نے کہا کہ بیتمہارے سیرد ہے (خواہ کہویا نہ کہو)۔وہ تقیم رہے يبان تک كه جب شام ك فكرروانه بوئے توانهی كے ساتھ جلے گئے اورو ہاں (شام) پہنچ گئے۔ معید بن المسیب سے مروی ہے کہ جمعے کے دن جب ابو بکر میں اللہ منبر پر بیٹھے تو بلال میں اللہ سے کہا اے بلال میں اللہ نے کہا کہ مجھے اجازت و بیجے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں انہوں نے ان کواجازت دی وہ شام علیے گئے اور و ہیں نسی ہے مروی ہے کہ بلال بنی دروان کے بھائی نے یمن کے سی گھر والے کے یہاں پیام نگاج دیا 'اور کہا کہ بیس اور میر – نسی ہے مروی ہے کہ بلال بنی درواور ان کے بھائی نے یمن کے سی گھر والے کے یہاں پیام نگاج دیا 'اور کہا کہ بیس اور انقال کرگئے۔ يه جها كي دونوں حبثی غلام ہیں ہم دونوں گمراہ نیخ اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہم دونوں غلام نیخ اللہ نے ہمیں آزاد کیا اگرتم لوگ ہم دونوں۔ پیر جها کی دونوں حبثی غلام ہیں ہم دونوں گمراہ نیخ اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہم دونوں غلام سیخ اللہ نے ہمیں آزاد کیا عمروبن میمون ہے مروی ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ بلال نتی پیوے ایک بھائی خود کوعرب کی طرف منسو نکاح کردو کے توالحد بلنداورا کرتم لوگ ہم ہے رکو کے تواللہ اکبر۔ کرتے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ انہی میں سے میں۔انہوں نے عرب کی ایک عورت کو پیام نکاح دیا تو ان لوگوں نے کہا ک بلال من الله موجود مول کے تو ہم تم سے نکاح کر دیں گے۔ پھر بلال من اللہ آئے انہوں نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ مین بلال رباح می دوروں اور سیرے بھائی میں جودین اور اخلاق میں بڑے آدی میں اگرتم ان سے نکاح کرنا جا موکر دواور اگر ترک جا ہوں ترک کردو ۔ لوگوں نے کہا کہ جس کے تم بھائی ہواس سے ہم نکاح کردیں گئے ان لوگوں نے ان سے نکاح کردیا۔ جا ہوں ترک کردو ۔ لوگوں نے کہا کہ جس کے تم بھائی ہواس سے ہم نکاح کردیں گئے ان لوگوں نے ان سے نکاح کردیا۔ ويد بن اسلم مروى سے كدابوالمكير عراز كر سول الله مالية كيا يا آئے ان لوگوں فرص كى كولال ہماری بہن کا نکاح کردیجیے 'فر مایا کہتم لوگ بلال شی دور سے کہاں جاتے ہودہ لوگ دوسری مرتبد آ سے اور عرض کی یار سول ال 

کر طبقات ابن سعد (صدین) کردیا ہے۔ اور محالہ رام کے کالان کا اور محالہ رام کے کہاں جاتے ہو جواہل جنت میں بہن کا فلال شخص سے نکاح کردیا۔ سے سے نکاح کردیا۔ سے سے نکاح کردیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ہی ساتھ اوالبکیر کی اڑی کا نکاح بلال میں میٹو سے کیا۔مقبری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ساتھ آجے ابوالبکیر کی افراکی کا نکاح بلال جی ایون سے کیا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ بلال میں اندونے نی زہرہ کی عربی لڑکی ہے نکاح کیا۔

ابن مرا بن سے مروی ہے کہ لوگ بلال ٹنگاہ ہوئے پاس آتے اور ان کی قضیات اور اللہ نے انہیں خیر میں جو حصہ دیا تھا اسے بیان کرتے'وہ کہتے کہ میں توایک حبثی ہوں جوکل غلام تھا۔

قیں سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ عَلَیْقِیم کی وفات ہوئی تو بلال میں ہونے الویکر جی ہوں کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو روک کیجئے اوراگر آپ نے مجھے صرف اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے اور اللہ کے لیے میرے عمل کوچھوڑ و جیجے۔ مرب اسلم میں میں میں میں

مویٰ بن محمد بن ایراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ بلال جی دو کی وفات میں جب وہ حاکثہ سال سے زائد کے تھے دمثق میں ہوئی'باب الصغیر کے پاس کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔

محد بن عمر نے کہا کہ میں نے شعیب بن طلحہ کو جواولا وابو بکر صدیق خیاست میں سے تھے کہتے سنا کہ بلال منی الدور 'ابو بکر شیارہ کے ہم عمر تھے۔

مکول سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک الیے شخص نے بیان کیا جس نے بلال محاصد کودیکھا تھا کہ دہ تیز رنگ کے مانو لئے د سلے اور لانے تھے' سیندآ گے کو انجرا ہوا تھا' بال بہت تھے'رخساروں پر گوشت بہت کم تھا اور بکثر ت ان کے بال کھچڑی تھے' ان میں تغیر نہ ہوتا ( یعنی جوان معلوم ہوتے نتھے )۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ بلال میں دورواحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سائی آئے کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ اس خاندان کے بیایا کچ آؤی ہے۔

## بني مخزوم بن يقظه بن مره بن كعب بن لوي بن غالب

حضرت الوسلمة بن عبدالاسد المخرومي مجاهدة

ا بن بلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ابوسلمه كانا م عبدالله تقا 'ان كي والده بره بنت عبدالمطلب بن بشام بن عبدمناف بن قصي

# الطبقات ابن سعد (مندوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المام المسلك المسلك

تختیں'اولا دبیں سلمہ وعمروزینب و درہ تنظ ان کی والدہ ام سلم تختیں' ان کا نام ہند بنت ابی امیہ بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخروم تھا' زینب ان کے بیہاں ملک عبشہ کی ہجرت کے زمانے میں پیدا ہو کئیں۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ ابوسلمہ میں اور بنائو بن عبدالاسدرسول اللہ سکا اللہ میں ابی الارقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسلمہ شی ہؤر حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں تھے ان کے ہمراہ دونوں ہجرتوں میں ان کی بیوی امسلمہ بنت الی امیہ بھی تھیں اس پرتمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔

ائی امامہ بن سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگانی کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مدینے میں ہجرت کے لیے جوفض آئے وہ ابوسلمہ بن عبد الاسد تھے۔

محد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت ہے مروی ہے کہ مکے سے مدینے کی جمرت میں سب سے پہلے جو شخص ہمارے پائ آئے وہ ابوسلمہ بن عبدالاسد منے وہ • ارمحرم کوآئے اور رسول الله منافیق کا ارری الاقرال کو مدینے آئے 'جومہا جرین پہلے آئے اور بنی عمر و بن عوف میں اترے ۔ ان سے اور جوآخر میں آئے ان کے درمیان دومینے کا فاصلہ تھا۔

ائی میمونہ ہے مروی ہے کہ میں نے امسلمہ کو کہتے سنا کہ ابوسلمہ نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ قبامیں مبشر بن عبدالمند رئے پاس انزے۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیتی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ سالی الی ابی سلمہ بن عبدالاسداور سعد بن خیشمہ کے درمیان عقدموا خات کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُظَافِیْرِ نے مدینے میں مکانوں کے لیے زمین دی تو ابوسلمہ بنی افراد کے لیے ان کے مکان کی جگہ اس زمانے میں بنی عبدالعزیز الزہر بین کے مکان کے پاس عطا فرمائی' ان کے ساتھ ام سلمہ جن دین بھی تھیں' بعد کوان لوگوں نے اسے فروخت کرڈ الا اور بنی گعب میں منتقل ہو گئے۔

عمر بن الی سلمہ سے مروی ہے کہ ابوسلمہ جی دو بدر واحد میں حاضر ہوئے جس نے انہیں احد میں زخی کیا وہ ابواسامہ ابھی ماری ایک ہاہ تک اس کا علاج کرتے رہے بظاہر وہ اچھا بھی ہوگیا' زخم دھوکے کے طور پر مندمل ہوگیا تھا جے کوئی بچپاتنا نہ تھا۔ رسول اللہ مُلَا تَقِیْم نے اپنی بچرت کے پینتیسویں مہینے محرم میں انہیں بنی اسد کی جانب بطور سریہ قطن بچیج ویا' وہ دس دن باہر رہے مدینے میں آئے وان کا زخم پھوٹ لکلا جس سے وہ بیار ہوگئے امر جمادی الآخری سے فوانتقال کو انتقال کر گئے انہیں الیسیر ہے یائی سے خسل کیا جو العالیہ میں بنی امہابین زید کا کنواں تھا' وہ جب قباہے نتقال ہوئے تھے تو وہیں اترا کر گئے انہیں الیسیر ہ کے پانی سے خسل کیا جو العالیہ میں بنی امہابین زید کا کنواں تھا' وہ جب قباہے میں العبیر تھا۔ رسول اللہ مُلَا تُحَلِّم نَ اللہ اللہ مُلَا تُحْلِم بی والدہ ام جا بلیت میں العبیر تھا۔ رسول اللہ مُلَا تُحْلِم اللہ علی میں ذید کے ذریعے سے اٹھوا کر مدینے میں فن کیا گیا' میری والدہ ام سلمہ نے عدت گزاری تیہاں تک کہ الیسیز ہ رکھا' انہیں دن گزرگے۔

# علقات این سعد (صنیوم) مسل ما مسل می مسل می مسل می مسل می مسل می اورسی برام از این می اورسی برام از این می مسل

قبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ جب ابوسلمہ بن عبدالاسد کی وفات قریب آئی تو نبی ملاقیق ان کے پائ تشریف لاہے' آب ك اورعورتول كردميان پرده ليكاموا تها وه رون لكيل تورسول الله الماتية أن مايا كدميت پرموت مازل موتى أورجو كه اس ك كروال كتي بين وهاس برآمين كهتام، روح جبآسان برج هائى جاتى جة (ميت كى) آ كاهاس كوديمتى ب جبان کادم نکل گیا تورسول الله منگانی آئے اپنے دونوں ہاتھ ان کی آئکھوں پر پھیلائے اور انہیں بند کر دیا۔

قبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ ابوسلمہ میں ہونے کا نقال ہوا تورسول اللہ منافیظ نے ان کی آئیس بند کر دیں۔ قبیصہ بن ذویب سے (ایک اور طریقہ ہے ) مروی ہے کہ ابوسلمہ کا انقال ہوا تو رسول اللہ عُلِیم ہے ان کی آئی تھیں بند کر دین (جو کھلی رہ گئی تھیں ) ۔

قیصہ بن ذویب سے (ایک تیسرے طریقنہ سے ) مردی ہے کہ ابوسلمہ بن انتقال ہوا تو رسول اللہ منافق ان کی ا منگھیں بند کردیں۔

ابی قلابہ سے مروی ہے کہ رسول الله منافظ ابوسلمہ بن عبدالاسد کی عیادت کے لیے ان کے پاس آئے آ پ کا آناوران کی روح کا جانا ساتھ ساتھ ہوا' ان وقت عورتوں نے پچھ کہا تو فرمایا: رُک جاؤ' اپنی جانوں کے لیے سوائے خیر کے اور کوئی دعانہ کیا كرو كيونكه طائكه ميت كے پاس حاضر ہوتے ہيں أيا فرمايا كه الل ميت كے پاس وہ ان كى دعا پر آمين كہتے ہيں البذاا بے ليے سوائے خیر کے اور کوئی دعانہ کرو پھر فر مایا 'اے اللہ قبر ان کے لیے کشادہ کروئے اس میں ان کے لیے روشی کردیے ان کے نور کو بڑھا دیے اوران کے گناہ معاف کردے اے اللہ ان کا درجہ ہدایت یا فتہ لوگوں (مہدیین ) میں بلند کر ان کے پسماندہ لوگوں میں تو ان کا قائم مقام ہوجااور ہمارے اوران کے لیے بارب العالمین مغفرت کردے 'پھرفر مایا کدروح جب نگتی ہے قو نظراس کے پیچھے ہوتی ہے 'کیا تم نے ان کی آ تکھیں کھی نہیں دیکھیں۔

سيد ناارقم بن ابي الارقم شياه قد:

ا بن اسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أن كي والده اميمه بنت حارث ابن حباله بن عمير بن غبشان خز اعد بين مستخيل أن ك امول نافع ابن عبدالحارث الخزاعي تنفيج وعمر بن الخطاب تئ النفاك عبد مين عامل مكه تنظ أرقم كي كنيت ابوعبدالله تقي اور والد كانام عبد بناف تفا'اسد بن عبدالله کی کنیت ابوجندب تھی۔

ارقم کی اولا دیس عبیداللہ ام دلد (باندی) ہے تھے عثان میں دور 'بیر بھی ام دلد سے تھے اور امیداور مربیم' ان کی والدہ ہند ے عبداللہ ابن حارث بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھیں 'اور صفیہ اُیہ بھی ام ولد سے قیس 'اولا دار قم کا شار میں سے زائد تک پہنچتا ہے جو ے کے سب عثان بن الا رقم کی اولا دییں سے تھے'ان میں سے بعض شام میں تھے جو چند سال سے وہاں رہنے <u>لگے تھے۔</u> عبيدالله بن الارقم كى اولا دميس سب بلاك بو ك كوكى باقى ندر با

عثان بن الارقم ہے مروی ہے کہ میں اسلام میں سات کا ہیٹا ہوں' میرے والداسلام لائے جوسات میں ہے ساتویں تھے' کامکان مح میں صفارِتھا' بیدہ ہی مکان ہے کہ نبی طاقیق ابتدائے اسلام میں اس میں رہتے ہتھے اس میں آپ نے لوگوں کواسلام کی الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

وعوت دی اسی میں قوم کثیر اسلام لائی اسی مکان میں آپ نے شب دوشنبہ کوفر مایا کدا ہے ابلدان دونوں آ ومیوں سے جو تیرے ٹز دیک زیاد ہمجوب ہواس سے اسلام کوقوت و نے عمر بن الخطاب جی شاعہ و بن ہشام (ابوجہل) سے دوسرے روز صبح ہی کوعمر

بن الخطائب سی الله است الله میں اسلام لائے کھرمسلمان وہاں سے نظی انہوں نے تکبیر کہی اور تعلم کھلا بیت اللہ کا طواف کیا۔ دار

ارقم دارالاسلام بكارا جانے لگااورارقم نے اسے اپنی اولا و پروقف كرديا ميں نے ارقم كے مكان كاوقف نامه پڑھاہے جو بيہے : بنم اللدالرحن الرحيم - بيروه تحرير يسم جوارقم نے اپنے اس مكان كافيصله كيا جوحد و دصفاميں ہے وہ حرم ميں ہونے كى وجہ سے

محرم ہے جونہ فروخت کیا جائے گانہ میراث ہے گا۔ گواہ شد ہشام بن العاص وفلا شخص مولائے ہشام بن العاص -

پیر مکان وقف قطعی رہا جس میں ان کے لا کے رہتے تھے اسے کرایہ پردیتے تھے اور اس پرروپیہ وصول کرتے تھے کیہال

تك كه ابوجعفر كاز مانه آيا-یجیٰ بن عمران بن عثمان بن ارقم سے مروی ہے کہ مجھے آج وہ بات معلوم ہے جوابوجعفر کے دل میں اس وقت آئی جب و صفاوم وہ کے درمیان اپنے فج میں سعی کررہا تھا' ہم لوگ مکان کی حیت پرایک ضیے میں تھے'وہ ہمارے بنچے ہے اس طرح گزرتا ڈ كهاكر ہم اس كے سركى تو في لينا حياہ جو تو ليے كو وہ جس وقت نے بطن وادى (صفاومروہ كے درميان ميدان) ميں اتر تاصفا

طرف چرمنے تک ہاری طرف دیکھار ہتا۔

جب محر بن عبدالله بن حسن نے مدینے میں خروج (بغاوت کا قصد) کیا تو عبدالله بن عثمان بن ارقم اس کے مانے والو میں سے تھے مگراس کے ساتھ خروج نہیں کیا ابوجعفر نے اس سب سے ان پرتہمت لگائی اوراپنے عامل مدینہ کولکھ دیا کہ انہیں قیہ لے اور ان کے بیڑیاں ڈال دے۔ اس نے اہل کوفی میں سے ایک شخص کوجس کا نام شہاب بن عبدرب تھا' بھیجا' اس کے ہمراہ آ

خط میں عامل مدینہ کودیکھا کہ میخص اسے جو تھم دے اس پر ممل کرے۔

شہاب عبداللہ بن عثمان کے پاس قید خانے میں گیا' وہ بہت بوڑھے اور اسی برس سے زائد کے تھے بیڑیوں اور قید عک آگئے تھے اس نے ان سے کہا کیا تنہیں ضرورت ہے کہ میں تنہیں اس مصیبت سے چھڑا دوں جس میں تم ہوا درتم میرے داراتم كوفروخت كروالو كيونكه امير الموئين اسے جانتے ہيں اگرتم ان كے باتھ اسے فروخت كردوتو قريب ہے كديس ان تمہارے بارے میں گفتگو کروں اور وہمہیں معاف کرویں۔

م انہوں نے کہا'وہ تو وقف ہے'لیکن اس میں جومیر احق ہے وہ ان کے لیے ہے'اس میں میرے ساتھ دوسرے شرکاء می

بھائی وغیرہ بیں۔اس نے کہا کہ تمہارے وی تو صرف تمہاری ذات کا معاملہ ہے تم اپنا جن ہمیں دے دواور بری ہوجاؤ' اس ان کے حق پر گواہ بنا لیے اور اس پر اس نے ستر ہ ہزار دینار کے حساب سے بیعی نامہ کھولیا' اس کے بعد ان کے بھائیوں کو تلاٴ

كثرت مال نے انہیں فتنے میں ڈال دیا 'اورانہوں نے اس کے ہاتھ فروخت كردیا۔

وہ مکان ابو عفر کا اور جس کواس نے عطا کر دیا اس ہو گیا 'مہدی نے اسے الخیز ران والدہ مویٰ وہارون کے لیے اں نے اسے تعبیر کیا اور ای کے نام سے مشہور ہوا' پھر وہ امیر المونین جعفر بن موئی کے لیے ہوگیا' پھر اس میں اصحاب ا عاصم بن عمر بن قیادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقیا نے ارقم بن ابی ارقم کے اور ابوطلحہ زید بن سہل کے ورمیان عقد موا خاقا کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ارقم بن ابی الارقم بدرواحدو خندق اور تما مغزوات میں رسول اللہ سکا تی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔
عمران بن ہند نے اپنے والد سے روایت کی کہ ارقم بن ابی ارقم جی دور کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان پر سعد ابن ابی وقاص بنی دور تماز پڑھیں 'حالا نکہ مروان بن الحکم مدینے پر معاویہ جی دور کا والی تھا اور سعد اپنے گل واقع عقیق میں تھے۔
سعد جی دور نے در کی تو مروان نے کہا کہ کیارسول اللہ سکا تھے اس کو ایک عائر بٹوض کے لیے روکا جا سکتا ہے؟ اس نے ان پر نماز پڑھی ہوئی 'پر سے کا ارادہ کیا تو عبید اللہ بن ارقم نے مروان کو منع کیا' ان کے ہمراہ ہوئی وہر ہمی کھڑے سے ان بری سے زائد کے ہیں۔
سعد جی دور آگے انہوں نے ان پر نماز پڑھی' بیرواقع مدینے میں ہے ہے۔
سعد جی دور آگے انہوں نے ان پر نماز پڑھی' بیرواقع مدینے میں ہی ہے تھی ہوا' ارقم وفات کے وقت اس بری سے زائد کے ہے۔
شاک بن عثمان جی ان بری ان کے ان پر نماز پڑھی' بیرواقع مدینے میں ہی ہے۔

ابن الشريد بن ہرمی بن عامر بن مخزوم' شاس کا نام عثمان تھا' صرف ان کی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے ان کا نام شاس رکھ دیا گیا' جوان کے نام پر غالب آ گیا' ان کی والدہ صفیہ بنت رہیدا بن عبد مثن ف بن تصیختیں' اور ان کی والدہ الفیریہ بنت ابی قیس بن عبد مثاف بن زہرہ بن کلاب تھیں' انصیریہ بی ابی ملیکہ کی مال ہیں' محمد بن اسحاق شاس کے نسب میں سویدا بن ہرمی کو زیادہ کرتے ہیں' لیکن ہشام بن الکلمی اور محمد بن عمر کہتے تھے کہ المشرید بن ہرمی اور وہ دونوں سوید کا ذکر نہیں کرتے تھے۔

شاں کی اولا دمیں عبداللہ نظے ان کی والدہ ام حبیب بنت سعید بن پر بوع ابن عنکشہ بن عامر بن مخروم خیں ام عبیب پہل مہاجرات میں سے خیں شاس بروایت محمد بن ایخق ومحمد بن عمران لوگوں میں سے تھے جودوسری چجرت میں ملک حبشہ کو گئے 'مویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کاذکر نہیں کیا۔

عمر بن عثمان نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ثما س بن عثمان نے مدینے کی طرف ججرت کی تو مبشر بن عبدالریند رکے پاس انز ہے۔

سعیدین المسیب سے مردی ہے کہ ثال بن عثان ہن شرید احدیمی شہید ہونے تک برابر بنی عمروین عوف میں میشرین عبدالمئذ رکے یاس مقیم رہے۔

موی بن محمر بن ابراہیم بن حارث نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ سالیج آنے شاک بن عثمان اور حظلہ بن ابی عامر کے درمیان عقدمواضاۃ کیا۔

عبدالرحمٰن بن سعید بن بر بوغ سے مروی ہے کہ ثباس ابن عثان بدر واحد میں حاضر ہوئے۔رسول اللہ منافظ فریاتے تھے کہ موائے سپر کے میں نے شاس بن عثان جی دیو کا کوئی مثل نہیں پایا، یعنی وہ سپر جس سے وہ رسول اللہ منافظ کا کہ بچانے کے لیے اس

# الطبقات ابن سعد (مشرم) المسلك المسلك

روز یوم احد میں قال کر رہے تھے (مطلب یہ ہے جس طرح سپر جنگ میں انبان کی حفاظت کرتی ہے ای طرح حضرت شاس میں اور نے سپر بن کرآپ کی حفاظت کی )۔

رسول الله ملاقیق دا ہے اور بائیں جس طرف بھی نظر ڈالتے شاس ہی شاس کود کھتے 'جواپی تلوار سے مدافعت کررہ بے شخار سول الله ملاقیق کو گئیرلیا گیا' تو شاس می اور آئی تخضرت ملاقیق اور مشرکین کے در میان سپرین گئے' یہاں تک کہ شہید ہوگئے' ان میں کسی قدر جان باقی تھی کہ مدینے میں عائشہ شیاد نا کے پاس پہنچا دیا گیا' ام سلمہ می اداور ان کہا کہ میرے چیازاد بھائی میرے سواکسی اور کے پاس پہنچا کے جائیں؟ رسول الله منافیق نے فرمایا کہ انہیں ام سلمہ کے پاس پہنچا دو وہ ان کے پاس پہنچا دیے گئے اور انہی کے یائی ان کی وفات ہوئی۔

رسول الله من قطم دیا که انہیں احد واپس کیا جائے اور وہاں اس لباس میں جس میں ان کی وفات ہوئی دفن کر دیا جائے 'حالا نکہ وہ ایک دن رات زندہ رہے' لیکن انہوں نے کوئی چیز نہیں چکھی ندرسول الله منگافیز نے ان پر نماز پڑھی اور ندانہیں عنسل دیا' جس روزان کی وفات ہوئی وہ چؤتیس سال کے شخصاوران کے کوئی اولا دفتھی۔

## حلفائے بن مخزوم

حضرت سيدنا عمار بن ياسر فيئ الدؤنه.

ابن عامر بن ما لک بن کناخه بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن تقلبه ابن عوف بن حارثه بن عامرالا کبر بن مام بن عنس مجو زیر بن ما لک بن او دابن زیر بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبابن یشجب بن یعر ب ابن قحطان کے خاندان میں بنی مالک بن او دکی اولا دفتبیله ندیج کے رکن شخصے۔

یاسر بن عامر اوران کے دو بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کو ڈھوٹڈ نے بمن سے کھے آئے حارث اور مالک تو بمن واپس کے گریاسر کے بیس مقیم ہوگئے انہوں نے ابوحذیفہ بن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے محالفت کرلی اور ابوحذیفہ میں ایک نے ان سے اپنی باندی سید میں شفا بنت خیاط کا نکاح کردیا ان سے عمار میں اور سے دارہ سے کہ

عمار می اور کا بوحذیف می اور کا آزاد کردیا میاسروعمار می ایرا بران کی وفات تک ابوحذیف می اور بی کے ساتھ رہے۔ اللہ اسلام کو لے کرآیا تو یا سراورسمیداورعمار می ایشیم اوران کے بھائی عبداللہ بن یا سرمسلمان ہوئے یا سر می اور بیٹے تھے جو عماراورعبداللہ سے بڑے تھے ان کا نام حریث تھا 'ان کوز مانہ جا لمیت میں بنوالدیل نے قبل کردیا۔

یاس شی الله کے بعد ارزق سمیہ شی الله کی شوہر ہوئے جو حارث بن کلد ہ التھی کے رومی غلام سے وہ ان لوگوں میں سے سے سے جو یوم طا نف میں اہل طائف کے غلاموں کے ہمراہ قلع سے نکل کے نبی سائٹیڈیم کے پائ آگئے انہی میں ابو بکرہ بھی سے رسول اللہ سائٹیڈیم نے انہیں آزاد کردیا 'سمیہ شی الفائل کے بہاں ارزق سے سلمہ ابن ارزق پیدا ہوئے 'چوعمار شی اللہ کا فی بھائی ہے۔ سلمہ وعمر وعقبہ ولد الارزق نے یہ وعولی کیا کہ ارزق بن عمر وابن حارث بن الی شمر عشیان میں سے تھے وہ بنی امیہ کے حلیف

# كِ طِيقاتُ ابن معد (صدوم) كل المحال ٢٥٤ كالمحال ١٥٤ كالمحالة المرامُ كالمحالية المرامُ كالمحالية المرامُ كالمحالية المرامُ كالمحالية المحالية المحا

تخے اور کے میں شریف ہو گئے ارزق اوران کی اولا دینے بنی امیہ میں شادیاں کیں اوران لوگوں سے ان کی اولا دہوئی محار ہی ہونو کی کنیت ابوالیقظان تھی۔

ارزق کے اڑے اپندائی حال میں اس کے مدی سے کہ وہ بن تغلب میں سے جین کھروہ بن عکب میں ہے ہوئے اور اس کی تعلیہ میں سے ہوئے اور اس کی تعلیہ میں سے ہوئے اور اس کی تعلیہ میں سے میں اس کی تعلیہ میں ہوئی ہیں ہوئی میں اس نے کہاں ان سے عبداللہ بن سعید پیدا ہوئے انھل نے اپنے ایک برا سے تعلیہ اس میں اس نے کہا ہے:

و تجمع نوفلاً وہنی عِگبِّ کلا الحیین افلح من اصابا ''اور تم نوفل و بنی عکب کے جامع ہو۔ بید دونوں قبیلے ایسے ہیں کہ جس کے یاس پہنچے گئے وہ کامیاب ہوگیا''۔

انہیں خزاعہ نے بگاڑااور یمن کی طرف منسوب کیا انہیں اس سے فریب دیاا در کہا کہتم لوگوں سے روم کا ذکر دُھل نہیں سکتا' سوائے اس کے کہتم بید عولی کروکہ غسان میں سے ہو وہ اب تک غسان کی طرف منسوب ہیں۔

عبداللہ بن ابی عبیدہ بن محر بن عمار "بن یاس فی اپ والدے روایت کی کہ عمار بن یاس جی ہوتا کہ اکہ ہیں صہیب بن سنان ہے دارار قم کے دروازے پر ملا رسول اللہ سکا تی آئی اندر ہے میں نے ان سے کہا کہ تم کیا جا ہے ہوتو انہوں نے مجھ ہے بہی سوال د ہرایا۔ میں نے کہا میں بیچ ہا تا ہوں کہ محمدے بہی سوال د ہرایا۔ میں نے کہا میں بھی بہی چا ہتا ہوں 'ہم دونوں آب میں گئے آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا اور ہم نے قبول کیا 'پھر ہم دونوں اس وزاسی حالت پر رہے شام ہوئی تو تکا اور ہم جھیتے تھے۔ عاروصیب جی بین کا اسلام تیس سے زائد آ دمیوں کے بعد ہوا۔

عروہ بن زبیر بنی اندویہ سے مروی ہے کہ تمار بن یاسر ہی این کم جیں ان کمزورلوگوں میں سے بتھے جن پراس کیے عذاب کیا جاتا تھا کہا ہے دین سے پھرجا ئیمیں۔

محمد بن عمرنے کہا کمزور (مستضعفین) وہ جماعت تھی جن کے ملے میں قبائل نہ تتے اور نہ ان کا کوئی محافظ تھا'نہ انہیں قوت تھی' قریش ان لوگوں پر دوپہر کی تیزگر می میں عذاب کرتے تھے تا کہ وہ اپنے دین سے بھرجا ئیں۔

عمر بن الحکم سے مردی ہے کہ عمار بن یاسر جی پین پر اتنا عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ یہ بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں صہیب می سود پر بھی اتنا عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں ابوقلیہ ٹر بھی اتنا عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں بالوقلیہ ٹر بھی اتنا عذاب کیا جاتا تھا اس عذاب کی بدحوای بیس کہتے ہیں بلال میں ہوئو اور مسلمانوں کی ایک جماعت پر بھی شخت عذاب کیا جاتا تھا اس عذاب کی بدحوای بیس بعض لوگوں کی زبان سے نا دانستہ بھی کلمات مشرکین کی مرضی کے مطابق نکل جاتے تھے۔ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی: ﴿والذین هاجروا فی الله من بعد ما فتنوا﴾ (اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے وہ فتے میں گالے گئے)۔

محمر بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ مجھ ہے ایک ایسے مخص نے بیان کیا جس نے عمار بن یاسر ٹھا پین کو برہند تن صرف

# المنظاف ابن سعد (صدوم) المنظم المنظم

پا جامہ پہنے دیکھا تھا'انہوں نے کہا کہ میں نے پیٹھ کودیکھا تو اس میں بہت سے ٹیل اور برتیں تھیں' میں نے کہا یہ کیا ہے' انہوں نے کہا کہ بیاس کے نشان ہیں جو مجھے قریش کے کی دوپہر کی تخت دھوپ میں عذاب دیتے تھے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ مشرکین عمار بن یاسر بی دی گوآگ میں جلائے رسول الله طابقی ان کے پاس سے گزرتے تو اپناہاتھان کے سر پر پھیرتے اور فرماتے: " یا نار کوئی ہو داً و سلاماً علی عمار "(اے آگ تو عمار می اور فرماتے وسلام ہوجا جیسا کہ تو ایرا ہیم علائظ پر ہوگئ تھی ) اے عمار می اور تہدیں سرکٹوں کی جماعت قبل کرتی ہے۔

عثمان بن عقان میں مفان میں مفروی ہے کہ میں اور رسول اللہ مٹائیڈ کا جومیرا ہاتھ پکڑئے ہوئے منے مہلتے ہوئے بطحامیں آئے عمار اور البی عمار اور اس عمار میں مشیخ کے پاس پہنچے تو ان پر عذاب کیا جارہا تھا' یاسر میں مذہ نے کہا کہ زمانہ اس طرح ہے' ان سے نبی مٹائیڈ کا نے فرمایا کہ صبر کرو'اے اللہ ا آل یاسر میں ادار کی مغفرت کر دے اور تونے کردی۔

ابوالزییر می سفد سے مروی ہے کہ فی منافقہ آل عمار می سفور پرگز رہے جن پرعذاب کیا جارہا تھا، فرمایا اے آل عمار می سفد! مرثر دہ س لوکہ تمہارے وعدے کامقام جنت ہے۔

یوسف مکی ہے مروی ہے کہ نبی منافقہ کا روابی عمار وام عمار ٹن اٹنٹے پرگزرے جن پر بطحا میں عداب کیا جار ہاتھا تو آ پ نے فر مایا ہے آل عمار ٹن الدعو خوش خبری سن لوکہ تمہمارے وعدے کا مقام جنت ہے۔

محدے مروی ہے کہ بی مُنْ تَقَامُ عمارٌ ہے ملے جورور ہے تھے آپ ان کی آئکھیں پوچھتے اور فر ماتے جاتے تھے کہ تہہیں کفار نے بکڑکے یانی میں ڈبودیا تو تم نے بیاور بیرکہا'اگروہ لوگ دوباڑہ کریں تو تم ان سے بیرکہنا۔

ابی عبیدہ بن محد بن محار بن یا سر ہے مروی ہے کہ مشرکین نے عمار بن یا سر میں اور گرا لیا انہیں اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک رسول اللہ سائٹی کو ان سے برا اور اپنے معبودان باطل کو اچھا نہ کہلا لیا ' بی سائٹی کا آپ نو آپ نے فرمایا ' اب عمار میں معار تی ہوڑا تمہارے پیچے کیا ہے انہوں نے کہایارسول اللہ شرہ واللہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ آپ کو برااور ان کے معبودوں کوا چھا نہ کہ دیا فرمایا کہ آگر دوبارہ کہلا کیں تو دوبارہ بھی کہدو۔

الى عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر مى دخلات آيت ﴿الامن اكرة وقلبه مطمئن بالايمان ﴾ ( مگروة مخض جس پر جروا كراه كيا گيا اوراس كا قلب ايمان پرمطيئن ہے) تو مجوراً الفاظ كفرزبان پرجارى كرنے سے وہ كافزنبيں ہوتا) كى تفسير ميں مروى ہے كہ اس سے مراد عمار بن ياسر مى دخل بين بيں۔ ﴿ولكن من شرح بالكفر صدراً ﴾ (ليكن جے كفركا شرح صدر ہو گيا يعنى اسے كفركا يقين آگيا تو وہ كافر ہوگيا) كى تفسير ميں كہا كداس سے مرادعبداللہ بن الى سرح ہے۔

تھم سے مروی ہے کہ آیت ، ﴿الامن اکرہ وقلبہ مطعنیٰ بالایمان﴾ عمارین یاس جی ہنائے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن جرتے نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبید بن عمیر جی ہونہ کو کہتے سا کہ عمارین یاسر جی ہیں کو جب اللہ کی راہ میں عذاب کیا جاتا تھا توان کے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی ﴿وہد لایفتدون﴾ (وہ لوگ فتنے میں نہیں پڑتے) (باوجود یکدان پرعذاب

# الم طبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسل

کیاجا تا ہے مگر صبر کرتے ہیں اور اپنے دین پر جھے دہتے ہیں )۔

این عباس می در اس آیت : ﴿ امّن هو قانت آناء اللیل ﴾ (یا و مخص جواوقات شب میں اللہ کے آگے کھڑا رہنے والا ہے ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ بیر عمار بن یاسر جی دین کا تین مولی ۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ سب سے بہلے جس میں جو بنا کے اس میں نماز پڑھی و عمار بن یا سر جھائیں ہیں۔ سفیان نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے الہلے جس نے اپنے گھر میں مسجد بنا کے نماز پڑھی وہ عمار میں دو ہیں۔لوگوں نے بیان کیا کہ عمار بن یا سر جی دین ملک حبشہ کی طرف دو سری مرضہ کی چجرت میں گئے۔

عمر بن عثمان نے اپنے والدہے روایت کی کہ جب عمار بن یاسر جو سے نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تقورہ مبشر ابن عبدالمئذ رکے یاس اترے۔

عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ساتھ کے عمار بن ماہر جی پینا اور حذیفہ بن الیمان جی پینا کے درمیان عقد موا خاق کیا 'حذیفہ جی پیونبدر میں حاضر نہ ہوئے مگران کا اسلام قدیم تھا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروق ہے کہ رسول اللہ منافقہ نے عمار بن یامر جی پین کوان کے مکان کے لیے زمین عطا فرمانگی۔

حضرت عمار منى الدور تقل مع متعلق حضور علائل كى يشكوكى:

عبداللہ بن ابی الہذیل ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائٹیؤ نے اپنی مسجد بنائی تو ساری قوم اینٹ پیقر ڈھور ہی تھی' نی سٹائٹیؤا ورعمار میں بیٹر ڈھور ہے تھے۔عمار میں بیزرجز برخور ہے تھے:

> نحن المسلمون بنتنى المساجدا ""بهم مسلمان مين جومنجدين بناتے بن"

کر طبقات این سعد (صنین ) کسی کار می از در می این می این کار می این کار می این کی این سعد (صنین اور سحابر کرائ کے رسول الله سکا فی فی فرمانے گئے ، المساجد ا' اور اس کے قبل عمار شی اور می این کی الله سکا فی فی کر آج عمار کی این کو جھٹک دیا اور فرمایا "ویدک "اور "ویلک "نبیس فرمایا ' تم پر افسوس ہے اے این سمید جی این تم کو باغی گروہ قبل کرے گا۔

ام سلمہ میں میں اسلمہ میں ہے کہ میں نے نبی میں اللہ کا کوفر ماتے سنا کہ عمار میں میں کو وہ قبل کرے گا۔ عوف نے کہا کہ جھے یقین ہے کہ آپ نے بیر بھی فر مایا کہ ان کا قاتل دوز خ میں ہوگا۔

ام سلمہ ٹناوٹھائے مردی ہے کہ رسول اللہ منافقہ اوم خندق میں (خندق کھدوانے میں) لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے یہاں تک کہآ پ کا سینہ غبارآ لود ہو گیا۔ آپ فرمارہے تھے۔

اللهم أن العيش عيش الآخره فأغفر للانصار و المهاجره " " " الله الله عيش ترت ع متفيد مول)". " " الله عيش ترت ع متفيد مول)".

عمار شیسٹو آئے تو آپ نے فرمایا' اے ابن سمیٹا تم پر افسوس ہے' تم کو باغی گروہ قاتل کرے گا۔ ابی سعید الحدری شیسٹو سے مروی ہے کدرسول اللہ مالیٹو کے عمار میں شورے بارے میں فرمایا کہتم کو باغی گروہ قبل کرے گا۔

ابی سعیدالخدری می اور سے مروی ہے کہ جب نبی مُلَاقِیَّا نے مبجد کی تقبیر شروع کی تو ہم لوگ ایک اینٹ اٹھانے گئے عمار می اور دودوا بنٹیں اٹھانے گئے میں آیا تو میرے ساتھیوں نے بیان کیا کہ نبی سُکِیِّقِیَّا عمار ہی اور کے سرے می جھاڑ رہے تھے اور فرمارہے تھے کداے ابن سمیڈا تم پرافسوس ہے تمہیں باغی گروہ قل کرے گا۔

الی سعیدالخدری می اوقادہ نے کہ مجھ سے ایسے تھی نے بیان کیا کہ مجھ سے بہتر تھے لینی ابوقادہ نے کہ نبی مُثاثِیّل نے اس حالت ہیں عمار میں الدوں سے فر مایا کہ آپ ان کے سرے مٹی جھاڑتے جاتے تھے کہتم پرافسوں ہے اے ابن سمیہ اِنتہیں باغی گروہ قل کرے گا۔

عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ میں صفین سے معاویہ شاہ ہے کہ وقت ان کے اور عمرو بن العاص شاہ و کے درمیان چل رہا تھا، عبداللہ بن عرو (بن العاص) نے کہا کہ اے باپ میں نے رسول اللہ منافیق کو عمار جی الدور سے کہتے ساکہ افسوس ہے کہتہ ہیں باغی گروہ قل کرے گا، عمرو بن العاص نے معاویہ شاہ و سے کہا کہ آپ سنتے نہیں جو یہ کہدرہا ہے معاویہ شاہ و نے کہا کہ تم بمیشد الیمی کرور با تیں لاتے ہوجن سے تم اپنے پیشاب میں شور کر مارتے ہو کیا ہم نے انہیں قبل کیا، انہیں انہی لوگوں نے قبل کیا جو انہیں لائے۔

خطلہ بن خویلدالغزی ہے مروی ہے کہ جس وقت ہم معاویہ فاللہ نوٹ بیٹے ہوئے تھے دوآ دی نمار ٹھائیو کے سرکے بارے میں جھڑا کرتے ہوئے آئے ان میں ہے برخض کہتا تھا کہ میں نے عمار ٹھائیو کوئل کیا ہے عبداللہ بن عمر و ٹھائیون تم میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی ہے دل خوش کرلے گرمیں نے تو رسول اللہ خلائیو کم فرماتے سنا کہ انہیں باغی گروہ قمل کرے گا معاویہ ٹھائیون نے کہا کہ اے عمروتم اپنے مجتون ہے ہمیں بے نیاز نہیں کردیے ' تمہمارا ہمارے ساتھ کیا حال ہے' انہوں نے کہا میرے

# کر طبقات ابن سعد (صنیوم) کی مسلال کی کاری کی کاری کی خلفائے راشدین اور سحابہ کرائم کے والد نے رسول اللہ سکا تی کاری کی واور ان کی نافر مانی نہ کرؤ میں تمارے ساتھ تھا گرمیں نے قال نہیں کیا۔

ہنی مولائے عمر بن الخطاب ہی ہوئو ہے مردی ہے کہ ابتداء میں میں علی ہی ہوئو کے مقابلے میں معاویہ ہی ہوجا کیں گے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں (بعنی باغی ) جنگ صفین ہوئی تو میں مقتولین کو دیکھنے گیا' اتفاق سے ممار بن یاسر جی ہوئی معتول سے میں عمر و بن العاص ہی ہوئوں نے کہا تھا اللہ المعاویہ ہوئی ہیں نے کہا' چل کے بن العاص ہی ہوئی ہیں آیا' جوا پے تحت پر لیٹے سے اور کہا' اے ابوعبداللہ انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہوئی میں نے کہا' چل کے دیکھوتو چرمیں تم ہے بات کروں وہ اٹھ کے میری طرف آئے ہیں نے کہا کہ ممار بن یاسر جی ہیں کہت ہوں نے کہا ہوں نے کہا کہ میری آئی ہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ میری آئی ہوں نے کہا ہوں ہے گئی ہوں نے کہا کہ میری آئی ہوں نے کہا گا گاہ ہوں نے ایک اور پہلواضیار کیا اور کہا کہا کہ ان کوا ٹی لوگوں نے آئی کہا گا گاہ ہوں کے آئے (بیش انہوں نے کہا کہا کہا گا گاہ ہوا)۔

ہذیل ہے مروی ہے کہ نبی مظافیق تشریف لائے کہا گیا کہ عمار ٹن اسٹو پر دیوارگر پڑی جس ہے وہ مرکھے فرمایا عمار ٹناست نہیں مرے۔

ابن عمر خارشناسے مروی ہے کہ نیں نے جنگ بمامہ میں عمار بن یاسر خارشن کوایک پتھر کی چٹان پر دیکھا کہ سراٹھائے ہونے چلارہے تھے:اے گروہ سلمین! کیاتم جنت سے بھاگتے ہوئیں عمار بن یاسر خارشنا ہوں میری طرف آؤ (ابن عمر خارشنانے کہا) کہ میں ان کے کان کود کچھ رہاتھا جو کٹ گیا تھا اوروہ اِدھر تجھول رہاتھا اوروہ نہایت بختی سے لڑر ہے تھے۔

طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ بن تمیم کے ایک شخص نے عمار بن پاسر جی پین کو پکارا: اے اجدع ( کان کئے ) تو عمار جی پیونے نے کہا کہ تم نے میرے سب سے بہتر کان کوگالی دی' شعبہ نے کہا کہ اس کان پررسول الله مثالی کے ہمراہ مصیبت آگئی تھی ( یعنی جہاد میں کٹ گیاتھا )۔

طارق ہن شہاب سے مردی ہے کہ اہل بھرہ نے غزوہ ماہ کیا آل عطار دلتیمی کا ایک شخص ان کا ہر دارتھا' اہل کوفہ نے اس کی ایداد عمار بن یاسر جی پیشن کی سرکردگی میں کی' اس شخص نے جوآل عطار میں سے تھا' عمار بن یاسر جی پیشن سے کہا کے اے کن کئے (اجدع) کیاتم بیرچا پنچے ہو کہ ہم تہم ہیں اپنے غزائم میں شریک کریں' عمار بی پیشند نے کہا کہ تم نے میرے سب سے بہتر کا ان کو گالی دی' شعبہ نے کہا کہ اس کان پر نبی منابط نے ساتھ مصیب آئی تھی' پھراس معالم عیں عمر جی پیشد کو لکھا گیا تو عمر جی پیشو صرف انہی لوگوں" کے لیے ہے جو جنگ میں موجود ہوں۔

ابن سعدنے کہا کہ شعبہ نے کہا کہ جمیں معلوم نہیں کہ وہ کان جنگ بمامہ میں زخی ہوا۔

حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ جمیں عمر بن الخطاب میں دو کا فرمان پڑھ کے سنایا گیا کہ ''اما بعد! ہیں نے تم لوگوں کے

### كر طبقات اين سعد (عشير) كالمستخلص ١٦٦ كالمستخلص خلفات راشدين اور صحاب كرام أ

پاس عمار بن پاس مین اور این معود مین اور وزیر بنائے بھیجا ہے این مسعود مین اور اور ان کی اقتداء کرو میں بنایا ہے دونوں اصحاب محد الل بدر کے شرکاء میں ہے ہیں البذاتم لوگ ان کی بات سنو ان کی اطاعت کرواور ان کی افتداء کرو میں بنایا ہے دونوں اصحاب محد الل بدر کے شرکاء میں ہے ہیں البذاتم لوگ ان کی بات سنو ان کی اطاعت کرواور ان کی افتداء کرو میں نے این ام عبد (این مسعود) ہے اپنی ان استفاد ہے کے استفاد ہے کے استفاد ہے کے لیے بھیجے دیا ہے ) میں نے عثمان بن صنیف کوالسواد پر (عامل بناکے ) بھیجا ہے اور ان لوگوں کے بطور خوراک ایک بکری روز اند مقرر کی سے میں اس کا نصف اور ایس کا شکم عمار جی آئید کے لیے مقرر کرتا ہوں باتی ان تیوں میں تقسیم ہوگا۔

عبداللہ بن ابی ہذیل سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئی ہوئی۔ عمار اور ابن مسعود اور عثمان بن حنیف میں پیٹیم کوایک بکری روز انہ بطور خوراک دی' جس کا نصف اور پیٹ عمار میں ہوئے لیے ایک چہارم عبداللہ (بن مسعود ) کے لیے اور ایک چہارم عثمان کے لیے مقرر فرمایا۔

ابراتیم سے مروی ہے کہ تمار تن اور و بر دھے کومبر پر کٹیلن پڑھا کرتے تھے۔

ابن الی ہنریل سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن یا سر حصائد انہوں نے ایک درہم کی گھائں (فت)خریدی اس میں انہوں نے انگور کی شاخیس بڑھالیں تو ان پراعتر اض کیا گیا انہوں نے اس کو تھینچ کیا ( یعنی ڈھیر میں سے نکال ڈالا ) یہاں تک کہ اسے دوحصوں میں تقسیم کیا اورا سے اپنی پشت پرلا دکے لے گئے حالانکہ وہ امیر کوفہ تھے ( جس کو تکم دیتے وہ پہنچادیتا )۔

مطرف سے مروی ہے کہ میں کونے میں ایک شخص کے پاس گیا'اتفاق سے ایک اورشخص اس کے پاس مبیٹا تھا'اورایک درزی سموریالومڑی کی کھال کی چا دری رہا تھا' میں نے کہا کیاتم نے علی جی ہوں و کوئییں و یکھا کہ انہوں نے اس طرح بنایا اوراس طرح بنایا' اس شخص نے کہا کہ اونا فرمان کیا میں مجھے نہیں و یکھنا کہ تو امیر الموشین کے لیے (خالی علی جی ہوں کہتا ہے) میرے ساتھی نے کہا کہ اے ابوالیقطان (عمار جی ہوں) صبر کرو' و ومیر امہمان ہے' پھر میں نے پیچانا کہ تمار جی ہوں یہ

مطرف سے مروی ہے کہ میں نے عمار میں ہوں کو یکھا کہ لومڑی کی کھال کی چا درقطع کررہے تھے۔ عامر سے مروی ہے کہ عمار سے ایک مسئلہ پوچھا گمیا تو انہوں نے کہا کیااب ایسا ہے 'لوگوں نے کہانہیں' انہوں نے کہا کہ ایسا ہوئے تک ہمیں چھوڑ دو جب ایسا ہوگا تو ہم تمہارے لیے اس کی تکلیف اٹھا کمیں گے (اورغور کرکے مسئلہ کا جواب دیں گے )۔

حارث بن سوید سے مروی ہے کہ کسی نے عمر شیاد عمار میں ہوند کی چغلی کھائی' ممار ہیں ہور تو امیوں ہوا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا: اے اللہ اگر اس نے مجھے پر بہتان ہاندھا ہے تو اس کے لیے دنیامیں کشاکش کرد نے اور آخرت کے ثو اب کولپیٹ دے۔ عامر سے مروی ہے کہ عمر شیادہ نہ نے مار ٹی ادفوں سے کہا کہ تمہاراعز لٹم کونا گوار ہوا ہوگا'عرض کی' اگر آپ نے بہاتو مجھے اس وقت بھی ناگوار ہوا تھا جب آپ نے مجھے عامل بنایا اور اس وقت بھی ناگوار ہوا جب آپ نے بجھے معزول کیا۔

ابونوفل بن ابی عقرب نے مروی ہے کہ تمار بن یا سر خاص ہے زیادہ سکوت کرنے والے اور سب ہے کم کلام کرنے والے تھے'وہ کہا کرتے تھے کہ میں فتنے ہے اللہ کی نیاہ مانگتا ہوں میں فتنے ہے اللہ کی نیاہ مانگتا ہوں'اس کے بعد انہیں فتنہ

### کے طبقات ابن سعد (صدیوم) کا مسلک کا مسلک کی مسلک کی مسلک خلفائے باشدین اور محابہ کرام گا کے عظیم پیش آبا۔ عظیم پیش آبا۔

عبداللہ بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن یا سر خلائیں گو جنگ صفین میں دیکھا کہ بوڑھے اور گذم گوں تھے ہاتھ میں نیز ہ تھا' جو تھر تھرا تا تھا' عمر و بن العاص جل خلائے نظر پڑے تو اپنے جھنڈ سے کی ظرف دیکھ کے کہا میدہ ہجش کے ذریعے سے میں نے تین مرتبہ رسول اللہ سل تی تا کے ہمر کا ب جنگ کی' میہ چوتھی مرتبہ ہے واللہ اگروہ لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجر تک پہنچا دیں تو میں یہ معلوم کروں گا کہ ہماری مصلحت میں برہے اوروہ لوگ گمراہی پر ہیں۔

عبداللہ بن سلمہ سے مروئی ہے کہ میں نے جنگ صفین میں بھار نق ہو کو یکھا 'بوڑ ھے گندم گوں اور لمبے سے ہاتھ میں نیزو تھا' ہاتھ کا نپ رہا تھا' کہ در ہے سے فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اگر لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجر تگ پہنچا دیں تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ہماری مصلحت حق پر ہے اور وہ لوگ باطل پر ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا۔ انہوں نے کہا کہ مید وہ جھنڈ اے جس کو لے کے میں نے رسول اللہ مٹا ہو تا کے دومر تبہ جنگ کی اور یہ تیسری مرتبہ ہے۔

سلم بن کہیل ہے مردی ہے کہ تا اربن پاسر جی دیا ہے جگہ صفین میں کہا کہ جنت تلواروں کے بنچ ہے بیاسا ہی آ ب کثیر کے پاس آتا ہے آج وہ ستوں نے محم مُنَّا اَلْتِیْ اور ان کے گروہ کو چھوڑ دیا 'واللہ اگروہ لوگ بمیں ماری اور سعفات ہجر تک پہنچا دیں تو ہمیں معلوم ہوجائے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر واللہ میں نے اس جھنڈ رکو لے کے بین مرتبہ رسول اللہ مُنَالِیْرُم کی معیت میں جنگ کی ہے 'یہ موقع پہلے سے زیادہ انچھا اور بہتر نہیں ہے۔

الی البختری ہے مروی ہے کہ جنگ صفین میں عمار بن یاسر شاہنانے کہا کہ میرے پاس دودھ کا شربت لاؤ کیونکہ رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا گئے آئے گئے گئے گئے گئے ہوئے ہوہ دودھ کا شربت ہوگا وددھ لایا گیا اے انہوں نے بیا کھرآ گے بڑھے اور قبل کردیے گئے۔

الی البختری ہے مروی ہے کہ اس روز عمار کے پاس دودھ لا پا گیا تو وہ بنے اور کہا کہ جھے سے رسول اللہ علی ہے نے مایا کہ سب سے آخری شربت جوتم پیو گے وہ دودھ ہو گا' یہاں تک کہ (اسے پی کر) تم مرجاؤ گے۔

قاربن پاسر خارین کے اس وقت جب کہ وہ ساحل فرات پرصفین کی طرف جارہے تھے کہا کہ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سختے بیزیادہ پبند ہے کہ بین اپڑا ہے جات کہ سختے بیزیادہ پبند ہے کہ بین اپڑا ہے جھے معلوم ہوتا کہ سختے بیزیادہ پبند ہے کہ میں بہت ہی آگر وشن کر کے اس میں گر پڑوں تو میں کرتا'اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سختے بیزیادہ پبند ہے کہ میں اپنے آپ کو پانی میں ڈال کے اس میں غرق کر دوں تو میں کرتا' میں اور کسی وجہ سے جنگ نہیں کرتا' سوائے اس کے کہ تیری رضا مندی جا بہتا ہوں تو مجھے نا کام نہ کرے گا۔
رضا مندی جا بہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس جالت میں تیری رضا مندی جا بہتا ہوں تو مجھے نا کام نہ کرے گا۔

ر بید بن ناجڈ سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن پاس بھی بین کواس وقت کہتے سنا' جب وہ صفین میں تھے' کہ جنت تکواروں کے نیچ ہے' بیاسا پانی کے پاس آتا ہے اور پیاہے پانی کے پاس آتے ہی ہیں' آج دوستوں نے محداوران کے گروہ کو چھوڑ دیا' میں نے اس جھنڈے کولے کے دسول اللہ مَالِیْرِ کِلْ کے معیت میں تین مرتبہ جنگ کی ہے' یہ چوقتی وفعہ بھی پہلی کی طرح ہے۔

## المعادّ ابن معد (مديوم) المسلم المسل

ابومروان سلمنے کہا کہ میں صفین میں لوگوں کے ساتھ موجود تھا' ہم لوگ کھڑے ہی تھے کہ بکا کی عمار بن یاس جی ہون نکلے' آفتاب غروب ہونے کو تھا' وہ کہدر ہے تھے کہ رات کواللہ کی طرف جانے والا کون ہے' پیاسا پانی کے پاس آتا ہے' جنت نیزوں کی دھاروں کے بینچے ہے' آج دوستوں نے ہمیں چھوڑ دیا' آج دوستوں نے مجراً وران کے گروہ کو چھوڑ دیا۔

لؤلوہ (ام حکم بنت عمار بن یاسر جی بیٹن کی آزاد کردہ لونڈی) سے مردی ہے کہ اس روز 'جس روز کہ عمار جی بیٹن کی آزاد کردہ لونڈی) سے مردی ہے کہ اس روز 'جس روز کہ عمار جی بیٹن علی جی جینڈ اہاشم ابن عتب اٹھائے ہوئے تھے اور اسحاب علی جی بیٹن نے اسحاب معاویہ جی بیٹن گا تھا 'عصر کا وقت ہوگیا' عمار ہاشم کے پیچھے سے قریب ہو کر ان کو آگے بڑھارہ ہے تھے' آفاب غروب کے لیے جھک گیا تھا۔ عمار شیاشد کی پاس دودھ کا نثر بت تھا کہ آفاب غروب ہوتو افطار کریں' جب آفاب غروب ہوگیا اور انہوں نے دودھ کا نثر بت پی لیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ مظافیق کم فرمانے سال کہ دنیا سے تبہارا آخری تو شدود دھ کا نثر بت ہوگا' پھروہ آگے بڑھ کے لئے اور قبل ہوگئے' اس وقت وہ چورانو سے سال کے بیٹھے۔

ممارہ بن فرزیمہ بن ثابت سے سردی ہے کہ خزیمہ بن ثابت جنگ جمل میں سوجود تھے گر تلوار میان سے نہ نکالے 'وہ صفین میں موجود تھے 'گر تلوار میان سے نہ نکالے 'وہ صفین میں بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ہر گر نہ شامل ہوں گا جب تک عمار ہی اور قبل نہ ہوں' میں دیکھوں گا کہ انہیں کون قبل کرتا ہے' کیونکہ میں نے رسول اللہ شاھیا کہ کوفر ماتے سا کہ انہیں باغی گروہ قبل کرے گا' عمار بن یاسر جی اپنی قبل ہو گئے تو خزیمہ نے کہا کہ میرے لیے گمراہی ظاہر ہوگی' آگے بڑھے کالے اور قبل ہو گئے۔

عمارين ياسر شياشنها كافتل:

وہ مخص جس نے عمار بن یاسر میں ہیں گوتل کیا ابوغادیہ مرنی تھا' اس نے آئییں ایک نیز ہمارا جس ہے وہ گر پڑے اس روز وہ تخت روال یا ہودے میں بیٹے کے جنگ کرر ہے تھے' ان کی عمر چورا نوے سال تھی' جب وہ نیزے کے زخم ہے گر پڑے تو ایک اور شخص ان پرٹوٹ پڑا اور سرکاٹ لیا' دونوں جھڑتے ہوئے آئے' برخیص کہتا تھا کہ میں نے آئییں قتل کیا ہے' عمر و بن العاص ہی ہوئے ا کہا کہ واللہ دونوں صرف دوز خ میں جھڑر ہے ہیں (کہ دونوں میں سے کون دوز خی ہے)۔

ان کی زبان سے بیہ بات معاویہ میں ان کی جب وہ دونوں واپس ہوئے تو معاویہ میں ان عروبی العاص میں الدہ سے کہا کہ میں العاص میں الدہ سے کہا کہ میں نے ایسانہیں دیکھا کہ ایک قوم نے اپنی جانیں ہمارے لیے خرچ کیں 'اورتم انہی سے کہتے ہو کہ تم لوگ دوزخ کے بارے میں جھڑتے ہو کہ کو کہ اور مجھے یہ پیند ہے کہ میں اس قسم بارے میں جھڑتے ہوا دوزخی ہے کو میں اس قسم کے واقعات سے میں سال پہلے ہی مرجاتا۔

ابن عون سے مروی ہے کہ تمار جی ہے ہو ان کی عمر میں قتل کیے گئے ان کی ولا دت رسول اللہ مالی تیا ہے۔ پیشتر تھی 'ان کی طرف تین آ دمی متوجہ ہوئے 'عقبہ بن عامر الجہنی عمر ابن حارث الخولانی اور شریک بن سلمہ المرادی' پہتیوں اس وقت ان کے پاس پنچے کہ وہ کہدر ہے تھے'اگرتم لوگ ہمیں مار کے سعفات ہجر تک پہنچا دوتو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو' سب نے مل کر ان پر حملہ کیا اور قمل کر دیا۔

### كر طبقات ابن سعد (مدروم) كالمستحق ٢١٥ كالمستحق المام كالمستحق المام كالمستحق المام كالمستحق المام كالمستحق المرام كالمستحق المرام كالمستحق المستحق الم

بعض لوگوں کا گمان ہے کہ عقبہ بن عامر ہی وہ خص ہے جس نے عمار کوتل کیا 'اور بیوہ خص ہے جس کوانہوں نے عثمان ابن عفان میں دوئے تھم سے مارا تھا' یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خص جس نے انہیں قتل کیا عمر بن الحارث الخولانی ہے۔

ربید بن کلوم بن جرنے کہا کہ جھے میرے والد نے بیان کیا کہ بی واسط القصب بیل عبدالاعلیٰ بن عبدالله بن عامر کے پاس تھا، میں نے کہا اجازت دیجئ ہے اور ایس اعلیٰ نے کہا کہ است اندرلا و و و اس طرح اندرا یا کہ جم پر چھوٹے کھوٹے کیڑے بیٹ کے باس تھا، میں نے رسول چھوٹے کیڑے بیٹ کی اور انبا اور انبا تھا کہ گویا اس امت کا آدمی بی تیس ہے جب بیٹے گیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول الله سالھی اس الله سالھی اس میں اور کہا ہاں ارسول الله سالھی اس میں اس نے کہا ہاں ارسول الله سالھی اس میں مقبد (یعنی دسویں ذی الحجہ) کو خطبہ سنایا کہ اے لوگو خبر وارتمہارے خون اور تمہارے مال اپنے پروردگار سے ملئے تک (یعنی موت کس) تم پر اس طرح جرام ہیں جس طرح تمہارے اس ون کی حرمت تمہارے اس مینی میں اور تمہارے اس تم میں ہوئی کی جی بال کی جم لوگوں نے عرض کی جی بال فرمایا: اے الله گواہ وہ کی فرخ وال کی جم لوگ کار بی اس میں ہوئی کو گھو جو والا کہتم میں نے پہنچا دیا؟ ہم لوگوں نے عرض کی جی بال فرمایا: اے الله گواہ وہ کی خرف مایا کہ دیکھو خبر وار میں سے ایک دوسرے کی گردن مارے۔ اس نے الله کیا کہ میں اور مراح میں ہوئی کو کہ در ہے تھے کہ خبر وار نے میں میں ہوئی کی بال کیا کہ ہم لوگ تمار بن یا سر جی دین کو اللہ ان اس میں ہودی کی میں اور مراح مرد کھنے کی اس کے خلاف میں دیا واقع کی جو کی دیا اور قبل کر ویتا ہیں ہے کہ اے الله اور اور کی تھے ہوئے بیا وہ اس کر کہ تا وہ وہ وہ وہ لوگر وہ کی جب وہ دونوں لشکر وں کے اور اور مرد کھتے ہوئے بیادہ آگی جب وہ دونوں لشکر وی کیا دھرادھ وہ کھنے ہوئے بیادہ آگی ہیں نے اسے تو انہیں ایس میں میں نے تباد کھی کے گھنے میں نیزہ ماراجس سے دہ گریڑے اور خود سرے انر گیا میں نے اسے تو اور نود سے ساتر گیا ہیں نے اسے تو انہا تھی ہوئی کی اور مرد کھنے کی میں نے اسے تو انہیں ایک وہ میں نے تباد کھی کے گھنے میں نیزہ ماراجس سے دہ گریڑے اور خود سے انر گیا ہیں نے اسے تو انہیں انہ کی اور مرد کی میں کے اس کو ان ماری کی وہ ان کی اور خود سے انر گیا ہیں نے اسے تو انہوں کی دور کی کی دور کی کی دور کی کھنے کی کے گھنے میں نیزہ میں اور کی کو کے کھنے میں نیزہ میں اور کی کو کے کو کی کھنے میں نیزہ کی دور کی کھنے کی کی دور کی کھنے کی کے دور کی کی کے کہ کی کو کی کو کی کی کھنے کی کھنے کی کو کو کے کہ کو کی کو کی کو کی کے کہ کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی

رادی نے کہا کہ میں نے اپنے نزد یک اس سے زیادہ کھلی ہوئی گراہی والاشخص نہیں دیکھا کہ بی علیستلا سے بھی سنا جو پچھ سنا' چربھی عمار کوئل کردیا' ابوغا دیہ (بعنی قاتل مذکورنے پانی مانگا توشیشے کے برتن میں پانی لایا گیا' اس نے اس میں پینے سے انکار کیا 'پھر اس کے پاس مٹی کے بیالے میں پانی لایا گیا تو اس نے بیا' ایک شخص نے جوامیر کے سر ہانے نیزہ لیے کھڑا تھا کہا''اوی ید کھتا'' شخشے میں پانی پینے سے تو تقوی کرتا ہے اور عمار میں ہوئے گئے سے تقوی نہیں کرتا۔

آئی غادیہ ہے مرؤی ہے کہ میں نے مدینے میں عمار بن یا سر جھائن کی غیبت کرتے اور انہیں برآ کہتے خامیں نے انہیں قتل کی خلیبت کرتے اور انہیں برآ کہتے خامیں نے انہیں قتل کی وضکی دی اور کہا کہ اگر اللہ مجھےتم پر قدرت دے گا تو ضرورتم کوتل کر دوں گا' یوصفین میں بھار جھائوگوں پر تملہ کرنے گئے تو کہا گیا کہ یہ عمار جھائوں کے درمیان دیکھا' ان پر حملہ کیا اور کھنے میں نیزہ بار اجس سے وہ گر پڑے میں نے انہیں قتل کردیا' پھر کہا گیا کہ تو نے عمار بن یاسر جھائی کوتل کر دیا' میں عمرو بن

<sup>•</sup> نعثل ایک یبودی تفاجس کی تجارت مشہور تھی داؤھی اور شاہت ہے حطرت عثان جی در کا دھوکا ہوتا تھا' آج کل کا یبودی نام'' ناتھن ' نالبّا ای کی تحریف ہے۔

# كل طبقات ابن معد (صروم) المسلك المسلك

العاص بن الدو کونبروے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَالِيَّةِ اُ کُوفر ماتے سا کہ ان کا قاتل اوران کا سامان جنگ چھینے والا دوز خ میں ہوگا' عمر و بن العاص بن الدون ہے کہا گیا کہ آگر یہ بات ہے تو تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہوا انہوں نے کہا کہ آپ نے تو صرف ان کا قاتل اور سالب فرمایا۔

محمد بن عمر وغیرہ ہے مروی ہے کہ صفین میں خوب زور کی جنگ ہور ہی تھی اور قریب تھا کہ دونوں فریق فنا ہو جا کیں معاویہ حی ہوئے کہا' بیوہ دن ہے کہ عرب آ لیں میں فنا ہو جا کیں گئے سوائے اس کے کیٹمہیں اس غلام یعنی عمارین یاسر جی دین کے قل کی خفت پالے گی تین دن اور رات شدید جنگ رہی لیلۃ البربر ( یعنی وہ رات جس میں کتے کی آ واز سنا کی دی ) آخری تھی تیسرادن ہوا تو عمار ہیں و نے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص ہے جن کے پاس اس روز جھنڈا تھا کہا کہ میرے مال باپ تم پر فعدا ہوں مجھے سوار کرا دؤ ہا ہے کہا؛ اے ممار بنی مدواتم برخدا کی رحت ہوئتم ایے آ دی ہو کہ جنگ تمہیں خفیف اور بلکا بھتی ہے میں تو جھنڈ ااس امید برلے کے چلوں گا کہ اس کے ذریعے ہے اپنی مرادگو پہنچوں میں اگر چی بچلت کروں گا مگر موت ہے بے خوف نہیں ہوں' وہ برابران کے ساتھ رہے یہاں تک کدانہوں نے سوار کیا' پھر تلارا ہے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے' ڈوالکلاع اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے بر کھڑا ہوا۔ سب نے جنگ کی اور قل ہو گئے دونوں شکر برباد گئے عمار برحوی اسکسکی اور ابوالغادیدالمز نی نے حملہ کیا اور انہیں قل کر دیا ابوالغاویہ ہے یو جھا گیا کہ تونے انہیں کیے تل کیا؟اس نے کہا کہ جب وہ اپنے کشکر کے ساتھ ہمارے قریب ہوئے تو انہوں نے ندا دی کہ کوئی مبارز (جنگ کرنے والا ) ہے سکا سک میں ہے ایک مخص نکل کرآیا دونوں نے اپنی اپنی تلوار چلائی' پھرعمار نے سکسکی کو قتل کردیا' انہوں نے نداوی کہ کون جنگ کرتا ہے' حمیر میں ہے ایک شخص فکل کر گیا' دونوں نے اپنی اپنی تلواریں جلا میں' عمار حدود نے حمیری کوتل کردیا محمیری نے ان کوزخی کردیا 'انہوں نے پھرندادی کیکون جنگ کرتا ہے میں ان کی طرف نکل کرآیا 'ہم دونوں نے دومرتبہ تلواریں چلا کیں ان کا ہاتھ کمزور ہو چکا تھا' میں نے ان پرخوب زورے دوسرا دار کیا جن سے وہ گریڑے' پھر میں نے انہیں ا یمی تلوار ماری کہ ٹھنڈے ہو گئے' لوگوں نے ندا دی کہ تو نے ابوالیقطان (عمار ) کُفِل کر دیا' مجھے اللہ قبل کرے' میں نے کہاا بناراسنہ لے واللہ میں پروانبیں کرتا کہ تو کون ہے واللہ میں اسے اس روز پہچا نتا نہ تھا محمہ بن المنتشر نے کہا کہ اے ابوالغادیہ قیامت کے دن تیرا مقابل ماز ندر یعنی موتا آ دمی ہوگا وہ بنسا' ابوالغادیہ بہت بوڑھا اور موتا تازہ اور سیاہ تھا' جس وقت عمار خی ہوء قتل کیے گئے تؤ علی جہدو نے کہا کہ مسلمانوں میں ہے جس شخص برقل ابن یاسر جہدور گراں نہ ہوا دران کی وجہ ہے اس بر درونا ک مصیبت آ ئے تو وہ ہے راہ ہے عمار پراللہ کی رحمت ہوئیس دن وہ اسلام لائے عمار جی پینو پراللہ کی رحمت ہوجس دن وہ مقتول ہوئے 'اورعمار جی پینو پر التدکی رحمت ہوجس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جا تعیں گے میں نے عمار جن ہوند کواس حالت میں دیکھاہے کہ جب جاراصحاب رسول الله سَائِينَا كَا ذَكَرُكِيا جَايَا تَعَالُوبِهِ جِوتُحْ بُوتِ تَحَاوُرِيا فَي كَهُ ذَكِرِ مِن يانجو بن بوتے تنظ رسول الله مَانِينَا كِي قَديم اصحاب ميں ہے کسی ایک یا دوکو بھی اس میں شک ندتھا کہ تمار جی دیو کے لیے بہت ہے موقعوں پر جنت واجب ہوئی ' تمار جی دور کو جنت مبارک ہو' اور کہا گیاہے کہ عمار جی ہفتہ حق کے ساتھ میں اور حق عمار جی ہدوے ساتھ ہے عمار جی ہدو جہاں کہیں گھو متے ہیں حق کے ساتھ گھو متے ہی اورعیار میں بیوز کا قاتل دوز خ میں ہوگا۔

# الطبقات ابن سعد (مدروم) المسلك المسلك

یجی بن عالب سے مروی ہے کہ تمار خواہ ہوں گے۔ مثنی العبدی نے ان بوڑھوں ہے روایت کی جوعمار کے پاس موجود تقے کہ تمار نبی ایٹون کہ ہمار کو اخون نددھونا اور ندمجھ برمٹی ڈالنا کیوں کہ میں دادخواہ ہوں گا۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ علی جی اندونے ہاشم بن عتبہ اور تمار ابن یاسر جی انسان پڑھی' انہوں نے تمار خی ادو کو اپ قریب کیا اور ہاشم کوان کے آگے' دونوں پرایک ہی مرتبہ پانچ یا چھ یاسات تکبیریں کہیں' شک اشعث راوی کی جانب سے ہے۔ عاصم بن ضمر ہ سے مروی نے کہ علی جی اندونے تماریر نماز پڑھی اور انہیں عشل نہیں دیا۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ تمار ہی اللہ میں کے وقت تک درست تھی۔ بلال بن یخی العبسی سے مروی ہے کہ جب حذیف کی وقت تک درست تھی۔ بلال بن یخی العبسی سے مروی ہے کہ جب حذیف کی وفات کا وقت آیا 'جو آل عثمان میں ایک بعد صرف چالیس شب زندہ رہے 'تو ان سے کہا گیا کہ اے البوعبداللہ! بیدی عثمان میں عثمان میں ایک بین عثمان میں ایک بین عثمان میں ایک بین عثمان میں ہے جہ اللہ اللہ میں ایک سینے کے سہارے سے بٹھا دیا 'چرانہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ میانی ایک میں موت آئے یا برواحا یا آئیس بھلا دے۔ ابوالیقطان فطرت پر ہیں 'وہ ہر گز اسے ترک فیکریں گے تا وقتیکہ انہیں موت آئے یا برواحا یا آئیس بھلا دے۔

الی اسحاق ہے مروی ہے کہ جب ممار میں ہو قتل کیے گئے تو خزیمہ بن ثابت اپنے خیے میں آئے اپنے ہتھیار ڈال ویئے۔ اس پریانی چھڑ کا عنسل کیا پھر قتل کیا' یہاں تک کوتل کرویئے گئے۔

حسن سی دوے مروی ہے کہ عمر و بن العاص سی دور نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ سی تی آئے نے جس شخص ہے اپنی وفات کے دن تک محبت کی ہووہ ایسانہ ہوگا کہ اللہ اسے دور نے میں داخل کردے لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ آنخضرت تم سے محبت کرتے تھے امیر کی تالیف قلب محبت کرتے تھے امیر کی تالیف قلب فرماتے تھے اور تم کو عالی بناتے تھے امیر کی تالیف قلب فرماتے تھے لیکن ہم آپ کو ایک شخص ہے محبت کرتے و یکھتے تھے لوگوں نے کہا کہ وہ کون شخص ہے انہوں نے کہا کہ عمار بن المہوں نے کہا کہ دور اللہ ہم نے انہیں قبل کیا۔

حسن سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص سے کہا گیا کہ رسول اللہ طالقیق آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو عامل بناتے تھے انہوں نے کہا واللہ کرتے تھے 'کیر تھے معلوم نہیں کہ رہ محبت تھی یا تالیف قلب جس سے مجھے ماٹوں فرماتے تھے 'کین میں دوآ دمیوں پر گواہ ہوں کہ رسول اللہ طالقیق کی اس حالت میں وفات ہوئی کہ آپ ان دوٹوں سے محبت فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود ہو ۔۔ وادر عمار بن یا سر جی دین مسعود ہو ۔۔ وادر عمار بن یا سر جی دین جنگ صفین میں تمہارے مقول تھے انہوں نے کہا تم نے بچ کہا 'واللہ م نے انہیں قبل کیا ہے۔ انہیں قبل کیا ہے۔

ابی واکل سے مروی ہے کہ عمر و بن شرصیل ابومیسرہ نے جوعبداللہ بن معود ٹن اللہ کے فاضل ترین تلاندہ میں سے تھے ، خواب میں دیکھا کہ جسے میں جنت میں داخل کیا گیا 'ا تفاق سے چند خیمے نصب کے ہوئے نظر آئے میں نے کہا یہ کن کے لیے بین لوگوں نے کہا کہ ذی الکلاع اور حوشب کے لیے حالانکہ یہ دونوں ان لوگوں میں سے تھے جومعاویہ کی ہمراہی میں قبل کیے گئے تھے ،

### کر طبقات این سعد (صدیوم) کی کار شدین اور مجابہ کرام گا۔ پوچھا عمار میں میڈود اور ان کے ساتھ والے کہاں ہیں کوگوں نے کہا کہ تمہارے آگے میں نے کہا کہ ان میں ہے بعض نے بعض کوئل کیا

یو چھا عمار میں شور اوران کے ساتھ والے کہاں ہیں کوگوں نے کہا کہ تمہارے آگئ میں نے کہا کدان میں سے بعض نے بعض کوقل کیا ہے' کہا گیا کہ بیلوگ اللہ سے ملے انہوں نے اسے واسع المغفر ۃ ( بردا مغفرت والا ) پایا' میں نے کہا نہروان والے گیا ہوئے؟ کہا گیا کہ انہیں ختی ومصیبت سے دو چار ہونا پڑا (اہل نہروان نے حضرت معاویہ جی شور وحضرت علی میں شورے التوائے جنگ کے بعد حضرت علی میں شورے بغاوت کی تھی )۔

انی الفتی ہم وی ہے کہ ابومیسرہ نے خواب میں ایک سرسبز باغ دیکھا جس میں چند خیے نصب سے ان میں ممار میں ہوئے ہے۔ چند خیے نصب ہے جن میں فروالکلاع سے۔ ابومیسرہ نے پوچھا یہ کہتے ہوگیا' ان لوگوں نے تو یا ہم قبال گیا ہے' جواب ملا ان لوگوں نے پروردگارگوداسع المغفر ۃ (بڑامغفرت والا) یایا۔

لؤلؤہ (ام تھم ہنت ممار جن اور کی آزاد کر دہ باندی) ہے مردی ہے کہ لوگوں ہے ممار جن دونہ کا حلیہ بیان کیا کہ دہ گذرم گوں' لا نے مضطرب آدمی تھے'نیکگوں (آئکھیں تھیں' دونوں شانوں کے درمیان دوری تھی (یعنی سینہ چوڑا تھا) اوران میں بوھاپے کا تغیر نہ تھا۔

محمہ بنعمر نے کہا کہ قبل عمار میں ہوں امریرا تفاق ہے وہ یہ ہے کہ وہ علی بن الی طالب جی ہدو کے ساتھ صفین میں صفر کے جے میں جب کہ وہ تر انوے سال کے نتیج آل کیے گئے اور وہیں صفین میں دفن کیے گئے۔

#### حضرت معتب بن عوف وتالاعد

ابن عام بن فضل بن عفیف بیرونی تے جنہیں عیہامہ بن کلیب ابن حبیبہ بن سلول بن کعب بن عمرو بن عامر پکارا جاتا تھا' خزاعہ بیں سے تے۔ محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں اسی طرح ان کا نسب بیان کیا ہے' یہی فخص تھے جنہیں معنب بن الحمرا بھی کہا جاتا تھا'ان کی کنیت ابوعوف تھی' بنی مخزوم کے حلیف تھے اور بدروایت محمد بن اسخق ومحمد بن عمر دوسری مرتبہ کی ہجرت میں وہ بھی مہاجرین حبشہ بیل تے' موئی بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کامہاجرین حبشہ میں ذکر نہیں کیا۔

عمر بن عثمان نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب معتب ابن عونی شاہونے نے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ مبشر بن عبدالمنذ رکے پاس اترے۔

لوگول نے بیان کیا کہ رسول القد مناقاتی نے معتب ابن الحمرا اور ثغلبہ بن حاطب کے درمیان عقد مواخا ق<sup>ا</sup> کیا۔ معتب بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ کے ہمراہ حاضر ہوئے '<u>یا ہے میں</u> جب وہ اٹھتر سال کے تھے ان کا انتقال ہوا۔ پانچ اصحاب ہوئے۔

#### سيدنا زيدبن الخطاب منيالانونه

ابن نقیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لؤی کنیت ابوعبدالرحمٰن هی ٔ والده اساء بنت و بہب بن حبیب بن حارث بن عبس بن تعین بنی اسد میں سے تھیں۔ زید ج<sub>یاف</sub>و اپنے بھائی عمر بن الخطاب می اور سے عمر میں برے تھے اوران سے پہلے اسلام لائے تھے۔

# كر طبقات اين سعد (صدوم)

زید شاده کی اولا دمیں عبدالرحمٰن تھے ان کی والدہ لبابہ بنت الی لبابہ این عبدالمنذ ربن رفاعہ بن زیبر بن زید بن امیہ بن زید بن مالک بنعوف ابن عمرو بنعوف تھیں'ا ساء بنت زید'ان کی والدہ جیلہ بنت ابی عامرا بن میٹی تھیں' زیدطویل آ دمی تھے' طول خوب ظاہر تھا اور گندم گوں تھے۔

رسول الله متلاقیا نیدین الخطاب می الدور این عدی بن عجلان کے درمیان عقد مواخاۃ کیا ' دونوں بمامہ میں شہید ہوئے' زید می الفریدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول الله متلاقیا کے ہمر کاب حاضر ہوئے' آپ سے انہوں نے حدیث بھی روایت کی۔

عبدالرخن بن زید بن الخطاب تفادنونے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَّاتِیْزِ نے جمۃ الوداع میں فر مایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا' جوثم کھاتے ہوای میں سے انہیں بھی کھلاؤ۔ جوثم پہنتے ہواسی میں سے انہیں بھی پہناؤ' اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف کرنانہ چا ہوتو اے اللہ کے بند وانہیں چھ ڈالواوران پرعڈ اب نہ کرو۔

جاف بن عبدالرحن بن زید بن الخطاب تفاید نے اپنے والد سے روایت کی کہ زید بن الخطاب تفایدہ جنگ بمامہ میں مسلمانوں کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھے مسلمانوں کو شکست ہوگئ تھی تعدید کوجی پرغالب آگی زید کہنے لگے کہ کوجی تو کوئی کوجی نہیں اور لوگ تو کوئی لوگ نہیں کھرا پنی بلند آ واز سے چلانے لگے کہ اے اللہ میں تیرے آگے اپنی ہو اپنی اصحاب کے فرار کی معدّرت کرتا ہوں اور مسلمہ اور حکم بن الطفیل نے جو کام کیا ہے اس سے تیرے آگے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں وہ چھنڈے کو مضبوط پکڑ کر دشمن کے سینے مسلمہ اور حکم بن الطفیل نے جو کام کیا ہے اس سے تیرے آگے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں وہ چھنڈے کو مضبوط پکڑ کر دشمن کے سینے میں بڑھنے گئے انہوں نے اپنی تکوار سے مارا یہاں تک کو تل کر دیئے گئے اور جھنڈ اگر گیا۔ اسے ابو جذیفہ می انہوں نے کہا کہ میں لیا ۔ لیا ۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس کے کہا کہ میں لیے اس کوئی آجائے۔

کثیر بن عبداللہ المحرنی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی اور کو ابومریم الحقی سے پوچھتے شا
کہ کیا تم نے زید بن الخطاب ہی الدور کو تل کیا انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ہاتھ سے ان کا اگرام کرے اور ان کے ہاتھ سے میری و بہان نہ کرے عمر شی الدون نے میں اس روز مسلمانوں نے تم میں سے کتنے آ دمیوں کو تل کیا انہوں نے کہا کہ چودہ ویا کچھ دائد کو عمر ہی اندون کے باتھ کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے باتی رکھا کہ میں نے اس دین کی طرف رجوع کیا جو ای کہا کہ بیان کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے باتی رکھا کہ میں نے اس دین کی طرف رجوع کیا جو ای کہا کہ اور مسلمانوں کے لیے پہند کیا عمر ہی اللہ کا شکر ہے۔ میں تھے۔ اور مسلمانوں کے لیے پہند کیا عمر ہی اللہ کا شکر ہے۔ میں تھے۔ اور مسلمانوں کے لیے پہند کیا عمر ہی اللہ کی گفتگو ہے مسرور ہوئے ابومر بھی بعد بھرے کے تاضی تھے۔

عبدالعریز بن یعقوب الماجشون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے ہے میں نویرہ سے فرہایا کہ تہمیں اپنے بھائی کا کس قد ریخت رن کے ہے' عرض کی ای غم میں میری بیر آئھ چل گئی ہے' اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا' پھر میں اپنی ضح سالم آگھ سے رویا' اور اس قدر زیادہ رویا کہ جانے والی آگھ نے بھی اس کی مدد کی اور آنسو بہائے' عمر میں ہونے کہا کہ بیرتو ایسا شدیدر نج ہے کہ کوئی بھی اپنی میت پر اتنا عملین ندہوگا۔ اللہ زید بن الخطاب جی اس کی مدد کی اور آنسو بہائے میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں شعر کہنے پر قاور ہوتا

# كِ طِبقاتُ ابْن سعد (صنبوم) كُلُول المُولِين أور سحابِ مَرامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

توضروران پرای طرح روتا جس طرح تم اپنے بھائی پرروئے۔

مقم نے کہا 'یا میر المومنین' اگر جنگ بمامہ میں میرے بھائی بھی ای طرح مقتول ہوتے جس طرح آپ کے بھائی قتل کیے گئے تو میں ان پر بھی نہ روتا ' پھر عمر ہی ایٹو نے دیکھا اور اٹھیں اپنے بھائی سے تعلی ہوئی ' عالانکہ اٹھیں بھی ان پر بہت شدید رخی تھا ' عمر ہی ان پر بہت شدید رہ نے تھا ، عمر ہی ان پر بہت شدید رہ نے ابن ابی عمر میں ان پر بہت شدید کی خوشبولاتی ہے' ابن جعفر نے کہا کہ میں نے ابن ابی عون سے یو چھا کہ کیا عمر ہی اور میرے باس زید بن الخطاب ہی اور نہ کوئی بیت۔

محد بن عمر میں ایستان کہا کہ زید بن الخطاب میں الفات اللہ علی فت اللہ میں جنگ مسلمہ میں میامہ میں شہید

ا بن عمر ہے مروی ہے کہ یوم احدیث عمر بن الخطاب بنیاہ ہونے اپنے بھائی زید بن الخطاب بنی مدوسے کہا کہ میں تنہیں قشم دیتا یموں کہتم میری زرہ نہ پہننا' مگر انہوں نے بہن کی' پھراہے اتارویا تو عمر جی مدنے کہا کہ تہمیں کیا ہوا' تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے لئے وہی جا بتا ہوں جوتم اپنے لئے جا ہے ہوئے۔

سيدنا سعيد بن زيد رسي النفضا

ابن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبداللہ بن قرط ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی کئیت الوالاعور تھی والدہ فاطمہ بنت بعجہ بن امیہ بن خو بلد بن فالد بن المعمر بن حیان بن عنم بن بلیج خز احد میں سے تھیں ان کے والد زید بن عمر و بن نفیل دین کی تلاش میں شام آئے میں بود و نصار کی سے علم دین دریافت کیا مگر انہیں ان لوگوں کا دین پہند نہ آتا تو ایک عیسائی نے کہا کہ تم دین ابراہیم تلاش کرتے ہو۔ زید میں ہون نے کہا کہ تم کیا ہے اس نے کہا 'وہ موحد تھے سواے اللہ کے جس کا کوئی شریک تہیں اور جو کیا ہے کہی کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ اس سے عداوت کرتے تھے جو اللہ کے سواکسی اور کی کچھ بھی پر شش کرتا تھا 'بتوں پر جو ذرائ کیا جاتا تھا اسے نہیں کہا تھے نہوں بھر یا لکڑی کا عبادت نہیں کہا تھا نہوں پھر یا لکڑی کا عبادت جسے میں جانتا ہوں اور میں اسی دین پر ہوں 'لیکن پھر یا لکڑی کو عبادت جسے میں اسے ہاتھ اور وہ دین ابراہیم پر تھے۔

عام پن رہید ہے مروی ہے کہ زیر بن عمرو بن نفیل دین تلاش کرتے تھے انہوں نے تصرائیت اور یہودیت اور بتوں او پخروں کی عہادت کو تا پینڈ کیا اپنی قوم ہے اختلاف ان معبودوں کا اور اس عبادت کا ترک کرنا ظاہر کردیا جوان کے باپ دادا کر سے تھے وہ ان کا ذبیح بھی نہیں کھاتے تھے انہوں نے بچھ ہے کہا کہ اے عام میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی میں نے ملت ابراہیم کا او جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بعد اساعیل علائل کا اتباع کیا جوائی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے میں اس نی کا منتظر ہوا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بعد اساعیل علائل کا اتباع کیا جوائی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے میں اس نی کا منتظر ہوا جو اور کا ان پر ایمان لاوں گا ان کی تھند بی کروں گا اور گوا آدوں کا کہ وہ نی بین (اے عام ) اگر تمہاری مدت در از ہواور تم انہیں دیکھوتو میری جانب سے انہیں سلام کہ دیتا۔ جب رسوا انٹہ منابط کی جو بی بین اسلام لا یا اور آپ کو زید بن عمرو کے قول کی خبر دی ان کی جانب سے میں نے آپ کوسلام کہا 'رسوا انتہ منابط کیا تھا ہے۔ انتہ منابط کیا ہواں کے بیار میں نے جنت میں دامن کشاں و یکھا ہے۔ انتہ منابط کیا ہواں کے بیار میں کے دونے بین دامن کشاں و یکھا ہے۔

# كِ طِقَاتُ ابْن مَعْد (صررم) كل المال الما

جیر بن ابی آباب سے مردی ہے کہ میں نے زید بن عمر وگواس حالت میں دیکھا کہ منم بوانہ کے پاس تھا اور وہ شام سے والی آکر آفا برا ہے کا مراقبہ کررہے تھے جب آفاب ڈھل گیا تو روبہ قبلہ ہو گئے دو بحدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی کھر کہنے گئے ابرا ہیم واساعیل عبداللہ کا بہی قبلہ ہے میں پھر کی عباوت نہ کروں گا 'سوائے بیت اللہ کے اور کسی کی طرف نما زئر پڑھوں گا 'یہاں تک کہ مرجا وُں' وہ جج کرتے 'وقوف عرفہ کرتے اور تبدیہ کہتے تھے' لبیك لا شریك و لا ندلك '' پھرعرفے سے بیدل واپس ہوتے اور کہتے لبیك متعبداً لك مرفوقا (تیراعبادت گر ارغلام حاضرہے)۔

سالم بن عبداللہ سے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر میں ہوں کورسول اللہ منافق کی حدیث بیان کرتے ساکہ آپ زبید بن عمرو بن نفیل سے بلدح کے شیمی حصے میں ملے ہیں 'یہ واقعہ رسول اللہ منافق کم پرزول وی سے پہلے کا ہے رسول اللہ منافق کم نے ان کے پاس ایک خوان بھیجا جس میں گوشت تھا' انہوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں وہ نہیں کھا تا جوتم لوگ اپنے بنوں پر ذکح کرتے ہو اور شاس میں سے کھا تا ہوں جس پر اللہ کا نام زلیا جائے۔

محمہ بن عبداللہ بن جحش ہے مروی ہے کہ زید بن عمروقریش کی ندمت ان کے ذیجے پر کیا کرتے اور کہتے کہ بمری کواللہ نے پیدا کیا' اس نے آسان سے پانی نازل کیا' اس نے اس سے زمین سے سبزہ اُ گایا' پھر بھی لوگ غیراللہ کے نام پر ذرج کرتے ہیں ( ان کا پیرکہنا ) اس فعل کے افکاراور اس کی گرانی کی وجہ سے تھا' میں اس میں سے نہیں کھا تا جس پراللہ کا نام نہ لیاجائے۔

اساء بنت ابی بکر تھا ہیں ہے کہ میں نے زید بن عمروا پی نفیل کواس طرح دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ابنی پشت کعبے سے لگائے کہہ رہے تھے اے گروہ قریش سوائے میرے آج تم میں سے کوئی وین ابراہیم علیط پنہیں ہے وہ زندہ درگورلڑ کی کو بچا اسے لگائے کہہ رہے جو اپنی لڑکی کے تی کا ارادہ کرتا گئے کہ طبر جا'اسے تی نہ کڑیں اس کے بار کا نفیل ہوں وہ اسے لیے 'جب بیت اس کے بارکا نفیل ہوں وہ اسے لیے 'جب وہ لُوٹی چوٹی بات کرنے تو میں اس کے بارے بارے میں تنہے کہ اگر تو جا ہے تو میں مجتبے واپس کردوں اور اگر تو جا ہے تو میں اس کے بارے میں تیری کفالت کروں۔

عامرے مروی ہے کہ نبی مقافر کے سے زیدین عمرواین نفیل کو دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ وہ قیامت میں تنہا ایک امت بن کر اخیں گے۔

سعید بن المسیب می سف سے مروی ہے کہ زید بن عمر و بن نقیل می سفو کی وفات اس وقت ہوئی جب قریش رسول اللہ سائی ہے ۔
پروجی نازل ہونے سے پانچ سال قبل کیے کی تغییر کررہے سے ان پرموت اس حالت میں نازل ہوئی کہ وہ کہدرہے سے میں دین ابراہیم پر ہوں۔ ان کے بیٹے سعید می سفو بن زید الاعور اسلام لائے انہوں نے رسول اللہ سائی ہے گئی کی پیروی کی ۔ سعید بن زید می سفو اور عمر بن الحفاب می شود رسول اللہ سائی ہے گئی ہیں آئے ووٹوں نے آپ سے زید بن عمر وکو دریا فٹ کیا و فرمایا اللہ زید ہی سفو کی مفرت کرئے وہ دین ابراہیم علائل پرمرے اس روز کے بعد ہے مسلمانوں میں کوئی یا دکرنے والا ان کے لیے مغفرت کے بغیر نہیں رہتا تھا 'سعید بن المسیب ہوشی ہی (ان کے لیے ) کہتے سے کہ رحمہ اللہ و غفر لیڈ

ز کریاء بن کچی انسعیدی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ زید بن عمر ومرے تو حراء کی جڑ میں وفن کیے گئے سعیدا بن زید کی

## : كُرُ طِقاتُ ابن معد (صدوم) كالمن المنظم ال

اولا دمیں ہے عبدالرحمٰن اکبر تھے جن کا کوئی بسماندہ نہیں تھا'ان کی والدہ رماتھیں جوام جمیل بنت الحطاب بن نقیل تھیں' زید جی منظر جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا'عبداللہ اکبر'جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا اور عاتکہ ان سب کی والدہ جلیبہ بنت سوید بن صامت تھیں۔

عبدالرحمٰن اصغر'جن کا کوئی بسمانده نه تقا' عمراصغرجن کا کوئی بسمانده نه تقا' ام موی وام الحسن ان سب کی والده امامه بنت الدجیج تقیس جوغسان میں سے تقیس ۔

محمد وابراہیم اصغروعبداللہ اصغروام حبیب کبری اورام سعید کبری نیز (ام سعید ) اپنے والد سے پہلے ہی مرکئیں اورام زیڈ ان سب کی والد وحزمہ بنت قبس بن خالد بن وہب بن تعلیہ ابن واثلہ بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہر قبس ۔ عمر واصغر واسو ذان دونوں کی والد ہ ام الاسود تھیں جو بی تغلب کی خاتون تھیں ۔

عمروا کبراورطلی کی (طلحہ) اپنے والدے پہلے ہی مرگئے جن کا کوئی بسما ندہ نہیں 'اورا کیسلائی ز جلہ'ان سب کی والدہ ضمخ بنت اصبح بن شعیب بن رہیج بن مسعود بن مصا در بن حصن بن کعب ابن علیم کلب میں سے تھیں۔ابراہیم اکبروھصہ 'ان دونوں کی والدہ بنت قربہ بی تغلب میں سے تھیں۔

خالد'ام خالد جواہنے والدے پہلے ہی وفات پاگئیں۔

ام نعمان ان سب كى والدوام خالد تحيين جوام ولد تحييل \_

ام زید مغری ان کی والده ام بشر بنت الی مسعود انصاری تھیں ام زید مغری مختار بن الی عبید کی بیوی تھیں اور ان کی والده طے میں سے تھیں۔

عا كثهُ زين أم عبدالحولاً أم صالح أن سب كي والده أم ولد تحين -

بزید بن روہان سے مروی ہے کہ سعید بن زیدرسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی جائے اوراس میں وعوت و پہلے میان لائے۔ ممان لائے۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ جب سعید بن زید علی شامد ہے کی طرف ہجرت کی تورفاعہ بن عبد المیزون پر ادرانی لباب ہے یاس اترے۔

عبدالملک بن زید ولد سعید بن زید نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ مَثَاثِثِ کے سعید بن زید اور رافع ابن مالک زرتی کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عار شاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سائٹونل نے قافلہ قریش کی شام سے روانگی کا اندازہ فر مایا تو آپ نے اپنی روائد روائلی ہے دس شب پہلے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زیدا بن عمر و بن نفیل کو قافلے کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجا' دونوں روانہ ہوئے' یہاں تک کہ الحوراء پنجے' وہ برابر و بیں مقیم رہے' قافلہ ان کے پاس ہے گز راتو رسول اللہ سٹائٹونل کو طلحہ و سعد میں شنا کے واپس آ نے سے پہلے بی خبر معلوم ہوگی' آپ نے اصحاب کو بلایا اور قافلے کے قصد ہے روانہ ہوئے' مگر قافلہ ساحل کے راستہ ہے گیا اور مہت تیز نکل گیا' لوگ تلاش کرنے والوں سے بیجنے کے لیے شانہ روز یکے' طلح بن عبد اللہ اور سعید بن زید مدینے کے اراو ہے ہے۔

# كر طبقات ابن سعد (صديوم) المسلام المسلوم المسل

روانہ ہوئے کہ رسول اللہ منافیق کو قافلے کی خبر دیں ان کوآپ کی روائگی کاعلم نہ تھا۔ وہ مدینے اس روز آئے جس روز رسول اللہ منافیق کے بدر میں جماعت قریش ہے مقابلہ کیا دونوں رسول اللہ منافیق کے پاس آئے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور آنحضرت منافیق کو بدرسے والیس آئے ہوئے تربان میں پایا جوالمجھ پر ملل اور السیالہ کے درمیان ہے طلحہ وسعید جی شفاس جنگ میں موجود نہتے کہ رسول اللہ منافیق نے بدر کے اجر وصف غنیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا 'وہ دونوں انہیں کے مثل ہو گئے جواس میں موجود سے سعید جی شفید احداور خندتی اور تمام غزوات میں رسول اللہ منافیق کے ہمرکا ہے جا صفر ہوئے۔

سعید ہن زید بن عمر ففیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ متابع کے فر مایا 'اے حراء رکار ہ بچھ پرسوائے نبی اور صدیق اور شہید کے کوئی نہیں ہے 'راوی نے کہا' انہوں نے نوآ دمیوں کا نام لیا' رسول اللہ ابو بکر' عمر' علیٰ عثمان طلحہ' زبیرْ عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک میں شاخ کا' اور کہا کہ اگر میں دسویں کا نام لیٹا جا بتا تو ضرور کرتا لیٹی خود۔

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ شان کے فر مایا ' قریش کے دیں آ دمی جنت میں ہوں گے 'ابو بکر' عمرُ عثمان 'علی طلحہ' زبیر' عبد الرحمٰن بن عوف 'سعد بن ملک 'سعید بن زید بن عمرو بن فقیل وابوعبید ہ بن جراح جیﷺ۔

عبدالله بن عمر سی است مروی ہے کہ جمعے کودن بلند ہونے کے بعد سعید بن زید بن عمر و بن نفیل سی الله کی وفات کی خبر آگی تو ابن عمر العقیق میں ان کے پاس آئے اور انہوں نے جعد ترک کردیا۔

ابی عبدالجبارے مروی ہے کہ میں نے عائشہ بنت سعدا بن مالک کو کہتے سنا کہ میرے والدسعد بن مالک نے سعید بن زید ابن عمر و بن نفیل کو العقیق میں غشل دیا اوگ انہیں اٹھا کرلے چلے جب سعد میں ہؤوا ہے گھر کے سامنے آئے تو اندر چلے گئے ان کے ممراہ اور لوگ بھی نظے و عنسل خانے میں گئے عشل کیا اور باہر آئے تو ایچ ہمراہیوں سے کہا کہ میں نے سعید میں ہوت کو عشل دیے کی وجہ سے غشل کیا ہے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں پیش نے سعید بن زید میں پیش کو حنوط لگایا 'انہیں اٹھا کے مجد لے گئے اور نماز پڑھی گروضو نئیس کیا۔

ابن عمر میں میں سے مروی ہے میں نے سعید بن زید بن نفیل کے حنوط لگایا کہا گیا کہ ہم آپ کے پاس مشک لاتے ہیں ا انہوں نے کہااچھا مشک سے بہتر کون می خوشبوہ و علق ہے۔

ابن عمرے مروی ہے کہ سعید بن زید سی بین پر جمعے کے روز ماتم کیا گیا میں نماز کی نیاری کررہا تھا ان کے پاس چلا گیا اور نماز جمعہ ترک کردی۔

ابن عمر خیاہ دیسے مروی ہے کہ سعید بن زید بن عمر و بن نقیل جی پیشنا پر بیٹھے کے روز دن بلند ہونے کے بعد (موت کی وجہ سے ) آ وو بکا کی گئی'میں العقیق میں ان کے باس آیا اور جمعیترک کردیا۔

نافع ہے مروی ہے کہ معید بن زید ہی پین کا انتقال العقبق میں ہوا' وہدینے لائے گئے اورو ہیں فن کیے گئے۔ اساعیل بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین کوسعید بن زید جی پین ملایا گیا جوانتقال کر رہے تھے' اس

# كِ طَبِقاتُ ابْن سعد (مصروم)

وقت نماز جعد کی تیاری کررے تھے وہ ان کے پاس آے اور جعرتر ک کردیا۔

عبدالملک بن زید دلد سعید بن زید جی شنانی اپنوالد سے روایت کی گرسعید بن زید جی انتقیق میں وفات ہوئی، انہیں لوگوں کے کندھوں پر لا دک لایا گیااور مدینے میں وفن کمیا گیا قبر میں سعداورا بن عمر جی شنا ترے کید میں ا جس روز وہ فوت ہوئے ستر سال سے زائد کے تھے وہ بلند بالا گندم گوں اور بہت بال والے تھے۔

علیم بن محد نے جومطلب بن عبد مناف کی اولا دییں سے تھے اپنے والد سے روایت کی کہ بیس نے سعید بن زیدا بن عمر و بن فیل کی مہر میں قرآن مجد کی ایک آیت ہے جس میں اہل علم واہل بلد بن فیل کی مہر میں قرآن مجد کی ایک آیت ہے جس میں اہل علم واہل بلد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سعید بن زید جھ ہے العقیق میں مرنے اور مدینے میں دفن کیے گئے سعد بن ابی وقاص ابن عمر جھ ہے اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سعد بن ابی وقاص ابن عمر جھ ہے اس کو وہ جانتے ہیں اور موایت کرتے ہیں اہل کوفیہ نے بیروایت کی کہ وہ ان کے گھر والے اور ان کے لڑکے ان پراس امر کے گواہ ہیں جس کو وہ جانتے ہیں اور روایت کرتے ہیں اہل کوفیہ نے بیروایت کی کہ وہ ان کے پاس کو نے میں معاویہ بن الی سفیان کی خلافت میں فوت ہوئے مغیرہ بن شعبہ نے نماز پر بھی جو اس ذیا نے میں والی کوفیہ تھے۔

عمروبن سراقيه طيحاليف

این انمعتم بن انس بن ادا قابن ریاح بن عبدالله بن قرطاین رژاح بن عدی بن کعب بن لؤی والد و آمنه بنت عبدالله بن عمیراین اہیب حذا فیان جمح تھیں۔

عبداللہ بن ابی بکر بن حزم ہے مروی ہے کہ جب عمروعبداللہ فرزندان سراقہ بن المعتمر نے کے ہے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں رفاعہ بن عبدالمنذ ربردارا بی لبابہ بن عبدالمنذ رکے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمر و بن سراقہ بدر میں موجود سے بروایت موی بن عقبہ وجمد بن آخق والی معشر وحمد بن عمران سب نے اس پر اتفاق کیا صرف محمد بن آخق نے بیان کیا کہ ان کے بھائی عبداللہ بن سراقہ بحد رہیں موجود ہے اور بیان کے علاوہ کسی نے بین بیان کیا نہ ہمارے نز دیک بیر ثابت ہے عمر وابن سراقہ احدو خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سکا پیزا کے ہمر کا ب موجود ہے عثان بین عفان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

محرین اسطی نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ کی اس حالت میں وقات ہوئی کہان کی اولا دیتھی۔

### حلفائے بنی عدی بن کعب اور ان کے موالی

#### حضرت عامر بن ربيعه فنياه ومن ما لك:

ابن عام بن رہید بن ججر بن سلامان بن مالک بن رہید ابن رفیدہ بن غزین واکل بن قاسط بن ہوب بن افضیٰ بن وعمی ابن وعمی ابن عامر بن رہید نئی رہید نئی ابن خطاب سے جب عامر بن رہید نے معاہدہ حاف کیا تو انہوں نے ان کو بیٹا بنالیا اور انہیں اپن طرف منسوب کیا 'ای لیے عامر بن الخطاب کہا جا تا تھا' یہاں تک کر قرآن نازل ہوا

# كرطبقات ابن سعد (صديوم)

''ادعوهم لابائهم''توعامر می دفت فی نیب کی طرف رجوع کیا اورعامر بن ربیعه بی دفتان کامیح نسب واکل میں ہے۔ پرید بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن ربیعہ کا سلام قدیم تھا'رسول اللہ منا آتیج کے دارارقم میں داخل ہوئے اوراس میں دعوت دینے سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عامر بن ربیعہ خواہ نونے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیں' ہمراہ ان کے بیوی کیلی بنت الی شمہ العدوم پھی تھیں۔

عبدالله بن عامر بن ربیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سوائے ابوسلمہ بن عبدالاسد کے مجھے سے پہلے مدینے کی ہجرت کے لیے کوئی نہیں آیا۔

عبداللہ بن عامر بن رہیعہ نے اپنے والد سے رواپت کی کہ لیلی ہنت ابن حثمہ لیعنی ان کی بیوی سے پہلے کوئی سفر کرنے والی مدینے میں نہیں آئی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ دسول اللہ منافقا کے عام بن رہید اور یزید بن المنذ رہن سرخ انصاری کے درمیان عقد موا خاق کیا عام بن رہید ہی دور کی کنیت ابوعبر اللہ تھی اور وہ بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں دسول اللہ منافقا کے ہمر کاب نے کہا ابو بکر وعمر بھارین سے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ہے مروی ہے (اور عامر فئ منو بدری تھے) کہ عامر بن ربیعہ ٹئ منواٹھ کررات کی نماز پڑھ رہے تھے' یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب لوگ عثان فئ منو پر افتر اکرنے میں مشغول تھے' انہوں نے رات کی نماز پڑھی اور سوگئے' خواب میں ان کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ اٹھواللہ ہے وعا مانگو کہ وہ تہمیں اس فتنے سے بچائے جس ہے اس نے اپنے بندگان صالح کو بچایا وہ اٹھے نماز پڑھی' اور بھار پڑے' پھر انہیں جنازے ہی کی صورت میں نکالا گیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عامر بن رہیعہ ہی ہونہ کی موت قبل عثان بن عقان ہی ہوئے چندروز بعد ہوئی 'وہ اپ گھر ہی میں رہے' لوگوں نے سوائے ان کے جنازے کے جو ذکالا گیا اور پچھے نہ جانا۔

#### حضرت عاقل بن ابي البكير شي الدعنة

ابن عبدیالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیث بن بکرا بن عبد منا ۃ بن کنانہ عاقل کا نام غافل تھا اسلام لائے تورسول اللہ سَلَّ ﷺ نے ان کا نام عاقل رکھا۔ایوالیکیر بن عبدیالیل نے جاہلیت میں نفیل بن عبدالعز کی جدعمر بن الخطاب جی د کیا تھا' وہ اور ان کے بیٹے بنی فیل کے حلفاتے ابو معشر اور محمد بن عمر' ابن الی البکیر کہتے تھے'موکی بن عقبہ' محمد بن آمخی اور دشام بن محمد الکمی' ابن البکیر کہتے تھے۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عاقل وعامر وایاس وخالد بن دین فرزندان ابی البکیر بن عبدیالیل سب کے سب دارار قم میں اسلام لائے وہ ان لوگوں میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے وہاں رسول اللہ مَا اللهِ عَلَيْوَا سے بیعت کی۔

عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عاقل وخالد وعامر وایا س چھیٹے فرزندان ابی البکیر ہجرت ک

# كر طبقات ابن سعد (صديوم)

لیے مکے سے مدینے کی طرف دوانہ ہوئے انہوں نے اپنے تمام مردوں اورعورتوں کو جمع کرلیا تھا 'ان کے مکانوں میں کوئی ہاتی نہ رہا' دروازے بند کردیئے گئے' سب لوگ رفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافقیم نے عاقل بن ابی البکیر اور میشر بن عبدالمنذ رکے درمیان عقد مواغاۃ کیا ' دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے ' کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ منافقیم نے عاقل بن ابی البکیر اور مجذر بن ڈیاد کے درمیان عقد مواغاۃ کیا ' عاقل بن ابی البکیر جنگ بدر میں شہید ہوئے 'اس دفت وہ چؤتیس سال کے نظے انہیں مالک ابن زہیر اجھی برا در ابی اسامہ نے شہید کیا۔

#### حضرت خالد بن الي البكير مني النور .

ا بن عبدياليل بن ناشب بن غيره بن سعد بن ليث بن بمرا بن عبد منا ة بن كنا ندبه

رسول الله سائق الله عن الى البكير اور زيدا بن الدهند كه درميان عقد موافاة كيا- خالد بن الى البكير بدرواحد مين موجود تض صفر سم يه مين يوم الربيع مين شهيد موئ جن روز وه قل موئ چونيس سال كے سخ انبى كى مدح مين حسان بن البت محافظ كمتے بين ب

الالیتنی فیها شهدت ابن طارق ۱ وزیل اوما تفنی الامانی ومرثدا در کاش میں اس میں ابن طارق اور زیداورمر شد کے پاس موجود ہوتا اور ( بھے آرزو کیں بے نیاز شرکتیں۔

فلدافعت عن جی حبیب وعاصم ۲ و کان شفاءً لو تدارکتُ حالدا تو میں اپنے محبوب حبیب فییب اور عاصم کی طرف سے مدافعت کرتا۔ اورا گرمیں خالد کا انتظام کرتا تو دہ بھی شفاتھ''۔

#### حضرت اياس بن الي البكير شي الدعد:

ا بن عبد یالیل بن ناشب بن غیره بن سعد بن لیث بن بکرابن عبد منا قابن کنانید

رسول الله سَالْقِيْمُ نے ایاس بن البکیر اور حارث بن خز لمدے در میان مواحاۃ کیا ایاس بن ابی البکیر بدر واحد و خندق اور تمام غز وات میں رسول الله سُنائِقِیُم کے ہمر کا ب موجود تھے۔

#### حضرت عامر بن ابي البكير شيئاللغة:

ابن عبدیالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ بن بکرابن عبد مناق بن کناند۔ رسول اللہ مناقط نے عامر بن ابی البکیر اور ثابت ابن قیس بن ثباس کے درمیان عقدموا خاق کیا۔ عامر بن ابی البکیر عبی پیشر بدر واحد و خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مناقط کے ہمر کاب موجود تنے۔

#### حضرت واقد بنعبدالله مناهدة:

ابن عبدمناف بن عزیز بن نفلیہ بن بر یوع بن حظلہ بن ما لک ابن زیدمنا ۃ بن تمیم ٗ وہ خطاب بن نفیل کے علیف تھے۔ بزید بن رومان سے مروی ہے کہ واقد بن عبداللہ رسول اللہ سال کے ارار قم میں داخل ہوئے اور اس میں رعوت دیے

### 

عبداللہ بن ابی بکر بن محد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ واقد بن عبداللہ المبیمی جی و نے جب کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو رفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس امرے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے واقد بن عبداللہ المبیمی اور بشر بن براء بن معرور جی پین کے درمیان عقد مواخاۃ لیا۔

واقد بن عبدالله عبدالله بن جحش می من کے ہمراہ سرین کلہ میں موجود تھے اس روز عمر ہیں الحضر می مقول ہوا تو یہودئے کہا کہ عمر و بن الحضر می کو واقد بن عبدالله می دونے نے قتل کیا عمر و عمرت الحوب (عمروکی جنگ نے ضدمت کی) والحضر می حضرت الحرب (اور حضری کے پاس جنگ آئی) و واقد وقدت الحرب (واقد کو چنگ نے روشن کیا)۔

محمد بن عمر نے کہا کہان لوگوں نے ان کلمات سے فال کی مگریہ سب اللہ کی جانب سے یہود پر ہوا' واقعہ بدر واحد وخند ق اور تمام غز وات میں رسول اللہ مظافیقا کے ہمر کا ب موجو دیتھا عمر بن الخطاب میکا ہوئد کی ابتداء خلافت میں و فات ہوئی' ان کے کوئی اولا دنتھی۔

#### حضرت خولي بن الي خولي ميئالدون

حضرت مجع بن صالح مؤلانوز (عمر بن الخطاب مؤلانوزك آزاد شده غلام):

کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بیمن میں سے تھے ان پر قید کی مصیبت آئی عمر بن الخطاب جی دونے احسان کیا ( کہ انہیں آڑا و کردیا ) وہ مہاجرین اولین میں سے تھے بدر میں دونوں کے درمیان شہید ہوئے ان کا کوئی لیں ماندہ نہ تھا۔

# الطبقات ابن سعد (مندوم) المسلك المسل

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں میں سب سے پہلے جوشہید ہوئے وہ مجع مولائے عمر بن الخطاب پی الدور تھے۔

زہری سے مردی ہے کہ بدر مین مسلمانوں کے سب سے پہلے مقول مجع مولائے عمر بن الخطاب می اور تھے جنہیں عامر الحضر می نے قبل کیا۔

# بنی سهم بن عمر و بن مصیص ابن کعب بن لؤی

#### حضرت حنيس بن حذاف ضامنة

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ ضعیفہ بنت حذیم ابن سعید بن ریا ب بن سہم خیس 'حتیس کی کنیت ابوحذا فد خی ۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ حیس بن حذا فہ رسول اللہ سکا پیٹرا کے دارار قم میں جانے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بیان کیاختیس می دوسری ہجرت میں ملک حبشہ گئے ہروایت محمد بن آخق ومحمد بن عمر الواقعہ ی موی بن عقبہ اور ابومعشر نے بیہ بیان نہیں کیا۔

خيس بن حذافه می مندرسول الله منافقة إسے بہلے مفصد بنت عمر بن الخطاب بنی دس کے شوہر تنص

عبداللہ بن ابی بکر بن محر بن عزم سے مروی ہے کہ جب جیس بن حذاف نے مطے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعہ ابن عبدالمنذ رکے پاس انزے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ حلی تیانے خسیس ابن حذافہ اور الی عبس بن جبر کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

ختیس جی دیدر میں موجود تھے رسولِ اللہ شکائیٹیم کی ججرت کے پیچیبویں مہینے وقات ہو کی 'رسول اللہ مٹائیٹیم نے ان پرنماز برحی اورانہیں عثان بن مظعول کی قبر کے کنارے فن کیا بحثیس جی دوکے کو کی اولا دنیقی حسرف ایک آ دمی۔

# بنی بخم بن عمر و بن مضیص ابن کعب بن لؤی

#### سيدنا عثان بن مظعون حی الدعمه

این حبیب بن و بہب بن حذافہ بن مجے۔ان کی کنیت ابوسائب تھی والد ہ خیلہ بنت العنیس بن و بہان بن و بہب بن حذافہ ابن جمح تھیں 'عثان کی اولا دیمیں عبدالرحمٰن اور سائب نتھے'ان دونوں کی والدہ خولہ بنت حکیم بن امید بن حارثہ بن الا دقص السلمیہ تھیں ۔

یز بدین رومان سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون عبیدالنداین حارث بن مطلب' عبدالرحمٰن بن عوف' ابوسلمہ بن عبدالاسد اورا بوعبیدہ بن الجراح شینتینم رسول اللہ منافیقیم کے بیاس آئے' آپ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا' انہیں شرائع اسلام کی خبر دی' سب کے سب ایک ہی وقت اسلام لائے' بیروا قعدرسول اللہ منافیقیم کے دارار قم میں جانے اور دعوت دیتے ہے پہلے ہوا۔

# كر طبقات ابن سعد (نستوم) كالمستحد المستورة على المستورة ا

لوگوں نے بیان گیا کہ (بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر) عثان بن مظعون بن مدر نے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجر تیں

عبدالرحمٰن بن سابط ہے مروی ہے کہ لوگوں نے بید دعویٰ کیا کہ عثمان بن مظعون نے جاہلیت میں شراب کوحرام کرلیا تھا اور
کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہ پیوں گا جومیری عقل لے جائے 'مجھ پراسے ہنسائے جومجھ سے ادثی ہے اور جھے اس امر پر برا بھیختہ کرے کہ
میں اپنی بیٹی کا فکاح اس شخص سے کر دوں جس سے میں نہیں چاہتا' بیآ بت سورہ مائدہ میں شراب کے بارے میں نازل ہوئی' کوئی شخص ان کے پاس سے گزرااور کہا کہ شراب حرام کردی گئی اور اس نے ان کے سامنے آیت تلاوت کی انہوں نے کہا شراب کی خرائی ہومیری نظراس میں ضخے تھی۔

تمارہ بن غراب الیحصی ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعون میں نیف نبی مظافیۃ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے میری عورت و کیھے رسول اللہ مظافیۃ کے نیاں آئے اور کہا کہ میں اس سے شرما تا ہوں اور اسے تا پستد کرتا ہوں فرمایا اللہ نے اسے تبہارے لیے لہاس بنایا اور تمہیں اس کے لیے لباس بنایا میری یویاں میراستر و تھی ہیں اور میں ان کا دیجتا ہوں عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا ہاں انہوں نے کہا تو پھر آپ کے بعد میں بھی کروں گا جب وہ پلٹے تو رسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا ہاں انہوں نے کہا تو پھر آپ کے بعد میں بھی کروں گا جب وہ پلٹے تو رسول اللہ مائی کہ این مظعون بڑے حیادار اور نیتر چھیانے والے ہیں۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعو ت میں ہوئے اراوہ کیا کہ نصی ہوکرز میں نور دی کرتے پھریں رسول اللہ ساتھیا نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میرے اندرعدہ نمونہ نہیں ہے میں تو عورتوں کے پاس آتا ہوں 'گوشت کھاتا ہوں' روزہ رکھتا ہوں' اور نہیں بھی رکھتا میری امت کا خصی ہونا روزہ ہے وہ میری امت میں نہیں ہے جوخصی کرے یا خصی ہے۔

سغیدین آبی وقاص خ<sub>فاش</sub>نویے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تیکان بن مطعون خفاشہ کوترک از واج سے منع فرمایا 'اور اگرانہین اس امر میں اجازت دیتے تو وہ ضرورخصی ہوجاتے۔

ا بی قلابہ سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون نے ایک کوٹھڑی بنائی اس میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے ہی شانی ہی کو معلوم

ہوا تو ان کے پاس آئے اور اس کوٹھڑی کے دروازے کا جس میں وہ تھے ایک بٹ پکڑے دویا تین مرتبہ فرمایا' اے عثانؓ! مجھے اللہ نے رہانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا' اللہ کے نز دیک سب سے بہتر دین بخشش کرنے والی حنیفیة (خاص تو حیدودین ابراہیمی) ہے۔

عثان بن مظعون جی بیورتوں ہے کہ عرض کی یارسول اللہ مٹائیٹی میں ایسا آ دمی ہوں کہ جہاد میں بےعورتوں کے رہنا مجھ پرشاق گزرتا ہے' آپ مجھے یا رسول اللہ مٹائیٹی خصی ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیس تو میں خصی ہوجاؤں گا' فرمایا 'نہیں' کیکن اے مظعون' تم روز واختیار کروکیونکہ یے مجفر (قاطع الشہوت) ہے۔

عائشہ بنت قدامہ سے مروی ہے کہ عثان وقد امہ وعبداللہ فرزندان مظعون اور سائب بن عثان بن مظعون اور معمر بن حارث جھائنے نے جب کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی توبیاؤگ عبداللہ ابن سلمہ لعجلانی کے پاس انترے۔ م

مجمع بن یعقوب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ برلوگ حزام بن ود بعیہ کے پاس اتر ہے۔

محد بن عمر نے کہا کہ مظعون کے اہل وعیال ان لوگوں میں میں جن کے مردادر عور تیں سب کے سب جمع ہو کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اوران میں سے محمد میں کوئی شدر ہا ان کے مکانات تک بند کردیے گئے۔

ام علاء سے مروی ہے کہ ججرت میں رسول اللہ مظافیۃ اور آپ کے ہمراہ مہاجرین مدینے میں اترے انصار نے باہم حرص کی کہ انہیں اپنے مکا تات میں گھبرا کیں انہول نے ان پر قرعہ ڈالا تو عثان بن مظعون میں مذور ہمارے جھے میں آئے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی ہے اس روز مدینے میں عثان بن مظعون میں دوران کے بھا تیول کے مکانات کے لیے زبین عطافر مائی۔

لوگول نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُنْ ﷺ نے عثان بن مظعون اور ابی الہیثم بن التیہان کے درمیان عقد موا خاۃ کیا' عثان بن مظعون میں مند بدر میں موجود ﷺ جمرت کے تیسویں مینے ان کی وقات ہوئی۔

عائشہ ٹی فیٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکا قائم نے عثان بن مطعون ٹی میٹر کوال حالمت بیں بوسہ دیا کہ وہ مردہ تھے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملکا قائم کے آنسوعثان بن مطعون ٹی میں ویک رخسار پر بہدر ہے تھے۔

عبداللہ بن عثان بن حارث بن حکم ہے مروی ہے کہ عثان بن مطعون ج<sub>ائش</sub>ہ کا انقال ہوا تو رسول اللہ منافظ کے (نماز جنازہ میں )ان پر جارتکمپیرین کہیں۔

عبیداللہ بن الی رافع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طالقیم آپ اصحاب کے لیے قبر ستان کی تلاش میں تھے کہ وواس میں وفن کے جا نمیں' آپ مدینے کے اطراف آئے' فرمایا کہ مجھے اس جگہ کا تھم دیا گیا' بعنی بقیع کا اسے بقیع لخبہ عبد کہا جا تا تھا'اس کی اکثر روئیدگی غرقہ تھی' (اس لیے بقیع الغرقد مشہور ہوا) اس میں بہت سے چشے ببول اور خار دار درخت تھے' مجھر اس قدر تھے کہ جب شام ہوتی تو مثل دھوئیں کے چھا جائے' سب سے پہلے جو خض وہاں دفن ہوئے وہ عثمان بن مظعون ٹی ایدو تھے۔ رسول اللہ سائٹی آئے ان کے سر ہانے ایک پھر رکھ دیا اور فر ما یا کہ یہ ہماری علامت ہے' ان کے بعد جب کوئی میت ہوتی تو کہا جا تاکہ یارسول اللہ سائٹی لم ہم

# الطبقات ابن سعد (عقينوم) المستحد المستحدة المستح

کہاں دفن کریں رسول اللہ ملی فیزا فر ماتے ہمارے نشان (عثان بن مظعون جی دو) کے پاس

ائی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ میں نے عثان ابن مظعون فیجاد ہو گی ہے اور اس کے پاس کوئی بلند چیز ہے جوشل علامت کے ہے۔

' عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ سلمانوں میں سب سے پہلے جوبقیع میں دُن ہوا وہ عثمان بن مطعون ج<sub>ی س</sub>ور سے رسول اللہ خلافیو کے کھم سے وہ محمد بن الحقیبہ کے موجود ہ مکان کے پاس کوڑے کی جگہد دُن کیے گئے۔

الی نضر سے مروی ہے کہ جب عثمان بن مظعون جی اوا کا جناز ہ اٹھایا گیا تورسول اللہ سائٹی کا سے اس کا لت میں گئے کہ دنیا سے پچھتعلق نہ تھا۔

ام علاء نے کدرسول اللہ سالی ہے۔ بیعت کی تھی نیان کیا کہ عثان بن مظعون جی دو بیار ہوئے ہم نے ان کی تیار داری کی وفات ہوگی تو ہم نے ان کو چادروں میں کر دیا ( یعنی کفن دیا ) ہمارے پاس رسول اللہ سالی ہے ہوگی تو ہم نے ان کو چادروں میں کر دیا ( یعنی کفن دیا ) ہمارے پاس رسول اللہ سالی ہے نے فرمایا تہمیں کیے معلوم ہوا کہ ابوالسا بب ( عثان بن مظعون ) میں شہادت دوں گی کہ اللہ نے تہماراا کرام کیا ہے رسول اللہ سالی ہے فرمایا تہمیں کیے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کا اگرام کیا ، عرض کی یارسول اللہ میں شدوہ کون ہیں فرما ہیں کہ دوکون ہیں فرما ہیں تھی کہ دوکون ہیں فرما ہیں کہ دوکون ہیں فرمایی تھی دوکون ہیں کہ میرے مال ہا ہے گئی تو موت آگئ واللہ مجھے ان کے لیے خبر کی امید ہے میں اللہ کا رسول شائی ہوں گر نہیں جا تا کہ میرے ساتھ کیا کہا ہوا کا میرے مالی ہوئی کی بہتا ہوا چشمہ دکھایا گیا میں نبی سائی کہ پاس آئی اور آپ کو خبردی فرمایا ہی ان کا کہ بہتا ہوا چشمہ دکھایا گیا میں نبی سائی کے پاس آئی اور آپ کو خبردی فرمایا ہیان کا کہ بہتا ہوا چشمہ دکھایا گیا میں نبی سائی گیا ہی تا کہ بہتا ہوا چشمہ دکھایا گیا میں نبی سائی تو خواب میں عثان میں میں عثان میں میں میں میں میں میں نبی سائی گیا ہوئی ہیں ہوئی نبیا ہوا چشمہ دکھایا گیا تا ہیں نبی سائی کہ بیا ہوئی نبیا ہوا چشمہ دکھایا گیا تا ہیں نبی سائی کہ بیا ہوئی نبیا ہوئی نبیا ہوئی نہ بیان کا کہل ہے۔

این عباس سے مروی ہے کہ جب عثان بن مظعون عند ہو کی وفات ہوگی تو ان کی بیوی نے کہا ہے عثان بن مظعون عند و کرم ہارک ہوکہ تہارے بوگ ہوں کے جنت ہے رسول اللہ ساتھ کی طرف تگاہ غضب سے دیکھا اور فر مایا، تمہیں کس نے بتایا، عرض کی یارسول اللہ وہ آپ کے سوار اور آپ کے صحابی سے فر مایا واللہ میں رسول اللہ ہوں مگر معلوم نہیں کہ میر سے ساتھ کیا کیا جائے گا اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وان بن مظعون بن منظون بن منظون بن منظون بن منظون کے لیے آپ کا یہ فر مانا اصحاب رسول اللہ ساتھ کیا گیا جائے گا۔ وان کہ ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وان کی ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وان کی ساتھ کیا گیا جائے گا۔ وان اللہ ساتھ کیا گیا ہوں کا انتقال ہوا تو آپ نے (ان میں افضل سے جب زیب بنت رسول اللہ ساتھ گیا ہی کسی صاحبز ادی کا انتقال ہوا تو آپ نے (ان ما حبز ادی سے ) فرمایا کہ تم جم ہما رہے ساتھ کی مسود سے طبح اور ایدروایت بڑید بن ہاروں ) عور تیل رو نے گیس اور عمر بن الخطاب بنی ہو انہیں اپنے کوڑے سے مار نے گئے رسول اللہ ساتھ گیا نے ان کا ہاتھ گیا کر کے فرمایا اسے عمر جی اور واز بان سے ہو اور شیطان کی آواز سے بچئی بھر فرمایا کہ وہ دونا جودل اور آ تکھ سے ہوتو اللہ کی طرف سے ہاور دھمت ہے جب ہاتھ اور زبان سے ہوتو اللہ کی طرف سے ہوتو اللہ کی طرف سے جب اور شیطان کی طرف سے ہوتا کی طرف سے ب

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون جی ہوئی وفات ہوئی تورسول اللہ مظافی ہے ایک بڑھیا کوان کے جناز ہے کے پیچھے کہتے سنا کہ اے ابوالسا ئب حمہیں جنت مبارک ہو رسول اللہ مظافی ہے یوچھا، جمہیں کس نے بتایا، عرض کی یا رسول اللہ

# كر طبقات ابن معد (صدم ) كالمستحق المستحق المست

ابوالسائب (کومیں جنتی کہتی ہوں وہ آپ کے صحافی ہیں) فرمایا واللہ ہم انہیں بچو خیر کے پچھٹیس جانتے 'پھر فرمایا ، تنہیں سے کہنا بھی کافی ہے کہ وہ اللہ اوراس کے رسول ساتھ کے اسے محبت کرتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب عثان ابن مظعون جی سونہ کی وفات ہوئی تو عمر بن الخطاب خی سونہ فر مایا وہ شہید نہیں ہوئے جس سے میرے دل سے بالکل اتر کئے میں نے کہا کہ اس شخص کودی کھو جم سب سے زیادہ دنیا ہے یک سوتھا ،
وہ اس حالت میں مراکہ شہید نہیں ہوا میرے دل میں عثان جی سونہ کے متعلق یجی خطرہ رہا 'یہاں تک کہ دسول اللہ سائے ہے کہ وقات ہوئی میں نے کہا (اے عمر جی اللہ می کہ اللہ میں میں ہوتے ' بھر الدیکر جی اللہ کی وفات ہوئی تو میں میں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں شہید نہیں ہوتے ' بھر الدیکر جی اللہ کی وفات ہوئی تو میں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں عثان جی سے دل میں اس مقام پر آگئے جہاں اس سے قبل ہے۔

عا کشہ بنت شعد سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون شیار یو گی قبر میں عبداللہ بن مظعون اور قد امہ بن مظعون شیاریو اور سائب بن عثان ابن مظعون اور مغمر بن حارث ازے رسول اللہ طاقیام قبر کے کنارے کھڑے تھے۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ جب عثان ابن مظعون جی ہونہ کی وفات ہوئی تو وہ بقیج میں وفن کیے گئے۔ رسول اللہ سَائِیْوَا نے کسی چیز کے متعلق حکم ویا تو وہ ان کے سر ہانے لگا دی گئی فرمایا سیان کی قبر کی علامت ہے اس کے پاس وفن کیا جائے گا بعنی جوان کے بعد مرے گا۔

عائشہ بنت قدامہ جی دین سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون جی دواوران کے بھائی صلیے میں باہم ملتے جلتے تھے عثان میں سو بہت سیاہ رنگ کے تھے'نہ بہت لانے نہ بہت پستہ قد' داڑھی لمبی چوڑی تھی ایسا ہی قدامہ بن مظعون جی دیند کا حلیہ تھا'البنتہ قدامہ دراز قد تھے'عثان میں دو کی کثبت ابوالسائب تھی۔

حضرت عبدالله بن مظعون مني الدور

این صبیب بن وہب بن حذاف بن جمع 'ان کی والدہ خیلہ بنت عنبس بن وہبان بن وہب بن حذافہ بن جمع تقیس' ان کی کنیت ابوم تقی ۔

بیزیرین رومان سے مروی ہے کہ عبداللہ اور قدامہ جی میں رسول اللہ مُناہی کے دار ارقع میں جانے اور اس میں وعوت ویے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بالاتفاق بیان کیا کہ عبداللہ بن مظعون ہی ہدر ملک حبشہ کو دوسری بھرت کے موقع پر گئے رسول اللہ حل قطع ن عبداللہ بن مظعون اور سہیل بن عبیداللہ المعلیٰ انصاری کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' عبداللہ بن مظعون بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ شاکھی کے ہمرکاب تھے خلافت عثمان بن عفان جی ہدو میں ساٹھ سال کی عمر میں وفات ہائی۔ حضرت قد امہ بن مظعول بنی ہدئو:

این حبیب بن وجب بن عذافه بن قمح 'ان کی کنیت ابوعمر تقی' والد ه غزییه بنت موریث بن عندس بن و بهان بن و بب بن حذافداین جمح تقیین به

# كر طبقات إين سعد (صديق) كالمستحال ١٨٣ كالمستحال علقات راشدين اورسخاب كرام الم

قدامہ کی اولا دمیں عمر و فاطمہ خیب ہن کی والدہ ہند بنت الولیدا بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد من اف بن تصی سے عارت میں سے عائشۂ ان کی والدہ فاطمہ بنت الی سفیان بن حارث بن امیدا بن فضل بن منقذ بن عفیف بن کلیب بن حدث میں سے تخصیں ۔ مقصہ وال کی والدہ ام ولد خیس ۔

رملهٔ ان کی والده صفیه بنت الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی ابن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رواح بن عدی بن کعب عمر بن الخطاب خود کی بمن تقین برروایت محمد بن آخق ومحمد بن عمر قدامه جود جرت ثانیه میں ملک صبت کی طرف کے قدامه خود بدرو احدو خندق اور تمام غزوات میں رسول الله من تیج استرکاب تھے۔

عائشہ بنت قدامہ میں مقد ہے مروی ہے کہ قدامہ بن مظعون جی ہونا تا اس میں ہوئی' اس وقت وہ اڑسٹھ سال کے تھ' مگر بڑھا یے کا تغیر نہیں ہوا تھا ( یعنی سفید بال )۔

#### حضرت سائب بن عثمان منياله فغما

این مظعون بن حبیب بن و بہب بن حذاقہ بن جج 'ان کی والدہ خولہ بنت حکیم بن امیہ بن عارثہ بن اوقض السلمیہ تھیں' خولہ کی والدہ ضعیفہ بنت العاص بن امیہ بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔

سب کی روایت میں بالا تفاق سائب بن عثان میں جرت تانیہ میں ملک حبشہ کی طرف گئے۔

رسول الله منگافیظ نے سائب بن عثال ہی پینا اور حارثہ بن مراقبہ انصاری ہی پینو کے درمیان عقد موافیا ہ کیا 'حارث فی پیوبدر میں شہیر ہوئے' سائب بن عثان نی پینارسول الله سنگینی کے ان اصحاب میں سے تھے جو تیزانداز بیان کیے گئے ہیں۔

بروایت محمد بن آمخق ومحمد بن عمروا بی معتر سائب ابن عثان جی هما بدر میں موجود تھے موی بن عقبہ نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں موجود تھے۔ ہشام بن محمد ابن سائب الگئی جو بدر میں موجود تھے کہتے تھے کہ وہ سائب ابن مظعون تھے جوعثان بن مظعون جی ہوئے کے بھائی تھے۔

مخمرین سعد نے کہا کہ ہمارے نزدیک ہے ہشام کا وہم ہے کیونکہ اصحاب سیرت وعلائے مغازی سائب ہن عثان بن مظعون جہدین کوان لوگوں میں ثابت کرتے میں جو بدر میں موجود تھے وہ احد و خندق اور تمام نخروات میں رسول اللہ سائیڈ ہمرکاب رہے جنگ میامہ میں موجود تھے اس روز انہیں ایک تیرلگ گیا۔

جنگ بنمامہ بعبدا بی بکرصدیق خواہدہ ال جے ہیں ہوئی' سائب اس تیرے تیں سال ہے زا کد کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت معمر بن حارث بن معمر بنی الدؤد:

ا بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن تجے 'ان کی والدہ قتیلہ بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن تجے تھیں ۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عمر بن حارث رسول اللہ مٹائیٹا کے دارالارقم بیں جائے سے پہلے اسلام لائے ۔' رسول اللہ مٹائیٹا نے معمر بن حارث اور معاذ بن عفراء نبیٹیٹر کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' معمر بدر واحد وخندق اور تمام غزوات بین رسول اللہ مٹائیٹا کے ہمرکا ب تھے۔ان کی وفات خلافت عمر بن الخطاب میں پیڈیئیں ہوئی کی پانٹے اشخاص۔

### بنی عامر بن لؤی

#### حضرت ابوسبره بن الي رجم ضياه غذ:

ا بن عبد العزى بن ابی قبیس بن عبد و دبن تصربن مالک بن هسل ابن عامر بن لوی ٔ ان کی والده بره بنت عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی تھیں۔

ابوسرہ کی اولا دہیں مجمد اور عبد القد اور سعد بینے ان کی والدہ ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بن عبد و بن عبد و دبن نصر بن ما لک بن مسل بن عامر ابن لوگ تھیں ابو سبرہ جی دونوں ہجر توں میں مہاجرین حبث میں بنتے دوسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کی ہوگ ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں ' یہ محد بن اسخق ومحد بن عمر نے بیان کیا ' موک بن عقب اور ابومعشر نے اس کو بیان نہیں کیا۔ رسول اللہ منافقہ کے ابی سبرہ بن ابی رہم اور سلمہ بن سلامہ بن سلامہ بن قرش جی ہیں کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔

عاصم بن عمر بن قبادہ ہے مروی ہے کہ جب الوہر ہ بن ابی رہم ہی ہونے کے ہدینے کی طرف انجرت کی قومنڈ رین محمر بن سعیدا بن اهجہ بن الجلاح کے پاس اترے۔

سب نے بیان کیا کہ ابوہرہ بدر واحد وخندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ سی تھے کے ہمر کاب سعادت تھے۔ رسول اللہ منافقہ کی وفات کے بغد کے واپس آئے اور وہیں تھہر گئے اے مسلمالوں نے نالپند کیا 'ان کراڑے بھی اسے ہرا کہتے تھے اور انہیں الزام دیتے تھے کہ وہ کے سے جمرت کرنے کے بعداس کی طرف واپس ہو گئے اور اس میں تھہر گئے۔

ابومبره جي پينو بن الي رہم كي وفات عثمان بن عقان جي پينو كي خلافت ميں ہو كي \_

#### حضرت عبدالله من مخرمه شيالففه

این عبدالعزی بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل ابن عامر بن لؤی کنیت ابو محرت والده بهنانه بنت صفوان بن امیدا بن محرث بن خمل بن ثق بن رقبه بن مخدج بن نقلبه بن ما لک ابن کنانة هیں۔

محمہ بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن الی عبیدہ کوا یک شخص سے عبداللہ بن مخر مدکی اولا دکودریا فت کرتے ساتو اس نے کہا کہ عبداللہ کی کنیت الوحم تھی اولا دمیں مساحق تھے۔ان کی مال زینب بنت سراقہ بن آمعتم بن الس بن اواق بن ریاح ابن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب تھیں 'جس سے عبداللہ نے شاوہ ابونوفل بن مساحق تھے ان کے پاس مائدہ بیچے ہوئے مدینے میں تھے۔

بدروایت محمد بن عمر'عبداللہ بن مخر مد من عدد نے ملک حبشہ کی جانب دونوں ججرتیں کیں 'محمد بن آخق نے ہجرت ثانیہ میں ان کاؤکر کیا اور ہجرت اولی میں نہیں کیا' موکی بن عقبہ وابومعشر نے نہ ہجرت اولی میں ان کاؤکر کیانہ ثانیہ میں۔

عاصم بن ممر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب عبدالقدا بن مخر مہ نن ہوئے گئے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس اترے۔

سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ بن محر مداور فروہ بن عمر دبن وؤ فہ جی پیزے درمیان جو بنی بیاضہ میں

ہے تقے عقد مواخاۃ کیا عبداللہ بن مخر مد بدر میں عاضر ہوئے تو تمیں سال کے تنظ احد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سالتیا ہے۔ کے ہمر کا ب تنظ کیامہ میں بھی عاضر ہوئے وہ اس روز ابو بکر صدیق جی ایٹ کے خلافت میں مال چی میں ہے مراکالیس سال شہید ہوئے۔

#### حضرت حاطب بن عمرو شياه فيه:

برادرسهیل بن عمرو بن عبدتش بن عبدود بن نفر بن ما لک ابن حسل بن عامر بن لوی ٔ والد واساء بیت حارث بن نوفل خیس جواخیج سے خیس ۔

عاطب کی اولا دمیں عمرو بن حاطب تھے'ان کی والدہ ریطہ بنت علقمہ بن عبداللہ بن الی قیس تھیں ۔

یز بدین رومان سے مروی ہے کہ حاطب بن عمر ورسول الله منگافتیا کے ارقم کے مکان میں جانے سے پہلے اسلام لائے۔

سب نے بیان کیا کہ (بدروایت محمد بن اتحق ومحمد بن عمر) حاطب بن عمرو نے ملک حبیشہ کی دونوں ہجرتیں کیں مویٰ بن عقبیٰ وابومعشر نے اس کا ذکرنہیں کیا۔

عبدالرحمٰن بن آتخق نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جرت اولی میں سب سے پہلے جو محض ملک حبشہ میں آ ہے وہ حاطب بن عمر و بن عبد تمس متے محمہ بن عمر و نے کہا کہ بھی ہمارے نز و یک ثابت ہے۔

الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب حاطب ابن عمر و میں مدنے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعہ بن عبدالمنذ ربرا درانی لبایہ بن عبدالمنذ رکے پاس الڑے۔

سب نے بالا نفاق بیان کیا کہ خاطب بن عمر و بدر میں موجود تھے۔مویٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا گہان کے بھائی سلیط بن عمر وجود بھی اور نے بیان نہیں کیا اور بیٹا بت بھی نہیں 'حاطب احد میں بھی موجود تھے۔ تھے۔

#### حضرت عبدالله بن تهبيل بن عمر و مني النبطة :

ا بن عبرشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن او ی کنیت ابوسهیل شی ان کی والد ہ فاختہ بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصی تھیں ۔

بدروایت محمد بن ایخق ومحمد بن عمر' عبدالله بن سمیل جمرت ثانیه میں ملک مبشد کو گئے ۔موی بن عقبداورا پوشعشر نے اس کا ذکر نہیں کیا' وہ حبشہ سے محکے واپس آئے تو ان کے والد نے گرفتار کرلیا اور پا بہزنجیر کر کے اپنے پاس رکھ لیا' اورانہیں ان کے وین میں فتنے میں ڈالا۔

عطا بن محمہ بن عمرو بن عطائے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبداللہ بن سہیل مشرکین کے ہمراہ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اپنے والد سہیل بن عمرو کے ساتھا تک کے نفتے اور اس کی سواری میں تنظ ان کے والد کوشک نہ تھا کہ وہ اس کے وین کی طرف والیس آگئے جب بدر میں مسلمان ومشرکین ملے اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کود کیے لیا تو عبداللہ بن سہیل مسلمانوں ک

# الطبقات ابن معد (مصوم) المسلك المسلك

طرف پیت آئے اور جنگ سے پہلے رسول اللہ سائٹی کی خدمت میں حاضر ہوگئے وہ بحالت اسلام بدر میں حاضر ہوئے اس وقت ستا کیس سال کے تھے۔اس طریعے نے ان کے والد سہیل بن عمر وکونہایت خت غصد دلایا۔ عبداللہ نے کہا کہ اللہ نے اس میں میر سے اور اس کے لیے خبر کشر کر دی عبداللہ بن سہیل احداور خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مظافیتا کے ہمر کاب رہے۔ وہ بمامہ میں بھی حاضر ہوئے اور اس میں وہ جنگ جوا تا میں ساجھ میں خلافت ابی بمرصدیق جی سفو میں ہوئی شہید ہوگئے اس وقت از تمیں سال کے شخص ان کا کوئی کیس ماندہ نہ تھا۔ ابو بمرصدیق جی سفو نے ابنی خلافت میں جج کیا تو کے میں سہیل بن عمروان کے پاس آئے۔ ابو بمر میں اور بہت کی تو سہیل نے کہا کہ جھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ سائٹی آئے نے فرمایا شہیدا ہے سے عزیروں کی شفاعت نہ کریں گے۔ شفاعت کرے گا میں میں جو کرمیز سے بیلے کسی کی شفاعت نہ کریں گے۔

حضرت عمير بن عوف مبي الدعنة

سیمیل بن عمرو کے مولی (آزاد کر دوغلام) تھے کنیت ابوعمروتی کے کے غیر فالص عربول میں سے تھے۔موی بن عقب اور ابومعشر اور محد بن عمرانہیں عمیر بن عوف کہتے تھے۔محمد بن اسحاق عمر و بن عوف کہتے تھے۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ جب عمیر بن عوف جو رہنے <u>مکا ہے مدینے</u> کی طرف چیجرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس اترے۔

سب نے بیان کیا کے میر بن عوف بدروا حدو خندق اور تمام غزوات میں رسول الله سالیو کا کے امر کاب رہے۔

سلیط بن عمرونے اپنے اعز ہ ہے روایت کی کیمیسر بن عوف جی ہوند کی وفات مدینے میں عمر بن الخطاب جی ہوند کی خلافت میں ہوئی' اوران پرعمر جی ہوندنے نماز پڑھی۔

حضرت و بب بن سعد بن الي سرح في الدعد:

ابن حارث بن حبیب بن جذیمہ بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی عبداً للّه بن سعد کے بھائی تھے ان دونوں کی والد مہانہ بنت جابراشعریین میں سے تھیں ۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ جب وہب بن سعدنے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو کلثوم بن الہدم کے ل اترے۔

بب نے بیان کیا گذر سول اللہ مٹائیو کے وہب بن سعد اور سوید بن عمرو جی دھیا کے درمیان عقد مواخاۃ گیا۔ دونوں غزو مونہ بیں شہید ہوئے 'برروایت موئی بن عقبہ والی معشر وحمہ بن عمر' وہب بن سعد بدر میں موجود تھے' محمہ بن عمر نے اپنی کتاب میں اُن وُن لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے' وہب بن سعد احداور خندق وحد یبییاور خیبر میں موجود تھے' جمادی اولی ۸ھے میر خزدؤ مونہ میں شہید ہوئے' شہادت کے دن چالیس سال کے تھے۔

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المستحدين اورص بركرام المحديد المستحدين اورص بركرام المحديد المستحدين اورص بركرام المحديد المستحدين المرسى بركام المحديد المستحديد المستحد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد الم

# بنی عامر بن لؤی کے حلفائے اہل مین

#### حضرت سعد بن خوله وي الدعن

بیالل یمن میں سے ان کے حلیف تھے' کنیت ابوسعیدتھی' مویٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر نے اس طرح بیان کیا'
ابومعشر نے کہا کہ الل یمن میں سے سعد بن خولہ کے حلیف تھے' محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے اس شخص سے سناجو بیان کرتے تھے کہ
وہ حلیف ندیتھے بلکہ ابور ہم بن عبد العزیٰ العامری کے مولٰ تھے' بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر' ہجرت ثانیہ میں وہ مہا جرین حبشہ میں
تھے' اس کومویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔

الله مع من عمر بن قادہ سے مردی ہے کہ سعد بن خولہ فن الله و خاص مدینے کی طرف جمرت کی تو کلثوم بن الهدم کے پاس انتر ہے۔

علاء بن حضری سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منگائی آم کوفر ماتے سنا کہ صرف تین راتیں ہیں جن میں مہاجر بعدادائے ارکان حج محمیں قیام کرے۔

# بنی فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ پیلوگ بطون قریش کے آخر بطن ہیں

#### امين الامة سيدنا ابوعبيده بن الجراح مني هؤنه:

نام عامر بن عبدالله بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن ضبہ ابن حارث بن فبرتھا' ان کی والدہ امیمہ بنت عنم بن جاہر بن عبدالعزی ابن عامر بن عمیرہ تھیں' امیمہ کی والدہ دعد بنت ہلال بن اہیب ابن ضبہ بن حارث بن فبرتھیں ۔

الوعبيدہ چھند کی اولا دميں يزيدوعمير تھے ان دونوں کی والدہ ہند بنت جابر بن وہب بن ضباب بن جمير بن عبد بن معيص ابن عامر بن لؤی تھيں الوعبيدہ بن الجراح جي شور کے لا کے لاولدمر گئے اس ليےان کا کوئی کپس ماندہ ندتھا۔

### كر طبقات اين سعد (حسوم) المسلك المسلك

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق کے ارقم کے مکان میں جانے سے پہلے ابوعبیدہ بن الجراح 'عثان بن مظعون اورعبدالرحمٰن بن عوف میں پیٹے اوران کے ساتھیوں کومشرف باسلام فرمایا۔

بدر دایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ابوعبیده بنی استو اجرت ثانید میں ملک حبشہ گئے اس کوموی بن عقبہ اور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔ عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب ابوعبیدہ این الجراح شن الفراح شن الفرائے عن سے مدینے کی طرف اجرت کی تو کلثوم بن البدم کے پاس انترے۔

موی بن محد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کدرسول الله منافظ آنے الی عبیدہ بن الجراح اور سالم مولائے الی حدیقہ خیالتی کے درمیان عقدموا شاق کیا۔

ور محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ منگائی آئے نے ابوعبیدہ ابن الجراح اور محمد بن مسلمہ جی درمیان عقد موا خاق کیا۔ ابوعبیدہ میں در در واحد میں حاضر ہوئے' جنگ اُحد میں جب لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو وہ رسول اللہ منگائی کے ساتھ نابت قدم رہے۔

سب نے بیان کیا کہ ابوعبیدہ میں ہوئی اور تمام غزوات میں رسول اللہ ملکی کا ب مصورہ آپ کے اکابراصحاب میں سے تھے۔رسول اللہ ملکی کی ان کوچالیس آ دمیوں کے ہمراہ ذی القصہ کی ظرف بطور مریجیجا تھا۔

مالک بن انس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طَلَّقَیْم نے ابوعبیدہ بن الجراح بنی دو کے ساتھ بھیجا 'ہم لوگ بنین سودس ہے ذائد

تض آپ نے ہمیں مجوری ایک تھیلی توشے میں دی انہوں نے ہمیں اس میں ہے ایک ایک مٹھی دے دی جب ہم نے ان ہے ما نگا تو

ہمیں ایک ایک مجوروی جب ہم نے اسے بھی ختم کر دیا تو اس کا ختم ہونا محسوں کیا۔ ہم لوگ اپنی کما نوں ہے ہے تو ڈتے اور اسے بغیر

ہمیں ایک ایک مجوروی جب ہم نے اسے بھی ختم کر دیا تو اس کا ختم ہونا محسوں کیا۔ ہم لوگ اپنی کما نوں ہے ہے تو ڈتے اور اسے بغیر

ہمیں ایک ایک مجوروی نوب ہے 'اس وجہ ہمارا نام میش الخط (الشکر برگ) رکھ دیا گیا ہم نے ساحل کا راست اختیار کیا۔ اتفاق ہے

ایک مردہ جانور دیت کے ملے کی طرح نظر آیا جس کا نام عزر تھا (سمندر کی بہت ہوی مجھل جس کی لمبائی تقریباً ساٹھ گڑ ہوتی ہے)

ابوعبیدہ بنی دو تک کہا کہ مرداد ہے نہ کھاؤ 'مجرکہا کہ رسول اللہ کالشکر اللہ کی راہ میں' اور ہم مضطر بھی ہیں ہم نے اسے ہیں پہلی رکھڑ ہے بو

### الطبقات ابن سعد (منتوم) كالمن المراح المراح

کے 'شکر کے اونوں میں سے خوب بوے اور موٹے اون پر کیاوہ کسااوراہے اس کے بنچے سے گزارا جب ہم رسول الله مثالی کا ا پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کو کس نے روکا 'ہم نے کہا کہ ہم لوگ قریش کے قافلوں کو تلاش کرتے تھے 'ہم نے جانور کا حال بیان کیا تو فرمایا' وہ تو صرف رزق تھا جوتم لوگوں کو اللہ نے دیا' کیا اس میں سے پہنج تمہارے ساتھ ہے؟ ہم نے کہا' جی ہاں۔

ائس بن ما لک تفایدہ سے مردی ہے کہ جب اہل یمن رسول اللہ مظافیۃ کے پاس آئے تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ کی کھیجیں جوست اور اسلام کی تعلیم دے آپ نے ابوعبیدہ بن الجراح تفایدہ کا ہاتھ بکڑے فرمایا: بیاس امت کا ہمن ہیں۔
انس بن ما لک تفاید نونے نبی سنگائی کے سرامت کا اہمن ہوتا ہے میری امت کے اہمن ابوعبیدہ ابن الجراح تفایدہ ہیں۔
حذیفہ تفایدہ مردی ہے کہ اہل نجران میں سے بچھٹوگ نبی مظافی کے پاس آئے اور عرض کی ہمارے ساتھ کسی اہمن کو سیجے والی میں مرجبہ فرمایا: میں ضرور صرور تمہارے پاس امین جمیحوں گا، جوسی امین ہوگا، جوسی امین ہوگا، جوسی امین ہوگا۔ اس کو تین مرجبہ فرمایا ،

جذیفہ سے مروی ہے کہ سیداور عاقب رسول اللہ مالی آئے انہوں نے کہایار سول اللہ ہمارے ساتھ کسی امین کو کرد بیجے 'فرطیا: میں منظر یہ تہمارے ساتھ کسی امین کو جیجے 'فرطیا: میں منظر یہ تہمارے ساتھ کسی امین کو جیجے اللہ جو جاتھ کے ابوعبیدہ بن الجراح جن عند کو جیجا۔

ابو ہریرہ فن اللہ اللہ علیہ میں میں میں اللہ اللہ الوعبیدہ بن الجراح فناطط کیے اچھے آدی ہیں قادہ سے مردی ہے کہ الوعبیدہ بن الجراح فناطط کی میر کانقش بیٹھا" کان المحمس الله" (خمس الله علیہ)۔

ٹابت ہے مردی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح ٹی ہونے جب وہ امیر شام نے کہا کہ اے لوگو! میں قریش کا ایک مخص ہوں' تم میں سے کوئی سرخ وسیاہ' تقوے میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے البتہ جا ہتا ہوں کہ اس کی کیچلی (سلاخ) میں رہوں۔

ابن الی نجیج سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دور نے اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ کسی نے پچھ آرزوکی اور کسی نے پچھ آرزو کی میری آرزویہ ہے کہا کہ ان ہوتا جو الی عبیدہ بن الجراح جی دور جیسے لوگوں سے بجرا ہوتا 'سفیان نے کہا کہ ان سے ایک فخص نے کہا کہ بیس نے اسلام میں کوتا بی نہیں کی فرمایا بھی قومیری مراد ہے۔

شہر بن حوشب سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی دونے فرمایا 'اگر میں ابوعبیدہ بن الجراح ہی دور کو پاتا توانہیں خلیفہ بناتا' پھرمیرارب مجھ سے پوچھتا تو کہتا کہ میں نے حیرے نبی کو کہتے سنا کہ وہ اس است کے امین ہیں ۔

ثابت بن جمانے سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی دونے فرمایا 'اگر میں ابوعبیدہ بن الجمراح ہی دونو کو پاتا تو انہیں خلیفہ بنا تا اوران کے خلیفہ بنانے میں کسی ہے مشورہ نہ کرتا اگر ان کے متعلق مجھ سے باز پرس ہوتی تو کہتا کہ میں نے اللہ کے امین اوراس کے رسول ہی دوئے امین کوخلیفہ بنایا۔

قادہ سے مردی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح ہی دونے کہا 'مجھے یہ پیند تھا کہ مینڈ ھاہوتا کہ گھر والے ذرخ کرے میر اگوشت کھالیتے اورشور ہالی لیتے۔

معن بن عيسى سے مروى ہے كہم نے مالك بن انس مى دوسے بيان كيا كر عمر بن الخطاب في دون ابوعبيده مىدو كوچار

### الطبقات ابن سعد (صوم) المسلك ا

ہزار درہم اور چارسودینار بھیج اور قاصد نے فرمایا کردیکھنا وہ کیا کرتے ہیں ابوعبیدہ جی دینے نہیں تقیم کردیا انہوں نے اس قدر معاذ جی دینے کے پاس بھیجا اور قاصد ہے اس طرح فرمایا تھا معاذ جی دین تعیم کردیا سوائے ایک قلیل رقم کے کہ ان کی بیوی نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی حاجت ہے جب قاصد نے عمر جی دی دی تو فرمایا کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام میں ایسے آدمی شامل کیے جو بیرکرتے ہیں۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھے معلوم ہوا کہ معافہ بن جبل بن دونو نے ایک شخص کو کہتے ساکہ اگر خالد بن الولید می دونوں کے دونوں (پوڑھا) نہ ہوتا' یہ (کلام) ابوعبیدہ بن الجراح می دونوں کے دل ہوکے (کہا) تھا میں بعض لوگوں کو کہتے سن رہا تھا' تو معافہ میں جانے کہا کہ تیراباپ نہ ہو' کرامت بھی ابی عبیدہ بن الجراح جی دونوں کے پاس جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے' واللہ وہ روسے نز مین کے سب سے بہتر شخص ہیں۔

عبدالله بن رافع مولائ امسلم ب مردى ب كما بوعبيده بن الجراح بي مندو كوجب مصيبت يهنجا كي كي تو انهول في معاذ بن جبل مي مند كوخليف بنايا بيدوا قد وبال عمواس كسال كائب -

عرباض بن ساریہ ہے مروی ہے کہ میں ابوعبیدہ بن الجراح ہی دو کے پاس ان کے عارضہ وت میں آیا۔ جب وہ انتقال کررہے منے فرمایا کہ اللہ تعالی عمر بن الخطاب ہی دو کی سرغ سے واپسی پر منظرت کرے پھر فرمایا بیس نے رسول اللہ تا کہ والا شہید ہے جس پر فرماتے ساکہ طاعون میں مرنے والا شہید ہے جس پر والا شہید ہے جس پر دو شہید ہے اور پہلی کی بیاری والی (یعنی شونید کی مریضہ) بھی شہید ہے۔ ویوارگرے وہ شہید ہے۔

مالک بن بخامرے مردی ہے کہ انہوں نے ابوعبیدہ بن الجراح بن ہندند کا حلیہ بیان کیا کہ دبلے پیلے لیے چھدری داڑھی والے انجرے سینے والے وہ ذیانت کے کھونڈے تھے اوران کے چرے میں جراہوا گوشت نہ تھا۔

ابو بکر بن عبداللہ ابن الی سرہ نے ابوعبیدہ میں ہوئد کی قوم کے چند آ دمیوں سے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح می ہوئو جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتالیس سال کے منظ ان کی وفات و بائے عمواس الماج میں بہ عہد عمر بن الخطاب میں ہوئی ابوعبیدہ میں ہوئات کے دن اٹھا ون سال کے منظ وہ اپنی واڑھی اور سرکومہندی اور نیلی سے (سرخ) رسکتے ہے۔

محرین عمر نے کہا کہ ابوعبیدہ میں منوز نے عمر بین الخطاب میں منوز سے روایت کی ہے۔

حضرت سهيل بن بيضا شي الدّونه:

بیضاان کی والدہ ہیں والد و مہب بن ربیعہ بن ملال ابن مالک بن ضبہ بن حارث بن فہر تھے گنیت ابوموی تھی ان کی والدہ بیضا تھیں وہ وعد بنت حجرم بن عمر و بن عالیش ابن ظرب بن حارث بن فہرتھیں 'بدروایت محمہ بن الحق ومحمہ بن عمر' سہیل میں سدنے ملک حبشہ کی طرف دونوں ججرتیں کیں۔

عاصم بن عمر بن قیادہ ہے مروی ہے کہ جب سہیل جی دو وصفوان فرزندان بیضا نے بھے ہے مدینے کی طرف ججرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس انزے۔ عا كشه نفاه غلاسه مروى ہے كەرسول الله مالينيا نے سهيل بن بيضا نفاه مدير مهر ميں نماز پر هي

عائشہ میں منظامے مروی ہے کہ انہوں نے معدین ابی وقاص جی میں کے جنازے کو مجد میں اپنے پاسے گزارنے کا حکم دیا' وہ معجد میں گزارا گیا' عائشہ جی مین کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اعتراض کی طرف اتنا تیز کس نے چلایا' والقدرسول اللہ من تیجام نے سہیل بن بیضا پر مسجد ہی میں نماز پڑھی۔

انس جیدورے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر والے ابو بکر جی اسد اور سیل این مناسی دونے

محمد بن عمرنے کہا کہ سہیل ہی ہوئی جب وفات ہوئی تووہ جالیس سال کے تقص

#### حضرت صفوان بن بيضا شيالينو:

بیضاان کی والده تھیں' والد' وہب بن ربیعہ بن ہلال بن ما لگ ابن ضبہ بن حارث بن فہر تھے ان کی کنیت ابوعمر وتھی' ان کی والدہ بیضاتھیں' جو دعد بنت حجد م بن عمر و بن عالیش بن ظرب بن حارث ابن فہرتھیں ۔

سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ سکا گئی نے صفوان بن بیضا اور رافع بن المعلیٰ کے درمیان عقد مواخا قر کیا اور دونوں غروہ بدر میں شہید ہوئے۔

جعفر بن عمروے مروی ہے کہ صفوان بن بیضا میں مضاف کو طعیمہ بن عدی نے شہید کیا محد بن عمر نے کہا کہ بدا لیک روایت ہے اور ہم سے بیان کیا گیا گیا کہ مرکاب منے وفات اور ہم سے بیان کیا گیا گیا کہ صفوان بن بیضا بدر میں شہید نہیں ہوئے۔ وہ تمام غزوات میں رسول اللہ سکا تی مرکاب منے وفات رمضان دستاھ میں ہوئی اولا دیتھی۔

#### حفرت معمر فني الدونه بن الي سرح:

ابن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن صبہ بن حارث بن فہر کنیت ابو سعدتھی ان کی والدہ زینب بنت ربیعہ بن وہب ابن ضباب بن جیر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی تھیں ای طرح ابومعشر ومحد بن عمر نے کہا کہ وہ معمر بن ابی سرح جی پیدو تھے موی ابن عقبہ اورمحد بن اسحق اور بشام بن محمد بن السائب کلبی نے کہا کہ وہ عمرو بن ابی سرح تھے۔

اولا دمیں عبداللہ تنظیم کی والد وامامہ بنت عامر بن رہیں ہول بن مالک بن ضبہ بن طارث بن فہرخیں۔ عمیر' ان کی والد و دختر عبداللہ بن الجراح ہمثیرہ الوقعبید وابن الجراح ج<sub>ام</sub>در خیس ۔معمر بن الی سرح بہ دوایت محمد بن اسحق

## الطبقات ابن سعد (مدّرو) كالمنظمة المراح المنظمة المراح المنظمة المراح ال

ومحربن عمر بجرت ثانيه ميل ملك حبشه كو محف

عاصم بن عمر بن قاده سے مروی ہے کہ جب معمر بن الجاسر ہ وی دنے کے سے مدینے کی طرف جرت کی تو کلثوم بن الهدم کے پاس اڑے۔

سب نے بیان کیا کمعمر خود مدرواحدو خندق اور تمام غزوات میں رسول الله منافظ کے مرکاب رہے۔ مسمع میں عثمان بن عفان میدود کی خلافت میں مدیع میں ان کی وفات ہوگی۔

حضرت عياض بن زمير مني الدفون

ابن الى شداد بن ربيعه بن بلال بن ما لك بن ضهه بن حارث ابن فبر كنيت ابوسع هي والدوسلى ينت عامر بن ربيعه ابن بلال بن ما لک بن منبه بن حارث بن فهر حس به روایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملک حبشه کی طرف دوسری جمرت میں شریک د ہے۔ عاصم بن عمر بن قمادہ ہے مروی ہے کہ جب عیاض بن زہیر ہی دونے نے سے مدینے کی طرف جرت کی تو کلثوم بن الہدم

سب نے بیان کیا کرعیاض بن زہیر بدروا حدو خندق اور تمام غزوات میں رسول الله ملا الله ملا الله علی الله علی الله بن عفان خیدند میں م<del>سم</del> میں مدینے میں ان کی دفات ہو گی ۔ کوئی اولا دنے تھی ۔

حضرت عمر و بن الي عمر و مني الدود :

ابن ضب بن فبرجو بن عارب بن فبريس سے تخ ان كى كنيت ابوشدادهي ابومعشر اور محد بن عمر في ان كوان اوكول ميں بيان كيا جوان دونوں کے نزدیک بدر میں موجود تھے موئی بن عقب نے کہا کہ عمر و بن حارث (بدر میں تھے ) تو ہم نے اس پرمحمول کیا کہ ابوعمر و کا نام حارث تھا' وہ موی بن عقبہ کی روایت میں بھی ان لوگوں بیں تھے جو بدر بیں حاضر ہوئے محمد بن ایخی نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ ہشام بن محمد بن السائب کلبی ہے بن محارب بن فہر کے نسب میں ہم نے جولکھا تو اس میں بھی ہمیں ان کاؤ کرنہیں ملا۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ عمر و بن ابی عمر و جب بدر میں حاضر ہوئے تو بتیں سال کے تھے ایسے میں ان کی وفات ہوگئ

قریش کے مہاجرین اولین اوران کے طلقا وموالی جو بدر میں حاضر ہوئے۔محدین اسحاق کے شار میں تر ای آ دی تھے محمد بن عمر کے شار میں بچائی آ وی تھے۔

رسول الله منالقياً كوشامل كرك كل جهياى آ دى تھے۔

تبت بالخبر



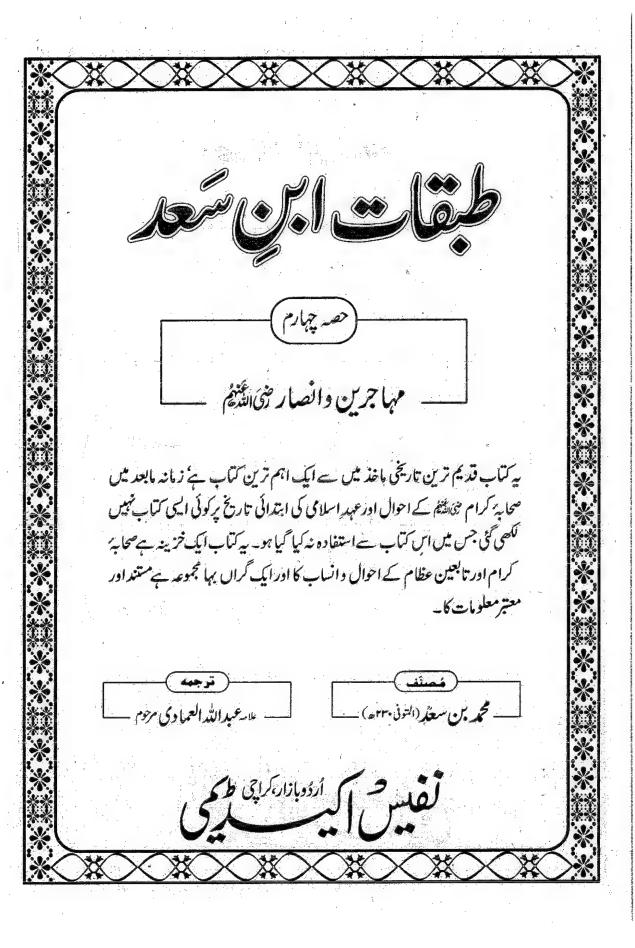

### طبقات ابن سعد

کاردور جمد کے دائی حقوق طباعت واشاعت چوهدری طارق اقتبال گاهندری مالک "نفیس اکیست دین محفوظ ہیں مالک "نفیس اکیست دین محفوظ ہیں

نام كتاب طبقات اين سعد ( دهيد چهارم ) مصف علامه محر بن سعد المتوفى و الماجع مترجم علامه عبد الله العما دى مرحوم ناشر نفيش اكيس في ادد بدار- كربى قيمت المر

> زفاسرف کرد بازار کراجی طریحی مناب کریک

#### 

### مها جرین والصارشی النیم از محمدا قبال سلیم گاهندری

الجمد للذكران سطور كرساته الوعبدالله بن سعدالكا حب المتوفى به ٢٢٠ جمرى كي عظيم الشان اورضيم كتاب الطبقات الكبرى كا وقاحصة ومهاجرين كيا جارات كومعلوم ہے كه بير جوتھا حصة ومهاجرين وافسار وسير بناظرين كيا جارہا ہے اصلى عربى كتاب كا بير حصة شخص و تفقیم ہے اہل علم حضرات كومعلوم ہے كه بير كتاب قديم ترين مصادر بين ہے ايك ابهم ترين كتاب ہے۔ زمانہ مابعد بين صحابہ كرام شير بين كتاب اور عبد اسلامى كى ابتدائى تاريخ پركوئى الين كتاب بين كتاب كتاب كتاب ہے استفادہ نه كيا گيا ہوا ورام رواقعہ بير ہے كہ اس كتاب ہے استفادہ كيا گيا ہوا ورام رواقعہ بير ہے كہ اس كتاب ہے استفادہ كيا گيا ہوا ورتابعين عظام برسيسين جاسكتا۔ بير كتاب ايك ترينہ ہے صحابہ كرام شي الله اورتابعين عظام برسيسينم كے احوال وانساب كا اوراكي گران بها مجموعہ ہے متندا ورمعتبر معلومات كا۔

طبقات کبری کے اس حصہ میں '' مہاجرین وانسار جی الیانی '' کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ساری کتاب اصول طبقات پر مرتب ہے اور مصنف والینمین نے مقامات کے ساتھ ساتھ طبقات زمانی کو ترتیب میں طبح ظاخر رکھا ہے اس لیے آپ کو اس میں سب سے پہلے انسار ان اٹنا کے طبقہ اول کا تذکرہ ملے گا۔ یہ کون نے 'یٹرب کے سس تقبیلہ اور بطن سے انکاتعلق تھا ان کی کیا خصوصیات تھیں' کب ایمان لائے اور پھر کیا کیا خدمات انجام ویں یہ ساری معلومات کافی تفصیلات کے ساتھ ورج ہیں۔

انصار ہیں ہیں ان پرخلوص بندوں اور بندیوں کا قرآئی لقب ہے جنہوں نے رسول اللہ علی ہے کا مدد کا وجان سے اقرار علی اور اس کام کے لیے اپنے مال اور اپنی جانوں کی قربانی کر کے بیٹا بت کردیا کہ خلوص بے خرصی اور لگہیت کا معیار یہ ہوتا ہے ۔ فرا غور تو سیجے اس وقت جبکہ عقل وخرد کا صرف ایک ہی فیصلہ تھا کہ ان کمزوروں اور آپنے گھر سے نکالے ہوئے مہا جروں اور پریشان حال میں بجرانسانوں کی مدد کرنا ساری دنیا سے اور عرب کے جنگہو قبائل سے دشمنی مول لینا کسی طرح دانا ئی نہیں ہے اس وقت عقل ساہ کار کی رہنمائی پر لات مار کر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے خود کو اور اپنی اولا دکو کس حوصلہ اور خندہ پیشانی کے ساتھ مصائب میں بیشنادیا 'کسی طرح اپنی نالوں کی قربانی دی اور کس طرح جام شہادت نوش کے جس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بیساری مصیبتیں خود جان ہو جو کرا ہے ہر لیلیں اس وقت کون یہ کہ سکتا تھا کہ اس میں حضرات انصار شور پیش کی موجود نہ تھی کیون عقل وخرد کی ساری کوتا ہ اندیشیاں ان کے جذبہ ایمان سے کرا کریا ش باش ہوگئیں ۔

ان بزرگان امت میں سب سے پہلا نام حضرت سعد بن معافر خیاہ ہو کا آپ کو ملے گا۔ سعد بن عبید کا نام نظر آ ہے گا' عبداللہ بن روا حدِظر آئیں گے۔ حضرت عبادہ بن الصامت خیاہ ہو اور بہت سے ایسے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے انتہائی ضعف اور کمزوری کے زمانے میں اپنے خلوص دین واری اور دین کے لیے فدا کاری کے ندمنٹے والے نفوش انسانی تاریخ کے صفحات

# کر طبقات این سعد (صدیهای) مسلام می از انسار کر طبقات این سعد (صدیهای) می از انسار کر کرانسے درخشاں بنادیا۔

ان کے حالات پڑھے اور ہار ہار پڑھے اور سوچے کہ ہم ان ہی اسلاف کے اخلاف ہیں جوذاتی منافع کے لیے ایمان ویقین کے زروجوا ہرکومتعقبل کی موجوم سربلندی واقتدار کے لیے سوداگراندانداز میں فروخت کر کے اللہ تعالی سے ان سربلندیوں کے امیدوار بیں جن کامسلمانوں سے قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بیقد یم بزرگوں کے احوال ہی نہیں میں بلکہ وہ آئینے ہیں جن کوسا منے رکھ کر ہم اپنے چروں کے داغ دھوں کود کھے تیں اور انہیں مٹا کرخالق کا نات کے دربارے جو اللہ کی منددوام حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد آپ کواس کتاب میں مہاجرین وانصار کے طبقہ ٹانید کا ذکر ملے گا۔ اس میں ان نوجوانوں کا حال ملے گاجن کو حضرت رسالت آب مثل تنظر کیمیا اثر نے من خام سے کندن بنا دیا تھا۔ اس میں حضرت جعفر طیار مصرت عبداللہ بن عرف حضرت منا دیا تھا۔ اس میں حضرت جعفر طیار مصرت عبداللہ بن عرف خوال منا الولید حضرت عمر و بن العاص اور حضرت برا ، بن عازب میں شنا کے احوال وسوائح حیات آپ کونظر آئیں گئے جوانی کا گرم خون اگر ایمان ویقین صلاح وتقوی اور نیکی وراست روی کی ایمانی وعملی حرارتوں سے بہر و اندوز ہوتو کیا کیا کا رنا سے انجام دے سکتا ہے یہ و کیفنے اور بجھنے کی با تیں جی ٹورسے دیکھتے انھتی جوانیاں اور شاب کی تو انا ئیاں جرم کے دروگا ور مال نہیں تو کہ جو بھی نہیں۔

اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ کواس کے بغور مطالعہ کے بعد ہو سکے گا۔ صحابہ کرام نوالیہ اور تابعین عظام برسیم انسان ہی سے ہم آپ جیسے گوشت پوست کے انسان آوئی ہی تو سے ان میں اختلافات بھی ہوتے سے انسان ہی تو سے ان سے بعول چوک اور غلطیاں بھی ہوتی تھیں' لیکن ایک ایمان تھا' ایک ملی تھی اور ایک جذبہ رضاجو کی تھا جس نے ان کوقر آن کر یم کی زبان سے اور اللہ کے دربارے' وی اللہ کے کسند حاصل کر کے عطاکر دی تھی۔ ہیشہ یادر کھئے کہ امت اسلامیہ کے صلاح وفلاح کی صرف ایک ہی راہ ہوا تھا۔

ایک ہی راہ ہے لن یصلح آخر ہذہ الامة الابعا صلح به اولھا۔ اس امت کا آخر بھی ای راہ سے صلاح وفلاح پاسکتا ہے جس راہ سے اس کا اول فائز الرام ہوا تھا۔

اس کتاب کااردوتر جمہ مولا نا عبداللہ العمادی نے جامعہ عثانیہ حیدرآ باددکن کے لیے کیا تھا۔اوراب کمیاب ہی نہیں نایاب تھا۔ نفیس اکیڈی کی کی طرف سے اے اعلی کتابت وطباعت کے ساتھ شاکع کیا جارہا ہے۔ یہ کام جس دھن اور صرف کثیر سے انجام دیا جارہا ہے اس کا اندازہ آپ ہماری فہرست مطبوعات پرایک نظر ڈال کرلگا سکتے ہیں ہم یہ اوراس طرح کی تعیم کتابیں جن ہیں سے بعض ہما ہے اس کا اندازہ آپ ہماری فہرست مطبوعات پرایک نظر ڈال کرلگا سکتے ہیں ہم یہ اوراس طرح کی تعیم کتابیں جن ہمار کے لیے وہ ہمل الحصول ہو جا میں اور عام لوگ اسے بڑھ کر بودی طرح فا کمرہ اٹھا کیں اور خدا و بدتھائی سے وعا کرتے ہیں کہ اس نے جس طرح ہماری تجارت ہیں کامیا بی عطافر مائی وکا مرانی ہی کیا جو اعلیٰ مقاصد ہیں بھی ہمیں کامیا بی عطافر مائے وہ کامیا بی وکا مرانی ہی کیا جو اعلیٰ مقاصد کے بی توری کو آبادہ نہ کردیے۔

(طبقات ابن سعد (منتهام) مهاجرين وانصار



# فهرست مضامین طبقات این سعد (هنه چهارم)

| صفحه       | مضامين                                                                 | صفحد      | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mir        | حفرت عبدالله بن مهل فعاليد                                             | 14        | طبقه انصارادلی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11         | حفرت حارث بن فزمه افاطرند                                              | II.       | سيدناسعدين معاذ شيفه في المستنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11         | حضرت الوالهيثم بن التيمان شياه مسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |           | ازواج داولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ra         | حضرت عبيد بن التيهان تفاطئه                                            | IA        | عقدموا خاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>P</b> 4 | حفرت الوعبس بن جمر ففاهد فن                                            | 11        | اوصاف وكمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| l: -       | حفرت مسعود بن عبرسعد تؤاهر                                             | H:        | بوقر يظه كے بارے من حفرت سعد فكاف كافيملد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11         | خلفائي في حارثه                                                        |           | شهادت كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11         | سيدنا الوبرده بن نيار خيده                                             |           | حضور عَلِينَكِ في حضرت سعد وي الديد كو ملك سے لكاليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11         | سيدنا قاده بن نعمان مئاهد                                              | N .       | آخري كلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸         | حفرت عبيد بن اوس شاهد                                                  | ۳۳        | تجبيرو تكفين ميل فرشتول كى شركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11         | حضرت نفر بن حادث فناه ند                                               | r/\       | برادرسعد في مدو حضرت عمروبن معاذ في مسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b> 9 | حلفائ ين ظفر                                                           |           | سيدنا حارث بن اوس ففاه ره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11         | حضرت عبدالله بن طارق فأهداء                                            |           | سيدنا عارث بن انس في در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11         | معتب بن عبيد فناهره                                                    |           | سيدنا ابوعبد الله سعد بن زيد الى الفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11         | حفرت مبشرين عبدالمنذ رخيفظ                                             |           | سيدنا الوعوف سلمه بن سلامه في الفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.        | حضرت رفاعه بن عبدالمنذ ريني هذه                                        |           | سيدنا الولبشر عباد بن بشر خالط في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - //       | حضرت الولباب بن عبدالمنذ ر تفاهده                                      |           | حضرت سلمه بن تابت فقاط سيست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲ı         | حضرت سعد بن عبيد الصاري من الدائر                                      |           | حضرت رافع بن يزيد فلافز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| //         | حضرت ابوعبدالرحمٰن عويم بن ساعده خاهده                                 | rr        | بى عبدالا شهل بن جشم كے حلفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr.        | حظرت تعليه بن حاطب فلافظ                                               | "         | سيدنا محمد بن مسلمه بن سلمه وی الافتر المسلمه الله المالافتر المسلمه المالافتر المسلم |
| 11         | حفرت جارث بن حاطب فيلانو                                               | <b>PP</b> | حضور عَلَاكُ كا آپ كوتلواردينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳         | سيدنارا فع بن عنجده شيادند                                             | 77        | سيدنا الوسعد سلمه بن اسلم فخالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| T             | مهاجرين وانصار                          |                                                         | 1 5              |                                             | كر طبقات ابن سعد (هنه جهام)                       |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ۳۵            |                                         | حضرت سعد بن خيشمه فخالفظه                               | ۳۳               | ***************************************     | سيدناعبيد بن الى عبيد تفاطعت                      |
| ۵۵            |                                         | حضرت منذرين قندامه ميئاه هند                            | 11               | ***************************************     | سيدناعاصم بن ثابت مناهدة                          |
| 11            | ************************                | حضرت مالك بن قدامه فناه الناسس                          | L.L.             | ***************************************     | حضرت معتب بن قشير فناطط                           |
| //            | *************************************** | حضرت حارث بن عرفجه شاه عند                              | 11               | ***************************************     | حضرت الومليل بن الأزعر فناها                      |
| ۲۵            |                                         | مميم مولائے بی عنم بن السلم                             | 11.              | **********************                      | حضرت عمير بن معبد فئاه وند                        |
| 11            | 4                                       | حضرت سيدنا ابوالوب انصاري فناط                          | ra               | *************************                   | حضرت انيس بن قباده من مدون                        |
| 02            | li .                                    | خضرت ثابت بن خالد مى الدعو                              | . 11             | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••     | حضرت معن بنعدى البجد وياهؤه                       |
| It            | *****************                       | حضرت عمارة بن حزم تفاطعة                                | 11               | ***************************************     | حضرت عاصم بن عدى فئالداء                          |
| ۵۸            | •••••••                                 | حضرت مراقد بن كعب شياطية                                | ۲٦               | ***************************************     | حضرت ثابت بن اقرم في في في و                      |
| 11            |                                         | خضرت حارثه بن تعمان مقاهد                               | "                | ######################################      | سيدنازيد بن أسلم ويالفظه                          |
| ۵٩            | ********************                    | حضرت سليم بن فيس تڪافئوند                               | 11               |                                             | سيدناغ بدالله بن سلمه وي الدعن                    |
| //            | ••••••                                  | حضرت مهل بن راقع في الدعد                               | 2                |                                             | سيدنار بعي بن رافع مي هفه                         |
| 11            | ************************                | سيدنامسعود بن اوس في الفرهد                             | 11               | ******************************              | سيدناخير بن هيك فئاسف                             |
| ٧٠.           | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | حضرت الوخزيمه بن اوس مني هنو                            | 11.              |                                             |                                                   |
| 11            | *****************                       | حضرت رافع بن حارث مى الدند                              | ra:              | ***************************************     |                                                   |
| 11            | *************************************** | حضرت معاقر بن حارث خي الدعند                            | 11               |                                             | حفرت نعمان بن عصر تفاسط                           |
| 41            | *******************                     | سيدنامعو ذبن الحارث من الدرد                            |                  |                                             | حضرت سهل بن حنيف في الدعد                         |
| 11:           | *************************************** | حضرت عوف بن حارث شياه اله                               | ۲۹               |                                             | سيدناابوعبيده منذر بن محمر شئالاؤنه<br>عق         |
| 44            | **********************                  | سيدنا تعمان بن عمرو فئالفظه                             |                  | 1.1                                         | حضرت الوقفيل عبدالرحمن الأراثر                    |
| 11            | *************************************** | سيدناعامر بن مخلا خي منه منه                            | -                |                                             | سيدناعبدالله بن جبير فالمنظا                      |
| //            |                                         | حضرت عبدالله بن فيس فئاه عند                            | 11               |                                             | احديل تيراندازدے كى قيادت                         |
| <i>//</i><br> | *************************************** | حضرت عمرو بن قيس جي الدنوز                              | 11               | ******************************              | المناكشبادت                                       |
| Ψ             |                                         | حضرت قبیس بن عمر و تشکاه نوند                           | ۵۲               |                                             | خطرت خوات بن جبير مخالفه فند                      |
| 11            |                                         | قابت بن عمرو فئ لفظ                                     | ٥٣               | ••••••                                      | حضرت حارث بن تعمان خياه ده                        |
|               | *************************************** | حضرت عدى بن الى الرغباء فؤاه أنه<br>حفر من الرغب عن هذا |                  | fart with the way were the said the first a | حفرت ابوضیاح نعمان بن ثابت<br>دانه از سر در در در |
| 11            |                                         | حضرت ود لعید بن عمر و مخاطئه<br>حقد مصصد مصدر           |                  |                                             | سيدنانعمان بن ابي حديقه شاهرة                     |
| 4 P           |                                         | حضرت عصيمه فخالدند                                      | <i>.//</i><br>۵۳ |                                             | حضرت ابوحنه ما لک ابن عمرو تنی<br>حدم لا سرع      |
|               |                                         |                                                         |                  | MARKET AND A SECOND OF THE SECOND           | حضرت سالم بن عمير حياط نه<br>اصمر قلسه شد         |
| //            | *****************                       | سيدنا حضرت الي بن كعب مى الدعد .                        | -11              |                                             | حضرت عاصم بن قيس شاه وعد                          |

|     | 71. 7                                   | et oe e e e e e e e e e e e e e e e e e                        | · 66     | ~~ 4 0 co/>                              |                                                                          | T    |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| X   | هاجرين وانصار                           |                                                                |          | 2000 E                                   | طبقات ابن سعد (حدیبار)                                                   |      |
| 22  |                                         | حضرت جابر بن خالد تن الدور                                     | 42       |                                          | مْرت انس بن معاذ رين الدعة                                               | 22   |
| 11  | *************************************** | حفرت كعب بن زيد في دور                                         | 11       |                                          | نرت اوس بن ثابت می ادی<br>شنه                                            | 2>   |
| 11  | 0440494400000                           | حضرت سليم بن حارث وي الدعة                                     | 11       | *****************                        | نرت الوشخ الى بن ثابت تفاهؤه.<br>ا                                       | 2    |
| ۷۸  | ***********                             | حضرت معيد بن سهيل شيالطو                                       | 11.      |                                          | للحد <b>ز يد</b> بن مهل شكالفرننه                                        | ابو  |
| 11  | 36                                      | من النجار علفائے بی دینار بن النجار                            | 44       |                                          | نرت نغلبه بن عمر و <sub>شکاه</sub> وزر                                   | 2    |
| 11  |                                         | حضرت بجير بن الب بجير فناه منه                                 | 4        | ***********************                  | نرت حارث بن الصمه متحالفة                                                | 22   |
| 11  |                                         | سيدنا حفرت سعد بن الربيع شياه عند                              | 41       |                                          | رت مهل بن عقیک وی الاغذ                                                  |      |
| 129 | *******                                 | سيدنا خارجه بن زيد فئ النفد                                    | 11       | ***************************************  | رت حارثه بن مراقه مناه هو                                                |      |
| ۸۰  |                                         | سيدنا حضرت عبدالله بن رواحه ففاه فن                            | 11       |                                          | رت عمرو بن تغلبه وتحالفانه                                               |      |
| ٨٢  |                                         | حفرت خلاك بن سويد تفاهم                                        | 4        | ***************************************  | رت محرز بن عامر هناه در<br>در این قد                                     | 203  |
| ٨٢  |                                         | حفزت بثير بن سعد تفاهؤه                                        | 11       | *****************                        | رت سليط بن قيس تئاهؤه                                                    | 202  |
| 11  | ***********                             | حفرت ماک بن سعد شاهط                                           | 11.      | ***************************************  | رت ابوسليط اسيرة بن عمرو تفاطع                                           | :02  |
| X.  |                                         | حفرت سليع بن قيس خاهوند                                        | 11       | ***************************************  | رت عامر بن اميه شکاه در                                                  | 22   |
| 11  |                                         | حفرت عباده بن قيس فكالشاه                                      | 11       | *******************                      | رت ثابت بن خنساء نئالاؤنه<br>رت قیس بن السکن فنالدونه                    | 22   |
| 11  |                                         | حضرت يزيد بن الحارث في المؤر                                   | 44       |                                          | رت بن جي مي مي الدين من المارث الأدن.<br>من البوالاعور كعب الن حارث الأد | 202  |
| 11  |                                         | سيدناخبيب بن يباف ففاهر                                        | 11       | القرعم ووروه ووروه ووروه ووروه           | رے، بواما تورنعیبان خارت ہو۔<br>بت حرام بن ملحان شامناؤر                 | دين  |
| ٨   |                                         | حضرات سفیان بن نسر شاهده                                       | {  `     |                                          | ت مليم بن ملحان في الدور                                                 | خض   |
| Λ.  | 4                                       | سيدناعبدالله بن زيد محاشطة                                     | 20       | النما المحا                              | عدی بن<br>عدی بن                                                         |      |
| 1   | /                                       | حفرت تريث بن زيد في هؤ                                         | //       | * 30 Je 10                               |                                                                          |      |
| 1   |                                         | جفرت تمیم بن بعار فی اور<br>ده:                                | //       | *****************                        | ت سواد بن غربیه هنگاهند<br>ت قیس بن الی صفصعه رستی الله نور              | 388  |
| ۸   | ۸                                       | حفرت بزید بن المزین تفاهد                                      | ۷۵       | ***************                          | كەن بىل ئىلىن كىلىدىن<br>ئىلىدىن كىلىن ئىلىدىن                           | حد   |
|     | <i></i>                                 | حفرت عبدالله بن عمير فئاندعه<br>حفرت عبدالله بن الربيع فئاندعو | //<br>24 | 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. | ت جرد ملد بن عامر وی ایرو<br>ت الوداو دعمیر بن عامر وی اورو.             | حضر  |
|     | <b>2</b>                                |                                                                |          | ······································   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    |      |
|     | / ×Q_(                                  | گا حلفائے بنی الحارث بن الخزرروج<br>حفرت عبداللہ بن عبس ہن ہو  | 11       | ***************************************  | ت<br>قىس بن مخلد مىلايغ                                                  |      |
|     | Z                                       | تشرف تبدالله.ن من می اینده<br>حضرت عبدالله بن عبدالله می الده  |          | النجار 🕵                                 | R                                                                        |      |
|     | <b>19 </b>                              | منظرت خبراللد ای میداللد علیانده                               | 1.11     |                                          | لا<br>تعصیمه و کاهارهٔ                                                   |      |
|     | *************************************** | سرت دل بی فول محافظ میسین                                      | 1.00     |                                          | ت نعمان بن عبد عمر و فقاه ور                                             |      |
| 1   | 4                                       | رك رييد. في ورقيد رفاعه بن عمر و تفاهده                        |          | ***************************************  | ت ضحاك بن عبد عمر و فغالفظ                                               | حضرب |
|     | 91                                      | المرك ره مرد لهاهرد الماسيد                                    | N        |                                          |                                                                          |      |

| X        | مهاجرين وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THE WAR                                                        | <u>^</u> | MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A | كر طبقات ابن سعد (مدجام)         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 1++      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ضمر و بن عمر و تفاشعة                                     | 1        | ***************************************   | حفرت معبد بن عباده تفاشرت        |
| 1+1      | •••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت بسبس بن عمرو تفاهؤنه                                      | 11       |                                           | طفائي المالح                     |
| 11       | ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت كعب بن جماز فقاطفه                                        | 11       |                                           | حضرت عقبه بن وهب ثفاه ينه        |
| 11       | م فقى الدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيدنا حضرت عبدالله بن عمرو بن حرا                              | gr       | 1                                         | حضرت عامر بن سلمه متفاطئة        |
| 100      | ****************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفرت خراش بن الصمه تعادف                                       | "        | *******************                       | حضرت عاصم بن العكير الفاهد       |
| 11       | *****************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفرت عمير بن حرام شاهده                                        | 11.      |                                           | سيدنا حضرت عباده بن الصامت       |
| 11       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حطرت عمير بن الحمام تفاهد من                                   | 11       | ***************************************   | حضرت اول بن الصامت فقاه          |
| 100      | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت معاذبن عمرو تذاهف                                         | 92       | ***********************                   | حضرت نعمان بن ما لك نئالاؤنه .   |
| 11.      | *******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت معوذ بن غمرو فتفاه منه                                    | 900      | *******************************           | حضرت مالك بن الدشم فألاف         |
| //       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت خلادين عمرو فتحاه فقه                                     | 11       | ***************************************   | حضرت نوفل بن عبدالله مى الفرد.   |
| 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا حضرت حباب بن المنذري                                     | 11       |                                           | حضرت عتبان بن ما لك فناطفه.      |
| 1.7      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفرت عقبه بن عامر شی نفرند                                     |          |                                           | حضرت مليل بن وبره تفاهؤنه        |
| ,//      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابت بن تغلبه مى الداء                                     | Br.      | ***************************************   | حضرت عصمة بن الحصين وتالية       |
| 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمير بن الحارث جي شفه                                     | 11       | *******************                       | حضرت ثابت بن بزال شي الفرقد .    |
| 1.4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 11       | ************************                  | حضرت ربيع بن اياس في الدوند      |
| 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ميم مولائ خراش تعادد.                                     | i        | **********************                    | حضرت وذفه بن ایاس                |
| 11:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت حبيب بن الأسود فأهدو                                      |          | ***********************                   | حضرت مجذر بن زياد شاهد           |
| //       | and the second s | حضرت بشربن البراء تفاطفه                                       |          |                                           | حضرت عبدة بن الحسحاس فعادة       |
|          | l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت عبدالله بن الحبد الخاطفة<br>صنا                           | 7        |                                           | حضرت بحات بن تعلبه فلكالذؤر      |
| 1•٨      | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت سنان بن صنفی شی منده و سند                                | "        | ***************************************   | حضرت عبدالله بن تعلبه فوالدور    |
| 1/       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عتب بن عبدالله هئاه فنه                                        | 11       | ********************                      | حفرت عتبه بن ربيعه تفاهره        |
| 11.      | ********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت طفيل بن ما لك تؤلاية و                                    | "        | ***************************************   | حضرت عمرو بن ایاس فناه شدند      |
| 1+9      | ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت طفيل بن ما لك تفاه فه                                     | 11       | *****************************             | حضرت المنذربن عمرو تفاهدنه.      |
|          | ······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عبدالله بن عبد مناف منا                                   | 9/       | · ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·     | حضرت ابودجانه ساك بن خرش         |
| "        | ********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت جابر بن عبدالله طفاه نون                                  | 99       | the second second                         | حفزت ابواسيد ما لك بن ربيع       |
| ון<br>אי |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت خلید بن قیس خیاه عند<br>حضرت مزید بن المنذ رخیاه عند      | 100      |                                           | حضرت ما لك بن مسعود مخالط        |
| 11.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | //       | 6                                         | حضرت عبدرب بن حق جي الداعد<br>هه |
| 11       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت معقل بن المنذر و فاهداد.<br>حضرت عبدالله بن العمان وفاهدا | 11       |                                           | المنظم علفائي بن ساعده؛          |
|          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المعرب حبراللد من الممان والد                                  |          | ***************************************   | حضرت زيادين كعب شاهوند.          |

Ġ

طبقات ابن سعد (مسرجام) مهاجرين وانصار حضرت جبار بن صخر فتاه فعد ...! 11+ خضرت ابوعباد وسعد بن عثمان مني الذؤر .... حضرت ضحاك بن حارثهٔ نفئاه نور ..... حقرت عقبه بن عثان فئالناء ..... 11 141 حضرت سواد بن رزن شئاط غنه ..... حضرت ذکوان بن عبدقیس جی مدور 11 11 المان كالمان كالمان كالموال المان كالموالي المان كالمان كا حضرت مسعود بن خلده تفاهدن 111 11 حفرت حمزة بن الحمير فقاطعه حضرت عمادين فيس حيثانيؤنه... 11 11 حضرت عبداللدبن الخمير فتكانفن حضرت اسعد بن يزيد تكافيؤنه ... 11 11 حضرت فأكه بن نسر متياه عنه ..... 11 IFF 11 11 HY 11 حضرت سليم بن عمر و مني الأفر ..... 11 U. حضرت رفاعه بن رافع پنيادند .. 71 177 حضرت خلا وبن راقع شكانفونه ..... 111 ل بن عامر منی الذئيه ..... حفرت ابواليسر كعب بن عمرو شكاه ونت حفرت عبيد بن زيد فكالفظه ...... 11 11: حضرت مهل بن قيس شياط نه حضرت زياوين لبيد هئاه غنه ..... 170 11 بی سواد بن عنم کے موالی حضرت خليفه بن عدى تفاه نوز.. 11 11 حضرت عنتر ومولائ سليم وكاهانه حضرت فروه بن عمرو شکاه ننه ..... 11 11 حضرت غالدين فيس فناهؤه حفرت معيد بن قيس حي نشفه 110 110 حضرت عبدالله بن قيس فكالفنه حضرت رحيله بن تعليه منياه عنه ..... 11 11 حضرت رافع بن معلى تفاه غن حضرت عمرو بن طلق خئاه ؤر 11 11 حضرت ملال بن الم 11 11 نقباءكانام ونسب اوران كي صفات ووفات 11 114 سيدناابو يجي اسيدين الحضير متحاهف iio 11 III 149 حضرت ابوعبيده جئانذؤذ كي نبايت UA 11. 11 11 حضرت عيسلي غلائظكر يسيمنا 119 177 حضرت فيس بن تحصن فتأهفنه 114 11 سيدنا حصرت سعد بن عباده متحالفف ..... 11 حضرت سعد فئاه فو کی دعا جبير بن اياس تفاهد 11

|                   | Landa et estado de la compansión de la comp |                                                                                                               |          | 19 <u>12 yang bangan bangan bangan bangan bangan</u> |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| $\mathcal{X}_{-}$ | مهاجرین وانصار                                                                                                  | المستوالية | <u> </u> | ﴿ طِقاتُ ابن سعد (صِّجام)                            |           |
| 141               | كثرت                                                                                                            | نماز جنازه میں لوگوں کی                                                                                       | ساسا     | رسول الله تاليفون كي مهمان نوازي                     | :         |
| 145               | م می الدیمند                                                                                                    | سيدناجعفر بن ابي طالب                                                                                         | ۳۳       | الصاري طرف آپ كوغليفدينان كامشوره                    | :         |
| ://               | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                         | الم المجعفر ريني الأعناء                                                                                      | 1pm yr   | حضرت منذر بن عمرو وي الذعن                           |           |
| 145               | سرمحبت                                                                                                          | حضور فلانظ كي آب_                                                                                             | 11       | سيدنا حضرت براء بن معرور في الدعنه                   |           |
| 1414              | رف                                                                                                              | سيدنا جعفر وتئالأؤز كي شهر                                                                                    | 11-2     | حضرت عبدالله بن عمرو جي الدعن                        |           |
| ari               |                                                                                                                 | ذوالبخاحين كالقب                                                                                              | IPÁ -    | سيدنا حضرت عباده بن الصامت ويالده                    |           |
| 144               | ب شی الناعة                                                                                                     | سيدناعقيل بن ابي طالب                                                                                         | 11       | حضرت دافع بن ما لک فئاللاد                           |           |
| 149               | فَعْنَى الشَّرْعَةِ                                                                                             | سيدنا نوفل بن الحارث                                                                                          | 11       | حضرت كلثوم بن الهدم تفاشر                            |           |
| 121               | تْقَى اللَّهُ عَنْهِ                                                                                            | سيدنار سيدبن الحارث                                                                                           | 10-4     | حضرت حارث بن قيس في الفظه                            | : '       |
| 127               | ك وي الشرقة                                                                                                     | سيدنا عبداللدبن الحارث                                                                                        | : 11     | حضرت معدين ما لك شي شده                              |           |
| jj :              | ث فقاليطنه                                                                                                      | سيدنا ابوسفيان بن الحار                                                                                       | اما      | حضرت ما لک بن عمر والبخاري حفايدونه                  |           |
| 144               | نياس مين الأنفاق                                                                                                | حضرت سيدنا فضل بنء                                                                                            | 11       | حضرت خلاد بن قيس تفاشئه                              |           |
| 144               | الشافية |                                                                                                               | 11       | حفرت عبدالله بن فيثمه والدو                          |           |
| 14%               | ى در                                                                        | سيدنا حارث بن نوفل ا                                                                                          | ۲۳۱      | مهاجرين وانصار كاطبقد ثانيه                          |           |
| 11                | و المار   | 5 1                                                                                                           |          | حبشہ کو بھرت کرنے والے اور غزوہ اصداور اس کے بعد     |           |
| 14.               | گاندگند                                                                                                         | سيدناعتبه بن البالهب                                                                                          | 11       | كغزوات يل شريك بونے والے                             |           |
| ΪΛΙ               | ب خياه هند                                                                                                      | حضرت معتب بن اليالم                                                                                           | . 11     | بى باشم بن عبد مناف كے مهاجرين                       |           |
| 11                | رت اسامه بن زيد مى دان ا                                                                                        |                                                                                                               | 11       | حضرت سيدنا عباس بن عبدالمطلب تفاسط                   | •         |
| 11                |                                                                                                                 | حضور عَلَاظِلًا كَيْ آبِ-                                                                                     | 11       | ازواج واولاد                                         | 4         |
| IAP               | لامارت میں تشکر کی روانگی                                                                                       | حضرت اسامه بن زید کم                                                                                          | ساماا    | بيعت عقبه من آب كاكردار                              |           |
| EAL               | ***************************************                                                                         | كلمه كوكافل                                                                                                   | 164      | بدرين زبردخي ليجايا جانا                             |           |
| 11                | مرزدش                                                                                                           | حدودالله مين سفارش پر                                                                                         | 172      | اسيران بدرين شار                                     | # 4<br>%  |
| 11 3              | ر خي ه و کی نظر میں                                                                                             |                                                                                                               | 1179     | خفید مال کے بارے میں حضور غلاط کا اطلاع وینا         |           |
| IAA               | ب وادلات                                                                                                        | اسامه دی دید کے الل بر                                                                                        | 10+      | فديكابدلدوناش                                        |           |
| 11                | ل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                         | سيدنا ابورافع اسلم (رسو                                                                                       | 101      | جفرت عباس تفاه فو كاغر وات مين شركت                  |           |
| 194               | سلمان فارسى من الدور                                                                                            |                                                                                                               | ۱۵۳      | حفرت عباس شيد كمكان كايرنال                          |           |
| 11                | ان کی اپنی زبانی                                                                                                | 47                                                                                                            | ۱۵۲      | حضرت عباس نفاه و کے مکان کی قبت                      | 4.5       |
| 199               | ن بيت بين ہے ہيں                                                                                                |                                                                                                               | 100      | متجد نبوی کے لئے مکان وقف کرنا                       | THE STATE |
| 192               | رق میں                                                                                                          | حضرت سلمان غزوهٔ خنا                                                                                          | 111      | حضرت عباس فيدهن كي وفات                              | :         |

| X           | مباجرين والصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THE WAR                                        |                      | كر طبقات ابن سعد (صديبار)                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | بن العاص کے آ زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفرت مبيج فخالفة حفزت سعيد                     | 19/                  | عقدموا فات                                                                                       |
| rri         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كرده غلام                                      | 11                   | سلمان في النفوذ علم سے سير جو گئے                                                                |
| 11          | ابن نصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يني اسد بن عبد العزاي                          | 199                  | حضرت عمر وفي الدور في المرف سيسلمان وفي الدور كا الرام                                           |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سائب بن العوام من المؤر                   | ř**                  | مدائن کی امارت                                                                                   |
| ttt         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت خالد بن حزام فن الدوز                     |                      | كهانا كهاني سي فبل عجيب دعا                                                                      |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت اسود بن نوقل شياه في                      |                      | حضرت سلمان شئاه ئوز كى سادگى اور زېدوتقو كى                                                      |
| 11.         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت عمروبن اميه شاهد                          | <b>***</b>           | ايام علالت اورآپ كي وصيتين                                                                       |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت بيزيد بن زمعه فئاللفه                     | 1.4                  | سيدناسلمان فارسی شاهد کی وفات                                                                    |
| rrr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پنی عبدالدار بن                                | 4.4                  | بني عبدش بن عبد مناف الله                                                                        |
| 11          | and the particular and the control of the control o | حضرت الوالروم بن عمير بن ہاشم أ                | and any and a second | سيدنا خالد بن سعيد بن العاص شياه منه                                                             |
| //-         | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت فراس بن النضر فئالله في                   | II .                 | سيدناغروبن سعيد في الطور                                                                         |
| //          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفزت جم بن قبيس فئاه فور                       |                      | كتاب الطبقات كي اصل كاحصدة بم                                                                    |
| T. I.       | A 11 A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ه الله الله الله الله الله الله الله ال        | <i>]]</i>            | حضرت الواحم عبدالله بن جحش شيائه                                                                 |
| ,,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت الوقليمية فتحاطفة                         |                      | حفرت عبدالرحمٰن بن رقيش فئ الدؤد                                                                 |
| e ett       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ی زهره بن کلاب<br>حضرت عامر بن ابی وقاص شی شده |                      | حضرت عمرو بن خصن فتكالفؤند                                                                       |
| rro         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عاسر بن از ہر تفاسعه                      | 2.5                  | حضرت فيس بن عبدالله وي الله عن الله عبد الله وي الله عبد الله والله الله الله الله الله الله الل |
| 11          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسرت مسبب بن از هر فقائده                      |                      | سيدنا حضرت الوموي عبدالله بن قيس الاشعرى تؤاهؤه                                                  |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدالله الاصغر بن شهاب                    |                      | ن دو هجر تین کا خطاب                                                                             |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبداللدالا كبرين شهاب                     |                      | حضور علائل کی زبان سے آپ کی خوش آوازی کی                                                         |
| rry         | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علفائي زبره                                    | rir                  | تر يف                                                                                            |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت عتبه بن مسعود ويادونه                     | rio                  | قرآن مجيد عرجت اورتعلق                                                                           |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت شرحبيل بن حسنه في الدعة                   | 11                   | بهره کی امارت                                                                                    |
| 774         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پی تیم بن م                                    | TIA                  | حضرت على مى الدفع كا آپ مى الدفعه كو تكم بنانا                                                   |
| 11          | _#***********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت حارث بن خالد مني دند                      |                      | حضرت ابوموی فغاه فه کی حیاداری                                                                   |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمرو بن عثان جي الدعم                     | 719                  | الوب ماسونے کی انگوشی کی ممانعت                                                                  |
| - 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بى مخزوم بن بقطه بن مره                        | 11                   | وفات سے فل مدایات میں است میں میں                                                                |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمياش بن الى رسيعه ومياه                  | rr•                  | حضرت الوموي اشعرى شاهره كل وفات                                                                  |
| <b>۲</b> ۲۸ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سلمه بن بشام شیاه نوند                    | 11                   | حضرت معيقيب بن الى فاطمه الدوى مؤلاظة                                                            |

| a as I     | Sandyna is know the state of th |               | and the second of the second o |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X          | مهاجرين وانسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>      | كر طبقات ابن سعد (مدجهار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ryy        | حضرت قيس بن حذا في المبهى فناه في المناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rrq           | حضرت ولريد بن الوليد بن المغير ٥ في هفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "          | حضرت بشام بن العاص فكالفرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11            | تبول اسلام كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TYA        | حضرت الوقيس بن الحارث مناهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rri           | حضرت ابوجندل مئاه فرك قافله مين شموليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "          | حضرت عبداللدين الحارث تفاشع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11            | وليد في دوند بن وليد كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "          | حفرت ما ئب بن الحارث في منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | حضرت باشم بن الي حد يف تكاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11         | حضرت تجاج بن الحارث فتاهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777           | حفرت مبارين سفيان فقط مسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11         | حضرت تميم يانمير بن الحارث في منط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.           | حضرت عبدالله بن سفيان مئاه وسيست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 749        | حضرت معيد بن الحادث في هذه المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ##            | و الفائے بن مخزوم اور ان کے موالی کھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "          | حضرت معد بن الحارث فكالشفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III:          | سيدناياسر بن ما لك بن ما لك تفاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //.        | حضرت سعید بن عروایمی خواهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | . حضرت حكم بن كيسان شياف هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11         | حضرت عميرين رماب فن دينود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | بى عدى بن كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11         | ملفائ بی سعد کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ YOU'   181 | حضرت تعيم النحام بن عبد الله بن اسيد في الفريسيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //         | حفرت مجميه أن جرء فاخطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | حضرت معمر بن عبد الله في الفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.        | حضرت عمير بن وهب بن خلف شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | حفرت عدى بن نصله في الدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | حضرت عروه بن الي اخاشه في دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11         | حقرت خطاب بن الحارث في هند سيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | خفرت مسعود بن سويد نئ فيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11         | حفرت مفیان بن معمر فئ هنونسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | حفرت عبدالله بن سراقه می اوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 727        | ين عامر بن لوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11            | سيدنا حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب شده عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11         | حضرت نبيير بن عثمان مئالدوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11            | ابن عمر ها بين كي آل اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11         | نی عام بن لوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11            | الم عمری کی وجہ سے بدروا عدمیں عدم شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "          | حضرت سليط بن عمرو في الدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rr2           | اجاع نبوی میں کمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| //         | حفزت عُسکران بن عمرو می دوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۳۸           | زمان فتن میں آپ ڈیٹونو کی حالت<br>ندر کر توریر شرک شاہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 721        | حضرت ما لک بن زمعه فنی الدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rmq           | خواب کی تعبیراور تبجد کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11         | حضرت عبدالله ابن ام مكتوم شي هند مناطبط المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr.           | غرباء کا کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | غزوات کے موقع پر مدینہ میں حضور ملاقط کا کیا بت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rri<br>2      | حضرت ابن عمر جهد من کاربات ابن المسلم المسل  |
| //<br>•/ A | امراز<br>رین ار دخالفت : بره :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ****          | این تر می میده تا اگر ای وقت اور وقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120        | مُوَدِّن رَسُولِ اللهُ مُلَّاقِيْنَ اللهُ وَخَيْرَا لِمُنْ اللهُ مُلِّاقِينَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۹۲<br>کری    | عمرے خارجہ ان حداقہ می طور<br>نی سہم ہن عمر و بن تصبیص بن کعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 149        | آپ کی شان میں نزول آیات قرآنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Market and    | ى بى بىن بىرون ئەل بىل بىن بىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74.4       | جنگ قادسیه می علمبر داری کاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | معرث مبداللد من حد الدان والدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| X    | ال المالان السار                                               | _)}         | الطبقات ابن معد (صربهام)                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199  | تا خير آن اور قبول اسلام                                       | 129         | بني فيربن ما لک                                                                                                |
| ۳٠٠  | قبيلة وول كودعوت اسلام                                         | "           | حفرت بل بن بيفاء فئ منطق                                                                                       |
| roi  | جنگ يمامه مين شهادت                                            | 11          | حفرت عمروبن الحارث بن زمير شاهدند بيسيسي                                                                       |
| "    | حضرت ضادالا زدى خۇاندىد                                        | <b>YA</b> • | حضرت عثان بن عبد عثم بن زبير فريده                                                                             |
| rer  | حضرت بريده بن الحصيب تفاطئه                                    | 11.         | حفرت سعيد بن عبدقيس تفاطرنسس                                                                                   |
| ror  | سيدناما لك وتعمان تفايين فرزندان خلف                           | 11          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
| 11   | حضرت ابور بم كلثوم بن الحصين الغفاري تفاهد                     | 11          | حضرت سيدنا عمروبن عبسه ويالافنه                                                                                |
| F+1  | سيدناعبدالله وعبدالرحمن تفاهيم فرزندان بهيب                    | 11          | بارگاو نبوت مین حاضری                                                                                          |
| 11   | سيدنا جعال بن مراقه الضمر ي خلط عند                            | rai.        | قبول اسلام مين سبقت                                                                                            |
| r.a  | حفرت وبب بن قابول المزنى تكاهده                                | . MAY       | سيدتا ابود رغفاري تفاشف                                                                                        |
| r.4  | حفرت غمرو بن اميه فئاه فن                                      | YAO         | سيدالانبيا بِمُؤْلِينِ إِسَالَةُ عِلَى اللهِ |
| r.2  | حفرت دديه بن خليفه كلبي فؤاه فريسي                             | YAA.        | قوليت اسلام من بانجوال نمبر                                                                                    |
| T•A- | محابة جو فتح مكه يبلغ اسلام لائے                               | <b>1</b> /4 | تكاليف ومشكلات كامهامنا                                                                                        |
| "    | حضرت سيدنا خالد بن الوليد شيخ                                  | 11          | عقدموا خات                                                                                                     |
| 7.9  | حضرت سيدناعمرون العاص في العنام                                | 790         | مبرك تقين                                                                                                      |
| 710  | حفرت عبدالله بن عمر دبن العاص في النفل السيسين                 | 11          | حفزت معاویه می دند سی اختلاف                                                                                   |
| rr.  | يَى تَحْ بن عَرو                                               | 11          | ر بذہ میں هم ہونے کی خواہش                                                                                     |
| 11   | سعيد بن عامر بن حذيم في الله الله الله الله الله الله الله الل | 791         | حضرت عثان في دور عملات معلق آپ كى رائے                                                                         |
| 11   | حضرت تجاج بن علاط تفافئه                                       | 11          | لسان نبوت ہے آپ جی اور کے جاہونے کا اعلان                                                                      |
| rri  | حضرت عباس بن مرواس فتأهده                                      |             | احنف بن قیس کے سامنے حضور علائظ کی تضیحتوں کا                                                                  |
| rrr  | حضرت جاممه بن العباس بن مرداس تقادم                            | rar         | يان                                                                                                            |
| rrr  | حضرت بزيد بن الأصل بن حبيب ميلاند                              | rgr         | القرابوذر في ميواورانفاق في مبيل الله                                                                          |
| 11   | حضرت ضحاك بن سفيان الحارث فلافين                               | ram         | ۇئىلەپ بەرىنىق<br>قۇغۇر سى بىرىيىنىدىر                                                                         |
| 11   | جفرت عقبه بن فرقد تفاه غو                                      | 790         | ا فقرغیور کے تاجدار کا آخری وقت                                                                                |
| - // | حضرت خفاف بن عمير بن الحارث مئ دعر                             | 197         | حضرت ابوذر می دند کاکفن                                                                                        |
| 11   | حضرت الى العوجاء اسلمى فناهاء                                  | 11          | غريب الوطني مين حضرت الوذر في هدو كانتقال                                                                      |
| rro  | حضرت درد بن خالد بن حذیف شاه نو                                | 794         | عابه تعالمية في ربان منظم أن ابورد رفاييان                                                                     |
| -//  |                                                                | 191         | مدمت مصطفیٰ من النظامی حاضری کاشرف                                                                             |
| 11   | حضرت عرباض بن ساربيالملي فؤه فو                                | 199         | عدمت ن عديد المامري ومرف                                                                                       |

| <b>V</b>    | Swa Cy Soo                                       |             | 22000                                           |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|             | مهاجرین وافسار                                   |             |                                                 |
| 772         | حضرت علقمه بن القعو ابن عبيد من الفعر            | - 11        | حضريت الوصين السلمي مخالفة                      |
| 11          | حضرت عمرو بن القعواء تفاطئه                      |             | بى الجيح بن ريث بن عطفان بن سعد بن قيل عيلان بن |
| 11          | حضرت عبدالله بن اقرم الخراعي خفاه منه            |             | المنظر                                          |
| ۳۳۸         | حضرت ابولاس الخراعي ثفاه نه                      | 11          | حضرت تعيم بن مسعود بن عامر فخاه فد              |
| 11.         | حضرت أسلم بن أفضى بن حارثه ففاهم                 | . 1         | حضرت مسعود بن رخيله بن عائمذ فقاه هد            |
| 11          | حفرت جربد بن رزاح شاهدهٔ                         | -11         | حضرت حيل بن نورة الأججى مى الله                 |
| 11          | حضرت الوبرزه الأسلمي فقاهر                       | 11          | حضرت عبدالله بن فيم الانتجعي مناطق              |
| rra         | لمبل كالباس                                      | 11          | حضرت عوف بن ما لك الأجعى شيافظ                  |
| <b>MM</b> + | حضرت عبدالله بن الي اوني شي اليفاء               | TTA         | حضرت جاربي بن ممل بن فشبه فتاه من               |
| 11:         | حضرت سنان بن عبدالله الأكوع في الأعند            | 11          | حضرت عامر بن الاضبط الانتجعي مني النفس          |
| 11          | حضرت عامر بن الاكوع جواه عن                      | rra         | حفرت معقل بن سنان بن مظهر فكاهد                 |
| -           | حضرت سلمة بن الأكوع في الأمن                     | 11          | حضرت الولغلبه الأحجى تفاسف                      |
| ساباس       |                                                  | <b>rr.</b>  | حضرت الوما لك الأنجعي فياسف                     |
| سابراب      | الله كنام يرمال فرج كرنا                         |             | تقیف کی شاخ قسی بن مدبه بن بکربن سوزان بن عکرمه |
| 770         | حفرت امبان بن الأكوع شاهنا                       |             | بن خصفه بن قيس بن اعلان بن مضر                  |
| "           | بجيزيے سے گفتگو                                  | 11          | سيدنامغيره بن شعبه بن الى عامر في الماء         |
| 11          | حضرت عبداللدين الى حدرو فقالط                    | 11          | قبول اسلام سے پہلے کی صدیث                      |
| الممار      | حضرت أبوهميم الأسلمي شئاهدة                      | 3           | آساندرسالتمآب پرحاضری                           |
|             | مسعود بن ہنیدہ فاطر اول بن جرالی تمیم الاسلمی کے | mmy         | سيد ناعمران بن الحصين في معاقبة                 |
| 11          | آ زاد کرده غلام                                  | بيانونو     | فرشتون كالسلام                                  |
| 742         | حضرت سعدمولائے الاسلمين                          | بماسانيا    | حضرت عمران بن حصين كي وصيت                      |
| 11          | ربعيه بن كعب الأسلمي شياطيني                     | 11          | حطرت عمران في الدهن كي وفات                     |
| 'ľ'A        | حضرت ناجبيه بن جندب الأسلمي مخاطفة               | 11          | حفرت الثم بن الي الجون معاهدة                   |
| 11          | حضرت ناجيه بن الاعجم الأسلمي مفاهدة              | rro         | حضرت مليمان بن صرد بن الجون خياه عنه            |
| 11          | حضرت حزه بن عمر والأسلمي فناه عند                | 17          | حضرت خالدالاشعر بن خليف من منزو                 |
| 179         | حضرت عبدالرحمٰن بن الاشيم الاسلمي شاهده          | <b>77</b> 2 | حضرت غمروبن سالم بن حفيمره في مدند              |
| "           | حضرت مجن بن الا درع الأسلمي فن هؤه               | 11          | حضرت بديل بن ورقاء بن عبدالعز ي خياه مد         |
| 11          | حضرت عبدالله بن وجب الأسلى تفاطعة                | "           | حضرت ابوشرى خوبلد بن عمر والكعبى شاهاند         |
| "           | حضرت حرمله بن عمر والأسلمي مني ديند              | PP4         | حفرت قيم بن اسد بن عبد العزل عن هاه فر          |

| $\mathcal{X}$ | مهاجرين وانصار                          | THE WAR                                                   |     | MANUE TO THE PROPERTY OF THE P | كر طبقات ابن سعد (مصرجهان)                   |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|               |                                         | حضرت ابو ہر رہ ہی ادعه کی جہیز و کلفین                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت سنان بن سندالاسلمي نفاه                 |
| PYO           | *********                               | البوالروى الدوسي شي الفرند                                | ۳۵٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت محمرو بن حزه بن سنان الأسم              |
| 11            |                                         | حطرت سعد بن الى ذباب الدوس ثفاله                          | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرب حجاج بن عمر والأسلمي فئاله              |
| 11.           | *****************                       | حضرت عبدالله بن تحسينه وي الدعر                           | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمروبن تهم الأسلمي وفاهرنه              |
| 11            | ,                                       | حضرت جبيرين ما لك متحاطفن                                 | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت زهر بن الاسود بن محلع مئ                |
| ריי           |                                         | حفرت حارث بن عميرالا زدي                                  | 201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت بانى بن اوس الأسلمي فها                 |
| 11            |                                         | حضرت عقبه بن عامر بن عبس الجهني هؤ                        | II. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت الومروان معتب بن عمرو                   |
| 11            |                                         | حضرت زيد بن خالدالجبني شي منده                            | 11  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت بشير بن بشيرالأسلمي مئاه أ              |
| 774           | 1 .                                     | حضرت تعيم بن رسيعه بن عوني وفي الفاه من                   | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفزت يتم بن نفر بن زهرالاسكم                 |
| 11            |                                         | حضرت رافع بن مكيث بن غمرو شاه ور.                         | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خفرت حارث بن حبال فؤهره.                     |
| 11            |                                         | حضرت جندب بن مكيث بن عمرو مناه                            | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفزت ما لک بن جبیر بن حبال                   |
| FYA           |                                         | حفرت عبداللدين بدرين زيد واللفظ                           | ror |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا اساء بن حارثه متى الدور                |
| 11            | ******************                      | حضرت عمروبن مره بن عبس وي الدهد                           | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت مندبن حارثة الأسلمي شئة                 |
| 11            |                                         | حضرت سبره بن معبد الجبني فناه و                           | ror |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت ذوئب بن حبيب الأسلمي                    |
| 779           | *************************************** | حضرت مُعبد بن خالد تفاهد و                                | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابولغیم بن ہزال الاسلمی ا               |
| 11            | ************                            | حضرت الوصبيس المجنني فغاط فنه                             | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ماعز بن ما لك الأسلمي وي                |
| 11            | *****************                       | حضرت كليب الجبنى فخالفة                                   | ror | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت سيد تا ابو جريره مخاطؤه                 |
| 11            |                                         | حضرت سويد بن صحر المجنى هؤالله في الله في الله في الله في | 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلام کا پېلاتعارف                           |
| 11            | ******************                      | حضرت سنان بن و براجبنی ژی شده د                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابتدائی حالات                                |
| 720           | *************************************** | 1 3                                                       | 200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درباررسالت میں حاضری                         |
| 11            |                                         | حضرت ابوعبدالرحمن الجبنى ثفاطؤه                           | roy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناابومريره تئاهظ كى والده كا              |
| "             |                                         | حفرت عبدالله بن خبيب المجنى شئاساند                       | 11  | 1, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضور علائظ كى خدمت ميں بھوك                  |
|               |                                         | حضرت حارث بن عبدالله الجهني ويادو                         | 207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوېر پره فني د نو کې وجه تشميه              |
| <b>121</b>    |                                         | حضرت عوسجه بن حر مله بن جذیمه هئاه!ه                      | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حافظه کی گروری کی شکایت<br>په                |
| //            |                                         | حضرت مبة الجبنى مى هدور<br>گخذ                            | 201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آ پے کثیر زوایات کی توجیہہ<br>دور سال        |
| 11            | la f                                    | حضرت این حدید قالبهنی هئاشونه                             | 209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت أبو هربيره شيخونه كالباس.<br>په په کې پ |
| 11            |                                         | حضرت رفاعه بنعراد ةالحجنى مئيلاه                          | 741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بحرین کی آمارت                               |
| 11            |                                         | جِفِرت رويقع بن ثابت البلوي مِنْ الدر<br>مدر الشهريان م   | 747 | ******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ایام علالت                                   |
| 727           | *****************                       | حضرت الوالشموس البلوي وي الدروزيين                        | ۳۲۳ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سفرة خرت مع قبل نصائح                        |

.

| $\mathcal{X}$ | مهاجرين وانسار                                                                                                  | 17   | الم المقات ابن سعد (مشرجهان)                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAI           | حضرت عبيد بن عازب فالدفعة                                                                                       | rar  | مضرت طلحه بن البراء بن عمير مخالفة                                                                   |
| 11            | حضرت اسيد بن ظهير هؤاه في المنظمة                                                                               | 11   | خطرت ابوا مامين تعليمالبلوي في الفاه                                                                 |
| TAF           | حضرت عراب بن اوس فياها في                                                                                       | 11   | حضرت عبداللدين عني بن ديره وياديد                                                                    |
| 11            | حضرت عليد بن يزيد الحارثي الانصاري فقاه عنه                                                                     | 11   | حصرت خالد بن عرفطه تق دعه المستنادة                                                                  |
| MAT           | حضرت الكوسفيان فرزندان ثابت شاهنا السيسا                                                                        | 11   | حضرت جزه بن العمان بن بوذه فئاسفه                                                                    |
| 11            | يْ بْنُ عُمْرُوبِنْ عُوفْ بِنِ مَا لِكَ بِنِ الأولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | 1-21 | حضرت ابوفرامة العدري تكاشف المسالية                                                                  |
| 11            | حضرت يزيد بن حارثه ففاه في المنظور                                                                              | 11   | حضرت ابوبرده بن فيس فيافظ                                                                            |
| //            | حضرت مجمع بن حارثه ففاه غو                                                                                      | 11   | حضرت ابوعام الاشعرى شياهيد                                                                           |
| MAP           | حضرت ابت بن ودلعه طفاه فد                                                                                       | 11   | حضرت عامر بن الي عامر ثفاه فد                                                                        |
| TAG           | حفرت عامر بن ثابت في فغر                                                                                        | 72 M | حضرت ألوما لك الاشعرى مناهد                                                                          |
| 11            | حضرت عبدالرحن بن فعل تفاهد                                                                                      | 11   | حضرت حارث الاشعرى فناهؤه                                                                             |
| 11            | حفرت عمير بن سعد فلاطفه                                                                                         | 11   | سيدنا حضرت علابن الحضرى فناها                                                                        |
| ዮለፕ           | حطرت مير بن سعيد في دود                                                                                         | 11   | قاصد مصطفى مَنْ الشَّخِيرِ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| MAZ           | حفرت جدى بن مره فن ملائنا                                                                                       | 740  | حضرت الوبريه في در عسن سلوك                                                                          |
| "             | خضرت اوس بن حبيب فئاه وسيب                                                                                      | 11   | بح بن میں بطور عامر تقرری                                                                            |
| 11            | حضرت انف بن والله فقاها المستنسب                                                                                | F4.1 | سيدنا فاروق أعظم فناه وند كاخط                                                                       |
| 11            | حفرت عروه بن اساء بن اصلت اسلمي فئاه زو                                                                         | F44  | بخطات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے                                                                      |
| 11            | حضرت برين عبال فاهد                                                                                             | 11   | حفرت شرح الحفر مي تفاهد                                                                              |
| 11            | حضرت خزیمه بن ثابت فئالد فو                                                                                     | 11   | حفرت عمروبن عوف في الدين                                                                             |
| MAG           | سيدناغمير من حبيب فكالفرخ                                                                                       | 11   | حفرت لبيد بن عقبه مخاطعين                                                                            |
| 11            | حضرت عماره بن اوس فناه غود                                                                                      | ۳۷۸  | حضرت حاجب بن بريده فالدائد                                                                           |
|               | بني السلم بن امري الفيس بن ما لك 🐉                                                                              | 11   | بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو                                                                |
| ۳ <b>۹</b> ۰. | ين الاوس 🕉                                                                                                      | 11   | سيدنا حضرت ابوتماره براء بن عازب شاهره                                                               |
| 11            | حضرت عبداللد بن سعد في يعظم                                                                                     | PA+  | مم عرى كى وجب بدرے والى                                                                              |
| 11            | سيدنا حضرت محصن بن الي قيس فقاه هو                                                                              | TAI  | غروات واسفار مين حضور ما الشيئة كان بمركاني                                                          |
|               |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |
|               |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |
|               |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |
|               |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |

### BUNG

### طبقها نصاراولي

انصار میں سے جولوگ بدر میں حاضر ہوئے وہ اوس وخز رہے 'حارثہ کی اولا دمیں سے بیخ حارثہ ہی کوعنفاء کہتے تھے ابن عمر و مزیقیاء بن عام 'عمرو کا خطاب ماءالسماء تھا ابن حارثہ خارثہ غطر بیف مشہور تھے۔ ابن امر کی انقیس بن ثعلبہ بن مازن بن الاز ذان کا نام ورہ بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سہا تھا عامرہ انہیں کو کہتے تھے۔ سبا اس لیے نام رکھا گیا کہ وہ سب سے پہلے خص تھے جنہوں نے قیدی گرفتار کیے۔ حسن کی وجہ سے انہیں عبد شمس پکارا جاتا تھا' ابن یعجب ابن یعرب جوالمرعف بن یقطن کہ فیطان تھے اور قحطان تک یمن کا تفاق ہے۔

جولوگ انہیں اساعیل بن ابراہیم علائل کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں' قبطان بن الہمیج بن تیمن بن نب بن اسلیم اسلیمل بن ابراہیم ہشام بن محمد بن السائب الکھی اسی طرح اپنے والدے ان کا نسب بیان کرتے اور اپنے والدے ذکر کرتے کہ اہل علم واہل نسب قبطان کو اسلیمل بن ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے۔

چولوگ کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قطان بن فانع بن عابر بن شالخ بن ارفحقد بن سام بن نوح علاظ 'اوس وخزرج کی والدہ قیلہ بنت کاال بن عذرہ بن سعد بن زید بن لیف بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعة قیس' سعد کی پرورش ایک عبشی غلام نے کی جس کانام ہذیم تھا' وہ ان پر غالب آگیا اور انہیں سعد بن ہذیم کہا جانے لگا۔

ہشام بن محمہ بن السائب النعلی نے کہا کہ میرے والدمحہ بن السائب النعلی اور دوسرے اہل نسب قیلہ کا نسب اسی طرح بیان کرتے تھے بدر میں انصار میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے رسول اللہ سَلَّا اللَّائِمَ نے ان کا غیمت وثو اب میں حصہ مقرر کیا۔ بیلوگ اوس کی شاخ بی عبدالاشہل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمر و میں سے تھے اور وہ النب ابن مالک بن اوس تھے۔

#### سيدنا سعد بن معا ذر شي الدعنة

این نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل کنیت ابوعمر وتنی والده کبشه بنت رافع بن معاویه بن عبید بن ابج تقیس جو خدره بن عوف بن حارث بن خزرج شخے - کبشه مبایعات ( کینی آنخضرت سَالیمیَّام ہے بیعت کرنے والی عورتوں ) میں ہے تھیں ۔ از واج واولا د :

سعد بن معاذ ج<sub>یاش</sub>و کی اولا دمیس غمر دوعبدالقد تھان دونوں کی والدہ ہند بنت سالک بن عتیک 'بن امراً القیس بن زید بن عبدالاشہل تھیں وہ بھی مبایعات میں ہے تھیں' سعد نے ان سے اپنے بھائی اوس بن معاذ کے بعد نکاح کیا۔وہ اسید بن حضیر بن ساک

### 

کی چھو پی طیس عمر بن سعد بن معاذ کی اولا دھن ٹوکڑ کے اور مین کڑ کیا ک طیس جمن میں سے عبداللہ بن عمر و یوم حرہ میں طبہید ہوئے آج سعد بن معاذ رفاط خواط کیا اولا دہے۔

واقد بن عمروبن سعد بن معاذ سے مروی ہے کہ سعد بن معاذ اور اسید بن تغییر شہر شہر شاہدت کا اسلام مصعب بن عمیر العبدری شاہدنو کو اسمال کے ہاتھ پر ہوا۔ مصعب شہرونے رسول اللہ علی ہے تھا ہے تھا ہے ترہ و کے ستر (۵۰) اصحاب سے پہلے مدینے آئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں قرآن پڑھایا۔ جب سعد بن معاذ شہر شاہ کا سے تو اس روز بنی عبدالا شہل میں سے کوئی شخص اسلام لائے بغیر شدر ہا۔ بنی عبدالا شہل کا مکان انصار کا پہلا مکان ہے جہاں عورت اور مروسب کے سب اسلام لے آئے سعد بن معاذ شہرون شاہد نے معد بن معاذ شہر شہر نے مصعب بن عمیر اور ابوا مامد اسعد بن زرارہ شہر شاہد نے مکان میں اوگوں کو اسلام کی دعوت دیے ترہ سعد بن معاذ اور اسمد بن زرارہ شہر میں شاہد زاد بھائی تھے سعد بن معاذ شہر اور اسید بن معاذ اور اسید بن معاذ اور اسید بن معاذ اور اسید بن معاذ اور اسید بن

#### عقدموا خاة:

این الی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے سعد ابن معاذ اور سعد بن الی وقاص جی پین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ لیکن محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ منگائی آئے سعد بن معاذ اور ابوعبیدۃ بن الجراح من پین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' بس اللہ بی زیادہ جانتا ہے کہ ان میں سے کیا تھا۔

#### اوصاف وكمالات؛

عمر بن الحصین ہے مروی ہے کہ بدر کے دن اوس کا حبنڈ اسعد بن معاذ میں ندنے پاس تھا' جنگ احد میں شرف ہمر کا بی حاصل تھا' جس وقت لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو وہ آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے غزوہ خندق میں بھی حاضر ہوئے۔

ابومتوکل ہے مروی ہے کہ بی مظافیر کے بخار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس کو وہ ہوگا تو دوز خے ہے اس کا حصہ ہوجائے گا' سعد بن معاذ میں ہوئے اس کو اپنے رب ہے مانگا' دعا قبول ہوئی اور بخارانہیں ہوگیا اور اس وقت تک ان سے جدانہ ہوا تاوقتیکہ وہ دنیا سے جدانہ ہوئے۔

عا کشہ خارہ میں ہے کہ میں غزوہ خندق میں گھرے لکل کے لوگوں کے نشان قدم پر چل رہی تھی کہ چیجے ہے آ ہٹ نی پلیٹ کے دیکھا تو سعد بن معاذ میں دنو تھے ہمراہ ان کے بھتیجے حارث بن اوس بھی ڈھال لیے ہوئے تھے میں زمین پر بیٹھ گئی اور سعد رجز پڑھتے اور کہتے ہوئے گزرگئے:

> لَبِّث قَلَيْلًا- يَدُرُكُ الْهِيْجَا حَمَلُ مَا احْسَنَ الْمُوتِ اذَا حَانَ الْاَجَلُّ ''(اے،معد)تھوڑی دریمُفہر جاتو توجنگ کو بریایا ہے گا۔کیسی اچھی موت ہے جب وقت آ جائے''۔

سعد نی افز کے بدن پرایک زرہ تھی جس ہے ہاتھ سراور پاؤں باہر تھے مجھے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا اندیشہ تھا معد می ا بوے اور لانے آ دمی تھے میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں تھس گئی جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جن میں عمر بن الخطاب ہی اور ایک اور شخص خود پہنے ہوئے تھے' عمر ہی الدور نے تو چھا کہ آپ کو کیا چیز لائی واللہ آپ بڑی بے خوف ہیں' بھا گنے اور مصیبت کے وقت آپ کو کیا چیز امن دے گی۔

وہ مجھے برابر ملامت کرتے رہے بہال تک کہ میں آرز وکررہی تھی کہ ای وقت زمین پھٹ جائے اور میں اس میں ساجاؤں۔ اس مخص نے اپنے چیرہ سے خود ہٹایا' دیکھا تو طلحہ بن عبیداللہ ٹن اللہ شخص نے کہا کہ اے عمر ٹن اللہ وہ کے ملامت آج ضرورت سے زیادہ کروی سوائے اللہ کے اور کہاں بھا گنا ما بچنا ہے۔

مشر کین قریش میں سے ایک شخص جس کا نام ابن العرقہ تھاسعد ہیں ہوئے کو تیر مارر ہاتھا۔ اس نے کہا اسے لومیں ابن العرقہ جوں وہ ان کی ہاتھ کی رگ (انکل) میں لگا'سعد ہی ہوئے نے اللہ سے دعاء کی کہائے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو بی قریظہ سے میر ادل شعنڈ اندکر دے' بی قریظہ جاہلیت میں ان کے موالی وحلفاء تھے۔

سعد میں میں کا زخم بند ہوگیا' اللہ تبارک وتعالی نے مشرکین پر آندھی بھیج دی جنگ میں مونین کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیااور اللہ بڑاز بر دست اور بڑی قوت والا ہے' ابوسفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تہامہ چلا گیا' عیبیندا پنے ہمراہیوں کے ساتھ خبر چلا گیااور بنو قریظہ واپس ہوکرا ہے قلعوں میں محفوظ ہو گئے۔

سول الله سُلُطِيَّةُ مدینے واپس ہوئے آپ نے خیمہ کا حکم دیا جومجد میں سعد بن معاذ جی ایک کے لیے نصب کیا گیا۔ آپ کے پاس چیر کیل علائظ آئے جن کے چیرے پرغبار تھا اور کہا کہ کیا آپ نے ہتھیا رد کھ دیئے حالانکہ ملائکہ نے اب تک ہتھیا رئیں رکھے بنی قریظہ کا ارادہ فرمائے اور ان سے جنگ سیجئے۔

رسول الله منافیق نے زرہ پہنی اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا۔ بنی عنم کے پاس تشریف لائے جومجد کے پڑوی بھے اور پوچھا کہ تمہارے پاس سے کون گذرا' لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے دحیہ الکھی گذرے ہیں دحیہ کی داڑھی اور ان کا چرہ جرئیل منابط کے مشابہ تھا۔

رسول الله منافیق می فریظه کے پاس آئے اور پیس دن ان کا محاصرہ کیا جب محاصرہ شدید ہوگیا اور ان پرشدید مصیب آئی تو کہا گیا کہ درسول الله منافیق کے تعلق کے باس آئے اور ان کے ابولبابہ بن عبد الممنذ رہے مشورہ کیا تو انہوں نے ان سے اشارہ کیا کہ ذرح (طے شدہ ہے تم لوگ اس سے چنہیں سکتے لہٰذا قلعہ سے نداخ و) ان لوگوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ جی اندہ سکتے لہٰذا قلعہ سے نداخ و) ان لوگوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ جی اندہ سکتے کم پراخ میں گئے مراخ و

رسول الله من النيز في سعد کو بلا بھيجائيسعد ايک گذھے پر جس پر مجود کی جھال کا چارجامہ تھاسوار کیے گئے انہيں ان کی قوم نے گھيرليالوگ کہنے لگے کہ ابوعمروئی قريظ تمہارے صلفاء وموالی ہيں مصيبت زدہ ہيں اوروہ لوگ ہيں جنہيں تم جانتے ہوالبذاان کے ساتھ رعایت کرنا گروہ پچھ جواب نہ دیتے تھے جب ان لوگوں کے مکانات کے قریب ہوئے تو قوم کی طرف التفات کيا اور کہا کہ میرے ليے وہ وقت آگيا ہے کہ ميں اللہ کے معاطع ميں کئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کروں۔

ا بن سعدنے کہا کہ جب سعد ہی دونہ نظر آئے تو آئخضرت ملاقظ انے فرمایا کہا ٹھ کراپنے سر دار کی طرف جا وَاورانہیں اتار

### كر طبقات ابن سعد (صرچهام) كالمستحدة المستحدة الم

لو عمر التي و في المار المار المالة الله عن فرمايا البين التارونور الغيل بوكي اوراوكون ني البين التاركيا-

رسول الله ﷺ فی سعد سے فرمایا کہ بنی قریظہ کے بارے میں تھم دوانہوں نے کہا کہ سپائی قبل کردیئے جا کیں عورتیں اور بچے قید کر لیے جا کیں اوران کا مال مسلمانوں میں تقسیم کردیا جائے رسول الله شاہی آنے فرمایا کہتم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

اس کے بعد سعد میں سونے اللہ سے دعاء کی کہ اے اللہ اگر تونے اپنے نبی منافیق پر قریش کی کوئی جنگ باتی رکھی ہوتو بھے بھی اس کے لیے باقی رکھ اور ان کے درمیان جنگ منقطع کر دی ہوتو مجھے اپنی طرف اٹھا لے پھران کا زخم بھٹ گیا ، اس کے لیے باقی رکھا ور اگر تونے آپ کے اور ان کے درمیان جنگ منقطع کر دی ہوتو مجھے اپنی طرف اٹھا لے پھران کا زخم بھٹ گیا ، ان کے لیے حالا تکہ وہ اچھا ہوگیا تھا اور سوائے خفیف نشان کے بچھ نظر نہیں آتا تھا ، وہ اپنے خینے کی طرف آئے جورسول اللہ منا اللہ علی ان کے لیے نصب کر دیا تھا۔

تعد میں میں میں اور کی اللہ میں اللہ میں اور الدیم وعمر میں ہیں آئے 'عائشہ میں اسٹ کہا کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں میں میں الدیم میں اللہ میں الدیم میں الدیم میں اللہ میں الدیم میں اللہ میں الدیم میں اللہ میں الدیم میں الدیم میں الدیم میں الدیم میں اللہ میں الدیم میں اللہ میں الدیم میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں الدیم میں اللہ اللہ میں الل

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ سعد کی وفات کے بعدرسول اللہ مظافیظ سوئے جب آپ بیدار ہوئے تو ایک فرشتہ یا جر کیل آئے اور کہا کہ آپ کی امت کا جوآ دمی رات کومر گیا اس کی موت سے اہل ساء خوش ہوئے (کہ ان میں ایک ایسا یا کیزہ شخص مل گیا) آنخضرت سائیظ آئے نے فرمایا کہ میں سوائے سعد ہی اور کہ بین جا نتا جن کی شام بحالت بیماری ہوئی 'سعد ہی اور کہ ہیں جا رہا جن کی شام بحالت بیماری ہوئی 'سعد ہی اور کہ ہیں جی کوم آئی اور انہیں اپنے مکان اٹھا لے گئی۔

رسول الله من في المراد من من الربيه اور رواند ہوئے ہمر كاب اور لوگ بھی تھے آپ نے لوگوں كو چلنے ميں تھا ويا يہاں تك كدان كے جوتوں كے تنے پاؤں سے نكل جاتے تھے۔ اور چا دريں شانوں سے گرى پرتی تھيں ايک شخص نے عرض كى يارسول الله منافظ آپ نے تولوگوں كوتھكا ديا فرمايا مجھے انديشہ ہے كہم سے پہلے ان كے پاس ملائكہ ندآ جا كميں جيسا كہم سے پہلے وہ خطلہ كے پاس آگئے تھے۔

عائشہ فی رہنا ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذ فی رہنا ہیں مقامات میں ہے کہیں اس حالت میں دیکھے گئے کہ ان کے شانے پرزرہ تھی اور کہ رہے تھے لا باس بالموت اذا حان الاجل جب وقت آگیا تو موت کا خوف نہیں۔ بنوقر بظے کے بارے میں حضرت سعد فری اداؤ کا فیصلہ:

ابی میسرہ ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذشی طور کی الحل (ہاتھ کی رگ) میں تیر مارا گیا'خون نہ بند ہوتا تھا' نبی ساتھ کا آئے تو آپ نے ان کی کلائی پکڑلی خون ان کے بازو کی طرف چڑھ گیا' راوی نے کہا سعد کہدرے تھے کہ اے اللہ چھے موت نہ دے تاوقتیکہ بنی قریظ سے میرادل تھٹڈانہ کردے بنی قریظہ کے لوگ ان کے علم پر قلعہ ہے اترے نبی ساتھ کا استعدان کے بارے میں علم دوئ انہوں نے کہایا رسول اللہ مظافیظ مجھے اس امر کا اندیشہ ہے کہ میں ان کے بارے میں اللہ کے حکم کونہ پنچ سکوں گا۔ آپ نے پھر فر مایا کہ ان کے بارے میں تمہین فیصلہ کروانہوں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ ان کے سپاہی قتل کر دیئے جائیں اور ذریت قید کی جائے۔ رسول اللہ مظافیظ نے فر مایا کہتم ان کے بارے میں اللہ کے حکم کو پہنچ گئے پھر دوبارہ خون جاری ہو گیا جو بنڈ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ خاصة د

عبداللہ بن پریدانصاری سے مروی ہے گہ جب یوم قریظہ ہوا تورسول اللہ سی کے ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک عبداللہ بن اللہ سی کا ایک کے ای

الی سعد الخذری ہے مروی ہے کہ بی قریظ جب سعد بن معاذبی الذکرے تھم پراترے تورسول الله مثالیق نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ ایک گدھے پرآئے جب قریب پہنچ تورسول الله مثالیق نے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتریا اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اے سعد میدلوگ تمہارے تھم پراترے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے بیس میتھم دیتا ہوں کہ باہی قل کیے جائیں اور ذریت قید کی جائے فرمایا تم نے بادشاہ (اللہ) کے فیصلے کے مطابق تھم دیا۔

عبدالرجن بن عمرو بن سعد بن معاذ ہی دوں ہے کہ بی قریظہ رسول اللہ مٹا ہی ہے کہ کی قریظہ رسول اللہ مٹا ہی ہے کہ کی محد بن معاذ ہی دور ہے جوان کے ہاتھ کی رگ اکمل سعد بن معاذ ہی دور ہے جوان کے ہاتھ کی رگ اکمل سعد بن معاذ ہی دور ہے جوان کے ہاتھ کی رگ اکمل سعد بن معاذ ہی دور ہو اللہ علی گھر ھے پر سوار کرا کے لائے گئے ۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دوانہوں نے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے آپ کو جو تھم دے دیا ہے آپ اس کے مطابق کرنے میں اللہ نے آپ کو جو تھم دے دیا ہے آپ اس کے مطابق کرنے دوانے ہیں فرمایا ہم اللہ علیہ میں ان کے بارے میں مشورہ دوانہوں نے کہا کہا گران کا معاملہ میرے سپر دکیا جائے تو میں ان کے سالہ میں ہے مشورہ دوانہوں نے کہا کہا گران کا معاملہ میرے سپر دکیا جائے تو میں ان کے سالہ سے ہوں گوتی دریت کو قیدا درا موال کو تھے میں کردوں رسول اللہ مٹائی ہے نے فرمایا متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ تم نے جھے ان کے بارے میں وہی مشورہ دیا جس کا اللہ نے جھے تھم دیا ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ وہ لوگ رسول اللہ مُلاقتیم کے اترے آپ نے ان کا فیصلہ سعد بن

كر طبقات ابن سعد (صفيهاء) المسلك المس

معاذ ج<sub>اها</sub>ء کے میرد کیا' انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ سیابی قتل کیے جائیں' بچے اورعور تیں قید کی جائیں اوران کے اموال تقسیم کردیئے جائیں' رسول اللہ مُکافِیرُ کے فرمایا کہتم نے ان کے بارے میں اللہ کے علم کے مطابق فیصلہ کیا۔

سعد بن آئی وقاص می اور سے سروی ہے کہ جب سعد بن معاذ میں اور نے بنی قریظ کے بارے بیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اوگ قتل کیے جا کیں جومر دہیں اور ان کے مال تقسیم کر لیے جا کیں اور ان کی عور تیں بچے قید کر لیے جا کیں تو رسول اللہ منافی نے فر مایا انہوں نے ان کے بارے میں اللہ کے اس بھم کے مطابق فیصلہ کیا جواس نے سات آسانوں کے اوپر سے کیا ہے۔ شہا ڈوٹ کا شوق:

عائشہ شن الفظ سے مروی ہے کہ سعد میں الفظ کا زخم خشک ہو کے انجھا ہوگیا تھا۔ گرانہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو جات ہے کہ مجھے اس قوم سے تیری راہ میں جہاد ہے زیادہ کوئی چیز مجبوب نہیں۔ جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں ( کے سے ) نکالا اے اللہ میرا گمان ہے کہ تو نے ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ موقوف کردی ہے اگر قریش سے کوئی جنگ ہاتی ہوتو مجھے بھی ان سے کے باقی رکھ کہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں اور اگر تو نے ہمارے اور ان کے ورمیان جنگ موقوف کردی ہے تو اس ذخم کو بھی ان خوب کے باقی رکھ کہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں اور اگر تو نے ہمارے اور ان کے ورمیان جنگ موقوف کردی ہے تو اس ذخم کو بھی خون سے ہمارے نومی کیا ان کے ہمراہ سجد میں بنی خفاد کے لوگ بھی خیمے میں تھے۔ خون نے انہیں خوفز دہ کیا جوان کی طرف بہدر ہاتھا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے خیمے والوا یہ خون کیسا ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس آر رہا ہے و یکھا تو سعد میں شورے کے ذخم سے خون بہدر ہاتھا اس سے ان کی وفات ہوگئ۔

حضور عَالِك ن حضرت سعد في الدرة كو كل سالكاليا:

ا بن عباس چین ہے مروی ہے کہ جب سعد خین ہوئے ہاتھ کا خون بہنے لگا تورسول اللہ مُنَّا اُنْتُمَا اُنْھِ کران کی طرف گئے انہیں گلے ہے لگا لیا۔ عالا نکہ خون رسول اللہ مُنَّالِیُّمِا کے منداور داڑھی پر بہدر ہاتھا۔ جس قدر زیادہ کوئی فخص آپ کوخون سے بچانا چاہتا تھا ای قدزیا دہ آپ ان کے قریب ہوتے جائے تھے یہاں تک کہ وہ قضا کرگئے۔

اسلمیں بن ابی خالد نے ایک انصاری ہے روایت کی کہ جب سعد نے بنی قریظہ کا فیصلہ کردیا آؤر والیس آئے تو ان کا زخم پھٹ گیا۔ نبی سُلُمْیُوْم کو اتو آپ ان کے پاس آئے ان کاسر لے گے اپنی آغوش میں رکھالیا اور انہیں سفید جا ورسے ڈھا تک دیا گیا۔ جب وہ ان کے چرے پر محینج دی گئ تو ان کے یا وُن کھل گئے وہ گورے رنگ کے موٹے تا زے آ دی ہے۔

رسول الله سَالِقَیْظِم نے فر مایا: اے اللہ سعد ہی ایڈ نے تیری راہ میں جہاد کیا' تیرے رسول کی تصدیق کی اور جوان کے ذمہ تھا اے ادا کر دیا' لہٰذاان کی روح کواسی خیر کے ساتھ قبول کر جس کے ساتھ تو نے کسی کی روح قبول کی ہے۔ آخری کلمیات:

سعد می اور کہا السلام علیم یا رسول اللہ مطابقی آئے کا کلام سنا تو اپنی آئی تھیں گھول ویں اور کہا السلام علیم یا رسول اللہ ویکھیے میں گوائی ویتا موں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سعد می اور کے گھر والوں نے رسول اللہ مثابی آئے گھر کے ان کا سراپی آغوش میں رکھ لیا تو وہ ڈرئے رسول اللہ مثابی کی سے بیان کیا گیا کہ سعد میں اور کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ آپ نے ان کا سراپی آغوش میں رکھ لیا

### كر طبقات ابن معد (مدچهای) مسلام می استان می این وانسار کی کان معد (مدچهای)

تو وہ اس ہے ڈر گئے؛ فرمایا جس تعدادیش تم لوگ گھر میں ہوا تنے ہی میں اللہ سے ملا تکہ مانگوں گا کہ وہ سعد میں ہوت موں' ان کی ماں رور ہی تھیں اور کہ رہی تھیں :

ويل لامك سعدا حزامةً وجدًا

"ا اے سعد تیری مال کی خرابی ہے۔ بداعتبار حزم کے بھی اور بدلی ظاہنچید گی ہے بھی"۔

ان سے کہا گیا کہتم سعد میں اور پر شعر کہتی ہو تو رسول اللہ سکا اللہ سکا اللہ کے نہیں چھوڑ دو کیونکہ ان کے سوادوسرے شعراء حجو نے ہیں۔

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ یوم خندق میں جب سعد پی ایو کی رگ اکھل میں زخم لگ کر شدید ہوگیا۔ تو انہیں اوگوں نے
ایک عورت کے پاس نتقل کیا جس کا نام رفیدہ تھا اور زخیوں کا علاج کرتی تھی' نبی علاظ جب ان کے پاس سے گذر تے تو پوچھے تم نے
رات کس طرح گزاری' صبح کے وقت آپ تشریف لے جاتے تو پوچھے کتم نے کس طرح صبح کی' وہ آپ کو حال بتاتے۔ جب وہ رات
ہوئی جس میں ان کی قوم نے انہیں منتقل کیا' ان کی تکلیف میں شدت ہوگئی اور لوگ انہیں بنی عبدالا شہل کے مکانوں میں اٹھا لے گئے تو
رسول اللہ منا گھڑا جس طرح پوچھا کرتے تھے'ای طرح پوچھنے کے لیے آئے' لوگوں نے کہا کہ بنی عبدالا شہل انہیں لے گئے۔
جبہ بنر و تکفین میں فرشتوں کی شرکت:

رسول الله سَالِيَّةِ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اله

ويل ام سعد سعدا حزامة وجدا

''سعد کی وفات سے سعد کی ماں کی خرابی آگئی' دورا ندیش کی بنا پر بھی اور سنجیدگی کی حیثیت ہے بھی''۔ رسول اللہ سَلَا ﷺ اللہ عَلَا ﷺ فَر مایا کہ سوائے ام سعد کے ہرنو جہ کرنے والی جھوٹی ہے۔

سلمہ بن اسلم بن حریس سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سالی کا اس حالت میں دیکھا کہ ہم لوگ دروازے پر کھڑے ہوئے آپ کے چیجے اندر جانا جا ہے تھے رسول اللہ سلاگی اندر تشریف لے گئے گھر میں سوائے سعد جی ہونہ کے کوئی نہ تھا'وہ جا در سے ڈھے ہوئے تھے میں نے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا' جب میں نے آپ کودیکھا تورک گیا۔ آپ نے بھی میری طرف اشارہ کیا كر طبقات ابن سعد (صديهاي) المسلك المس

کے تھم وقہ میں تھم گیااور پیچے ہٹا' آپ تھوڑی در بیٹے گھر نظاتو عرض کی ٹارسول اللہ میں نے کسی کونمیں دیکھا حالا نکہ آپ چل رہے سے فر مایا میں اس وقت تک مجلس پر قا در نہ ہوا تا وقت تک ملائکہ میں سے ایک فرشتہ نے اپنا ایک باز ومیرے لیے نہ اٹھالیا' بھر میں بیٹھ گیا' رسول اللہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْ اِللّٰمَ مِارک ہوا ہے ابوعمر وشہیں مبارک ہوا ہے ابوعمر وشہیں مبارک ہو۔

عامرين سعد في البينة والديروايت كى كدرسول الله مَنْ النَّيْمُ السيالة على يَنْجُ كدام سعدرور بَي تَطين اور كهدر بي تقيل عامرين سعد المعدادة وجدا

د سعد کی وفات سے سعد کی ماں کی خرالی ہے بہا دری اور جلادت کے لحاظ سے بھی اور شجید گی کے اعتبار سے بھی''۔

عمر بن الخطاب می اور نے فر مایا بس کرواے ام سعد سعد میں ورد کا ذکر نہ کرو۔ نبی سال کی اس کرواے عمر کیونکہ سوائے ام سعد کے ہررونے والی جھوٹی بتائی گئے ہے وہ جونیک بات کہیں تو وہ جھوٹی نہیں ہیں۔

جابرے مروی ہے کہ یوم احزاب میں سعد کو تیر مارا گیا۔ ان لوگوں نے ان کی رگ اکس کاٹ ڈالی رسول اللہ مثالی خانے ا اے آگ ہے داغ دیا جس ہے ان کا ہاتھ چھول گیا آپ نے ان کا خون نکالا چھر دوبارہ اے داغ دیا۔

جابرے مروی ہے کہ رسول الله مالا الله مالا فی سعد شاسود کے زخم کوداغ دیا۔

عبدالله بن شداد ہے مروی ہے کہ رسول الله طَالِقَةِ معد بن معافہ بن سعافہ بن سعہ جوا پنی جان دے رہے تھے فرمایا اے سردار قوم! الله تهمیں جزائے خبردے تم نے اللہ ہے جو دعدہ کیا اے پورا کر دیا 'اللہ بھی تم سے اپناوعدہ ضرور پورا کرےگا۔ سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ جب سعد میں اللہ کا جنازہ نکالا گیا تو منافقین میں سے پچھلوگوں نے کہا کہ سعد میں اللہ کا

جنازے اور یا سعد کے تابوت کوس نے ہلکا کردیا۔ رسول اللہ ملکھی کے فرمایا کہ ستر ہزار فرضتے کہ آج سے پہلے بھی انہوں نے زمین پرقدم نہیں رکھا تھا اترے ہیں اور سعد ہی اور کے جنازے یا تابوت پر حاضر ہیں۔

جس وقت انہیں عسل دیا جارہا تھار سول اللہ منافق موجود سے آپ نے اپنا گھلند سمیٹ لیا اور فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا جس کے کیے جگہ نتھی میں نے اس کے لیے گنجائش کر ڈی ان کی والدہ رور ہی تھیں اور کہدر ہی تھیں:

ويل ام سعد سعدا براعةً وتجدا بعدايا وياله ومجدا مقدماً سَدَّبه مسَّدًا

''سعد کی وفات ہے سعد کی مان کی خرابی ہوئی۔اعلیٰ کارگزاری میں بھی اور بہادری میں بھی۔اس نے کیے کیے احسان کے تقے اور کیسی ہزرگ منٹی فلاہر کی تھی۔ان سب کے بعد بیانجام کتنا افسوسناک ہے۔وہ ایسا پیشواوپیش روتھا کہ اپنے آپ ہے ہرایک خلل کی ہندش کروئ'۔

رسول الله سلاقط نے فرمایا کہ سوائے ام سعد کے تمام رونے والیاں جھوٹی ہیں۔ حسن سے مروی ہے کہ سعد بن معاقر جی ایس مولے تازے اور بھاری بھر کم آ دی تھے۔ وفات ہو گی تو منافقین جوان کے جنازے کے چیچے چل رہے تھے کہنے گئے کہ ہم نے آئ کی طرح کئی آ دمی کواس قدر ہلکانہیں دیکھا۔ جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہے نیہان کے بنی قریظہ کے فیصلے کی وجہ سے بنی منافظ نے بیان کیا گیا تو آ یے نے فرمایا مقتم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہوان ہے ان کا جناز ہ ملاککہ اٹھائے ہوئے ہیں۔

### الم طبقات ابن سعد (صدچهام) المسلك الم

تا فع ہے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن معافر ہی ہوئے جناز ہے میں ایسے ستر ہزار ملائکہ موجود تھے جوز مین پر تبھی نہیں اتر بے تھے ٔ رسول اللہ مثل تیوا نے فر مایا کہ تمہار ہے ساتھی کو دبایا گیا' پھرانہیں چھوڑ دیا گیا۔

ا بُن عمر جی ہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل ہوئے اس بندہ صالح کے لیے فرمایا 'جس کے لیے عرش ہل گیا' آسانوں کے درواز ہے کھول دیجے گئے اورا بیے ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے جواس سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے کہ اسے دبایا گیا' پھر چھوڑ دبا گیا۔ یعنی سعد بن معافر چی اورو

سعیدالمقیری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مگاؤیئے نے سعد میں مدھ کو دفن کیا تو فرمایا کہ اگر تنگی قبر ہے کسی کو نجات ملی تو ضرور سعد جی مدھ کو بھی نجات ملتی حالا نکہ انہیں پییٹا ب کے اثر کی وجہ سے ( یعنی جو بے احتیاطی سے پیٹا ب کرنے میں چھینیں پڑجاتی ہیں ان کی وجہ سے ) اس طرح دبایا گیا کہ ان کی ادھر کی پہلیاں ادھر ہوگئیں۔

ابراہیم نحفی ہے مردی ہے کہ رسول اللہ طافیۃ کے سعد کی قبر پر چادر بچھائی یا چادراس وقت بچھائی گئی کہ آپ موجود تھے۔
عائشہ خود ہے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ طافیۃ کو سعد بن معاذ خود کے جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیماں بی عبدالاشہل کے شیوخ سے مردی ہے کہ رسول اللہ طافیۃ کے نے سعد بن معاذ خود کو ان کی کو ٹھری سے دو پایوں کے درمیان سے اٹھایا۔ یہاں تک کہ آپ نے اسے مکان (دار) سے نکالا محمد بن عمر نے کہا کہ دارتیں ہاتھ کا ہوتا ہے۔ (یعنی پندرہ گزکا)

رہے بن عبدالرحمٰن بن الی سعیدالحدری نے اپنے باپ دادا سے ردایت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے بقیع میں سعد میں اور کے لیے قبر کھود کے تھی ۔ ہم جب مٹی کا کوئی حصہ کھود تے تو مشک کی خوشبوآتی یہاں تک کہ ہم لحد تک پہنچ۔

مجمد بن شرحبیل بن صندے مروی ہے کہ کی شخص نے سعد جی ادور کی قبر کی مٹی میں سے ایک مٹھی لے لی وہ اسے لے گیا 'پھر اے دیکھا تو وہ مشک تھی۔

محمہ بن شرحبیل بن حسنہ سے مروی ہے کہ جس دن سعد ہی ہؤود فن کیے گئے تو ایک شخص نے ان کی قبر کی مٹی میں سے ایک مشی لے کی بعد کواسے کھولا تو وہ مشک تھی ۔

( تتمدروایت ابوسعیدالخدری) انہوں نے کہا کہ پھررسول اللہ سائٹیٹی ہمیں نظر آئے ہم اس کے کھود نے سے فارغ ہو گئے سے اور پکی اینٹیں اور پائی قبر کے پاس رکھ دیا تھا۔ ہم نے اروز دار عقیل کے پاس ان کے لیے قبر کھودی تھی رسول اللہ ساٹٹیٹی ہمیں نظر آئے آپ نے سعد جی ہدو کوان کی قبر کے پاس رکھ دیا اور ان پر نماز پڑھی میں نے اپنے آدی دیکھے جنہوں نے بقیح کو تجردیا تھا۔ معبد الرحمٰن بن جاہر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب لوگ سعد جی ہوئے گاس پہنچ تو اس بیس چار آدی انر کے عبد الرحمٰن بن جاہر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب لوگ سعد جی ہوئے گار کے پاس پہنچ تو اس بیس چار آدی انر کے حارث بن اوس بن معاذ 'اسید بن حفیر ابونا کلہ سلکان بن سلامہ اور سلمہ بن سلامہ بن وَشُ رسول اللہ ساٹٹیڈ ان کے قد موں کے پاس

### كر طبقات اين سعد (مشربهاي) ملاك ملاك المحال ٢٦ يكي ملك المحال الم

کھڑے تھے۔ جب وہ اپنی قبر میں رکھ دیے گئے تو رسول اللہ طالیۃ آئے چبرے کارنگ بدل گیا آپ نے تین ہار تبیع کہی تو مسلما نوں نے بھی تین مرتبہ تھی گئی قبر میں اللہ طالیۃ آئے نے تین مرتبہ تھی تین مرتبہ تھی کہی تھی گئی تیاں تک کہ بھی تین مرتبہ تھی ہوئے گیا۔ رسول اللہ طالیۃ آپ کے جبرے میں تغیر کہی اور آپ کے اصحاب نے بھی تین مرتبہ تھی رسول اللہ طالیۃ آپ کے جبرے میں تغیر دیکھا اور آپ نے تین مرتبہ تھی کہی فر مایا تمہارے ساتھی پر قبر تھک ہوگئی اور انہیں و بایا گیا اگر اس سے کسی کو نجات ہوتی تو سعد جی ہوئے وضر در ہوتی ۔ پھر اللہ نے اسے کشادہ کردیا۔

محد بن عمر نے کہا کہ سعد جی دور کو حارث بن اوس بن معاذ 'اسید بن تضیر اور سلمہ بن سلامہ بن وش فے شسل دیا۔ وہ پائی و اللہ معلق موجود تھے۔ پہلا شسل پانی ہے دیا گیا 'دوسرا پانی اور بیری ہے اور تیسرا پانی اور کا فور سے انہیں تین صحاری (سوتی) چا دروں میں کفن دیا گیا جن میں انہیں لپیٹ دیا گیا۔ تا بوت لایا گیا جو النبیط کے پاس تھا اور مردے اس پر اٹھائے جاتے سے انہیں تا بوث میں رکھ دیا گیا۔ جس وقت انہیں مکان سے لے چلتو رسول اللہ منافیظ کو دیکھا گیا کہ تا بوت کے پایوں کے درمیان سے آنہیں اٹھائے ہوئے تھے۔

مسور بن رفاء قرظی سے مروی ہے کہ سعد بن معاذشان کی والدہ سعد کولید میں دیکھنے آئیں تو لوگوں نے انہیں واپس کر دیا۔ دیا۔ رسول اللہ ساڑھ کے اللہ معد میں دیکھنے آئیں کی جائے انہیں کی میں دیکھا تو کہا دیا۔ رسول اللہ ساڑھ کے انہیں کی میں دیکھا تو کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اللہ کے باس ہو رسول اللہ ساڑھ کے خبر پران نے (والدہ سعد میں دوسے) تعزیت کی مسلمان قبر کی مٹی والے نے قبر پران کے دیا گئے اوراس پر پائی والے اللہ ساڑھ کے اوراس پر پائی اوراس پر پائی میں ہوئے۔ میں کہ بیٹھ کے یہاں تک کہان کی قبر برابر کردی گئی اوراس پر پائی حجوزک دیا گیا۔ آئے آئے اور کھڑے ہوکران کے لیے دعا کی بھروا پس ہوئے۔

معاذبن رفاعه بن رافع زرقی ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذ ہی ایوند کو قتیل بن ابی طالب ہی اور کے مکان کی بنیاد میں دفن کیا گیا۔

عائشہ تفایش اس مروی ہے رسول اللہ منافظ اور ان کے صافیق (ابو بکر وعمر جن رہن) یا ان میں ہے ایک کے بعد کسی کی جدائی مسلمانوں پراتی شاق ند ہوئی جتنی سعد بن معافر خن اللہ کی۔

حصین بن عبدالرحمٰن بن عمرو بن سعد بن معاذ می الفید سے مروی ہے کہ سعد بن معاذ میں الدنے البیخے خوبصورت بڑی آ کھے والے اور حسین واڑھی والے آ دی تھے انہیں غزوہ خندق ہے میں تیر مارا گیا جس کے زخم سے انتقال کر گئے اس روزوہ سال کے تتے رسول اللہ منافیظ نے ان پر نماز پڑھی اوروہ بقیع میں وفن کیے گئے۔

ابن عمر میں بین مروی ہے کہ اللہ کی سعد میں بیون ہے ملاقات کی خواہش میں عرش ال گیا اور تخت کی ککڑیاں ٹوٹ گئیں رسول اللہ مظافر کم ان کی قبر پر جا کردک گئے۔ جب واپس ہوئے تو بوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کوکس چیز نے روکا منر مایا کہ سعد ہی بیونہ کوقیر میں دیا یا گیا۔ میں نے اللہ سے دعاکی کہ انہیں کھول دے۔

جاہر میں اور سے مروی ہے کہ رسول الله مالی الله مالی الله مالی سعد بن معاد جی دو کی موت کی وجہ سے عرش ال کیا ابی سعید

### كر طبقات ابن سعد (صرچهای) السال ۱۷ السال ۲۷ السال کا می مهاجرین وافسار کر

عائشہ تھاہ بنا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ تج یا عمرہ سے فارغ ہوئے آئے تو ذی الحکیفہ میں ہمارااستقبال کیا گیا۔انسار کے لڑے عزیزوں کا استقبال کررہے ہے وہ لوگ اسید بن حفیر سے ملے انہیں ان کی بیوی کی خبر مرگ سنائی اسید جھ ہونے منہ فرھا تک لیا اور دونے گئے میں نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے تم رسول اللہ سکا تی ہوئے ہوئی ہوتے ہمیں پہلی اور قدیم صحبت حاصل ہے یہ کیا ہوا کہ ایک عورت پرروتے ہوانہوں نے اپنا سر کھول دیا اور کہا کہ میری جان کی قیم آپ نے بھی کہا جق بھی ہے کہ میں سعد بن معافر میں ہوا کہ ایک بعد کسی پر ندرووں رسول اللہ سکا تی ہے جو پھوٹر مایا ہے وہ فر مایا ہے۔ میں نے بوچھار سول اللہ سکا تی ہے کہا کہ وہ بے حرش مل گیا۔ عائشہ جھا۔ میں کہا کہ وہ بے حرش مل گیا۔ عائشہ جھا۔ میں کہا کہ وہ میں معافر جھاد مول اللہ سکا تھا کہا کہ وہ میں دیا وہ دیا وہ دیا وہ دیا دور سول اللہ سکا تھا کہا کہ وہ دیا وہ دیا دور سول اللہ سکا تھا کے درمیان چل رہے ہے۔

اساء بنت یزید بن سکن سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالی کے سعد بن معافر شاہدو کی والدہ سے فرمایا کہ کیا اس سے بھی تمہاراغم نہ جائے گا اور تمہارے آئسونہ تھمیں گے کہ تمہارے بیٹے سب سے پہلے تخص ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ بنسااور عرش ال گیا۔ حسن شاہد سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالی کی خرمایا سعد بن معافر شاہدو کی وفات کی وجہ سے ان کی ملاقات کی فرحت میں عرش رحمٰن بل گیا ، فرحاً بہ (فرحت میں ) بہرسن کی طرف سے تفریر ہے۔

حذیفہ میں دوری ہے کہ جب سعد بن معافر میں دوری ہوئی تورسول اللہ من تا اللہ من تا میں معافر میں معافر میں دوج کے لیے عرش ال گیا۔

رمیٹ ہے مروی ہے کہ جس روز سعد بن معاذ ہی ہوں کا انتقال ہوا میں نے رسول اللہ سکا ٹیٹی کواسے قریب ہے سا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ کی مہر کو بوسہ دینا چاہتی تو دیے عتی تھی کہ ان کے لیے عرش رحمٰن ال گیا۔

یز بدین اصم مین فقد سے مروی ہے کہ جب سعد بن معاذ ہی فقد کی و فات ہوئی اوران کا جناز واٹھایا گیا تو نبی سُلُّقَیْرُاتِ قرمایا کر سعد بن معاذ میں مناز کے جناز ہے کے لیے عرش ہل گیا۔

براء ٹینھندے مروی ہے کہ بی طابقتے کے پاس حریر (ریشم) کی ایک جاورلا کی گئی اصحاب اس کی ٹرمی پرتعجب کرنے لگئے رسول اللہ طابقتے کے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ میں ہیں نے رومال اس سے زیاد و زم ہیں۔

براء میں دوں ہے کہ حربر کی ایک چا در رسول اللہ سُلگھٹے کو ہدینۂ دی گئ ہم لوگ اسے چھوتے تھے اور تعجب کرتے تھے رسول اللہ سُلگٹے کے فرمایا: کیا اس سے تہمیں تعجب ہے عرض کی جی ہاں فرمایا جنت میں سعد بن معاذ ہی دورک رومال اس سے بہت اچھے اور بہت زم ہیں۔

واقد بن عمرو بن سعد بن معاذین شناسے مروی ہے کہ میں اٹس بن مالک میں ہؤد کے پاس گیا۔ واقد میں ہوئوں سے بڑے اور لا نے تھے انہوں نے مجھ سے پو تچھا کہ تم کون ہو' میں نے کہا میں واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ ہوں' انہوں نے کہا ہے شک تم سعد میں ہونے مشانبہ ہو پچرروئے اور بہت روئے اور کہا اللہ سعد میں ہوئے ہوں سعد میں ہوئے ہوں سے بروے اور لانے تھے'

### الم طبقات ابن سعد (صرچهای) مسلام المسلام الله المسلام الله المسلام الله المسلام الله المسلام الله المسلام المسلام الله المسلام الله المسلم ال

#### براد رسعد مني الفاعد حضرت غمروبن معاذ مني الفاعد:

این نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل ان کی کنیت ابوعثان تھی والدہ کبشہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن ابجر تھیں' ابجر حذرہ بن عوف بن حارث بن خزرج تھے' کبشہ سعد بن معادی ﷺ کی بھی والدہ تھیں عمرو بن معاذ کے بعد کوئی اولا د نہ رہی۔

عاصم بن عروبین قادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ مِن مَا ذاور عمير بن ابي وقاص کے برا در سعد بن ابي وقاص جي مين نے درميان عقد مواضا قاکيا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمرو بن معاذ ہی ہوئہ بدرواحد میں حاضر ہوئے ۔ بھرت کے تیسویں مہینے یوم غزوہ احدیث شہید ہوئ ضرار بن الخطاب الغمری نے قبل کیا عمرو بن معاذ ہی ہوئو جس روزقل کیے گئے بیش سال کے تھے عمیر بن وقاص جی ہوئوان سے پہلے بدر مین شہید ہو چکے تھے۔

ان دونوں کے بھینیج:

سيدنا حارث بن اوس منيالهُ فذ

این معاذ بن نعمان بن امری انقیس بن زید بن عبدالاشهل کنیت ابوالا دست کی والده بند بنت ساک بن معنیک بن امری انقیس بن زید بن عبدالاشهل تقیس جواسیدا بن حفیر بن ساک کی چوپی تقیس اور مهابیعات میں سے تقیس حارث بن اوس کی کوئی اولا دنبقی -

عاصم بن عمر و بن قبارہ سے مروی ہے کہرسول الله مال فائم ہے حارث ابن اوس بن معاق اور عامر بن قبير و كے درميان عقد مواخاة كيا۔

لوگوں نے بیان گیا کہ حارث بن اوس بدر میں حاضرا دران لوگوں میں تھے جنہوں نے کعب بن الانشرف (یہودی) کوتل کیا' خودانہیں کے بعض ساتھی کعب برشب کے وقت ملوار چلار ہے تھے کہ حارث کے پاؤں پرزخم لگا اورخون پہنے لگا اور وہی لوگ ان کورسول اللہ ملائی گلے کے پاس اٹھالائے حارث غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور اسی روز شوال میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شہید ہو گئے اپنی شہادت کے دن اٹھا کیس سال کے تھے۔ اللہ

#### السيدنا حارث بن الس ضيالة فذ:

انس و ہی ہیں جوابوالحیر بن رافع امری القیس بن زید بن عبدالاشہل تھے ان کی والدہ ام شریک بنت خالد بن نیش بن

### كر طبقات اين سعد (مديهاع) كالكلم و الماري وانسار كالم

لوذ ان بن عبدود بن زید بن نظیما بن خزرج بن ساعدہ خزرج میں سے تھیں 'حارث بن انس ٹی دوسے کوئی اولا و نتھی غزوہ بدرواجد میں شریک ہوئے 'غزوہ احد میں ججرت کے بیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

ابوالحير کے آئے ہمراہ بن عبدالاشہل کے پندرہ نوجوان تھے جن میں ایاس بن معاذبھی تھے ان لوگوں نے عمرے کا ارادہ فا مرکیا عتب بن ربعہ کے پاس اترے اس نے ان کا اگرام کیا ان لوگوں نے اس سے اور قریش سے درخواست کی کہوہ ان سے خزرج کے قال پر معاہدہ حلف کریں قریش نے کہا کہ تمہارا شہر ہم سے دور ہے تمارے داعی کو تمہاری آواز کہاں جواب دے گی اور تمہارے داعی کو تمہاری آواز کہاں جواب دے گی اور تمہارے داعی کو تماری آواز کہاں جواب دے گی۔

رسول الله منافیق حارث کے وردوگی اطلاع پران کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا 'کیا تمہیں اس سے بہتر چیز بتائی جائے جس کے لیے تم آئے ہو؟ انہوں نے کہاوہ کیا؟ فرمایا میں رسول اللہ ہوں مجھے اللہ نے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے میں انہیں اس امرکی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں 'مجھے پر کتا ہے بھی نازل ہوئی ہے۔

ایا سین معاذیے جونو عمرائے تھے کہا اے تو م' داللہ بیاس ہے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہوا اوالحیر نے ایک مٹی بھر کنگریاں لے کے اپنے منہ پر ماریں اور کہا کہ جمیں اس سے کس نے غافل کر دیا اس وقت (ہم اس شل کے مصداق ہوں گے کہ ) ایک وفد کسی قوم کے پاس جو شرالا یا اسے ہم اپنی قوم کے پاس لے جائیں گے ہم اپنے وٹمن کے خلاف قریش سے حلف طلب کرنے نکلے تھے پھر ہم باوجو دفتر رخ کی عداوت کے قریش کی عداوت لے واپس ہوں گے۔

ابوالہیٹم بن التیبان وغیرہ سے مردی ہے کہ ایاں جس وقت لوٹے مرنے تک باز ندر ہے ہم نے انہیں ان گی وفات تک کلمہ پڑھتے سنا'لوگ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ مثل ﷺ سے جو سنااس کی وجہ سے وہ مسلمان مرے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابوالحیرا دران کے ساتھی انسار میں ہے سب سے پہلے لوگ ہیں جورسول اللہ مَالَّةِ بِمُنے ملے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی' آپ کی ان لوگوں سے ملاقات ذی الجازیں ہوئی تھی۔

سيدنا ابوعبداللد سعدين زيد مناسفه

این ما لک بن عبد بن گعب بن عبد الاشهل'ان کی کنیت ابوعبدالله تقی اور والده عمره بنت مسعود بن قیس بن عمرو بن زید مناق بن عدی بن عمرو بن زید کی اس زیاد و بن زید کی اس زیاد و بن زید کی اس زیاد و بن اولا دختی وه عقبه میں سے تقیس سعد بن زید کی اس زیانے میں اولا دختی وه عقبه میں ستر انصاد کے ساتھ حاضر ہوئے 'میرمجمد بن عمر کی روایت ہے موگ بن عقبه اور محمد بن اتحق اور ابومحشر نے ان کا توکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے ۔

سعد بن زید بدرواحد وخندق اورتمام مشاہر میں رسول اللہ متا ہوائی کے ساتھ ہمر کا ب رہے انہیں رسول اللہ متا ہوئی ا میں منا 8 کی طرف بطور سریے بھیجا تھا۔انہوں نے اس کومنہدم کر دیا بیر رمضان ۸ میں ہوا۔

سيرنا الوعوف سلمه بن سلامه متى الدور:

ا بن قش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالاشهل٬ كثيت ابوعوف اوروالده ملمي بنت سلمه بن سلامه بن خالد بن عدي بن مجدعه

سلمة بن سلامه كي اولا دمين عوف تصان كي والده ام ولد تعين -

میموندان کی والد وام علی بنت خالد بن زید بن تیم بن امیه بن بیاضدان معا در دمیں ہے تھیں جواوی میں سے رائج میں سكونت ركھتے تھاور بی زعوراء بن جشم كے حلفاء تھے۔

سلمہ بن سلامہ عقبداول میں شریک ہوئے اور عقبدآخرہ میں بھی ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے اس پر محمد بن عمر محمد بن اسحاق ابومعشر وموسی بن عقبہ کا تفاق ہے۔

عاصم بن عمر بن قنادہ سے مروی ہے کہ رسول الله منافقات نے سلمہ بن سلامہ اور الی سبرہ بن ابی رہم بن عبدالعزی العامری عامر بن لوی کے درمیان عقد مواخا قر کیا کیکن محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول الله مَالَيْظِمْ نے سلمہ بن سلامداور زبیر بن العوام می الدعد کے درمیان عقدموا خاق کیا والنداعلم کداس میں ہے کیا تھا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سلمہ بن سلامہ بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافیظ کے ہمر کاب رہے ٢٥٠ میں بعمر ہفتا د ( 4 س) سال وفات ہوئی مدینے میں مدفون ہوئے'ان کی اولا دسب مرچکی ان میں ہے کوئی نہ رہا۔

سيد نا الولېشرعيا دېن بشر ځااندځه:

ابن وتش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشبل محمد بن عمر کے مطابق ان کی کنیٹ ابویشریقی اور عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاري كرمطابق ابوالربيع تقي ان كي والده واطمه بنت بشرين عدى بن ابي بن عنم بن عوف بن عرف ابن عوف ابن خزرج بن عبدالاشهل كي حليف هيرير.

عباد بن بشر کی اولا دمیں صرف ایک بیٹی تھی جس کے سواان کی کوئی اولا دنیتھی وہ بھی مرگئ ان کی کوئی اولا دباتی شدہی ۔ عبادہ بن بشر اسید بن حفیر اور سعد بن معاذ میں الفیارے پہلے مصعب بن عمیر میں درکے ماتھ پر اسلام لائے رسول الله طَالِيَّةُ إِنْ عِبادِ بن بشراورا بي حدُيف بن عتب بن رسيعه وياهن كردميان عقدموا خاة كياب بروايت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر

عبادین یشر بدر میں شریک ہوئے وہ ان لوگول میں تھے جنہول نے گعب بن اشرف (یہودی) کوئل کیا۔احداور خندق اور تمام مشابد میں رسول الله مَالْقِيَّا کے ہمر کاب رہے۔

رسول الله طاقع نے انہیں بی سلیم وسرید کے یاس صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کے یاس وال روزمقیم رہے والیں ہوئے بنی مصطلق ہے جووالید بن عقبہ بن الی معیط کے بعد خزاعہ میں سے مصطلحہ وصول کرنے گئے وہاں بھی وس روز مقیم رے اور خوشی خوشی واپس ہوئے۔

رسول الله مَلِيْظِ نِ الْهِينِ مَنين كِي مال غنيمت برعامل مقرر فر مايا۔ تبوك آئے اور وہاں ہے كوچ كرنے تك اپنے پہرے کا عامل بنایا' وہاں آنخضرت مثل فیلم نے بیس دن قیام فرمایا تھا۔ جنگ بمامہ میں شریک ہوئے اس روزان کے لیے آز ماکش اور ب يروائي ارتكاب قال اورطلب شهاوت هي اي روز١٢ ميں جهل وچ سال شهيد ہوئے۔

### الطبقات ابن سعد (مدچهای) السام ال

ر نیج بن عبدالرحن ابی سعیدالخدری می این نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں نے عباد بن بشر میں اندر کو کہتے ساکہ اے ابوسعید میں نے رات کوخواب و یکھا کہ آسمان میرے لیے کھول دیا گیا پھرڈ ھا تک دیا گیاان شاءاللہ مجھے شہادت ہوگی میں نے کہاواللہ تم نے بھلائی دیکھی۔

سنگ بمامہ میں دیکھا کہ وہ انصار کو پکاررہے تھے کہتم لوگ تکواروں کے میان تو ڑ ڈالواور لوگوں سے جدا ہو جا دُ اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو چھانٹ دو' ہم لوگوں کو چھانٹ دو'انہوں نے انصار سے چارسوآ دمی چھانٹ دیتے جن میں کوئی اور شامل ندھا' آ گے عباد بن بشر'ا بود جانداور براء بن مالک می انتہ تھے۔"

یدلوگ باب الحدیقہ تک پنچ اور نہایت خت جنگ کی عباد بن بشر میں ہو تا کر دیئے گئے میں نے ان کے چہرے پر آلوار کے اس قدرنشان دیکھے کہ صرف جسم کی علامت ہے پیچان سکا۔

#### حضر يوسلمه بن تابت في الدعد؛

ابن وَشْ بن زغب بن زعوراء بن عبدالاشهل ان کی والد ولیلی بنت الیمان تھیں اور یمان ہی حسل بن جابر تھے وہ حذیفہ بن الیمان شامین کی بہن تھیں 'یہ بنی عبدالاشهل کے حلیف تھے۔

سلمہ بن ثابت بدر میں شریک ہوئے 'غز وہ احدیق بھی تھے اور اس میں شہید ہوئے ابوسفیان بن امیہ بن حرب نے شہید کیا۔ پیہ جرت کے بتیسویں مہینے شوال کا واقعہ ہے۔

غز وہ احد میں ان کے والد ٹابت بن وقش اور پچپار فاعہ بن وقش بھی شہید ہوئے بیر سول اللہ مُقَافِقِم کے ہمر کاب مع سلمہ بن ٹابت میں اور کے کوئی اولا دندھی وقش بن زغیہ کے سب لڑ کے مرکئے ان میں سے کوئی ندر ہا۔

#### حضرت دا فع بن يزيد حي الدود:

رافع کی اولا دمیں اسید تھے جو یوم حرہ میں قتل ہوئے اور عبدالرحن تھے ان دونوں کی والدہ عقرب بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء ابن عبدالاهبل' سلمہ بن سلامہ بن وقش کی بہن تھیں رافع بن پریداور زعوراء ابن عبدالاهبل کی تمام اولا دمر پھی تھی۔ ان میں سے کو کی ندر ہا۔

رافع بن بزید بدر واحد میں شریک ہوئے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں غز وہ احد میں شہید ہوئے محرین اسحاق موی بن عقبۂ ابومعشر اور محد بن عمران کا یہی نسگ بیمان کرتے تھے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

ابومعشر ومحمہ بن اسحاق' رافع بن زید کہتے تھے' عبداللہ بن محمد ابن عمارۃ انصاری نے جونسب انصار کے عالم تھے ان کی مخالفت کی تھی کہ بنی زعوراء میں کوئی سکن نہیں اور سکن صرف بنی امری انقیس بن زید بن عبدالاشہل میں تھے' رافع ابن پزید بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشہل نام تھا۔

# بنى عبدالاشهل بن جشم كے حلفاء

# سيدنا محمر بن مسلمه بن سلمه وي الدونه:

ابن غالد بن عدی بن مجدعه بن حارثه بن حارث بن خزرج بن عمرو و بی النیت بن مالک تھے جواوس میں سے تھے ان کی والد ہام سہم تھیں جن کا نام خلید ہ بنت افی عبید بن و بہب بن نو دان بن عبدو د بن زید بن نظلبہ بن خزرج ابن ساعدہ بن کعب تھا 'خزرج میں سے تھیں ۔

محرین مسلمه کی اولا دمیں دس اڑ سے اور چھاڑ کیاں تھیں۔

عبدالرحلٰ انہیں کے نام سے ان کی کنیت تھی ام عیسیٰ اور ام حارث ان کی والدہ ام عمر و بنت سلامہ بن وقش بن زغیہ بن زعوراء بن عبدالاشہل سلمہ بن سلامہ کی بہن تھیں ۔

عبدالله اورام احد ان دونوں کی والمدہ عمرہ بنت مسعود بن اوس ابن ما لک بن سواد بن ظفرا دروہ گعب بن خز َرج تھے جواوس بس سے تضیں۔

سعد جعفر وام زیدان کی والد ہ قتیلہ بنت الحصین بن شمضم بنی مر ہ بن عوف میں سے تھیں جوقیس عیلان میں سے تھے۔ انس وعمرہ 'ان کی والد ہ الا طبا سے تھیں جو بطون کلب میں سے ایک بطن ہے۔

قیں اور زیداورمی ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

محود جن کی کوئی اولا دند تھی اور حصہ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ محمد بن مسلمہ مدینے میں مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام لائے اور میداسید بن حفیر اور سعد بن معاذ کے اسلام کے بعد ہوا۔

رسول الله ما ينتا في محدين مسلمه اور الوعبيده بن الجراح كورميان عقد مواخاة كياب

محر بن مسلمہ بدر واحد میں شریک ہوئے اس روز جب لوگ بھا گے تو یہ ان لوگوں میں تھے جورسول اللہ مَالَّاتُیْجِ کے ساتھ غابت قدم رہے اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَالَّاتِیْجِ کے ہمر کاب رہے سوائے غزوہ تبوک کے کیونکہ رسول اللہ مَالَّاتِیْجِ جب بن اللہ مَالَّاتِیْجِ جب بن اللہ مَالِیْجِ جب بن اللہ مَالِیْجِ بی کوئل ہوں گئے تو آپ نے تعب بن اللہ مَالِی کوئل کے تو آپ کے تو آپ کے اللہ مَالِیْجِ نے انہیں قرطاء کی طرف جو بنی بکرین کلاب میں سے تھے اصحاب رسول اللہ مَالِی کے تمیں سواروں کے ہمراہ لطور مربی وی اللہ مَالِی جب اللہ مَالَّاتِ بِی جب اللہ مَالَّاتِ اللہ مَالَّاتِ اللہ مَالِی جب اللہ مَالَّاتِ اللہ مَالِی اللہ مَالہ مِن مِن اللہ مَالِی مَالِی اللہ مَالِی مَالِی اللہ مَالِی مَالِی مَاللہ مَالِی اللہ مَالِی مَالِی اللہ مَالِی اللہ مَالِی اللہ مَالِی اللہ مَالِی اللہ مَالِی اللہ مَالِی مَالِی مَال

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَثَاثِیْ عمر وَ قضاء کے لیے روانہ ہوئے اور ذی الحلیفہ تک پہنچاتو آپ نے سوار دن کےلئنگرکوآ کے کیا جوسو گھوڑے تھے ان پرمجمہ بن مسلمہ کو عامل بنایا۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ محمد بن مسلمہ کہا کرتے اے لڑکو! رسول الله سکا تیجا کے مشاہد (مقامات تشریف آوری) اور مواطن (مقامات سکونت) کو مجھ ہے پوچھو میں کسی غزوے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ سوائے تبوک کے کہ آپ نے

# کے طبقات ابن سعد (صربیار) میں انسان کی سال کی انسان کی سام کی سام کی انسان کی میں اور انسان کی میں انسان کی می مجھے مدینے پراپنا جانشین بنادیا تھا' مجھے آپ کے سرایا کو پوچھو کیونکہ کوئی سریدایسانہیں ہے جو مجھے پوشیدہ ہو یا تو میں خوداس میں

جھے مدینے پراپنا جاسین بنادیا تھا بچھ ہے آپ کے سرایا کو پوچھو کیونکہ کوئی سریہ ایسا نہیں ہے جو بچھ سے پوشیدہ ہویا تو میں خوداس میں ہوتایا جس وقت وہ روانہ ہوتا میں اسے جانتا تھا۔

عبایہ بن رفاعہ بن رافع سے مروی ہے تھر بن مسلمہ کائے لا ہے اور بڑے موٹے آدی تھے۔ بروایت محمد عمر معتدل ( لیمن ندموٹے ندو بلے ) تھے چندیا پر بال ندتھے۔ حضور علائظ کا آپ کو کو اروپینا

حسن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طافی اللہ طافی میں مسلمہ کوا یک تلوارعطا فر مائی اور فر مایا کہ جب تک مشرکین ہے قبال کیا جائے تم اس سے لڑنا۔ جب مسلما توں کو دیکھنا کہ ایک دوسرے کے مقابلے پرآئے ہیں تو کسی پیٹر کے پاس بہ تلوار لے کے جانا اور اے اتنا مارنا کہ تلوار ٹوٹ جائے پھر اپنے گھر بیٹھر بہنا یہاں تک کہ کوئی خطا کار ہاتھ تنہارے پاس آئے (اور تمہیں مجبور کر کے نکالے) یا فیصلہ کرنے والی موت۔

صبیعہ بن حسین بھی ہے عروی ہے کہ ہم لوگ حذیفہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے مخص کو جانا ہول جس کوفتذہ کھی نہ کر سے گا ہم نے کہا وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ میر بن مسلمہ انصاری جب حذیفہ کا انقال ہوگیا اور فتذہوا تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا جو روانہ ہوئے میں منزل پر پہنچا تو دیکھا کہ آیک کنارے خیر نصب ہے جے ہوا کے تھیئر ہے لگ رہے ہیں پوچھا یہ خیر کس کا ہے کو گوں نے کہا کہ اللہ لگ رہے ہیں پوچھا یہ خیر کس کا ہے کو گوں نے کہا کہ وگئے ہیں ان کے پائل آیا وہ بوڑھے ہوگئے تھے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے میں آپ کو مسلمانوں کے سب ہے بہتر لوگوں میں جھتا ہوں۔ آپ نے اپنا شہرا پنا مکان اپنے عزیز اور اپنے پڑوی چھوڑ دیے انہوں نے کہا کہ میں نے اسے شرکی کراہت سے چھوڑ انمیرے دل میں یہیں ہے کہ میں ان کے شہروں میں سے کہ میں ان کے شہروں میں شہر شرک کے رہوں تا وفتیکہ شروبال سے دفتے نہ ہو جہاں سے جس ہٹ گیا۔

محمہ بن مسلمہ سے مروی ہے کہ بچھے رسول اللہ سکا تیجائے نے ایک تلوار عطافر مائی اور ارشادفر مایا کہ اے محمہ بن مسلمہ اس تلوار فی بن مسلمہ اس تلوار کے اللہ کی راہ بیس جباد کرنا یہاں بیک کہتم مسلمانوں کے ووگر وہوں کوآئیں بیس قبال کرتے ویکھو اس وقت تم اس تلوار کو پھر پراتنا پیکنا کہ ٹوٹ جائے بھرتم اپنے ہاتھ اور ڈبان گوروک لینا یہاں تک کہتمہارے پاس فیصلہ کرنے والی موت آجائے یا خطاکار ہاتھ بھر بیان قبل کردیئے گئے اور مسلمانوں کا جو حال ہوا وہ میدان بیس کی چھر کے پاس اس کے بغیر نہ نکلتے تھے کہ اس پھر کوا پی تلوار سے مارتے تھے اس طرح انہوں نے ایس تو ٹرڈالا۔

اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ نے بھی اسی قتم کی صدیث روایت کی اور کہا کہ محمد بن مسلمہ کو نبی متابعی کا سوار کہا جاتا تھا۔ انہوں نے لکڑی کی ایک تلوار بنائی تھی اوراسے رندہ کر کے میان میں کر دیا تھا جو گھر میں لکئی ہوئی تھی' انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے لٹکا یا ہے کہ اس سے ڈرنے والے کو ہمیت ولا وَں۔

ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ جمہ بن مسلمہ کی وفات مدینے میں اس بھر میں ہو گی وہ اس زمانے میں ستر سال کے مجھے ان پرمروان بن الحکم نے نماز پر جی۔

# کر طبقات این سعد (مندجاز) کی مسل کی کارس کی در ۲۳۰ کی کارس و انسار کی سید نا ایوسعد سلمه بن اسلم مؤیاندور:

ا بن حریس بن عدی بن مجد عد بن حارثهٔ ان کی کنیت ابوسعداور والدہ سعاد بنت رافع بن ابی عمر بن عائمهٔ بن نظیمہ بن غشم بن ما کند بن نظیمہ بن غشم بن ما کند بن نظیمہ بن غشم بن ما کک بن النجار خرز بن میں سے تھیں بنوحریس بن عدی کی قربت اوران کے مکان بنی عبدالاشہل میں تھے۔ وہ لوگ ابتدائے اسلام بی میں وفات پاگئے ان میں سے کوئی ندر ہا۔ سلمہ بن اسلم بدر واحداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله ساتھ کے ہمر کا ب رہے عراق میں بغیر خلافت عمر بن الحطاب میں ہوئے اس وقت ۳ سال جرائی عبید التھی کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۳ سال میں بغیر شاہد خلافت عمر بن الحطاب میں ہوئے اس وقت ۳ سال جرائی عبید التھی کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۳ سال

### حضرت عبدالله بن تهل مناهدة

این زیدین عامرین عمرین جشم بن جارث بن خررج بن عمروین ما لک این اوس آن گی والده صعبه بیت تیمان بن مالک ابوالهیشم بن تیمان کی بهن خصیس \_

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ رافغ بن ہل کے بھائی تھے کہی دونوں حمراء الاسد روانہ ہوئے تھے زخی تھے اور ایک دوسرے کو اٹھا تا تھا۔ کوئی سواری نہتھی۔

عبداللہ بن سہل بدر واحد میں شریک سے ان کے بھائی رافع بن سہل بھی ان کے ہمراہ احد میں سے دونوں غزوہ خندق میں بھی شریک سے عبداللہ اس غزوہ میں شہید ہوئے انہیں بن عویف کے ایک شخص نے تیز مار کے تل کردیا۔ عبداللہ بن سل کے کوئی اولا دیتھی فیز عمرو بن جشم بن حارث ابن خزرج کی اولا دبھی بہت زمانے ہم چکی تھی وہ لوگ اہل راتج سے البتہ اہل راتج میں عسان کی بھی ایک تو متھی جوعلیہ بن جھند کی اولا دمیں سے سے آل ابی سعیدان کے حلیف سے اس زمانے میں ان کی اولا دہ ہو مدینے کے کنارے الصفر او میں رہتے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ رافع بن سہل کی اولا دسے ہیں ان کے بچا عبداللہ بن سہل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔

### حضرت حارث بن خزمه مني الدعه

ابن عدی بن ابی بن غنم بن سالم بن عون بن عمر و بن عوف بن خزرج 'القوا قله میں سے تھے آور بن عبدالا شہل کے حلیف تھے ان کا مکان بن عبدالا شہل میں سالم بن عون بن عرب ابویشرتھی۔ رسول الله سال الله سال علیہ بن خزمہ اور ایاس بن ابی بکیر کے درمیان عقد موافاۃ کیا حارث بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله سال تھی ہے مرکاب دہے بجرت کے چالیسویں سال مدینہ منورہ میں وفات ہوئی اس وقت ۲۷ برس کے تھے ان کی کوئی اولا دباقی ختمی۔

### حضرت الوالهيثم بن التيهان منيافذنه

نام مالک بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تفاینی عبدالاشهل کے حلیف تھے اس پرموی بن عقبہ ومحد بن اسحاق واپومعشر و محمد بن عمر کا انفاق ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عمار ہ انصاری نے ان لوگوں ہے اختلاف کیا اور بیان کیا کہ ابوالہیشم اوس میں سے ہیں۔ ابوالہیشم بن التیہان بن مالک بن عمر و بن زید ابن عمر و بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمر وقیس اور و ہالدید بن مالک ابن اوس تھے ان کی والد ہ لیکی بنت عثیک بن عمر و بن عبدالاعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمر وقیس اور و ہالدید بن مالک

# الم طبقات ابن سعد (مدجهام) مسلاح مع المسلح المسلح

بن اول تھے۔ابوالہیثم کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے لید خارج ہوتی تو میں بنی عبدالاشہل کی وجہ سے اپنی زندگی وموت اس کی طرف منسوب کرتا۔ وہ خض جوان کا اوران کی اکلوتی بیٹی امیمہ کا وارث ہوا وہ ضحاک بن خلیفہ الاشہلی تھا جوالقعد دہیں بنی عبدالاشہل پران دونوں (ابوالہیثم وامیمہ) کے وارث ہوئے ابوالہیثم اوران کے بھائی عمر و بن جشم کے آخری بیٹے تھے جوم گئے اوران میں سے کوئی باتی شدر ہا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابواہبیثم زمانہ جاہلیت میں بھی بنوں کونا پیند کرئے اورانہیں برا کہتے تھے وہ اوراسعد بن زرارہ تو حید کے قائل تھے دونوں ان انصاراولی میں سے تھے جو کے میں اسلام لائے۔

اسعد بن زرار دان آٹھ انصار میں شار کے جاتے ہیں جورسول اللہ منافق کے میں ایمان لائے بیلوگ اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے ابوالہیشم بھی ان چھ دمیوں میں شار کیے جاتے ہیں جن کے متعلق روایت ہے کہ انصار میں سب سے پہلے رسول اللہ منافق کی قدموی کے میں حاصل کی وہ بھی اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے پھر مدینے میں آئے اور وہاں اسلام کو پھیلایا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ چھآ دمیوں کا معاملہ ہمار ہے نز دیک سب اقوال ہے زیادہ ٹابت ہے وہ لوگ انصار میں ہے سب سے پہلے ہیں جورسول اللہ مظافیظ ہے کے میں قدمیوں ہوئے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے ابوالہیثم سز انصار کے ہمراہ عقبہ میں بھی شریک تھے۔وہ بارہ نقباء (اعلان کرنے والوں) میں سے ایک ہیں اس پرسب کا اتفاق ہے۔

رسول الله منافی کے ابوالہیٹم بن التیہان اورعثان بن منطقون کے درمیان عقد مواغا قرکیا۔ ابوالہیٹم بدرواحداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافی کے ہمر کاپ تھے رسول الله منافی کے انہیں تھبوروں کا انداز ہ کنندہ بنا کے بھیجا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کی تھجوروں کا انداز ہ کیا۔ یہاں وقت ہوا کہ عبداللہ بن رواجہ مونہ میں شہید ہوگئے۔

محمد بن یجی بن حبان سے مروی ہے کہ ابوالہیثم بن التیبان رسول اللہ سلگاتیا کے زمانے میں تھجور کا انداز ہ کرتے تھ آنخضرت ملکاتیا کی وفات کے بعد ابو بکر می الدونے انہیں بھیجنا چاہا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں رسول اللہ ملکاتیا کے لیے انداز ہکرتا تھا اور جب والیس آتا تھا تو آپ میرے لیے دعا وفر ماتے تھے ابو بکر میں الدونے انہیں چھوڑ ویا۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دو کے زمانہ خلافت میں ابوالہیشم بن التیبیان کی وفات ہوئی۔ شیوخ بنی عبدالاشہل سے مروی ہے کہ ابوالہیثم کی وفات میں مدینے میں ہوئی۔ محمہ بن عمرنے کہا کہ ہمارے نز دیک بیان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جنہوں نے روایت کی کہ ابوالہیثم علی بن ابی طالب میں دورے ساتھ صفین میں حاضر ہوئے اور اسی روزمقول ہوئے متفد مین اہل علم میں سے کسی کوئیس دیکھا جواسے جانتا ہواور ثابت کرتا ہو۔ والنداعلم

ابوالہیٹم کے بھائی۔

### حضرت عبيد بن التيبان مى مدئر:

ان کے نسب کا بھی وہی قصہ ہے جوہم نے ابوالہیٹم کے حال میں بیان کیا بقول عبداللہ بن محر بن عمارہ انصاری عبیداور ابوالہیٹم کی والدہ کیلی بنت علیک بن عمر وضیں مجمد بن اسحق ومحمد بن عمر بھی اسی طرح عبید بن العیمان کہتے تھے۔لیکن مولی بن عقبہ

# الم طبقات ابن سعد (صبيهام) المستحد العلم المستحد العلم المستحد العلم المستحد العلم المستحد العلم المستحد العلم المستحد المستح

وابومعشر اورعبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ وہ علیک بن العیمان نے عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ میں نے واؤ دین الحصین کے ہاتھ کا کھا ہواد یکھا ہے کہ وہ علیک بن العیمان نے۔

محرین عمرودغیرہ نے کہا کہ عبیدین التیہان عقبہ میں سر انصار کے ساتھ شریک ہوئے۔ رسول اللہ سُلُٹِیْجائے ان کے اور مسعودین الربع القاری کی کے درمیان جواہل بدر میں سے تصعقدموا خاق کیا تھا۔ عبیدین التیہان بدر واحد میں شریک ہوئے 'یوم احد میں شہید ہوئے ۔ عکرمہ بن الی جہل نے شہید کیا یہ جُرت کے بیسویں مہینے شوال میں ہوا۔

عبید بن العیبان کی اولا دمیں عبیداللہ تھے جو جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اور عباد تھے۔ان دونوں کی والعدہ صعبہ بنت رافع بن عدی بن زید بن امیرعلبہ بن جشتہ کی اولا دمیں سے خیس وہ لوگ ان لوگوں کے حلفاء تھے جوسب کے سب مرگئے عبید بن التیبان کی کوئی اولا دباتی ندر بی (پندرہ آ دمی) کل چدرہ اصحاب (منجملہ بنی حارثہ بن حارث بن خزرج بن عمرو (الخزرج) کہ النیب بن مالک بن اوس تھے )۔

### حطرت الوعبس بن جبر فني الدفد:

ابن عمرو بن زید بن جشم بن حارثهٔ ان کا نام عبدالرمن تھا اور والدہ لیلی بنت رافع بن عمرو بن عدی بن بجدعه بن حادثه تقین ۔ ابوعبس کی اولا دبیں محمد ومجمود تھے ان دونوں کی والدہ ام عیسی بنت مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعه بن حارث محمد بن مسلمہ کی بہن تھیں اور میا بعات میں سے تھیں ۔

عبيداللدان كي والدوام حارث بنت محربن مسلمه بن سلمة بن خالدا بن عدى بن مجرعة بن حار ويحيس -

زید وحمیدہ ٔ ان دونوں کی والدہ کا نام ہم ہے جہیں بیان کیا گیا۔ابیعس کی بہت می بقیداولا و مدینے اور بغداد میں ہے۔ ابوعبس اسلام سے پہلے عربی لکھنا جائے تھے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی ٔ ابوعبس اور ابو بردہ نیار جس وقت اسلام لائے تو دونوں بنی حارثہ کے بت تو زر ہے تھے۔

رسول الله مَا لَيْدُ مَا لَيْدُمُ الْوَعِبَ بن جر اور حميس بن حذاف كے درميان جو الل بدر ميں سے تھے اور حصه بنت عمر بن الخطاب مىلاند كرسول الله مَا لَيْدُمُ اللهِ مَا لَيْدُمُ اللهِ مَا لَيْدُمُ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ م

ابوعیس بدر داحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَثَاثِیمُ کے ہمر کا ب منتے وہ ان لوگوں میں بھی بنے جنہوں نے کعب بن اشر ف (یبودی) کوتل کیا۔عمر دعثان بن بین انہیں لوگوں سے صدقہ وصول کرنے کے لیے جیجا کرتے تنے۔

الیجیس حارثی ہے جوالل بدر میں ہے تھے مروی ہے کہ عثان بن عفان خیدہ ان کی عیادت کے لیے آئے وہ بے ہوثی کی حالت میں تھے جب افاقہ ہواتو عثان خیدہ نے کہا کہتم اپنے کوکس حالت میں پاتے ہوانہوں نے کہاا چھی حالت میں 'ہم نے اپنی ہر حالت درست پائی سوائے زکل ڈکے اونٹوں کے جو ہمارے اور عمال کے درمیان ہلاک ہو گئے ترب ہے کہ ہم اس ہے رہائی ننہ پاکیں۔

عبدالمجيد بن البعبس ہے مروی ہے کہ ابعبس کی وفات ۳۳ میں بعبد خلافت عثمان بن عفان چیک ہوئی اس وقت وہ ستر

# الم طبقات ابن سعد (صديهام) المسلك الم

سال کے بیتےان پرعثان ابن عفان می دونے نماز پڑھی اور بقیع میں مدفون ہوئے ان کی قبر میں ابو بردہ بن نیاراور قادہ بن نعمان اور محد بن مسلمہ اور سلمہ بن سلامہ بن وقش اتر سے بیسب کے سب بدر میں شریک تھے۔ابوعبس حنا کا خضاب لگاتے تھے۔ حدمہ مصرف

### حضرت مسعود بن عبدسعد شالدعه

ابن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارث العطرح موى بن عقبدادرابومعشر اورعبدالله بن محمد بن ممارة الانصاري نے بیان كيا محمد بن اسحاق نے كہا كہ وہ مسعود بن سعد تھے۔ محمد بن عمر نے كہا كہ وہ مسعود بن عبدابن مسعود بن عامر تھے۔ ان كى كوئى اولا دباتى نہ تھى سب وفات یا نچكے تھے مسعود بدر واحد میں شر يک ہوئے۔

# حلفائ بن حارثه

#### سيدنا أبو برده بن نيار تنيافند:

ابن عمروبن عبید بن عمر و بن کلاب بن و ہمان بن عنم بن ذیل بن ہمیم ابن بنی بن بنی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه ابو برده کانام ہانی تھا۔ان کی لیس ماندہ اولا دکھی ٔ رسول اللہ منگافیا کے صحابی براء بن عاز ب کے ماموں تھے بروایت موی بن عقبہ وحمد بن اسحاق والی معشر وحمد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔

محمد بن لبیدے مروی ہے کہ ہم نے جن بنی حارثہ کا ذکر کیا اور وہ بدر میں حاضر ہوئے ان میں سے بیتین آ دمی ہیں اپویس' مسعود ابو برد و نہم نے جونام ونسب ان کے بیان کیے اس کی بنا پر قابت ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابو بردہ بدروا صدوخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ منافظ کے ہمر کاب تھے۔ فتح کہ بین بنی حارثہ کا جھنڈ انہیں کے پاس تھا انہول نے رسول اللہ منافظ کے وہ احادیث بھی روایت کیس جنہیں آپ سے یا دکر لیا تھا۔

ابراہیم بن اسلیل بن الی حبیب کہتے تھے کہ ابو بردو بن نیار کی وفات خلافت معاویہ میں ہوئی کل تین اصحاب: ( کعب بن الخزرج بن عمرومن جملہ بنی ظفر کہ نبیت بن مالک بن الاوس تھے )۔

### سيدنا قناوه بن نعمان مني هذه:

ابن زیدبن عامر بن سواد بن ظفر ان کی والدہ ایسہ بنت قیس بن عمر وابن عبید بن مالک بن عمر و بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار جوئز رج میں سے بیخ محمہ بن عمر نے کہا کہ قادہ کی کنیت ابوعرتھی عبداللہ بن محمہ بن عمارہ انصاری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

قنادہ کی اولا دمیں عبداللہ اورام عمروان دونوں کی والدہ ہندینت اوس بن فرنمہ بن عدی بن ابی بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف قوافل حلفائے بی عبدالاهبل میں ہے تھیں۔

عمرووهه ان دونون کی والده خنساء بنت حبیس غسانی تغییل کها جا تا ہے کیان کی دالده عائشہ بنت جری بن عمر و بن عامر بن عبدرزاح بن ظفرتغیس ۔

# لِ طَبِقاتُ ابْنُ سعد (صَبِهام) المسلك المسل

عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ آج قادہ کی کوئی پس ماندہ اولا ذہبیں ہے۔ان کی اولا دمیں سب سے آخر میں جولوگ رہ گئے تھے وہ عاصم ویعقوب فرزندان عمر بن قادہ تھے عاصم بن عمر علائے سیرت وغیر ہامیں سے تھے وہ سب وفات پاگئے کوئی باقی نہیں۔

محرین عمر نے گہا کہ قنادہ بن نعمان ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے 'موی بن عقبہ وابومعشر کی بھی بہی روایت ہے۔ لیکن محرین آخق نے اپنی کتاب میں ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

قادہ اصحاب رسول اللہ منگائی کے تیراندازوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ بدرواحد میں حاضر ہوئے۔ یوم احد میں ان کی آئے میں تیر مارا گیا جس سے آنکھ کا ڈھیلا بہہ کے رخسار پر آگیا۔ رسول اللہ منگائی کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میر سے پاس ایک عورت ہے جسے میں جا بتا ہوں اگر وہ میری آنکھ و کھے لئے گاتو اندیشہ ہے کہ مجھے سے نفرت کرے گی رسول اللہ منگائی کی اس ایک عورت ہے جسے میں جا بتا ہوں اگر وہ میری آنکھ و کھے لئے گاتو اندیشہ ہے کہ مجھے سے نفرت کرے گی رسول اللہ منگائی کی اس ڈھیلے کو این ہوئے کا درزیا دہ مجھے تھی۔ اس ڈھیلے کو ایک ہوئے کا درزیا دہ مجھے تھی۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مردی ہے کہ قادہ بن نعمان کی آنکھ کا ڈھیلا یوم احدیث ان کے رخسارے پرگر پڑا۔ رسول الله طالیق نے اپنے ہاتھ ہے اسے لوٹا دیاوہ دوسری آنکھ ہے زیادہ انچھی اور تیز ہوگئ وہ خندق اور تمام مشاہدیٹن رسول الله طالیق کے اس ہمر کاب تضغز وہ فتح میں بی ظفر کا جھنڈ انہیں کے پاس تھا'رسول اللہ طالیق کے ساحادیث بھی روایت کیے۔

عاصم بن عمر بن قیادہ ہے مروی ہے کہ قیادہ بن العمان نے سل میں انقال کیا اس وقت ۱۵ سال کے تھے ان پر عمر بن الحطاب وی ہوئے دریے میں نماز پڑھی قبر میں ان کے اخیافی بھائی ابوسعید الخدری اور محمد بن مسلمہ اور حارث بن فز مسامرے مصرت عبید بن اوس وی الدور :

ابن مالک بن سواد بن ظفر کنیت ابوالنعمان اور والد دمیس بنت قیس بن قریم بن امیه بن سنان بن کعب بن عنم بن سلمه خزرج میں سے قیس ان کی پیماند واولا دھی جوسب کے سب و قات یا تھے عبید بدر میں شریک تھے۔

کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے عباس اور نوفل اور عقیل کو بدر ہیں گرفتار کیا اور ایک ری سے باندھ کے رسول الله سُلَّتُوَیِّم کے پاس لائے 'بی علیظائے نے فرمایا کہ ان پر ملک کریم نے تمہاری مدد کی ۔ رسول الله سُلَّتُویِّم نے ان کا نام مقرن ( رسی ہیں باند صنے والا ) رکھا بوسلمہ یہ دعویٰ کرتے ہے کہ ابوالیسر کعب بن عمر و نے عباس کوگرفتار کیا تابیا ہی محمد بن اسحٰی کہا کرتے ہے ۔ مولیٰ بن عقبہ وجمہ بن اسحاق وجمہ بن عمر نے بدر میں عبید کے ذکر پر اتفاق کیا۔ ابو معشر نے انہیں بیان نہیں کیا۔ ہمارے ز دیک بیان کا یا جس سے انہوں نے روایت کی اس کا وہم ہے اس لیے کہ عبید بن اوس کا معاملہ ان کے بدر میں ہونے کے متعلق اس فقد رمشہور ہے گروہ کو گئی تبیل ۔

#### حضرت نصر بن حارث مني الدعوز

ابن عبدرزاح بن ظفر'ان کی کنیت ابوحارث تھی اور دالدہ سودہ بنت سواد بن الہیثم بن ظفر تھیں۔ان کے والد حارث بن عبدرزاح کوبھی رسول اللہ طَالِیْوَلِم کی صحبت حاصل تھی ان کی اولا دوفات یا چکی اور جا چکی تھی۔

# المناعد (منهام) المنافع المناف

ابومعشر ومحد بن عمروعبدالله بن محد بن عمارہ انصاری اور ہشام بن محد ابن سائب کلبی نے اسی طرح ان کا نام بتایا ان لوگوں نے ان کے نام ونسب میں کہ نصر بن حارث تھے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ محد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں روایت کی کہ وہ نمیر بن حارث تھے بیغلط ہے میرا گمان ہے کہ بیغلطی محمد بن اسحاق کے رواۃ کی طرف ہے ہے۔

# حلفائے بی ظفر

## حضرت عبدالله بن طارق مني الذبحة:

این عمروین مالک بن تیم بن شعبہ بن سعد اللہ بن فران بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ ان کے کوئی پیما ندہ اولا دختی ا محمہ بن عمر نے اسی طرح ان کا اوران کے اخیافی بھائی معتب بن عبید کا نسب بیان کیا ہے جوان کے ساتھ بدر میں شریک تھے لیکن مجمہ بن اسحاق نے ان لوگوں میں ان دونوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہوئے اوران کا نسب نہیں بیان کیا اور کہا کہ وہ معتب ابن عبدہ تھے لیکن بشام بن محمہ بن سائیب النکسی نے اپنی کتاب النسب میں ان دونوں کا نبچہ بھی ذکر ٹیس کیا۔

عبداللہ بن طارق بدرواحد میں شریک ہوئے وہ ان لوگوں میں تھے جوغزوۃ الرجیع میں روانہ ہوئے۔ بی لیے ان کے مشرکین نے گرفقار کر کے ری ہے بائدھا کہ خبیب بن عدی کے ساتھ کے لے جا کیں جب وہ مرافظہر ان میں تھے تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں تہارے ساتھ ندر ہوں گا کہ وکر دیے گئے انہوں نے کہا کہ واللہ میں تہارے ساتھ ندر ہوں گا کہ وکر میرے لیے میرے ان ساتھوں میں نمونہ ہے جو اس روز قل کر دیے گئے انہوں نے اپنا ہاتھ ری سے نکال لیا اور تکوار لے گئ لوگ ان کے پاس ہے ہٹ گئے یہ ان پر حملہ کرنے گئے اور وہ ان سے چھنے گئے لوگوں نے انہیں پھر مارے شہید کر دیا۔ ان کی قبر مرافظہر ان میں ہے ہوم الرجیع ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہوا۔

ان كاخيافي بعائي

### حضرت معتب بن عبيد فوالدعو:

ابن ایاس بن تیم بن شعبہ بن سعد اللہ بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف ابن قضاعہ بن محر عرفے اسی طرح کہا محر بن الحاف ابن قضاعہ بن محر عرف اسی طرح کہا محر بن الحاق نے کہا کہ وہ معتب بن عبید ابن سواد بن البیٹم بن ظفر تھے۔ اسی کی والمدہ بنی عذرہ کی شاخ بن کا ال سے تھیں ۔ان کے اخیافی بھائی عبد اللہ بن طارق بن عمر والبلوی بن ظفر کے حلیف شھے۔ بنی ظفر میں ان کا نسب جے معلوم نہ تھا اس نے آئیں کے بھائی عبد اللہ بن طارق کی وجہ سے بلی ئے منسوب کردیا۔

معتب بن عبید کے کوئی اولا و نہ تھی ان کے بیٹیج اسپر بن عروہ ابن سواد بن الہیثم بن ظفر ان کے وارٹ ہوئے معتب بن عبید بدروا حدمیں شریک ہوئے یوم الرجیج بیل مرالظهر ان بیل شہید ہوئے ۔

کل پانچ اصحاب (بنی عمرو بن عوف بن ما لک بن الاوس پھر بنی امیہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف میں ہے ) \_ حضرت مبتشر بن عبدالمنذ ریخی الدعی:

ا بن رفاعه بن زنبر بن امیه بن زید ان کی والده نسیبه بنت زید بن ضبیعه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تظیی ان

# الرطبقات ابن سعد (صبيهاي) المسلم المس

کوئی سمانده اولا دنیقی رسول الله مَالَّقَوْم نے مِشرین عبدالمند راورعاقل بن ابی البکیر کے درمیان عقد موافا قاکیا۔ کہا جاتا ہے کہ عاقل بن ابی بکیراور مجذرابن ذیاو کے درمیان آپ نے عقد موافا قاکیا۔ مبشر بدر میں شریک ہوئے اور اسی روز شہید ہوئے ابوثور نے قتل کیا۔ قتل کیا۔

سائب بن ابی لبابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکا تیا ہے میشر بن عبد المنذ رکا حصہ لگایا اور معن بن عدی ہمارے پاس ان کا حصہ لائے۔

ان کے بھائی:

حضرت رفاعه بن عبدالمنذ ريني الدئنة

ابن رفاعہ بن زنبر بن امید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والدہ نسید بنت زید بن ضبیعہ بن زید تھیں ا ان کی ایک لڑ گیتی جس کا نام ملیکہ تھا ان سے عمر بن ابی سلمہ بن عبدالاسد الحور وی نے نکاح کیا انسید کی والدہ ظیمہ بنت نعمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ظبیعہ بن زید تھیں۔

بروایت مویٰ بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر ومحد بن عمر رفاعہ بن عبدالمند رستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوتے وہ بدروا حد میں حاضر ہوئے اور ہجرت کے بتیبویں مہینے ماہ شوال میں یوم احد میں شہید ہوئے ان کی کوئی بسماند واولا دن تقی ۔

اوران دونون کے بھائی:

# حضرت ابولبابه بن عبد المنذر شياليند

ابن رفاعہ بن زنبر بن امیہ نام بشرتھاان کی والدہ بھی نسید بنت زید بن ضبیعة تھیں ابولبا بہ کی اولا دہیں سائب ہے ان کی والدہ زید بن ضبیع بنت زید اور لبا بہ (لڑکی) جن کے نام سے ان کی کنیت ابولبا بہتھیں والدہ زین جال ہے تام سے ان کی کنیت ابولبا بہتھیں اور جن سے عمر بن الخطاب بن الفار نسید بنت فضالہ ابن نعمان بن اور جن سے عمر بن الخطاب بن الفار سول اللہ مقالہ ابن نعمان بن قبیل بن عمر و بن امید بن زید تھیں اور دسول اللہ مقالیۃ جب بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ نے ابولبا بہو مدینے پر عامل بنا کے دو حاء سے واپس کیاان کے لیے غذمت و تو اب میں حصہ مقر رکیا اور وہ انہیں کے مثل ہوگئے جو بدر میں شریک تھے۔

عبداللہ بن مکھنے سے جو حارث الانصار میں سے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ آبولہا بہکو مدینے پراپنا جائشین بنایا ان کے لیے نیمت وقد اب کا حصد لگایا وہ انہیں کے شل ہو گئے جواس میں شریک ہوئے تھے ابولہا بہا حدیث بھی حاضر ہوئے نیز رسول اللہ مٹائیڈ کی جب غزوۃ السو کی کے روانہ ہوئے تو ان کو مدینے پراپنا جائشین بنایا 'غزوۃ فتح میں بنی عمرو بن عوف کا جھنڈ اانہیں کے پاس تھا۔ وہ تمام مشاہد میں رسول اللہ مٹائیڈ کی ہمرکاب تھے آ مخضرت مٹائیڈ کی سے احادیث بھی روایت کیس ابولہا بدکی وفات عثمان بی موان میں ابولہا بدکی وفات عثمان ابن عفان میں اور آج اللہ کی بیما ندہ اور اللہ دے۔

ابولبابے نے یوم بی قریظ میں جس وفت ایک غلطی کا ارتکاب کیا ( بی قریظہ کو اس را زے آگاہ کر دیا کہ رسول اللہ مُنافِظِم تم کوزیج کریں گے ) تو وہ مجد نبی طابط میں بمقام اسطوانہ مخلقہ 'ری ہے بندھ گئے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبیقول ک

# الم طبقات ابن سعد (مندجاز) ما المنظم المنظم

#### حضرت سعدين عبيدانصاري فناهؤنه

ابن نعمان بن قیس بن عمرو بن زید بن امیه بن زیدایی وی تھے جنہیں سعد القاری کہا جاتا تھا' ان کی کنیٹ ابوزید تھی کوفے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ بیدان لوگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ سالی کا اللہ میں قرآن جمع کیا تھا' محمہ بن اسحاق و ابد معشر اس طرح ان کا نسب بیان کرتے تھے کہ سعد بن عبید بن العمان بن قیس۔

سعد بن عبید بدر واحد وخدق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافیق کے ہمرکاب سے ان کے بینے عمیر بن سعد عمر بن الخطاب بن ہورے اس بھر جن سال جگ قا دسیہ میں شہید ہوئے اس الخطاب بن ہورے اس کے سے اپنے بعد کوئی اولا ذہیں چھوڑی عبدالرحمٰن بن الی لیا سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جن ہونے نے سعد بن عبید وقت ۲۰ سال کے سے اپنے بعد کوئی اولا ذہیں چھوڑی عبدالرحمٰن بن الی لیا سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جن ہونے نے سعد بن عبید سے جواصحاب رسول اللہ مظافیظ میں سے سے اور جس روز ان پر موت کی مصیبت آئی وہ میدان جنگ سے بھا گے اور وہ قاری کہلاتے سے ان کے سوااصحاب رسول اللہ مظافیظ میں سے کوئی قاری کہیں کہلاتا تھا ان سے عمر بن الخطاب جن ہوئے فرما یا کہ ملک شام میں تہمیں جہاد سے دلچین ہو گئے شایدتم کی بدنا می کا داغ دھو سکو انہوں جہاد سے دلچین میں سوائے اس زمین کے اور کہیں نہیں جاوں گا جہاں سے میں بھا گا تھا اور سوائے اس دھنوں کے جنہوں نے میر ساتھ وہ کہا جو کیا جن کہا جن اور شہید ہوئے ۔

سعد بن عبید ہے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کوخطبہ نایا کہ کل ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کل ہم شہید ہوں گے لہذاتم لوگ نہ جارے بدن سے خون دھو تا اور نہ سوائے ان کپڑوں کے جو ہمارے بدن پر ہیں کوئی اور کفن دینا۔

حضرت ابوعبدالرحمن عويم بن ساعده منيالاغز

این عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن امیدان کی کثیت ابوعبدالرطن اور والده عمیره بنت سالم بن سلمه بن امید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تحیین -

عویم کی اولا دمیں عتبہ وسوید تھے' سوید یوم جنگ حرومیں قبل ہوئے اور قرطدان کی والدہ امامہ بنت پکیر بن نظبہ بن حدب بن عامر بن کعب بن مالک ابن غضب بن جشم بن ٹزرج تھیں' صرف محمد اسحاق نے عویم بن ساعدہ بن صلحہ کہا ہے لیکن ہم نے صلحہ کو نسب میں نہیں پایادہ بلی بن عمرو بن الحاف قضاعہ میں ہے بنی امیہ بن زید کے حلیف تھے اسے سوائے محمد بن اسحاق کے اور کسی نے نہیں بیان کیا۔ عویم کی پسماندہ اولا دمدینے اور درب الحدث بیں تھی۔

عویم ان آئھ آ دمیوں میں ہے تھے جن سے متعلق روایت کی گئی کہ وہ ان انصارا ولی میں سے ہیں جورسول اللہ مثل اللہ معشر وہ ستر انصار کے ہمراہ عقبہ آخرہ میں حاضر ہوئے۔ والی معشر وہ ستر انصار کے ہمراہ عقبہ آخرہ میں حاضر ہوئے۔

. سعدین ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلاَقِیْم نے عویم بن ساعدہ اور عمر بن اکخطاب جی دین کے درمیان عقد موا خاۃ کیا۔ بروایت محمد بن اسحاق آپ نے موجم بن ساعدہ اور حاطب بن الی بلنعد کے درمیان عقد موا خاۃ کیا۔

# الم طبقات ابن سعد (منه جهای) مسلامی انسان که میاجین وانسار که از طبقات ابن سعد (منه جهای) میاجین وانسار که

حرّہ بن عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ سَالَ ﷺ کوفر ماتے سنا کہ اللہ کے بندوں میں اور اہل جنت میں عویم بن ساعدہ کیے اچھے بندے اور آ دمی ہیں۔ مولی نے کہا کہ جب بیآ بیت نازل ہوئی کہ:

﴿ فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المظهرين ﴾

''اس (معجد قباء) میں ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک رہتا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا

\_''\_

تورسول الله مُطَالِقَةُ إِنْ مُلِيان مِينَ سے عوبم بن ساعدہ بین موئی نے کہا عوبم سب سے پہلے خص ہیں جنہوں نے اپناا جابت کا مقام یانی سے دھویا جیسا کہ تمیں معلوم ہوا۔ واللہ اعلم

ابن عباس میں بین سے مروی ہے کہ دو مرد صالح جوانی قوم کے ایما سے سقیفہ بنی ساعدہ کا ارادہ کر رہے تھے ابو بکر وعمر میں پینا سے سلے ان دونوں مرد صالح نے کہااے سرگروہ مہاجرین کہاں کا قصد ہے ابو بکر دعمر میں پینا نے کہا کہ برادران انصار سے ملنا چاہتے ہیں ان دونوں نے کہا کرتم پر پینٹر وری نہیں کہانشار کے پاس نہ جاؤ' اپنا کام پورا کردیعنی جاؤ۔

ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر میں مناف بیان کیا کہ مردصا کے جوابو بکر وغمر ہی مین ہے ملے تھے بوئے بن ساعد واور معن بن عدی میں شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر میں مناف بیان کیا کہ مردصا کے جوابو بکر وغمر ہی میں شخصے جو یم بن ساعدہ ہی ہیں جن کے متعلق جمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ متالی ہی تو رسول اللہ متالی ہی تو رسول اللہ متالی ہی ہیں اللہ یعب العطورین کی تو رسول اللہ متالی ہی تو رسول اللہ متالی ہی تو رسول اللہ متالی ہی میں معلوم ہوا کہ آپ نے عویم بن ساعدہ کے علاوہ کسی اور کا نے فر مایا کہ ان میں ساعدہ نے خلافت محر بن الخطاب ہی ہو میں وفات یائی اس وقت ان کی عمر ۱۹ یا ۱۲ کی تھی۔

### حضرت تعليه بن حاطب شياله د:

ا بن عمرو بن عبید بن امیه بن زید ان کی والده امامه بنت صامت بن خالد بن عطیه بن حوط بن حبیب بن عمر و بن عوف تقمیں پے شکابہ کی اولا دمیں عبیدالله وعبدالله وعمیر تنے ان کی والد ہ بی واقف میں سے تیمیں پ

ر فاعداد عبد الرحمٰن وعیاض وعمیرُ ہُ ان کی والدہ لبا بہ بنت عقبہ این بشیر غطفان میں کے تھیں آج تغلبہ بن حاطب کی مدینے اور بغداد میں اولا دہے۔

رسول الله ملَّ النَّامِ عَلَيْظِ نِهُ لِيهِ بن حاطب اورمعتب بن حمراء کے درمیان جوفز اعد حلیف بی بخذوم بین سے تصعقد موا خاق کیا' تغلبہ بن حاطب بدروا حدمیں شریک ہوئے۔

ان کے بھائی:

#### حضرت حارث بن حاطب مناهدُ:

ابن عمرو بن عبیدین امیدین زید'ان کی والد و امامه بنت صامت بن خالد بن عطیه تقیس به حارث کی اولا د میں عبداللہ تھ ان کی والد وام عبداللہ بنت اوس بن حارثہ نی جمبا ہے تھیں آج ان کی باقی ماند واولا د ہے۔ان کی کنیت ابوعبداللہ تقی

# كر طبقات اين سعد (صيبهاي) المستحدة المس

عبداللہ بن مکعف سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا تیکا جس وقت بدری طرف روانہ ہوئے تو حارث بن حاطب کوالروحاء سے بنی عمروبن عوف کی طرف کسی کام سے جس کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا واپس کردیا نیست وثواب میں آپ نے ان کا حصہ بھی لگایا 'وہ انہیں کے مثل ہو گئے جو شریک تھے مجمد بن اسحاق نے اسی طرح بیان کیا مجمد بن عمر نے کہا کہ حارث احد خندق حدیبیاور خیبر میں شریک تھے غزوہ خیبر میں شہید ہوئے انہیں قلعے کے اوپر سے کسی نے تیر مارا جود ماغ میں لگا۔

سيدنارا فع بن عنجد ه شياطفه:

عنجدہ ان کی والدہ ہیں' والدعبد الحارث' بلی کے حلیف تنے اور بلی قضاعہ میں سے تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آئیس (بلی) میں سے ہیں' محمد ابن اسحاق بھی اسی طرح کہا کرتے تھے صرف ابومعشر نے آئیس عامر بن عنجدہ کہا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیا نے رافع بن عنجدہ اور حصین بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی کے درمیان عقد موا خاق کیارافع بدروا حدو خندق میں شریک تصان کے پیماندہ اولا دینتی۔

سيدنا عبيد بن الي عبيد رضي الناعة :

محر بن سعد نے کہا کہ میں نے اس شخص سے ساجو کہتا تھا کہ بلی قضاعہ میں سے بھے کہ عبید انہیں (بلی) میں سے بھے ای طرح محمہ بن اسحاق نے بھی کہا بعض لوگ ان کواور رافع بن عنجہ ہ کو بنی عمر و بن عوف کی طرف منسوب کرتے ہیں میں نے ان وولوں کی ولا دت اورنسب کو بنی عمر و بن عوف کے انساب میں تلاش کیا مگر نہ ملا ان دونوں کی باقی ماندہ اولا دیتھی عبید بدر داحد وخند تی میں شرک تھے۔

كل نواصحاب: (بني ضبيعه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف ) -

سيدنا عاصم بن ثابت شيالافند

این قیس نیقیں میں جو ابوالا قلح بن عصمہ بن مالک بن امه ابن ضبیعہ تصان کی والدہ شموس بنت الی عامر بن صفی بن نعمان بن کلف بن مالک بن امة بن ضبیعہ تصان بن کلف بن مالک بن امة بن ضبیعہ تصی ۔ عاصم کی اولا دہیں محمد تصان کی والدہ ہند بنت مالک بن عامر بن حذیفہ بن جمیان بن کلف میں سے تصین ان کی اولا دہیں سے احوص بن عبداللہ ابن محمد بن عاصم شاعر ہوئے عاصم کی کنیت ابوسلیمان تھی۔

رسول الله سَلَّقَیْمُ نے عاصم بن ثابت اورعبدالله بن جحق جی بین کے درمیان عقد مواخا قر کیاعاصم جی بیٹ بدر واحد میں شریک ہوئے ۔غزوہ احد میں مسلمان بھا گے تو وہ ثابت قدمی سے رسول الله سَلَّقَیْمُ کے ہمر کا ب رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی اصحاب رسول الله مَلَّاتِیْمُ کے نامز د تیرا نداز وں میں سے متھے۔

احد میں مشرکین کے جھنڈ ہے والوں میں ہے حارث اور مسافع فرزندان طلحہ بن ابی طلحہ کوئل کیاان کی والد وسلاقہ بنت سعد بن الشہید بنی عمر و بن عوف میں ہے تھیں ۔اس نے نذر مانی کہ عاصم کے کاسد سر میں شراب ہے گی اوران کا سر لانے والے کے لیے سواد نشیال انعام رکھا۔

بی طیان قبیلہ مذیل کے چند آ دی رسول اللہ مُلَا لِلْمُ عَلَیْظِ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ چندا ہے آ دمی

# المِقاتُ ابن معد (صربهاء) المسلك الم

روان کریں جوانبیں قرآن پڑھائیں اورشرائع اسلام سکھائیں آنخضرت مُلاَثِیْزائے ان کے ہمراہ اپنے چنداصحاب کے ساتھ عاصم بن ثابت جین نظر کوروائی کردیا۔

جب وہ لوگ اپنی پستیوں میں پہنچ تو مشرکین نے کہا کہتم لوگ اسیر (قیدی) بن جاؤ ہم تہمیں قبل کرنائییں جا ہے۔ہم صرف میہ جاہتے ہیں کہتمہیں کے پہنچا کیل اور تمہارے ڈریعہ سے قیمت حاصل کریں عاصم تفاط نے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ مجھی کئی مشرک کے بیروس میں نہ آؤں گا۔

وہ ان سے جنگ کرنے لگے اور رجز پڑھنے لگے انہوں نے اتنی تیراندازی کی کدان کے تیرختم ہو گئے پھر نیز ہ مارنا شروع کیا یہاں تک کدوہ بھی ٹوٹ گیا تلوار رہ گئ تب انہوں نے کہا کداے اللہ میں نے ابتدائے روز میں تیرے دین کی تعایت کی لہذا آخر روز میں تو میرے گوشت کی حفاظت کرمشر کین ان کے ساتھیوں میں سے جے قبل کرتے تھے اس کی کھال اتار لیتے تھے انہوں نے جنگ کی مشرکین میں سے دوکوز ٹمی کیا اور ایک کوئل کیا۔اور کہنے لگے:

انا ابو سلیمان مثل رَأَمًا ﴿ وَرَثْتُ مَجِدَى مَعِشْرًا كُرامًا

''میں ابوسلیمان ہوں'میرے بی جیسے بہا درمہمات امور کا قصد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بزرگ وبرتری ایسوں کے لیے ورافت میں چھوڑی ہے جوشریف وکر بیم ہیں''۔

#### اصيب موثد وخالد فيامًا

''مر ثد وخالد جیسوں کوتو میں گھڑے گھڑے جھاوں گا !''۔

لوگوں نے اتنی نیزہ ہاڑی کی کہ ان کوئل کردیا۔ سرکا ٹنا جا ہا تو اللہ نے اُن کے پاس بھڑ (زنبور) بھیج دی جس نے تفاظت کی شب کواللہ تعالی نے ایک نامعلوم سیلا ب بھیج دیا جوانہیں بہالے گیا۔ وہ کوگ ان کے پاس نہ بھیج سکے عاصم می اندو لا زم کر لیا تھا کہ نہ وہ کسی مشرک کوچھو کیں گے اور نہ کوئی مشرک انہیں چھوے گا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا قتل ہجرت کےچھتیہویں مہیغ صفر میں یوم الرجیج میں ہوا۔

### حضرت معتب بن تشير وي الدعد

ابن ملیل بن زید بن العطاف بن ضبیعدان کی کوئی اولا دباقی ضربی ۔ بدر داحد میں حاضر ہوئے تھے محمد بن اسحاق نے اس طرح تذکرہ کیا ہے۔

# حضرت الومكيل بن الازعر مني الأغز

ا بن زید بن العطاف بن ضبیعه ان کی والده ام عمر و بنت الاشرف ابن العطاف بن شبیعه تقیس کوئی اولا دیا قی شدر بنی وه بدر واحد مین حاضر بهویے محمد بن اسحاق نے ای طرح کہاہے۔

### حضرت عمير بن معبد شيالاغنه

ابن الازغرين زيدين العطاف بن ضبيعه ان كي كو في اولا وندري صرف مجه بن ايحق ان كوعمر و بن معبد كيتي تقه \_ بدر واحد

# كِلْ طِقَاتُ ابْن سعد (عديهام) كلاك المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظ

اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن كَاللهُ تعالى اللهُ عَالَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ

كل خارة دمي: بني عبيد بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر وبن عوف \_

### حضرت انيس بن قبّا وه ثنيَالانوَّهُ:

ابن ربیعہ بن خالد بن حارث بن عبیدمحمد بن اسحاق ومحمد بن عمراسی طرح انیس کو کہتے تھے مویٰ بن عقید الیاس کہتے تھے اور الامعشر النس کہتے تھے خواصد الامعشر النس کہتے تھے خواصد الامعشر النس کہتے تھے خنساء بنت خذام الاسدیہ کے شوہر تھے بدر واحد میں حاضر ہوئے ہجرت کے بتیبویں مہینے شوال میں غزوہ احد میں شہید ہوئے ابوا کیم ابن الاخنس بن شریق الفقی نے قبل کیا۔ انیس کے کوئی باقی ہائدہ اولا دنہ تھی ۔ صرف ایک آدمی: بنی العجلان بن حارث کہ بلی قضاعہ میں سے تھے اور سب کے سب بنی زید بن مالک بن عوف کے حلفاء تھے۔

### حضرت معن بن عدى الجد طي الدرد

این العجلان بن حارثه بن ضبیعه بن حرام بن جعل بن عمروین جشم بن دوم این ذیبان بن جمیم بن ذیل بن بنی بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه ب

بروایت موی بن عقبہ ومحر بن اسحاق ومحر بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تیے قبل اسلام حربی خط میں کتابت کرتے تھے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی رسول اللہ مثل قبل نے معن بن عدی اور زید بن الخطاب بن نفیل کے درمیان عقد موا خاقا کیا دونوں کے دونوں سلامے میں خلافت ابو بکر جی شومیں جنگ میامہ میں شہید ہوئے آئے معن کی باتی ماندہ اولا دہے اور معن بدروا حدو خند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثل قبل کے ہمر کاب تھے۔

ابن عباس ٹی پیٹن سے مروی ہے کہ معن بن عدی ان دو شخصوں میں سے تنے جوابو بکر وغر جی پیٹن سے اس وقت ملے جنب مو تقیقہ بی ساعدہ کاارادہ کررہے تنے انہوں نے کہا کہتم برضروری نہیں کدان کے پاس نہ جا دَا پنا کام پورا کرو۔

عروہ بن زبیر شی دو سے مروی ہے کہ جمیں معلوم ہوا کہ جس وقت اللہ نے رسول الله منابیخی کو وفات دی تو لوگ آپ پر روے اور کہا کہ داللہ ہم بیرچا ہے تھے کہ آپ سے پہلے مرجاتے اندیشہ ہے کہ ہم آپ کے بعد فتنے ہیں نہ پڑجا کمیں معن نے کہا کہ داللہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے مرجا تا تا وقت کے دو فات کے بعد بھی تقد ابق نہ کرلوں جیسا کہ آپ کی حیات میں کی معن مسینہ کذاب کی جنگ میں بما مدمیں شہید ہوئے۔

ان کے بھائی:

#### حضرت عاصم بن عدى رخى الدُّورُ:

ابن الجد بن العجلان محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی اورعبداللہ بن مجر بن عمار ہ الانصاری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی ان کی باتی ما عمرہ الانصاری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی ان کی باتی ما عمرہ الانھی عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافی نے جب روا تھی بدر کا ارادہ کہا تو قباءاور اہل عالیہ پرکسی وجہ سے جوآ ہے کو ان لوگوں سے پنجی عاصم بن عدی کو خلیفہ بنا دیا اور ان کے لیے غیمت وثو اب میں حصد لگایا وہ انہیں المعقاف ابن سعد (صبحهام) المستحدين وانسار كالمعتمدة والمعتمدة والمعتمد والمعتمدة والمعتمدة والمعتمد والمعتمد والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة

ے مثل ہو گئے جواس میں شریک تھے محمد اسحاق نے بھی ای طرح کہا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عاصم بن عدی احداد رخند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مقالیق کے ہمر کاب تھے رسول اللہ مقالیق نے انہیں اور ان کے ہمراہ ما لک بن الدخشم کو تبوک سے بھیجا ان دونوں نے مسجد ضرار کو جو قبامیں بنی عمر و بن عوف میں تھی آگ لگا دی۔ عاصم (قد میں) ماکل بہ پستی تھے مہندی کا خضاب لگاتے تھے معاویہ بن الی مقیان جی ہوند کی خلافت میں 80 سے میں مدینے میں وفات یائی اس وقت 10 اسال کے تھے۔

حضرت ثابت بن اقرم شياهند:

این تغلیہ بن عدی بن البحر بن المجولان ان کی کوئی باقی ماندہ اولا دنہ تھی بدر واحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سالیقیا کے عمر کا بہتے خالد بن الولید کے ماتھ البوبکر جی سود کی خلافت میں مرتدین کی طرف رواند ہوئے تھے ای طرح محد بن اسحات نے بھی کہا۔
عیسیٰ بن عمیلہ فراری نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد بن الولید جی سود لوگوں کے مقابلے پر رواند ہوتے وقت کی اوان سنتے تو رک جاتے اور اگرا ذان نہ سنتے تو حملہ کرتے ، جب وہ اس قوم کے قریب بیٹنی گئے جو بر احد میں تقی تو عکاشہ بن محسن اور عابت بن افر م کو اپنے آگے جو بر احد میں تو عکاشہ بن محسن اور خابت بن افر م کو اپنے آگے جو بر احد میں تو عکاشہ بن محسن اور خابت کا سامناطلیحہ اور اس کے بھائی سلم فر زندان خویلد سے ہوا جو انہیں کی طرر ' اب شاہ نے بھوڑ سے بھوڑ ہو تھا عکاشہ کو گھر لیا اور سلمہ نے قابت بن افر م کو ذرا در بھی نہ گر رکی کہ سلمہ نے قابت بن اقر م کو ذرا در بھی نہ گر رکی کہ سلمہ نے قابت بن اقر م کو ذرا در بھی نہ گر رکی کہ سلمہ نے قابت بن اقر م کو ذرا در بھی نہ گر رکی کہ سلمہ نے قابت بن اقر م کے اور کی کہاں آ دی پر میری مدر کریہ مجھے قبل کرنا چاہتا ہے سلمہ عکاشہ پر بیات پڑا اور دونوں نے لی کران کی جھی قبل کردیا خالہ بن الولید بن ہو جو بن الولید ب

ابی دا قد اللیثی ہے مروی ہے کہ ہم دوسوسوار مقد مہتھے زید بن النظاب ٹی النز ہمارے امیر تھے ثابت بن اقرم عکا شد بر محصن ہمارے آگے تھے جب ہم لوگ ان دونوں کے پاس ہے گزرے تو ہمیں برامعلوم ہوا' خالد اور مسلمان اب تک ہمارے چیچ تھے' ہم ان دونوں مقتولوں کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ خالد بن الولید ٹی ہؤٹو آتے ہوئے نظر آئے ان کے حکم ہے ہم۔ ثابت اور حکا شاکوم ان کے کیڑوں اور خون کے دفن کردیا ہم نے عکا شد پر ججیب زخم یائے۔

محدین عمرنے کہا کہ ہم نے ان دونوں کے قل کے بارے میں جو پچھ سنا اس میں بیسب سے زیادہ ثابت ہے ان کوطلیح الاسدی نے <u>سامح</u> میں بزاند میں قل کیا۔

سيدنا زيدبن اسلم منياه

سيونا عبدالله بن سلمه ونياه وه

ابن ما لک بن حارث بن عدی بن الجد بن العجلان كنيت ابوحارث هي ان كي باقي مانده اولا د ہے محمد بن اسحاق نے ا

كر طبقات ابن سعد (منه جدم) كالتكون وانسار مع المتحدد المنه جدم المتحدد المنه جدم المتحدد المنه جدم المتحدد المنه المتحدد المنه جدم المتحدد المتعادل الم

طرح کہا ہے کہ ان کی اولاد میں سے ابوعبد الرحمٰن محمد بن عبد الرحمٰن العجلانی المدنی تھے ان کے پاس چند احادیث لوگوں کے امور کے متعلق تھیں جن کو وہ روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن متعلق تھیں جن کو وہ روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن سلمہ بذر واحد میں شریک تھے ہجرت کے ہتیں میں مہینے شوال میں وہ جنگ احد میں شہید ہوئے جس نے انہیں قبل کیا وہ عبد اللہ بن الربعری تھا۔

سيدناربعي بن رافع شياشف

ابن حارث بن زید بن حارثہ بن المجد بن العجلان ان کے کوئی باقی ماندہ اولاد ندیقی موئی بن عقبہ وقعر بن اسحاق وابومعشر وقعر بن عمر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر کیا جو بدر میں شریک تھے ربعی احد میں بھی موجود تھے۔ جملہ چھآ دمی : بی معاویہ بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ۔

### سيدناحير بن عليك فيالاعدا

ابن قیس بن میشتد بن حارث بن امید بن معاویهٔ ان کی والدہ جیلہ بنت زید بن سفی بن عروبی زید بن جشم بن حارثه بن حارث بن الاوس تھیں ، جبر کی کنیت ابوعبراللہ تھی اولا دمیں معیک وعبداللہ اورام ٹابت تضان کی والدہ بصبہ بنت عمروبن مالک بن سمیع قیس عملان کے بی نتابہ میں سے تھیں عبداللہ بن محد العمارة الانصاری نے کہا کہ آج سوائے جبر بن معیک کی اولاد کے بنی معاویہ بن مالک میں سے کوئی یا تی نہیں۔

رسول الله منافیق نے جبر بن علیک اور خباب بن الارت کے درمیان عقد موافاۃ کیا جبر بن علیک بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافیق کے ہمر کاب سے غزوہ فتح میں بی معاویہ بن ہالک کا جبنڈ اان کے پاس تھا۔

عبدالله بن عبدالله بن عبر بن عليك نے اپنے باپ دادات روايت كى كه نبى منابقة ان كے پاس ان كى عيادت كے ليے أعراق علي

محمد بن غمرنے کہا کہ جبر بن علیک کی الاج پڑید بن معاویہ کی خلافت میں بھمر اے سال وفات ہوئی۔

ان کے چیا

# حضرت حارث بن فيس فيالدود

ابن ہوئے بن حارث بن محاویہ ان کی والدہ زینب ہنت الصلی بن عمر وابن زید بن جشم بن حارث بن حارث اوس میں سے خصی ای طرح محمد بن عمر الواقد کی اورعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے اپنی کتاب میں ان رجال سے بیان کیا جن کا انہوں نے اوّل کتاب میں ان رجال سے بیان کیا جن کا انہوں نے اوّل کتاب میں نام لیا ہے کہ جر بن علیک اوران کے بچا حارث بن قیس بدر میں شریک ہے لیکن موی ابن عقیداور محمد بن اسحاق اور ابومعشر نے کہا کہ وہ جر بن علیک بن حارث ابن قیس بن اور ابومعشر نے کہا کہ وہ جر بن علیک بن حارث ابن قیس بن بی اور این میں ان دونوں نے روایت کی بھٹھ ہے اور محمد بن عبی ان دونوں نے روایت کی انہوں نے جر بن علیک کان دونوں نے انہیں ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا ان کے ہمراہ ان کے بچا

# كر طبقات ابن سعد (مديها) كالتكون وانسار ٢٨ كالتكون وانسار كالم

بدرين موجود تصال كانسب واى ب جوجم في بيان كيا-

حلفائة في معاوية بن ما لك

حضرت ما لك بن تميله منيالاند

نمیلہ ان کی والدہ تھیں وہ مالک بن ثابت تھے کہ مزینہ میں سے تھے۔ بدر واحد میں شریک ہوئے 'جنگ احد میں 'جو ہجرت' کے بتیسویں میپنے شوال میں ہو گی تھی شہید ہو گئے۔

حضرت نعمان بنعصر متكاه بند

ابن عبیدین وائلہ بن حارثہ بن ضبیعہ بن حرام بن جعل بن عمرو بن بشم ابن دوم بن ذیبان بن جمیم بن ذیل بن بی بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه ان کی کوئی بسما نده اولا دنہ تھی محمد بن اسحاق وابومعشر وموی بن عقبه ومحمد بن عمر نے کہا کہ نیمان بن عصر بالکسر ہے ہشام بن محمد السائب الکلمی نے کہا کہ نیمان بن عصر پالفتے ہے۔عبد اللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بھیط بن عصر بالکسر ہے۔

نعمان بدرواحدوخندق اورتمام مشاہر میں رسول الله متا تقطم کے ہمر کاب تھے برنا نہ خلافت ابو بمرصدیق جی دور <u>الے میں</u> وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

بن عنش بن عوف بن عمر و بن عوف كما ال مجد قباء تھے۔

حضرت مهل بن حنيف ويناه وعنه

ابن وابب بن العليم بن تقليد بن الحارث بن مجدع بن عمر و بن حنش ابن عوف بن عمر و بن عوف سهل كى كنيت ابوسعد شى اور كما جا تا ہے كه ابوعبد الله تقى ان كه داداعمر و بن الحارث شے جن كو بحرج تركم بها جا تا تھا \_ بهل كى والده كا نام مند بنت رافع بن عميس بن معاويہ بن اميہ بن زيد بن قيس بن عامر ه بن مره بن ما لك بن الاوس تقاجو بعا دره عن سے تھيں أن كے دونوں اخيا فى بھائى عبد الله وثعمان وفرزندان الى حبيب بن الازع بن زيد بن العطاف بن ضبيعہ تھے۔

سبل بن صنیف کی اولا دمیں ابوامامہ تنے جن کا نام اپنے نانا کے نام پراسعد تھا اورعثان تنے ان دوگوں کی والدہ حبیبہ بنت ابی امامہ اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تعلیہ بن غنم بن مالک بن النجار تھیں۔

اور معدیتے ان کی والدہ ام کلثوم بنت عتبہ بن الی وقاص بن وہب ابن عبد مناف بن زبرہ بن کلاب تھیں آئے سہل بن حنیف کی بغداد ویدیئے میں اپن ماند واولا دہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سُلِیُقِیْم نے سہل بن صنیف اورعلی بن ابی طالب جی ایدو کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ سہل بدر واحد میں موجود تھے۔ احد میں جس وقت لوگ بھا گے تو یہ ان لوگوں میں تھے جورسول اللہ سُلِیُقِیْم کے ہمر کا ب ثابت قدم رہے اور آپ سے موت پر بیعت کی وہ اس روز تیروں سے رسول اللہ مُلِیِقِیْم کی (وشمنوں سے ) مدافعت کر رہے تھے رسول اللہ سُلِیُقِیْم نے فر مایا کہ سپل کو تیردو کیونکہ وہ سمل (نرم) ہیں۔ سہل خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُلِیُقِیْم کے ہمر کا ب تھے۔

# الطبقات ابن سعد (صديهان) المستحد المستحد (مديهان) المستحد الم

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی نے اموال بن نضیر میں سے سوائے کال بن حنیف اور ابود جانہ ساک بن خزشہ کے کدونوں فقیر تھے انصار میں ہے کی کو پچھٹیوں دیا۔

الی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں انتقاب میں الفرائے تھے کہ میرے لیے مہل بغم کو بلاؤ یعنی مہل بن حنیف کو مہل بن حنیف صفین میں علی بن الی طالب میں انتقادے ساتھ تھے۔

ابو واکل سے مروی ہے کہ بوم صفین میں ہل بن حنیف نے کہا کہا سے اوگوتم اپنی رائے کومشتبہ مجھو کیونکہ واللہ ہم نے رسول اللہ مُلَّ اللّٰہِ مُلِی ایسے امر کے لیے تلواریں اپنے کندھے پڑئیس رکھیں جس کی ہمیں طاقت نہ ہوسوائے ہمل ترین امر کے جسے ہم جانبے تھے بید دسری بات تھی کہ آپ نے ہمیں اس کا تھم دیا ہو۔

محمدین افی امامہ بن کہل نے اپنے والدے روایت کی کہل بن حنیف کی وفات ۱۳۸ھ میں کونے میں ہوئی اور ان پرعلی بن انی طالب میں فوٹ نے نماز پردھی۔

عبداللہ بن معقل ہے مروی ہے کہ میں نے علی میں ہوئے کہ ساتھ ہمل بن حنیف پرنماز پڑھی انہوں نے چھ کلیسریں کہیں۔
حنش بن المعتمرے مروی ہے کہ جب ہمل بن حنیف کی وفات ہوئی تو انہیں الرحبہ میں علی میں ہوئے کی باس لایا گیاانہوں نے ان پر چھ
تکبیریں کہیں' بعض جماعتوں نے اس کا انکار کیا تو کہا گیا کہ وہ بدری ہے جب وہ الجبانہ تک پہنچ تو ہمیں قرطہ بن کعب اپنے چند
ساتھیوں کے ہمراہ ملے انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہم ان کی نماز میں نہ ہے نہ فرمایا کہتم لوگ (اب) ان پرنماز پڑھو۔ ان لوگوں
نے ان پرنماز پڑھی ان کے امام قرطہ ہے ۔ حنش الکنانی ہے مروی ہے کہ علی ہی ہوئو نے الرحبہ میں ہمل بن حذیف پرنماز جنازہ میں چھ
تکبیریں کہیں۔

عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ علی ٹئ اور آنے اپنے پورے زمانہ سلطنت میں جنازے پر چار چار تکبیری کہیں سوائے سہل بن حنیف کے کہ ان پریانچ تکبیریں کہیں اور لوگول کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ بدری ہیں۔

عمیر بن سعید سے مروی ہے کی میں میں میں اسلامی میں اور اللہ اور اللہ بدر کو علی میں بارنج تکبیریں کہیں اوگوں نے کہا کہ پہیرکیسی ہے تو علی میں ہونے نے فرمایا کہ رہم کل بن حلیف ہیں جوالل بدر سے ہیں اور اہل بدر کوغیر اہل بدر پرفضیات ہے۔ ہیں نے چاہا کہمہیں ان کی فضیات ہے آگاہ کر دول۔

ايك فخص: بن جحماين كلفه بن عوف بن عمر د بن عوف .

### سيدنا الوعبيده منذربن محمد ضاهد

این عقبہ بن اخجہ بن الجلاح بن حریش بن حجبا' کنیت ابوعبیدہ اور والد پذیل کے آل ابی قروہ میں سے تھیں' رسول اللہ سالیقیا نے منذرین محمد اور طفیل بن حارث بن مطلب کے درمیان عقد موا خاق کیا منذریوم بیر معونہ میں شہید ہوئے ان کی کوئی پسماندہ اولا و نتھی احجہ کی دوسرے بیٹے سے باقی ماندہ اولا دھی' منذر بدروا حدمیں موجود تھے۔

بن انف بن جشم بن عائد الله كريلي مين عاملفائ بن ججبا بن كلف تق

# كر طبقات ابن سعد (صنبهاء) بسيرين وانسار المسار ٥٠ كان منافرين وانسار كريد وان

ان کا نام عبدالرحن الاراثی الآدنی بن عبدالله بن تغلیه بن بحان ابن عامر بن الحارث بن ما لک بن عامر بن انیف بن بشم بن عائذ الله ابن تمیم بن عود منا قابن ناج بکن تیم بن مراش تفاوه اراشه بن عامر بن عبیله بن تسمیل بن فران بن بلی بن عرو بن الحاف بن قضاعه سخط ابوعقیل کا نام عبدالعزی تفا 'رسول الله منافید الدر شاهی عبدالرحن عدوالا و ثان (بتوں کا دشمن ) رکھا۔

ہشام بن محدالسائب الکلمی اور محد بن عمر نے ان کانسب ای طرح بیان کیا۔ محد بن اسحاق وابومعشر ای طرح انہیں جشم تک منسوب کرتے تصاور بقید آباؤاجداد میں بلی تک اختلاف کرتے تھے۔

ابوغلى بدرواخدوخندق اورتمام مشامدين رسول الله سَلَيْظِ كِهم كاب شخ جَنَّك بمامدين جو سام ين بزمانه خلافت ابوبكرصديق هي الماد موكي شهيد جوئ ان كي باتي ما نده اولا دتهي .

جعفر بن عبداللہ بن اسلم البمد انی سے مروی ہے کہ جب جنگ بما مدہوئی اور لوگ جنگ کے لیے صف بستہ ہو گئے تو سب سے پہلے جو شخص زخی ہوا وہ ابو قتیل الانٹی تھے ایک تیر شانوں اور دل کے ورمیان لگا وہ مقتل سے ہمٹ گئے تیر نگال دیا گیا زخم کی وجہ سے ان کا بایاں پہلو کمز ور ہوگیا ون کی ابتدائی ساعت تھی کہ انہیں کیا وے تک پہنچا دیا گیا۔

جنگ کی شدت ہوگئ تو مسلمان بھا گ کے کواووں میں پہنچ گئے ابوطنیل زخم کی وجہ سے کمزور تھے انہوں نے معن بن عدی کو سنا کہ وہ انصار کو آ واز دے دہ ہیں کہ خدا ہے ڈرواور اپنے وشمن شرحیا کرومعن لمبے لمبے قیدم اٹھا کرقوم کے پاس آ رہے تھے بیاس وقت ہوا جب انصار نے آ واز دی کہ ہمیں تنہا چھوڑ وہ ہمیں تنہا چھوڑ کو در کینے گا دوسرے کروہوں ہے ہمیں سچھانٹ کرالگ کر دوکہ ہم جنگ کریں ) ایک ایک آ دی کو بہچان بہچان کرلوگوں نے چھانٹ دیا۔

عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابوققیل بی قوم کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہوئے میں نے کہا اے ابوگفتیل تم کیا ارادہ کرتے ہوئتم میں جنگ کی طاقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ منادی نے میرانام لے کے پکاراہے میں نے کہا کہ وہ صرف 'اے انسار'' کہتا ہے اس کی مراد مجروحین سے نہیں ہے ابوکفیل نے کہا کہ میں بھی انسار کا ایک مخص ہوں اور میں اسے جواب دوں گا۔ اگر چہ گھنوں بی کے بل ہو۔

ابو عقیل نے کمر بائد ھی اور برہند تکوار داہے ہاتھ میں لے لی پھروہ نداویے گئے ''اے انصار جنگ حنین کی طرح دوبارہ حملہ کرو''لوگ جمع ہوکر جرائت کے ساتھ مسلمانوں کے پاس اپنے دشمن کے اس طرف آرہے تھے۔ یہاں تک کہ سب باغ میں دشمن کے پاس کھس پڑے اور مل گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان تکوار چلنے گئی۔

میں نے ابوعثیل کو دیکھا کدان کا زخمی ہاتھ شانے ہے کاٹ دیا گیا تھا اور وہ زمین پر پڑا تھا ان کے چودہ زخم تنے ہر زخم مہلک تھااورانہوں نے اللہ کے دعمن مسیلہ کوقل کر دیا تھا۔

میں تیزی کے ساتھ الوعقیل کے پاس گیا نزع کا عالم تھا'عرض کی اے ابوعقیل تو انہوں نے الز کھڑاتی ہوئی زبان ہے''البیک کہا'' اور پوچھا کہ کس کو فکست ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ خوش ہول' آ واز کواور بلند کر کے کہا کہ اللہ کا دھمن قبل ہوگیا انہوں نے اللہ

# لاطبقات ابن سعد (عديهام) المستحد المست مہاجرین وانصار کلیے

ك حدك ساته اللي الكي آسان كي طرف النما أي اورانقال كرك \_\_\_

آنے کے بعد میں نے ان کا تمام واقعة عمر می دورے بیان کیا توانہوں نے کہا کہ وہ بمیشہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے اور ای کوطلب کرتے تھے اگر چدمیں انہیں اپنے نبی مَالْقُولُم کے متخب اصحاب اور پرانے اسلام والوں میں نہیں جانتا تھا۔

کل دوآ دمی: بنی تغلبه بن عمر و بن عوف.

سيدنا عبداللدبن جبير شيادننا:

ابن نعمان بن امید بن البرک که امری القیس بن تعلید بن عمرو بن عوف تھان کی والدہ بی عبدالله بن عطفان میں سے تتحيل بروايت موكأبن عقبه ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر عقبه مين ستر انصار كے ساتھ حاضر ہوئے۔

احديث نيرانداز ديية كي قيادت:

عبدالله بدروا حد میں بھی شریک تصے رسول الله مَا اَتَّهُمْ نے یوم احد میں تیرا ندازوں پر جو بچاس تھے انہیں عامل بنایا وہ لوگ عینین پر جوقناہ میں ایک پہاڑ ہے کھڑے ہو گئے اورآ پ نے انہیں حکم دیا اس موریجے پر کھڑے رہنا اور ہماری پیشت کی حفاظت کرنا۔ ہمیں فتح مند دیکھنا تب بھی ہمارے ساتھ شرکت نہ کرنا اورا گرہمیں مقتول ہوتے ویکھنا تب بھی ہماری مدونہ کرنا۔

جب مشرکین کوشکست ہوئی تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے جہاں جاہا نہیں تہ تیج کرتا اور الشکر کولوشا اور غنائم کولینا شروع كرديا ليمض تيراندازوں نے كہا كہتم لوگ يهال بكار كھڑے ہؤاللہ نے دعمن كوفئست دے دى للنزاا ہے بھا ئيول كے ساتھ تم بھی غنیمت حاصل کرو۔

دوسر بےلوگوں نے کہا کہ کیا جمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ مَا اُلْدُمُ عَالَيْتِ فِي مِا اِن جِي جُله ہے مت ہموان لوگوں نے کہا کدرسول اللہ شائیٹی کی بیمرا دنتھی اللہ نے دشمن کوذلیل کردیا اورانہیں شکست دے دی۔

عبداللد بن جبیر جوان کے امیر شے اور اس روز سفید کیڑوں کاعلم لیے ہوئے تھے ان سے نخاطب ہوئے پہلے اللہ کی حمدوثنا کی جس کاوہ اہل ہے پھرالٹد کی اطاعت اوراس کے رسول کی اطاعت کا تھم دیا اوراس کا کہ کوئی امررسول اللہ مَا پیُرِیم کے خلاف نہ ہو۔ لوگ نہ مانے اور چلے گئے عبداللہ بن جبیر ہی میں کے ساتھ تیرا نداز دں کی ایک قلیل جماعت رہ گئی جن کی تعداد دس تک تھی ان میں حارث بن انس ابن رافع ٹی مندور بھی تھے۔

خالدین الولید نے بہاڑ کے خلاءاور وہاں کے لوگوں کی قلت کودیکھا تو اس جانب شکر کو پھیردیا عکر مدین ابی جہل بھی اس کے ساتھ ہوگیا دونوں تیراندازوں کے مقام تک گئے اور بقیہ تیراندازوں پرخملہ کردیا۔اس قوم نے ان کوتیر مارے یہاں تک کہ سب ہلاک ہو گئے۔

### المناك شهادت

عبداللہ بن جبیر میں اور نے بھی تیر مارے ان کے تیرختم ہو گئے نیز ہازی کی وہ بھی ٹوٹ گیا' پھرانہوں نے اپنی آلوار کامیان توڑ ڈالا اورلڑے یہاں تک کوتل ہو گئے۔

# المعاث ابن سعد (صنيهاء) المستحد المستح

جب وہ گر پڑے تولوگوں نے انہیں برہند کرتے بہت بری طرح مثلد کیا (لیتن ناک کان کائے) نیزےان کے پیٹ میں سے تھے نے تھے تھے انہوں نے ناف سے کولوں تک اور وہاں سے پیڑ و تک جاک کر دیا تھا'ان کی آ نتیں پیٹ سے نکل پڑیں تھیں۔

خوات بن جبیرنے کہا کہ جب مسلمان گھو متے ہوئے اس گذرگاہ پرآئے میں بھی اس حالت میں ان پرگزرا' میں اس مقام پر ہنستا جہاں کوئی ہنستا' اس مقام پراو گھتا جہاں کوئی او گھتا اور اس مقام پر بخل کرتا جہاں کسی نے بخل کیا کہا گیا کہ بید کیا کیشیت ہے۔ میں نے انہیں اٹھایا' دونوں بازومیں نے بکڑے اور ابوحد نے دونوں پاؤں نہ اپنے عمامے ہے ان کا زخم باندھ دیا جس وقت ہم انہیں اٹھائے ہوئے تھے شرکین ایک کنارے تھے میرا عمامہ ان کے زخم سے کھل کرگر پڑا آ نئیں باہر آ گئیں میرے ساتھی گھبرائے اور اس خیال سے کہ دشمن قریب ہے اپنے بیجھے دیکھنے لگئ میں بنسا۔

ایک شخ نیز ہ لے کے بڑھا'اسے میرے طلق کے سامنے لار ہاتھا' مجھ پر نیند غالب آگی اور نیز ہ ہٹ گیا۔ جب میں ان کی قبرتگ پہنچا تو یہ حالث دیکھی کہ یہاڑ ہم پر بخت ہوگیا۔

میرے ساتھ کمان بھی تھی انہیں میدان میں اتارااور کمان کے کنارے سے قبر کھودی کمان میں تانت (وقر) بندھی تھی میں نے کہا کہ میں تانت کونیرتوڑوں گا اسے کھول ڈالا اوراس کے کنارے سے قبر کھودی جب پورے طور پر کھود کی توانہیں وفن کر دیا۔

اس سے فارغ ہوکروا پی ہوئے مشرکین اب تک کنارے ہی تھے حالانکہ ہم نے مدافعت کی تھی مگر انہوں نے اپنی والیسی تک تیراندازی نہیں کی جمر شخص نے عبداللہ بن جبیر جی بین کوقل کیا وہ عکر مدین الی جہل تھا۔عبداللہ بن جبیر جی بین کی باقدہ اولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

#### حضرت خوات بن جبير منيالذئه

ابن نعمان بن امیہ بن البرک یہی امری القیس بن نعلبہ تنظان کی والدہ بنی عبداللہ بن غطفان میں سے تھیں۔ خوات کی اولا دمیں صالح وحبیب تنظیر جو جنگ ترہ میں مقتول ہوئے دونوں کی والدہ بن شقیم کی شاخ بنی نعلبہ میں سے تھیں۔ سالم اورام سالم اورام قاسم ان کی والدہ عمیرہ بنت خطلہ بن حبیب بن احمر بن اوس بن حارث و بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ کہ بنی انبیف میں سے تھیں حظلہ بن حبیب بن نشابہ بن عمرو بن عوف کے حلیف تھے۔

داؤد وعبدالله بروایت عبدالله بن محمد بن عماره انصاری و دیگرا الی علم ان کی کنیت انہیں (عبدالله) کے نام ہے ابوعبدالله گئی۔ محمد بن عمر کہتے ہے خوات کی کئیت ابوعبدالله تھی۔ محمد بن عمر کہتے ہے خوات کی کئیت ابوعبداللہ تھی۔ لوگوں نے بیان کیا کہ خوات بن جبیر جا بلیت میں صاحب ذات النحبین ہے۔ اسلام لائے تو ان کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ عبدالله بن مکفف ہے مروی ہے کہ خوات بن جبیر رسول الله منافیق کے ہمرکا بدر جانے والوں میں شریک ہوگئے پھر جب وہ الروحاء پہنے تو پھرکی نوک لگ گئی جس ہے وہ معذور ہوگئے۔ رسول الله منافیق نے مدینے دالین کر دیا اور غیمت و تو اب میں حصدلگایا وہ آئییں کے مثل ہوگئے جو وہ ال حاضر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ خوات احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مکا گھٹا کے ہمر کا ب تھے۔اعز ہ خوات بن جبیر سے مردی ہے کہ خوات بن جبیر گی مجمعے میں جبکہ وہ ۲۷ سال کے تھے مدینے میں وفات ہوئی' ان کی باقی مائدہ اولا دھی وہ مہندی اور نیل کا (سرخ) خضاب لگاتے تھے اور متوسط قد کے تھے۔

### حضرت حارث بن نعمان حني الدؤنه:

ابن امیہ بن البرک کہ امری القیس بن ثعلبہ تھے' وہ خوات اور عبداللہ ابن جبیر کے پچا تھے اور ابوضیاح کے بھی پچا تھ حارث کی والدہ ہند بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عامر بن خطمہ اوس میں سے تھیں' ان کی باقی ماندہ اولا دھی۔

مویٰ بن عقبہ اور ایومعشر اور محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمار ۃ الانصاری نے اس پراتفاق کیا کہ وہ بدر میں شریک تھے اور احد میں بھی تھے۔

# حضرت الوضياح نعمان بن ثابت شكاله عند

نام نعمان بن ثابت بن نعمان بن امبیه بن البرک تھا جوامری القیس بن نغلبہ تنے ان کی والدہ ہند بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عدی بن عامر بن نظمہ اوس میں سے تھیں ۔

محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے اس طرح ابوضیاح کہا۔ ابومعشر جیسا کہ ان ہے مردی ہے' ابوالضیاح کہتے تھے'لوگ ان سے تعجب کرتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اہل بدر میں ابوالضیا ہے نہیں ہیں بدرواحد دخندق وحدیبیا ورخیبر میں شریک تھے نخیبر میں شہید ہوئے اہل خیبر میں سے ایک شخص نے تلوار ماری جس نے ان کے کامہ مرکو کاٹ دیا یہ لے پیمیں ہوا ابوضیاح کی باقی اولا دیتھی۔ سیدنا نعمان بن الی حذیف منی الدور:

ابن نعمان بن ابی حذیفہ بن البرک کہ امری القیس بن تعلیہ تھے۔ محمد بن عمر وابومعشر نے ان کا ذکر اس طرح کیا۔ محمد بن اسحاق نے ابن ابی خذمہ کہا۔ ہم نے انسار کے نسب کی کتاب دیکھی مگر نعمان اسحاق نے ابن ابی خذمہ کہا۔ ہم نے انسار کے نسب کی کتاب دیکھی مگر نعمان بن امید کے ایسے دو بیٹے نہ پائے جن کی کنیت ابو حذمہ یا خذمہ یا خزمہ ہواور نہ کوئی لڑکا اس نام کا پایا۔

نعمان بن ابی خذمهٔ بروایت مویٰ بن عقبه ومحمد بن عمر ومحمد بن اسحاق وابومعشر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں موجود تنظے وہ احد میں بھی نیخے ان کی باقی ماندہ اولا دند تھی۔

# حضرت الوحنه مالك ابن عمر و مني الدعمة :

نام ما لک بن عمرو بن ثابت بن کلفہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف تقامے گھرا بن عمر نے اپنی کتاب میں اسی طرح ان کا شرکائے بدر میں ذکر کیا۔ محمد بن اسحاق وابومعشر نے بھی ان کا ذکر کیا اور ان دونوں نے ابوحبہ کہا دونوں نے ان کا نسب نہیں بیان کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بدر میں ایسا کوئی محتص شریک نہ تھا جس کی کشیت ابوحبہ ہوا بوحبہ بن غزیبہ بن عمرو بنی ماڈن بن النجار میں

ے تصوہ بمامہ میں شہید ہوئے بدر میں شریک تہیں ہوئے۔

# المعادة ابن سعد (صديهاي) المسلمان المسلمان مهاجرين وانسار الم

ابعد بن عبد عروالمازنی و مجنس ہیں جوعلی بن ابی طالب می دور کے ساتھ صفین میں تنے وہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ عبداللہ بن محمد بن عمارة الانساری نے کہا کہ و مجنس جو بدر میں موجود تنے ابوحہ بن ثابت بن العمان بن امیالبرک کی اولا دمیں سے تنے ابوضیاح کے بھائی تنے ان کی والدہ ام ابی ضیاح تھیں۔احد میں شہید ہوئے ان کی باقی ماندہ اولا در تقی ہم نے کتاب نسب الانسار میں عمرو بن ثابت بن کلفہ بن فعابہ کی اولا دمیں انہیں نہیں بایا۔

حضرت سالم بن عمير شياه ود:

ابن ثابت بن كلفه بن ثلبه بن عمر و بن عوف أن كيابي بيني تصحن كانام سلمة ها 'بروايت موی بن عقبه ومحمه بن اسحاق والي معشر ومحه بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري سالم بن عمير بدر مين شريك تصه

ابوم معب اساعیل بن مصعب بن اساعیل بن زید بن ثابت نے اپنے شیوٹ سے روایت کی کدابوعفک بنی عمرو بن عوف میں سے تھا اور بہت بوڑھا تھا جس وقت نبی من اللہ کے انتظام میں سے تھا اور بہت بوڑھا تھا جس وقت نبی من اللہ ہوں اللہ بن عمیر نے اس کے آل کی نذر مانی اور موقع کی تلاش میں رہے موقع یاتے ہی اس کوآل کی نذر مانی اور موقع کی تلاش میں رہے موقع یاتے ہی اس کوآل کر دیا ہے نبی منافیظ کے تھم سے ہوا۔

ابن رقیش ہے جو بنی اسد بن نزیمہ میں سے تھے مروی ہے کہ ابوعقک ججرت کے بیسویں مہینے شوال میں قل کیا گیا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ سالم بن عمیر احد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ سَکَالِیَّا کے ہمر کاب شے وہ ان رونے والوں میں ہے ایک تھے جورسول اللہ سَکَالِیُوْا کے یاس آئے تبوک جانا جا ہے تھے ان لوگوں نے عرض کی کہ ہمیں سواری دیجئے وہ لوگ فقیر

یں ہے ایک سے جورسوں اللہ می جورسوں اللہ می جو ہوں جانا چاہے ہے ان دون سے بران کر یک سواری دہے وہ وہ سیر سے آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر میں تم لوگوں کوسوار کروں وہ لوگ واپس کے آ تھوں ہے اس غم میں آنسو جاری سے کہ خرج کرنے کو چھے نہ پایا وہ سات آ دمی سے ان میں سالم بن عمیر بھی سے ہم نے ان سب کوان کے مقامات میں ناموں

ك ساته بيان كردياية بسالم بن عمير معاويه بن البسفيان فقاء أى خلافت تك زنده رب ان كى باقى مانده اولا وب-

حضرت عاصم بن فيس رشي الدعد:

این ثابت بن کلفه بن نقلبه بن عمر و بن عوف بروایت موی بن عقبه ومحه بن اسحاق والی معشر ومحه بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تضاحد میں بھی تنظان کی پسماندہ اولا دکھی۔

كل آئد اصحاب: بن عنم بن اسلم بن امرى القيس:

### حطرت سعد بن خيشمه رضي الدعه

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن نحاط بن کعب بن حارثه بن طسلم کنیت ابوعبداللداوروالده مبند بنت اوس بن عدی بن امیه بن عامر بن نظمه بن جشم بن ما لک اوس میں سے خیس ان کے اخیافی بھائی ابوضیاح نعمان بن ثابت تھے۔

سعد کی اولا دہیں عبداللہ تھے جنہوں نے نبی مظافر کا گی صحبت پائی اور آپ کے ہمر کاب حدیبیہ میں شریک ہوئے ان کی والدہ جمیلہ بنت الی عام تھیں اور ابوعا مرعبد عمر و بن صفی بن العمان بن مالک بن عرف بن عمر و

بن عوف اول ميں سے منظ ان كى بقيداولا وتھى وجاج من ان كا آخرى بھى مركبا ، كوئى پس مائد و ندر بار

محمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری بھی سعد بن غیثمہ کا یکی نسب بیان کرتے ہیں جوہم نے بیان کیا' ہشام بن محمہ السائب الکتی بھی ان کا یکی نسب بیان کرتے تھے البتہ النحاط میں ان دونوں سے اختلاف کرتے تھے وہ المحتاط بن کعب کہتے تھے لیکن موتی بن عقبہ وحمہ بن اسحاق وابومعشر نے بن عنم بن السلم کے شرکائے بدر کے ناموں اور ان کے باپ کے ناموں پراضا فرنہیں کیاان لوگوں کو ان کا نسب معلوم نہیں ہوا۔

ان سب کی روایت میں سعد بن خیثمه ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

موک بن محمد بن ابراہیم الٹیمی نے اپنے والد سے روایت کی گدرسول اللہ منگافیا نے سعد بن خیٹمہ اور ابی سلمہ بن عبدالاسد کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

سب نے کہا کہ سعد بن خیشہ انصار کے بارہ نقباء میں سے تھے جب رسول اللہ سکا گیڑا نے مسلما نوں کو قافلہ قریش کی طرف
روانہ ہونے سے لیے بلایا تولوگوں نے (روانہ ہونے میں) جلدی کی خیشہ بن حارث نے اپنے فرزند سعد سے کہا کہ ہم دونوں میں
سے ایک کے لیے ضروری ہے کہ دہ مدینے میں مقیم رہ البنداروائی کے لیے مجھے اختیار کرواورتم اپنی عورتوں کے ساتھ مقیم رہوئسعد
نے انکار کیا اور کہا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں اس میں تمہیں ترجیح ویتا۔ میں اپنی ای جہت میں شہادت کی امید کرتا
موں دونوں نے قرعہ ڈالا تو سعد کا نام لکلا وہی رسول اللہ سکا گیٹا کے ہمرکا ب بدرروانہ ہوئے اور اسی روز شہید ہوگئے عمرو بن عبدود
نے تاکی کیا گیا جاتا ہے کہ طعیمہ بن عدی نے تل کیا۔

حضرت منذرين قدامه منيالدعه

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بروایت موکی بن عقبه وقیمه بن اسحاق والی معشر وقیر بن عمروعبدالله بن محمر بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تنصاورا حد میں مجمی تنصان کی کوئی بسماندہ اولا دین تقی۔

ان کے بھائی:

# حضرت ما لك بن قندامه شياه منه:

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بروایت موی بن عقبه ومحمه ابن آخل وا بی معشر ومحمه بن عمر وعبدالله بن محمه بن عمارة الانصاری بدر میں شریک بنچے اور احد میں بھی حاضر بنچے ان کے کوئی پسماندہ اولا دنے تھی۔

## حضرت حارث بن عرفجه طي الذور:

ابن حارث بن مالک بن کعب بن النحاط بروایت موی ابن عقبه وقیر بن عمروعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں مشریک متصححمہ بن اسحاق والومعشر نے ان کے نز دیک جوشر کائے بدر تھے ان میں انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا 'حارث احد میں بھی حاضر تتھے ان کی لین ماندہ اولا دنہ تھی۔ حاضر تتھے ان کی لین ماندہ اولا دنہ تھی۔

# 

سب کی روایت میں بدر میں شریک تھے اور احد میں بھی حاضر تھے ان کی پسما ندہ اولا دنہ تھی۔

یہ پانچ آ دمی قبیلہ اوس میں سے تھے جورسول اللہ متالیق کے ہمر کاب بدر میں شریک ہوئے وہ لوگ جن کا آپ نے غنیمت وثواب میں حصد لگایا موی ابن عقبہ وقحہ بن عمر کے شار میں ترسین تھے گئے بن اسحاق والی معشر کے شار میں اکسٹھ آ دمی تھے اس لیے کہ جمہہ بن اسحاق والوموی بن عقبہ (الومعشر نے حارث ابن ہیشہ عم جبیر بن علیک جو بن معاویہ بن مالک میں سے تھے شرکائے بدر میں داخل نہیں کیا۔

خزرج اور بی نجار میں سے جولوگ بدر میں شریک ہوئے نہیٹیم اللہ بن تغلبہ بن عمرو بن الخزرج عقے۔

محر بن سیرین سے مردی ہے کہ ان کا نام نجار (بڑھئی) صرف اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے بسولے سے ختنہ کیا تھا 'ور نہ ان کا نام تیم اللہ بن ثعلبہ تھا۔ ہشام بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ (ان کا نام نجار) اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایک فخص کے منہ پر بسولہ بارا تھا۔

بن نجار بني ما لك بن نجار اور بن عنم بن ما لك بن نجار ميں سے جولوگ بدر ميں شريك موسة :

### حضرت سيدنا ابوابوب انصاري شاهند

نام خالد بن زید بن کلیب بن نشلبه بن عبد بن عوف بن غنم تفاان کی والده ام حسن بنت زید بن ثابت بن ضحاک بنی ما لک بن نجار میں سے تھیں ان کی اولا دختم ہوگئی ہمیں ان کے بسماندہ کاعلم نہیں ہے۔

ابوابوب بروایت موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر محد بن عمر ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بروایت محمد بن اسحاق ومحد ابن عمر رسول الله سَلَّا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَّالِي اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَّاللَّهُ مَلَّالِي اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ مَلَّالِي اللَّهُ مَلَّالِي اللَّهُ مَلَّالِي اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ مَلَّالِي اللَّهُ مَلَّالِي اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلَّالِي مِلْ الللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللللَّهُ مَلَّا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مِلْ اللللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مَلْ اللللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللْلِي الللْلِي الللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ الللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ الللللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللِّهُ مِلْ اللللْلِي اللللِّهُ مِلْ الللللِّهُ مِلْ اللللْلِي اللللْلِي الللْلِهُ اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي

ابوابوب بدرواحد وخندق اورتمام مشاہدیمیں رسول اللہ علی تیج محرکاب سے محمد بن سعد نے شعبہ سے روایت کی کہ میں نے الحکم سے پوچھا کہ ابوابوب علی میں اللہ علی میں موجود نہ سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ہمراہ حروراء میں موجود ہے۔ ابی ابوب الانصاری سے مروی ہے کہ وہ زمانہ معاویہ میں خاہدین کے نکلے۔

ابوابوب سے مروی ہے کہ میں بیار پڑا مرض میں شدت ہوگی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر بین مرجاؤں تو مجھے اٹھالینا اور جب تم لوگ دشمن کے مقابلے میں صف بستہ ہونا تو مجھے اپنے قد موں کے پنچے ڈنن کر دینا' میں تم کے ایک حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ مُلْ اللہ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلَّمْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَا مُلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ الللّٰمِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ مِلْ مِلْ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰمِلْ الللّٰهِ مِلْ الللّٰمِ مِلْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِلْ مِلْ مِلْ مَلْ اللّٰمِ مِلْ اللّٰمِلْ مِلْ اللّٰمِ مِلْ مِلْ اللّٰمِلْ اللّٰمِلْ اللّٰمِلْ اللّٰمِلْ اللّٰمِلْ اللّٰمِلْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْ اللّٰمِلْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْ اللّٰمُ الللّٰمِ اللّٰمِلْ اللّٰمُ اللّٰمِلْ اللّٰمِلْ الللّٰمُ اللّٰمُلْ اللّٰ

محرے مروی ہے کہ ابوایوب بدر میں شریک تھے مسلمانوں کے جہاد میں اگر کسی ایک میں پیچے رو گئے تو دوسرے میں

ضرور شریک ہوئے سوائے ایک سال کے کراٹٹکر پرایک نو جوان سپر سالا رہنا دیا گیا تو وہ بیٹھ رہے اس سال کے بعد وہ افسوں کرتے سے اور کہتے تھے کہ بھی پر گناہ نہ تھا جو مجھ پر عامل بنایا گیا تھا۔ بھی پر گناہ نہ تھا جو مجھ پر عامل بنایا گیا تھا۔ بھی پر گناہ نہ تھا جو مجھ پر عامل بنایا گیا تھا۔ راوی نے کہا کہ چروہ بیار ہو گئے لئٹکر پر بیزید بن معاویہ امیر تھا'وہ ان کے پاس ان کی عیادت کو آیا اور پو چھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہوتو بیان سیجے انہوں نے کہا کہ ہاں میری حاجت ہے' جب میں مرجاوں تو چھے اونٹ پر سوار کرا کے جہال تک گئجائش ملے دشمن کے ملک میں لے جانا' جب گئو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گئجائش ملی دشمن کے ملک میں لے جانا' جب گئے اور دون کر کے واپس آجانا' جب ان کی وفات ہوگئ تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گئجائش ملی دشمن کے ملک میں لے گیا اور دون کر کے واپس آگیا۔

ابوایوب ٹی میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:"انفروا خفافا و ثقالا" (فوراً ٹکل پڑوجا ہے ہلکے ہویا بھاری کینی سامان کم ہویازیادہ۔ میں اینے آپ کوتوسکباریا تا ہوں یا گراں بار)

الل مکہ میں سے کمی شخص سے مروی ہے کہ یزید بن معاویہ جس وقت ابوابوب کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ لوگوں سے میر اسلام کہنا لوگوں کو چاہیے کہ مجھے لے جائیں' اور جتنا وور کر سکیں کر دیں۔انہوں نے جو پھھ کہا تھا یزیدنے لوگوں سے بیان کر دیا' لوگوں نے مانا' ان کے جنازے کو جس قدر لے جاسکتے تھے لے گئے۔

محر بن عمر نے کہا کہ ۵۲ ہے بیں جس سال پر بیر بن معاویہ نے اپنے والد معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت میں قسطنطنیہ کی جنگ کی اس سال ابوابوب میں ہوئے ان پر برید بن معاویہ نے نماز پڑھی ان کی قبرروم میں قلعہ قسطنطنیہ کی بنیا دمیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اہل روم ان کی قبر کی حفاظت اور مرمت کرتے جب قبط ہوتا تو اس کے توسل سے استشقا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن خالد میں الدائد :

این العمان بن خنساء بن عمیرہ بن عبد بن عوف بن عنم ان کی ایک لڑکی دبیقی اس کی والدہ اوام بنت عمر بن معاویہ بن مر میں سے تھیں اس لڑکی سے بزید بن ثابت بن الضحاک برا در زید بن ثابت نے نکاح کیا جن کے بعد بنی مالک بن النجار میں سے کسی نے عقد کر لیاان سے عمارہ پیدا ہوئے ثابت بن خالد کی نسل ختم ہوگئ کوئی باتی ندر ہا۔ ثابت بدروا حد میں نموجود تھے۔ حضرت عمارة بن حزم مین الدور:

ا بین زیدین لوذان بن عمر و بن عبد بن عوف بن غنم جوعمر و بن حزم کے بھائی تنصان دونوں کی والدہ خالدہ بنت ابی انس بن سنان بن وہب ابن لوذان بنی ساعدہ میں سے قیس ۔

عمارہ کی اولا دمیں مالک تھے جولا ولد مرگئے ان کی والدہ نوار بنت مالک بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن عدی بن النجار میں سے تھیں' مالک کے اخیافی بھائی پڑیدوڑیدفرز ندان ثابت بن الضحاک بن ڑید بنی مالک ابن النجار میں سے تھے۔ عمارہ بروایت مویٰ بن عقبہ وجمد بن اسحاق والی معشر وجمد بن عم' عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ (جناب نبوی میں بمقام مکہ

عماره بن حزم اوراسعد بن زراره وعوف بن عفراء جس وقت اسلام لات تؤييلوگ بني ما لك بن النجار كامنام توريخ منتق

# الم طبقات ابن سعد (مترجار) المستحد مم المرين وانسار ٨٥ المستحد المترين وانسار الم

رسول الله سَالِقَيْقِ نَعَاره بن حزم ومحرز بن نصله کے درمیان عقد مواخاۃ فرمایا عمارہ بدرواحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول الله سَالِقَیْقِ کے ہمر کاب منے غزوہ فتح میں بنی مالک بن النجار کا جھنڈ انہیں کے پاس تھا۔ خالد بن الولید شی اور تمام مشاہد میں کی جانب بھی روانہ ہوئے تھے سامے میں جنگ میامہ میں بزمانہ خلافت الی بکرصد ایق فقط شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔ حضرت سراقہ بن کعب شی اللہ بھذ

این عمروین عبدالعزی بن غزیدین عمروین عبدین عوف بن غنم ان کی والده عمیره بنت نعمان بن زیدین لبیدین خداش بنی عدی بن الغیار میں سے تغییر ۔

سراقد کی اولا دمیں زید تھے جو قادسیہ میں جنگ جسرا بی عبید میں شہید ہوئے 'سعدیٰ جوام عیم تھیں ان دونوں کی والدہ ام زید بنت سکن بن عتب بن عمرو بن خدتج بن عامر بن جشم بن حارث بن الخزرج تھیں 'نا کلہان کی والدہ ام ولدتھیں ۔

ابومعشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عماره انصاری سراقد کے نسب میں ای طرح عبدالعن کی بن غزید کہتے تھے۔ بروایت ابرامیم بن سعد محمد بن اسحاق سے عبدالعز کی بن عروه مروی ہے اور بروایت ہارون بن الی عیسی محمد بن اسحاق سے عبدالعز کی بن عزرہ مروی ہے دونو ل روایتیں غلط میں عبدالعزی بن غزیہ ہی تھیج ہے۔

سراقدین کعب بدرواحدو خندق اور تمام مشاہرین رسول الله مَلَّ ﷺ کے ہمر کاب تھے۔ان کی وفات معاویہ بن الی سفیان کی خلافت میں ہوئی' کوئی اولا دباتی شدری۔

### حضرت حارثه بن تعمان من الدود

ا بن نفع بن زید بن عبید بن نظبه بن غنم' ان کی والد ہ جعد ہ بنت عبید بن نظبه بن عبید بن نظبه بن غنم تھیں۔ حارثہ کی اولا دمیں عبداللہ وعبدالرحمٰن متنے 'سودہ' عمرہ اورام ہشام مبایعات میں سے تھیں' ان کی والدہ ام خالد بنت یعیش بن قیس بن عمرو بن زیدمنا قابن عدی بن عمرو بن مالک بن الفجار تھیں ۔

ام کلثوم ان کی والدہ بی عبداللہ بن غطفان میں سے تھیں۔

امة الله ان كي والدوين جندع من في تحيير ـ

الوحاريث كنيت ابوعبدالله تحى حارثه بدروا حدو خندق اورتمام مشابدين رسول الله مَلَا يُعْرِمُ كَهِر كاب تقر

حارف نے کہا کہ میں نے زندگی مجر میں دو مرتبہ جرئیل علائظ کود بکھا۔ ایک تو ہوم الصورین میں جس وقت رسول اللہ مٹائٹ کی طرف روانہ ہوئے اور جرئیل علائظ دید بن صفیقة النکسی جی ہوند کی شکل میں ہمارے پاس سے گزرے انہوں نے ہمیں مسلح ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے موضع البخائز کے دن جس وقت ہم لوگ حنین سے واپس آئے میں اس حالت میں گزرا کہ دہ بی سائٹ مالت میں گزرا کہ دہ بی سائٹ میں کررہے تھے میں نے سلام نہیں کیا۔ جرئیل علائظ نے پوچھا کہ اے محمد مثالیظ بیادون میں فر مایا حارث بن نعمان انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہوم حنین میں ان سوصا بروں میں سے نبیں میں جن کے جنت میں رزق کا اللہ کھیل ہے آگر یہ سلام کرتے تو ہم انہوں ہے۔

# كِر طبقاتْ ابن سعد (منه جهار) معلا المنظمة ا

محد بن عثان نے اپنے والدے روایت کی کہ حارثہ بن العمان کی نظر جاتی رہی تھی انہوں نے اپنی جانما ڑسے تجرے کے دروازے تک ایک ڈورا با ندھ دیا تھا۔ پاس ایک ٹوکری رکھ لی تھی جس میں مجوری وغیرہ تھیں۔ جب کوئی مسکین سلام کرتا تو وہ ان محجوروں سے لیتے 'ڈورا پکڑ کر دروازے تک آئے اور مسکین کودیے 'گھر والے کہتے کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ جواب دیتے کہ میں نے رسول اللہ منافیق کم کو ماتے سنا کہ مسکین کودینا ہری موت سے بچاتا ہے۔

محد بن عمر نے کہا کہ حارث بن العمان کے مکانات مدینے میں نبی مُلَّقَیْقِ کے مکانات کے قریب سے جب نبی مُلَّقَیْقِ اپنے مگر والوں سے بات کرتے تو حارث بن العمان می ہوئات کے بعد دوسرے مکان سے منتقل ہوجات نبی مُلَّقِیْقِ نے قرمایا کہ مجھے حارث بن العمان می ہوئات کے مکانات سے ہمارے لیے متقل ہونا شرمندہ کرتا ہے حارث زندہ رہے یہاں تک کے معاویہ بن البی سفیان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی ان کی اولا دباتی ہے۔ ایک ابوالرجال سے کہنا مجمد بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن ابن سعد بن زرارہ بن نجاری سے تھیں۔

حضرت سليم بن قيس وي الدعة:

این قبد تنبد کا نام خالد بن قیس بن تغلیہ بن غنم تھا۔ان کی والدہ امسلیم بنت خالد بن طعمہ بن تیم الاسود بنی ما لک بن النجار میں سے تھیں بدرواحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا لیڈا کے ہمر کا ب حاضر تھے وفات عثان بن عفان جی ہون مولی کوئی اولا دباتی نہتی ان کے بھائی قیس بن قیس بن قبد کی اولا دباتی تھی بعض لوگ سلیم کے بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے انہیں سلیم کی طرف منسوب کرتے تھے سلیم کی بھی باتی ماندہ اولا دنہ تھی۔

حضرت مهل بن رافع شيدند:

ا بن الی عمر و بن عائذ بن نظیمہ بن عنم "سہل بن رافع کے بھائی تنے کہی دونوں اس میدان کے مالک تنے جس میں رسول الله مَانِیظِم کی مسجد تغییر کی گئی دونوں اینے آپ کوابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کی طرف منسوب کرتے تنے۔

عبداللہ بن ابیسلول (منافق) نے کہا کہ محریفے مجھے سہل و سہبل یعنی انہیں دونوں کے میدان سے نکال دیا مسہل بدر میں حاضر نہیں ہوئے سہل سہبل کی والدہ زغیبہ بنت سہل بن ثغلبہ بن الحارث بنی ما لک بن التجار میں سے تھیں۔

سهیل بدرواحد وخندق اورتمام مشاہر میں رسول الله مظافیخ کے ہمر کاب تصان کی وفات عمر بن الخطاب جی دون کی خلافت میں ہوئی اولا دباتی ندر ہی نیز عائذ بن ثعلبہ بن عظیم کی تمام اولا دمر گئی ان میں سے کوئی باتی ندر با۔ سید نامسعود بن اوس جی دونہ

ابن زید بن اصرم بن زید بن ثعلبه بن غنم' ان کی والد وعمر و بنت مسعود بن قیس بن عمر و بن زیدمنا 5 بنی ما لک بن النجار میس مستخیس اورمبایعات میں ہے تھیں۔

مسعود بن اوں کی اولا دہیں سعد وام عمرتھیں ان دونوں کی والدہ حبیبہ بنت اسلم بن حربیں بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث اوں میں سے تھیں محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصار کی نے اس طرح ان کانسب بیان کیا۔

# الطبقات ابن سعد (مندچار) المسلام المسلم المس

بروایت محمد بن اسحاق وابومعشر 'مسعود بن اوس بن اصرم بن زید ہے ان دونوں نے زید کواوس کا والد نہیں بیان کیا۔ جیسا کے محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة نے کیا۔

مسعود بن اوس پدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منگافیؤ کے ہمر کاب منے و فات خلافت عمر بن الخطاب میں میں ہوئی ان کی اولا دباقی ندھی۔

ان کے بھائی:

حضرت ا بوخز بمهه بن اول مني الدعد .

این زیدین اصرم بن زیدین نظیمه بن غنم'ان کی والده عمره بنت مسعود این قیس بن عمرو بن زیدتھیں 'بدرواحدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُركاب شخف وفات عثان بن عفان میں اور کی خلافت میں ہوئی ان کی اولا دباقی نه پی اصرم بن زید بن تغلیم بن غنم کی تمام اولا دبھی وفات یا گئی ان میں سے کوئی باقی ندر ہا۔

حضرت رافع بن حارث بنياه غذ

ابن سواد بن زید بن نفلیہ بن غنم محمد بن عمر نے سواد کوای طرح کہا ہے عبد الله ابن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ اسود بن زید بن نقلبہ بن غنم تنص

رافع کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھارافع بدرواحدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مَثَاثِیَّا کے ہمر کاب تھے۔عثان بن عفان میں ہونئو کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی اولا دباقی ندر ہی۔

حضرت معاذبن حادث فنيالاغز

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم ٔ ان کی والده عفراء بنت عبید بن تطبیه بن عبید بن تغلیه بن عام بن ما لک بن التجارتھیں' وہ عفراء کی طرف منسوب نتھے۔معاذ بن حارث کی اولا دمیں عبداللہ نتھے' ان کی والدہ حبیبہ بنت قبیس بن زید بن عامر بن سواد بن ظفرتھیں' ظفر کا نام کعب بن الخزرج بن عمروتھا اوروہ النیت بن ما لک بن اوس تتھے۔

حارث عوف سلمٰی بهی سلمهام عبدالله خیس اور رمله ان سب کی والده ام حارث بنت سبره بن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم بن ما لک بن النجار خیس \_

ابراجيم وعائشان دونوں کی والد ہ ام عبداللہ بنت نمير بن عمر و بن علی حبيبۂ سے خيس \_

سارہ ان کی والدہ ام خابت تھیں جورملہ بنت الحارث بن تغلبہ ابن الحارث بن زید بن تغلبہ بن خام بن یا لگ بن النجارتھیں۔
محمہ بن عمر ہن کہا کہ روایت کی جاتی ہے کہ معاذبن الحارث اور رافع ابن یا لک الزرقی وہ پہلے انسار ہیں جو محے میں اسلام
لائے ان آٹھ آ دمیوں میں ان کا شارہ جو انسار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے اور ان چھ آ دمیوں میں بیشامل ہیں جن
کے متعلق روایت ہے کہ وہ سب سے پہلے انسار ہیں جو کے میں رسول اللہ مال بھا سے قدمیوں ہوئے اور اسلام لائے ان سے پہلے
کو اسلام نہ لایا تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ چھ آ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں ہمارے نزد کیک زیادہ فابت ہے۔

معاذبین الحارث بالا نقاق سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر منصر سول اللہ سائٹی نے معاذبین الحارث بن عقراء اور معمر بن الحارث کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ وفات عثان بن عقان میں ہوئے کے بعد علی بن ابی طالب میں ہوئی آج ان کی پیما ندہ اولا دیے۔ میں ہوئی آج ان کی پیما ندہ اولا دیے۔

ان کے بھائی:

# سيدنامعو ذبن الحارث شيالهؤه

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی والده عفراء بث عبید بن تثلبه بن عبید بن تثلبه بن علم بن ما لک بن النجارتھیں معوذ کی اولا دمیں رہیج بنت معوذ تھیں ان دونوں کی والدہ ام پزید بنت قیس بن زعوراء ابن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارتھیں ۔

صرف محمد بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں عاضر ہوئے 'بدر میں شریک تھے ہیوہ ہی تھے گہ خوہ
اور ان کے بھائی عوف بن الحارث نے ابوجہل کو مارا یہاں تک کہ ان دونوں نے اس کوتھ برادیا۔ ابوجہل لمعند اللہ نے اسی ہوزان
دونوں کی طرف بلیث کر وونوں کوتل کر دیا ابوجہل بھی چیت گر پڑا' عبداللہ بن مسعود میں ہوئے اسے مار ڈ الا معوذ بن الحارث سے بھی
کوئی اولا دنہ نے گی۔

ان دونوں کے بھائی:

#### حضرت عوف بن حارث منى الدعنة

ابن رفاعه بن حارث بن سعد بن ما لک بن عنم ان کی والده عفراء بنت عبید بن تعلیه بن عبید بن تعلیه بن عالک بن النجار تھیں۔

انہیں ان چھآ دمیوں میں شارکیا جاتا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے بروایت مجر بن عمروہ دونوں عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے بروایت محمہ بن اسحاق وہ عقبہ آخرہ میں ستر انصار کے ساتھ قدمبوں ہوئے ۔

ابومعشر ومحمد بن عمروعبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کے مطابق وہ اوران کے دونوں بھائی معوذ ومعاذ ہیں ہیں بدر شریک ہوئے محمد بن اسحاق ان میں ایک اضافہ کرتے تھے وہ انہیں چار بھائی بتاتے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ ان میں رفاعہ بن حارث بن رفاعہ کو بھی ملاتے تھے محمد بن عمرنے کہا کہ یہ ہمارے نز دیک ٹابت نہیں ہے۔

عوف بن حارث بھی جنگ پذر میں شہید ہوئے الوجہل بن ہشام نے بعد اس کے کہ اے اور ان کے بھائی معو ذخر زندان حارث نے تکوار مارے تھبرا دیا قتل کر دیا 'جوف کے باقی ماندہ اولا دہے۔

محمد بن سیرین سے قل ابوجہل کے بارے میں مردی ہے کہ فرزندان عفراء نے اسے قل کیا اور ابن مسعود میں ہونے پورے ریز مار ڈالا ۔

# المِقَافُ ابن معد (صربهاي) المن المناس المن المنارك ا

### سيدنانعمان بنعمرو فكالنفذ

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم ان کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمرو بنی مازن بن النجار بیں سے تھیں وہ نعیمان تضغیر نعمان نتھے۔

نعمان کی اولا دیس محمد وعامر وسبره ولبابدو کدشه ومریم وام حبیب وامة الله تقیس که سب متفرق ام ولدیت تقیس کیمه اوران کی والده بن سبم میں سے تقیس مرف محمد بن اسحاق نے روایت کی کہ تعیمان عقبه آخرہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مُنافِظ کے ہمر کاب شھے۔

زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ شراب خواری کے بارے میں نعیمان یا فرز ندنعیمان کو ٹی مُلُافِیّا کے پاس لایا گیا آپ نے
انہیں تازیانے مارے پھرلایا گیا آپ نے انہیں پھر تازیانے مارے پھرلایا گیا آپ نے انہیں پھر تازیانے مارے چاریا بانج مرتبهٔ
ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس پرلعنت کرکس قدر زیادہ شراب بیتا ہے اور اے کس قدر زیانہ تازیانے مارے جاتے ہیں نی
منافی تا نے نے فرمایا کہ اس پرلعنت نہ کروہ اللہ کواور اس کے رمول کودوست رکھتا ہے ایوب بن جمر سے مروی ہے کہ رمول اللہ منافی تیانے
فرمایا کہ نعمان کے لیے موالے خیر کے کچھ نہ کہو کو کو اللہ اور اس کے رمول کودوست رکھتے ہیں جمر بن حمر بن حمر ان کہ کہ معاویہ بن الی سفیان جی شاور اس کے طلاقت میں ان کی وفات ہوئی کوئی اولا دباتی نہرہ کی۔
زندہ رہے یہاں تک کہ معاویہ بن الی سفیان جی شود کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی کوئی اولا دباتی نہرہ ہی۔

### سيدنا عامر بن مخلا شي الدور

ابن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم ان کی والدہ ممارہ بنت خنساء ابن عمیرہ بن عبد بن عوف بن غنم بن ما لک بن النجار تھیں 'بدردا عدیش حاضر ہوئے' بجرث کے بتیسویں مہینے شوال میں جنگ احد میں شہید ہوئے ان کی بسماندہ اولا زنبیں ہے۔

# خضرت عبداللدين قبس منيالأونه

ا بن خلد و بن حارث بن سوا دبن ما لک بن غنم 'ان کی اولا د میں عبدالرحمٰن وعمیر و خیس جن کی والد و سعاد بنت قیس بن مخلد بن حارث بن سوا دبن ما لک ابن غنم خیس 'ام عون بنت عبدالله 'ان کی والد و کوئم نبیس جانیج -

عبداللہ بن قیس بدر واحد میں شریک تھے عبداللہ بن محمر بن عمارۃ الانصاری نے بیان کیا کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے محمر بن عمر نے کہا کہ وہ جنگ احد میں شہید نہیں ہوئے۔وہ زندہ رہے اور ٹبی مُگاٹیکا کے ہمر کاب تمام مشاہد میں رہے عثمان بن عفان جن اپنے کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی ان کی پسماندہ اولا ذہیں ہے۔

### حضرت عمر و بن قبيل هي الذعر:

ابن زید بن سوادابن ما لک بن غنم بروایت الی معشر ومحد بن عمر وعبدالله بن محد بن عمارة انصاری بدر میں حاضر سخط موکی بن عقبہ ومحرابان اسحاق نے جوان کے نزویک شرکائے بدر تخصان میں ان کا ذکر نہیں کیا۔سب نے کہا کہ وہ احد میں تخصاوراس روز شہیہ ہوئے انہیں نوفل بن معاویدالد کی نے قبل کیا بیروا قد ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا' ان کی پس ماندہ اولا دہے۔

# ر طبقات این سعد (صدیهای) میلادی وافعاد ۱۳ مهاجرین وافعاد که ان کفرزند:

# حضرت قيس بن عمر و فني الدور:

ا بن قیس بن زید بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی والده ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بنی عدی بن النجار میں سے تھیں۔

بروایت الی معشر وجمد بن عمروعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری قیس بدر میں شریک سے مولی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق نے شرکائے بدر میں ان کا ذکر نہیں کیا 'بیسب نے کہا کہ دہ احد میں تھے اور اسی روز شہید ہوئے ان کی بسماندہ اولا دنہیں ہے ان کے بھائی عبداللہ بن عمر وابن قیس کی باقی ماندہ اولا دیے عبداللہ کی کنیت ابوالی تھی ان کی باقی اولا دبیت المقدی ملک شام میں ہے۔

#### ما بت بن عمر و مني الدارد:

ابن زید بن عدی بن سواد بن مالک بن غنم بروایت موی بن عقبه وقیر ابن عمر وابومعشر وعبدالله بن فیر بن ممارة الانصاری بدر میں حاضر نتے محمد بن اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک شرکائے بدر نتے سیسب نے کہا کہ وہ احد میں تتے اوراک روز شہید ہوئے ان کی لقیہ اولا دنیس ہے۔

حلفائے بی عنم بن مالک بن النجار

# حضرت عدى بن الى الرغباء مى الدود:

ابوالرغباء کا تام سنان بن سیج بن نشلبه بن ربیعه بن زهره بن بدیل این سعد بن عدی بن نفر بن کامل بن نفر بن ما لک بن غطفان بن قیس نشایه جهینه میں سے منظ رسول الله ساکھی نے بسیس بن عمر والجھٹی کے ساتھ ان کومجر بنا کے بھیجا کہ قافطے کی خبر دریافت کریں مید دونوں وار دبدر ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ قافلہ گذر گیا اور ان سے نگا گیا تو والیس آگئے نی مُناکھی کا کوخر دی۔

عدی بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَالِیْمُ کے ہمر کا ب تضعمر بن الخطاب میں دند کی خلافت میں و فات ہوئی'ان کی اولا دباقی نہیں ہے۔

## حضرت وو لعيه بن عمر و شياليفنه:

این جزاء بن بریوع بن ملحیل بن عرو بن غنم بن الربیعه بن رشدان بن قیس بن جبید مجر بن اسحاق ومحر بن عمر نے بھی ای طرح کہا'ابومعشر نے کہا کہ دہ درفاعہ بن ممرو بن جراء تھے جو بدر داحد میں شریک ہوئے ۔

#### حضرت عصيمه ونيالة فِذ

ا شجع کے حلیف منے محمر بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر وعبداللہ ابن محمد بن عمارۃ الانصاری نے شرکائے بدر میں ان کا ذکر کیا' مویٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا احد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ سائٹیؤ کم کے ہمر کاب تھے معاویہ بن ابی سفیان ج<sub>ادو</sub> کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ حارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھے۔ رہی بنت معوذ بن عفراء سے مروی ہے کہ ابوالحمراء مولائے حارث بن رفاعہ بدر میں تھے۔ داؤد بن الحصین سے بھی اسی تنم کی روایت مروی ہے محمد بن عمر نے کہا کہ ابوالحمراء احد میں بھی شریک تھے۔

کل شیس آ دی:

يني عمر وبن ما لك بن النجار اور بني معاويه بن عمر وفر زندان حديله أحديله ان كي والدوهي :

سيد نا حضرت الى بن كعب شيالترونه:

ا بن قیس بن عبید بن زید بن معاویه بن عمرو بن ما لک بن النجار ٔ کثبت ابوالمنذ راور والده صبیله بنت الاسود بن حرام بن عمرو بن ما لک بن النجار میں سے تھیں۔

ا بی بن کعب کی اولا دبیں طفیل وگھ تھے ان کی والدہ ام الطفیل بنت الطفیل بن عمرو بن المنذ ربن سبیع بن عبدتهم قبیلہ دوس میں سے تھیں ام عمر و بنت الیٰ جمیں معلوم نہیں کہ ان کی والدہ کون تھیں ۔

براتفاق رواۃ الی بن کعب عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے الی اسلام کے بل ذبانہ جاہلیت میں بھی کتابت جانے سے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وواسلام میں رسول اللہ سکا تی کی وقی لکھا کرتے تھے اللہ تبارک وتعالی نے اپنے ارسول کو تھم دیا کہ آپ ابی کو قر آن سنا کیں رسول اللہ سکا تی آپ ابی کو قر آن سنا کیں رسول اللہ سکا تی آپ ابی کو میان عقد مواخاۃ کیا لیکن محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکا تی بن کعب وطلحہ بن عبیداللہ کے درمیان عقد مواخاۃ کیا لیکن محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکا تی بن کعب اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقد مواخاۃ کیا ابی بدر واحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا تی بن کعب اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقد مواخاۃ کیا ابی بدر واحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مٹا تی بی کو بھی اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقد مواخاۃ کیا ابی بدر واحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مٹا تی بی کو بھی ا

عیسیٰ بن طلحہ ہے مروی ہے کہ ابی بن کعب متوسط قامت نہ پست قدنہ دراز قد تھے۔

ا بی بن عباس بن سبل بن سعد الساعدی نے اپنے والدے روایت کی کدا بی بن کعب شاہدہ کے سراور واڑھی کا رنگ سفید تھا ان میں بڑھا بے کا تغیر دیتھا۔

ابی نضرہ سے مروی ہے کہ ہم میں سے کسی نے جس کا نام جابریا چو بیرتھا کہا کہ میں نے عمر میں ہوند سے ان کی خلافت میں حاجت طلب کی ان کے پہلو میں ایک شخص تھا جس کا سراور کپڑے سفید تھے اس نے کہا کہ دنیا میں ہماری کفایت اور آخر تک کا ہمارا تو شہہے اور اس میں ہمارے وہ وہ اعمال ہیں جن کی ہمیں آخرت میں جزادی جائے گی عرض کی یا امیر الموشین پیکون ہے فر مایا کہ بید اللہ مسید المسلمین (مسلمانوں کے سردار) ابی بن کعب ہیں۔

متی بن ضمر ہ ہے مردی ہے کہ میں نے ابی بن کعب کو دیکھا ہے ان کی داڑھی اور سر کا رنگ سفید تھا۔عتی السعدی ہے مردی ہے کہ میں یدینے آیا تو ایک سفید سرا در داڑھی والے شخص کے پاس بیٹھ گیا جوابی بن کعب تھے۔

# كر طبقات اين سعد (مندچار) كالمستحال ١٥ كالمستحال مهاجرين وانسار كا

عمران بن عبداللہ سے مروی ہے کہ الی بن کعب نے عمر بن الخطاب میں الدوسے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے جو مجھے عامل نہیں بناتے نرمایا کہ میں تمہارے دین کا آلودہ ہونا پہندنہیں کرتا۔

انس بن ما لک می الفرنی منافظ کے سے روایت کی کہ میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب می الفرنویں۔
انس بن ما لک می اللہ جا اللہ علی ہے کہ رسول اللہ منافظ کی نے ابی بن کعب میں اللہ عنائی نے جھے کہ رسول اللہ منافظ کی نے جھے کہ میں اللہ عنائی نے جھے کہ میں اللہ نے اللہ عنائی نے بھے کہ میں اللہ نے کہ میں اللہ نے کہ میں اللہ نے میں اللہ نے کہ میں اللہ نے بھی سے تمہادانا م لیا ہے۔
الی فرط مسرت سے رونے لگے۔

قادہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پھرا پ نے انہیں سورہ کم میکن سائی۔

ا بی بن کعب بی اور سے مروی ہے کہ وہ قرآن آٹھ راتوں میں ختم کرتے تھے۔ تمیم الداری اسے سات رات میں ختم کرتے تھے۔

الى بن كعب بى دى سودى بى كى بم قرآ ل كو آ تھون ميں پر سے بيں۔

الى بن كعب مى دوى ب كمين توقرآن آ تعدشب من يرهتا بول-

زر بن مبیش سے مروی ہے کہ الی بن کعب ہی اور میں کج خلقی تھی میں نے ان سے کہا کہ اے ابوالمنذ راپنی جانب سے میرے لیے زمی سیجئے کیونکہ میں تو صرف آپ سے فا کدہ حاصل کرتا ہوں۔

مسروق سے مروی ہے کہ میں نے الی بن کعب ان ان سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ اے برادر زادے کیا ایسا ہوا ہے؟ میں نے کہانہیں' فر مایا تو اس وقت ہم سے الگ رہوٴ جب تک ایسا ہوٴ جب ہوگا تو ہم تمہارے لیے اپنی رائے سے اجتہا دکر س گے۔

عتی بن ضمر و سے مردی ہے کہ میں نے الی بن کعب سے کہا۔اے اصحاب رسول اللہ مَالِیْتِیْمَ آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ ہم تو دور سے آپ کے پاس بامید حدیث آتے ہیں کہ آپ ہمیں تعلیم دیں گے گر آپ ہمارے معاملے کو ذلیل بچھتے ہیں گویا ہم لوگ آپ کے نزدیک ذلیل ہیں فرمایا داللہ اگر میں اس جعہ تک زندہ رہا تو اس دن میں ایک الی بات کہوں گا کہ میں پرواہ نہ کروں گا کہتم لوگ اس پر مجھے زندہ رہنے دویا قبل کردو۔

جب روز جمعہ ہوا تو میں مدینہ منورہ آیا اہل مدینہ کودیکھا کہ بعض گلیوں میں ایک دوسرے کے پاس دوڑتے پھررہ ہیں۔
میں نے کہا کہ ان لوگوں کی کیا جالت ہے۔ کسی نے پوچھا کیا تم اس شہر کے باشند نہیں ہوئیں نے کہا نہیں اس شخص نے کہا کہ آج سید اسسلمین انی بن کعب میں ہوئی کا انتقال ہوگیا میں نے کہا گہ آج کے مثل میں نے اس شخص سے زیادہ چھپانے میں کسی کوئیس دیکھا۔
عتی السعدی سے مردی ہے کہ میں گردو بادے دن مدینے آیا تو بعض لوگ بعض کے پاس دوڑ رہے تھے 'پوچھا یہ کیا ہموا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض کے پاس دوڑ رہے تھے 'پوچھا یہ کیا ہموا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض کے باس دوڑ رہے تھے 'پوچھا یہ کیا ہموا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض کے باس دوڑ رہے تھے 'پوچھا یہ کیا تم اس شہر کے باشند نے نہیں ہو۔ میں نے کہا نہیں لوگوں نے کہا کہ کیا تم اس شہر کے باشند نے نہیں ہو۔ میں نے کہا نہیں کو گا ۔

# الطبقائ ابن سعد (حترجار) المسلك المسل

جندب بن عبداللدالبجلی سے مروی ہے کہ میں طلب علم میں مدینے آیا۔ متجدر سول الله مُنَافِیْتُم میں واضل ہوا۔ وہاں لوگوں کے حلقے جے جو باتیں کررہے سے میں بھی حلقوں میں جانے لگا ایک حلقے میں آیا جس میں ایک دبلا پیلا آدمی تھا بدن پر دو چا دریں تھیں' گویا سفر سے آیا ہے۔

میں نے اسے کہتے سنا کہ رب تعبہ کی قتم اصحاب العقد ہ (صاحب جائداد واملاک) ہلاک ہوگئے بچھے ان پر افسوں نہیں' میرے خیال میں اس نے گئی مرتبہ یہی کہا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اس سے جو پچھ دریا فت کیا گیا بیان کیا۔ پھر کھڑا ہوااور چلا گیا' اس کے جانے کے بعد میں نے یو چھاریکون ہیں۔لوگوں نے کہار سید المسلمین ابی بن کعب میں ہوئے ہیں۔

میں ان کے پیچھے چیچے چلا یہاں تک کہ وہ اپنے مکان پر آئے نہایت خشہ حالت میں ایک پرانے مکان میں رہتے تھے ' مردز اہد اور دنیا سے کناراکش ان کے مشابہ تھے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ مجھ سے دریافت کیا کہم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا کہ الل عراق میں سے ۔انہوں نے کہا کہ الل عراق بہت سوال کرنے والے ہیں۔

جب انہوں نے بیکہا تو میں غضب ناک ہوگیا اور دوزا نو پیٹھ کے اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے (انہوں نے منہ کے آگے ہاتھ اس طرح اٹھائے (انہوں نے منہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے بتایا) پھر میں قبلہ رخ ہوگیا اور کہا کہ اے اللہ ہم تیرے آگے ان کی شکایت کرتے ہیں ہم لوگ اپنا خرج کرتے ہیں اپ بدن کو تھکاتے ہیں اور طلب علم کے لیے اپنی سواریوں کو سفر کراتے ہیں پھر جب ان لوگوں سے ملتے ہیں تو بیہم ہے ترش روئی کرتے ہیں اور ایسی ہاتھیں گئے ہیں۔

ابی روئے اور مجھے راضی کرنے گئے کہتے گئے کہم پرافسوں ہے میں اس جگہیں گیا' میں اس جگہیں گیا (جہاں تم پہنچ گئے کی میرا یہ مطلب نہ تھا جوتم سمجھ گئے ) چھر فر ما یا کہ اے اللہ میں تجھ ہے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے جھے جعد تک زندہ رکھا تو میں ضرور وہ میان کردوں گا جو میں نے رسول اللہ مگا تیج اس میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بھی خوف نہ کروں گا۔ جب انہوں نے کہا تو میں ان کے پاس ہے والی آیا اور جمعہ کا انتظار کرنے لگا' پنجشنبہ ہوا تو اپنی کسی ضرورت سے نکلا اتفاق سے رہتے لوگوں نے ہم کہا کہ لوگوں کی مید کیا ۔ انقاق سے رہتے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے کوئی راستہ ایسا نہ ملتا تھا کہ لوگ بھرے ہوئے نہ ہوں میں نے کہا کہ لوگوں کی مید کیا کہ سید المسلمین ابی بن کھب کی وفات ہوگی۔ حالت ہے لوگوں کہا کہ سید المسلمین ابی بن کھب کی وفات ہوگئ۔

جندب نے کہا کہ پھر میں عراق میں ابومویٰ ہے ملا ان ہے ابی کی حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہائے افسوی کاش وہ اتنا زندہ رہنے کہتم جمیں ان کا کلام پہنچاتے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بیاحادیث وفات اپی کے بارے میں اس امریر دلالت کرتی ہیں کہ ان کی دفات عمر بن المطاب میں ہوئی جین کہ ان کی دفات عمر بن المطاب میں ہوئی جین کہ ان کہ سالکہ میں نے ان کے اعزا کو اورائے ایک نے زائداصحاب کو کہتے سنا کہ سالکہ میں مدید میں ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ بین نے ان لوگوں سے بھی سنا ہے کہ جو کہتے تھے کہ ان کی دفات میں عثمان بن عفان میں ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہمارے نزدیک تمام اقوال میں یہی سب سے زیادہ ثابت ہے اس لیے کہ عثمان ابن عفان میں ہوئی تر آن جمع کرنے کا تھم دیا تھا۔

# الطبقات ابن سعد (منه جهام) المسلك الم

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹئ اور آن جم کرنے میں قریش اور انصار کے بارہ آ دمیوں کو جمع کیا جن میں ابی بن کعب اور زید بن ثابت ٹئ الیٹن بھی تھے۔ حضرت انس بن معافر شئ الدعد:

ابن انس بن قبیس بن عبید بن زید بن معاویه بن عمروین مالک بن النجاران کی والده ام اناس بنت خالد بن حنیس بن لوزان بن عبدود بنی ساعده کے انصار میں سے خیس وہ بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منگیری کے ہمر کا ب رہے وفات عثمان بن عفان میں ہوئی ان کی کوئی اولا دیا تی شر ہی 'میرنجمہ بن عمر کا قول ہے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہانس بن معاذ بدروا حدمیں شریک تنصان کے ہمراہ احدمیں ان کے حقیقی بھائی ابومحر بھی حاضر تنتے جن کا نام ابی بن معاذ تھا' دونوں کے دونوں غزوہ ہیں بھی تنتے اور اسی روز دونوں شہید ہوئے۔

بی مغاله که بی عمروبن ما لک بن النجار میں سے تھے:

### حضرت اوس بن ثابت منياه غو:

ابن المنذ ربن حرام بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی بن غمرو بن مالک ابن النجار ٔ حسان بن ثابت مخاطفہ شاعر کے بھائی اور شداد بن اوس کے والد منے 'اوس بن ثابت کی والدہ تخطیٰ بنت حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بنی ساعدہ میں سے تھیں ' ثابت بن المنذر اپنے والد کے بعد تخطی کے دوسر سے ثوہر تنے'اسلام سے پہلے عرب ایسا کرتے تھے اور اس میں کوئی عیب نہیں سجھتے تھے۔ با تفاق روا ۃ اوس سرّ انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبوگ ہوئے۔

موی بن محمد بن ایراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کدرسول الله متابیقی نے اوس بن ثابت اور عثمان بن عفان می ہیں کے درمیان عقد مواخا قاکیا محمد بن اسحاق نے بھی اس طرح کہا 'محمد بن عمر نے کہا کہ اوس بن ثابت بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله متابیقیم کے ہمر کاب رہے وفات مدینے میں عثمان بن عفان میں ہوئی نہیت الم تقدس میں ان کی باقی اولا د ہے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ اوس بن ثابت میں ہوئی شہید ہوئے محمد بن عمر کو پنہیں معلوم ہوا۔

### ان کے بھائی

# حضرت ابوشخ ابي بن ثابت سيئاند

نام ابی بن ثابت بن المنذر بن جرام بن عمرو بن زیدمنا قابن عدی بن عمرو ما لک بن النجارتھا' والدہ خطی بنت حارث بن لوذان بن عبدود بنی ساعدہ میں ہے تھیں وہ اور اوس قیس بن عمروالنجار کی خالہ کے اور ساک بن ثابت کی خالہ کے بیٹے تھے' ساک بن ثابت بنی حارث بن الخزرج میں سے بیٹے ابوشنخ بدروا حد میں شریک تھے جنگ بیرمعونہ میں شہید ہوئے جو ہجرت کے چھتیہویں مہیئ ماہ صفر میں ہوئی تھی'ان کی اولا د باتی ندر ہی۔

#### الوطلحة زبدبن مهل معاهدت

تا م زیدین مهل بن اسودین حرام بن عمروین زیدمنا ة بن عدی بن عمر دابن ما لک بن النجارتقان کی والده عباده بن

### كم طبقات ابن سعد (عديهام) المسلك المس

ما لک بن عدی بن زید بن مناظ بن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجارتھیں ابوطلحہ کی اولا دمیں عبداللد وابوعمیر نظے ال دونوں کی والدہ ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارتھیں۔

ابوطلحہ سے مروی ہے کہ نام زیرتھا انہیں نے پیشعر کہا ہے

انا ابوطلحة واسمى زيد وكل يوم في سلاحي صيد

دومیں ابوطلحہ ہوں اور میرانام زید ہے۔ ہردوز میراہتھیار شکار کرتا ہے !''۔

محر بن عمرنے کہا کہ تمام راوی اس بات پر تنفق ہیں کہ ابوطلحہ سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے برروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سالھ کے ہمر کاب رہے۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ مظافر آنے ابوطلحہ اور ارقم بن الارقم المحز وی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ ابی طلحہ سے مروی ہے کہ میں احد میں اپنا سراٹھا کے دیکھنے لگا' قوم میں ہے کسی کوندہ یکھا جو نیندگی وجہ سے اپنی ڈھال کے نیچے نہ ہو گیا ہو۔انس بن مالک ٹی دورسے مروی ہے کہ ابوطلحہ نے کہا کہ بوم احد میں میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر نیند نازل کی گئ یہاں تک کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گیا مرتبہ گری۔

انس بن ما لک می مدور ہے کہ رسول اللہ سکا تیکا نے فر مایالشکر میں ابوطلحہ کی آ واز ہزار آ دی ہے بہتر ہے می بن عمر نے کہا کہ ابوطلحہ می مدور بلند آ واز تنے اور رسول اللہ مکا تیکا کے ان اصحاب میں سے تنے جو تیرانداز بیان کیے گئے ہیں۔

انس بن مالک می مذورے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکا نے یوم حنین میں فرمایا کہ جو محض کسی کولل کرے تو اس کا اسباب ای قاتل کے لیے ہے ابوطلحہ نے اس روز میں آ دمیوں کولل کیا اور سب کا سامان لے لیا۔

انس بن ما لک می دورے مروی ہے کہ نبی مُلَّا اِنْ آنے جی میں جب سرمنڈ وایا تو آپ نے اپنی واہنی جانب سے شروع کیا' انہوں نے کہا کہ اس طرح' اور ان بالوں کو آپ نے لوگوں میں تقسیم فرما دیا ہر شخص کوائک یا دوبال بااس سے کم یازیادہ پننچ اپنی با تمیں جانب بھی اسی طرح فرمایا' پھرفر مایا کہ ابوطلحہ کہاں ہیں وہ نسب بال آپ نے انہیں وے دیے' محد نے کہا کہ میں نے عبیدہ سے بیان کیا کہ اس میں سے پچھ آل انس کے پاس موجود ہے عبیدہ نے کہا کہ اس میں سے ایک بال کا میرے پاس ہونا روئے زمین کے تمام سونے جاندی سے زیادہ پہند ہے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب نی مُلَاقِدٌ م نے جج کیا تو آپ نے سرمنڈ ایا 'سب سے پہلے جس نے گھڑے ہو کے آپ کے بال لیے دہ الوطلحہ تنے پھراورلوگ کھڑے ہوئے اورانہوں نے بھی لیے۔

انس بن ما لک جی دو سے مروی ہے نبی مُلَّاقِیْمُ ابوطلحہ کے پاس آئے آپ نے ان کے بیٹے کوجن کی کنیت ابوعمیر تھی عمکین دیکھا۔ نبی مُلَّاقِیْمُ جب انہیں دیکھتے تو مزاح فر ماتے 'فر مایا مجھے کیا ہوا اے عمیر کہتہ ہیں عمکین ویکھتا ہوں'لوگوں نے عرض کی' یا رسول اللہ ان کی وہ چڑیا مرگئ جس سے یہ کھیلا کرتے تھے' نبی مُلَّاقِیْمُ فرمانے لگے: اباعمیر مانعل العفیر (اے ابوعمیر بڑیا کیا ہوئی)۔ انس بن مالک جی دور مالک سے مروی ہے کہ ابوطلحہ رسول اللہ مُلِاقِیْمُ کے زمانے عمیں روزہ کنڑت سے رکھا کرتے تھے'

### كر طبقات اين سعد (حديمام) كالمحاص 19 كالمحاص المارين وإنسار كالمحاص المحالين النسار كالمحالين المحالين المحالين

انہوں نے آپ کے بعد سوائے سفر یا بیاری کے بھی روز ہترک نہیں کیا' یہاں تک کداللہ سے ل گئے۔ انس بن مالک تن اللہ ع مروی ہے کہ ابوطلحہ رسول اللہ منافیق کی وفات کے بعد جالیس سال تک برابر روزہ رکھتے رہے سوائے عید فطر واضحیٰ یا بیاری کے روز بے ترک نہیں کرتے ہتھے۔

انس بن ما لک نئی ہوئوں ہے کہ یوم احدیث ابوطلحہ نبی مظافیق کے آگے تیراندازی کررہے تھے نبی سکا فیونمان کے پیچھے
آڈیٹس تھے وہ تیرانداز تھے جب ابنا سراٹھا کردیکھتے تھے کہ ان کا تیر کہاں گراتو ابوطلحہ بھی اپنا سراٹھاتے تھے اور کہتے تھے اس طرح
(دیکھتے رہے) میرے ماں باپ آپ پر فدا موں یارسول اللہ سکا فیونم تیز نہیں گے گا میراسید آپ کے سینے کے آگے ہے ابوطلحہ اپنے کورسول اللہ سکا فاقتور ہوں اپنی ضرور یات میں مجھے
ابوطلحہ اپنے آپ کورسول اللہ سکا فیونم کے انس سے مردی ہے کہ ابوطلحہ نے لقوہ کی وجہ سے اپنے بھی داغ لیا اور انس کو بھی داغ دیا۔
ابوطلحہ ہے مردی ہے کہ جنگ خیبر میں میں (اونٹ پر) رسول اللہ سکا فیونم کا ہم نشین تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابوطلحہ متوسط
ابوطلحہ ہے مردی ہے کہ جنگ خیبر میں میں (اونٹ پر) رسول اللہ سکا فیا کہ منشین تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابوطلحہ متوسط تامت کے اور گذم گوں رنگ کے تھے ان میں بڑھا ہے کا تغیر نہ تھا۔ وفات سامے میں مدینے میں ہوئی عثان بن عفان میں ہوئی اوگوں نے نامت کے اور گذم گوں کر ذیا۔
ناہیں کس جزرے میں وفن کر ذیا۔

انس بن مالک و و و جراد میں جا ابوطلحہ نے یہ آیت پڑھی انفروا خفافا و شقالا کی تم لوگ جہاد میں جاؤتھوڑ ہے سامان کے ساتھ یا بہت سے سامان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے میں ہمارارب ہمارے بوڑھوں اور جوانوں کا (راہ خدا میں) سقر چاہتا ہے۔ اے لڑکو! مجھے سامان دو مجھے سامان دے دو ان کے لڑکوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ مظافیق کے ساتھ ابو بکر میں معربی ہیں کہ ساتھ جہاد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے سامان دے دو وہ دریا میں سوار ہوئے 'چران کی وفات ہوگئ کو گوں کو سامت دن سے پہلے (وفن کے لیے) کوئی جزیرہ شدملا (سات دن کے بعد جب جزیرہ ملا) تو لوگوں نے انہیں وفن کیا ان میں کوئی تغیر نہ ہوا تھا 'جسم یا لکل صبح و سالم تھا۔

محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ مدینے اور بھر ہیں ابوطلحہ کی بقیداولا دخمی عبداللہ بن محمد بن عمارہ نے کہا کہ آل ابی طلحہاور آل عبیط بن جا براور آل عقبہ بن کدیم سوائے بنی مغالبہ بن عدیلہ کے باہم وارث ہوتے تنھے۔

كل تين اصحاب بني مبذول ميں سے كه عامر بن مالك بن النجار تھے:

#### حضرت تغلبه بن عمر و وی الدهه:

ا بن محصن بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول وه عامر بن ما لک بن النجار تنصه ان کی والده کبیشه بنت ثابت المنذر بن حرام بن عمرو بن زید بن منا ة ابن عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار حسان بن ثابت شاعر کی بهن خیس به

تغلبہ کی اولا دمیں ام ٹابت تھیں ان کی والدہ کوشہ بنت ما لک ابن قیس بن محرث بن الحارث بن تغلبہ بن مازن بن النجار تھیں ۔نغلبہ بدروا حدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ منافق کا ہے ہمر کا ب تتھے۔

# الم طبقات ابن سعد (صربهام) المستحد المستحد على المستحد المستح

محمد بن عمر نے کہا کہان کی وفات مدیعے میں عثان بن عقان کی خلافت میں ہوئی ان کی کوئی بقیدا ولا دنیتھی۔ عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ تعلیہ نے عثان خلاف کوئیس پایا۔عمر بن الحطاب میں ہوئے۔ جسر الی عبیدہ میں شہید ہوگئے۔

#### حضرت حارث بن الصميه ضي الدعو:

ابن عمر و بن عتیک بن عمر و بن مبدّ ول کثیت ابوسعد تھی' ان کی والدہ تماضر بنت عمر و بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن صعصعه قیس عیلا ن میں سے تھیں ۔

حارث بن الصمد كى اولا ومين سعد تقع جو جنگ صفين مين على بن ابي طالب مي هود كى جانب سے مقتول ہوئے ان كى والد دام الحكيم خويلد بنت عقبہ بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاشہل بن جشم اوس مين سي تقيين -

ابوانجہیم بن الحارث جنہوں نے نبی مُلَّاقِیْم کی صحبت پائی ہے اور آپ سے روایت کی ہے ان کی والدہ علیلہ بنت کعب بن قیس بن مبیدا بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن النجار تھیں۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والد سے روایت کی که رسول الله مُلَّاقِیْم نے حارث بن الصمہ اورصہب بن سنان کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبدالله بن مکنف ہے مروی ہے کہ حارث بن الصمہ بدر کے لیے رسول الله سُلَّاتِیُّا کے ہمر کاب روانہ ہوئے الروحاء پنچاتو تھک گئے 'رسول الله سُلَّاتِیْلِا نے انہیں مدینے واپس کر دیاغنیمت وثواب میں ان کا حصہ لگایا' وہ انہیں کے مثل ہو گئے جواس میں حاضر تھے۔

محر بن عمر نے کہا کہ حارث احدیث شریک ہے اس روز جب کہ لوگ بھا گے تو وہ رسول اللہ سُائیڈا کے ہمر کاب ثابت قدم رہے انہوں نے آپ ہے موت پر بیعت کی عثان بن عبداللہ بن المغیر قالمحز وی کوتل کیا اور اس کا اسباب لیا 'جوزرہ اور خودا ورعمہ ہوا تو فر مایا۔ سب لوارشی اس روز ہم نے سوائے ان کے کسی کونہیں سٹا کہ اس نے اسباب چھین لیا ہو۔ رسول اللہ سُائیڈا کو معلوم ہوا تو فر مایا۔ سب تعریفیں اس اللہ سُائیڈا کو مانے لگے کہ میرے بچا تعریفیں اس اللہ سُائیڈا فر مانے لگے کہ میرے بچا کیا ہوئے حزہ کیا ہوئے 'حارث بن الصمہ ان کی تلاش میں نظر در کی تو علی بن الی طالب میں ہوئے۔ حارث رہز پڑھتے ہے اور بہ شعرکتے تھے۔

يارب أن الحارث بن الصمه كان رفيقًا وبنا ذا ذمه

''اے بروردگارجارث بن الصمه 'رفیق تھااور ہماراذ مدارتھا۔

قدصل في مهامة مهمة يلتمس الجنة فيما ثمه

جوخطرناک مقام میں مارامارا چھرتا ہے۔ جہاں وہ جنت تلاش کرتا ہے '۔

یہاں تک کرعلی بن ابی طالب میں و حارث کے پاس پہنچ تو انہوں نے ان کوجھی پایا اور حمز ہ کومقتول پایا۔ دونوں نے واپس آسکر ٹی

# كر طبقات ابن سعد (مشرجهان) مسلك المسلك المس

مُنْ اللَّهِ كُوْجِرِ ذِي ْ حَارِث جَنْك بير معونه ميں بھی شريك سے جو ہجرت كے چھتيويں مہينے صفر ميں ہوئى' وہ اى روز شہيد ہوئے آج حارث بن الصمہ كی اولا دمدينے اور بغداد ميں ہے۔

#### حضرت سهل بن عنيك ونيالاغنه:

ابن العمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن میڈول' ان کی والدہ جیلہ بنت علقمہ بن عمرو بن ثقف بن مالک بن مبذول تقییں ۔ مہل کے ایک بھائی تھے جن کا نام حارث بن عتیک تھا' ان کی کنیت ابوتز متھی' وہ بدر میں حاضر ندیتے ان والدہ بھی جیلہ بنت علقہ تقییں جومہل کی والدہ تھیں ۔ تنہا ابومعشر سہل بن عبید کہتے تھے حالا تکہ بیان کی یاان کے راوی کی خطاہے۔

سبل بن علیک بروایت موی بن عقبہ وقمد بن اسحاق وابومعشر وقمد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے سبل بن علیک بدر واحد میں شریک تھے ان کی بقیہ اولا دنہ تھی ان کے بھائی ابوخز م جنگ جسر ابی عبیدہ میں شہید ہوئے انہوں نے بھی ٹی منگافیز کی صحبت یائی تھی۔

ثين آ دمي: عدى بن النجار:

#### حضرت حارثه بن سراقه مني الدُّون

ابن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار - ان كى والدوام حارثة تقيل نام ريج بنت النضر بن مضم بن زيد بن حرام ابن جندب بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار تقار رسول الله مثل ين خادم انس بن ما لك بن النصر كى پچوپھى تقييں \_

رسول الله منافیظ نے حارثہ بن سراقہ اور السائب بن عثان بن مظعون کے درمیان عقد مواخاۃ کیا حارثہ رسول الله منافیظ کے ہمر کاب بدر میں شریک تھے۔اور اس روزشہید ہوئے حبان بن العرفہ نے تیر مارا نبوان کے حلق میں لگا اور انہیں قبل کیا' حارثہ کی بقیداولا دنتھی۔

انس بن مالک تکاہؤ سے مروی ہے کہ بدر میں حارثہ بن سراقہ دیکھنے کے لیے نظے ان کے پاس ایک تیرا یا جس نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی والدہ نے کہا آیارسول اللہ آپ کو حارثہ سے میراتعلق معلوم ہے اگر وہ جنت میں ہوں تو میں صبر کروں ور نہ آپ کی جورائے ہووہ کروں فرمایا اے والدہ حارثہ ایک جنت نہیں ہے بلکہ بہت سی جنتیں ہیں اور حارثہ اس کے افضل یا اعلیٰ فردوس میں ہیں۔

#### حضرت عمر وبن تقلبه وتفاطئة:

ابن وہب بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار کنیت ابو کلیم تھی۔ والدہ ام حکیم بنت النظر بن ضمضم بن زید بن حرام بن چندب بن عامر بن غنم ابن عدی بن النجار انس بن ما لک اور عمر و بن تثلبہ کی چھو پی تھیں 'عمر و بن تثلبہ حارث بن سراقہ کی خالہ کے بیٹے تھے' عمر و کی اولا دمیں حکیم تھے جن سے ان کی کنیت تھی' دوسر سے عبدالرحمٰن تھے دونوں لا ولد مر گئے' دونوں کی بقیہ اولا دنتھی۔

# كِرْ طِبْقَاتُ ابن سعد (منه چهانو) ملاك المنظم الله المنظم المنه المناس المناس

حضرت محرز بن عامر شي الدعنة

ابن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار ان کی والده سعدی بنت خیشمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط ابن کعیب بن ما لک بن حارثه بن غنم بن السلم اول میں سے تھیں اور سعد بن خیشمه کی بہن تھیں -

محرزی اولا دمیں اساء اور کلتم شط ان کی والدہ ام مہل بنت ابی خارجہ عمر و بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارتھیں' محرز بدر میں شریک بتھان کی وفات اس صبح کو ہوئی جس میں رسول اللہ متالیقینے احدروانہ ہوئے انہیں شرکائے احد میں شارکیا جاتا ہے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

حضرت سليط بن فيس شيالة وَمَا

ا بن عمر و بن عبید بن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ـ ان کی والد ه زغیبه بنت ژرار ه بن عدس بن عبید بن تغلبه بن غنم بن ما لک بن النجارا بی امداسعد بن زرار ه کی بهن تغیس –

سليط كي اولا دمين شيية تفين أن كي والدو مخيله بنت الصمه بن عمر وابن عنيك بن عمر و بن مبذول حارث بن الصمه كي بهن س-

سلیط بن قیس اور ابوصر مه جب اسلام لائے تو دونوں بنی عدی بن النجار کے بت تو ٹر رہے تھے سلیط بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ متا اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ میں سماجے شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی -

حضرت الوسليط اسبرة بن عمرو شاهرة:

ان کا نام اسیرة بن عمر و تقاعمر و کی گذیت ابوخارجه بن قیس بن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار تھی' ان کی والد ہ آمنہ بنت اوس بن عجر و تھیں بلی میں سے تھیں جو بن عوف بن الخزرج کے حلیف تھے۔

ابوسلیط کی اولا دمیں عبداللہ اورفضالہ نتے ان دونوں کی والدہ عمر ہ بنت حیہ بن ضمر ہ بن الخیار بن عمر و بن مبذول تھیں۔ ابوسلیط بدروا حدمیں شریک نتے ان کی بقیداولا دنتھی۔

حضرت عامر بن اميه في الدعد:

ابن زید بن آنسچاس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار عامر کی اولا دمیں ہشام بن عامر تھے جنہوں نے نبی مُنَّاقِیْظِم کی صحبت پائی تھی اور بصرے میں مقیم ہو گئے تھے ان کی والدہ بہراء میں سے تھیں۔عامر بدر واحد میں شریک تھے۔ جنگ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی۔

حضرت ثابت بن خنساء شي الذعه:

ر — ر — ر — ر — ر — ر — ر — ر بن علی بدر میں شریک النجازان کی بقیداد لا دنیقی بروایت محمد بن عمرالاسلمی بدر میں شریک ابن عمروبن مالک بن عدی کے یہال کسی نے ولا دت شعے کتاب نب الانصار میں جوہم نے عبداللہ بن محمد بن عمارة انصاری ہے تھے کتاب نب الانصار میں جوہم نے عبداللہ بن محمد بن عمارة انصاری ہے تھے کتاب نب اللہ بن عدی کے یہال کسی نے ولا دت نہیں یائی ۔

# الرطبقات ابن سعد (صنبهاء) المسلك الم

ابن قیس بن زعور بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجاران كى كنيت ابوز يدخى الوگ بيان كرتے بين كدوه ان لوگوں ميں سے متع جنبوں نے رسول الله مَا الله عَالَيْظِ كے زمانے ميں قرآن جمع كيا تھا۔

قیس بن السکن کی اولا دمیس زیداوراسحاق اورخوله نظ ان کی والده ام خوله بنت سفیان بن قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم ابن عدی بن النجارتھیں ۔

قیس بن السکن بدروا حدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مَالَّاتُمُوَّا کے ہمر کاب سے جنگ جسر ابی عبیدہ میں شہید ہوئے۔ ان کی بقیداولا دندتھی۔

#### حضرت الوالاعور كعب ابن حارث ثني الأؤنه:

نام کعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار تقاان كى والده ام نيار بنت الياس بن عامر بن تغليم بلي على سے تھے جو قبيليداوس كے بن حارثه بن الحارث كے حلفاء تھے۔ ابوالاعور بدرواحد ميں شريك تھے ان كى القيداولا دن تھى۔

عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے کہا کہ ابوالاعور شاہداؤہ کا نام حارث بن طالم بن عبس تھا کعب کی جو کتابوں میں ندکور ہیں ابوالاعور کے چیا ہے جونسب نہیں جانتا تھا اس نے ان کا وہی نام رکھ دیا حالا تکہ بیلطی ہے۔ حضرت حرام بن ملحان شاہدؤہ:

ملحان کا نام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھا' ان کی والدہ ملیکہ بنت مالک بن عدی بن زید بن منا قابن عدی بن عمر و بن مالک بن النجارتھیں۔ بدر واحد اور بیر معونہ میں شریک تھے۔ بیر معونہ میں جو ججرت کے چھتیبویں مہینے صفر میں ہواشہ بید ہوئے' ان کی بقیداولا دنے تھی۔

انس بن مالک میں ہوئے ہے کہ پچھلوگ نبی سُکانیکی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے آ دمیوں کو بیسی جو ہمیں قر آن وصدیث کی تعلیم دیں آپ نے انصار کے ستر آ دمی بیسیجے جو قاری کہلاتے سے ان میں میرے ماموں حرام بھی سے بیہ لوگ قر آن پڑھے 'راٹ کو باہم درس دیتے اور بیسے دن کو پانی لاکر مسجد میں رکھتے' ککڑیاں جنگل سے چنتے اور بیسی کراہل صفداور فقراء کے لیے غلہ خریدتے۔

نی منافظ نے انہیں لوگوں کو ان کے پاس بھیجا'ان لوگوں نے انہیں روکا اور منزل پہنچنے سے پہلے ہی سب کو آل کردیا'ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہماری نبی کو ہماری طرف سے پہنچا دے کہ ہم تجھ سے مل گئے' ہم تجھ سے راضی ہوگئے اور تو ہم سے راضی ہو گیا۔

انس کے ماموں حرام کے پاس ایک شخص پیچھے ہے آیا اور نیز ہارا جوان کے پار ہو گیا حرام نے کہا کہ رب کعبہ کی قتم میں کامیاب ہو گیا۔

# الطبقات ابن سعد (صدچان) السلام المسلام المسلم المسل

رسول الله سَلَقَیْمُ نے ان کے بھائیوں سے فرمایا کہ تہارے بھائی قل کردیئے گئے انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نی کو پہنچادے کہ ہم لوگ چھ سے ملے ہم چھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔

انس بن ما لک می افتاد سے مروی ہے کہ نبی منافی آنے ام سلیم کے بھائی حرام کوستر آ دمیوں کے ساتھ بنی عامر کی طرف بھیجا' جب وہ لوگ آئے تو میر سے مامول نے ان سے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے امن دوتو میں تمہارے آگے وَ اِن اَک تمہیں رسول اللہ منافیق کی تعلیم پہنچاوی ورنہ تم لوگ مجھے سے قریب رہو' وہ آگے بڑھے ان لوگوں نے انہیں امن دے دیا جس وقت وہ ان سے رسول اللہ منافیق کی حدیث بیان کررہ سے تقوانہوں نے کہا اللہ اکبررب اللہ منافیق کی حدیث بیان کررہ سے تقوانہوں نے کہا اللہ اکبررب کعب کی تم میں کامیاب ہوگیا' وہ لوگ ان کے بقیہ ساتھیوں پر باب پڑے اور قل کر دیا سوائے ایک لنگڑے آوری کے جو پہاڑ پر پڑھے گیا تھا۔

انس سے مروی ہے کہ جریل علائظ نبی منگافیزا کے پاس آئے اور خردی کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملے وہ ان سے راضی ہوااوراس نے آئیس راضی کرویا۔

انس نے کہا کہ ہم لوگ (قرآن میں) پڑھتے تھے: ﴿ بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وادصانا ﴾ (ہماری قوم کو پہنچادو کہ ہم اپنے پروردگارے بل گئے وہ ہم ہے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کردیا) اس کے بعد بیآ یہ منسوخ ہوگئ رسول اللہ مناقط نے نہیں جو کہ اللہ مناقط نے نہیں ہوں کے اللہ مناقط نے نہیں جو کو ان و بی کھی بدد عاء کی ۔ اللہ مناقط نے نہیں جو کو کو کو کو کان و بی کھی بدد عاء کی ۔

عاصم بن بہدلہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود ہی ہوئے فرمایا کہ جس کو اس قوم کے پاس آتا پیند ہوجنہوں نے مشاہدہ (جمال رب) کیا تو وہ ان لوگوں کے پاس آئے۔ان کے بھائی:

#### حفرت سليم بن ملحان فيالاؤه.

ملحان کا نام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن الفجار تقاران کی والد و ملیکه بنت ما لک بن عدی بن زیدمنا ة بن عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار تھیں' بیدونوں زوجهٔ ابوطلحہ والد وَ انس بن ما لک امسلیم بنت ملحال کے بھائی تتھا محرام زوجہ عبادہ بن الصامت ہی اور کے بھی بھائی تھے۔

سلیم بدرواحداور یوم بیرمعو ندمیں شریک تھے وہ ای روز شہدائے انصار کے ساتھ شہید ہوئے بیرواقعہ ہجرت کے جستیویں مہینے صفر جیں ہوا ان کی بقیداولا دند تھی ٔ خالد بن زید بن حرام کی اولا دہمی تمام ہوچکی تھی ان میں سے کوئی ندر ہا۔

### حلفائے بنی عدی بن النجار

#### حضرت سواد بن غزيه رخي الأغذ

ابن وہب بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سُلَاظِیَّام کے ہمر کاب تھے بیرو ہی شخص ہیں کہ نبی سُلَائِیِّام نے ان کے لاٹھی بھو تکی' پھر انہیں دے دی اور فر مایا کہ انتقام لے لوّا بلیاء (ببیت المقدس) میں ان کی بقیہ اولا و

# الطبقات ابن سعد (صنيهام) المستحد المستحد (صنيهام) المستحد المستحد (صنيهام)

بي دينار بن النجار:

#### حضرت نعمان بنعبدعمرو مناهئة

ابن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دیناران کی والده ممیراء بنت قیس بن ما لک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن رخیس ۔

بدرواحد میں شریک تصاحد ہی میں شہید ہوئے ان کی بقید اولا دنتھی۔ان کے بھائی

#### حضرت ضحاك بن عبدعمر و تفالدونه

ابن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دیناران کی دالده بھی تمیر ابنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشهل تھیں۔ بدر داحد میں شریک تصان کی بقیہاد لا دنہ تھی نعمان وضحاک کے ایک تقیقی بھائی تھے جن کانام قطب بن عبد عمر و بن مسعود تھی' نبی مظافیظ کی صحبت یائی تھی اور بیر معونہ میں شہید ہوئے۔

#### حضرت جابرين خالد مني الدونة

ا بن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینا را ولا دمیں عبدالرحن بن جابر تنصان کی والدہ تمییرہ بنت سلیم بن حارثه بن تعلیه بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینارتھیں جابر بن خالد بدرواحد میں شریک تنصے۔ وفات اس حالت میں ہو گی کہ بقیداولا دنہ پڑ

#### حضرت كعب أن زيد ضاه وز

ابن قیس بن ما لک بن کعب بن عبدالاهبل بن حارثه بن دینار ان کی والده کیلی بنت عبداَلله بن بخشم بن ما لک بن سالم بنی الحبلی میں سے خیس ۔

کعب کی اولا دمیں عبداللہ اور جمیلہ تھیں'ان کی والدہ امر باع بنت عبد عمر و بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینا تھیں پیغممان وضحاک وقطبہ فرز ندان عبد عمر وکی بہن تھیں ۔

کعب بن زید بدر واحد و پیرمعونه میں شریک تھے اس روز وہ زخمی اٹھا کرلائے گئے خندق میں شریک ہوئے اور اسی روز شہید ہو گئے 'ضرار بن الخطاب النہری نے قبل کیا بیوا قعد ذوالقعد ہی ہے میں ہوا۔کعب ابن زید کی بقیداولا دنہ تھی۔

#### حضرت خليم بن حارث مني الدور:

ابن ثغلبہ بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن ڈیٹار' نعمان وضحاک وقطبہ' فرزندان عبدعمرو بن مسعود' ان کی والدہ سمبرا بنت قیس بن مارک بن کعب بن عبدالاشہل کے ذریعہ ہے اخیانی بھائی تھے' سلیم بن حارث کی اولا دمیں حکیم وعبیر وقیس ان کی والدہ سبیمہ بنت ہلال بن وارم بی سلیم بن منصور میں سے قیس ۔

سلیم بن حارث بدر واحد میں شریک تھے احد میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دھی۔

# الطبقات ابن سعد (عدجهام) المسلك المس

خصرت سعيد بن سهيل طيالاغه:

ابن ما لک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثہ بن دینار موسی بن عقبہ وجمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے اس طرح کہا انسب انصار میں بھی وہ سعید بن سہیل ہیں کیکن محمد بن اسحاق وابومعشر نے کہا کہ وہ سعد بن سہیل تھے۔ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وفت ان کے کوئی اولا دنے تھی ان کی ایک بیٹی ہزیلہ تھیں جو مرچکی تھیں۔

### حلفائے بنی دینار بن النجار

#### حضرت بجير بن الى بجير النائد:

بلی کے علیف تصادر کہا جاتا ہے کہ جہیں کے حلیف تھے بنی دینار بن النجار کہتے تھے کہ وہ ہمارے مولی تھے۔ بجیر بدرواحد میں شریک تصان کی بقیداولا دندھی ان سب لوگوں کی اولا دہلاک ہوچکی تھی سوائے سلیم بن حارث کی اولا دیکے۔ جملہ سات آ دمی بنی حارث بن الخزرج اور بنی کعب بن حارث بن الخزرج ۔

#### سيدنا حضرت سعدبن الربيع مفالدفية

ابن عمروین ابی زمیرین ما لک بن امری القیس بن ما لک الاغرابن تغلبه بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ان کی والده مزیله بنت علبه بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تقیس ـ

سعد کی اولا دمیں ام سعدتھیں جن کا نام جیلہ تھا وہ خارجہ بن زید بن ثابت بن ضحاک کی والدہ تھیں' جیلہ کی والدہ عمرہ بنت حزم بن زید بن لوذان بن عمر و بن عبد بن عوف بن غنم بن ما لک بن النجارعمارہ وحزم فرزندان حزم کی بہن تھیں ۔

تمام رادی متفق ہیں کہ سعد بن الربیع عقبہ میں موجود ہے وہ بارہ نقباء میں سے ایک تھے سعد جاہلیت میں بھی لکھتے تھے حالاً نکد کتابت عرب میں بہت م تھی۔

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مُثَافِیّنِم نے سعد بن الربیج اور عبدالرحمٰن بن عوف جی پنز کے درمیان عقد مواخات کیا تھا۔ایسا ہی محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

ان کے اور سعد بن الربیج بی اللہ سے مروی ہے کہ جب عبدالرحلٰ بن عوف میں اللہ سال اللہ سال بی اس مدینے بین آئے تو آپ نے ان کے اور سعد بن الربیج بی اللہ وی سے کہا کہ ان ہوں نے کہا کہ ان ہوں نے کہا کہ اللہ کی داویوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جبری دو بیویاں بیس تم اللہ کی داویس میر ہے بھائی ہوئتمہار ہے کوئی عورت نہیں ہے میں ایک کو جھوڑ دیتا ہوں تم اس سے لکا تی کرلو انہوں نے کہا داری انہوں نے کہا نہیں اللہ تم اللہ وہاں بیس سعد جی ہونے نے کہا کہ میر نے باغ چلو کہ اس کا آ دھا حصہ میں تمہیں دے دوں انہوں نے کہا نہیں اللہ تمہارے کا اور پنیرخ بدااور فروخت کیا۔ مدینے کے کہا اللہ تمہارے مال اور اہل وعیال میں برکت کرے بجھے بازار کا راستہ بنا دو وہ بازار کئے تھی اور پنیرخ بدااور فروخت کیا۔ مدینے کے کسی دانے میں رسول اللہ مظاہرے تو میں ہوئے بدن پرزردی کا دھیہ تھا 'فرمایا تصرف کی یا رسول اللہ میں نے انساد کی لاکی ہے مسلم تمہر سونے پرنکاح کیا ہے فرمایا و لیمد کروخواہ ایک بی بکری پر ہوں

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن الرقیق بدر واحد میں شریک تھے غز وہ احد میں شہید ہوئے بقیداولا دندھی عمر و بن ابی زہیر بن مالک کی اولا دبھی ہلاک ہو چکی تھی ان میں ہے کوئی ہاتی نہ رہا۔ رسول اللہ مَانَّاتِیْم نے فرمایا کہ میں نے احد میں سعد بن الرقیع شہر مور اس طرح دیکھا کہ ان کے بارہ نیزے لگے تھے۔

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو رسول اللہ منافیقی نے فرمایا کدمیر سے پاس سعد بن الربیج ہیں الدی گرکون لائے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ منافیقی میں وہ گیا اور مہ تولین میں گھو منے لگا۔ سعد بن الربیج ہی استانہ پوچھا کہ تہارا کیا حال ہے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ محصر رسول اللہ منافیقی نے بھیجا ہے کہ تمہاری خبر لاؤں۔ انہوں نے کہا کہ خدمت نبوی میں جاؤ میر اسلام کہواور خبر دوکہ بھی بارہ نیز سے مارے گئے بین جو تل کی حد تک پار ہوگئے ہیں۔ قوم کو آگاہ کردوکہ اگر رسول اللہ منافیقی اس حالت میں قبل کردی ہے گئے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ رہاتوان کے لیے اللہ کے زدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن الربیع ہی انہیں زخموں سے وفات ہوگئ اسی روز خارجہ بن زید بن الی زہیر ہی الدو ہی شہید ہوئے وفات ہوگئ اسی روز خارجہ بن زید بن الی زہیر ہی الدوی کہ احد شہید ہوئے دونوں ایک ہی قبر میں فرن کیے گئے معاویہ ہی شدوی نے نہر کظامہ جائری کی توان کے مناوی نے بدینے میں نداوی کہ احد میں جس کا کوئی شہید ہوتو وہ حاضر ہولوگ اپنے شہدا کے پاس گئے انہوں نے ان کواس طرح تروتازہ پایا کہ کوئی تغیر نہ ہوا تھا 'سعد بن میں جس کا کوئی شہید ہوتو وہ حاضر ہولوگ اپنے شہدا کے پاس گئے انہوں نے ان کواس طرح تروتازہ پایا کہ کوئی تغیر نہ ہوا تھا 'سعد بن الربیع اور خارجہ بن زید جی دین کی قبر کنار سے شعوہ وہ چھوڑ دی گئی 'اور اس برمٹی ڈال دی گئی۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ سعد بن الرقع ٹی ایٹی دونوں بیٹیوں کو چوسعد ہے تھیں رسول اللہ سالیٹی ہے کے پاس لائیں اورعن کی یارسول اللہ سالیٹی ہے دونوں سعد ٹی ہیٹیاں ہیں ان کے باپ غزوہ احد میں شہید ہوگئے۔ پچانے مال لے لیا اور ان دونوں کے لیے بچھنہ چھوڑا 'واللہ ان کے لیے مال نہ ہوگا تو ان کی شادیاں نہ ہوں گی فرمایا اس معاملے میں اللہ فیصلہ کرے گا اللہ نے آیت میراث نازل فرمائی 'رسول اللہ مالیٹی کے بیٹیوں کو دوثلث دوان کی والدہ کو آٹھواں حصہ دواور جو بچے وہ تہما را ہے۔

#### سيرنا خارجه بن زيد شياله

ابن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاعز بن نظبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ' کنیت ایوزیدتھی اور والدہ السیدہ بنت عامر بن عبید بن غیان بن عامر بن هلمہ اوس میں سے تھیں۔

خارجہ کی اولا دہیں زید بن خارجہ تھے نیہ وہی ہیں جن سے عثان بن عقان میں اور کے میں ان کی موت کے بعد کلام
سنا گیا 'حبیبہ بنت خارجہ جن سے ابو بکر صدیق جی اور نے نکاح کیا 'ان سے ان کے یہاں ام کلثوم پیدا ہو کیں 'ان ووٹوں کی والدہ ہزیلہ
بنت عنبہ بن عمر دبن خدرتے بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تھیں اور وہ دوٹوں سعد بن الربھ جی اور فی بھائی تھے۔
خارجہ بن زید بن زید کی بقیہ اولا دھی جو سب مرگئ زید بن ابی زہیر بن مالک کی بھی سب اولا ومرگی ان میں سے کوئی باتی نہ رہا'
خارجہ بن زید بن الی زہیر بالا تفاق سب کی روایت میں عقبہ بس آئے تھے۔

سعدین ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالیج کے خارجہ بن زید بن ابی زہیر اور ابو بکر صدیق میدونہ کے درمیان عقد

موافات کیا۔ایدای مجر بن اسحاق نے بھی کہا فارجہ بن زید بدروا حدیث شریک سے فردہ احدیث شہید ہوئے وہ نیزوں کی گرفت
میں آگئے۔ دس سے زائد زخم گئے ان کے پاس سے مروان بن امیہ گزرااس نے انہیں پہچانا اور حملہ کر کے آل کردیا بھرانہیں مثلہ کیا
اور کہا کہ بیان لوگوں میں ہے ہے جس نے بدر میں میرے باپ علی پر برا پیچنے کیا 'یعنی امیہ بن خلف پر اب میں اس قابل ہوا کہ اپنا
دل شینڈا کروں جبکہ اصحاب محر کے منتخب لوگوں کوآل کر لیا 'میں نے ابن قوقل کوآل کیا میں نے ابن الی زہیر یعنی خارجہ بن زید کوآل کیا
اور میں نے اور بین ارقم کوآل کیا۔

#### سيدنا حضرت عبدالله بن رواحه شادعنه

ابن نظبه بن امری القیس بن عمر و بن امری القیس مالک الاغر بن نظبه بن کعب بن الخزرج 'بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والده کبیت بنت واقد بن عمر و بن الاطنابه بن عامر بن زیدمنا ة بن مالک الاغراضی به جایر بن عبدالله سے مروی ہے کہ عبدالله بن رواحه می کئیت ابورواحتی ممکن ہے کہ ان کی دونوں کنیس بول ان کی بقیداولا و نہیں و و نعمان بن بشیر بن سعد کے ماموں تھے۔

عبداللہ بن رواحہ میں تناب ہونے جاہلیت کے زمانے میں لکھتے تھے حالانکہ (اس زمانے میں) عرب میں کتابت بہت کم تھی۔ بالا تفاق سب کی روایت میں عبداللہ عقبہ میں سرّ انصار کے ساتھ حاضر ہوئے انصار کے بارہ نقباء میں سے ایک (نقیب تھے) بدرواحد وخندق وحدید پیدونچیر وعمر و قضاء میں شریک تھے۔ انہیں رسول اللہ مَلِ اللّٰهِ عَلَیْ اَلَٰ عَالِمَہُ کَا اَللّٰ عَلَیْ کَا اِللّٰہِ عَلَیْ کَا اِللّٰ عَلَیْ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا عَلَا فَر مَا لَی تھی۔ عالیہ بی عمر و بن عوف وضامہ ووائل (کی آبادی) ہے۔

رسول الله طالقيل احد كے بعد موعودہ غزوة بدر كے ليے روانہ ہوئے تو مدینے ميں انہيں اپنا جائشين مقرر فرمايا مسلم الله طالق احد كے بعد موعودہ غزوة بدر كے ليے روانہ ہوئے تو مدینے ميں انہيں اپنا جائشين مقرر فرمايا مسلم مخضرت طالق نے انہيں خارص ( تحجوروں كا اندازہ كرنے والا ) بنا كے خيبر بھيجا جہاں غزوة موتہ ميں شہيد ہونے تك برابران لوگوں كى بيدا وار كا اندازہ كرتے رہے۔

الشعبی سے مروی ہے کہ نبی طالبی اللہ بن رواحہ نتی ہونہ کو الل خیبر کے پاس بھیجا تھا انہوں نے ان لوگوں کی تھجوروں کا ندازہ کیا۔

سعید بن جبیرے مردی ہے کہ رسول اللہ متالیق محید حرام میں اونٹ پر داخل ہوئے آپ عصاء سے ججر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ ہمراہ عبداللہ بن رواحہ ٹی اون مجمی تھے جوآپ کی اونٹی کی تمیل پکڑے ہوئے تھے اور بیر (اشعار) کہدرہے تھے خلوا بنی الکفار عن سبیله نحن ضربنا کم علی تاویله

ضربا يزيل الهام عن مقيله

''اےاولا د کفارآ پ کے راہتے ہے ہٹ جاؤ۔ ہم نے آپ کے رجوع کرنے پرتمہیں ایسی مار ماری جومروں کومقام استراحت سے ہٹاد ہے'' ۔

# الم المقاف ابن سعد (صفيهام) المستحق ١٨ المستحق ١٨ المستحق وانسار كالمستحد المستحد الم

ہمارے اشیاخ سے مروی ہے کہ نبی مَالْقُوْلِ نے اپنی ناقد غضباء پراس طرح طواف کیا' کدآ ب کے پاس ایک عصاء تھا۔ جب آپ مجراسود پر سے گزرتے تھے اس سے مس کر کے فجراسود کو بوسد دیتے تھے عبداللہ بن رواحد رجز پڑھتے تھے کہ۔

خلوا بنى الكفار عن سبيلة خلوا فان الخير مع رسوله قد انزل الرحطن فى تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخيل عن خليله

''اے اولا د کفار آپ کا راستہ خالی کردؤ کیونکہ خیر اس کے رسول کے ساتھ ہے اللہ نے قرآن میں نازل کر دی ہے۔ ایسی مار جو سروں کومقام استراحت سے ہٹادے۔ اور دوست سے دوست کو بھلادے''۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے عبداللہ بن رواحہ فناہؤے نے مایا کہ اتر واور ہمارے اونٹوں کو حرکت دو۔ ( بعنی رجز پڑھو ) عرض کی بارسول اللہ منافیق میں نے بیکلام ( بعنی رجز کہنا ) ترک کر دیا ہے عمر فناہؤے کہا سنواور اطاعت کرؤ اور بیر کہتے ہوئے (اپنے اونٹ ہے اترے )۔

یارب لو لا انت ما اهندینا ولا تصدقنا و لا صلینا "
"اے پروردگار!اگرق نه بوتا تو بم لوگ راسته نه یا تے۔ندتو نیرات کرتے نه نماز پڑھتے۔

فانزلن سكينة علينا وثبت الا قدام ان لا قينا

ہم پرسکینہ (سکون واطمینان) تا زل فرما۔اور جب ہم دشمن کا مقابلہ کریں تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ کیونکہ کفارنے ہم پر بغاوت کی سے''۔

وكيع في كها كددوسر اداوى في اتااوراضا فدكيارع

وان ارادوا فتنةً ابينا (جب انبول نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکارکیا)۔

راوی نے کہا کہ پھرنی مُؤلی کے فرمایا اے اللہ ان پررجت کراس برغمر شاندنے کہا کہ (رحمت) واجب برو کی دیمہ بن عبیدی مدیث میں بیہ: ع، اللهم لولا انت ما اهددیدا. (اے اللہ اگرتون بوتاتو بم ہدایت ندیاتے)۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے صرف عمر ہ قضاء میں سے جیس نی مَالَّیْنِیَّم کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ اور عبداللہ بن رواجہ میں ہونیشا عرضے۔

مدرک بن عمارہ نے عبداللہ بن رواحہ فارونہ ہے روایت کی کہ میں مجد رسول اللہ طاقیظ میں اس وقت گزرا کدرسول اللہ طاقیظ میں اس وقت گزرا کدرسول اللہ طاقیظ میں ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو بکارا کہ اے عبداللہ بن رواحہ! اے عبداللہ بن رواحہ! مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طاقیظ نے مجھے بلایا ہے میں آپ کی طرف گیا تو آپ نے فرمایا ' بیمال بیٹو میں آپ کی طرف گیا تو آپ نے فرمایا ' بیمال بیٹو میں آپ کے سامنے بیٹے گیا ' فرمایا جب تم شعر کہنا جا ہے ہوتو کیوکر کہتے ہو۔ گویا آپ اس سے تعجب فرمارہ سے عضوض کی خور کراوں تو

# کر طبقات این سعد (صیبهای) کسی واضار کمکی کا می کا می کا اضار کموں ( یعنی کوئی کلام موزوں کرلوں تو سناؤں ) فر مایا مشرکین ہی کو اختیار کرنا ' حالا نکہ میں نے کچھ تیار نہ کیا تھا ' پھرغور کیا اور بیشعر سنائے۔

خبرونی اثمان العباء متی کنتم بطاریق او دانت لکم مُضَو ''لینی اےآگانعباء(عباءکی قیمتو) مجھے اس وقت کی خبر دو جبتم لوگ بطر بین (پادری) تھے یا قبیلہ مضرکے لوگ تمہارے نزد یک ریخے تھے''۔

میں نے رسول اللہ مٹافیق کو دیکھا کہ آپ نے میرے کلام کو ناپسند فر مایا اس لیے کہ میں نے آپ کی قوم کواثمان عبا کر دیا تھا پھرعرض کی ۔۔۔

یاهاشم النحیران الله فضلکم علی البریة فضلاً ماله غیر "
"اے ہاشم خیر اللہ نے م کو گلوق پروہ فضیات دی ہے جو تمہارے اغیار کے لیے نہیں ہے۔

انی تفوست فیک الحیر اعرفہ فراسة حالفتھم فی الذی نظروا نے آپ کے اندرانی فراست سے خرور مافت کرلی جے ہیں نے ایک فراست سے دریافت کیا جونظ کرنے وا

میں نے آپ کے اندراپی فراست سے خیرور یافت کرلی' جے میں نے ایسی فراست سے دریافت کیا جونظر کرنے والوں کے مخالف سے۔

ولو سألت او استنصرت بعضهم فی جل اموك ما آووا و لا نصروا اوراگرآپ طلب كريں ان ميں سے كى سے مدوچا ہيں \_كى اپنے امرظيم ميں تو ندوه شكانا ديں اور ندمد دكرين فين سے الله مآ اتاك و من حسن تثبيت موسلى و نصراً كالذى نصروا فثبت الله مآ اتاك و من حسن تثبيت موسلى و نصراً كالذى نصروا الله نے جونيكياں آپ كوديں انہيں اس طرح قائم ركھ \_ جس طرح موئى كى اوران كى مددكى جن كى مددكى كئى (قائم ركھى) ' \_ آپ

اللہ نے جونیکیاں آپ اور یں امیں اس طرح قائم رہھے۔ بس طرح موی ٹی اوران کی مدد ٹی بن کی مدد کی تھی ( قائم رھی) ''۔ آپ مسکراتے ہوئے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تنہیں بھی اللہ ثابت قدم رکھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب بیآیت نازل ہوئی: ﴿الشعراء یتبعهم الغاؤن﴾ (گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں) تو عبداللہ بن رواحہ وی شونے کہا کہ اللہ کومعلوم ہے کہ میں انہیں (شعراء) میں سے ہوں۔ پھراللہ نے بیآیت نازل فرمائی:﴿الا الذین المنوا وعملوا الصلحت﴾ ختم آیت تک (گروہ لوگ جوابیان لائے اور نیک اعمال کے)۔

عبادہ بن الصامت می اوی ہے کہ رسول اللہ منافیظم نے عبداللہ بن رواحہ می دو کی عیادت فر مائی مگروہ اپنے بستر سے نہ مایا کہ تم جانتے ہوکہ میری امت کے شہداءکون ہیں لوگوں نے عرض کی مسلم کافل شہادت ہے فر مایا تب تو میری امت کے شہداء کون ہیں لوگوں نے عرض کی مسلم کافل شہادت ہے فر مایا تب تو میری امت کے شہداء کم بین فل مسلم شہادت ہے مرض شکم شہادت ہے خرق شہادت ہے جس عورت کواس کا بچے حمل میں فل کردے تو یہ بھی شہادت ہے۔

نعمان بن بشیرے مردی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ میں طاری ہوئی توان کی بہن رونے لگیں اور کینے لگیں کہ ہائے پہاڑ ہائے بیا ہے وہ اوران کی خوبیاں شار کرنے لگیں۔ جب افاقہ ہوا تو ابن رواحہ نے کہا کہ تم نے جو پچھ کہا (اس سے) سوائے

اس کے کہ جھے کہا جائے گئم ایسے ہو(اور کیا فائدہ)۔

حسن سے مروی ہے کہ ابن رواحہ پرغثی طاری ہوئی تو ان کی عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ ہائے بہاڑ ہائے عزت ان سے کہا گیا کہتم اس کے بہاڑ ہوئتم اس کی عزت ہو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہتم نے جو پچھ کہا اس کی مجھ سے باز پرس کی جائے گی۔

ابوعمران الجوفی سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ میں طاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ منابھیم تشریف لائے اور فر مایا اے اللہ الران کی موت آگئی ہے تو ان پر آسان کردے اور اگران کی موت نہ آئی ہوتو آئیںں شفادے جب بچھ آرام محسوس ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کہتی تھیں کہا ہے پہاڑ کہائے پشت اور فرشتہ لو ہے کا گرز اٹھا کر کہتا تھا کہتم ایسے ہوا گریں کہد دیتا کہ ہاں تو وہ اس سے مجھے یارہ یارہ کردیتا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ میں ہوئد نے کسی جنگ کے موقع پر (پیشعر) کے۔

يانفس الاراك تكرهين الجنه احلف بالله لتنزلنه طائعة او لتكرهنه

''ا نے نفس کیا میں مجھنے نہیں دیکھا کہ توجنت کونا پیند کرتا ہے۔ بخدا تو اس میں نازل ہوگا' خوشی سے یا اسے نالپند کر کے''۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محر بن عروبی حروی ہے کہ جب مونہ میں جعفر بن ابی طالب می اور شہید ہو گئے تو ان کے بعد جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ میں افران کے بعد جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ میں افران کے بعد جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ میں افران کے انسان پریشاق گزراتو رسول اللہ سائے کا اور بہا دری کی وہ اس روز شہید ہوگئے مونہ کے مونہ کے امراء میں سے بیخ جنت میں داخل ہوگئے اوراپی تو م کے آگے ہوگئے غزوہ مونہ جمادی الاولی مرمیمیں ہوا تھا۔ حضرت خلاو بن سوید میں افران ہوگئے اوراپی تو م کے آگے ہوگئے غزوہ مونہ جمادی الاولی مرمیمیں ہوا تھا۔ حضرت خلاو بن سوید میں افران ہوئے۔

این تغلید بن عمر و بن حارثه بن امری القیس بن ما لک الاغر بن تغلید بن کعب ان کی والدہ عمر ہ بنت سعد بن قیس بن امری القیس بن حارثه بن الخزرج میں سے تقیس خلاوستے القیس بن حارثه بن الخزرج میں سے تقیس خلاوستے القیس بن حارثه بن الخزرج میں سے تقیس خلاوستے بن حالا و تقیس بن خلاوستے ان وونوں کی والدہ جنہوں نے بن مثل تیا تھا۔ دوسر کے تم بن خلاوستے ان وونوں کی والدہ لیا بنت عبادہ بن ولیم سعد بن عبادہ کی بہن تھیں ان دونوں کی اولا دختم ہو پکی تھی حارثه بن امری القیس بن ما لک الاغر کی اولا دہمی ختم ہو پکی تھی ان میں سے کوئی باتی ندر با۔

ظادبدرواحدو خندق اور ہوم بنی قریظہ میں شریک تھے اسی روزشہید ہوئے بنی قریظہ کی ایک عورت بنانا نے ان پر پچکی گرا دی جس نے ان کا سر پھاڑ ویا۔ نبی مثل پیٹے آنے فر مایا کہ ان کے لیے دوشہیدوں کا ثواب ہے ان کے بدلے رسول اللہ مثل پیٹے نے اس عورت کوتل کردیا بنانہ تھم القرضی کی بیوی تھی۔ رسول اللہ مثل پیٹے نے ہے میں ذوالقعدہ کے اوا خرسے ذی الحجہ کے اواکل تک ۱۵ دن بنی قریظہ کا محاصرہ کیا بیماں تک کہ وہ لوگ رسول اللہ مثل پیٹے کے تھم براتر ہے۔

عبداللد البخيرين المعيل بن محرين البت بن قيس بن شاس في اين باب دادا بروايت كي كريوم قريظ مين انصار ك

كر طبقات ابن سعد (مشيهاي) المسلك المس

ایک شخص شہید ہوئے جن کا نام خلاد تھا ان کی ماں کولایا گیا اور کہا گیا کہ اے والدہ خلاد خلاق کر دیئے گئے وہ نقاب ڈالے ہوئے آئیں توان سے کہا گیا کہ خلاد توقتل کر دیئے گئے اور تم نقاب ڈالے ہوئے ہوانہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے خلاد کم کر دیئے گئے تو میں اپنی حیا کونہ کم کروں گی نبی مظافیظ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کردیکھوان کے لیے دوشہیدوں کا اجر ہے کہا گیا کہ یارسول اللہ یکس لیے تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اہل کتاب نے انہیں قتل کیا ہے۔

حضرت بشير بن سعد تفاها

ا بن تغلبہ بن خلاس بن زید بن مالک الاغر بن تغلبہ بن کعب ان کی والدہ انیبہ بنت خلیفہ بن عدی بن عمر و بن امری القیس بن مالک الاغر خیس ۔

بشیری اولا دمیں نعمان متھے انہیں ہے ان کی کنیت ابوالنعمان تھی اور ابتیۂ ان دونوں کی والدہ عمرہ بنت رواحۂ عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھیں' بشیر کی بقیداولا وتھی۔

بشر جاہلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی بشرسب کی روایت میں عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے بدرواحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ سَلِّ اللَّامِ عَمر کاب تھے۔

عبداللہ بن الحارث بن الفضيل نے اپنے والد بے روایت کی کدرسول اللہ ما اللہ علی اللہ عبال معدکو فدک میں بشر بن سعدکو فدک میں بنی مروکی جانب تمیں آ دمیوں کے ہمراہ لیطور سریہ بھیجا۔ ان سے مریمین نے مقابلہ کیا اور بہت بخت قبال کیا بشیر کے ساتھیوں کومصیبت پہنچائی اور ان میں ہے جو بھا گاوہ بھا گا' بشیر نے نہایت بخت قبال کیا یہاں تک کدان کے شختے میں تکوارلگ گئی اور کہا گیا کہ وہ مرکتے جب شام ہوئی تو وہ بشکل فدک تک آئے اور وہان چندروز تک ایک میرودی کے یہاں رہے پھر مدینے واپس آئے۔

بشر بن محمد بن عبدالله بن زید سے مروی ہے کہ رسول الله مکا پی آئے بشر بن سعد کو تین سوآ دمیوں کے ہمراہ بطور سرید فدک ووادی القری کے درمیان یمن و جبار کی جانب بھیجا وہاں پھر آئی عطفان کے تھے جوعیدند بن حسن الفز ادک کے ساتھ جمع ہو گئے تھے اشران سے ملے ان کی جماعت کو منتشر کر دیا' ان برخمند ہوئے اور قل کیا' قید کیا اور غنیمت حاصل کیا' عیدیدا وراس کے ساتھی ہر طرف بھاگے۔ مدیم بیشوال مے میں ہوا تھا۔

عاصم بن عمر قنادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مناقی جب عمر ہ قضاء کے لیے ذی القعدہ مے میں روانہ ہوئے تو ہتھیار آ مے بھیج دیئے اس پر بشیر بن سعد کو عامل بنایا 'بشیر عین التمر میں خالد بن ولید ہی مدد کے ساتھ تھے اور اس روز شہید ہوئے بیہ خلافت الو بکر صدیق ہی مدد میں ہوا۔

ان کے بھائی۔

حضرت ساك بن سعد في الدعد.

ابن تغلبه بن خلاس بن زید بن ما لک الاغزان کی والده انیسه بنت خلیفه بن عدی بن عمرو بن امری القیس تعیس - بدرواحد

#### مهاجرین وانصار میں شریک تھے۔ جب ان کی وفات ہو کی توبقیہ اولا دندھی۔

حضرت سبيع بن فيس شكالفرفذ:

ا بن عیسه بن امپیربن ما لک بن عامره بن عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ٔ ان کی والده خدیجه بنت عمر بن زید بن عبده بن عبید بن عامره بن عدى بن حارث بن الخررج ميل سے تيس \_

سنیج کی اولا دمیں عبداللہ تنے ان کی والدہ بنی جدارہ میں ہے تھیں وہ مر گئے اورکوئی اولا دنہیں چھوڑی سیج بدر واحد میں شریک تھے عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کہتے تھے کہ وہ سیع بن قیس بن عائشہ بن امیہ تھے۔ان کے بھائی:

حضرت عياده بن فيس منيالدونه:

ابن عبسه بن امية بن ما لك بن عامره بن عدى بن كعب ميدونون الوالدرواء كي جيات عباده كي بقيداولا وزير ا عبادہ بدروا حدوخندق وحدیبیہ وخیبر و جنگ موجہ میں شریک تھے۔ای روز جمادی الاولی ۸ھ میں شہید ہوئے۔ عبدالله بن محمہ بن عمارة الانصاري نے بيان کيا کہ مبيع بن قيس کے ایک حقیقی بھائی تھے جن کا نام زيد بن قيس تھا' وہ بدر ميں شريك ندست انهول نے ني سائيل كا كورت ياكى تى ۔

حضرت يزيد بن الحارث شاسعَة

ابن قیس بن ما لک بن احمر بن حارثه بن ثعلبه بن کعب بن الخبر رج ابن الحارث بن الخزرج 'ان کی والدہ حم قبیله قضاعہ کے بلقین بن جمر میں سے تھیں'وہ (یزید) انہیں کی طرف منسوب نے پزید سم اور پزید بن سم کہا جاتا تھا'یزید کی اولا دتمام ہو پکی تھی' آج ان کا کوئی نہیں ہے۔

حارثہ بن تعلیہ بن کعب کی اولا دہمی تمام ہوگئ ان میں ہے بھی کوئی باقی ندر ہارسول الله مظافیر اند یو بید بن الحارث اور ذوالیدین عمیر بن عبدعمروالخزاعی کے درمیان عقدمواخات کیا تھا یہ دونوں بدر میں شریک تصاورای روز دونوں شہید ہو گئے جس نے یزید بن الحارث کوشہید کیاوہ نوفل بن معاویہ الدیلی تھا'بدر کاغز وہ جمرت کے اٹھارہ مہینے کے بعدے اررمضان کو جمعے کے دن صبح

بني جشم وزيدُ فرزندان حارث بن الخزرج \_جنهيں تو أم (جوڑواں) كہاجاتا تھا' ديوان ميں ان دونوں كى وليت ايك ہى تھی بیاس مبجد کےلوگ تھے جوالتے میں تھی' خصوصیت کے ساتھ وہی اصحاب التے تھے۔ سيدنا خبيب بن بياف مني الدور:

ابن غبه بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والده سلمی بنت مسعود بن شیبان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ حیں۔

خبیب کی اولا دمیں ابوکشر منے ان کا نام عبداللہ تھا'ان کی والدہ جیلہ بنت عبداللہ بن البسلول بن عوف بن الخزرج کے بنی الحلیٰ میں ہے تھیں۔

# كر طبقات ابن سعد (صديهاء) المسلك المس

عبدالرحمن ام ولدسے تھے۔

انييه أن كي والدوزينت بنت قيس بن شاس بن ما لك تقيل \_

ان سب کی اولا دھی' مگرسب ہلاک ہوگئے۔

ضیب بن عبدالرحمٰن بن ضیب نے اپنے باپ داوا ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافظ کے دو کا ارا دہ فر مارہ ہے کہ
میں اور میری قوم کا ایک شخص آپ کے پاس آیا 'ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا'ہم نے کہا کہ ہم اس ہے شرماتے ہیں کہ کی مشہد میں
ہماری قوم حاضر ہواور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں فر مایاتم دونوں اسلام لائے ہوء عرض کی نہیں 'فر مایا تو ہم شرکین ہے مشرکین پر مد ذہیں
جا ہے 'ہم لوگ اسلام لائے اور ہمر کا ب ہو گئے' میں نے ایک شخص کوئل کیا' اس نے جھے ایک تلوار ماری' اس کے بعد میں نے اس کی
میٹی سے نکاح کیا تو وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے جدانہ کیا گیا جس نے تمہیں پر تلوار پہنائی' میں اس سے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص تھے ہے جدانہ کیا گیا جس نے تمہیں پر تلوار پہنائی' میں اس سے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص تھے ہے جدانہ ہو گئے۔

عاکشہ چھوٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا لیکڑا بدر کی طرف روانہ ہوئے جب حرہ الوبرہ پہنچے تو ایک ایسا مخص ملاجس کی بہا دری وجرائت بہت مشہور تھی' اصحاب نبی سکا لیکڑائے جب اے دیکھا تو خوش ہوئے' قریب پہنچا تو بی سکا لیکڑا ہے عرض کی کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیروی کروں اور آپ کے ساتھ جان دوں' فر مایا کیا اللہ اور اس کے رسول پر تیرا ایمان ہے' عرض کی نہیں' فر مایا' واپس جا' ہم ہرگز کسی مشرک سے مدذ ہیں لیس گے۔

رسول الله مَالِيَّةِ الْهِروان بهو كَا الشِّر و مِيل تقے كه و بى مُحض پھر ملا اس نے سابق كى طرح گفتگو كى تو نبى مَالَّيَّةِ الْمِي اسے و بى جواب دیا جو پہلے فر مایا تھا' اس نے كہانہيں' فر مایا واپس جا' ہم ہرگز كسى مشرك سے مدونہ ليس كے وہ لوث كيا' پھراس نے آپ كو البيداء ميں پایا اور و بى كہا جو پہلى مرتبہ دیا تھا كہ آیا اللہ اور اس كے رسول پر تيراايمان ہے اس نے كہا جی بال فر مایا (میرے ساتھ) چلو۔

محر بن عمر نے کہا کہ وہ خبیب بن بیاف ہے جن کے اسلام میں اتنی دیر ہوئی کہ رسول اللہ مظافیظ بدر کی طرف روا فہ ہو گئے۔ وہ آپ سے ملے اور راستے میں اسلام لائے 'بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مظافیظ کے ہمرکاب رہے عثمان بن عقان جی اور کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی وہ خبیب بن عبد الرحمٰن بن خبیب بن بیاف کے دا داشتے عبید اللہ بن عمرا ورشعبہ وغیر ہما نے روایت کی ہے خبیب کی تمام اولا دہلاک ہوگئی کوئی ہاتی نہ رہا۔

#### حضرات سفيان بن نسر متى الدعد :

ابن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج 'مجمد بن عمر اورعبدالله بن مجمد بن عمارة الانصاري نے اس طرح كها موئ بن عقبه ومجمد بن اسحاق وابومعشر سے جوروایت ہے اس میں سفیان بن بشر ہے ممكن ہے كدان كے راويوں نے ال سے اس نام كو يا دندر كھا ہؤ سفیان بدروا حد میں شريك تھے ان كی اولا دھی جوسب مرگئے ۔ ابن عبدر بہ بن نقلبہ بن زید بن الحارث بن الخزرج عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ ان کے آباؤ اجداد میں نقلبہ بین بلکہ وہ عبداللہ بن زید بن عبدر بہ بن زید بن الحارث منے نقلبہ بن عبدر بہزید کے بھائی اور عبداللہ کے چیا تھے لوگوں نے انہیں ان کے نسب میں داخل کردیا' حالا نکہ بے خطاہے۔

عبداللہ بن زید کی اولا دیمل محمد تصان کی والدہ سعدہ بنت کلیب بن بیاف بن عدبہ بن عمرو ضیب بن بیاف کے بھائی کی بیٹ تحسیل اورام حمید بنت عبداللہ ان دونوں کی والدہ اہل یمن سے تحسیل اورعبداللہ بن زید کی باتی اولا دعدیے میں تھی اور بہت کم تھی۔ محمد بن عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد کی کنیت ابو محمد تھی وہ ایسے آ دمی تھے جونہ پست قامت تھے نہ بلند بالا محمد بن عبداللہ بن زید اسلام کے قبل ہی عربی کھیے تھے حالا تکہ اس وقت عرب میں کتابت بہت کم تھی۔

عبداللہ بن زیدسب کی روایت میں سب ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا تیا کے ہمر کاب تھے غزوہ کئے میں بنی حارث بن الخزرج کا جھنڈ انہیں کے پاس تھا یہ و بی شخص ہیں جن کوخواب میں اذان کاطریقہ دکھایا گیا۔

عامرالشعبی سے مروی ہے کہ عبداللہ بن زیدنے خواب میں از ان ٹی نی مثالی کے پاس آئے اورا پ کوخبر دی۔

محمہ بن عبداللہ بن ٹرید سے مروی ہے کہ میرے والدعبداللہ بن زید کی وفات مدینے میں س<u>سے</u> میں ہو کی اس وقت وہ چو نسٹھ سال کے تھے'عثان بن عفان ٹڑائڈ نے جنازے کی نماز پڑھی۔

ان کے بھائی:

#### حفرت حريث بن زيد ونيالاغه:

ابن عبدر بدلیشر بن محمد بن عبداللہ بن زیدئے اپنے والدسے روایت کی کہ حریث بن زید بدر میں شریک تھے ہی بن عمر اور ہمارے تمام اصحاب اس کے قائل میں' ایسا ہی موئ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر نے بھی کہا کہ حریث کے متعلق کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ وہ در میں شریک تھے احد میں بھی حاضر تھے'ان کی بقیہ اولا دنتھی ۔

كل جارامحاب: بن جداره بن موف بن الحارث بن الخزرج:

حضرت تميم بن يعار طي الدعد:

ابن قيس بن عدى بن اميه بن جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج ان كي والده زغيبه بنت رافع بن معاويه بن عبيد بن

# المقات ابن سعد (صنبهای) میلاد مسلم المسلم ال

الا بجرتين الجرخدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج تضيخ زغيبه سعد بن معاذ اوراسعد بن زراره كي خالتهي-

تنميم كى اولا دييں ربعي اور جميلة تنسين أن دونوں كى والدہ بن عمرو بن وتش شاعر ميں سے تنسي تنميم بدروا حد ميں شريك تنص

وفات کے وقت ان کی اولا دنتھیں۔

حضرت ميزيد بن المزين في الدعنة

ابن قیس بن عدی بن امید بن جدارہ محمد بن عمر نے اس طرح بیان کیا ہے موی بن عقبہ ومحمد اسجاق وعبد اللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ زید بن المرزین سخے ابومعشر نے اپنی کتاب میں ان کاذکر نہیں کیا۔ ان کی اولا دمیں عمر واور رملہ سخے دونوں لا ولد مر گئے ان کی بقیداولا دندر ہی عدی بن امید بن جدارہ کی اولا دمجی ختم ہوگئی ان میں سے بھی کوئی ندر ہا۔

يزيد بن المزين بدروا حديس شريك تھے۔

حفرت عبدالله بن عمير شياسته:

ابن حارثہ بن نظبہ بن خلاس بن امیہ بن جدارہ 'جن کوموٹی بن عقبہ وگھر بن اسحاق وابوسعشر وگھر بن عمر نے شرکا سے بدر میں بیان کیا ہے۔عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے ان کا ذکر نہیں کیا 'ان کانسب بھی معلوم نہیں ہوا کی تین اصحاب :

بى الا بجر خدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج

حضرت عبداللدبن الربيع فألفؤه

این قیس بن عامر بن عیاد بن الا بجران کا نام خدرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تھا۔ بعض نے کہا کہ خدرہ الا بجر کی والدہ بیں۔واللہ اعلم

عبدالله بن الرئیج کی والدہ فاطمہ بنت عمر و بن عطیہ بن ضناء بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن 'بن النجار تھیں' عبدالله کی اولا دمیں عبدالرحمٰن اور سعد تھے ان دونوں کی والدہ قبیلہ طے میں سے تھیں' ان کی بقیداولا دبھی ختم ہوگئ تھی' کوئی باقی نہتھا۔ عبداللہ بن الرئیج سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے بدرواحد میں بھی شریک تھے۔

### طفائے بن الحارث بن الخزرج

حضرت عبدالله بن عبس من الدعن

۔ ان کی بقیہاولا دند تھی موئی بن عقبہ ومحد بن اسحاق وابومعشر ومحہ بن عمر نے ان کا ذکر شرکائے بدر میں کیا ہے ان کی بقیہاولا و ں۔

عبداللدين محرين عمارة الانصاري كها كرتے تھے كديد دونوں طيف ايك بى تھے ان كا نام عبداللد بن عمير تفاجوان كے

ووآ دی بنی الحارث بن الخزرج کے حاضرین بدرنوآ وی تھے۔

# ر طبقات ابن سعد (صدچهای) میاجرین وانساز کی میاجرین وانساز کی بن عوف بن الخزرج تنے ان کا پیٹ بزا ہونے کی وجہ سے نام الحلی

حضرت عبدالله بن عبد الله من الدون

ابن ابی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم که الحبلی نظان کی والده خوله بنت الممنذر بن حرام بن عمر و بن زید مناق بن عدی بن عمر و بن مالک بن النجار بن مغاله میں سے حیس -

عبداللد بن ابی الخزرج کاسردارتھا۔ جالمیت کے آخرز مانے میں نبی منافق کے پاس بجرت میں مدینے آیا تھا عبداللہ بن ابی کا قوم نے اس کے لیے جواہرات جمع کیے تھے کہ است تاج پہنا کیں۔

رسول الله مَنْ تَقَوَّمُ مدینے تشریف لائے اور اسلام ظاہر ہو گیا تو تمام قومیں آپ کی طرف ہوجیں 'عبداللہ بن الی نے حسد و بغاوت اور نفاق کیا' اس کی بزرگی جاتی رہی 'و دابن سلول تھا۔

سلول خزامہ میں ہے ایک عورت بھی جوالی بن مالک بن الحارث اورعبداللہ بن الی کی مال بھی۔ وہ عام دامپ کی خالبہ کا بیٹا تھا۔

ابوعام بھی ان لوگوں میں تھا جونی مظاہر کا ذکر کرتا تھا'آپ پرائیان لاتا تھا اورلوگوں ہے آپ کے ظاہر ہونے کا وعدہ کرتا تھا۔ اور دہا نیت اختیار کرلیتھی جب اللہ نے اسپنے رسول مظاہر اُلی میں عابد بن گیا تھا۔ اور دہبا نیت اختیار کرلیتھی جب اللہ نے اسپنے رسول مظاہر کی معوث کردیا تو اس نے حسد کیا' بغاوت کی اور اینے کفر پرقائم دہا' مشرکین کے ساتھ بدر میں رسول اللہ مظاہر کی ہے کیے کے لیے آیارسول اللہ مظاہر کی نام فاسق (بدکاروگناہ گار) رکھا۔

ہشام بن حروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول الله مَثَّلَیْتُم نے عبدالله بن عبدالله بن البسلول ہے جس کا نام حباب تھا فرمایا کرتم عبداللہ ہو کیونکہ حباب شیطان کا نام ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ایک شخص کا نام حباب تھارسول الله علی ان کا نام عبدالله رکھااور فرمایا کے حباب شیطان کا نام ہے۔

ابی بکر بن محر بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ آنے فرمایا کہ حباب شیطان ہے افعنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ آنے فرمایا جباب شیطان ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ منگائیڈ کا جب کوئی برانام سنتے تصفیقو اسے بدل دیتے تھے۔ عبداللہ بن عبداللہ الی کی اولا دمیں عباوہ 'جابیے 'خیٹمہ' خولی اور امامہ تھے ہم سے ان کی ماوس کا نام بیان نہیں کیا گیا عبداللہ اسلام لائے اور ان کا اسلام اسچھا تھا بدروا صدو خند ق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثالید کی جمر کا ب تھے آئیس اپنے باپ کے حال کا غم تھا۔ اس کا منافقین کے ساتھ رہنا ان برگز ان تھا۔

ان كاباب رسول الله طالقيم كى جوك كى دالى برمراتورسول الله طالقيم ان كے باس آئے۔ آب اس كے باس مجة اس بر

# الطبقاف ابن سعد (عنهام) المستحد العنهام المستحد (عنهام) المستحد العنهام المستحد العنهام المستحد العنهام المستحد العنهام المستحد المستحد العنهام المستحد العنهام المستحد المست

نماز پڑھی اس کی قبر پر گھڑ ہے ہوئے اور قبر کے پاس عبداللہ بن عبداللہ ہے باپ کی تعزیت کی ۔

عبدالله بن عبدالله بمامه ميں موجود تھے يوم جوا ثاميں شہيد ہوئے جو سامھ ميں ابو بمرصديق ميں اور على خلافت ميں ہوا تھا۔ ان كى بقيدا ولا دہے۔

#### حضرت اوس بن خولي شيالدوند:

ا بن عبدالله بن حارث بن عبيد بن ما لك بن سالم الحبلي' ان كي والده جميله بنت الي بن ما لك بن حارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبلي' عبدالله بن الى سلول كي بهن تقييل \_

اوس بن خولی کی اولا دین ایک بین تنی جس کا نام صحم تھا وہ مرگئ اس کی بقیداولا دندتھی حارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی کی اولا دبھی مرچکی تھی ان میں سے مدینے میں سوائے ایک یا دوآ دمیوں کے کوئی ندر ہا۔ پیرعبداللہ بن ابی سلول کی اولا دمیں تھے۔

اوک بن خولی کاملین میں سے منے جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں کامل ان لوگوں کے نزدیک وہ ہوتا تھا جوعر بی لکھتا تھا اور تیراندازی اور پیرنا اچھا جاننا تھا۔ بیسب باتیں اوس بن خولی میں جمع تھیں۔

رسول الله مَالِيَّةِ أَبِ اوس بن خول اور شجاع بن وہب الاسدى كے درميان جوال بدر ميں سے تضعقد موا خات كيا تھا۔ اوس بدروا حدو خند ق اور تمام مشاہد ميں رسول الله مَنْ الْمَيْزُمُ كے ہمر كاب تھے۔

الى الحويرث سے مردى ہے كدرسول الله سَلَيَّةِ أَجب عمرهُ قضاء كے ليے تھے مِن داخل ہوئے تو آپ نے ہتھياروں پر دوسو آ دميوں كوچھوڑا جن برادى بن خولى امير تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ جب ٹی مُظَافِیُّم کی وفات ہوئی اور انہوں نے آپ کوشل دینے کا ارادہ کیا تو انصار آئے اور دروازے پر ندادی اللہ اللہ ہم لوگ آپ کے باس خاضر ہونا چاہیے ان سے کہا گیا دروازے پر ندادی اللہ اللہ ہم لوگ آپ کے ماموں ہیں لہذا ہم میں ہے بھی کسی کو آپ کے پاس خاضر ہونا چاہیے ان سے کہا گیا کہ تم لوگ آپ کے میں حاصل ہونا چاہیے ان سے کہا گیا دواندر آئے اور آپ کے قسل وکفن ووفن میں اللہ بیت کے ہمراہ موجود رہے اوس بن خولی کی وفات مدینے میں عثمان بن عفان جی ہوند کی خلافت میں ہوئی۔

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ سُلَاثِیْمُ کو بلایا اور کہا کہ اے بھائی کے بیٹے جب میں مرجا وَں تو تم اپنے مامووں کے پاس آ جانا جو بنی النجار میں سے ہیں' کیونکہ جو پچھان کے مکانات میں ہے اس کی دجہ نے وہ سب سے زیاد و حفاظت کرنے والے ہیں۔

#### حضريت زيد بن ود لعبه رشي الذعه:

ا بن عمرو بن قیس بن جزی بن عدی بن ما لک بن سالم الحبلیٰ ان کی والد ۱۵م زینت بن حارث بن ابی الجر باء بن قیس بن ما لک بن سالم الحبلی تقییں ۔

زيد بن وديعه كي اولا ديس سعد وامامه وام كلثوم تعين أن كي والدوزينت بنت سبل بن صعب بن قيس بن ما لك بن سالم

سعد بن زید بن و دید بحر بن الخطاب می الله می خلافت میں عراق آگئے تھے اور عقر قوف میں امرے ان کی اولا دبھی و ہیں چلی گئی جن کو بنوعبدالواحد بن بشیر بن محمد بن موی بن سعد بن زید بن و دید کہا جاتا تھا۔ ان میں سے مدینے میں کوئی نہ تھا۔ زید بن و دیچہ بدرواحد میں شریک تھے۔

#### حضرت رفاعه بن عمرو شياه وند

ابن زید بن عمر و بن تعلیہ بن مالک بن سالم الحبلی 'موسیٰ بن عقبہ وحمد بن عمر نے اسی طرح روایت کی ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ رفاعہ کی کنیت ابوالولید تھی 'محد بن عمر نے کہا کہ رفاعہ کے دا داڑید کی کئیت ابوالولید تھی' اسی لیے رفاعہ بن ابوالولید کہا جاتا تھا جو اینے دا داکی طرف منسوب تھے۔

عبدالله بن محر بن عمارة الانصارى نے كہا كەدەر فاعد بن الى الولىد تتصالى الولىد كانام عمرو بن عبدالله بن ما لك بن تقلبه مين جشم بن ما لك بن سالم الخبلى تقاران كى دالد دام رفاعه بنت قيس بن ما لك بن تقلبه بن جشم بن ما لك بن سالم الحبلى تقيل رفاعه بن عمرو كى اولا دمر چكى تقى \_

ابومعشر کی روایت میں اورمجر بن عمر کے بعض نسخوں میں رفاعہ بن الہاف بن عمر و بن زید ہے واللہ اعلم رفاعہ سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر نتھے ٔبدر واحد میں شریک تتھے۔

#### حضرت معبد بن عباره فئالدُونه

ابن قشر بن القدم بن سالم بن ما لک بن سالم الحبلی' ان کی کنیت ابوخیصه تھی' موی بن عقبه ومحد بن اسحاق ومحد بن عمرو عبدالله بن محد بن عمارة الانصاری نے اس طرح کہاہے' ابومعشر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعصیمہ تھی۔معبد بدرواحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا وزیقی۔ "

# حلفائے بنی سالم الحبلیٰ بن عنم

#### حضرت عقبه بن وبهب طئاله عند

ا بن کلد ہ بن البحد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم بن عوف بن بہیثہ بن عبداللہ بن غطفان جومضر کے قبیل اعلان میں سے تھے۔

عقبہ سب سے پہلے اسلام لانے والے انصار کے ساتھ اسلام لائے بالا تفاق سب کی روایت میں وہ دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے کے میں رسول اللہ طَالِیَّیْرِ کے ہمر کاب ہوگئے اور آ پ کے ہمراہ و ہیں رہے جب رسول اللہ سَالِیْرِیِّ آئے ہ کے ہمر کاب رہے ای وجہ سے عقبہ کوانصاری مہاجری کہا جا تا ہے۔

ان كى بقيه اولا رتمى جوسعد بن زيد بن ودبعه كى اولا د كے ساتھ تنے عقر قوف ميں تھے۔عقبہ بدر واحد ميں شريك تنے كہا

### المعاد المن المعد (عند جهام) المن المعال الما المن المعاد (عند جهام) المن المعاد المناسعة (عند جهام)

جا تا ہے کہ عقبہ بن وہب وہ مخف ہیں جنہوں نے یوم غزوہ احدیث رسول اللہ مُٹاٹیو کے رخسار سے خود کی کڑیاں تھینجی تھیں' ایک روایت میں بھی ہے کہ ابوع ہیدہ بن الجراح میں مذہ نے تھینجی تھیں۔ جس ہے ان کے سامنے کے دودانت ٹوٹ گئے تھے۔

محدین عمر فے عبدالرحمٰن بن الى الزنادے روایت كى كہ ہمارى رائے ہے كددونوں في مل كے انہيں كھينچا اور تكالا تھا۔

حضرت عامر بن سلمه في الدود:

این عامر بن عبدالله جواہل یمن کے حلیف تنظ بدرواحد میں شریک تنظ ان کی بقیداولا دندھی۔ حضرت عاصم بن العکیر میں ادعو

مريد كے حليف تنے بدر داحد ميں شريك تنے ان كى بقيدادلا دندھى كل آئھ آدى: قوا قلہ جو بنوغنم د بنوسالم فرزندان عوف بن عمر و بن عوف بن الخررج تنے

سيدنا حضرت عباده بن الصامت في الدفد:

ابن قیس بن امرم بن فهر بن ثغلبه بن غنم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخزرج ' کثبت ابوالوليد تقي \_

ان کی والده قرق العین بعث عباده بن نصله بن مالک بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج تغییل به

عباده بن الصامت می دود کی اولا دیل ولید تقصان کی دالده جبیله بنت الب صصعه تقیس البی صصعه عمر و بن زید بن توف بن مبذول بن عمر و بن غنم ابن مازن بن النجار تقے۔

محر'ان کی والدہ ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھیں۔ عبادہ میں ہوئے سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں جاضر ہوئے۔وہ بارہ نقبا میں ہے ایک تھے رسول اللہ سَلَّ تَقِیْمُ مِنْ اللہ سَلَّ تَقِیْمُ مِنْ اللہ سَلَّ تَقِیْمُ مِنْ اللہ سَلَّ تَقِیْمُ مِنْ اللہ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مَنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ اللہِ مَنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللہِ اللہِ مِنْ اللہِ اللہِ

عبادہ الولید بن عبادہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبادہ بن الصامت جی ہوئد کیے موٹے خوبصورت آ دمی تھے ملک شام میں رملہ میں سرسے میں ان کی وفات ہوئی اس وقت ۲ سمال کے تھے ان کی بقیداولا وتھی محمد بن سعد نے کہا کہا میں نے کسی کو کہتے سنا کہوہ زندہ رہے بہاں تک کہشام میں خلافت معاویہ بن الی سفیان میں ہوئد میں ان کی وفات ہوئی ۔ ان کے بھائی : حضرت اوس بن الصامت میں ہوئد:

ابن قیس بن اصرم بن فیر بن تقلیه بن غنم ان کی والدہ قرق العین بنت عمادہ بنت نصلہ بن مالک بن العجلان تھیں۔ اوس کی اولا ویس الربھے تھے ان کی والدہ خولہ بنت تقلیہ بن اصرم بن فیر بن تقلیہ بن غنم بن عوف تھیں وہی وہ جھڑنے والی تھیں جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے قرآن میں نازل کیا ۔ ﴿قد سمع اللّٰه قول التی تبعاد لك فی زوجها ﴾ (اللہ نے اس عورت كا قول شاجوآب سے اسے شوہر كے بارے میں جھڑا كرتی ہے )۔

## كر طبقات اين سعد (حذيهام) كالمستحد (عنهام) كالمستحد (عنها

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ الصاحب اور مرفد بن الى مرفد الغنوى في الله عند كدر ميان عقد موا خات كيا اوس بدر واحد و خند ق اور تمام مشابد ميس رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ ع

عبدالحمید بن عمران بن ابی انس نے اپنے والد سے روایت کی کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے ظہار کیا وہ اول بن الصامت دی دوئیت کے المامت دی دوئیت کے طہار کے معنی میہ بین کہ ایک کو کہ الی عورت کے (جواس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجیہے ماں بیٹی بین وغیرہ ہیں کسی الیسے عضو سے تشبید و بنا جس کی طرف بلاضرورت نظر کرناحرام ہے مثلاً پشت وشکم وران وغیرہ )۔

انہیں خفیف ساجنون تھا بھی افاقہ بھی ہوجا تا تھا' انہوں نے ہوش کی حالت میں اپنی بیوی خولہ بنت تعلیہ ہے جھڑا کیا اور کہا کہ تم مجھ پرالیں ہوجیے میری ماں کی پیٹے' پھر نادم ہوئے اور کہا کہ میری رائے میں تم مجھ پرحرام ہوگئیں' انہوں نے کہا کہ تم نے طلاق کا تو ذکرنہیں کیا۔

الله نے اپنے رسول پر وہی نازل فر مائی آپ کاغم دور ہوااور آپ مسکرائ فر مایا اے خولہ الله نے تمہارے معالم میں وہی نازل کی جس میں بیرے: ﴿قد سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها ﴾

آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو تھم دو کہ دو ایک غلام آزاد کریں عرض کی ان کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ انہیں تھم دو کہ دو مہینے تک روز بے رخیں عرض کی انہیں اس کی بھی طاقت نہیں فرمایا انہیں تھم دو کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا کیں عرض کی میہ بھی ان کے پاس کہاں ہے فرمایا کہ ان کو تھم دو کہ ام المنذر بنت قیس کے پاس آئیں اور ان سے نصف وسق تھجور لیں اور ساٹھ مسکینوں کو خیرات دیں ۔

وواوس کے پاس واپس بھی انہوں نے دریافت کیا کرتمہارے پیچے کیا ہے ( یعنی کیا تھم لائمیں ) انہوں نے کہا خیر ہے تم برے آ دمی ہو پھر انہیں خبر د کی وہ ام المند رکے پاس آئے اور ان سے لے کر ہر سکین کودود و مد بھجور دیے لگے۔ حضرت نعمان بن مالک دی دور:

ابن تغلبہ بن وعدین فہرین تغلبہ بن عمل بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ' تغلبہ بن وعدوہ ہیں جن کا نام قوقل تھا' قوقل کے لیے غلب تھا' خاکف جب ان کے پاس آتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ تو جہاں چاہے چ' ھے جا۔ تجھے امن ہے' بی غنم و بن سالم کا نام اس وجہ سے قوا قلہ ہوگیا اس طرح وہ دیوان میں بھی بنی قوقل یکارے جاتے تھے۔

نعمان بدرواحد میں شریک تھے ای روزشہید ہوئے صفوان بن امیہ نے شہید کیا۔ نعمان بن مالک ہی ہور کی بقیدا دلا دنہیں تھی ہیم میں عمر کا قول ہے ۔

# المعاد (صيبار) المسلك المسلك

کیکن عبداللہ بن محمد بن محمارۃ الانصاری نے کہا کہ بدر میں جوشریک تھے وہ نعمان الاعرج بن مالک بن نظابہ بن اصرم بن فہر بن نظابہ بن عنم تھے احدیثل شہید ہوئے ان کی والدہ عمرہ بنت زیاد بن عمرو بن زمزمہ بن عمرا بن عمارہ بن مالک بن غطبیعہ میں سے تھیں جو بلی کے حلیف تھے وہ المجذر بن زیاد کی بہن تھیں۔

و چھنے جن کوتو قل پکارا جاتا تھا نعمان بن مالک بن ثعلبہ بن وعد بن فہر بن ثعلبہ بن عنم تھے جن کامحمہ بن عمر نے ذکر کیا اور وہ بدر میں شریک نہ تھے ندان کی بقیداولا دتھی ۔

عبدالله بن محم عمارة الانصاري نے كتاب نسب انصار ميں نعمان بن ما لك بن بينابد بن وعد كانسب اور نعمان الاعرج بن مالك بن نتابہ بن اصرم كانسب بيان كيا ہے ان كى اولا د كااوراولا د كى اولا د كا اوراولا د كى اولا د كا اورا كا بھى ذكر كيا ہے۔

حضرت ما لك بن الدهشم وي الدونة

ابن ما لک بن الدخشم بن مرضحه بن غنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ' ان کی والده عمیر ه بنت سعد بن قبس بن عمر و بن امری القیس بن ما لک بن نشابه بن کعب بن الخرر رخ بن حارث بن الخرر به خمیس -

ما لك بن الدختم كى اولا دمين الفريق فين أن كى والده جيله بنت عبدالله بن الى بن ما لك بن الحارث بن عبيد بن ما لك بن سالم الحيلي بن غنم تعين اوروه عبدالله بن الي بن سلول تفا\_

ما لک بن الدخشم بروایت موی بن عقبہ وحمد بن اسحاق وحمد بن عمر عقبہ میں حاضر ہوئے تھے کیکن ابومعشر نے کہا کہ مالک عقبہ میں حاضر بین ہوئے۔

داؤدین الحصین سے مروی ہے کہ مالک بن الدخشم عقبہ میں حاضر ہیں ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مالک بدر واحد دخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا پیٹم کے ہمر کاب تھے۔ رسول اللہ مُنَّا فَتِمْ کَ تبوک ہے انہیں عاصم بن عدی کے ساتھ جیجاان دونوں نے مجد ضرار کو جو بنی عمر و بن عوف میں تھی آگ لگا دی مالک کی وفات جب ہو کی تو ان کی اولا دنتھی۔

#### حضرت نوفل بن عبدالله وياهد:

ا بن نصله بن ما لک بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ب

ما لک بن العجلان اپنے زمانے میں الخزرج کے سروار تھے وہ احجہ بن الجلاح کی خالہ کے بیٹے تھے نوفل بن عبداللہ بدر واحد میں شریک تھے احد میں شہید ہوئے جو ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں پیش آیاان کی بقیداولا دنتھی۔

#### حضرت عثبان بن ما لک ضائدور:

این عمر و بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف ان کی والده مزید میں ہے تھیں۔ عتبان کی اولا دہیں عبدالرحمٰن متے' ان گی والد ولیلی بنت ریا ب ابن حنیف بن ریا ب بن امیہ بن زید بن سالم بن عمر و بن عوف بن الخزر رہ تھیں ۔

مع عبدالواحد بن الي عون ع مروى م كدر سول الله ملافية من عنبان بن ما لك اور عمر بن الخطاب من المد ك ورميان عقد

مواخات کیا۔ایابی محربن اسحاق نے بھی کہا۔

عتبان بن ما لک بدرواحدو خندق میں شریک تھے نبی ملاقظ کے زمانے میں ان کی نظر جاتی رہی تو انہوں نے نبی ملاقظ سے مددرخواست کی کرآپ ان کے پاس آئیں اور ان کے گر کے کسی مقام میں نماز پڑھیں تا کہ وہ اسے جائے نماز بنالیں رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ان شاء الله محمود سے مروی ہے کہ عتبان بن ما لک الا نصاری کی نظر جاتی رہی تھی انہوں نے نبی مُنافِق ہے نماز جماعت میں شریک نہ ہونے کو پوچھا۔ فرمایا کہ آیاتم اذان سنتے ہو عرض کی جی ہاں آپ نے انہیں اجازت نہیں دی۔

عتبان بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی میارسول اللہ زات تاریک ہوتی ہے بارش اور آندھی ہوتی ہے اس لیے اگرآب میرے مکان پرتشریف لاتے اور اس میں نماز پڑھتے (تو کیسااچھا) ہوتا۔ رسول الله مالی میرے یاس آئے اور فرمایا کیم کہاں جا ہے ہوک میں نماز پڑھول تو میں نے آپ سے گھر کے ایک کنارے اشارہ کردیا 'آپ نے دور کعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے پیچے پڑھی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ آج تک مدینے میں اس مکان میں لوگ تماز پڑھتے ہیں۔

غتبان بن ما لک کی وفات وسط خلافت معاویه بن الی سفیان شاه دیس موئی ان کی بقیداولا دیدهی عمر و بن العجلان بن زید کی اولا دہھی لا ولدمر گئی ان میں سے کوئی نہرہا۔

حضرت مليل بن وبره مِنَ الدُعَد

ا بن خالد بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم ملیل کی اولا دمیس زیداور حبیبه تقیس ان دونوں کی والدہ ام زید بنت تصلیہ بن ما لک بن العجلان بن زید بن عنم بن سالم عباس بن عباده بن نصله کی چو پی تھیں ملیل بدرواحد میں شریک تھے ان کی بقیه اولا و ند

#### حضرت عصمة بن الحصين رشي الدعنة

ا بن و بره بن خالد بن العجلان بن زيد بن عنم بن سالم \_عصمه كي اولا ديين ووييٹياں جن كا نام عفراء واساء تقا " دونو س كي شادى انصار ميں ہوئي تھي \_

عصمه بروایت محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري بدر مين شريك حظے جب ان كي وفات ہوئي تو بقيداولا دندهي خالد بن العجلان بن زير كي اولا دمهي لا ولدم ركني ان ميں ہے كوئي ندر ہا۔

#### حضرت ثابت بن بزال شياه نو:

ابن عمرو بن قربوس بن عنم بن اميه بن لوذ ان بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ثابت بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول الله مَنْ الله عَنْ الله ع ان کی بقیہ اولا دھی جوسب مر گئے لوذان بن سالم بن عوف کی اولا دیھی لا ولد مرگئ ان میں ہے کوئی ہاتی نہیں ہے۔ حضرت رقيع بن آياس مِنيَالَّهُ هُوَ:

# الرطبقات الاستعد (عديهام) المستحدة (١٠ المستحدة ١٠ المستحدة ١٠ المستحدة ال

ابن عمرو ہن غنم بن امیہ بن لوؤان بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف ابن الخزرج۔ بدر واحد میں شریک منے وفات کے وقت ان کی کوئی اولا دنے تھی۔ ان کے بھائی:

حضرت و ذفه بن ایاس:

این عمرو بن عنم بن امیه بن لوذان بن سالم بدر واحد وخندق اور تمام مشاہدیس رسول الله سکا پیزا کے ہمر کاب سے جنگ بمامه میں جو سلاھ ابو بکر صدیق شاہد کی خلافت میں ہوئی تھی شہید ہوئے ان کی بقیہ اولا دنے تھی عبداللہ بن محمہ بن علاق آلا نصاری نے کتاب نسب انصار میں رہیج اور وو فیفر زندان ایاس کا ذکر نہیں کیا 'ندعمر و بن عنم بن امید کی کوئی اولا وقتی ۔

القوا قلہ کے وہ حلفا جو بنی غصینہ میں سے متھے کہ بنی عمر و بن ممار ہ متے غصینہ ان کی والدہ تھیں جن کی طرف وہ منسوب ہوئے وہ بلی میں سے تھیں ۔

حضرت مجذر بن زياد مناسعة

ابن عمروین زمزمه بن عمروین عماره بن مالک بن عمرو بن همیر ه بن شنو بن القسر بن بن همیم بن عود منا قابن ناخ بن تمیم بن اراشه بن عامر بن عبیله بن قسمیل بن قران بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه-

مجذر کا نام عبداللہ تھا' انہوں نے جا ہمیت میں سوید بن الصامت کولل کر دیا تھا ان کے للے جنگ بعاث کو برا میختہ کیا' مجذر بن زیاد اور حارث بن سوید بن الصامت میں من اسلام لے آئے رسول اللہ سُل میں نے مجذر بن زیاد اور عاقل بن ابی البیر میں من کے درمیان عقدموا خات کیا۔

حارث بن سوید مجذر بن زیار کی خفلت کی تلاش میں تھے کہ اپنے والد کے موض انہیں قبل کریں دونوں احد میں شریک ہوئے جب لوگ اس جولا نگاہ میں دوہارہ حملہ آ در ہوئے تو حارث بن سویدان کے پاس پیچھے سے آئے اور گردن مار کے انہیں دھو کے سے قبل کر دیا۔

جبرئیل علائل رسول اللہ متالی کے پاس آئے۔ اور خبر دی کہ حارث بن سوید نے مجدر بن زیاد کو دھو کے سے قبل کر دیا انہوں نے آپ کو تھم دیا کہ آپ انہیں ان کے بدلے ان کو قبل کریں رسول اللہ متالی کے حارث بن سوید کومجدر بن زیاد کے بدلے قبل کر دیا ۔

ت جس مخص نے مجد قبائے دروازے پر رسول اللہ مثاقاتیا کے حکم ہے گردن ماری وہ عویم بن ساعدہ نتھ مجذر بن زیاد کی مدینے اور بغداد میں بقیہاولا دہے۔

ابی وجزوے مروی ہے کہ مقولین احد کے جوتین آ دی ایک قبر میں دفن کیے گئے وہ مجذر بن زیاد نعمان بن مالک اور عبد ہ بن الھیجا س تھے۔

حضرت عبدة بن الحسحاس مني الدُّمَّة :

ابن عروبن زمرمہ بن عمرو بن عمارة بن مالک مجذر بن زیاد کے چھازاد بھائی اوران کے اخیافی بھائی تصفحہ بن عمرا

# المعاث ابن سعد (مدجاز) المعال المعال

عبدالله بن محمد بن عمارة انصاری نے ای طرح عبدة بن الحسحاس کہا کیکن محمد بن اسحاق وابومعشر نے عبدة بن الخشخاش کہا۔ بدر واحد میں شریک تھے بھرت کے بتیبویں مہینے شوال میں غزوۂ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حفرت بحات بن تغلبه شاهره:

ابن خرّ مه بن اصرم بن عمرو بن عمارة بن ما لک ـ بدرواحد میں شریک تصوفات کے وقت ان کی بقیداولا دنے تھی ۔

#### حضرت عبدالله بن تعلبه فئالفونه:

ا بن خزمہ بن اصرم بن عمر و بن عمارہ بن مالک۔ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنتھی۔ ابن خالد بن معاویۂ بہراء میں سے تھے جو بن عصینہ کے حلیف تھے۔

#### حضرت عنبه بن ربيعيه رشي الدونة

بشر بن محمد بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عتبہ بن ربیعہ بدر میں شریک تھے محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے اصحاب سب اس بات پر منفق بین کہ اس حلیف کا معاملہ ثابت ہے محمد بن عمر نے کہا کہ وہ عبیدہ بن ربیعہ بن جبیر تھے جو بنی کب بن عمرو بن محمون بن مام منا قابن شبیب بن دریم بن القین بن ابود بن بہراء تھے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بہر تھے اور بن سلیم بن مصور میں سے تھے بدرواحد میں شریک تھے۔

#### حضرت عمروبن أياس شيالاغذ

ابن زید بن جشم جوالل یمن کے غسان کے حلیف تھے بدروا حد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دینھی کل ستر ہ آ دمی :

بني ساعده بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج:

#### حضرت المنذربن عمرو تفالدون

ابن حیس بن لوذان بن عبدود بن زید بن تغلبه بن الخزرج بن ساعده أن كی والده بند بنت المند ربن المجوح بن زید بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلم تقیل م منذراسلام كے بل عربی كھتے تھے حالا نكه عرب بین كتابت بہت كم تقی \_ پھر اسلام لائے - لائے -

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے وہ نقبا میں سے تنے رسول اللہ مَثَّا اللَّهِ مَثَّا اللہ مَثَّا اللَّهِ مَثَّا اللہ مِثَّا اللهِ مَثَّا اللهِ مِثَّا اللهِ مِثَالِمِ اللهِ مِثَّالِمِ اللهِ مِثَّالِمِ اللهِ مِثَالِمِ اللهِ مِثَّاللهِ مِثَالِمِ اللهِ مِثَّاللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِثَّاللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِثَّاللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِثَاللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِيْ مِن اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

کین محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ سکا تینے کے منذر بن عمر واور ابوذ رغفاری جی دومیان عقد مواخات کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ اس طرح کیونکر ہوسکتا ہے۔ حالا تکہ رسول اللہ سکا تینے نے بدر سے پہلے بی اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخات کیا تھا اور ابوذر میں ہونے میں مدینے سے باہر تھے وہ نہ بدر میں حاضر تھے نہ احد میں نہ خندق میں وہ تواس کے بعد رسول اللہ مُلا تَقِیْقُلْم کے پاس مدینے آئے بدر میں جب آیت میراث ٹازل ہوگئی مواخات ختم ہوگئی اللہ ہی بہتر جا رہا ہے کہ اس میں منذر بن غمر و بدر واحد میں شریک تھے رسول اللہ مَالَیْۃِ کُلِے انہیں اصحاب بیر معونہ پر امیر بنا کے بھیجاتھا' وہ اس روز شہید ہوئے۔ یہ واقعہ بجرت کے چستیویں مہینے صفر میں پیش آیا رسول اللہ مَالَیْۃِ کِلِمَ اِنْ اِللہ مَالِیْۃِ کِلِمِ اِن دیا۔ فرماتے تھے کہ وہ موت کی طرف چلے گئے حالا نکہ وہ اسے جانتے تھے منذر کی بقیدا ولا دینتھی۔

عبدالرطن بن عبداللہ بن کعب بن مالک اور دوسر ہے اہل علم ہے مروی ہے کہ منذ ربن عمر والساعدی بیر معونہ میں شہید ہوئے بیرہ جن بیں جن کی شبیت کہا جاتا ہے کہ وہ موت کے لیے آ کے ہو گئے عامر بن الطفیل نے ان لوگوں پر بی سلیم کو پکارا' وہ لوگ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے انہوں نے سب کوئل کر دیا سوائے عمر و بن امبیالضمری کے جنہیں عامر بن الطفیل نے کرفار کر لیا تھا' پھر انہیں بھیجے دیا جب وہ نی منافیق کے پاس آئے توان سے رسول اللہ منافیق نے فر مایا کہ تم انہیں میں ہے ہو۔

حضرت ابود جاندساك بن خرشه مى الدعة :

نام ساک بن خرشہ بن لوزان بن عبدو و بن زید بن ثقلبہ بن الخزرج ابن ساعدہ تھاان کی والدہ حزمہ بنت حرملہ بنی سلیم بن منصور کے بنی زغب میں ہے تھیں ۔

ابود جانہ می مدور کی اولا دمیں خالد بھے ان کی والدہ آ مند بنت عمر و بن الاجش بن سلیم بن منصور کے بنی بہز میں سے تھیں۔ رسول اللہ منگافیئر کے ابود جانہ میں مند اور عقبہ بن غز وان کے درمیان عقد موا خات کیا تھا 'ابود جانہ میں میر میک شخ غز وہ بدر میں ان کے سریرائیک سرخ عمامہ تھا۔

موی بن محر بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابود جانہ خی دو الشکروں میں سرخ مما ہے سے پہچانے جاتے تھے جوغز وہ بدر میں بھی ان کے سر پر تھا، محر بن عمر نے کہا کہ ابود جانہ خی دو احد میں بھی شریک مجے رسول اللہ مالی اللہ علی است اللہ علی است قدم رہے آپ سے انہوں نے موت پر بیعت کی۔

انس بن ما لک جی دورے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقہ ہے غزوہ احد میں ایک تلوار کی اور فرمایا' بیتلوار کون لیتا ہے' لوگوں نے ہاتھ کے باتھ کے بیلا دیے۔ برخض کہدر ہاتھا کہ میں' میں' فرمایا اے اس کے حق کے ساتھ کون لے گا' ساری قوم رک گی' ابود جانہ جی دیدد (ساک بن خرشہ) نے کہا کہ میں اے اس کے حق کے ساتھ لوں گا' وہ انہوں نے لے کی اور اس سے مشرکین کی کھو پڑیاں بھاڑ دیں۔
دیں۔

زیدبن اسلم ہے مروی ہے کہ غزو و احد میں جس وقت نبی مُظَافِیْج نے اپنی تلوارا لووجا نہ ٹھاندہ کواس شرط پرعطا فر مائی کہ وہ اس کاحق اداکریں گے تو وہ بطور رجز کہدرہے تھے :

> انا الذي عاهدني خليل بالشعب ذي الفسح لذي النحيل « «مين ووقف بون كه مجمد عير مطيل نے باغ فرماك پاس پهاڙ كسيلا في رائے مين عبدليا ہے كه الا اكون الحو الا فول اصرب بسيف الله والرسول

# كر طبقات ابن سعد (صريهان) كالمستحد (صريهان) المستحد (صريهان) المستحد (صريهان) المستحد (صريهان) المستحد المستحد

میں بھا گئے والوں کے آخر میں خدہوں گا۔ (بیعبدلیاہے کہ )اللہ اوراس کے رسول کی تلوارے مارو '۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ غزو و احد میں جب لوگ واپس ہوئے تو علی شاہ نونے فاطمہ بی انتخاب کہ تم بغیر خوف ذمت مکوار لے لؤرسول اللہ مُلاَثِیْم نے فرمایا کہ (اے علی شاہ نون) اگرتم نے قبال اچھی طرح کیا ہے (تو اس میں تم منفر دنہیں 'ہو) بلکہ وہ حارث بن الصمیہ اور ابود جانہ شاہ نون نے بھی اچھی طرح کیا ہے اور یہ احد کا دن تھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابود جانہ میں فید مریض سے ان کے پاس لوگوں کی آمد ہوئی 'پوچھا گیا کہ کیا بات ہے جو آپ کا چیرہ اس قدر چکتا ہے۔ انہون نے کہا کہ میرا کوئی عمل ایسانہیں ہے جودوباتوں سے زیادہ قابل وثوق ہو۔ ایک توبید کہ میں وہ کلام نہیں کرتا جومیرے لیے مفید نہ ہود وسرے یہ کہ میرا قلب مسلمانوں کے لیے دوست ہے۔

محدین عمر نے کہا کہ ابود جانہ ٹئ اللہ بیل شریک تھے وہ ان کوگوں میں تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب کوتل کیا۔ ابود جانہ ٹئ اللہ اس روز <u>سامع</u> خلافت ابو بکر صدیق ٹئ اللہ بیل موسے آج ابود جانہ ٹئ اللہ نے کہ بقیداولا دید بیندو بغداد میں ہے۔ خصرت ابواسید مالک بین رہید الساعدی ٹئی اللہ ہ

ثام ما لک بن رمیعه بن الیدی بن عامر بن عوف بن حارشا الی عمر و بن الخزرج بن ساعده تھا' ان کی والدہ عمیر ہ بنت الحارث بن جبل بن امیہ بن حارث بن عمر و بن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔

ابواسید کی اولا دمیں اسیدا کبراورمنذر تھے ان دونوں کی والدہ سلامہ بنت وہب بن سلامہ بن امیر بن حارثہ بن عمر و بن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔

غلیظ بن الی اسیدان کی والدہ سلامہ بنت ضمضم بن معاویہ ابن سکن تھیں جوتیں کے بنی فزارہ میں ہے تھیں۔اسیدا صغران کی والدہ ام ولد تھیں۔

> میمونهٔ ان کی والده فاطمه بنت الحکم تھیں جو بنی ساعدہ پر بنی قصبہ میں سے تھیں۔ حبانهٔ ان کی والدہ رباب تھیں جوتیس عیلان کے حارب بن حصبہ میں سے تھیں۔

> > حفصه و فاطمهٔ ان دونوں کی والدہ ام ولدتھیں۔

ابی بن عباس بن مبل بن سعد الساعدی نے اپ والدے روایت کی کہ میں نے ابواسید الساعدی کوان کی نظر جانے کے بعد دیکھا و قصیر ولیت قدیمتھ سراور داؤھی کے ہال سفید متھ میں نے ان کے سرکود یکھا کہ اس میں بہت بال تنھے۔

عبیداللہ بن ابی رافع ہے مروی ہے کہ میں نے ابواسید کودیکھا کہ اپنی موقیجیں کتر واتے تھے جیسا کہ میرے بھائی منڈات

# كر طبقات ابن سعد (صبرجان) كالمنافق ابن سعد (صبرجان) كالمنافق ابن سعد (صبرجان)

عثمان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابواسید کود یکھا کہ اپنی داڑھی زردر نگتے تھے ہم لوگ ملتب میں تھے۔

عثان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابواسیدوابو ہریرہ وابوقیا دہ وابن عمر میں گئی کودیکھا۔ ہمارے پاس سے گزرتے شخ ہم لوگ کمتب میں تھے ہم لوگ ان کی عمیر کی خوشبو محسوں کرتے تھے ( عمیرا یک مرکب خوشبو ہے جس کا بڑز واعظم زعفران ہے ) اس سے وہ لوگ داڑھیاں ریکتے تھے۔

حمزہ بن ابی اسید وزبیر بن المنذر بن ابی اسیدے مروی ہے کہ ان دونوں نے (وفات کے وقت) ابواسید کے ہاتھ سے سونے کی انگوشی اتاری حالانکہ وہ بدری تھے۔

عصمہ بردایت محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تنے محمد بن عمر نے کہا کہ ابواسیدالساعدی کو البیر میں عام الجماعة میں مدینے میں وفات ہوئی اس وقت ۷ سرال کے تنے بقیداولا دیدینہ و بغداو میں ہے۔ حضرت مالک بن مسعود و میں اینفوز

ابن الیدی بن عامر بن عوف بن حارثه بن عمرو بن الخزرج بن ساعده به برواحد مین شریک منظروفات کے وقت ان کی بقیداولا دند تھی۔

#### حضرت عبدرب بن حق منياه عنه

ابن اول بن قیس بن ثعلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ۔مویٰ بن عقبہ والی معشر وجمد بن عمر کی روایت میں ان کا نام و نسب اس طرح ہے۔محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن حق کہا ہے۔لیکن عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ عبدرب بن حق بن اوک بن عامر بن ثعلبہ بن وقش بن ثعلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ تھے۔عبدرب بن حق بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

# حلفائے بنی ساعدہ بن کعب بن الخزرج

#### حضرت زياوين كعب شياندؤنه

ا بن عمرو بن عدی بن عامر بن رفاعہ بن کلیب بن مودعہ بن عدی بن غنم ابن الربیعہ بن رشدان بن قبیں بن جہیدے بدرواحد میں شریک ہتھے۔وفات کےوقت ان کی بقیہ اولا دنہ تھی ۔ان کے بھائی کے میٹے :

#### حضرت ضمر ٥ بن عمر و رضي الذعه:

ابن عمرو بن کعب بن عمر و بن عدی بن عامر بن رفاعه بن کلیب بن مودعه بدر واحد میں شریک تھے'اسی روز ججرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے ۔لوگوں نے بیان کیا کہ ان کی بقیہ اولا دھی جن میں بعض بسیس بن عمرو بن ثقلبہ الجہنی کی طرف منسوب تھے۔ ابن نقلبه بن خرشه بن زید بن عمر و بن سعد بن ذبیان بن رشدان بن قیس بن جهید .

بدر داحد میں شریک تصان کی بقیدا دلا دنتھی۔

حضرت كعب بن جماز شياطة:

ابن ما لك بن تعليه جوعسان كے حليف تھے۔

محمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے ای طرح بیان کیا۔لیکن محمد بن اسحاق وابومعشر نے انہیں جہینہ کی طرف منسوب کیا' مویٰ بن عقبہ نے ان کا اور ان کے والد کا نام بیان کیا اور انہیں کسی عرب کی طرف منسوب نہیں کیا۔ گعب بن جماز بدر واحد میں شریک تضان کی بقیداولا دنتھی۔کل نوآ دمی :

بنی جشم بن الخزرج که بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن ساروه بن تزید بن جشم تھے۔ بعد و بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ۔

#### سيدنا حضرت عبدالله بن عمر و بن حرام ري الدعة :

ا بن نقلبه بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه کنیت ابو جابرتھی ان کی والد والرباب بنت قیس بن القریم بن امیه بن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمنتیس رباب کی والد ہ ہند بنت ما لک بن عامر بن بیاضتیں ۔عبداللّٰد بن عمر و کی اولا د میں جابر شخ ' بی عقبہ میں موجود تھے ان کی والد ہ انبیہ بنت عنمہ بن عدی بن سنان بن نا فی بن عمر و بن سوادتھیں ۔

عبداللہ بن عمروستر انصار کے ساتھ عقبہ عن حاضر ہوئے وہ بارہ نقیبوں میں سے تھے بدر واحد میں شریک تھے اسی روز ہجرت کے بتیبویں مہینے شوال میں شہید ہوئے ۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب میرے والداحد میں شہید ہو گئے تو میں ان کے پاس آیا چادر ڈھکی ہوئی تھی' ان کا چیرہ کھول کراہے بوسہ دینے لگا' نبی مُٹاکاتیوام مجھے دیکھتے تھے گرآپ نے منع نہیں فر مایا۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب غزوۂ احد میں میرے والد شہید ہو گئے تو میں چا دران کے چیرے سے ہٹانے لگااور رونے لگا'اصحاب نبی مَنْائِشِیَّا مجھےمنع کرنے گئے' نبی مَنِّائِیُّا مجھےمنع نہیں کرتے تھے۔میری بچو پی فاطمہ بن عمرو بھی ان پررونے لگیں تو نبی مَنْائِیُّا نے فرمایاتم ان پرروئیا ان پر ندروملا تکہ برابراہتے بازوؤں سے ڈھا تھے رہیں گئے یہاں تک کرتم لوگ انہیں اٹھاؤ۔

چاہر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ غزوہ احد میں میرے والد اور ماموں شہید ہو گئے تو میری والدہ ان دونوں کواونٹ پر مدینے لئے ''ئیں'رسول اللہ مُکافِیْزِ آنے مناوی دی کہ شہدا کوان کی قل گا ہوں میں دفن کرووہ دونوں واپس کیے گئے اور دونوں آپی اپنی قتل گاہ میں دفن ہوئے۔

ما لک بن انس ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر داور عمر و بن المجموع تن پین کوایک ہی گفن میں گفنایا گیا اور ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

## المقادة ابن سعد (صديهام) المسلك المس

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اَلْمَا اللهِ مَنْ اَلْمَا اللهِ مَنْ اَلْمَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ الللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ مُنْ أَنْ أَلْمُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَ

جابر نے کہا کہ میرے والد کوایک ہی جا در کا کفن دیا گیا۔ آنخضرت مَثَّاتِیْمُ قُر مار ہے تھے کہ ان لوگوں میں کون زیادہ حافظ قرآن تھا۔ جب کی شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا تو آپ قبر میں اس کے ساتھی ہے اے مقدم کرتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو بن حرام غروہ احد میں مسلمانوں کے سب سے پہلے شہید متے جنہیں سفیان بن عبد مثم ابوالاعور اسلمی کے باپ نے قبل کیا تھا۔ رسول اللہ منافظ نے فکست کے قبل ہی ان پرنماز جنازہ پڑھی اور فر مایا کہ عبداللہ بن عمرو اور عمرو بن المجموح کوایک ہی قبر میں فن کرواس لیے کہ دونوں کے درمیان صفائی ومجت تھی۔ دوبارہ ارشاد ہوا کہ ان دونوں کو جود نیا میں باہم دوست تھا یک ہی قبر میں فن کرو۔

عبداللہ بن عمروسرخ آ دمی ہے چندیا پر بال نہ سے کا بنے نہ سے۔عمرو بن جموح لا نے سے دونوں پہچان لیے گئے اور دونوں ایک بی قبر میں دفن کیے گئے قبر سلاب ز دہ رتبے میں تھی اس میں سلاب داخل ہو گیا قبر کھودی گئی تو ان پر چادریں بڑیں تھیں ' عبداللہ کے چبرے پر زخم لگا تھا'ان کا ہاتھ اپنے زخم پرتھا۔ ہاتھ زخم سے بٹایا گیا تو خون جاری ہوگیا پھر ہاتھ اپنے مقام پر واپس کر دیا گیا تو خون رک گیا۔

جابر نے کہا کہ میں نے اپنے والد کوان کی قبر میں دیکھا تو گویا وہ سور ہے تھان میں قلیل یا کثیر کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔ بوچھا گیا کہ کیا تم نے ان کے گفن دیکھے تھے۔ جواب دیا کہ انہیں صرف ایک جا در بین گفن دیا گیا تھا جس سے چہرہ توجھپا تھا اور پاؤں پر (حرملہ) گھاس ڈال دی گئی تھی' ہم نے جا در کو بھی اسی طرح پایا جس طرح وہ شروع میں تھی' گھاس جوان کے پاؤں پر تھی اپنی ہیئت پرتھی' حالانکہ ذفن اور اس واقع کے درمیان جالیش سال کا زمانہ گزرا تھا۔

جابر نے اصحاب نبی مخالی کے مشورہ لیا کہ ان کو مشک سے معطر کردیا جائے تو ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ان میں گوئی نتی بات نہ کرو۔ وہ دونوں اس مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کردیئے گئے۔ بیاس لیے کیا گیا کہ پانی کا سوندان پر سدگز ررہا تھا' وہ لوگ اس جالت میں نکالے گئے کہ تر وتازہ تھے۔ اور کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔

جابرے مروی ہے کہ جس وقت معاویہ ٹی ہوئی نے نہر جاری کی تو ہمیں حارے شہدائے احد کی طرف پکارا گیا' ہم نے انہیں جالیس سال کے بعد نکالا توان کے جسم زم ہے ہاتھ یاؤں بھی ڈھیلے تھے۔

جابر بن عبراللہ ہے مروی ہے کہ قبر میں میرے والد کے ساتھ ایک اور محص بھی دفن کیے بھیے تھے میر اول خوش نہ ہوا۔ پیماں تک کہ انہیں نکال کر تنہا فن کر دیا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے بیں صبح کو پہلا مخض ہوں گا جے شہادت ہوگی تہمیں عبداللہ کی بیٹیوں کے حق میں خبر کی وصیت کرتا ہوں' وہ شہید ہو گئے تو ہم نے دودوآ دمیوں کوایک ایک قبر میں فن کیا میں

# كِ طِبْقاتُ ابْن سعد (صَرِيبار) المسلك المسل

نے انہیں بھی ایک دوسر سے مخص کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا' ہم چھ مہینے تک تھبرے میرا دل نہ مانتا تھا تا وقتیکہ میں انہیں تنہا دفن نہ کراوں' اس لیے انہیں قبر سے نکالا زمین نے سوائے ڈراسی ان کی کان کی لو کے اور کسی چیز کونہیں کھایا تھا۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میرے والد کے ساتھ ان کی قبر میں ایک یا دوآ دمی دُن کیے گئے اس سے میرے دل میں بے چینی تھی میں نے انہیں چھے مہینے کے بعد نکالا اور دوسری حکمہ نتقل کر دیا۔ میں نے ان کی کسی چیز کوشنفیرنہیں پایاسوائے چند بالوں کے جوان کی داڑھی میں تھے اور زمین کے مصل تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب ان کی والدگی وفات ہوئی تو ان پر قرض تھا میں رسول اللہ عَلَیْمَ کے پاس آیا اور عرض کی کہ میرے والدا ہے او پر قرض چھوڑ گئے ہمارے پاس سوائے ان کے باغ کی بیداوار کے پچھٹیس ہے باغ کی دوسال کی بیداوار بھی اس مقدار کوئیس پنچے گی جوان پر ہے کہذا میرے ساتھ چلئے کہ قرض خواہ بھے سے بدکلامی نہ کریں آتم خضرت علی تھا تھا کہ مجور کے کھلیانوں میں سے ایک کھلیان کے گرد گھو ہے اور دعاء کی وہاں بیٹھ گئے اور فر مایا کہ قرض خواہ کہاں ہیں جتنا ان کا تھا آپ نے انہیں اداکر دیا۔ چربھی اتنائی نے گیا جنتا آپ نے انہیں ویا تھا۔

#### حفرت خراش بن الصمه فهاسفة

ا بن عمر و بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه۔ ان کی والد ہ ام حبیب بنت عبد الرحن بن ہلال بن عمیر بن الاحلم اہل طاکف میں سے خیس خراش کو قائد الفرسین ( دوگھوڑ وں کا تھیننے والا ) کہاجا تا تھا۔

خراش کی اولا دیں سلمہ سے ان کی والدہ فکیہد بنت پزید بن قیلی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید بن سلمہ میں سے تصل تصیں عبدالرحمٰن وعائشۂ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں خراش کی بقیدا ولا دھی جوسب مرکئے کوئی ہاتی شرہا۔

الی جابرے مروی ہے کہ معاذین الصمہ بن عمروین جموح خراش کے بھائی بدر میں شریک سے محمد بن عمر نے کہا کہ نہ بیہ ثابت ہے اور نداس پر اتفاق کیا گیا ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ خراش بن الصمہ ان اصحاب رسول اللہ منافیق میں تھے جو تیرانداز بنیان کیے گئے ہیں۔ وہ بدر واحد میں شریک تھے انہیں غز وۂ احد میں دس زخم کئے۔

#### حضرت عمير بن حرام حيَّالنَّفِهُ:

ا بن عمرو بن الجموح بن زید بن حزام بن کعب جو بروایت محمد بن عمر دعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر پیس شریک تقے۔ مویٰ بن عقبه ومحمد بن اسحاق وابومعشرنے ان کا ذکر شرکائے بدر میں نہیں کیا۔ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا ونہ تھی۔ حضرت عمیسر بن الحمام خی ایدو:

ابن الجموح بن زید بن حرام بن کعب ان کی والدہ النوار بنت عامر بن نائی بن زید بن حرام بن کعب تھیں۔ رسول الله مَالْظُولِم نے عمیر بن الحمام اور عبیدہ بن الحارث کے درمیان عقد مواخات کیا تھا' دونوں غزو کا بدر میں شہید

## كر طبقات ابن سعد (صرجان) المسلك المسل

عکرمدے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ ایم بدر میں ایک خیے میں سے آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہوگراس جنت کی طرف جاوجس کی وسعت آسان وزمین کے برابر ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے تیاری گئی ہے۔ عمیر بن الحمام نے کہا کہ خوب وسول اللہ طاقیۃ اللہ طاقیۃ اللہ علی میں کے اللہ موں کہ اس کے اہل ہوا انہوں اللہ طاقیۃ اللہ کے کم کیوں تجب کرتے ہو عرض کیا میں امید کرتا ہوں کہ اس کا اہل ہوں گا فرمایا ہے شک تم اس کے اہل ہوا انہوں نے اپنے ترکش سے مجود میں جھاڑیں اور انہیں چبانے گئے بھر کہا کہ واللہ اگر میں ان کے چبائے تک زندہ رہاتو یہ بوی طویل زندگی ہے۔ مجود میں کورق کے بیان کے شہید ہوگے۔

عاصم بن عمرو بن قادہ سے مروی ہے کہ اسلام میں انصار کے سب سے پہلے شہید عمیر بن الحمام ہیں جن کو خالد بن الاعلم نے شہید کیا۔

محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري في كها كيمير بن الحمام كي بقيداولا دنه هي -

#### حضرت معاذبن عمرو منيالانونه:

ابن الجموح بن زید بن حرام بن کعب ان کی والدہ ہند بنت عمر و بن حرام بن تعلیہ بن حرام بن کعب تھیں ۔

معاذین اور کا اولا دمیں عبداللہ اورانام تھیں ان دونوں کی والدہ شہیتہ بنت عمر و بن سعد بن مالک بن حارثہ بن تعلیہ بن عمر و بن الخزرج بنی ساعدہ میں سے تھیں۔

معاذ سب کی روایت میں عقبہ میں حاضر نظے بدروا حد میں شریک تھے۔ وفات کے وفت ان کی بقیداولا دینتھی۔ان کے اُن

#### حضرت معو ذبن عمر و رسى الدعنه

ابن الجموح بن زيد بن الحرام أن كي والده مند بنت عمر وبن حرام بن تغلبه بن حرام تفس

بروایت موی بن عقبہ والی معشر وقحد بن عمر ٔ بدر میں شریک تھے محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے وہ احد میں بھی شریک تھے ان کی بقیداولا دنتھی۔

ان دونوں کے بھائی:

#### حضرت خلاوبن عمروض الدعنة

این الجموح بن زید بن حرام ان کی والدہ ہند بنت عمرو بن حرام بن نثلبہ بن حرام تھیں ۔ تمام رادی متنق ہیں کہ وہ بدر میں شریک تضاصد میں بھی حاضر تضان کی بقیداولا دئے تھی۔

#### سيدنا حضرت حباب بن المنذر منى الدعد.

ابن الجموع بن زید بن حرام بن کعب کثیت ابوعمر وقتی ان کی والدہ الشموس بنت حق بن امیۃ بن حرام تھیں۔ حباب کی اولا دہیں خشرم اور ام جمیل تھیں' دونوں کی والدہ زینب بنت صفی بن تجر بن خنساء بی عبید بن سلمہ میں ہے تھیں' حباب وہی بتھے جن کے ماموں عمرو بن الساعدی ایک نقیب تتھے وہ (حباب) ہیرمعو نہ میں شہید ہوئے ۔رسول اللہ مظافیظ نے فرمایا کہ

# کر طبقات این سعد (صبحهای) میلاد (مستجدای) میلاد انسار که ایساد که و انسار که و انسار که و انسار که و انسار که و تا که مرجا کمین دانسار که می تا که مرجا کمین دباب بدر مین شریک تقدر

ابن عباس جی دین سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ مَلِّ اِلْمَا مُلِی مقام پرنزول فرمایا عباب بن المنذ ریے کہا کہ بیمنزل نہیں ہے آپ ہمیں ایسے مقام پر لے چلئے جہاں پانی قوم کے قریب ہو کہ ہم اس پرایک عوض بنالیں اس میں برتن ڈال دیں ر رپانی استعال کریں اور پھرائزیں ۔اس کے سواجتنے کئویں ہیں انہیں پائے دیں۔

جبر تیل علی الله من الله من اول موسے اور فرمایا که رائے یمی ہے جس کا حباب المنذر نے مشورہ دیا 'رسول الله من ا

یجیٰ بن سعد سے مروی ہے کہ یوم بدر میں نبی سُلُقَیْم نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو حباب المنذر کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ہم ماہر جنگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہم سب کنویں پاٹ دئیں سوائے اس ایک کنویں کے جس پر ہم ان لوگوں سے مقابلہ کریں۔

آپ نے بوم قریظہ اور نوم النفیر میں بھی لوگوں ہے مشورہ طلب کیا تو حباب بن المنذ رکھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ جم محلات کے درمیان اترین تاکہ ان کی خبران سے اوران کی خبران سے منقطع ہوجائے رسول اللہ منافیق نے آنہیں کا قول اختیار کیا۔

عمرين الخين عصروى بكديوم بدريس خزرج كاحبطترا حباب المنذرك بإس تفاء

محمد بن عمرنے کہا کہ حباب بن المنذر جب بدر میں شریک ہوئے تو وہ۳۲ سال کے تھے۔سب نے ان کے بدر میں شریک ہونے پرا تفاق کیا۔

محرین اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں شریک ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک بیان کا وہم ہے' اس لیے کہ بدر میں حباب بن المنذر کا معاملہ مشہور ہے حباب احد میں بھی شریک تھے۔ اس روز وہ رسول الله سُلَّ اللهِ عَلَیْمُ کے ہمر کاب ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله سَلِیْمُ کے ہمر کاب تھے۔

(A) 对 (A) (A) (A)

بیکاوروایےوقت استعال کرتے ہیں جب اپنے کوم جع الیظا ہر کرنا ہو۔

### الم طبقات ابن سعد (صبحهای) میلان انسار کی انسار کی طبقات ابن سعد (صبحهای) میلان انسار کی

حباب بن المنذر فيَ الدَّه كِي وفات عمر بن الخطاب في الدُّه كي خلافت ميں موئي 🍳 ان كى بقيداولا دنے 🗸 ـ

#### حضرت عقبه بن عامر شياط

ابن نافی بن زید بن حرام بن کعب ٔ ان کی والدہ فکیہہ بنت سکن بن زید بن امید بن سنان بن کعب بن عدی بن کعب بن سلم تھیں ان کی بقیہ اولا دنہیں تھی ۔

عقبہ عقبہ اولی میں موجود تھے۔ انہیں ان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو مکہ میں اسلام لائے وہ اول انصار تھے جن کے قبل کوئی نہ تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز دیک یہی ثابت ہے۔

عقبہ بدر داحد میں شریک تھے۔انہوں نے اس روزا پنے خود میں سنر پٹی بطور نشان کے لگالی تھی خند ق اور تمام مشاہد میں رسول الله مُنافِقِیَّا کے ہمر کاب تھے کیا مہ میں بھی شریک تھے اور ای روز سمار میں شہید ہوئے۔ بید دا قعدا بو بکرصدیق میں ہو کہ خلافت میں ہوائہ

### حضرت ثابت بن تغلبه طي مدود: مر

ابن زید بن حارث بن حرام بن کعب ان کی والد وام اناس بنت سعدتھیں جو بنی عذر و پھر بنی سعد ہذیم پھر قضاعہ میں سے تھیں۔

میں ہیں جن کو ثابت بن الحذع کہا جاتا ہے الحذع تعلیہ بن زید تھے۔ان کا بینا م ان کی شدت قلب وخود رائی کی وجہ سے رکھا گیا ( کیونکہ جذع کے معنی درخت کے ختک نے کے ہیں )۔

ثابت بن تغلید کی اولا دمین عبدالله ٔ حارث اورام اناس خین ان کی والده امامه بنت عثان بن خلده بن عامر بن زریق خزرج میں سے خیس ان لوگوں کی بقیداولا دھی جو ختم ہوگئی۔

محد بن سعدنے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو م زمانہ قریب سے ان کی طرف (ثابت کی طرف) منسوب ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ثابت بن تغلید الجذع تھے۔

سب کی روایت میں ثابت ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے ثابت بدروا حدو خندق وحدیب و فتح مکہ و یوم طاکف میں موجود تھے اوراسی روز شہید ہوئے۔

### خضرت عمير بن الحارث شياذند:

این نفلیہ بن حارث بن حرام بن کعب بروایت موں بن عقبہ عمیر بن الحارث بن لبدہ بن نفلیہ بن الحارث تھے ان کی والدہ کھشہ بنت نافی زیدین بن حرام بنی سلمہ میں سے تقیس ہتمام راوئ متفق ہیں کہ وہ عقبہ میں موجود تھے۔ بدرواحد میں بھی شریک تھے' جب ان کی وفات ہوئی توان کی بقیداولا دنیتھی۔

الحیاب بن المنذریوم پیرمعون میں رسول الله مؤین کے زمانے ہی میں شہید ہو یکے تضائی لیے بیسب وہم راوی ہے۔

### الم طبقات ابن سعد (صبيات) المسلك الم

### حرام بن كعب كے موالي

### حضرت تميم مولائے خراش شيالانونه:

ابن الصمه ورسول الله مَنْ النَّامِ عَلَيْهِم فَيْ المَّامِينِ مِن السمية اور حباب مولائے عقبه بن غزوان كے درميان عقد مواخات كيا تھا، تنميم بدرواحد ميں شريك يتھے جس وقت ان كى وفات ہوئى تو بقيه اولا دينتى۔

#### حضرت حبيب بن الاسود شامنونه

جو بی حرام کے مولی تھے محمہ بن اسحاق والومعشر ومحمہ بن عمر نے بھی اسی طرح حبیب بن الاسود کہا' مویٰ بن عقبہ نے ا روایت میں حبیب بن سعد کہا جو بنی حرام کے مولی تھے دو ہدروا حدمیں شریک تھے وفات کے وقت بقیداولا دنے تھی۔

بی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ جو (دیوان میں )علیحہ و پکارے جاتے تھے۔

### حضرت بشربن البراء فئالافذ

ابن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيدان کی والده خليد ه بنت قيس بن ثابت بن خالدا څخ کی شاخ بنی و بهان ميں سے تھیں ۔

سب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور ان اصحاب رسول الله مَنْ اَفْتُومْ میں سے تھے جو تیرا نداز بیان کیے محکے بیں۔رسول الله مَنْ اَفْتُومْ نے بشر بن البراء معرور اور واقد بن عبدالله الله می عدی کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔

بشر بدرواحد وخندق وصدیبیه و فیمبر میں رسول الله مَالِیَّوْا کے ہمرکاب تصانبوں نے یوم فیمبر میں رسول الله مَالِیُوا کے ہمراہ وہ زہر آلود بکری کھائی جوآپ کو بمبود میں رسول الله مَالِیُوا کے ہمراہ وہ زہر آلود بکری کھائی جوآپ کو بمبود میں نہ میں کہ درنگ بدل کرطیلسان کی طرح سبز ہوگیا۔ درد نے انہیں ایک سال تک اس طرح مبتلار کھا کہ بغیر کروٹ بدلوائے کروٹ تک نہ بدل سکتے ہے' پھرای سے ان کی شہادت ہوگئی۔ ان کی شہادت ہوگئی۔

عبدالرحن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا کہ اسے بنی سلمہ تنہارا سردارکون ہے۔ ہے۔ان لوگوں نے کہا کہ الحجد بن قیس ان میں اورکوئی برائی نہیں سوائے اس کے کہ کئل ہے۔ فرمایا کہ بخل سے زیادہ اورکون مرض ہوگا۔ تمہارے سرداریشر بن براء ابن معرور ہیں۔

#### حضرت عبدالله بن الحد في الدعد :

ابن قیس بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبیدان کی والدہ ہندینت تہیل جبید کی شاخ بنی الربیعہ میں سے قیس ان کے اخیا فی بھائی معاذین جبل میں دویتے عبداللہ بدرواحد میں شریک تھے ان کے والدالجد بن قیس کی کنیت ابود ہب تھی اس نے بھی اسلام ظاہر کیا تھا اور رسول اللہ مُنَّافِیْم کے ہمر کاب جہاد بھی کئے تھے حالائکہ وہ منافق تھا۔ جب رسول اللہ مُنَّافِیْم نے غزوہ تبوک کیا تو اسی کے بارے میں ریآیت نازل ہوئی: ﴿ ومنهم من يقول اثنات لي ولا تفتني الافي الفتنة سقطوا ﴾

''ان لوگوں میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جمیں آجازت دیجیے اور جمیں فتند میں نہ ڈالئے' دیکھوفبر داریدلوگ فتنے میں پڑ سمیے ہیں''۔

عبدالله بن الجدكي بقيداولا وندتهي أن كے بھائي محمد بن الجد بن قيس كي بقيداولا دهمي۔

#### حضرت سنان بن صفى شكالدُعَدُ:

ا بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبیدُ ان کی والدہ نا کلہ بنت قیس بن العمان بن سنان بن سلمہ میں سے قیس 'سنان بن شفی کی اولا و میں مسعود ہے'ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔

سنان سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'بدر واحد میں بھی شریک تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی توبقیاولا دنیتی ۔

#### عتب بن عبد الله ص

ا بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ان کی والد ہ بسر ہ بنت زید بن امیہ بن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلم تھیں ۔ بدروا حد میں شریک تھے جب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا دنتھی ۔

### حضرت طفيل بن ما لك شياه عند:

آبن خنساء بن سنان بن عبید ٔ ان کی والد واساء بنت القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں سے خیس \_

طفیل بن مالک کی اولا دیمی عبدالله اورالرئ تھے دونوں کی والدہ اوام بنت قرط بن خنساء بن ستان بن عبید بنی سلمہ میں سے تھیں۔

طفیل بن ما لک سب کی روایت میں عقبہ میں شریک سے بدر واحد میں بھی تنے ان کی بقیداولا دکھی جو سب کے سب ختم ہو گئے اور لا ولد مر گئے ۔

### حضرت طفيل بن ما لك شياه دعه:

ابن خنیاء بن سنان بن عبید ٔ ان کی والده خنساء بنت ریاب بن العمان بن سنان بن عبید تغییں جو جابر بن عبداللہ بن ریاب کی چھو پی تھیں۔

طفیل سب کی روایت میں عقبہ میں شریک تھے'بدر واحد میں بھی تھے'ان کی بقیہ اولا دندتھی ۔احد میں انہیں تیرہ زخم <u>لگے تھے'</u> غزوۂ خندق میں بھی شریک تھے اور اسی روزشہید ہوئے۔وحش نے انہیں شہید کیا تھا۔

وحثی کہا کرتے تھے کے تمز وہن عبدالمطلب اورطفیل بن نعمان میں بنن کا اللہ نے میرے ہاتھ ہے اگرام کیااوران کے ہاتھوں سے میری تو بین نہیں کی کہ میں کفری حالت میں قبل کر دیا جاتا۔

طفيل بن العمان مي هند كي اولا ديس ايك بيني تقيس حن كانام الربيع تقاان سے ابويكي عبد الله بن عبد مناف بن العمان بن

سنان بن عبید نے نکاح کیاان سے ان کے بہاں ولادت ہوئی الربیع کی والدہ اساء بنت قرط بن ضناء بن سنان بن عبید تھیں۔ ان کی بقیداولا دنتھی۔

### جفرت عبدالله بن عبدمناف مناف و

ا بن النعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمهٔ کنیت ابویجی نقی ان کی والده همیمه بنت عبید بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں سے تھیں جن کا نام حمیمه تھا' ان کی والدہ الربیج بنت الطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبیر تھیں ۔

عبدالله بن عبدمناف بدروا حديث شريك تصروفات كے وقت ان كى بقيداولا دن تھى \_

### حضرت جابر بن عبدالله شاهون

ابن رماب بن العمان بن سنان بن عبید ان کی والد دام جابر بنت زمیر بن تقلید بن عبید بن سلمه یضیں ۔ جابر جی مند کو ان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے۔ جابر بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَنْ الْقِیْمُ کے ہمر کا ب رہے۔ انہوں نے رسول اللہ مَانْ قِیْمَ ہے حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔

الكلى في اس آيت ﴿ يمحوالله مايشاء ويثبت ﴾ (الله جوچابتا مناويتا ماورجوچابتا مياق ركمتا م) كي تفير من ان سي بيان كياكم ﴿ يمحومن الرزق ويزيد فيه ويمحو من الاجل ويزيد فيه ﴾ (رزق من سيمناويتا ماوراس من زياده كرويتا مي اورموت من سي ( كيرون) مناويتا مي اوراس من زياده كرويتا مي) \_

میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ سے کس نے بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھے سے ابوصالح نے جابرین عبداللہ بن ریاب الانصاری سے اورانہوں نے نبی سکا اللہ تا کہ اللہ جابر بن عبداللہ بن ریاب الانصاری سے مروی ہے کہ نبی سکا اللہ تا اس آیت ﴿ لَهِمَدِ البَسْرَى فِي الحيوة الدنيا و فِي الاَّحرة ﴾ (ان کے ليے حیات دنیاو آخرت میں خوشخریاں ہیں) کی تفسیر میں فرمایا کہ بیرویائے صالحہ (سیے خواب) ہیں جنہیں ہندہ دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں۔

### حضرت خليد بن قبيس ري اللهون

ابن العمان بن سنان بن عبید ان کی والدواوام بنت القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں ہے تھیں لے محد بن اسحاق ومحد بن عمر نے خلید کواسی طرح کہا ہے موئی بن عقبی واپومعشر نے خلید و بن قیس کہا۔ان کے سواد وسرون نے خالدہ بن قیس کہا عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ خالد بن قیس تھے ان کے ساتھ ان کے ایک حقیق بھائی بھی جن کا نام خلاوتھا۔ بدر میں شریک تھے۔

موی بن عقبہ ومحمہ بن عمر ومحمہ بن اسحاق والومعشر نے شرکائے بدر میں خلاد کا ذکر نہیں کیا۔ میں بھی اے ثابت نہیں سمحتا۔ خلید بن قیس بدروا حد میں شریک تھے جب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا دنہ تھی۔

### حضرت يزيد بن المنذر مني الدونة

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد-سب كي روايت مين ستر انصار كے ساتھ عقبہ ميں حاضر ہوئے۔ رسول الله مَا اللهِ مَا

نے یہ یہ بن المنذ راور عامر بن الربیعہ ٔ حلیفہ بنی عدمی بن کعب کے درمیان عقد مواضات کیا پزید بن المنڈ ربدر واحد میں شریک تھے جب ان کی وفات ہو گی تو بقیداولا دنے تھی۔

عبدالله بن محرالعمارة الانساري نے بيان كيا كرز مان قريب سے ايك قوم نے بريد بن المندر كى طرف اپناانشاب كيا ہے ، بيرباطل ہے۔ ان كے بھائى:

حضرت معقل بن المنذر منى الدعد:

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبید سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر واحد میں بھی شریک تھے جب ان کی وفات ہوئی تو بقیداولا و نہتی۔

حضرت عبداللد بن العمان ضاهف

ا بن بلدمہ بن ختاس بن سنان بن عبید محمد بن عمر نے ای طرح بلذ مرکہا۔ موئی بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق والومعشر نے بلدمہ کہا عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ بلد مہوہ ہیں جوالوقیا وہ بن ربعی بن بلد مدکے پیچاڑا و بھائی تھے۔

عبدالله بن النعمان بدروا حديث شركي تھے۔ جب ان كى وفات ہو كى تو بقيه اولا دندگى۔ حضرت جبار بن صحر فنياندند:

ابن امیہ بن خضاء بن سنان بن عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ ان کی والدہ علیکہ بنت خرشہ بن عمر و بن عبید بن عامر بن بیاضة تھیں جبار کی کنیت ابوعبداللہ تھی سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے رسول اللہ مُلَا تَقِیْم نے جبار بن صحر اور مقداد بن عمر و کے درمیان عقد موافات کیا تھا۔

جبار بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول الله منافیظ کے ہمرکاب نفیے رسول الله منافیظ انہیں خارس ( تھجوروں کا انداز و کرنے والا ) بنا کے خیبر وغیرہ بھیجا کرتے تھے جہار جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو ۲۳ سال کے تصان کی وفات مشاج میں مدینے میں عثان بن عفان میں ہوئے کی خلافت میں ہوئی ان کی بقیداولا دنتھی۔

حضرت ضحاك بن حارثه منياه مند

ابن زیدبن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلماً ان کی والدہ ہند بنت ما لک بن عامر بن بیاضر خیس ۔ ضحاک گا اولا ومیں یزید ہے ان کی والدہ امامہ بنت بحرث بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن سلمہ میں سے خیس ایک تر مانے سے خماک کی بقیدا ولا دمر چی خی ۔

ضحاک سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر میں بھی شریک تھے۔

حضرت سوا دبن رزن مني الدعد:

ا بن زید بن نظیمہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمهٔ ان کی والدہ ام قیس بن القین بن کعب بن سواد بنی سلمہ میں سے

تقيل

### ال المقات ابن سعد (مدچار) المساول الله المساول الله المساول الله المساول الله المساول الله المساول ال

محر بن عمر وعبدالله بن محر بن عمارة الانصارى نے ان كانام ونسب اس طرح بيان كيا ہے موى بن عقبہ نے كہا كه وہ اسود بن رزن بن تعليم تنے انہوں نے زيد كا ذكر نہيں كيا محمد بن اسحاق والومعشر نے سواد بن زريق بن تعليم كہا۔ يہ بمارے ثرد كيك ان كے راويوں كے نام كے پڑھنے ميں خطا ہے۔

سوادین رزن کی اولا دمیں ام عبداللہ بن سوادم ایعات میں ہے تھیں' ام رزن بنت سوادیہ بھی مبایعات میں ہے تھیں' ان کی والدہ خنساء بنت رُبا ب بن العمان بن سنان بن عبید تھیں۔

مواد بن رزن بدروا حديس شريك تصوفات كوفت ان كي بقيداولا دنه تقي \_

### حلفائے بنی عبید بن عدی اوران کے موالی

حضرت حمزة بن الحمير مني النوند

ا بھی کے پھر بنی دہان کے حلیف تھے۔ محمد بن عمر نے اس طرح کہا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے خارجہ بن الحمیر سناہے محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ خارجہ بن الحمیر تھے۔ موی بن عقبی نے کہا کہ وہ حارثہ بن الحمیر تھے۔ اور ابومعشر سے مختلف روایتیں ہیں۔ ان کے بعض راویوں نے کہا کہ وہ حربہ بن الحمیر تھے۔

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ وہ اشجع بنی دہمان حلیف بن عبید بن عدی میں سے تھے۔ بدرواحد میں شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

### حضرت عبدالله بن الحمير مني النونه :

جوا تھے بنی دہان میں سے تھے۔ان کے نام میں سب کا اتفاق ہےان کے بارے میں کسی کا اتفاق نہیں کہ بدرواحد میں شرکی تھےوفات کےوقت ان کی بقیداولا در تھی۔

### حضرت نعمان بن سنان مني الدعد:

بی عبید بن عدی کے مولی تھے اس پرسب کا اتفاق ہے' بدروا حدیش شریک تھے وقات کے وقت ان کی بقیداولا و شھی ۔ بی سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ:

#### حضرت قطب بن عامر في الدون

ابن حدیده بن عمر و بن سواد کنیت ابوزید تھی۔ان کی والدہ زینب بنت عمر و بن سان بن عمر و بن یا لک بن بیٹ بن قطبہ بن عوف بن عمر و بن تغلبہ بن مالک بن افضی بن عمر قبیس جواسلم میں سے قبیل ۔

قطبه کی اولا دمیں ام جمیل تھیں کہ مبایعات میں شارتھا۔ان کی والدہ ام عمرو بنت عمرو بن خلید بن عمرو بن سواد بن عنم بن کعب بن سلمتھیں ۔

قطبہ سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر تھے ان کوان چھ آ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جن کے متعلق مروی ہے کہ

### العقات ابن سعد (صيباع) العلاق المال العلاق العلاق المال العلاق المال العلاق المال العلاق المال العلاق المال العلاق العلاق

وہ انصار میں ہے سب پہلے مکہ میں اسلام لائے کہ ان کے قبل کوئی مسلمان نہ ہوا تھا۔ قبر بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزویک بیتمام اقوال میں سب سے زیادہ ثابت ہے۔

قطبہ رسول اللہ متالیقیا کے ان اصحاب میں تھے جو خیرا نداز بیان کیے گئے ہیں۔ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکالیوا کے ہمر کاب رہے غزوۂ فتح میں بنی سلمہ کا حجنڈ اانہیں کے یاس تھا۔غزوۂ احد میں ان کے نوز ٹم لگے تھے۔

ابن کعب بن ما لگ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَّا يُعْلَم نے قطبہ بن عامر بن حدیدہ کو بیں آ دمیوں کے ہمراہ شعم کے ایک قبیلے کی طرف نواح تبالہ میں بھیجااور حکم ویا کہ ان لوگوں پر دفعیۃ حملہ کر دیں۔

ہدلوگ الحاضرتک پہنچ اورسو گئے۔ بیدار ہوئے بڑھے اور دفعتہ حملہ کردیاس قوم نے بھی حملہ کیا باہم شدیدلڑائی ہوئی جس میں فریقین کو بکٹر ت زخم لگے۔

قطبہ کے ساتھی عالب رہے اور جس کو جا ہاتل کیا۔ ان کے اونٹ اور بکریاں مدینہ بنگالائے خس نکا لنے کے بعد ان کے حصد بیں فی کس جاراونٹ تھے ایک اونٹ وس بکریوں کے مساوی قرار دیا گیا۔ بیسر پیسفر وج بیس ہوا تھا۔

ابومعشر نے کہا کہ قطبہ بن عامر نے غزوہ بدر میں دونوں صفوں کے درمیان ایک پھر پھینک دیا۔اور کہا کہ اس وقت تک میں بھی ند بھا گوں گا جب تک کہ یہ پھر نہ بھا گے نے قطبہ زندہ رہے۔ یہاں تک کہ عثمان بن عفان جی پینو کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ان کی بھیداولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

#### يزيد بن عامر شياشفنه:

این حدیده بن عمر و بن سواد کنیت ابوالمنظر تھی۔ان کی والدہ نینب بنت عمر و بن سنان تھیں۔ و بی قطب بن عامر کی والدہ بھی تھیں ۔

یزیدین عامر کی اولا دمی*ں عبدالرحل* اور منذر تھے ان دونوں کی والدہ عائشہ بعث جری بن عمر و بن عامر بن عبدرزاح بن ظفراوس میں ہے تھیں۔

یزیدین عامرسب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر واحد میں بھی شریک تھے کہ بیشاور بغداد میں ان کی بقیداولا دھی۔

### حفرت سليم بن عمر و وي الذؤنه

ابن حدیدہ بن عمرو بن سوادُ ان کی والدہ ام سلیم بنت عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بنی سلمہ میں سے تھیں۔ تمام راو بوں کا انفاق ہے کہ وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے بدروا حد میں بھی حاضر تھے ہجرت کے بتیبویں مہینے بماہ شوال غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دند تھی۔

### حضرت لغلبه بن عنميه شكالذؤه :

ابن عدی بن سنان بن نا بی بن عمر و بن سوادان کی والده چهید و بنت القین بن کعب بنی سلمه میں سے تھیں ۔سب کی روایت

## الطبقات ابن سعد (صربيام) المستحد السال المستحد المستحد

میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ جب اسلام لائے تو وہ اور معاذبین جبل اور عبداللہ بن انبیس بن سلمہ سی اسلام کا ہے بت تو ژر ہے تھے۔

بدروا حدو خندق میں شریک تضاس روزشهید بوے میره بن ابی وبب المحز وی نے شهید کیا۔

### حضرت عبس بن عامر شيالتونه:

ا بن عدی بن سنان بن نا بی بن عمر و بن سوا در ان کی والده ام النبین بنت زهیر بن تغلبه بن عبید بنی سلمه میں سے تھیں۔ سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیہ ،

### حضرت ابواليسر كعب بن عمر و مني الأقيد:

ابن عباد بن عمرو بن سوادُ ان کی والدہ نسیبہ بنت قیس بن الاسود ابن مر ئی بن سلمہ میں سے تھیں ۔ابوالیسر کی اولا د میں عمیسر تھےُ ان کی والدہ ام عمرو بنت عمرو بن حرام بن تغلبہ بن حرام بن کعب بن نعنم بن کعب بن سلمة تھیں 'یہ جابر بن عبداللہ اور یزید بن ابی الیسر کی چھو پی تھیں' ان کی والدہ ابا بہ بنت الحارث بن سعید مزینہ میں سے تھیں ۔حبیب' ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔

عَا نَشُرُان كَى والده المرباع بنت عبد عمرو بن مسعود بن عبدالاهمل تغيل ..

ابوالیسرسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے' جس وقت وہ بدر میں شریک ہوئے تو ہیں سال کی تھے'احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مُظافِیناً کے ہمر کاب تھے۔

ابوالیسر تصیر و پست قد بردے پیف والے آ دی تھے ان کی وفات <u>دی ہے میں مدینے میں ہوگی یہ معاویہ بن ابی</u> سفیان می مدور کا زمانہ تھا۔ان کی بقیداولا دمدینہ میں تھی۔

### حضرت شهل بن قبيس مؤناه عَنْهِ:

ا بن الی کعب بن القین بن کعب بن سواد ان کی والدہ نا کلہ بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل اوس میں سے تھیں' کعب بن مالک بن الی کعب بن القین شاعر کے چیازاد بھائی تھے۔

سہل بدرواحد میں شریک متھے۔ بجرث کے بتیسویں مہینے بما ہ شوال یوم احد میں شہید ہوئے احد میں مشہور تیروالے ہیں ان کی اولا دمیں ایک مرداور ایک خاتون باتی تھیں۔

# بنى سوادبن غنم كے موالى

### تضرت عنتر ومولائي سليم منيالانونه:

ا بن عمرو بن حدیدہ بن عمرو بن سواد۔ بدرواحد میں شریک نظے ای روزشہید ہوئے۔نوفل بن معاویہ الدیلی نے شہید کیا۔ موکی بن عقبہ نے کہا کہ دوعشر ہ بن عمروتھے جوسلیم بن عمرو کے مولی تھے۔

حضرت معبد بن قيس ونيالاؤو

ابن صفی بن صحر بن حرام بن ربید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمه ان کی والده الزبره بنت زبیر بن حرام بن تغلید بن عبید بن سلمه میں سے تعییں محمد بن عمر و وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے اسی طرح ان کا نام ونسب بیان کیا اوراسی طرح کتاب نسب الانصار میں بھی ہے کئین موسی بن عقبہ وحمد بن اسحاق واپومعش معبد بن قیس بن صحر کہتے ہے وہ لوگ میں کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔

معبد بدروا حدمين شريك تص \_ جب ان كي وفات ہو كي تو بقيه اولا دنہ هي \_

حضرت عبدالله بن فيس شاهد:

ابن سنی بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلم، محمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے عبدالله بن قیس کا ان لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے جو بدر میں شریک تھے موی بن عقبہ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے عبداللہ احد میں بھی شریک تھے ان کی بقیداولا دنے تھی ۔

حضرت عمروبن طلق شيالدود:

ابن زيدبن اميدبن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمد

محرین اسحاق وابومعشر ومحمدین عمر و بن عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے ان کا ذکرشر کائے بدر کے ساتھ کیا ہے لیکن موٹی بن عقبہ نے اپنی کتاب میں ان کوشر کانے بدر میں شار نہیں کیا۔ وہ احد میں بھی شریک تھے۔ان کی بقیداولا دیکھی ۔ سیدنا حضرت معافر بن جبل میں ہیں :

ا بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو بن ادى بن سعد برادرسلمه بن سعد ان كى والده مند بنت مهل بن الرسيعه كي شاخ جهينه ميں سے خيس ان كے اخيافی بھائى عبد الله بن الحبد بن قيس اہل بدر ميں سے تھے۔

معاذ کی اولا دمیں ام عبداللہ خصیں جن کا شارمبایعات میں تھا۔ان کی والدہ ام عمر و بنت خالد بن عمر و بن عدی بن سنان بن با بی بن عمر و بن سواد بنی سلمہ میں سے خصیں ۔

ان کے دو بیٹے تھے۔ایک عبدالرحن اور دوسرے کا نام ہم نہیں بیان کیا گیا۔ ندان دونوں کی والدہ کا نام ہم سے بیان کیا گیا۔معاذ کی کئیت ابوعبدالرحن تھی۔

وہ سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں آئے تھے۔معاذین جبل جب اسلام لائے تو وہ اور تعلبہ بن عنمہ اور عبداللہ بن انیس بنی سلمہ کے بت تو ٹر رہے تھے۔

عقدموا خات:

این الی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق کے معاذ بن حبل اور عبداللہ بن مسعود جی دین کے درمیان عقد موا خات کیا

### المقات ابن سعد (صديهام) المستحد الله المستحد الله المستحد الله المستحد المستحد

تھا۔ جس میں ہمارے بزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن خاص محمد بن اسحاق کی روایت میں جس کا ان کے سواکس نے ذکر نہیں کیا' رسول اللہ منافیظ نے معاذبین جبل اور جعفر بن الی طالب میں پینا کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے حالانکہ مواخات رسول اللہ مثاقیق کے مدین تشریف لانے کے بعد بدر سے پہلے ان لوگوں میں ہوئی تقی نے وہ بدر کے بعد جب آیت میراث نازل ہوگی تو مواخات جاتی رہی ۔ جعفر بن ابی طالب میں ہونے اس سے پہلے ہی مکہ سے ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی تقی ۔ رسول اللہ مثاقیق نے اپنے اصحاب کے درمیان جب عقد مواخات کیا تھا تو وہ ملک عبشہ میں شخصا ورسات سال بعد آئے لہٰذائے محمد بن اسحاق کا وہم ہے۔

ىمن كى طرف بھيجا جانا:

ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ جس وقت معاذین جبل میں ہندکے قرض خواہوں نے ان پر بختی کی تو رسول اللہ سال پیڈا نے قرض خواہوں کے لیے انہیں ان کے مال سے جدا کر کے بمن بھیج دیا۔اور فر مایا کہ امدید ہے کہ اللہ تمہار انقصان پورا کردے گا بچر بن عمر نے کہا کہ بیدوا قعدر بھے الآخر مع بھے کا ہے۔

معاذین جبل نی در سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی مقدمہ آئے اس سے فیصلہ کروں گا فر مایا کہ اگر تمہار سے پاس کوئی مقدمہ آئے تواس کا فیصلہ کا ہے سے کرو گئے عرض کی جو کتا ب اللہ میں ہے اس سے فیصلہ کروں گا فر مایا اگر کتا ب اللہ میں نہ ہو عرض کی اپنی رائے سے اجتہاد فیصلہ کروں گا جورسول اللہ علی ہے فر مایا کہ اگر رسول اللہ علی ہے بھی فیصلے میں نہ ہو عرض کی اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتا ہی نہ کروں گا۔ آنخضرت میں تو فیق میر سے سینے پر برکت کے لیے مارا۔ اور فر مایا کہ سب تعربین اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ علی تعربی ہے تا صد کو اس بات کی تو فیق دی جس سے وہ رسول اللہ کوراضی کرے۔

ابن الی بیجے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تی اہل یمن کے پاس معاذ کو بھیجا اور لکھا کہ میں نے تم پرایسے خص کو بھیجا ہے جو میرے بہترین اصحاب میں سے ہے اور ان میں بہترین صاحب علم اور صاحب دین ہے۔

یکی بن سعیدے مروی ہے کہ معاذبن جبل شاہ و نے کہا کہ جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو سب ہے آخر جووصیت رسول اللہ منا فی اُنے فرمائی وہ لیکھی کہ لوگوں کے ساتھ اسپنے اخلاق الجھے رکھنا۔

بشیر بن بیارے مروی ہے کہ معاذبن جبل ہی ہوں کنگڑے آ دمی تھے' جب معلم بنا کے یمن بھیجے گئے تو انہوں نے لوگوں کو نماڑ پڑھائی۔اورنماز میں اپنا پاؤں بھیلا دیا۔قوم نے بھی اپنے پاؤں بھیلا دیئے۔ جب نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہتم لوگوں نے اچھا کیا الیکن دوبارہ نہ کرنا میں نے تو صرف اس لیے اپنا پاؤں نماز میں بھیلا دیا کہ مجھے تکلیف ہے۔

شفیق سے مردی ہے کہ رسول اللہ مناقیق نے معاذ کو یمن پر عامل بنایا 'نبی مناقیق کی وفات ہوئی اور ابو بکر جی اللہ مناقیق نے معاذ کہ آئے تو ان کے ساتھ دفیق تھا اور غلام علیمہ وقتے۔ تو معاذیمن ہی کے عامل تھے عمر جی الافران سال حج پر عامل تھے۔معاذ مکہ آئے تو ان کے ساتھ دفیق تھا اور غلام علیمہ وقتے۔

### 

عمر می الدونے ان سے پوچھا کہ اے ابوعبدالرحمٰن یہ غلام کس کے ہیں انہوں نے کہا کہ بیرے ہیں فرمایا وہ کہاں سے تمہارے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیرے ہیں فرمایا وہ کہاں سے تمہارے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جمعے مدینة وسیئے گئے ہیں عمر شکالان کے میں انہوں نے کہا کہ میرا کہنا مانو اور انہیں ابو بکر شکالاندے پاس بھی دوا کہ وہ خوجھے مدینة دی گئی ہے میں اس میں آپ کا کہنائیس مانوں گا۔ کہا کہ شرح جو جھے مدینة دی گئی ہے میں اسے ابو بکر شکالیون کے یاس جھیجے دول۔

رات کوسوئے جوئی تو اُنہوں نے کہاا ہے ابن الخطاب می اینو میں سوائے آپ کا کہنا مائے کے اور کوئی صورت نہیں ویکھنا' میں نے رات کوخواب میں دیکھا کہ میں دوزخ کی طرف تھینچایا ہٹکایایا ایسا ہی کیا جا رہا ہوں آپ میرا ٹیف پکڑے ہوئے ہیں للمذا آپ ان سب کوابو بکر میں دیوئے یاس لے جائے۔ انہوں نے کہا کہم اس کے زیادہ ستی ہوگہ خود لے جاؤابو بکر میں دونر فایا کہ وہ تمہارے ہیں'تم انہیں اپنے گھر واکوں میں لے جاؤ۔

غلام ان کے پیچھے صُف باندھ کرنماز پڑھنے لگئے جب وہ واپس ہوئے تو پوچھا کہتم لوگ کس کی نماز پڑھتے ہو سب نے کہا کہاللہ تبارک وقعالیٰ کی۔انہوں نے کہا کہتم لوگ جاؤ کیونکہ تم انہیں کے ہو۔

مویٰ بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مناقیام کی وفات ہوئی تو لشکر پر آپ کے عامل معاذ بن مخطب عند م حبل جھاد تھے۔

ذکوان ہے مروی ہے کہ معاذی منافظ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر آ کراپنی قوم کی امامت کرتے تھے۔ امت کے سب سے زیادہ عالم:

انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگانی آئے نہایا کہ میری امت کے سب سے زیادہ عالم حلال وحرام کے معافہ بن جبل مخاہدہ میں عبداللہ بن الصامت سے مروی ہے کہ معافر مخاہدہ نے کہاجب سے میں اسلام لایا ہمیشہ اپنی داہنی طرف تھو کا جبکہ وہ نماز میں نہ تھے اور کہا کہ جب سے میں نے نبی منگائی کی صحبت یائی ہے ایسانہیں کیا۔

محفوظ بن علقمہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ معاذبن جبل جی ہدادا پنے خیے میں داخل ہوئے تو بیوی کو دیکھا کہ خیصے کے سوراخ سے جھا تک رہی ہیں' انہوں نے ان کو مارا' معاذ تر بوز کھار ہے تھے ہمراہ ان کی بیوی بھی تھیں' ان کا غلام گزرا تو بیوی نے اسے تر بوز کا نکر اجوانہوں نے وانت سے کا ٹاتھادے دیا۔معاذ جی ہدئد نے انہیں مارا۔

ا بی ادر ایس الخولانی ہے مروی ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا۔ اتفاق ہے وہاں ایک چمکداروانت والا مخص تھا' لوگ اس کے گروشھے۔ اگر کسی بات میں اختلاف کرتے تو اس کے پاس لے جاتے اور اس کی رائے سے رجوع کرتے 'میں نے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ نیر معاذبن جبل جی دو ہیں۔

جب دوسرا دن ہوا تو میں صبح سورے گیا۔ وہ مجھ ہے زیادہ سورے آگئے تھے۔ میں نے انہیں نماز پڑھتا ہوا پایا۔ ان کا انظار کیا یہاں تک کدانہوں نے اپنی نمازا داکر لی پھر میں سامنے ہے ان کے پاس آیا۔ سلام کیاا درعوض کی کدواللہ میں آپ ہے اللہ کے لیے عبت کرتا ہوں' فر مایا: اللہ کے لیے' عرض کی اللہ کے لیے۔ پھر فر مایا اللہ کے لیے' عرض کی اللہ کے لیے۔

### كر طبقات ابن ستعد (صديهاي) المساول الم

انہوں نے میری چا در کا کنارہ پکڑ کے مجھے اپنی طرف تھسیٹا اور کہا کہ تمہیں خوش خبری ہو میں نے رسول اللہ سکا پیٹم کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا کہ میری رحمت ان دوشخصوں کے لیے واجب ہوگئ جومیرے بارے میں باہم محبت کریں میرے بارے میں باہم بیٹھیں'میرے بارے میں باہم اپنامال یا طافت خرچ کریں اور میرے بارے میں باہم زیارت کریں۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک عض نے بیان کیا کہ وہمص کی مجد میں گیا۔ وہاں لوگوں کے علقے میں ایک خوبصورت گندم گوں اور صاف دانت والا آ دی تھا۔ قوم میں وہ لوگ بھی تھے جواس سے عمر میں بڑے تھے۔ پھر بھی وہ اس کے پاس آتے تھے اور حدیث سنتے تھے۔ ہیں نے ان سے دریا فت کیا گہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں معادُ بن جبل (می دور) ہیں۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ معاذبن جبل ہی ہو صورت میں سب سے اچھے اخلاق میں سب سے پا کیزہ دل و دست کے بحروکان تھے۔انہوں نے بہت قرض لے لیا تو قرض خواہ ان کے ساتھ لگ گئے۔ یہاں تک کہ چندروز وہ ان لوگوں سے اپنے گھر میں چھے رہے۔

قرض خواہوں نے رسول اللہ سکا ا

پھولوگوں نے انہیں معاف کردیا' دوسروں نے انکار کیا' اور کہا کہ یا رسول اللہ سکا تیکے ہمارا حق ان سے لے اور خواہوں لیجے' رسول اللہ سکا تیکے نے فر مایا اے معادتم ان لوگوں کے لیے صبر کرو رسول اللہ سکا تیکے نے ان سے ان کا مال لے لیا اور قرض خواہوں کو دُے دیا' ان لوگوں نے اسے باہم تقسیم کرلیا۔ انہوں نے اپنے حقوق کے 200 صے وصول کر لیے اب قرض خواہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں ہمارے لیے فروخت کرو بیجے' رسول اللہ سکا تیکی نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو تمہارے لیے ان پرکوئی گھے اکثر نہیں ہے۔ معاذبی سلمہ کی طرف واپس ہوئے' ان سے کسی نے کہا کہ اے ابوعبد الرحلن! اگرتم رسول اللہ سکا تیکی ہے تھے ما تک لیت تو

بہتر ہوتا ، کیونکہ آج تم نے ناداری کی حالت میں مجے کی ہے انہوں نے کہا کہ بین ایبانبیں ہوں کہ آ ہے ہے ماگوں۔

وہ دن بحر طبرے پھررسول اللہ مَنَا يُعْظِم نے بلايا اور يمن بھيج ديا اور فرمايا كداميد ہے كداللہ تنهارا نقصان پوراكرد يا اور قرض اداكراد ب معاذبيمن رواند ہوگئے وہ برابرو بيں رہے بہال تك كدرسول اللہ مَنَا يَعْظِم كي وفات ہوگئي۔

وہ اس سال مح پنچے جبکہ عمر بن الخطاب ٹی ادو نے کچ کیا ان کو ابو بکر ٹی ہوئے کچ پر عامل بنایا تھا دونوں یوم الترویہ (۸؍ذی الحجہ) کومنی میں ملے اور معانقہ کیا۔ دونوں میں سے ہرایک نے رسول اللہ منافیظ کی تعزیب کی پھرزمین پر بیٹھ کر ہاتیں کرنے لگے۔

عمر می اور نے معافر می اور کیا کہ میں چند غلام دیکھے ہو چھا اے ابوعبد الرحن میدکون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اپنی ایک وجہ سے عمر می اور ان کے ذریعے سے اپنی ایک وجہ سے پایا ہے عمر می اور ان کے ذریعے سے میرے ساتھ کرم کیا گیا ہے عمر می اور کی اور میں اور ان کے ذریعے سے اس

معاذ تخالف و گفاف و سوکے توانہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویاہ ہ آگ کے گڑھے پر ہیں اور عمر ہی اللہ و ان کے چیچے سے ان کا نیفہ کیڑے ہوئے آگ میں کہ بیادہ کی ان کے بیٹے سے ان کا نیفہ کیڑے ہوئے آگ میں گرنے سے روگ رہے ہیں۔ معاذ گھیرا گئے اور کہا کہ بیاہی ہی جس کا عمر شخاف نے مشورہ دیا تھا۔ معاذ ہی الذی ہی اداکر معاف نے ابویکر ہی الذی بیات نے اسے ان کے لیے جائز رکھا۔ انہوں نے اپنے بقید قرض خوا ہوں کو بھی اداکر دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ منا کے تھا کہ اللہ تمہارا نقصان پوراکردے گا۔

### حضرت الوعبيده طيئ الذعه كي نيابت:

عبدالله بن رافع ہے مروی ہے کہ جب ابوعبیدہ بن الجراح کی عمواس کے طاعون میں وفات ہوئی تو انہوں نے معاذ بن جبل شاہد کو کو گفتہ بنادیا۔ حافظ ہوں نے معاذ جی اللہ سے معاذ جی اللہ سے دعاء ہی کہ دہ اس عذاب کو ہم ہے اٹھا لے۔ معاذ می اللہ بند نے کہا کہ بیعند نے کہا کہ بیعند الب نہیں ہے بی معاذ میں ہوئی معاذ می اللہ بند کے معاد میں ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ محصوص کردیتا ہے اے لوگوا چار حصالتیں ہیں کہ جے یہ ممکن ہوکہ وہ ان میں ہے کو اس جا سے کہ اس کے ساتھ محصوص کردیتا ہے اے لوگوا چار حصالتیں ہیں کہ جے یہ ممکن ہوکہ وہ ان میں ہے کہ اس جا سے کہ اس نے اس کے ساتھ محسوص کردیتا ہے اس کے کہ اس میں کہ جے یہ ممکن ہوکہ وہ ان میں ہے کہ اس جا سے کہ اس نے کہ اس کے ساتھ کے دو ان میں ہے کہ اس کے کہ اس نہ دو کہ وہ ان میں ہے کہ اس کے کہ اس نہ بیا کہ دو اس میں کہ جے ب

لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں باطل ظاہر ہوگا آ دی صبح الیک وین پر کرےگا اور شام دوسرے دین پڑوہ کے گا' واللہ میں نہیں جانتا کہ کس دین پر ہوں نہ بصیرت کے ساتھ وہ زندہ رہے گا نہ بصیرت کے ساتھ مرے گا۔ آ دمی کواللہ کے مال میں سے اس شرط پر مال دیا جائے گا کہ وہ جھوٹی با تیں بیان کرے جو اللہ کونا راض کریں اے اللہ تو آل معاذ کو اس رحمت (وبا) کا یورا جصہ عطا کر۔

### عمواس کے طاعون میں وفات:

ان کے دونوں بیٹے طاعون میں مبتلا ہوئے 'پوچھا کہتم دونوں اپنے کوئس حالت میں پاتے ہوانہوں نے کہا: اے ہمارے والدحق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ مجھے تم دونوں ضبر کرنے والوں میں سے یاؤگے۔

ان کی دونوں ہو یاں طاعون میں مبتلا ہوئیں اور ہلاک ہوگئیں۔خودان کے انگوشطے میں طاعون ہوا تواہے اپنے منہ سے بیا کہ کرچھونے گئے کہ اے اللہ بیچھوٹی سی ہے تو اس میں برکت دے کیونکہ تو چھوٹے میں برکت دیتا ہے کیہاں تک کہ وہ بھی فوت ہوگئے۔

حارث بن عمیرہ الزبیدی ہے مروی ہے کہ میں اس وقت معاذ بن جبل نئ ہوئے پاس بیٹھا تھا جب ان کی وفات ہوئی' کہجی ان پر بے ہوشی طاری ہوجاتی تھی اور کہجی افاقہ ہوجاتا تھا افاقے کے وقت میں نے انہیں کہتے سنا کہ تو میرا گلاگھونٹ کیونکہ تیری عزت کی قتم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔

سلمہ بن کہیل سے مروی ہے کہ معاذ ہی ہوئے حکق میں طاعون کا اثر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رب تو میرا گلا گھونٹتا ہے۔

حالانكه توجا نتائب كهين تجويت محبت كرتابول ..

داؤد بن الحصين سے مروى ہے كرعمواس كے سال جب طاعون واقع ہوا تو معاذ تفاد على ساتھيوں نے كہا كريد عذات ہے جو واقع ہوائے۔معاذین شونے نے کہا کہ آیاتم لوگ رحت کو جواللہ نے اپنے بندوں پر کی اس عذاب کے مثل کرتے ہوجواللہ نے سمی قوم پر کیا۔ جن سے وہ ناراض ہوا۔ بےشک وہ رحت ہے جس کواللہ نے تمہارے لیے خاص کیا' وہ شہادت ہے جس کواللہ نے تمہارے لیے خاص کیا'اے اللہ معاذ اوراس کے گھر والوں پر بھی پیرجت بھیج تم میں ہے جس مخض کومرناممکن ہو' وہل ان فتنوں کے جوہوں کے مرجائے قبل اس سے کہ آ دی اپنے اسلام کے بعد کفر کرئے یا کسی کو بغیر حق کے قبل کرئے یا اہل بغاوت کی مدد کرے یا آ دی بد کے کدیل نہیں جا تا کدیں کا ہے بر مول اگریس مرول یا جیوں حق بر مول یا باطل بر۔

ابومسلم الخولانی ہے مروی ہے کہ میں مجرحمص میں گیا تو وہاں تقریباً ( 🗝 ) ادھیر عمر کے رسول اللہ مُثاثِیْج کے اصحاب منتے' ان میں ایک جوان تھا جوآ تھوں میں سرمہ لگائے ہوئے تھا۔ دانت چیکدار تھے وہ خاموش تھا اور چھنہیں بولتا تھا۔ جب قوم کسی امر میں شک کرتی تھی تواس کے پاس آ کردریافت کرتے تھے تل نے اپنے پاس بیٹھے والے سے پوچھا کہ بیکون ہیں تواس نے کہامعاذ بن جبل منياه قد.

اسحاق بن خارجہ بن عبداللہ بن كعب بن ما لك نے اسے باب دادا سے روایت كى كه معاذ بن جبل جي دو لين محرر نے خوبصورت دانت کے بڑی آ کھ والے تھے بھویں آ لیں میں ملی ہوئی تھیں' گھونگھریا لیے بال تھے' جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو ہیں یا کیس سال کے تنے۔رسول اللہ مَانْ فِیْلِم کے ہمر کاب غزوۂ تبوک میں تنے پھر یمن روانہ ہو گئے اس وقت وہ اٹھارہ سال کے تنے' ملک شام وعلاقہ اردن میں و بائے عمواس ۸اچ میں بخلافت عمر بن الحطاب تن مدر وفات ہوئی' اس وفت وہ اڑتمیں سال کے تقےان کی بقیداولا دنتھی۔

### حفرت علیلی علائل ہے مناسبت:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ تیسی علاظ جب زندہ آسان پر اٹھائے گئے توسس سال کے منظ معاذ جی او فات ہوئی تو وہ بھی۳۳سال کے تھے۔

سعید بن ابی عروبہ سے مروی ہے کہ میں نے شہرین خوشب کو کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب میں ہونہ نے فرمایا کہ اگر میں معاذین جبل میں ہونوں کو یا تا توانییں خلیفہ بنا تا۔ مجھ سے میرارب ان کے متعلق یو چھتا تو میں کہتاا ہے میرے رب میں نے تیرے نبی کو کہتے سنا کہ قیامت کے دن جب علماء جمع ہوں گے تو معاذین جبل ہی اور بقتر پیتر جھینکنے کے ان کے آ گے ہوں گے۔

این سعدنے کہا کہ بدر میں قبیلہ سلمہ کی کثرت کی وجہ سے سلمۂ بدر کہا جاتا تھا اس قبیلے کے ۱۳۳۳ وی غزوے میں شریک

بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد بن حارث بن ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج .

# المنظاف ابن سعد (صنيهام) المنظم المن

حضرت قيس بن محصن وي الله ود:

این خالد بن مخلد بن عامر بن زریق -ان کی والدہ اہیں۔ بنت قیس بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق تھیں' محمہ بن اسحاق وابومعشر ومحمہ بن عمر نے قیس بن محصن کواسی طرح کہا۔عبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ قیس بن حصن تھے۔

قیس کی اولا دمیں ام سعد بنت قیس تھیں' ان کی والدہ خولہ بنت الفا کہ بن قیس بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں ۔قیس بد واحد میں شریک تھے۔وفات کےوقت مدینے میں ان کی بقیہ اولا دھی ۔

حضرت حارث بن قيس فئالاؤد:

ابن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق \_ان کی کثیت ابوخالد تھی' ان کی والدہ کبیشہ بنت الفا کہ بن زید بن خلدہ بن عامر بر زریق خیس ۔

حارث بن قیس کی اولا دمیس مخلد اور خالد اور خلد و نظر ان کی والد واعیسه بنت نسرین بن الفا که بن زید بن خلد و بن عامر بر زریق تھیں ٔ واقد کی نے صرف نسر کہا۔

حارث بن قیس سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسوا اللہ مَا گُلَیْتِمْ کے ہمر کاب منچے۔ خالد بن ولید می نوئو کے ساتھ میں بھی نے اسی روز انہیں ایک زخم لگا جو مندمل ہو گیا 'عمر ہر الخلاب میں دور کی خلافت میں وہ بھٹ گیا جس سے ان کی وفات ہوگئی اس کیے شہدائے بیامہ میں شار کیے جاتے ہیں ان کی بھیساولا نہتی۔

### جبير بن أياس شالته

ابن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق 'موسیٰ بن عقبه ومحمد بن اسحاق وابومبیشر ومحمد بن عمر نے جبیر بن ایاس کواسی طرح کہا۔ عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ جبیر بن الیاس تھے۔

بدروا حدمين شريك تضان كى بقيداولا دنيقى

### حضرت الوعباده سعد بن عثان تفاسعه:

نام سعد بن عثان بن خلده بن مخلد بن عامر بن زریق تھا'ان کی والدہ ہند بنت عجلان بن غنام بن عامر بن بیاضہ بن عا ن الخزرج تھیں۔

ابوعباده کی اولا دمین عباده بینے ان کی والدہ سنبلہ بنت ماعص بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق تھیں۔

عبداللهٔ ان کی والده اعیبه بنت بشر بن بیزید بن زید بن انعمان بن خلده بن عامر بن زریق تھیں۔فرورہ ان کی والدہ خالد بنت عمرو بن وذی نئی عبید بن عامر بن بیاضہ بن عامر بن الخزرج تھیں۔

عبدالله اصغر ان کی والد ہ ام ولد تھیں ۔عقبہ ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔میمونہ ( دختر ) ان کی والدہ جند بہ بنت مری : ساک بن علیک بن امری القیس 'بن زید بن الاشہل بن جشم تھیں ۔

### المقات ابن سعد (مدچار) المسلك المسلك الما المسلك المالي المسلك ا

غروه بدروا صدمین شریک تھے وفات کے وقت مدینے میں ان کی بقیداولا دھی ۔ ان کے بھائی:

#### حضرت عقبه بن عثمان شاالدعنه:

ابن خلده بن خلد بن عامر بن زریق ان کی والده ام جمیل بنت قطبه بن عامر بن حدیده بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلم تھیں 'بدروا حدمیں شریک تصان کی بقیداولا دنتھی۔

### حضرت ذكوان بن عبد فيس فكالذؤه

ابن خلده بن مخلد بن عامر بن زريق كنيت ابوسيع تقي ان كي والده الشجع ميں ہے تھيں ۔

کہاجاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انصاری ہیں جواسلام لائے وہ اور اسعد بن زرارہ ابوامامہ دونوں روانہ ہوکر ہا ہم مکہ جا رہے تھے کہ نبی مَالِیْنِم کوسنا آپ کے پاس آ کراسلام لائے اور مدینے واپس چلے گئے۔

ذکوان سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور مکہ میں رسول اللہ مُلاَقِعُ کی خدمت میں رہے۔ یہاں تک کرآ پ کے ساتھ مدینہ کی طرف جمرت کی ای لیے ان کومہا جری انصار کہا جاتا تھا۔

بدروا حدیمی شریک تھے۔غز و وُاحدیمی ابوالحکم بن الاخنس بن شریق بن علاج بن عمرو بن وہب اُتھی نے شہید کیا۔ علی بن ابی طالب میں ہوئے نے ابوالحکم بن الاخنس پر جوسوارتھا حملہ کیا اس کے پاوس پرتلوار ماری اور آدھی ران سے کا ویا۔ اسے اس کے گھوڑے سے گرا کرفتم کر دیا یہ ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا۔ ذکوان کی بقیداولا دنے تھی ۔ حضرت مسعود بن خلدہ میں اندید:

ابن عامر بن مخلد بن عامر بن زریق ان کی والده انیبه بنت قیس بن تغلیه بن عامر بن فہیر ہ بن بیاضه بن الخزرج تھیں۔ مسعود کی اولا دمیں پزید و حبیبہ تنے ان کی والدہ الفارعہ بنت الحباب بن الربیع 'بن رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بجرتھیں ' الا بجرحذرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تتھے۔

عامران کی والدہ قسمہ بنت عبید بن المعلی بن لوذان بن خارثہ بن عدی بن زید تھیں۔ کی غضب بن جشم بن الخزرج کی اولا دمیں سے تھے یہ مسعود بن خلدہ بدر میں شریک تھان کی اولا دختم ہو پیکی تھی' کوئی باقی ندر ہا۔

### حضرت عبا دبن فيس رشى الذور:

ابن عامر بن خالد بن عامر بن زریق' ان کی والدہ خویلد بنت بشر بن تغلیہ بن عمر و بن عامر بن زریق تھیں ۔عباو کی اولا د میں عبدالرحمٰن منے ان کی والد وام ثابت بنت عبید بن وہب اشجع میں سے تھیں ۔

سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدرواحد میں بھی شریک تھے' وفات کے وقت ان کی بقیہ لا دھی۔

### حضرت اسعدين يزيد فنالدفنه

ا بن الفاكه بن زید بن خلده بن عامر بن زریق موی بن عقبه وابومعشر ومحد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے

### المبقات ابن سعد (منه جهاز) مسلم المسلم المسل

ای طرح کہاہے۔ صرف محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ سعد بن یزید بن الفا کہ تھے۔

اسعد بدروا صديل شركيك من وفات كووت ان كى بقيداولا دند كلى ـ

### حضرت فأكه بن نسر منى الدور

ابن الفاكد بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق' ان كی والدہ امامہ بنت خالد بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں' صرف محمہ بن عمر نے اسی طرح الفاكہ بن نسر كہا موی بن عقبه ومحمہ بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے كہا كہ وہ فاكہ بن بشر تھے۔عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے كہا كہ افتقار میں نسر كوئى نہيں سوائے سفيان بن نسر كے جو بنى حارث بن الخزرج میں سے تھے۔ تھے۔

فاکه کی اولا دمیں دو بیٹیاں تھیں ام عبداللہ ورملہ ان دونوں کی والدہ ام نعمان بنت نعمان بن څلدہ بن عمرو بن امیہ بن عامر بن بیاضتھیں ۔ فاکہ بدر میں شریک تھے وفات کے وفت ان کی بقیداولا دنتھی۔

#### حضرت معاذبن ماعص مني الدور:

ا بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق ان کی والدہ الحج میں سے تھیں رسول اللہ مَالَّا ﷺ معاذبین ماعص اور سالم مولا کے الی حذیفیہ جی دور کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔

معاذین رفاعہ سے مروی ہے کہ معاذین ماعص بدر میں مجروح ہوئے ای زخم سے مدینۂ میں وفات یا گئے ہے جمہ بن عمر نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ' ثابت میہ ہے کہ وہ بدروا حدو بیر معونہ میں شریک تضے اور اسی روز صفر میں ہجرت کے چھتیسویں مہینے شہید ہوئے 'ان کی بقیداولا دنتھی ۔ان کے بھائی :

### حضرت عائذ بن ماعض من الدُون

ابن قیس بن خلدہ بن عامر بن ڈریق 'ان کی والدہ اٹھج میں ہے تھیں رسول اللہ سکھیٹے آنے عائد بن ماعص اور سویط بن عمرو العبدری کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔

عائذ بدروا حداور يوم بيرمعونه يل شريك بنفي اى روز شهيد بوع ـ

ابن سعد نے محمد بن سعد سے روایت کی کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ وہ بیر معونہ میں شہید نہیں ہوئے اس روز جوشہید ہوئے وہ ان کے بھائی معاذبن ماعص ہے عائذ بن ماعص غزدہ کہ بیر معونہ اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ علاق ا تھے خالد بن ولید بن شعد کے ساتھ جنگ بمامہ میں شریک تھے اور اسی روز ہجرت نبوی منافظ میں سال خلافت الی مکر صدیق جی شعید ہوئے ان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حضرت مسعود بن سعد طي التوفه:

ا ہن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق \_ان کی اولا دیس عامر ٰام ثابت ٰام سعد ٰام ہل اورام کبشہ بنت الفا کہ بن قیس بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں \_

### الم طبقات ابن سعد (صديباء) المسلك والمصار ١٢٣ المحتمد المساري والمصار المساري

مسعود بدر واحد وخندق بوم بیر معونه میں شریک سفے ای روز بروایت محمد بن عمر شہید ہوئے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ مسعود بوم خیبر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق کی اولا دبھی ختم ہوگئی ان میں سے کوئی ندر ہا۔

حضرت رفاعه بن رافع طيئاللغنه:

ابن ما لک العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ان کی والده ام ما لک بنت ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی تقییں \_

رفاعه کی اولا دمیں عبدالرحمٰن بینے اُن کی والدہ ام عبدالرحمٰن بنت انعمان بن عمروین ما لک بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تھیں ۔

عبیدُ ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔معاذ ہ ان کی والدہ ام عبداللہ تھیں جوسکمی بنت معاذبین الحارث بن رفاعہ بن الحارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن النجار تھیں ۔

عبیداللهٔ العمان رمایهٔ بثیعه 'ام سعد ان کی والده ام عبدالله بنت الفا که میں نسر بن الفا که بن زید بن خلده بن عامر بن تقصیں ۔

ام سعد صغرای ان کی والده ام ولد تھیں ، کاشم 'ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

رفاعہ کے دالدرافع بن مالک ہارہ نقیبوں میں ہے ایک نتیب تھے جوستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے 'بدر میں شریک نہ تھے'بدر میں ان کے دونوں بیٹے رفاعہ دخلا دفر زندرافع شریک تھے۔

رفاعه احدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول الله منگائی کے ہمر کاب تھے ابتدائے خلافت معاویہ بن ابی سفیان جی دند میں ان کی وفات ہوئی بقیداولا دبغدادومدینہ میں بہت ہے۔

### حضرت خلا دبن را فع شاه عَد:

ابن ما لک العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ان کی والده آم ما لک بنت ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی تفیس \_

خلاد بن رافع کی ادلا دمیں کچی تھے۔ ان کی والدہ ام رافع بنت عثان بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زر ایں تھیں۔خلاد بدر واحد میں شریک تھےان کی بہت اولا دبھی جومر گئے ۔اب کوئی ہاتی نہیں ۔

### حطرت عبيد بن زيد خي الدعن

ابن عامرین العجلان بن عمروین عامر بن زریق بدرواحد میں شریک تھے۔وفات کے وقت ان کی بقیداولا د نہھی' عمرو بن عامر بن زریق کی اولا دبھی مرچکی تھی' سوائے رافع بن مالک کی اولا دکے کہان میں سے قوم کثیر ہاتی ہے' نعمان بن عامر کی اولا د میں ایک یاوو ہاتی میں ۔جملہ سولہ آ دمی ۔ بى بياضد بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن بشم بن الخررج:

#### مصرت زياد بن لبيد شاهد:

۔ ابن تغلبہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ کنیت ابوعبداللہ تقی۔ ان کی والدہ عمرہ بنت عبید بن مطروف الجارث بن زید بن عبید بن زید فنبیائراوس کے بنی عمرو بن زید سے تقیس۔

زیاد بن لبیدگی اولا دمیں عبداللہ نظے ان کی بقیداولا دید پنداور بغداد میں ہے۔ زیادسب کی روایت میں ستر انصار ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے زیاد جب اسلام لائے تو وہ اور بنی بیاضہ کے وفر ہ بن عمر وبت تو ڑتے تھے۔

زیاد مکدیں رسول اللہ مُنَافِیْقِ کے پاس چلے گئے آپ کے پاس مقیم رہے یہاں تک کدرسول اللہ مُنَافِیْقِ نے مدیند کی طر جمرت کی انہوں نے بھی آپ کے ہمر کاب جمرت کی اس لیے زیاد کومہا جری وانساری کہتے تھے۔ زیاد بدرواحدو خندق اور تمام منا میں رسول اللہ مُنَافِقِ اُسے ہمر کاب تھے۔

مویٰ بن عمران بن مناخ ہے مروی ہے کہ جس وقت رسول الله مٹائیڈ کی وفات ہوئی تو حضر موت پرآپ کے عامل ا بن لبید ہے مین میں جب اہل النجیر افعد بن قیس کے ساتھ مرتد ہوئے تو جنگ مرتدین انہیں کے سپردتھی جب ان پر کام بہ ہوئے انہوں نے ان میں سے جھے تل کیا اسے تل کیا اور جھے قید کیا اسے قید کیا 'افعد بن قیس کو بیڑیاں ڈال کے ابو بکر میں ہوئے ماس بھیج دیا۔

### حضرت خليفه بن عدى تفاشفنه

ابن عمروبن ما لک بن عامر بن فہیر و بن بیاضہ ابومعشر ومحد بن عمر نے اسی طرح ان کا نسب بیان کیا الیکن موئی بن عقب بن اسحاق نے صرف خلیفہ بن عدی کہا۔اوران دونوں نے ان کا نسب آ گے تک ٹہیں بیان کیا۔خلیفہ کی اولا دہیں ایک لڑک تھی ج نام آ منہ تھا' اس سے فروہ بن عمرو بن وذفہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ نے نکاح کیا۔خلیفہ بدرواحد میں شریک تھے'وفات کے و ان کی بقیداولا ونہ تھی۔

### حضرت فروه بن عمر و مني الدعة

ابن و ذفه بن عبید بن عامر بن بیاضهٔ ان کی والده رحیمه بنت نالی بن زید بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن

فروه کی اولا دمیں عبدالرحمٰن منے ان کی والدہ حبیبہ بنت ملیل بن و برہ بن خالد بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن تقییں ۔عبید دکھ شدوام شرجیل ان کی والد ہام دلد تقیس ۔

ام سعد ٔ ان کی والده آمنه بنت خلیفه بن عدی بن عمرو بن ما لک بن عامر بن لبیر ه بن بیاضهٔ خیس خالده ان کی والده ا خیس ٔ آمنهٔ ان کی والده بھی ام ولدخیس ۔

فروہ بن عمروسب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقب میں حاضر ہوئے رسول اللہ مالی علی ان کے اور عبداللہ بن؟

### طبقات این سعد (مدچار) کال السال ۱۲۵ کال ۱۲۵ کال میا جرین وانسار کا

ن عبدالعزى بن الى قيس كے درميان جو بي عامر بن لوي ميں سے تصفقد موا خات كيا۔

فروہ بدرواحدوخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منگائیم کے ہمر کاب رہے۔غزوہ خیبر میں رسول اللہ منگائیم نے انہیں کائم پر عامل بنایا تھا۔ آپ انہیں مدینہ میں خارص ( تھجوروں کا اندازہ لگانے والا ) بنائے بھیجا کرتے تھے فروہ کی بقیداولا دھی لیکن ب مرگئے ان میں سے کوئی باتی ندر ہا۔

### ضرت خالد بن قبس مِن الدُونِ:

ابن ما لک بن العجلان بن عامر بن بیاضهٔ ان کی والده سلنی بنت حارثه بن الحارث بن زید منا ة بن صبیب بن عبد حارثه بن لک بن غضب بن جشم بن الخزر رج تھیں۔

خالد بن قبیں کی اولا دمیں عبدالرحلٰ نتے ان کی والدہ ام رہے بنت عمر و بن وذ فد بن عبید بن عامر بن بیاضقیں۔خالد بن ں بر دایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے مویٰ بن عقبہ دابومعشر نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں یا جوان کے نز دیک عقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

داؤ دبن الحصین سے مروی ہے کہ خالد بن قیس عقبہ میں حاضر نہیں ہوئے 'سب نے کہا کہ خالد بن قیس بدروا حدثیں شریک ان کی بقیداد لادتھی ۔ گرسب مرگئے ۔

### مرت رحيله بن تعليه وي

ابن خالد بن تعلید بن عامر بن بیاضهٔ بدرواحدیش شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دند تھی۔ کل پانچ آ دمی تھے: بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزر ج۔

### لنرت رافع بن معلى من الدود:

ابن لوذان بن حارثه بن زید بن تقلبه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا ة بن حبیب بن عبد حارثهٔ ان کی والده اوام بعث عوف مبذول بن عمروین مازن بن النجارتھیں ۔

رسول الله من النظام التي ان كاورصفوان بن بيضاء كه درميان عقد مواخات كيا تفادونوں بدريس شريك سيخ بعض روايات ، دونوں اى روز شهيد ہوئے۔ بي بھى روايت ہے كہ صفوان اس روز شهيد نہيں ہوئے اور رسول الله مناقيم اللہ على جعد تك زندہ رہے ب نے رافع بن معلى كوشهيد كياو و عكر مدين الي جہل تھا۔

مویٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کا اس پراتفاق ہے کہ دافع بن المعلیٰ بدر اشریک ہے اود اس روزشہبید ہوئے ان کی بقیہ اولا دنیقی۔ان کے بھائی:

### نرت ہلال بن المعلی جی الدور:

ابن لودان بن حارثه بن زید بن نثلبه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا ة بن حبیب بن عبد حارثه ران کی کنیت ابوتیس خلی ٔ ان والده اوام بنت عوف بن مبذول بن عمرو بن عنم بن مازن بن النجار خیس به

### كا طبقات ابن سعد (صيباء) المسلك المسل

منوی بن عقبہ وابومعشر ومحد بن عمر وعبداللہ بن محد بن عمارة الانصاری نے اس پراتفاق کیا کہ ہلال بن المعلیٰ بدر میں شریک شخے کیکن محد بن اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں شریک تھے۔

محد بن عمر نے کہا گدوہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا و بے عبداللہ بن محد بن عمارة الا نصاری نے کہا گداس میں کوئی شک نہیں کررافع بن المعلٰی شہید بدر بیں لیکن ہلال اس روز شہید نہیں ہوئے وہ اپنے بھائی عبید بن المعلٰی کے ساتھ احد میں بھی شریک منتے البتہ عبید بدر میں خدیجے۔

ہلال کی بقیداولا دمدید و بغداویس ہے حبیب بن عبد حارثہ کی تمام اولا دسوائے اولا و ہلال بن المعلی کے سب انقال کر محق ۔

قبیلہ ٹرزرج کے جولوگ رسول اللہ مَلَا تَقِیْم کے ہمر کاب بدر میں مصے وہ محمد بن عمر کے شار میں ایک سو پچھتر آ دی متھے۔لیکن محمد بن اسحاق کے شار میں ایک سوستر متھے وہ تمام مہاجرین وانصار اور وہ لوگ کدرسول اللہ مَلَاثِیْم نے غنیمت وثو اب میں ان کا حصد لگایا' محمد بن اسحاق کے شار میں تین سوچودہ آ دگی تھے مہاجرین میں ہے تراسی انصار کے قبیلہ اور میں سے اسلیما ورخزری میں سے ایک سوستر۔

ابومعشر ومحد بن عمر کے شاریس جولوگ بدریس شریک محصورہ تین سوتیرہ آدی متصے محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے بیروایت بھی سی کدوہ ۱۳۱۴ وی مصاورمولی بن عقبہ کے شار میں ۳۱۲ آدی تھے۔

انصارك وه باره نقيب جنهين رسول الله مَلْ يَعِيلُ فِي مِين شب عقب منتخب فرمايا:

عبدالله بن افی بکر محد بن عمرو بن حزم سے مردی ہے کہ رسول الله منافیق نے اس جماعت والوں سے جوآب سے عقبہ میں ملے منطح فرمایا (منی میں تین مقام پرری کی جاتی ہے ان میں سے ایک کانام عقبہ ہے جو مکہ سے منی آئے میں سب سے پہلے ماتا ہے امروی الحجہ کو اس پرری کی جاتی ہے شب عقبہ شب امروی الحجہ کو کہتے ہیں ) کہ اپنی جماعت میں سے بارو آوی نکال کرمیرے پاس مجیج جوانی قوم کے ذمہ دار ہوں جیسا کے میں بن مریم عبلات کے حواری ذمہ دار شھان لوگوں نے بارو آوی منتخب کر لیے۔

سمی اور راوی نے دوسری روایت میں اتنا اور کہا گہ تخضرت مُلَا تُخِطِّ نے ارشا دفر مایا تم میں ہے کوئی مخض اپنے دل میں یہ محسوس نہ کرنے کے دوسرے کا انتخاب کرلیا گیا میں کہ عربی کہ انتخاب کرنے ہیں۔

عکرمدے مردی ہے کہ سال آئندہ رسول اللہ ما گیا ہے انسار کے ستر آدی ملے جو آپ پرایمان لائے آپ نے ان میں سے بارہ آدمیوں کوفقیب بنایا۔

محمود بن لبیدے مروی ہے کہ رسول اللہ مانتیا نے نقیبوں ہے دریا فت فر مایا کہتم لوگ اپنی قوم کے ذرمہ دار ہوجیسا کرمیسیٰ بن مریم کے حواری ذرمہ دار تھے ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔

الی امامیدین کہل بن حنیف سے مروی ہے کہ بارہ نقیب ہے جن کے رکیس اسعد بن زرارہ ہے۔ عاکشہ جی دون ہے مروی ہے کدرسول اللہ خلافیز کا سعد بن زرارہ کونقیبوں پرنقیب ( ذیمہ دارور ٹیس) بنایا تھا۔

### کر طبقات ابن سعد (مستهام) کر طبقات ابن سعد (مستهام) کر طبقات ابن سعد (مستهام) کرده و فات: نقباء کانام ونسب اور ان کی صفات و و فات:

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری اور دوسرے متعدد طریق ہے سروی ہے کہ اوس میں سے تین نقیب تھے جن میں سے بی الاشہل کے حسب ذیل دو تھے:

سيدنا ابويجي اسيدبن الحضير منيانيند:

ا بن ساک بن عتیک بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل ' کنیت ابویجی اور ابوالحضیر تھی' ان کی والدہ بروایت محمد بن عمر ام اسید بنت العمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل تھیں' اور بروایت عبداللہ بن محمد بن عمار قالا نصاری ام اسید بن سکن بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشهل تھیں ۔

اسيد كي أولا دمين يجي تضان كي والمده كنده مين من تضي جب ان كي وفات مو كي توبقيداولا دينهي ي

ان کے والد حفیرالکتائب جاہلیت میں شریف (سردار) تفے اور جنگ بعاث کے دن اوس کے سردار تھے اور ان تمام جنگوں میں جواوس وفز رج میں ہواکرتی تھیں آخری جنگ تھی اسی روز حفیرالکتائب مقتول ہوئے یہ جنگ ہور ہی تھی اور رسول اللہ مالی تا کہ میں تھے آپ نبی ہو پچکے تھے اور اسلام کی دعوت دی تھی اس کے چیسال بعد آپ نے مدینہ کی ظرف ہجرت کی۔ اشعار ذیل خفاف بن ندبۃ السلمی نے حفیرالکتائب کے ہارے میں کے جیں:

لو ان المنايا جدن عن ذي مهابة نهبن حضير اليوم غلق واقعا "
"اگرموتين خوفناك آدى سے بھاگتين تووه اس روزه نير سے ضرور ڈرتين جس روزاس نے قلعہ واقم كومتفل كرديا تھا۔

يطوف به حتى اذ الليل جنةً تَبُوًّا منه مَقَعْدًا مننا عنا

وہ ای قلعہ کے گردگھومتار ہا یہاں تک کہ جب رات نے اسے چھپالیا تو اس نے اس سے ایک آ رام کی نشست گاہ بنائی '۔ واقم تضیر الکتا ئب کا قلعہ تھا جو بنی عبدالا شہل میں تھا۔

اسید بن الحفیر زمانۂ جاہلیت میں اپنے والد کے بعد اپنی قوم میں شریف نے اسلام میں وہ عقلائے اہل الرائے میں شار ہوتے تھے جاہلیت میں بھی عربی لکھنا جانے تھے حالا نکداس زمانے میں عرب میں کتابت بہت کم تھی وہ پیرنا اور تیرا ندازی اچھی جانے تھے جس شخص میں بیرصفات جمع ہوتی تھیں اسے جاہلیت کے زمانے میں کامل کہا جاتا تھا۔ بیسب خوبیاں اسید میں جمع تھیں ان کے والد حفیر الکتا ئب بھی اس میں مشہور تھے اور ان کا نام بھی کامل تھا۔

واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ہے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر اور سعد بن معاذ جی بین ایک بی دن مصعب بن عمیر العبدری می دفت میر العبدری میں اللہ میں سعد ہے ایک گھنٹہ پہلے تھے رسول اللہ سائٹی آئے کے کام ہے مصعب بن عمیر میں اللہ سند سنز اصحاب عقبہ اللہ میں سعد ہے ایک گھنٹہ پہلے تھے رسول اللہ سائٹی آئے کے کام ہے مصعب بن عمیر میں اللہ میں میں اسلام کی دعوت دیتے تھے انہیں قرآن پڑھاتے تھے اور دین کا فقیہ بناتے تھے۔

اسيد بخاصة سبكى روايت مين سر انصار كساته عقبه آخره مين حاضر موسئ اورباره نقيبول من سے ايك تلے رسول

# الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المس

الله من النيار عن الحضر اورزيد بن حارث والنين كورميان عقد مواخات كياتها-

اسید ہی اور میں حاضر نہیں ہوئے اور وہ اکابرا صحاب رسول اللہ مَلَّ النِّیْمُ جونقبا وغیر نقباء تھے بدرے چیجے رہ گئے تھے۔ ان کا یہ گمان نہ تھا کہ وہاں رسول اللہ مَلَّا لِیُمُونِ کو جنگ وقبال کی نوبت آئے گئ رسول اللہ مَلَّ لِیُمُنِّمُ اور آپ کے ہمرا بی محص قافلہ قریش کے روکنے کے لیے نکلے تھے جوشام سے والین آرہا تھا۔

اہل قافلہ کو بیمعلوم ہوگیا توانہوں نے کسی کو مکہ بھیجا کہ قریش کورسول اللہ سٹائیٹی کی روائگی کی خبر دے ان لوگوں نے قافلے کوساحل سے روانہ کیا اور وہ ہی گیا۔ قریش کی جنگی جماعت اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئی' ان کا مقابلہ رسول اللہ سٹائیٹیم اور آپ کے اصحاب سے بغیر کسی قرار و کے بدر میں ہوگیا۔

عبداللہ بن ابی سفیان مولائے ابن ابی احمہ سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر ہی ہوند رسول اللہ مٹائیٹی ہے اس وقت ملے جب آپ بدر سے آگئے تھے اور کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو فتح مند کیا اور آپ کی آگھ کو شنڈ اکیا 'یارسول اللہ واللہ میرا بدر سے چھے رہنا میدگمان کر کے نہ تھا کہ آپ وشن کا مقابلہ کریں گے میرا گمان میرتھا کہ وہ تجارتی قافلہ ہے آگر میں میہ خیال کرٹا کہ وہ وشمن ہے تو چھے نہ رہتا۔ رسول اللہ مٹائیٹی کے فرمایا تم نے بچ کہا۔

محر بن عمر نے کہا کہ اسید شی اور میں شریک تھاس روز آئیس سات زخم لگئے۔ جس وقت لوگ بھا گے تو وہ رسول الله منافظ کے ہمرکاب فابت قدم رہے۔ خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافظ کے ہمرکاب تھے اور آپ کے بلند پالیا اصحاب میں سے تھے۔

ابو ہریرہ میں اللہ سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر میں الدی کے اللہ سے الحقے آدمی میں اللہ سے مروی ہے کہ اسید بن الحقیر اور عبادہ بن بشر میں مینے کی آخری تاریک رات میں رسول اللہ منا ہی آئے ہے باس سے دونوں آپ کے باس با تیس کرتے رہے یہاں تک کہ جب نظے تو دونوں میں سے ایک کا عصاء دونوں کے لیے روشن ہوگیا۔ اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب راستہ جدا ہوا تو ان میں سے ہرایک کا عصااس کے لیے روشن میں وہ چلے۔

بشیر بن بیار سے مردی ہے کہ اسید بن هنیز میں ہورا پی قوم کی امامت کرتے تھے بیار ہو گئے توانہوں نے بیٹھ کرنماز پڑھائی۔ سلیمان بن بلال نے اپنی حدیث بین کہا کہ پھرلوگوں نے ان کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر سی دنو کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے او پر چار ہزار کا قرض چھوڑ گئے۔ ان کے مال میں ایک ہزار سالانہ کی آید ٹی ہوتی تھی' لوگوں نے اس کے بیچنے کا ارادہ کیا تو عمر بن الحظاب میں ہو آ نے ان کے قرض خواہوں کو ہلا بھیجااور کہا کہ آیا تہ ہیں یہ منظور ہے کہتم لوگ ہز سال ایک ہزار لے لواور اسے جارسال میں پورا کرلو۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اے امیر المومنین لوگ جائیدا وفروخت کرنے سے بازر سے اور ہرسال ایک ہزار لیتے تھے۔

محود بن لبیدے مروی ہے کہ اسیر بن الحفیر کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے قرض چھوڑا عمر تھا ہونا نے ان کے قرض خوا ہوں سے مہلت دینے کی گفتگو کی۔

حضرت ابوالهبيثم بن التيهان مثى الدعمة :

نام مالک تھا۔ بلی میں سے تھے جو بنی عبدالاشہل کے حلیف تھے۔ان کی والدہ ام مالک بنت مالک بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ میں سے تھیں۔وہ بھی انصار کے ہارہ نقیبوں میں سے تھے۔ ابوالہیثم دونوں عقبداور بڑو واحداور تمام مشاہد میں رسول اللّٰد مَنَا لِيُنْ اِلْمِيْ کے ہمر کاب رہے ہم نے ان کا پورا حال بنی عبدالاشہل کے شرکائے بدر میں لکھ دیا ہے۔

بی عنم بن السلم بن امری القیس بن ما لک بن الاوس میں سے حسب ذیل ایک صحابی تھے۔

#### حضرت سعد بن خديم، وي الدونه:

این حارث بن مالک بن کعب بن النجاط بن کعب بن حارث بن غنم بن السلم ' کنیت ابوعبدالله تقی'ان کی والدہ ہند بنت ۔ اوس بن عدی بن امپیبن عامر بن خطمہ بن جشم بن مالک بن الاوس تقییں ۔

انصارکے بارہ نقیبوں میں سے تھے عقبہ آخرادر بدر میں شریک تھے اسی روز شہید ہوئے ہم نے ان کا بوراحال بی عنم بن اسلم کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔

خزرج كنونقيب عظي بن النجار كحسب ويل الك عظا

#### سيدنا ابوا مامياسعدين زراره منيانينه:

ابن عدس بن عبید بن تقلبه بن عنم بن ما لک بن النجار کنیت ابوامام تقی ران کی والدہ سعاد تقییں را یک روایت ہے کہ الفریعہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بج تقین البج حذرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تقے اسعد چیاہؤء 'سعد بن معاذ چیاہؤء کے خالہ زاد بھائی تھے۔

اسعدین زرارہ میں میں والا دمیں حبیبہ و کبشہ والفر بعی تھیں جوسب مبایعات میں سے تھیں ان کی والدہ عمیرہ بنت مہل بن تعلیہ بن الحارث بن زبیر بن تعلیہ بن عنم بن مالک بن النجار تھیں اسعد بن زرارہ جی مدعد کی اولا دنر پیٹہ نہ تھی اور سوائے ان بیٹیوں کے اولا دکے ان کی بقیباولا دنہ تھی۔ان کے بھائی اسعد بن زرارہ میں مدعد کی بقیباولا دکتھی۔

خبیب بن عبدالرحمٰن بن خبیب بن بیاف سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ ڈی دو اور ذکوان بن عبد قیس مکہ معظمہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے تنے ان دونوں نے رسول اللہ مُلَاقِیْنَ کو سَا تو آ پ کے پاس آئے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآ ن بڑھ کر سنایا۔ دونوں مشرف بداسلام ہوئے گھرعتبہ بن ربیعہ کے پاس نہ گئے بلکہ مدینہ والیس آئے بیددونوں سب سے پہلے مخص تنے جو مدید میں اسلام لے کرآئے۔

مگارہ بن غزیہ سے مردی ہے کہ اسعد بن زرارہ ٹھا ہیؤہ سب سے پہلے مخص میں جواسلام لائے آپ سے چھآ دی لیے جن میں چھنے اسعد ٹھا ہوئے نے پہلاسال تھا۔ دوسرے سال انصار کے بارہ آ دی آپ سے عقبہ میں ملئے انہوں نے آپ سے بیعت کی تیسرے سال آپ سے سنز انصار ملے انہوں نے آپ سے شب عقبہ یعنی واردی الحجہ کی رات کو بیعت کی آپ نے انہیں میں سے بارہ نقیب لیے اسعد بن زرارہ ٹھا ہوئے ہی ایک نقیب تھے۔

### كر طبقات ابن سعد (صنبهام) المسلك المس

محد بن عمر نے کہا کہ اسعد بن زرارہ ہی در آوان آ محد آ دمیوں میں شارکیا جاتا ہے جن سے متعلق لوگوں کا کمان ہے کہ وہ انسار میں سب ہے پہلے نبی منگر ہے قدم بوس ہوئے اور اسلام لائے۔ ہمارے نزد کی حجد آ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ ٹایت ہے وہ لوگ انسار میں سب سے پہلے نبی شائی کے سے اور اسلام لائے ان سے قبل انسار میں سے کوئی اسلام نہیں لایا تھا۔

عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت جی شن سے مروی ہے کہ لیلة العقبہ میں اسعد بن زرارہ سی شفد نے رسول اللہ منا کہ ہوئے ہوئے اور جن وائس سب سے جنگ کرو گے۔ موکہ عرب وجم اور جن وائس سب سے جنگ کرو گے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے لیے جنگ ہیں جو جنگ کرنے اور اس کے لیے سلح ہیں جو صلح کرنے اسعد بن زرارہ ٹنامذونے عرض کی پارسول اللہ مُنافِقاً جھے پرلازم کرد ہجتے۔

رسول الله طَلَقَاعُ نے فر مایا کہتم لوگ بھے اس امر پر بیعت کرتے ہو کہ گواہی دو کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نیس اور میں اللہ کا رسول ہوں' نماز پڑھو گے' زکو قدو کے طاعت وفر مال برداری کرو گے اللہ کا رسول ہوں' نماز پڑھو گے' زکو قدو کے طاعت وفر مال برداری کرو گے اللہ کا رسول ہوں۔ میری بھی حفاظت کرو گے جس سے اپنی اور اپنے اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہو۔

سب نے عرض کی جی ہاں انصار کے کسی کہنے والے نے کہا جی ہاں یار سول اللہ یہ تو آپ کے لیے ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے فرمایا جنت اور نصرت الٰہی۔

یکی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحن بن سعد بن زرارہ وی شونو سے مروی ہے کہ میں نے ام سعد بن سعد بن الربیج کو کہتے سنا جو خارجہ بن زید بن ثابت کی ماں تھیں کہ مجھے النوار والدہ زید بن ثابت میں شونو نے خبر دی کہ رسول اللہ متا تی ہے کہ سے پہلے اسعد بن زرارہ وی اور ہو اللہ متا تی کہ میں دیکھانے وہ لوگوں کو پانچوں نمازیں اور جمعداس مجد میں پڑھار ہے ہیں جوانہوں نے ہمل و سہیل اسعد بن زرارہ وی ابنوں نے کہا کہ چھر میں رسول فرزندان رافع بن ابی عمرو بن عائمذ بن تغلید بن عنم بن مالک بن النجار کے میدان میں بنائی ہے انہوں نے کہا کہ چھر میں رسول اللہ متا تی تھی کہ جب آپ تشریف لاے تواسی مسجد میں نماز پڑھی اور اسے تعبیر کیا۔ آپ کی وہ مجد آپ تک ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ مصعب بن عمیر بھی رسول اللہ مان تی اس کے اس جگہ او گوں کونماز اور جمعہ پڑھاتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ منافقائے کے پاس روانہ ہوگئے کہ آپ کے ساتھ ججرت کریں تو اسعد بن زرارہ جی درنے لوگوں کونماز پڑھائی۔

اسعد بن زرارہ میں مقداور عمارہ بن جن م اورعوف بن عفراء جب اسلام لائے تو بیلوگ بنی مالک بن النجار کے بت تو ڈر ہے

محمہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ دی ہند کوحلق کی بیاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ مٹائیٹی تشریف لائے اور فرمایا کہ داغ دو میں تہارے بارے میں اپنے اوپر ملامت نہ کروں گا۔

بعض اصحاب نبی منافیظ ہے مروی ہے کدرسول اللہ منافیظ نے اسعد بن زرارہ میں مدر کے علق میں درو ( و بحر ) کی وجہ سے

# الطبقات ابن سعد (صدیهای) السال استاری اسال کاستان استاری ا

د ومرتبه داغا اورفر ما یا که مین اس سے اینے ول میں کو کی تنگی نہیں چھوڑ تا ہوں ( لیعنی جائز مجھتا ہوں ) ۔

جابرے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کوذبحہ (در دطلق) تھا۔ تو اسے رسول اللہ منافظ نے داغ دیا۔ جابرے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے ان کی اتحل (رگ دست) میں دومر تبدداغ دیا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ انہیں الی امامہ کہل بن حنیف نے خبر دی کہ رسول اللہ مُثَاثِیْرُم نے اسعد بن زرارہ ہیں ہندو عیادت فرمائی ان کے جسم پر پی اچھل آئی تھی۔ جب آپ ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا اللہ یہودکوغارت کرے جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے اس مرض کو کیوں نہ دورکر دیا حالا تکہ میں ان کے لیے اوراپنے لیے کسی بات پر قادر نہیں مجھے ابی امامہ کے بارے میں تم لوگ ملامت نہ کرو۔ آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو انہیں داغ دیا گیا اور داغ سے ان کے حلق میں دائرہ کر دیا گیا۔

یجیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ٹی ہوئو سے مروی ہے کہ ابوا ہامہ ٹی ہوئوں نے اپنی بیٹیوں کے متعلق جو تین خیس رسول اللّٰد مُنَا ﷺ کووصیت کی وہ رسول اللّٰہ مُنَا ﷺ کے عیال میں ہو گئیں آپ کے ہمر کا ب ازواج کے مکانوں میں گشت کرتی خیس وہ کہند وجبیبہ والفارعہ (الفریعہ ) وختر ان اسعار خیس ۔

زینب بنت عبیط بن جابرزوجہ انس بن مالک ہی اور سے مروی ہے کہ ابوا مامہ یعنی اسعد بن زرارہ ہی اور نے میری والدہ اور خالہ کے متعلق رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ کو وصیت کی وہ آپ کے پاس زیور لائے جس میں سونا اور موتی تھے۔اس کا نام الرعاث (بالی یا بندہ) تھا'رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْهِ الللللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

ا بی امامہ بن سمل بن صنیف سے جواسعد بن زرارہ ہی اور کو اسے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ علی آئی ہے ابوامامہ اسعد بن زرارہ ہی اور اور ہی اور اللہ علی ا

عبدالرحن بن ابی الرجال ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ جی اندوکی وفات شوال میں بجرت کے نویں مہینے ہوئی۔اس زمانے میں رسول اللہ مَالِیْظِیم کی مسجد تعمیر ہور ہی تھی۔ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے رسول اللہ مَالِیْظِم کے پاس بی النجار آئے اور عرض کی جمارے نتیب مرگئے۔ہم پرکسی کونتیب (کفیل وزمہدار) بناد سیجئے 'رسول اللہ مَالِیْظِم نے فرمایا تمہارالْتیب بیں ہوں۔

یکیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے اعزہ سے روایت کی کہ جب اسعد بن زرارہ جی دور کی وقات ہوئی تو رسول اللہ سُلِّ ﷺ ان کے عسل میں تشریف لائے۔ آپ نے انہیں تین کپڑوں میں کفن دیا جن میں ایک چاور تھی۔ آپ نے ان پر نماز پڑھی۔رسول اللہ مُناٹیٹی کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا گیااور آپ نے انہیں بقیع میں دفن کیا۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ہے مروی ہے کہ بقیع میں سب سے پہلے جو دفن کیا گیا وہ اسعد بن زرارہ شادہ تھے۔محمد بن عمرنے کہا کہ یہ انصار کا قول ہے۔مہاجرین کہتے تھے کہ سب سے پہلے جو بقیع میں دفن کیا گیاوہ عثان بن

مظعون تفالنظه يتص

بى الحارث بن الخررج كے حسب ذيل دونقيب تھے

### حضرت سعدبن الربيع شيالافذ

ابن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاغر بن نثلبہ بن کعب بن الخزرج 'ان کی والدہ ہزیلہ بنت عقبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تقییں ۔

وہ انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے بدروا حد میں حاضر تھے اور اس روز شہید ہوئے۔ ہم نے ان کا حال بنی الحارث بن الخزرج کے شرکائے بدر میں لکھ دیا ہے۔

#### حضرت عبدالله بن رواحه شياللونه:

ابن تغلبہ بن امری القیس بن عمر و بن امری القیس بن مالک الاغرین تغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج' ان کی والدہ کبشہ بنت واقد بن عمر و بن الاطنابہ بن عامر بن زیدمنا ۃ بن مالک الاغرنص ۔ وہ انصار کے بارہ نقیبول بیس سے تھے۔ بدر واحد وخندق وحدیب پیش شریک تھے' یوم مونۃ میں شہید ہوئے وہ اس روز ایک امیر تھے ہم نے ان کا حال بنی الحارث

بدر دا حدو حدد کار ہے ان 6 حال ہی اعارت بن الخزرج کے حاضرین بدر میں ککھ دیا ہے۔

بني ساعده بن كعب بن الخزرج كحسب ذيل دوآ دي ته:

### سيدنا حضرت سعدبن عباده ويحالان

ابن دیلم بن حارثہ بن خزیمہ بن تغلبہ بن طریق بن الخزرج بن ساعد ہ کنیت ابوٹا بت بھی ان کی والدہ عمرہ تھیں جوالثالثہ بن مسعود بن قیس بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن التجار بن الخزرج تھیں' وہ سعد بن زیدالاشہل کے جوامل بدر تھے خالہ ڈاؤیھا کی تھے۔

سعدین عباده می دند. کی اولا دمیں سعید ومحد وعبدالرحل نتنے ان کی والدہ غزیہ بنت سعدین خلیفہ بن الانثرف بن الی خزیمہ بن نقلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ تھیں ۔

قیس وامامه وسدوس ان کی والده قلیهه بنت عبید بن ولیم بن حارثه بن انی خزیمه بن تعلیه بن طریف بن الخزرج بن ساعده فیس په

سعد جاہلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ پیرنا ادر تیراندازی اچھی جانتے تھے۔ جواسے اچھی طرح جانتا تھاوہ کامل کہلاتا تھا۔

سعد بن عبادہ ٹئ ہیں اوران کے قبل ان کے آبا و اجداد زمانہ جاہلیت میں اپنے قلعہ پرندا دیا کرتے تھے کہ جو گوشت اور چر بی پسند کرے وہ ولیم بن حارثہ کے قلعے میں آئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعد بن عباوہ شاہد کواس وقت پایا جب وہ اپنے قلعہ پر نداویتے

# کے طبقات ابن سعد (صرحهای) کی افسار کی است مهاجرین وانسار کی کی کان کے بیٹے کوائی طرح پایا کہ وہ بھی سے کہ جو محض چر بی یا گوشت پیند کرے اے سعد بن عبادہ تھا انداؤ کے پاس آنا چاہیے۔ میں نے ان کے بیٹے کوائی طرح پایا کہ وہ بھی دعوت دیتے تھے۔

میں مدینہ کے راستے پرچل رہا تھا۔اس وقت جوان تھا۔مجھ پرعبداللہ بن عمر پیشن گزرے جوالعالیہ اپنی زبین کی طرف جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اے جوان ادھر آؤ۔ دیکھو آیا تمہیں سعد بن عبادہ ٹی شؤر کے قلعے پرکوئی ندادیتا ہوانظر آتا ہے۔میں نے نظر کی تو کہا کہ نہیں۔انہوں نے کہا کتم نے سے کہا۔

### حضرت سعد مني الدعن كي وعا:

ہشام بن عردہ نے اپنے والدہ روایت کی کہ سعد بن عبادہ تکا اللہ تھے کہ اے اللہ مجھے جمد عطا کر اور مجھے مجد (بزرگی) عطا کر مجد بغیرا چھے کام کے نہیں ہے اور اچھا گام بغیر مال کے نہیں ہے اے اللہ تھوڑا میرے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ میں اس پر درست ہوں گا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن عہادہ 'منذر بن عمرواور ابود جانہ ٹھا گئٹے جب اسلام لائے تو یہ بی ساعدہ کے بت تو ڑتے تھے' سعد بن عبادہ ٹھ ہوئسب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'انصار کے بارہ نقیبوں میں سے متھے وہ مرداد تخی بدر میں حاضر نہ تھے'وہ روا تھی بدر کی تیار کی کرر ہے تھے اور انصار کے گھروں میں آ کر انہیں بھی روا تھی پر برا پھیختہ کرتے تھے' گرروا تھی سے پہلے وہ محتاج ہو گئے اور تھم رکے' رسول اللہ سکا تھی نے فرمایا کہ اگر چے سعد شریک نہ ہوئے کیکن اس کے آرزومند تھے۔

بعض نے روایت کی کدرسول اللہ منافیظ نے نفیمت وثواب میں ان کا حصد لگایا بیانہ شفق علیہ ہے اور شد ثابت راویان مغازی میں سے کسی نے بھی حاضرین بدر میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن وہ احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافیظ سے ہمرکاب شے۔

### رسول الله مَثَاثِينَا كَيْ مَهِمان نوازي:

جب رسول الله مَنَّ الْقِيْلِم مدینہ سے تشریف لائے تو سعد میں دورانہ ایک بڑا پیالہ جیجے تتے جس میں گوشت کا ثرید (ثرید بروٹی کے کلڑے گوشت میں کیے ہوئے) یا دودھ کا ثرید یا سر کہ وزیتون یا تھی کا ثرید ہوتا تھا۔ اکثر گوشت کا ہوتا تھا' سعد کا بیالہ رسول الله مَنَّ الْقِیْلِم کے ساتھ آپ کی ازواج کے مکانوں میں گھومتا تھا (یعنی جس روز آپ جہاں ہوتے تھے وہیں وہ پیالہ بھیجاجا تا تھا)۔

ان کی والدہ عمرہ بنت مسلود مبایعات میں سے تھیں۔ وفات مدینہ میں اس وقت ہوئی کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عُرْوہُ وومة المجتدل کے لیے تشریف کے تقے۔ بیغز وہ رہتے الاول <u>۵ ج</u>یں ہوا تھاسعد بن عبادہ می الله علی آپ کے ہمر کاب تھے' جب رسول الله مَنْ تَقِیُّ الله بِنَ تَشْریفِ لائے تو آپ ان کی قبر پر آئے اوران پرنماز پڑھی۔

سعید بن المسیب ولینظیے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ نئاشد کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب نبی مظالیظ مدیدے با ہر تھے۔ آپ سے سعد مٹناہ دینے کہا کہ ام سعد کی وفات ہوگئ چاہتا ہوں کہ آپ ان پرنماز پڑھیں' آپ نے نماز پڑھی' ھالانکہ ان کو ایک مہینہ گزر گیا تھا۔

### الم طبقات ابن سعد (صنبهام) المستحد المستحد المستمال المستحد المستحد

ابن عباس سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ میں ہوئی رسول اللہ مُناہِ اِسے اس نذر کے بارے میں استفتاء کیا جوان کی والدہ پرتھی اوراس کو پورا کرنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی رسول اللہ مُناہِ کِلِی آنے فرمایاتم ان کی طرف سے ادا کردو۔

این عباس سے مروی ہے کہ سعد ہن عبادہ خواہدہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ موجود ندیتھے۔رسول اللہ مَنَافِیْوَا کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ مَنَافِیْوَا میری والدہ کی وفات ہوگئ میں ان کے پاس موجود ندتھا۔ اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو یہ انہیں مفید ہوگا آپ نے فرمایا ہاں عرض کی ہیں آپ کوگواہ بنا تا ہوں کہ میرا باغ خرماان کی طرف سے صدقہ ہے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد نبی مظافیۃ کے پاس آئے ادر کہاام سعد کی دفات ہوگئی۔انہوں نے وصیت نہیں کی اگر میں ان کی جانب سے خیرات کروں تو انہیں مفید ہوگا۔فر مایا ہاں انہوں نے کہا کہ پھرکون ساصد قد آپ کوزیا دو پسند ہے۔فر مایا کہ یانی بلاؤ۔ ( نیعنی کنوال وقف کردو )۔

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ ام سعد کا انقال ہوا تو سعد نے نبی ملکی اسے بوچھا کہ کون ساصد قد افضل ہے فرمایا: یانی پلاؤ۔

حن سے مروی ہے کدان ہے کی نے دریافت کیا آیا میں اس حض کا پانی پول جو مجد میں ہے کیونکہ وہ صدقہ (وقف) ہے۔ حسن نے کہا کدابو کر وعمر جہوں نے ام سعد کے سقامیت پانی بیاہے کہ بس کا نی ہے۔ انصار کی طرف آیے کو خلیفہ بنانے کا مشورہ:

ان کے اور انصار کے درمیان سعد بن عبادہ تھ ہوند کی بیعت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو خطیب انصار کھڑا ہوا اور اس نے کہا: "انا جذیلھا المحکك وعذیقھا المر تجب" (میں وہ شاخ ہوں جس سے اونٹ اپنا جسم کھجاتے ہیں اور وہ میوؤ نورس ہوں جو باہر کت ہے) اے گروہ قریش ایک امیر ہم میں سے ہواور آیک امیر تم میں سے پھر بہت شور ہونے لگا۔ اور آوازیں بلند ہوگئیں۔

عمر شیندونے کہا کہ میں نے ابوبکر شیندوں عرض کی کہ آپ اپناہاتھ پھیلا سے 'انہوں نے اپناہاتھ پھیلا دیا تو میں نے ان سے بیعت کر لی اور انصار نے بھی ان سے بیعت کر لی' مہا جرین نے بھی ان سے بیعت کر لی' ہم سعد بن عبادہ شیندو کی طرف بڑھے' وہ جا دراوڑ ھے ہوئے ان لوگوں کے درمیان تھے میں نے بوچھا کہ انہیں کیا ہواہے' لوگوں نے کہا کہ وہ بیار ہیں۔

ان میں ہے کی کہنے والے نے کہا کہتم لوگوں نے سعد وی دو کوقت کر دیا۔ میں نے کہا کداللہ نے سعد وی دو کوقت کیا' واللہ ہمیں جوحالت میش آئی تھی اس میں ہم نے ابوبکر وی دو کی بیعت سے زیادہ متحکم کوئی امرنہیں پایا۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہاگر ہم نے بیعت نہ کی۔ اور قوم کوچھوڑ دیا تو وہ ہمازے بعد بیعت کرلیں گے پھریا تو ہم بھی ان سے بیعت کرتے جو ہماری مرضی کےخلاف تھایا ہم ان کی ز بیر بن المندرانی اسید الساعدی سے مروی ہے کہ ابو بکر شینط نے سعد بن عبادہ شینط سے کہا گرتم بھی آ کر بیعت کرلو کیونکہ سب لوگوں نے بیعت کرلی تمہاری قوم نے بھی بیعت کرلی تو انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ میں اس وقت تک بیعت نہ کروں گا جب تک کہ جتنے تیر میرے ترکش میں ہیں تم سب کونہ مارلوں گا۔اور اپنی قوم و قبیلے کے ان لوگوں کی ہمراہی میں جومیرے تا لیع ہیں تم لوگوں سے قال نہ کرلوں گا۔

ابو بکر تفاط کے پاس مین جرآئی تو بشیر بن سعد نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ سکا تین آنہوں نے انکار کیا اور اصرار کیا۔ وہ تم سے بیعت کرنے والے نہیں میں خواہ انہیں قبل کر دیا جائے اور وہ ہر گرفتل نہیں کیے جائے تا وقتیکہ فزرج کو نہ آل کیا جائے اور وہ ہر گرفتل نہیں نے جائے تا وقتیکہ فزرج کو نہ آل کیا جائے اور فزرج کو ہر گرفتل نہیں نہ چھیٹر ہے۔ کیونکہ آپ کا معاملہ درست ہو گیا ہے وہ مرب کی جائے اور فروہ مرف ایک آدی ہیں ابو بکر میں ہوئے ایشر کی تھیوت قبول میں نہ نہوں وہ صرف ایک آدی ہیں ابو بکر میں ہوئے ایشر کی تھیوت قبول کر لی اور سعد میں ہوئے دیا۔

جب عمر می انداد والی ہوئے تو ایک روز مدینہ کے راستے پران سے ملے کہا کہوا ہے سعد می انداد ن سعد می انداد نے کہا کہوا ہے عمر می انداد عمر می انداز نے کہا کہتم وہی ہوجو ہو سعد می انداز کہا ہاں میں وہی ہوں 'یہ پیچکومت تم تک پہنچ گئے ہے واللہ تمہارے ساتھی ابو بکر میں انداز جمیس تم سے زیادہ محبوب تنے واللہ میں نے اس حالت میں تج کی ہے کہ میں تبہاری نزد کی کو تا پیند کرتا ہوں۔

عمر فنا النفط نے کہا کہ جوابیے پڑوی کی نزد کی کو پیند نہ کرئے وہ اس کے پاس سے منتقل ہوجائے سعد ہیں اللہ میں ا اسے بھولانہیں ہوں اور میں ان کے پڑوی میں نتقل ہونے والا ہوں جوتم سے بہتر ہیں۔ زیاد وز مانہ نہ گزرا کہ وہ ابتدائے خلافت عمر بن الخطاب ہیں شام کی طرف ہجرت کر کے روانہ ہوگئے اور حوران میں ان کی وفات ہوئی۔

یجیٰ بن عبدالعزیز بن سعید بن سعد بن عبادہ ٹی افتر نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد بن عبادہ ٹی اوقات حوران ملک شام میں خلافت عمر چی اور کے ڈھائی سال بعد ہوئی۔

محرین عمرنے کہا کہ گویا ہاج میں ان کی وفات ہوئی۔

عبدالعزیز نے کہا کہ مدیند میں ان کی موت کاعلم اس وقت ہوا کہاڑکوں نے جو بیر سندیاسکن میں جودو پہری سخت گرمی میں گھے ہوئے تھے کسی کہنے والے کو کنویں سے کہتے ساکہ:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسهمين فلم نخط فواده

'' ہم نے خزرج کے مردارسعد بن عبادہ کوتل کردیا' ہم نے انہیں دو تیر مارے ہم نے ان کے دل پرنشانہ لگانے سے خطانہ کی''۔

لڑے ڈرگے اوراس دن کویا در کھا'انہوں نے اس کووہی دن پایا جس روز سعد کی وفات ہوئی تھی۔ کسی سوراخ میں بیٹے وہ بیشاب کررہے تھے کہ آل کردیئے گئے اورای وقت مرگئے۔لوگوں نے ان کی کھال کودیکھا کہ سبز ہوگئی تھی۔

. محمد بن سيرين سے مروى ہے كەسعد بن عباده فئاندند نے كھڑے ہوكر پيشاب كيا۔ جب واليس آئے تواسيخ ساتھيوں ہے

کہا کہ میں جراثیم محسوں کرتا ہوں ان کی وفات ہوگئی تولوگوں نے جن کو کہتے سنا:

قتلنا سيد الحزرج سعد بن عباده رميناه بسهمين قلم نخط فواده

''ہم نے خزرج کے سر دارسعد بن عبادہ کو تا 'ہم نے انہیں دوسیر مارے'ہم نے ان کے دل پرنشانہ لگانے سے خطانہ کی''۔

حضرت منذر بن عمر و فئالدمنه

ابن حتیس بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نثلبه بن خزرج بن ساعده ان کی والده مند بنت المنذر بن الجموح بن زید بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلم هير -

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیبوں میں سے بیٹے بذروا حد میں شریک تھے بیرمعو نہ میں شہید ہوئے' ان کا حال بنی ساعدہ کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔

بني سلمه بن سعد بن على بن اسد بن ساروه بن تزيد بن جشم بن الخررج كے حسب ذيل دونقيب تتھ۔

سيدنا حضرت براء بن معمرور شيئالانونه:

ابن صحر بن خنساء بن سنان بن عبية فين عدى بن غنم بن كعب ابن سلمهٔ ان كي والده الرباب بنت العمان بن امري القيس بن زيد بن عبدالاشهل بن جشم بن الاوس تحيير -

براء کی اولا دمیں بشرین البراء تھے جوعقبہ اور بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کی والدہ خلیدہ بنت قبیل بن ثابت بن خالد وہمان کی شاخ انتجع میں ہے تھیں۔مبشر ٔ ہند ٔ سلافۂ کر باب مبایعات میں سے تھیں ان کی والدہ حمیمہ بنت صنبی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيد بني سلمه ميں سے قيس -

براء بن معرورسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر تھے انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے لیلة العقبہ میں جس وقت ستر انصار رسول اللد من اليول من موس موت توبراء نقباء مين سب سے بہلے تحص تھے جنہوں نے كلام كيا 'ان لوگوں نے آ ب سے بيت كي آپ نے ان ميں سے نقيب بنائے۔

براء کھڑے ہوئے اللہ کی حدوثنا کی اور کہا کہ سب تعریقیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے محد منافق کے ذریعے سے جمیں بزرگی دی اور آپ کوہمیں عطا کیا۔ ہم لوگ ان میں سب سے پہلے ہوئے جنہوں نے قبول کیاان میں سب سے آخر ہوئے جن کو آپ نے دعوت دی ہم نے اللہ اوراس کے رسول کی دعوت قبول کی اور سنا اور فرمال برداری کی۔ اے گروہ اوس وخزرج اللہ نے اپنے وین · سے تمہاراا کرام کیا ہے اگر تم نے فرمان برداری اطاعت اور شکر گزاری اختیار کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چمروہ

ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ براء بن معرور سب سے پہلے مخص ہیں جنہوں نے نبی مانتیا کے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے حیات ووفات میں قبلہ اول کی طرف منہ کیا۔ انہیں نبی مٹائٹیٹا نے پیچم دیا کہ وہ بیت المقدی کی طرف منہ کریں ہراء ئے نی ملائیل کی اطاعت کی۔

### المعد (صيباء) المعد (صيباء) المعد (صيباء) المعدد (

جبان کی وفات کاوفت آیا تواپے اعز ہ کو تھم دیا کہ وہ ان کا منہ مجد حرام کی طرف کردیں 'بی مثلی تی مہاجر ہو کے آئے تو آپ نے چید مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔

ابوجر بن معبد بن الی قنادہ سے مروی ہے کہ براء بن معرور انصاری ٹی ہیں جنہوں نے قبلہ کی طرف رخ کیا' وہ ستر میں سے ایک نقیب سنے 'نی منافیق کی جرت سے پہلے مدینہ آئے اور قبلے کی طرف نماز پڑھنے کی وفات کا وقت آیا تو اپنی ثلث مال کی رسول اللہ منافیق کے لیے وصیت کی کہ آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں' اور کہا کہ جمھے میری قبر میں روبہ قبلہ رکھنا۔

نی منافیق ان کی وفات کے بعد آئے اور آپ نے ان پرنماز پڑھی۔

مطلب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ براء پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپنے ثلث مال کی وصیت کی اور رسول اللہ مَثَاثِیْزُ نے اسے جائز رکھا۔

ابن کعب بنن مالک سے مروی ہے کہ براء بن معرور ٹئ ﴿ فَات کے وقت وصیت کی کہ جب انہیں قبرین رکھا جائے تو ان کا مذاکعبہ کی طرف کیا جائے ' رسول اللہ من اللہ علی آئے اور آ ہے ۔ نوان کا مذاکعبہ کی طرف کیا جائے ' رسول اللہ من آئے آئے ان کی موت کے بچھ ہی روز بعد مکہ سے جبرت کر کے مدید تشریف لائے اور آ ہے ۔ نے ان برنماز پڑھی۔

یجیٰ بن عبداللہ بن ابی قادہ نے اپنے والدین ہے روایت کی کہ جب قبلہ پھیرا گیا تو ام بشرنے کہایار سول اللہ منافق ا کی قبر ہے رسول اللہ منافق انے اس پاسے اس کے اس پر تکبیر کہی ( کہوہ پہلے ہی سے قبلہ رخ تھی )۔

کی بن عبداللہ بن ابی قادہ نے اپنے والدین سے روایت کی کہ نبی مُنَافِیْم جس وفت مدیند تشریف لائے تو برآء بن معرور میں اور میں اور جن بیاض میں جن پرآپ نے نماز جنازہ پڑھی آپ اپنے اصحاب کولے گئے ان کے پاس صف باندھی اور کہا کدا اللہ ان کی مغفرت کران پر رحت کران سے راضی ہوجا اور تونے (بیسب) کردیا۔

محدین بلال سے مروی ہے کہ براء بن معرور شاہدر کی وفات نبی سائیڈ کے مدینہ آنے سے پہلے ہوئی۔ جب آپ تشریف لائے توان برنماز پڑھی۔

سمی اہل مدینہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقَیْمَ نے کسی نقیب کی قبر پرنماز پڑھی محمد بن عمر نے کہا کہ براء بن معرور تفاہدو ہی تھے جن کی نقباء میں سب سے پہلے وفات ہوئی۔

### حضرت عبداللدبن عمروض الثقنة

ام حرام بن تعلبه بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمه ان كي والده الرباب بنت قيس بن القريم بن اميه بن سنال بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمة عيس -

وہ جابر بن عبداللہ کے والدیتے سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور ہارہ نقیبول میں سے تنظ بدر واحد میں شریک تنے اور اسی روزشہید ہوئے ہم نے ان کا حال بنی سلمہ کے حاضرین بدر میں لکھا ہے۔

#### 

### سيدنا حضرت عباده بن الصامت شياه عند

ابن قيس بن اصرام بن فهر بن تعليه بن عنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخررج .

ان کی والده قرق العین بنت عباده بن نصله بن ما لک بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج تقیس کنیت ابوالولید تقی ۔

عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور بارہ نقیبوں میں سے تھے بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللّه مُنَاتِیُّا کے ہمرکاب تھے ہم نے قوا قلہ کے حاضرین بدر میں ان کا حال کھاہے۔

بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جثم بن الخزرج ك نقيب:

حضرت رافع بن ما لک میناندند:

ابن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق-ان کی والده معاویه بنت العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج تعین آن کی کنیت ابوما لک تھی۔

رافع بن مالک کی اولا دیمل ۔ رفاعہ وخلاَ و تقے بید دونوں بدر میں حاضر تقے اور مالک تقے ان سب کی والد ہ ام مالک بنت افی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی تقیں 'رافع بن مالک کاملین میں سے تھے۔ زمانتہ جاہلیت میں کامل وہ ہوتا تھا جولکھنااور پیرنااور حیراندازی الچھی طرح جانبا تھا۔ رافع ایسے ہی تھے حالا تکہ کتابت قوم میں کم تھی۔

' کہنا جاتا ہے کہ رافع بن مالک اور معاذبن عفراء انصار میں پہلے مخص ہیں جورسول اللہ سکا تھا ہے کہ میں قدم ہوں ہوکر اسلام لائے اس امر میں ان دونوں کے لیے ایک روایت ہے۔ رافع کوان آٹھ آ دمیوں میں شارکیا جاتا ہے جن کے متعلق بیروایت ہے کہ وہ پہلے انصار ہیں جوسب سے پہلے اسلام لائے ان کے بل کو کی اسلام نہ لایا تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزویک چھ آ دمی والا معاملہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ ما بت ہے۔ واللہ اعلم

رافع بن مالک سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'رافع بن مالک بدر میں حاضر نہ تھے' بلکہ ان کے دو بیٹے رفاعہ وخلاد حاضر تھے' کیکن احد میں حاضر تھے اور اس روز ججرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

عبدالملک بن زید نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ طَائِقِتُم نے رافع بن مالک الزرقی اور سعید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقدموا خات کیا۔ یہ ہیں وہ اصحاب جن کورسول اللہ سَائِقِتُم نے اپنی قوم پرنقیب بنایا تقا۔ اور جو لقداد بیل بار ہ تھے۔ کلیوم بن ہدم العمری اور وہ لوگ جن کے متعلق غیرمصد ق روایت ہے کہ بدر میں حاضر تھے۔

حضرت كلثوم بن الهدم مني النافد

ا بن امری القیس بن الحارث بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الا وی ۔ ابن عباس سے (متعدد طریق سے ) مروی ہے کہ کلٹوم بن الهدم شریف آ دی اور بہت بوڑھے تھے رسول اللہ مَا الْقِیْمُ کے

### كر طبقات اين سعد (حديهاي) مياجرين وانسار كي طبقات اين سعد (حديهاي)

مدین تشریف لانے سے پہلے اسلام لائے تھے جب رسول الله منافی اسے جرت کی اور بن عمر و بن عوف میں اترے تو آپ کلتوم بن الهدم کے پاس اترے آپ سعد بن خیشمہ کی منزل میں حدیث بیان کیا کرتے تھے اور اس کا نام منزل العز آب تھا۔

محر بن عرنے کہا کہ اس کیے کہا گیا کہ آپ سعد بن ضیمہ کے پاس اترے ہمارے نزدیک کلثوم بن الہدم العمری کے پاس آپ کا اتر نا ثابت ہے۔

کلثوم کے پاس اصحاب رسول اللہ سُلَیْتِیْم کی ایک جماعت بھی اثری تھی۔ جن میں ابوعبیدہ بن الجراح' مقداد بن عمرو' خباب بن الارت' سہیل وصفوان فرزندان بینیا ، عیاض بن زہیر' عبداللہ بن مخر مہ' وجب بن سعد بن الی سرح' معروث عمرو بن الی عمر وجو بنی محارب بن فہر میں سے متھے اور عمیر بن عوف مولائے سہل بن عمر وشھے یہ سب لوگ بدر میں حاضر تھے۔

کلثوم بن الہدم کورسول اللہ منگافیز کے مدینہ جانے کے بعد بہت دن نہ گزرے تھے کدان کی وفات ہوگئے۔ بید سول اللہ منگافیز کے بدر جانے سے بدر جانے سے کچھ ہی پہلے ہوا۔ ان کے اسلام میں ان پرکوئی نکتہ چیٹی نہیں کی گئی اور وہ مردصالح تھے۔

### حضرت حارث بن فيس طيالاغد:

ا بن بيشه بن الحارث بن اميه بن معاويه بن ما لك بن عوف بن عمر وبن عوف بن ما لك بن الاوس -

ان کی والدہ زینب بنت منبی بن عمر و بن زید بن جشم بن حارثہ بن الحارث بن الاوس تھیں ۔ان کے بھائی حاطب بن قیس وہ مخض تھے جن کے ہارے میں اوس وفتر رج میں جنگ ہو کی تھی اس کا ٹام حرب حاطب تھا۔

حاطب کی والدہ بھی زینب بنت صغی بن عمر وتھیں وہی عدیک بن قیس کی بھی والدہ تھیں 'حارث اور حاطب اور عدیک فرزندان قیس بن ہیٹ جبر بن عدیک بن قیس بن ہیٹ کے چیا تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے بیان کیا کہ حارث بن قیس بدر میں حاضر تھے۔محمد بن عمر نے کہا کہ بیل نے کسی کو بیہ بیان کرتے سنا' حالانکہ بیٹا بت نہیں۔

موی بن عقبہ وجد بن اسحاق وابومعشر نے حارث بن قبیں کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جوان کے مزد یک بدر میں حاضر

تمام علمائے انساب اپنی روایات میں اس امر پر شفق میں کدان کے بھائی کے بیٹے جبر بن علیک بدر میں حاضر بیٹے انہوں نے ان کے نسب میں غلطی کی اور انہیں جبر بن علیک بن الحارث بن قیس بن ہیشہ کہددیا۔ انہوں نے ان کوان کے چچا کی طرف منسوب کردیا۔ حالانکہ الیانہیں ہے۔ وہ جبر بن علیک بن قیس متھے۔ جو حارث بن قبیل کے بھائی کے بیٹے تھے۔

### حضرت سعد بن ما لک میناندند:

ابن خالد بن نثلبہ بن حارثہ بن عمرو بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج ۔ ان کی والدہ بن سلیم میں ہے تھیں ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ الجموح بن زید بن حرام کی اولا دمیں بن سلمہ سے تھیں ۔

سعدین ما لک کی اولا دین نثلبه تھے جواحد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی سعد بن سعد عمر واور عمر ہ ان کی والدہ ہند

سعد بن سعد کے بیٹے سہل بن سعد نے نبی مَالِیَّا کی صبت پائی شی' ان کی والدہ ابیہ بنت الحارث بن عبداللہ بن کعب بن مالک بن شعم تھیں۔

ا بی بن عباس بن ہل بن سعد الساعدی نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ سعد بن مالک نے بدر جانے کی تیاری کی تھی' مگر پیار ہوئے اور مرکئے'ان کی قبر کا مقام دارین قار ظ کے پاس ہے۔ رسول اللہ سکا ٹیٹی کے غنیمت وثواب میں ان کا حصہ لگایا۔

عبدالم مین بن عباس نے اپنے دادا ہے روایت کی کر سعد بن مالک کی وفات الروحاء میں ہوئی نبی مالی کے ان کا حصد

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سا کہ بدر میں حاضر تھے وہ سعد بن سعد بن مالک بن خالد تھے اور سہل بن سعد الساعدی کے والد تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کتاب نسب الانصار میں ان لوگوں کا نسب ای طرح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے انہوں نے بینہیں بیان کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بدر میں حاضرتھا۔ میں عبداللہ کے بدر میں تذکرہ نہ کرنے کوسوائے اس کے اور پچھ تبیں سمجھتا کہ وہ روا تھی بدر سے پہلے بیار ہوکر مرکھے جبیا کہ ابی وعبدالمہمین فرزندان عباس نے اپنے بایہ داواسے روایت کی۔

سبل بن سعدے مروی ہے کہ ان کے والد سعد بن سعد بن مالک نے نبی مالی اللے وسیت کی جوابی کجاوے کے آخری حصے میں لکھ دی انہوں نے آپ کے لیے اپنے کجاوے اور اپنے وسی کی وسیت کی نبی مالی کے اسے تعول کرلیا۔ اور اسے ان کے ورثاء پروالی کرویا۔

محمہ بن سعد نے کہا کہ بیتہیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جن کا ذکر بدر میں کیا گیا ہے وہ سعد بن سعد بن مالک تھے ان کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ بدر کی تیاری کررہے تھے انہوں نے رسول اللہ منگائی آئے کے لیے بیوسیت کی ۔

ا بی اور عبدالمہمین فرزندان عباس نے آپ باپ دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ سکھی نے بدر میں ان کا حصہ لگایا۔ یہ ٹابت نہیں ہے۔ راویانِ مغازی میں سے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔

موی بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق وابومعشر نے سعد بن مالک اوران کے فرزند سعد بن سعد کا ان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے۔

ہمارے نز دیک ہیجی ثابت ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بدر میں حاضر نہ تھا شاید وہ روائگی کی تیاری کررہے ہوں اور پھرا س کے قبل مرکھے ہوں ۔جیسا کہ ابی وعبدالمہمین فرزندان عباس نے اپنی حدیث میں روایت کی ہے 'سعد بن سعد بن مالک کی بقیہ اولا دیے نہ

# 

حضرت ما لک بن عمر والبخاري مخالاغه:

جہم نے کتاب نسب انصار میں دیکھا مگراس میں ان کا نسب نہیں پایا۔ ہم نے مالک بن عمرو بن علیک بن عمرو بن مبذول پایا۔ وہ عامر بن مالک بن النجار تھے۔ مالک بن عمروو ہی ہیں جنہیں ہم نے نسب الانصار میں اس طرح پایا کہ حارث بن الصمد بن عمروکے چیاہیں میں انہیں بنہیں سمجھتا۔

یعقوب بن محمد انظفری نے اپنے والد سے روایت کی کہ مالک بن عمر والنجار کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ جب رسول الله مَثَانِیْ اندر گئے اور آپ نے اپنی زرہ پُنبی کہ احدر وانہ ہوں تو آپ اس وقت نگلے جب مالک مقام جنائز کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان پرنماز پڑھی پھراپنا گھوڑ اما نگا اور سوار ہو کے احدر وانہ ہوگئے۔

#### حضرت خلا دبن فيس منيالدهد:

این العمان بن سنان بن عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمه ان کی والده اوام بنت القین بن کعب بن سواد بنی سلمه میں سے تھیں عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے بیان کیا کہ۔وہ اپنے بھائی خالد بن قیس بن العمان بن سنان بن عبید کے ساتھ بدر میں حاضر شخے۔

محمہ بن اسحاق ومویٰ بن عقبہ وا پومعشر ومحمہ بن عمر نے ان کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جو بدر میں شریک بیضہ۔ محمہ بن سعد نے کہا کہ میں اسے ( یعنی قول عبداللہ ) کو درست نہیں سمجھتا اس لیے کہ یہ لوگ ( یعنی مویٰ بن عقبہ وغیرہ ) بہ نسبت اور وں کے سیرت ومغازی کے زیادہ جانے والے ہیں عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے جوروایت کی میں اسے درست نہیں سمجھتا۔خلاد بن قیس کا اسلام قدیم تھا۔

### حضرت عبداللدين خيثمه ونكاللون

ابن قیس بن منی بن صحر بن حرام بن ربید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمه ان کی والدہ عائشہ بنت زید بن نظامہ بن عبید بنی سلمہ میں سے تقییں 'عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے بیان کیا کہ وہ اپنے دونوں چچا معبد وعبداللہ فرزندان قیس بن میں گئے گے ہمراہ بدر میں حاضر تقے موئی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں حاضر تھے۔ عبداللہ بن خیشمہ کی جب و فات ہوئی تو ان کی بقیہ اولا دیتھی ۔

# مهاجرین وانصار شیانیم کا طبقهٔ ثانیه

حبی کو ججرت کرنے والے اورغ و کا حداوراس کے بعد کے غو وات میں شریک ہونے والے

بی ہاشم بن عبد مناف کے مہاجرین

حضرت سيدناعباس بن عبدالمطلب فتالفظ

ائن باشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن العضر بن کناند بن خزیمه بن مدرکه بن الباس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان -

عباس جی پیود کی والده نتیله بنت جناب بن کلیب بن مالک بن عمرو بن عامره بن زیدمنا قابن عامرتھیں 'ابن عامرالضحیان بن سعد بن الخزرج بن تیم الله بن النمر بن قاسط بن بنب بن اقصلی بن دعمی بن جدیله بن اسد بن ربیعه بن نزار بن معد بن عدنان شخص عباس جی پیود کی کثبت ابوالفضل تھی ۔

شعبہ مولائے ابن عماس جہ پین ہے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس جہ پین کو کہتے سنا کہ میرے والد عباس بن عبدالمطلب جہ بندواصحاب فیل کے آئے ہے تین سال پہلے پیدا ہوئے اس طرح رسول اللہ ساتھ کا تیا سے تین سال بڑے تھے۔ از واج واولا و :

لوگوں نے بیان کیا کہ عماس بن عبدالمطلب جی ہونہ کی اولا دیمی فضل ان کے سب سے بوے بیٹے تھے آئییں سے ان کی گئیت ابوالفضل تھی' وہ خوبصورت تھے رسول اللہ طائق کا سے جج میں آئییں اونٹ پڑہم قبین (رویف) بنایا تھا۔ شام میں طاعون عمواس میں ان کی وفات ہوئی بقیداولا دیر تھی۔

## الطبقات ابن سعد (صربيار) المسلك المسل

عبداللہ بڑے زبر دست عالم تصان کی ترقی علم کے لیے رسول اللہ ملاقظ کے دعا یفر مائی تھی وفات طائف میں ہوئی بقیہ اولا دھی۔

عبیداللہ بخشش کرنے والے بڑے تخی اور مالدار تھے۔وفات مدینہ میں ہوئی بقیہ اولاد تھی عبدالرحلن وفات شام میں ہوئی بقیہ اولا دنہ تھی۔

قیم انہیں ہی منافقا کے ساتھ شکل وشائل میں تشبید دی جاتی تھی مجاہد بن کے خراسان گئے تنے سمرفند میں وفات ہوگی بقید لا دنہ تھی۔

معبدُ افريقه مين شهيد بوع بقيداولا دنه هي ام حبيبه بن العباس \_

ان سب کی والد وام الفضل تھیں جولبابۃ الکیڑی بنت الحارث بن جر بن البرم بن رویبہ بن عیداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن معنر تھیں۔ ام الفضل کے بطن سے عباس میں معاویہ کی نبست عبداللہ بن بڑیدالہلا کی نے قطعہ کہا:

ماولدت نجيبة من فحل بجبل تعلمه او سهل

'' 'گسی شریف عورت نے کسی شوہرے ایسے بیخ نہیں جنے' کسی پہاڑ میں جسے تو جانتا ہویاز مین پر۔

كستة من بطن ام الفضل اكرم بها من كهلة وكهل

مثل ان چھ بچوں کے جوام الفضل کے بطن سے بیں۔ جواد حیز بیوی اوراد حیز میاں سے کیے اچھے ہیں''۔

ہشام بن محمد بن السائب النکسی نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم نے ایک ماں اورائیک باپ کی اولا دکی قبور کو بھی آیک دوسرے سے اتنابعید نہیں دیکھاجتنا کہ عباس بن عبد المطلب کے ان لڑکوں کی قبریں جوام الفضل سے تھے۔

عباس بن عبدالمطلب می اولا وام الفضل کے علاوہ ووسری بیو بول سے بھی تھی۔ کثیر بن العباس بن عبدالمطلب یہ فقیدومحدث متصتمام بن العباس اینے معاصرین میں سب سے خت متھے۔صفیہ اورامیمہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

حارث بن العباس ان کی والدہ جیلہ بنت جندب بن الربیع بن عامر بن کعب بن عمرو بن الحارث بن کعب بن عمرو بن سعد بن ما لک بن الحارث بن تمیم بن سعد بن بذیل بن مدرکہ بن الیاس بن معنر بن نزار تھیں ' حارث کی بقیداولا وتھی جن میں السری بن عبداللہ والی بمامہ تھے کثیراور تمام کی اولا و آج نہیں ہے۔

#### بيعت عقبه مين آپ كاكردار:

ا بی البداج بن عاصم بن عدی بن عبدالرحن بن عویم بن ساعدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ہم مکدآ نے تو مجھ سے سعد بن خیشہ ومعن بن عدی وعبداللہ بن جبیر نے کہا کہ اے عویم ہمیں رسول اللہ سالٹیو آگے پاس لے چلو گدآ پ پراسلام لائیں' ہم نے آپ کو بھی نہیں دیکھا۔ حالانکدآ پ پراکیان لائے ہیں۔

میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا مجھ سے کہا گیا کہ آپ عہاس بن عبدالمطلب ہی ہوند کے مکان پر ہیں ہم لوگ ان کے

## الطبقات ابن سعد (مقربيات) المستحد المس

یاس گئے۔سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ کب ملا قات کر تمیں گے۔عباس بن عبدالمطلب میں دونے کہا کہ تمہارے ساتھ تمہاری قوم کاوہ فخص بھی ہے جو تمہارا مخالف ہے البندا اپنا معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رکھو کہ بیجاج چھنٹ جا کیں اس وقت ہم اور تم ملا قات کریں اور تمہارے لیے اس امر کوواضح کریں بھڑتم لوگ امر بین کی بنا پر داخل ہوگ۔

رسول الله منگافیا نے ان سے اس شب کا وعدہ فر مایا جس کی صبح کونفر آخر (بعن ۱۲ ردی الحجہ کا دن) تھا کہ آپ ان لوگوں کے پاس عقبہ کے بیٹی آپ نے بیٹی مونے والے کو بیدار کریں اور نہ کی غائب کا انتظار کریں۔ انتظار کریں۔ انتظار کریں۔ انتظار کریں۔ انتظار کریں۔

معاذبن رفاعه بن رافع ہے مروی ہے کہ اس کے بعد شب نفراول (شب ۱۱ رذی الحجه ) بیقوم روانہ ہوئی لوگ پوشیدہ طور پر جار ہے تھے رسول اللہ مَثَالِیْنِمُ اس مقام پر پہلے ہی پہنچ کچکے تھے۔ آپ کے ہمر کاب عباس بن عبدالمطلب نی اور تھے ان کے سواکوئی دوسرانہ تھا آنجنصرت مَثَالِیَّنِمُ اسے تمام معاملات میں ان پراعتا دفر ماتے تھے۔

جب سب لوگ جع ہو گئے تو عباس بن عبد المطلب فی اور کا کام شروع کیا انہوں نے کہا: اے گروہ خزری (قبیلہ اوس وخزرج کو ملاکر بھی خزری پکارا جاتا تھا) تم لوگوں نے محمد طالقی کوجس بات کی طرف بلایا ہے اس بات کی طرف بلایا ہے وان کے قول پر ہیں وہ بھی جوان کے قول پر ہیں وہ بھی جوان کے قول پر ہیں وہ بھی جوان کے قول پر ہیں وہ بھی حسب ونسب ونسب ونسب ونسب وشرف کی وجہ سے ان کے کا فظ ہیں سوائے تمہار سے سب لوگوں نے محرد طالقی آج کی وجہ سے ان کے کا فظ ہیں سوائے تمہار سے سب لوگوں نے محرد طالقی آج کی دوجت دو کہا اور سارے عرب کی عداوت میں تابت قدم رہنے والے ہوتو دوجت دو کیونکہ عرب سب ل کے تمہیں ایک بی کمان سے تیر ماریں گے۔ لہذا اپنی رائے پرغور کرلوا ہے معاطے میں مشورہ کرلوا ور بغیرا ہے انقاق وا بخاع کے بیباں سے نہ جاؤ۔ سب سے اچھی بات یہ ہوسب سے زیادہ کی ہو۔ مجھے خاص کر جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ الین وشن سے کس طرح جنگ کروگے۔

قوم نے سکوت کیا عبداللہ بن عمرو بن حرام نے جواب میں کہا کہ واللہ ہم لوگ اہل جنگ ہیں جوہمیں غذا میں دی گئی ہے ہمیں اس کا خوگر بنایا گیا ہے ہم نے اپنے بزرگوں میں کیے بعد دیگرے اسے میراث میں پایا ہے ہم فنا ہونے تک تیراندازی کریں گئیزوں کے ٹوشنے تک نیز وہازی کریں گئے ہم تلواریں چلائیں گے ہم اسے اس وقت تک چلائیں گے جب تک کہ ہم میں سے یا ہمارے دیمن میں سے جوجلدی مرنے والا ہے وہ نہ مرجائے۔

عباس بن عبدالمطلب ہیں دونے کہا کہ بے شکتم لوگ اہل جنگ ہو کیا تمہاے پاس زر ہیں ہیں۔لوگوں نے کہا ہاں موجود پ

براء بن معرورنے کہا: اے عباس! تم نے جو پھی کہاوہ ہم نے سنا۔ واللہ اگر ہمارے دل میں اس کے علاوہ ہوتا جوعبداللہ بن عمرونے کہا تو ہم اسے ضرور کہددیتے ہم لوگ وفا وصد ق اور رسول اللہ مٹاٹیٹیٹر پراپی جانبیں قربان کرنا جا ہے ہیں۔ رسول اللہ مٹاٹیٹٹرنے قرآن کی تلاوت فرمائی' انہیں اللہ کی طرف دعوت دی' اسلام کی رغبت دلائی اوروہ امر بیان فرمایا جس

کے لیے وہ لوگ جمع ہوئے تھے۔

براء بن معرور نے ایمان وتصدیق کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ رسول الله سَلَقَیْم نے اَس پر انہیں بیت کیا عباس بن عبدالمطلب شاه زاس شب كورسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ كام ته يكر في موئ آپ كے ليے انصار پر بیعت كومؤ كدكر د ہے تھے۔

سفیان بن ابی العوجاء سے مروی ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جواس شب کوان لوگوں کے پاس موجود تھا کہ عباس بن عبد المطلب بنا الله من الله من التي كا باتهم بكر بي بهويئ كهه رب تھے كدائے كروہ انصارا پنے كروہ كو پوشيدہ ركھنا كيونكه بهم برمخبر لگے ہوئے ہیں۔اپنے من رسیدہ لوگوں کوآ گے کرووہ لوگ تم سے ہمارے کلام کے نگران ومحافظ بن جا کیں جمعیں تم پرتمہاری قوم سے اندیشہ ہے جبتم لوگ بیعت کر چکوتوایئے اپنے مقامات میں منتشر ہوجاؤ اورا پناحال پوشیدہ رکھو۔اگرتم نے اس امرکوا تناپوشیدہ رکھا کہ بہرموسم چھنٹ جائے تو تم لوگ مرد ہوا درتم لوگ آج کے بعد کے لیے بھی ہو۔

براء بن معرورنے کہا کہ اے ابوالفضل ہماری بات سنؤ عباس ہی ہؤنہ خاموش ہو گئے براء نے کہا' واللہ تم جس امر کو جا ہتے ہوہم پوشیدہ رکھیں تو وہ تمہارے لیے ہمارے پاس پوشیدہ رہے گا۔ وہ چیز ظاہر کی جائے گی جے تم جا ہے ہو کہ ہم ظاہر کریں اور اپنی جان قربان کریں اور اپنی جانب سے اپنے پروردگارکوراضی کریں ہم لوگ بہت بوے گروہ والے اور کانی حفاظت و غلے والے میں ہم لوگ جس سنگ پرستی پر تھے اس پر تھے ہم لوگ جیسے تھے دیسے تھے آج ہمارے ساتھ کیونکر ہوگا جب کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز دکھا دی جو ہمارے اغیار پر پوشیدہ رکھی ہماری محمد منافقاً اسے تائید کی (یارسول اللہ) آپ اپناہاتھ پھیلا ہے۔

سب سے پہلے جس نے رسول الله مالی الله مالی مارادہ براء بن معرور سے ۔ ایک قول ہے کہ ابوالہیثم بن التیہان تھے۔ایک قول بیہے کداسعد بن زرارہ تھے۔

سلیمان بن تحیم ہے مروی ہے کداوی وخز رج نے باہم اس فخص کے بارے میں فخر کیا جس نے لیلۃ العقبہ میں سب سے پہلے رَسُولِ اللّٰهِ مَلْ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی لوگوں نے کہا کہ اس کوعیاں بن عبدالمطلب میں ہوؤ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے عباس ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اے مجھ ہے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے سب سے پہلے اس شب کوجس نے رسول الله مَلْقَيْقِ کے وست مبارک پر بیعت کی وہ اسعد بن زرارہ تھے پھران کے بعد براء بن معرور پھراسید بن الحفیر پ

عامر التعمى ہے مروى ہے كہ نبي مُؤلِين العقبہ ميں درخت كے بنچستر انصار كے ياس جوسب كےسب ذي رتبہ منھ عباس بن عبد المطلب بن مو كول محك عباس بن هذات كها كرتمها رامقر رتقر برشروع كري مرخطي مين طول ندد ، تم يرمشر كيين کے جاسوں ہیں اگران لوگوں کو علم ہوجائے گا تو و تمہیں رسوا کریں گے۔

ان میں ہے ایک خطیب نے جوابوا مامد اسعد بن زرارہ تھے کہا کہ یامحہ (طَاقِیمٌ) آپ اپنے پروردگار کے لیے ہم سے جو عا ہیں مانگیں اپنے اور اپنے اسحاب کے لیے جو جا ہیں طلب کریں۔ گرجمیں سے بتادیجے کہ جب ہم ایسا کریں تو ہماڑے لیے اللہ کے یاس گیا تواب ہے اور آب لوگوں کے ذمہ کیا ہے۔

فر مایا میں اپنے پروردگار کے لیے تم لوگون سے بیطلب کرتا ہوں کہ اس کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔

# کر طبقات ابن سعد (صبح از) کی افساد کی اور انساد کی اور انسان کے ایم انسان کے ایم سے بیاطلب کرتا ہوں کہ جمیں ٹھکا نا دواور ہماری مدد کروجس چیز سے اپنی حفاظت کرتے ہواس سے ہماری حفاظت بھی کرو۔

اسعدین زرارہ نے بوچھا کہ ہم میر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت عرض کی بھرآپ کے لیے بھی وہ ہے جوآپ نے طلب فرمایا۔

قعی جب بیرحدیث بیان کرتے منصرتو کہا کرتے تھے کہ بوڑھوں اور جوانوں نے اس سے مخصر اور اس سے بلیغ خطبہ نہیں

#### بدرمين زبردستي ليجاياجانا:

عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب سے مردی ہے کہ قریش جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو مرانظہر ان میں تھے کدار جہل اپنے خواب سے بیدار ہوا اس نے پار کرکھا:

اے گروہ قریش! کیا تنہاری عقل پر تباہی نہ ہوگی تم نے کیا کیا کہ بی ہاشم کواپنے چیچے چھوڑ دیا۔ اگر محمد علی تاہم ہو گئے تو اس سے وہ بھی اس کے مثل ہوجا کیں گے اور اگرتم محمد مثل تی آپر فتح مند ہو گئے تو وہ لوگ تمہار انتقام عقریب تم سے تمہاری اولا دسے اور تمہارے اعز ہ سے لیں کے لہٰذا تم انہیں اپنے محن اور اپنے میدان میں نہ چھوڑ وانہیں اپنے ساتھ لے چلوخواہ ان سے کام نہ نگلے۔

لوگ ان کے پاس واپس گئے عباس بن عبد المطلب اور نوفل اور طالب اور عقبل کوز بردی اینے ساتھ لے لیا۔

این عباس خان میں میں میں ہے کہ ہم بی ہاشم میں ہے جولوگ مکہ میں تھے وہ اسلام لے آئے تھے کیکن ظاہر کرتے ڈرتے تھے کہ ابولہب اور قریش ملکہ کرکے انہیں مقید کر دیں گے جیسا کہ بی مخز وم نے سلمہ بن ہشام اور عباس بن ابی ربیعہ وغیرہ کو بابر نجیر کر دیا تھا اس کیے غز وہ بدر میں نبی منافق نے نے فرما دیا کہ تم ہیں ہے جو شخص عباس طالب عقیل نوفل اور ابوسفیان سے مطرق انہیں قتل شکر ہے کیونکہ یہ لوگ زبردی لائے گئے ہیں۔

ابورافع مولائے عباس میں فرق ہے مروی ہے کہ میں عباس بن عبدالمطلب میں ہوؤ کا غلام تھا۔ اسلام ہم اہل بیت میں واخل ہو چکا تھا'عباس اسلام لے آئے تھے'ام الفضل اسلام لے آئی تھیں اور میں بھی اسلام لے آیا تھا'عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کی محالفت کو ناپسند کرتے تھے'ا بنااسلام جھیاتے تھے'وہ مالدار تھے ان کا مال قوم میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بدر گے' حالا تکہ اسلام برتھے۔

ابن عباس تفاد من وی ہے کہ غزوہ کو بدر میں نبی مثالی کے اپنے اصحاب نے رہایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم وغیر ہم کے کچھلوگ زبردی لائے گئے ہیں ان کواس جنگ ہے پچھیر وکارنہیں' تم میں سے کو کی شخص بنی ہاشم کے کمی شخص سے مطابق ا ندکرے کیونکہ وہ زبردی لائے گئے ہیں۔

الوحديف بن عتب بن رسيد نے كہا كهم اپنے باپ بيۇل بھائيوں اور عزيز دن گوتل كريں كے اور عباس كوچھوڑ ديں ہے؟

والثدا كرمين ان مصامون كالوضر ورتكوار سان كي متريون كا كوشت جدا كردون كار

می تفتگورسول الله منافظ کومعلوم ہوئی تو آپ نے عمر بن الخطاب ٹئ اللہ سے فرمایا کداے ابوحفص (عمر ٹئ اللہ نے کہا کہ واللہ میں بہت کہا کہ واللہ میں اللہ منافظ کے مند پر تکوار ماری جائے گئی ہے۔ کہا کہ بہت کے ابوحد یف کی اور سے دینجے کیونکہ وہ منافق ہوگیا ہے۔

الوحذیفہ تک فیدائی گفتگو پر نادم ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ داللہ میں اپنے اس کلے سے جو اس روز کہا بے خوف نہیں ہول۔ میں برابراس سے خوف میں رہوں گا سوائے اس کے کہاللہ عزوجل بذر بعیشہادت مجھ سے اس کا گفارہ کردے وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے ۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ غزوہ کو دیں جس وقت رسول اللہ متافیق مشرکین سے ملے تو فر مایا کہ جو محض بنی ہاشم کسی فرو سے مطاقوائے تل ندکر سے کیونکہ وہ لوگ زبرد متی مکہ سے نکا لے گئے ہیں ابوحذیف بن عشبہ بن رہیجہ نے کہا کہ واللہ میں تو ان میں سے جس سے ملوں گاا سے ضرور قبل کردوں گا۔

رسول الله مناقط کومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کرتم نے ایسا ایسا کہا ہے عرض کی بی بان یارسول الله مناقط جب میں اپ باپ اور پچا اور بھائی کومقتول دیکھوں گا تو یہ مجھ پر گراں گزرے گا، میں نے جو کہا وہ کہا۔ رسول الله سکا تیجانے ان سے فرمایا کہ تنہارے باپ پچپا اور بھائی جنگ کی خاطر خوشی خوشی بغیر جر وکراہ کے نکلے ہیں کیے لوگ تو زیردی بلارضا ورغبت لڑائی کے لیے نکالے سے ہیں۔

عبداللہ بن الخارث سے مروی ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو قریش بی ہاشم اور ان کے صلفاء ایک تھیے میں جمع کیے گئے' مشرکین نے ان سے اندیشہ کیا۔ان پران لوگوں کومقرر کیا جوان کی حفاظت کریں۔اورانہیں رو کے رکھیں۔ان میں سے حکیم بن حزام بھی تھا۔

#### اسيران بدرمين شار:

عبید بن اوس سے جو بنی ظفر کے قید یوں کے محافظ تھے مروی ہے کہ غز وۂ بدر ہوا تو میں نے عباس بن عبدالمطلب ٹئی ہؤواور عقیل دعباس کے فہری حلیف کو گرفتار کرلیا۔ میں نے عباس اور عقیل کوری سے باندھ دیا۔ رسول اللہ منافیق نے ان دونوں کو دیکھا تو میرانا م مقرن ( رسی سے باندھنے والا ) رکھ دیا۔اور فر مایا کہان دونوں پرا بک سنر رنگ کے فرضتے نے تمہاری مدد کی۔

ابن عباس بن بین سلمہ ہے کہ جم شخص نے عباس کوگر فنار کیا وہ ابوالیسر کعب بن عمر و برا دربی سلمہ ہے ابوالیسر و بلے پہلے آدی ہے اور عباس جن دور بھاری جسم کے رسول اللہ ملاقی آنے ابوالیسر سے فر مایا کہ اے ابوالیسر تم نے عباس کوکس طرح اسپر کرلیا۔ عرض کی یارسول اللہ ان برا یک شخص نے میر کی مد د کی جس کو نہ میں نے بھی دیکھا تھا نہ بعد کواس کی ہیئت ایسی الی تھی۔رسول اللہ ملاقی کا نے فر مایا کہ ان برایک بزرگ فرشتے نے تمہاری مدد کی۔

محمر بن اسحاق کے علاوہ ایک دوسرے راوی نے اپنی حدیث میں اتنا اور کہا کہ ابوالیسر غزوہ بدر میں عباس بن عبدالبطلب

# کے طبقات ابن سعد (حدجہام) کی مسلم کی افساد کے باس سعد (حدجہام) کی مسلم کی افساد کے باس نے بیٹے جو بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان سے کہا کہ تمہیں تمہارے کیے کی جزالے کیا تم اپنے جھٹے کوئل کرو گے؟ عباس نے کہا کہ محد کیا ہوئے جو بت کیا وہ قل نہیں ہوئے کہا کہ مر مثالی کے مواہر چیز باطل ہے۔ تم کیا جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مثالی کا فیار تمہارے تل سے منع کیا ہے عباس بی اندون نے کہا کہ بیدان کی پہلی میکی اور

ابن عباس میں پین سے مروی ہے کہ فرزوؤ بدر میں قوم نے اس حالت میں شام کی کہ قیدی بیز بیں میں مجوں تھے رسول اللہ طَالِیُّ کِلِم نے ابتدائی شب بیداری میں گزاری آپ سے اصحاب نے کہا کہ یارسول اللہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ سوتے نہیں' فر مایا کہ میں نے عباس کی آ ہیڑیاں ہے ہوئے سی' لوگ اٹھ کرعباس ٹی ہوٹو کے پاس گئے انہیں کھول دیا۔ تورسول اللہ مٹالیٹونل سوتے۔

احسان ہیں ہے۔

یزید بن الاصم سے مزوی ہے کہ جب بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ مظافیظ کے چیا عباس جی سور بھی تھے نبی مظافیظ اس رات کو جاگتے رہے بعض اصحاب نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کو کیا چیز جگار ہی ہے فر مایا عباس گی آ ہ! ایک آ دبی اٹھا اوران کی بیڑی دھیلی کر دی۔رسول اللہ مظافیظ نے فرمایا کیا بات ہے کہ اب میں عباس کی آ منیں سنتا جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے کسی قدران کی بیڑی ڈھیلی کر دی ہے فرمایا ' بہی تمام قیدیوں کے ساتھ کرو۔

محمود بن کبید سے مروی ہے کہ جس وقت عباس بن عبدالمطلب قید یوں کے ساتھ لائے گئے تو ان کے لیے ایک کر تہ در کار ہوا۔لوگوں نے بیڑ ب میں کوئی کر تہ ایسانہ پایا جوان کے ٹھیک ہوتا۔سوائے عبداللہ بن ابی کے کرتے کے جوانہوں نے اپنے والد کو بہنا دیا تھا اوران کے پاس تھا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جس وقت عباس جن ہذا قید کیے گئے تو کوئی گریتہ ندملا جوان کے ٹھیک ہوتا سوائے ابن الی کے کرئے گے۔

محمہ بن اسحاق سے مروی ہے کہ عہاس بن عبدالمطلب خی ہوئہ جس وقت مدینہ لائے گئے تو ان سے رسول اللہ مُلَّ يَوْمُ نے فرمایا 'اے عباس ابنا' اپنے بھینے عقیل بن ابی طالب' نوفل بن الحارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن مجدم برادر بنی الحارث بن فہر کا فدید دو کیونکہ تم مالدار ہو۔

انہوں نے کہا' یارسول اللہ میں تو مسلمان تھا۔لیکن قوم نے مجھ پر جرکیا' فرمایا جو پچھتم بیان کرتے ہواگر جق ہے تو اللہ تنہارےاسلام کوزیادہ جانتا ہے تنہیں وہ اس کا جرد ہے گا۔لیکن تمہارا ظاہر حال وہی ہے جو ہمارے سامنے تھا۔

رسول الله منافقی نے ان ہے ہیں اوقیہ مونا لینے کوفر مایا' عباس میں پونے کہایار سُول اللہ۔ ہیں خیال کرتا ہوں کہ میرا فدیہ میرے ہی لیے ہوگا ( لیخن مجھ ہی کول جائے گا ) فرمایائبیں۔ بیتو وہ چیز ہے جواللہ نے تم ہے ہمیں دلائی ہے' عرض کی میرے پاس مال نہیں ہے۔

فر مایا کہ وہ مال کہاں ہے جوتم نے روا تکی کے دقت مکہ میں ام انفضل بنت الحارث کے پاس رکھا تھا جبکہ تم دونوں کے ساتھ کوئی نہ تھا؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے اس سفر میں موت آگئ تو فضل کے لیے اتنا اتنا اور عبداللہ کے لیے اتنا اتنا ہے۔ انہوں

# ر طبقات این سعد (هندیدای) مسل می در این اصار کرده این این کامه در در در داده این اصار کرد و اتصار کرد در این اور انتقال سرک می کامل و قدا می

نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کومبعوث کیا کہ اس کا سوائے میرے اورام الفضل کے کسی کوعلم ندھا۔ میں ضرور جا نتاہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔عماس نے اپنا۔اپنے جینیج کا اورا پنے حلیف کا فعہ بیادا کردیا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ کسی انصاری نے رسول اللہ مُکافیز کے عرض کی' ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے جیٹیج عباس بن عبد المطلب میں ہوئو کو ان کا فدید چھوڑ دین فر مایانہیں ایک درم بھی نہیں۔

عبداللہ بن الحارث ہے مروی ہے کہ عباس ہی ہوئے ایٹااورا پنے بھتیج قبل کا فدیدہ ۱۸وقیہ سونااوا کیا یہ بھی کہا جا تا ہے کہ ایک ہزار دینار

﴿ يَايِها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرًا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴾

اے نی اان قید یوں سے کہدو جوتم لوگوں کے قبضے میں ہیں کداگر اللہ تنہارے قلوب میں خیر جانے گا تو جوتم سے لیا گیا اس کے عوض میں تنہیں خیر دے گااور تنہاری مغفرت کرے گااللہ ہوا بخشنے والا مہر بان ہے''۔

کی تقییر میں مروی ہے کہ یہ آیت بڈر کے قید یوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں عباس بن عبدالمطلب ' نوفل بن الحارث اور عقیل بن الی طالب جی مدر تھے۔عباس می مدر ان لوگوں میں تھے جو اس روز گرفتار کیے گئے تھے۔ ان کے پاس میں اوقیہ سونا تھا۔

ابوصالح مولائے ام ہانی نے کہا کہ میں نے عہاس جی دو کہتے سنا کہ وہ سونا مجھ سے لے لیا گیا تو میں نے رسول اللہ عَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ کہ اس کے میں آپ نے اس سے انکار فر مایا۔ پھراللہ نے مجھے اس کے عوض بیس غلام دے دیئے کہ ہر ایک کا انداز ہ بیس اقیہ کے برابر کیا جاتا ہے۔ مجھے زمزم عطا کیا جس کے بدلے مجھے اہل مکہ کا تمام مال بھی پسندنیس اور مجھے اپنے پروردگارے مغفرت کی امیر بھی ہے۔

خفید مال کے بارے میں حضور علائط کا اطلاع وینا:

رسول الله منال کی بھی پر عقبل بن ابی طالب کے قدیہ کابار ڈالاتو عرض کی یارسول اللہ آپ نے میری وہ حالت کر دی کہ جب تک زندہ رہوں لوگوں سے بھیک مانگنا رہوں فر مایا کہ اے عباس سونا کہاں ہے؟ عرض کی کون ساسونا؟ فر مایا وہ جوتم نے روانگی کے دن ام الفصل کو دیا اور ان ہے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس موقع پر کیا چیش آئے گا۔ البذا پے تمہارے لیے اورفصل عبداللہ عرض کی اس کی آپ کوئس نے خبر دی؟ واللہ سوائے میرے اور ام الفصل کے سی کواس کی اطلاع نتھی۔ رسول اللہ سَلَّ اللهِ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور بے شک آپ سے ہیں۔ میں شہا دت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لاکتی عبادت نہیں 'بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

فديه كابدلدو نيامين:

الله يقول الله علم الله في قلوبكم خيرا (اگرالله وتنهار علب مين فيرمعلوم بوگ) كا يې مطلب ہے جس كو الله عنور رحيم و رقم ہوگى) كا يې مطلب ہے جس كو الله عنور رحيم و رقم ہوگى) كا يې مطلب ہے جس كو الله عنور رحيم و رقم ہو كھے ليا كيا ہے اس كے عوض ميں اس سے بہتر دے گا۔ اور تمهارى مغفرت كرے گا۔ الله برا انجشے والا مهر بان ہے ) اس نے جھے بجائے ہيں اوقيہ مونے كے عوض ہيں غلام عطاكي اور اب ميں اپنے رب كي طرف ہے مغفرت كا فتظر بول۔

حمید بن ہلال العدوی ہے مروی ہے کہ علاء الحصر می نے بحرین ہے رسول اللہ خلافیظ کو ۸ ہزار درہم بھیج اس ہے قبل نہ اس کے بعدرسول اللہ مٹافیظ کے پاس اتنامال آیا تھا۔ تھم دیا کہ بوریئے پر پھیلا دیا جائے اور نماز کی اذان دے دی گئ

رسول الله سُلَّاتِیْ آخریف لائے اور مال کے پاس کھڑے ہو گئے لوگوں نے جس وقت مال دیکھا تو وہ بھی آئے۔ اس زمانے میں نہ شار کرنے کارواج تھا اور نہ وزن کا 'سوائے مٹی ک' عباس جی ہو آئے اور عرض کی یارسول الله سُلِیَّ بھی نے یوم بدر میں ابنااور شیل بن ابی طالب کا فدید دیا تھا۔ جبکہ عقیل کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ لبندا مجھے اس مال میں سے عطافر ماہنے 'فر مایا لے لو! عباس جی سُل بن ابی طالب کا فدید دیا تھا۔ جبکہ عقیل کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ کہ کہ اللہ مُلِیِّ بھی اللہ مُلِیِّ بھی اللہ مُلِیِّ بھی کھڑے ہوئے تو جل نہ سکے رسول اللہ مُلِیِّ بھی کھر اللہ مُلِیِّ بھی کھڑے ہوئے تو جل نہ سکے رسول اللہ مُلِیِّ بھی کھر نہ بھی کھڑے ہوئے آئے کھر میں مال کا دوبارہ لے کہ آپ کی کھیاں ظاہر ہو کمیں اور فر مایا کہ حصہ مال کا دوبارہ لے جانا۔ اتا لے جا کہ جتی تھی بین طاقت ہو۔

وہ اس مال کو لے گئے اور کہتے تھے کہ اللہ نے جو دو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پورا کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دوسرے وعدے میں کیا کرے گاان کی مرادیہ آیت تھی:

﴿ قُلُ لَمِن فَى الديكم من الاسراى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما الحدّ منكم ويغفولكم

بداس سے بہتر ہے جو مجھ سے لیا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مغفرت کے بارے میں میرے ساتھ کیا کرے گا۔

ابن عیال می دست مروی ہے کہ بی ہاشم کے جنتے لوگ مشرکین کے ماتھ بدریں حاضر تھے سب اسلام لے آئے۔ عباس میں دونے نے اپنااورائے بینتیج عثیل کا فدریہ اواکر دیا۔اس کے بعد سب لوگ مکہ واپس آئے بعد کو بجرت کر کے مدین چلے گئے۔ اسحاق بن الفصل نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ عثیل بن افی طالب نے نبی منافق کے کہا کہ آپ نے جن اشراف کو قبول کرلیا آیا ہم لوگ انہیں میں سے ہیں کھر کہا کہ ابوجہل قبل کر دیا گیا۔ فر مایا کہ اب تو وادی ( مکہ ) بالکل تمہارے بی لیے ہوگئی۔

## المعات أبن عد (مديهاز) المحال الما المحال الما المحال الما المحال الما المحال ا

عقیل نے عرض کی کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی ایسانہیں ہے جواسلام ندلے آیا ہو۔ فرمایا کدان لوگوں سے کہددو کہ میرے ساتھ شامل ہوجا کیں (اور میرے ہی ساتھ مدینے میں رہیں)۔

جب عقیل ان لوگوں کے پاس بیر گفتگو لے کرآئے تو وہ لوگ روانہ ہو گئے بیان کیا گیا ہے کہ عباس اور نوفل اوعقیل مکہ لوٹ گئے جن کو اس کا حکم دیا گیا تھا تا کہ وہ لوگ جس طرح سقامیہ ورفاوہ ورپاست کا انتظام کرتے تھے بدستور کریں (سقامہ چپاہ زمزم کا انتظام ۔ رفادہ حجاج کی آسائش کے لیے مال جمع کرنا)۔

سیابولہب کی موت کے بعد ہوا' زمانۂ جاہلیت میں سقامیدور فا دوور پاست بن ہاشم میں بھی' اس کے بعد ان لوگوں نے مدینہ کی طرف ججرت کی اور دہ ہیں اپنی اولا دواعز ہ کو بھی لے آئے۔

حضرت عباس من ادو کی غزوات میں شرکت:

عباس بن عیسیٰ بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب تھ اور نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب کی مکہ ہے رسول اللہ ساتیج کی خدمت میں بازیابی زمانہ خندق میں ہوئی تھی ان دونوں کی روانگی کے وقت مقام ابواء تک ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب نے مشابعت کی جب ربیعہ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو ان ہے ان کے چیاعیاس اور بھائی نوفل بن الحارث نے کہا کہ تم کہاں دارالشرک میں واپس جاتے ہو جہاں لوگ رسول اللہ متابع کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں رسول اللہ ساتھ پالو سربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے اللہ ساتھ پالو ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور بیاوگ رسول اللہ ساتھ پالو ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور بیاوگ رسول اللہ ساتھ پالو ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور بیاوگ رسول اللہ ساتھ پالو رسول اللہ ساتھ بالم بن کے آئے۔

ابن عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس سے مروی ہے کہ ان کے دادا عباس خوداور ابو ہریرہ تفایقہ ایک بی قافے میں آئے جس کا نام قافلۂ الب شمر تھا یہ لوگ نبی مالی تی کی فتح خیبر کے دن الجھہ میں اترے 'آ مخضرت مُلَّ تَقِیْم کواطلاع دی کہ ہم الجھہ میں اترے ہیں اور شرف باریا بی کا ارادہ رکھتے ہیں 'یہ روز فتح خیبر کا تھا۔ نبی مثلاثی نے عباس اور ابو ہریرہ بی بیٹ کوخیبر میں حصد دیا۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے بیر حدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک بیروہم ہے آہل علم و
روایت کواس میں پچھ شک نہیں کہ عباس میں سے اور رسول اللہ ملک تھے اور رسول اللہ ملک تھے کہا کہ ہمارے بن علاط السلمی نے آ کر
(اپنا قرض وصول کرنے کے لیے) رسول اللہ ملک تھے کہ جانب سے قریش کو وہ خردے دی جو دہ لوگ جا ہے تھے کہ آپ پر فتح حاصل
کرلی گئی اور آپ کے اصحاب قبل کردیئے گئے تو کیش اس سے مسرور ہوئے عباس کواس خبر نے خاموش کردیا۔ انہیں نا گوار ہوا اپنا
درواز و کھول دیا اور اپنے جیاتھ کو جینے پر بٹھالیا اور سے کہنے گئے

ماقتم باقتم باشدة ذي الكرم (أحقم التحم الكرم والي يمثل).

عباس جورای حالت میں تھے کہ ان کے پاس جاج آئے رسول اللہ علاقیم کی سلامتی کی خبر دی اور کہا کہ آپ نے خبر فتح کرلیا اور جو پچھاس میں تھ وہ سب اللہ نے آپ کوغیمت میں دے دیا عباس ہی ہواس سے مسرور ہوئے انہوں نے اپنے کیڑے پنے میچ کے وقت مجد حرام گئے بیت اللہ کا طواف کیا 'رسول اللہ منگاتیم کی سلامتی' فتح خیبر کی خوشخبری اور یہ اطلاع کہ اللہ نے اہل جیبر ے اموال آپ کوغنیمت میں دیئے قریش کو دی' مشرکین رنجیدہ ہوئے انہیں بیانا گوار ہوا اور معلوم ہوگیا کہ جائے ان ہے جھوٹ پولے تھے۔

وہ مسلمان جو مکہ میں مضح خوش ہوئے عباس میں ہوئے پاس آئے اور انہیں رسول اللہ مظافی ہے کہ مبارکباددی اس کے بعد عباس میں ہوئے آنخضرت مظافی نے انہیں خیبر کی تھجور میں سے دوسو وہ تن سالانہ کی جا گرعطا فرمائی وہ آپ کے ہمر کاب مکہ روانہ ہوئے فتح مکہ خین طائف اور تبوک میں شریک مضح فروہ خون میں جب لوگ آپ کے ہمر کاب مکہ روانہ ہوئے فتح مکہ خین طائف اور تبوک میں شریک مضح فروہ خون میں جب لوگ آپ کے ہمر کا جا کے ہمر کا جا کہ ہمراہ ثابت قدم رہے۔

کشرین عباس بن عبدالمطلب نے اپنے والد سے روایت کی کدمیں یوم خنین میں رسول اللہ منافقہ کے ہمر کاب تھا۔ میں اور ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اس طرح آپ کے ہمر کاب رہے کہ آپ سے جدانہ ہوئے رسول اللہ منافقہ اس طرح آپ کے ہمر کاب رہے کہ آپ سے جدانہ ہوئے رسول اللہ منافقہ اس سے سفید مچر پر سوار تھے۔ جوفر ورہ بن نفاشہ الحجذ ای نے بطور مدید دیا تھا۔

مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا تو اول الذکر پشت پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ علی فی این فیرکوایٹر مارکر کفار کی طرف بوصانے گئے عباس میں دوک رہا تھا ابوسفیان رسول اللہ علی رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

عباس جی آور نے کہا کہ میں بلند آواز آدمی تھا۔ میں نے اپنی بلند آواز سے کہا کہ اصحاب سمرہ کہاں میں واللہ جس وقت انہوں نے میری آواز تی توان کا بلٹنا اس طرح تھا جیسے گائے کا بلٹنا اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ان لوگوں نے جواب دیا' یالبیک الہیک' (اے پکارنے والے ہم حاضر میں اے پکارئے والے ہم حاضر میں انہوں نے کھارے جنگ کی دعوت (ندا) انصار میں تھی جو کہ رہے تھے کہ اے گروہ انصار اے گروہ انصار ای گروہ انصار ایکارٹ بن الخز رج میں رہ گئی جو پکار رہے تھے کہ اے بن الخز رج ایس کی الحارث بن الخز رج اے بن الخز رہ اس کی الحارث بن الخز رج اے بن الخز رہ اس کی الحارث بن الخز رہ اس کی الحارث بن الخز رج اے بن الخز رہ اس کی الحارث بن الخز رہ الحارث بن الخز رہ الحارث بن الخز رہ الحارث بن الخز رہ اس کی الحارث بن الخز رہ اس کی الحارث بن الخز رہ الحارث بن الخز رہے الحارث بن الخز رہ الحارث بن الحا

رسول الله سَلَقَائِم نِے نَظر دوڑائی۔ آپ اپنے خچر پر تھے اور گویا گردن اٹھا کے میدان جنگ کی طرف دیکھیر ہے بھے رسول الله سَلَقَائِم نے فرمایا کہ نیدوفت ہے کہ تنورگرم ہو گیا ہے' ( یعنی جنگ زوروں پر ہے ) آپ نے چندکنگریاں لے کے کفار کے چیروں پڑ ماریں اور فرمایا رہے میں سائیقائم کی فتم' بھا گو۔

میں دیجیا گیا کہ جنگ اپنی ای بیب پرتھی کہ جس پر پہلے دیکھی تھی اپنے میں رسول اللہ سائٹیٹی نے انہیں کنگریاں ماریں اور خود سوار ہو گئے ۔ آنا فانا مشرکین کی تلواروں کی وھارین کند پڑ کئیں ان کی حالت برگشتہ ہوگئی اور اللہ نے انہیں فکست وے دی۔ قادہ سے مروی ہے کہ یوم حنین میں جب لوگ بھائے تو عباس بن عبدالمطلب جی ہور رسول اللہ سائٹیٹیم کے آگے تھے ان

ان وگون نے حدیبیمیں بول کے درخت کے نیچے بعت کی تھی ای لیے آ خضرت حالی نے اس لقب سے دا دادائی۔

## كر طبقات ابن سعد (مدچان) كالتكالي انسان كالتكالي المان انسان كالتكالي انسان كالتكالي انسان كالتكالي كالتكال كالتكالي كالتكال كالتكالي كالتكال كالتكالي كالتك

ے رسول اللہ طالقین نے فرمایا کہلوگوں کوندادووہ بلند آ واڑ آ دی تھے ایک ایک قبیلے کواس طرح ندادو کہائے گروہ مہاجرین اے گروہ الفعار اے اصحاب سمرہ کینی اس ورخت رضوان والوجس کے نیچے انہوں نے بیعت کی تھی 'اے اصحاب سور ہُ بقرہ وہ برابر نداد پہتے رہے یہاں تک کہلوگ ایک ہی طرف رٹ کر کے (آپ کی جانب) متوجہ ہوگئے۔

ابوعبداللدالا ملی ہے مروی ہے کہ غزہ کا اسقف (پادری) تبوک میں رسول اللہ مظافیق کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہاشم وعبدشس جو تاجر منے میرے پاس مرے بدان دونوں کا مال ہے۔ نبی مظافیق نے عباس میں دونو کو بلایا اور فرمایا کہ ہاشم کا مال بن ہاشم کے بوڑھوں پرتقسیم کرد دابوسفیان بن حرب کو بلایا اور فرمایا کہ عبدشس کا مال عبدشس کی معمراؤلا و پرتقسیم کردو۔

سلیمان بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب اور نوفل بن الحارث ہی ہیں جب ججرت کر کے مدینہ میں رسول اللہ مظافر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ مظافر کے ان دونوں کے درمیان عقد مواخات کیا 'مدینہ میں ایک بی جگہ زمین عطا فرمائی اور وسط میں ایک دیوار ہے آ ڈکر دی دونوں ایک ہی مقام پریا ہم پڑوی ہوگئے ۔ ڈمانتہ جا ہلیت میں بھی وہ شریک تتھے اور شرکت میں ان کا مال برابر تھا۔ یا ہم محبت اور ضاح سرکھنے والے تھے۔

نوفل کامکان جوانہیں رمول اللہ مٹائیؤائے عطافر مایا تھا مقام رحبة الفصاء میں اس جگہ تھا جہاں قریب ہی رسول اللہ مٹائیؤا کی مجدتھی وہ مقام آج بھی رحبة الفصامین ہے اور اس دارالا مار ق کے مقابل ہے جس کا نام آج دار مروان ہے۔

عباس بن عبدالمطلب شور کا مکان جوانہیں رسول اللہ سُلگاؤ کے عطا فرمایا تفایہ اس کے پڑوی میں رسول اللہ سُلگاؤ کی مسجد کی طرف وار مروّان میں تھا بیو ہی وارالا مارت تھا جس کا نام آج دار مروان ہے نہ

آنخضرت ما الآیان عباس می دو کوایک اور مکان عطافر مایا جو بازار میں اس مقام پرتھا جے محرز وابن عباس کہتے تھے۔ حضرت عباس میں ادعو کے مکان کا بریزالہ:

عبید بن عباس سے مروی ہے کہ عباس ہیں ہونہ کا ایک پر نالہ عمر ہیں ہونہ کے رائے پر تھا۔ عمر ہی ہونہ نے جمعہ کے دن کیڑے پہنے عباس ہی اور کے لیے دوچوزے ذبح کیے گئے تھے جب عمر میں اور پر نالے کے باس پہنچے تو اس میں وہ یائی ڈالا گیا جس میں چوزوں کا خون تھا۔ پانی بہدکر عمر ہی ہوند تک پہنچا۔انہوں نے اس کے اکھاڑنے کا تھم دیا اور دائیں ہوگئے۔ کپڑے اٹار کے دوسرے پہنے گھر آئے اور لوگوں کونماز پڑھائی۔

ان کے باس عباس میں ہوئہ آئے اور کہا کہ والقداس پرنالے کا مقام وہی ہے جہاں اس کورسول اللہ سلاھی کے رکھا تھا۔ عمر میں ہوئے عباس میں ہوئے ہے کہا کہ میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ تم میری پیٹھ پر چڑھاورائے ای مقام پر رکھو جہاں رسول اللہ سلاھی کے رکھا تھا۔عباس میں ہوئہ نے بہی کیا۔

یعقوب بن زید ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونہ جمعے کے دور مکان ہے روانہ ہوئے ان پرعماس میں ہونا لہ ملک گیا جو مبجد نبوی مثل ہوئے کو جاتے ہوئے رائے میں پڑتا تھا عمر ش ہونہ نے اسے اکھاڑ ڈالاعماس میں ہونہ نے کہا کہ آپ نے میرا پر نالہ اکھاڑ ڈالا۔ واللہ وہ جس جگہ تھا وہاں رسول اللہ منافقائے نے اپنے وست مبارک سے نصب فرمایا تھا۔ عمر جی ہونو نے کہا کہ ضرور ہے کہ

## الطبقات ابن سعد (صديماء) مسلك ملاك المسلك ال

تمہارے لیے میرے سواکوئی سیڑھی نہ ہواورا سے سوائے تمہارے کوئی ہاتھ نہ لگائے عمر میں ہوند نے عباس میں ہوند کواپنے کند ھے پر بٹھایا' انہوں نے اپنے دونوں پاؤں عمر میں ہوند کے شانوں پررکھے اور پرنالہ دوبارہ اس جگہ لگادیا جہاں وہ پہلے تھا۔ حضرت عباس میں اداؤد کے مکان کی قیمت :

سالم الی النصر سے مروی ہے کہ عمر ہی ہذیہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئی تو مسجد ان کے لیے تک ہوگئ عمر بٹی ہفتہ نے مسجد کے گرد کے تمام مکانات سوائے عباس بن عبدالمطلب ہی ہفتہ کے مکان اور امہات المومنین کے حجروں کے شرید لئے۔

عمر شاہ ہوئے عباس جی دو ہے کہا کہ اے ابوالفصل مسلمانوں کی مسجد ان پرتنگ ہوگئی ہے۔ میں نے اس کے گرد کے تمام مکانات سوائے تمہارے مکان اورامہات الموشین کے چروں کے خرید لیے ہیں۔ جن سے ہم مسلمانوں کی مسجد وسیع کریں گے لیکن امہات الموشین کے چروں تک رسائی کی کوئی سبیل نہیں ہے بجز تمہارے مکان کے تم اسے بیت المال سے جس عوض میں چا ہومیرے ہاتھ فروخت کردو کہ میں مسلمانوں کی مبجد وسیع کردوں عباس جی ہوند نے کہا کہ میں ایسا کرنے والانہیں ہوں۔

عمر مخاط نے ان سے کہا کہتم میری تین باتوں میں سے ایک بات مان لویا تو اسے بیت المال سے جس قیت پر چاہو میرے ہاتھ نچ ڈالویا مدینہ میں جہاں چاہو تہہیں زمین دیدوں اور تمہارے لیے بیت المال سے مکان بنادوں یا اسے مسلمانوں پر وقف کردوکہ ہم ان گی مسجد وسیج کریں۔عباس چی منط نے کہا کہ ٹیس ان میں سے مجھے ایک بھی شرط منظور نہیں۔

عمر ٹھاسٹونے کہا کہتم اپنے اور میرے درمیان جے چاہو تھم کر دو انہوں نے کہا کہ الی بن کعب دونوں ابی کے پاس گئے اور ان سے قصہ بیان کیا۔ ابی نے کہا کہ اگرتم چاہوتو میں وہ صدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ منا ہی ہے کہا کہ بیان کرو۔

انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ منافی ہے کہ کوفر ہاتے سا کہ اللہ نے داؤد علائل کووی کی کہ میرے لیے ایک مکان بناؤ
جس میں میرا ذکر کیا جائے انہوں نے بیت المقدس کا یہی خطہ عین کیا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے مکان سے
مزلع ہوتا تھا' داؤد نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے ان کے ہاتھ فروخت کروئے گراس نے انکار کیا' داؤد علائل نے اپنے دل
میں کہا کہ وہ مکان اس سے چھین لیس' اللہ نے انہیں وہی کی کہ اے داؤ و علائل میں نے تمہیں میں تھے دیا تھا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ
جس میں میرا ذکر کیا جائے ہے نے بیارا دہ کیا کہ میرے گھر میں غصب داخل کیا جائے حالا تکہ غصب میری شان نہیں ہے۔ تمہاری
میرانی بناؤ' انہوں نے کہا' یا رب میری اولا دمیں سے کوئی بنائے' فرمایا تمہاری اولا دمیں سے کوئی بنائے گا۔

عمر الخاط نے الی بن کعب کی تہد کا کمر بند پکڑ کر کہا کہ میں تہارے پاس ایک چیز لایا گرتم وہ چیز لائے جواس سے زیادہ ہے جو پچھتم نے کہااس کی وجہ سے تہمیں ضرور ضرور بری ہوتا پڑے گا۔

عمر بنی در انہیں تھیٹے ہوئے لائے اور مبدین داخل کیا وہاں اصحاب رسول اللہ سالیڈ کے ایک گروہ کے سامنے کھڑا کر دیا جس میں الوذر منی دور بھی تنے اور کہا میں اس مخص کواللہ کی قتم دیتا ہوں جس نے رسول اللہ سالیڈ کم کوحدیث بیت المقدیں بیان کرتے

## كر طبقات ابن سعد (مديدار) كالمستحد (مديدار) المستحد (مديدار) المستحد (مديدار)

ناجس میں اللہ نے داؤد علیظ کو تھم دیا تھا کہ بیت المقدل کی تغییر کریں کدوہ اس حدیث کو بیان کرے الوؤر می افود نے کہا کہ میں نے اسے رسول اللہ منافظ اسے سنا ہے ایک دوسر مے خص نے کہا کہ میں نے بھی آپ سے سنا ہے ایک اور خص نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ منافظ اسے سنا ہے ۔ عمر می اسانہ نے ابی کو بلا بھیجا الی عمر میں اور کہا کہ اے عمر میں اللہ منافظ کی حدیث میں جھوٹ کی تہمت ایک ہو ۔ عمر میں است ہو؟ عمر میں است نے کہا کہ اے ابوالمنذ رمیں تم پر تہمت نہیں لگا تا۔ البتہ بیا بابند کرتا ہوں کہ رسول اللہ منافظ کی حدیث میں جھوٹ کی تب تو ہو؟ عمر میں است نے کہا کہ اے ابوالمنذ رمیں تم پر تبہت نہیں لگا تا۔ البتہ بیا بابند کرتا ہوں کہ رسول اللہ منافظ کی حدیث میں جھوٹ کی تب ہو۔

#### مسجد نبوی کے لئے مکان وقف کرنا:

عمر تفاد نو نے عباس میں اور سے کہا کہ جاؤیس تہارے مکان کے بارے میں تم سے بچھے نہ کوں گا عباس میں اور نے کہا کہ جب آپ نے ایبا کردیا تو میں نے اسے مسلمانوں پروقف کر دیا جس سے میں ان کی مجد دسیج کردوں گا کیکن اگر آپ مجھ سے جھڑا کریں تو وقف نہیں کرتا۔

عمر تفاطع نے ان لوگوں کے مکان کے لیے وہ زمین دی جوآج بھی ان کی ہے اور اسے انہوں نے اسے بیت المال ہے۔ تغییر کرویا۔

ابن عباس میں وی ہے کہ مدید میں عباس بن عبدالمطلب میں ہوگاں کا ایک مکان تھا، عمر میں ہوند نے کہا کہ جھے النے ہہرکر دویا مہرے ہتے فروخت کرڈ الوتا کہ میں اسے مسجد میں داخل کرلوں انہوں نے انکارکیا، عمر میں ہوند نے کہا کہ میرے اور اپنے درمیان رسول اللہ ملاقیق کے اصحاب میں سے کسی کو تھم بنا دو دونوں نے ابی بن کعب میں ہوند کو بنایا۔ ابی نے عمر میں ہوند کے خلاف فیصلہ کیا۔ عمر میں ہون کہا کہ اصحاب رسول اللہ ملاقیق میں جھ پر ابی سے زیادہ کوئی جری نہیں ہے ابی میں ہوند نے کہا زیادہ جری اب اسے میں اس میں اس کیا۔ عمر میں تھا پر ابی سے زیادہ کوئی جری نہیں ہے کہ جب داؤد علائل نے بہت امیرالموشین آپ کے لیے ابی سے زیادہ خبر خواہ کوئی نہیں ہے کہا کہ جب داؤد علائلا نے بہت المتعدس کی تعمیر کی تو انہوں نے ایک عورت کا مکان بغیراس کی اجازت کے داخل کرلیا۔ جب وہ مردوں کے جمرے تک پہنچ تو اس کی اختر میں کہا کہ اور دی رہی اولا دیوری کرے۔
تقمیر دوک دی گئی انہوں نے کہایا رب جب تونے مجھے دوک دیا تو یہ تھر میر سے بعد میری اولا دیوری کرے۔

جب فیصلہ ہو چکا تو ان سے عباس می اور نے پوچھا کہ کیا میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا عمر می اور نے کہا ہے شک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ مکان آپ کے لیے ہے میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کردیا۔

الی جعفر محمد بن علی ہے مروی ہے کہ عباس میں مدو کہ جی اسان ہے اور کہا کہ مجھے نبی منافظ ہے ہے ہیں جا گیر میں دیا ہے فر مایا اسے کون جانتا ہے انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ وہ انہیں لائے مغیرہ نے ان کے موافق شہادت دی۔ محرعمر میں مدونے وہ علاقہ عطانہیں فر مایا۔ کو یا انہوں نے ان کی شہادت قبول نہیں کی عباس میں مدونے عمر میں مدود کو سخت کہا۔ عمر میں مدونے عبداللہ بن عباس میں میں کہا کہا ہے والد کا ہاتھ کیڑلواور یہاں ہے لے جاؤ۔

مفیان راوی نے ایک دوسرے طریق ہے روایت کی کہ عمر ہی دونے کہا واللہ اے ابوالفضل میں خطاب کے اسلام سے زیادہ تمہارے اسلام سے خوش ہوتا۔ اگروہ رسول اللہ شاہیج کم مرضی کے مطابق اسلام لاتے۔

## كِلْ طِقَاتُ ابْن سِعِد (صَدِيدِم) كِلْ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ ل

عبداللد بن حارث سے مروی ہے کہ جب صفوان بن امیہ بن خلف انجی مدینہ آئے تورسول الله منافظ نے بوجھا کہ اے ابو وہب تم عمل کے پاس ابرے عرض کی عباس بن عبدالعطلب کے پاس فر مایا تم قریش میں سب سے زیادہ قریش سے محبت کرنے والے کے پاس انزے۔

ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ خضرت عباس خیاست و الوں کے پاس تشریف لائے۔عباس شیاست عمر رسول اللہ مظافیۃ علم رسول اللہ مظافیۃ علم میں ہے۔ جہاں موت کی تمنا نہ کرو ہے۔ کہ تمنا کہ تو تم ہوگا اور اگرتم بد ہوا ور مہلت دی جائے تو تم ابی بدی ہوگا اور اگرتم بد ہوا ور مہلت دی جائے تو تم ابی بدی ہوگا اور اگرتم بد ہوا ور مہلت دی جائے تو تم ابی بدی ہوگا اور اگرتم بد ہوا ور مہلت دی جائے تو تم ابی بدی ہوگا اور اگرتم بد ہوا ور مہلت دی جائے تو تم ابی بدی ہے تو بدکر کے اللہ کوراضی کرنا جا ہوگے اس کیے موت کی تمنا نہ کرو۔

صبیب بن الی ثابت سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب میں دو کی کان کی لوسب سے زیادہ آسان کی طرف تھی ( یعنی وہ وجی البی کے سب سے زیادہ منتظر تھے اور اسی طرف کان لگائے رہتے تھے )۔

ابن عباس بن پین سروی ہے کہ عباس جی مدو اور لوگوں کے درمیان بجھ رنجش تھی تبی مُنافِقَةِ آئے قرمایا کہ عباس جی م ہیں اور میں ان سے ہون۔

ابن عہاس میں بین میں سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عہاس میں بینو کے اجداد میں ہے کمی کو جو جا ہلیت میں گز رے تھے برا کہا۔ عہاس میں بینو نے اسے طمانچہ ماردیا' اس کی قوم جمع ہوگئی انہوں نے کہا کہ واللہ بم بھی انہیں طمانچہ ماریں گے جس طرح انہون نے اس کوطمانچہ ماراہے' ان لوگوں نے ہتھیاریہن لیے۔

رسول الله سنائی کامعلوم ہوا تو آپ تشریف لائے منبر پر چڑھے اللہ کی حمد وثنا کی اور فرمایا: اے لوگو! تم سم محض کوجانتے ہوکہ وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ تمرم ہے عرض کی آمخضرت سائی کی اس خیار جی اور میں اور میں ان سے ہوں ۔ تم لوگ ہمارے اموات کو گالیاں شدود جس سے ہمارے احیاء کو ایذا پہنچے۔

قوم آئی اور عرض کی یارسول الله علاقظ ہم آپ کے غضب سے اللہ سے بناہ مانگتے ہیں یارسول الله علاقظ اہمارے لیے وعائے مغفرت فرما ہے۔

ا بن عباس جی پین مروی ہے کہ نبی منافق منبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فر مایا اے لوگو! زمین والوں میں اللہ کے زو کی سب سے زیاد ہ مکرم کون ہے لوگوں نے کہا آپ جیں فر مایا 'تو عباس جی پیدہ مجھے ہیں اور میں عباس جی پیوں۔ عباس جی پیدو کوایڈ ادے کے مجھے ایڈ اند د واور فر مایا جس نے عباس جی پیدو کوگالی دی اس نے مجھے گالی دی۔

عباس بن عبدالرمن ہے مروی ہے کہ مہاجرین میں ہے ایک شخص عباس بن عبدالمطلب جی دفر ہے ملے کہا کہ اب ابو الفضل کیا تم نے عبدالمطلب بن ہاشم اور الغیطلہ کا ہندئی ہم پرغور کیا جن کو اللہ نے دوز رخ میں جمع کردیا ہے؟ عباس جی دونیا نے ان ہے درگزر کی وہ ان ہے دوبارہ ملے اور ای طرح کہا تو عباس جی دھونے پھر درگزر کی تبسری مرتبہ جب ملے اور ای طرح کہا تو عباس جی درنے اپنا ہاتھ اٹھا کران کی ناک پر مارا اور اسے تو ژدیا۔

## كر طبقات ابن سعد (مديمات) المسلك المس

وہ ای حالت میں بھی مگائی ہے جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے عرض کی عمال میں دوئے مارائے آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ کی اس میں دوئے فی مارائے آپ نے انہیں بلا جھیا عمال میں سے ایک محف کے ساتھ کیا ارادہ کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ عبدالمطلب دوزخ میں بین کیکن یہ مجھے سے مطاور کہا اے ابوالفصل کیا تم نے غور کیا کہ عبدالمطلب بن ہائے میں جمع کر دیا ہے تو میں نے ان سے کئی مرتبہ درگزر کی واللہ نے دوزخ میں جمع کر دیا ہے تو میں نے ان سے کئی مرتبہ درگزر کی واللہ مجھے اپنے فٹس پر قابوندر ہا اس محف نے بھی ان کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن میرے آزار پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔

رسول الله علی الله علی الله علی کرم میں سے ایک کا کیا حال ہے جواس امر میں اپنے بھائی کوایذ اویتا ہے۔ اگر چہوہ ہی ہے۔ علی جی الله علی الله علی الله علی کہ میں نے عباس میں الله علی کہ ہمارے لیے رسول الله علی کی الله علی کے اللہ ک درخواست کرو۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی تو رسول الله علی کی خرمایا کہ ہمی تنہیں وہ چیز ویتا ہموں جواس سے بہتر ہے۔ سقار مع تنہارے شیریں یانی سے (یعنی آب زمزم اور اس کا بلانا تنہارے سپر دکرتا ہو) اس میں ستی نہ کرو۔

ابن عمر میں ویں ہے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب میں درنے لیالی منی ( یعنی شبہائے ۱۱ر۱۱ر۱۱ روی الحجہ ) میں نبی منافق کے سقامیر کی بدولت مکہ میں رات گزارنے کی اجازت جا ہی آ پ نے انہیں اجازت دے دی۔

مجاہدے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناکِیم نے اس طرح بیت اللہ کا طواف کیا گہ آ پ کے پاس ایک لاکھی تھی جس ہے آ پ حجرا سودکو جب آ پ اس پرگزرتے تھے ابوسد دیتے تھے بھر آ پ سقایہ (پانی کی تبییل ) پر آ کے آب زمزم پینے سکا۔

عباس می اور نے کہا یارسول اللہ ہم آپ کے پاس ایسا پانی ندلا کیں جے ہاتھوں سے نہ چھوا ہوؤ قرمایا ہاں ہا ہوئے پلاؤ انہوں نے آپ کو پلایا۔ آپ زحزم پرتشریف لائے اور فرمایا کہ میرے لیے اس سے ایک ڈول ججر و لوگوں نے اس میں سے ایک ڈول ٹکالا آپ نے اس سے غرارہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے منہ سے اس میں کلی کردی اور فرمایا کہ اس کواسی چاہ زمزم میں ڈال دو پھر فرمایا کرتم لوگ بے شک نیک کام پرہو اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر تمہارے مغلوب ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں خود اس تا اور تمہارے ساتھ یانی کھینچتا۔

جعفر بن تمام سے مردی ہے کہ ایک شخص ابن عباس ہی پیش کے پاس آیا اور کہا کہتم جولوگوں کو کشمش کا عرق وشربت پلاتے ہوتو اس پرغور بھی کرلیا ہے کہ بیرنت ہے جس کی تم پیروی کرتے ہویا اے اپنے نزویک دود صاور شہدے زیادہ سبل سجھتے ہو۔

ابن عباس می دین نظام کہ رسول الله مظافیظ عباس می دوند کے پاس جولوگوں کو پانی پلا رہے تھے تشریف لائے اور فر مایا مجھے بھی پلاو عباس میں دونے نبیذ (بعنی مشمش کے زلال) کے پیالے منگائے اور ایک پیالدرسول الله مظافیظ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بیاا ور فرمایاتم نے اچھا کیا 'ایسا می کرو۔

ا بن عباس ٹن پین کہا کہ دسول اللہ منافیظ کے اس ارشاد کے بعد کہتم نے اچھا کیا ای طرح کرواس کا سقایہ مجھ پر دود ہ اور شہد بہادے تب بھی مجھے سرت ندہوگی۔

عجابد سے مروی ہے کہ میں آل عباس میں میں کے سقامیہ سے پانی پیتا ہوں کیونکہ وہ سنت ہے۔ علی بن ابی طالب می دور سے

## الطبقات ابن سعد (صربهام) المستحد المست

مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب فی اللہ نے سال کر رنے سے پہلے زکوۃ اداکرنے کی رسول الله ملی اللہ علی ہے اجازت جابی آپ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔

تحتم بن عتبیہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالَيْتِمْ نے عمر بن النظاب شافید کورَلو ہ کاعامل بنا کے بھیجا ، وہ عباس شافید کے پاس آ کے ان کے مال کی زکو ہ ادا کر دی ہے ۔ پاس آ کے ان کے مال کی زکو ہ طلب کرنے لگے انہوں نے کہا کہ بیس نے رعول اللہ مُنَالِیْمُ کو پہلے بی دوسال کی زکو ہ وہ آئیس رسول اللہ مَنَالِیْمُ کے پاس لے گئے رسول اللہ مَنَالِیَمُ فرمایا میرے بچانے کی کہا ہم نے ان سے پہلے بی دوسال کی زکو ہ لے لی ہے۔

تھم ہے مردی ہے کہ نبی شافیظ نے عمر میں ہوں کو تعدایہ ( یعنی وصول زکو ۃ ) پر عامل بنایا۔ وہ عباس میں ہوند کے پاس مال کی ذکو ۃ طلب کرنے آئے عباس میں ہوند نے انہیں سخت ست کہا عمر میں ہوند کے پاس آئے اور ان سے نبی مطافیظ کے پاس مدد علی میں ہوند کے پاس آئے اور ان سے نبی مطافیظ کے پاس معلوم نہیں کہ آدمی کا چھااس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے؟ عباس میں ہوند نے جمیس اس ال کی ذکو ۃ بھی سال اوّل ہی ادا کردی ہے۔

الى عثان النهدى سے مروى ہے كدرسول الله سُواليُّم في عباس من الله على الله عبال الله على الله عبال الله سوالية

قادہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب اور عباس میں ایس کے درمیان کوئی بات تھی عباس میں ہونے ان کی طرف عجلت کی تو عمر میں الخطاب اور عباس میں الدرمیان کوئی بات تھی عباس میں ہوئے ان کی طرف عجلت کی تو عمر میں اللہ اور ایسا کیا 'میں کے انہوں نے میر سے ساتھ ایسا اور ایسا کیا 'میں نے عبام کی آپ عباس میں ہوا ہوں کے میر سے ساتھ ایسا اور ایسا کیا 'میں نے عبام کہ آبیں جواب دوں پھر مجھے آپ سے ان کا تعلق یاد آگیا اور میں ان سے بازر ہا۔ فرمایا تم پر اللہ رحمت کر سے انسان کا پچا اس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے۔

ا بی مجارے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق کے فرمایا عباس منافقہ میرے والد کے بھائی ہیں لبذا جس نے عباس منافقہ کو ایذ اوی اس نے مجھے ایذادی۔

عبداللہ الوراق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیج نے قربایا مجھے عباس عسل نہ دیں کیونکہ وہ میرے والد ہیں اور والدائی اولا دے سترکوئیں دیکیتا۔

علی ہی میں ہوں ہے کہ میں نے عباس ہی مدودے کہا کہ نبی سائٹیٹر سے درخواست سیجے کہ وہ آپ کوز کو قاپر عامل بناویں' انہوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے فر مایا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ لوگوں کے گنا ہوں کے دھون پر آپ کو عامل بناووں۔

محمد بن المکند رہے مروی ہے کہ عباس میں دونے نے رسول اللہ مٹافیز کا سے عرض کیا کہ آپ جھے کسی امارت پر امیر نہیں بناتے۔ فرمایا کہ ووففس جھے تم نجات دواس امارت ہے بہتر ہے جس کاتم احاطہ وانتظام نہ کر سکو۔

الی العالیہ ہے مروی ہے کہ عباس می دونے چھچہ بنالیا تو نبی مثل تی اے قرمایا اسے گرا دو فرمایا کیا اس کی قیت کے برابراللہ کی راہ میں خرج کردوں؟ فرمایا سے گرادو۔

عبدالله بن عباس جور است مروى ب كه مجمع مير الدف خبر دى كه وه رسول الله مَالْيَدُمُ ك ياس آئ اورعرض كي

## كر طبقات ابن سعد (عنه جبار) كالمنافق المن الفياري وانسار كالمنافق المن سعد (عنه جبار)

یارسول الله میں آپ کا پچاہوں میراس دراز ہو گیا اور میری موت قریب آگی لہذا مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم قرما دیجئے جس سے اللہ نفع بخشے فرمایا اے عباس تفاطر تم میرے بچا ہو پھر بھی اللہ کے معاملے میں میں بچھ بھی تمہارے کام نہیں آسکتا تم اپنے رب ہی سے عفو اور عافیت ماگو۔

ابوب سے مردی ہے کہ عباس تفاید نے کہایار سول اللہ مجھے کوئی دعا بتا ہے 'فر مایا اللہ سے عفوا درعا فیت طلب کرو۔ عثان بن مجمد الاخنسی سے مردی ہے کہ ہم نے نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کوئی آ دمی ایسا پایا جوعہاس بن عبد المطلب جی اندنو کو عقل میں مقدم ندکرتا ہو۔

عبدالله بن عينى بن عبدالرحن بن ابي ليلى نے اپند دادا سے روایت كى كه ميں نے كوفے ميں على جي الد كا تُن ميں ميں ميں ميں الله على الله الله على الله

انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب عمر ہی اور کے ان میں لوگوں پر قبط پڑا تو عمر جی اور 'عباس جی اور کے ان کے وسلے سے بارش کی دعاء کی اور کہا کہ اے اللہ جب ہم لوگوں پر قبط ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے نبی علائط کو تیرے پاس وسیلہ بناتے متھ قو ہمیں سیراب کردیتا تھا۔اب ہم لوگ تیرے پاس اپنے نبی علائظ کے پچاکو وسیلہ بناتے ہیں لہٰذا ہمیں سیراب کردے۔

مویٰ بنعم سے مردی ہے کہ لوگوں پر قبط آیا تو عمر بن الخطاب ہی دو نماز استیقاء کے لیے نکلے اور عباس ہی آرہ کا ہاتھ پکڑ کرانہیں روبقبلہ کیا اور کہا کہ یہ تیرے نبی مُلَّا قِیْراً کے پچاہیں ہم لوگ انہیں وسیلہ بنا کے تیرے پاس آئے ہیں لہٰذا ہمیں سیراب کر۔ لوگ واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ سیراب کردیئے گئے۔

یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عمر شاہ نئہ کو دیکھا کہ انہوں نے عباس شاہد کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہاا ہے اللہ ہم تیرے رسول مال تیج کے تیرے پاس شفیع بناتے ہیں۔

ابن الی جی سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب دی دو یوان میں عباس بن عبدالمطلب میں دو کے لیے سات ہزار در ہم سالان مقرر کیے تھے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ بعض نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ان کی قر ابت رسول اللہ مظافیظ کی وجہ ہے امل بدر کے حصوں کے مثل ان کے لیے پانچ بڑارمقرر کیے تھے انہوں نے ان کواہل بدر کے حصوں سے ملا دیا تھا' سوائے اڑواج نبی مظافیظ کے اور کمی کو اہل بدر پرفضیلت نبیس دی تھی۔

اُحف بن قیں ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب جی دو کہتے سنا کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں ان میں ہے کوئی مسی مصیبت میں بھی پڑتا ہے تو لوگ یا لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مجھے ان کے اس قول کی تاویل اس وقت تک نہ معلوم ہوئی جب تک کہ انہیں فتجر نہ مارا گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا توصیب کو تھم دیا کہ تین دن تک لوگوں کو ٹماز پڑھا نمیں اورلوگوں کے لیے کھانا تیار کریں جوانہیں کھلایا جائے یہاں تک کہ وہ کمی کوخلیفہ بنالیں۔

لوگ جنازے سے والیس آئے تو کھانالایا گیا' وسترخوان بچھائے گئے لوگ اسٹم کی وجہ سے رکے جس میں وہ مبتلا تھے' عباس بن عبدالمطلب من مدونے کہا اے لوگورسول اللہ سالٹیٹم کی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد کھایا پیا تھا۔ ابو بکر من مدود کی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد بھی کھایا پیاتھا۔ موت سے تو کوئی چارہ کا زمیس لہذاتم یہ کھانا کھاؤ۔

اس کے بعد عباس میں وزیر ان با ہاتھ بڑھایا اور کھایا 'لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھایا تب میں نے قول عمر جی اور کو سمجھا کہ وہ لوگ لوگوں کے مبر دار ہیں۔

علی بن عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ عباس شی اور نے اپنی موت کے وقت ستر غلام آزاد کیے۔ ابن عباس جی الام مروی ہے کہ عباس جی الام ہے مروی ہے کہ عباس جی اللہ میں مرے کہ ان سے زیادہ مروی ہے کہ عباس جی اللہ کے تقے ہمیں عبدالمطلب کے معتدل قد کے تقے ہمیں ہوئی اس وقت ۸۸سال کے معتدل قد کے تقے عباس جی اس وقت ۵۸سال کے معتدل قد کے تقے عباس جی اس مقبرہ بنی ہاشم میں مرفون ہوئے۔

۔ خالدین القاسم نے کہا کہ میں نے علی بن عبداللہ بن عباس کودیکھا کہ وہ معتدل القناۃ کیعنی طویل تھے یاو جود بوڑھے ہونے کے اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے خمیدہ نہ تھے۔

ابن عباس میں پین سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب میں ہدورسول اللہ مثالیّتی کی بھرت ہے پہلے اسلام لائے تھے۔ این عباس میں پین ہے مروی ہے کہ عباس میں ہدو وہ بدرہ پہلے مکہ میں اسلام لائے اورای وقت ام الفضل بھی ان کے ساتھ اسلام لائیں نہ ان کا قیام مکہ ہی میں تھا۔ مکہ کی کوئی خبررسول اللہ مثالیّتی تا پیشید دنہیں رکھتے تھے جوہوتا تھا آپ کولکھ دیتے تھے

### كم طبقات اين سعد (صديمار) كالمن المسار الا المن المسار كالمنافق المن سعد (صديمار)

جومونین وہاں تھانمیں ان کی وجہ سے تقویت حاصل تھی وہ ان کے پاس رجوع کرتے تھے اور اسلام پر ان لوگوں کے مدد گارتھای فکر میں تھے کہ نبی مظافیرا کے پاس آئی رسول اللہ مظافیرا نے لکھا کر تہارا مقام جہاد کے لیے نہایت موز وں ہے لہٰذارسول اللہ مظافیرا کے تھم سے ججرت کا خیال ترک کردیا۔

محر بن علی ہے مروی ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ سکا فیڈا ایک روز کی مجلس میں لیلۃ العقبہ کا ذکر فرمار ہے ہے کہ اس شب کو میرے بچاعباس ہی مدورے ہے کہ اس شب کو میرے بچاعباس ہی مدورے ہے کہ اس شب کی جوانصار ہے لین دین کرر ہے تھے۔ ( یعنی ایمان و ہجرت کا معاہدہ طے کرد ہے تھے )۔ عباس بن عبداللہ بن معید ہے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب ہی مدور نے دیوان مرتب کیا تو انہوں نے سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب ہی مدور میں جس سے شروع کیا وہ بنی ہاشم تھے ولایت عمرو عثان ہی مورن میں بن ہا شم میں سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب ہی ادور کیا را جا تا تھا۔

حضرت عباس می افتان کی وفات:

ابن عہاس خور میں ہے کہ عہاس بن عبدالعطلب جاہیت میں بھی امور بنی ہاشم کے والی تھے۔ تملہ بن الی تملہ نے الی تھے۔ تملہ بن الی تملہ نے والد سے روایت کی کہ جب عباس بن عبدالعطلب شادر کا انقال ہوا تو بنی ہاشم نے ایک مؤذن کو بھیجا جو اطراف مدید کے باشندوں میں یہا علان کرتا تھا کہ ان پراللہ کی رحمت ہو جوعباس بن عبدالمطلب جن دور کے جنازے میں شریک ہول لوگ جمع ہوگئے اور اطراف مدید ہے آگئے۔

عبدالرحمٰن بن بزید بن حارشہ مروی ہے کہ ہمارے پاس قباء میں ایک مؤذن گدھے پرسوار آیا اور ہمیں عباس بن عبدالمطلب جن مدو کی وفات کی اطلاع دی پھرایک دوسر افتص گدھے پرسوار آیا میں نے دریافت کیا کہ بہلافتض کون تھا اس نے کہا کہ بنی ہاشم کا مولی اور خودعثان جن مدند کا قاصد۔

نماز جنازه میں لوگوں کی کثرت:

اس نے انصار کے دیہات میں ایک ایک گاؤں کارخ کیا یہاں تک وہ سافلہ بنی حارثۂ اوراس کے متصل تک بہنچ گیا کوگ جمع ہو گئے۔ہم نے عورتوں کو بھی نہ چھوڑا۔ جب عہاس میں در کومقام جنا تزمیں لایا گیا تو وہ ٹک ہوا۔ لوگ انہیں بقیج لائے۔

جس روز ہم نے بقیع میں ان پرنماز پڑھی تو میں نے لوگوں کی اتن کٹڑے دیکھی کہ اس کے برابر بھی کسی کے جنازے میں لوگوں کوئییں دیکھا تھا۔ کسی کو پیمکن نہ تھا کہ ان کے جنازے کے قریب جاسکے۔ بنی ہاشم پر بھی ہجوم ہوگیا۔

جب لوگ قبرتک پنچ تو اس پر بھی ہجوم ہوا۔ ہیں نے عثان جی ہدد کوہ یکھا کہ کنارے بٹ گئے اور ایک محافظ دیتے کو بھیجا جولوگوں کو مارکر بی ہاشم سے جدا کر رہے تھے اس طرح بنی ہاشم کو نجات کی 'وہی لوگ تھے جوقبر میں اثر ےاور انہیں نے لاش کو پیرو خاک کیا 'میں نے ان کے جنازے پرایک حمر و جی ہدو کی جاور دیکھی جولوگوں کے بچوم سے گلزے بھاڑتھی۔

عا کشہ بنت سعد ہے مروی ہے کہ ہمارے پاس عثمان ہی دونہ کا قاصد آیا کہ عباس ہی دونہ کی وفات ہوگی اس وقت ہم لوگ اپنے مل میں تنے جومدیندے دن میل پرتھا میرے والداور سعد بن زید بن ممرو بن فیل بھی گئے ابو ہر رہے ٹی دور بھی السمر ہوے گئے

## الم طبقات ابن سعد (مشرجارًا) المستحد المستحد (مشرجارًا) المستحد المستح

ا یک روز بعد والد واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی اس قدر کثرت تھی کہ ہم لوگ مغلوب ہو گئے اور اس پر قا در نہ ہوئے کہ جناز سے کے قریب چائیں۔ حالا نکہ میں انہیں کندھا دینا جا بتا تھا۔

ام عمارہ سے مردی ہے کہ ہم انصار کی عورتیں سب کی سب عباس بنی ہوئے جنازے میں شریکے تھیں ان پررونے والوں میں ہم سب سے پہلے تتے ہمارے ساتھ بیعت کرنے والی پہلی مہاجرات بھی تھیں۔

عباس بن عبداللہ بن سعید ہے مروی ہے کہ جب عباس جی مدو کی وفات ہوئی تو عثان جی مدونے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کداگر تمہاری رائے ہوکہ میں ان کے عسل میں موجودر ہوں تو بیان کرومیں آجاؤں وہ آئے اور گھر کے ایک کنارے بیٹھ گئے علی بن ابی طالب جی میڈو اور عبداللہ وعبیداللہ وقتم فرزندان عباس جی مدور نے شسل دیا۔ بی ہاشم کی عورتوں نے ایک سال تک سوگ کیا۔

ا بن عباس جواد من سے مروی ہے کہ عباس خواد نے وصیت کی کہ انہیں حمر و کی جیا دروں میں کفن دیا جائے رسول الله منا ا

عیٹی بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے بقیع میں عثان جی دنو کوعباس جی دنو پرنماز جناز ہ میں تکبیر کہتے دیکھا اگر چہلوگوں کے بولنے کی وجہ سے ان کا انداز ہنیں ہوسکتا تھا۔ لوگ الحشان تک پہنچ گئے تھے مردوں عورتوں اور بچوں میں سے کوئی بھی چیچے شدر ہا تھا۔

#### سيدنا جعفرين الي طالب ضاسف

الی طالب کا نام عبدمناف بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھا۔ان کی والدہ قاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔جعفر کی اولا دہیں عبداللہ تھے۔انہیں ہے ان کی کنیت تھی اولا دجعفر بین عبداللہ بی ہے نسل برقر ارر ہی ۔مجمد وعون جن کی بقیداولا دنتھی۔ بیسب کے سب جعفر کے یہاں ملک عبشہ میں بزمانہ ہجرت پیدا ہوئے۔

ان سب کی والد ہ اساء بنت عمیس بن معبد بن تیم بن ما لک بن قیاف بن عامر بن رہید بن مامر بن معاویہ بن زید بن ما لک بن نسر بن وہب اللہ بن شہران بن عفرس بن افتل تھیں وہ تھم بن انمار کے جمع کرنے والے تھے۔ میں جب

#### أ ل جعفر منى الدُّمنة :

عبیداللہ بن محر بن عمر بن علی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ اولا دجعفر میں عبداللہ 'عون اور محمہ ہے' ان کے دواخیافی بھا کی یکی بن علی بن الی طالب اور محمد بن الی بکر تھے ان کی والدہ اساء بنت عمیس متعمیر تھیں۔

یز بدین رومان ہے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب رسول اللہ منافظ کے حضرت ارقم حی دعہ کے منکان میں جانے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

محدین عمر نے کہا کہ جعفر جرت ثانیہ میں ملک جیشہ کو گئے معراہ ان کی زوجہ اساء بنت عمیس تھیں۔ وہیں ان کے لڑ کے عبداللہ عون ومحمہ پیدا ہوئے وہ برابر ملک حبشہ میں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ سائٹیؤ کے ندید کی طرف جرت فر مائی ۔اس کے بعد جعفر سے چیش آپ کے پاس آئے اس وقت آپ نجیبر میں بھنے ایسا ہی محمہ بن اسحاق نے بھی کہا۔

## الم طبقات ابن سعد (منه چهام) محلات المحلال ۱۹۳ المحلال ۱۹۳ مهاجرين وافسار

محربن عرفے کہا کہ ہم سے روایت کی گئی کہ ملک حبث کی اجرت میں لوگوں کے امیر جعفر بن ابی طالب جی دو تھے۔ حضور عَدَائِنَا کی آپ سے محبت

قعمی سے مروی ہے کہ جب رسول الله منافیقی خیبر سے واپس ہوئے تو آپ کو بعظر بن ابی طالب جی سف کے رسول الله منافیقی کے اللہ منافیقی کے اللہ منافیقی کے ساتھ کی کروں جعفر کی آ مد اللہ منافیق کے ساتھ کے سا

قعی سے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب میں وہ جب ملک حبشہ سے آئے تو نبی تنگیری ہے ان کا استقبال کیا۔ پیشانی کو بوسد دیااور انہیں جمثالیااور گلے سے لگالیا۔

تھم بن عتبہ سے مروی ہے کہ جعفر اوران کے ساتھی فتح نجبر کے بعد آئے رسول القد شاقیقی نے خیبر میں ان کا حصد لگایا۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ دسول اللہ شاقیقی نے جعفر بن ابی طالب اور معافر بن جبل جی پینا کے درمیان عقد مواشات کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیدو ہم ہے مواشات تو صرف رسول اللہ شاقیقی کے تشریف لانے کے بعد اور بدر سے پہلے ہوئی تھی غزوۃ بدر ہوا تو آئے بیت میراث نا زل ہوئی اور مواشات منقطع ہوگئی جعفراس زمانے میں ملک عبشہ میں تھے۔

جعفر بن مجمد نے اپنے والد ہے روانیت کی کہتمزہ خی مدید کی بٹی لوگوں میں گھوم رہی تھی' اٹفاق سے ملی میں مدونے اس کا ہاتھ کیڑ لیا اور فاطمہ جی میں کے بود سے میں ڈال دیا اس کے بارے میں علی جی مدونہ اور جعفر اور زید بن حارثۂ جی میں ڈال دیا اس کے بارے کے سات آ وازیں اتنی بلند ہوئیں کے رسول اللہ ساتھ کے خواب سے بیدار ہو گئے۔فر مایا ادھر آ وُ میں اس کے اور دوسری کے بارے میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کردوں۔

علی ج<sub>یاش</sub>تھ نے کہا کہ بیمبرے چیا کی بیٹی ہے میں اسے لایا ہون اور میں ہی اس کا زیادہ مستحق ہوں جعفر جی طف کہا کہ بیر میرے چیا کی بیٹی ہے اس کی خالہ میرے پاس ہیں۔ زید جی طاف کہا کہ میرے جھائی کی بیٹی ہے۔

آ مخضرت ساتین کے ہرمخص کے بارے میں ایسی بات فر مالی جس سے وہ خوش ہو گیا فیصلہ جعفر ہیں دیوں کے حق میں ویا اور فر مایا خالہ والدہ ہی ہے۔

جعفر بنی دوا مٹھے اور ایک پاؤں پر کھڑے ہوکر نبی مناقظ کے اردگر دگھو منے لگے آنتخصرت نے فر مایا پیر کیا ہے عرض کی ہیدوہ شے ہے جو بین نے حبشیوں کواپنے باوشاہوں کے ساتھ کرتے ویکھا ہے اس لا کی کی خالدا ساء بنت عمیس میں بینا تھیں اور والد وسلمی بنت عمیس ۔

مجمہ بن اسامہ بن زید نور پیرنے اپنے والد اسامہ شہادیوے روایت کی کہ نبی سالتین کے کو بعض بن ابی طالب نور دوسے فرمات ساکتہ ہاری فطرت میری فطرت کے مشاہ ہے اور تنہاری خصات میری خصلت کے مشاہ ہے تم مجھ ہے ہواور میرے تیجر سے ہو۔

علی خور سے مروی ہے کہ دسول اللہ طافیق نے حدیث بنت جزہ خور میں جعفر بن ابی طالب جور سے فرمایا کہتم میری

#### المبقاف ابن سعد (صريهاي) المسلم المسل مهاجرین وافصار 🔝 کے

فطرت اورخصلت کےمشابہ ہو۔ براءنے بھی نبی مُنافیظ سے اس کےمثل روایت کی۔

حزہ انتقاد کی بیٹی کے بارے میں جھڑا کیا تھا۔ فرمایا کہتمہاری فطرت میری فطرت کے اور تمہاری خصلت میری خصلت کے مشابہ

ابت سے مروی ہے کہ بی مالی الے اعظم می دو سے فرمایا کہتم میری فطرت وخصلت کے مشابہ ہو۔ جعفر بن الی طالب تفادر سے مروی ہے کہ وہ دائے ہاتھ میں انگوش سنتے تھے۔

سيد ناجعفر شئالدفع كي شهادت:

عبدالله بن جعفر بی معدد سے مروی ہے کدرسول الله ملا تا کے ایک فلکر بھیجان پریزیدین حارثہ کوعال بنایا اور فر مایا کہ اگر زید می ه در قبل کردیئے جا کمیں یا شہید ہوجا کیں تو تمہارے امیر جعفر بن الی طالب میں پر ہوں گے اگر جعفر میں دو بھی قبل کر دیئے جا کمیں یا شہیدہوجا کی توعبداللہ بن رواحہ سی در امیر ہول کے۔

وہ لوگ وشن سے مطے جھنڈا زید جہدور نے لیا انہوں نے جنگ کی یہاں تک کوئل کردیے گئے اس کے بعد جعفر ہی مند نے جھنڈ الیا اور قال کیا یہاں تک کہ وہ بھی قتل کر دیئے گئے۔ پھر جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ منی مدر نے لیا اوراڑے۔ یہاں تک کدوہ بھی آل کردیئے گئے۔ان لوگوں کے بعد جھنڈ اخالد بن الولید شاہ و نے لیااوران کے ہاتھ پراللہ نے فتح دی۔

می خبرنی مظافظ کے یاس آئی تو آپ لوگول کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا کر تمہارے جمائی وحمن ے مے جھنڈازید بن حارثہ نے لیااورلڑے یہاں تک کوبل کردیئے گئے یا شہید ہوگئے جھنڈا جعفر بن ابی طالب وی دونے لیا اور قال کیا یمان تک کدوه مجی قل کرویئے گئے یا شہید ہو گئے ، پھرائے عبداللہ بن رواحہ بھی و نے لیا اور قال کیا یمان تک کدوہ مجی قل کردیے محتے یا شہید ہو گئے آخر کواے اللہ کی تلواروں میں ہے ایک تلوار یعنی خالدین ولید شیاہ اور نے لیا اللہ نے ان کے ہاتھ پر

آ مخضرت علی فیانے آل جعفر کو تین دن کی مہلت دی اس کے بعد ان کے یاس تشریف لائے اور فرمایا میرے بھائی پرآج کے بعد خدرونا 'چرفر مایا کدمیرے بھائی کے لڑکوں کومیرے پاس لاؤ۔ جمیں اس حالت میں لایا گیا کہ گویا ہم ذکیل و کمزور تصفر مایا ' ميرے ياس مجام كو بلالاؤ يجام بلايا كيا تو آپ نے ہمارے سرمنڈ وائے اور فر مايا كەمحد تو ہمارے پچاا بي طالب كے مشابه جي عبداللہ باغون میری فطرت وخصلت کے مشابہ ہیں۔

عبدالله بن جعفر چیدین نے کہا کہ پھرآ پ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور تین مرتبہ فر مایا کہ اے اللہ تو جعفر کے اہل میں ان کا خلیفہ ہوجاا درعبداللہ میں دورے ہاتھ کے معاملات میں برکت دے اس کے بعد ہماری والدہ آئیں اور ہماری بیٹیی بیان کر کے آپ کو ممكين كرنے لگيں فرماياتم ان لوگوں پر تنگدتن كا نديشة كرتى ہو۔ حالانكه ميں دنياوآ خرت ميں ان كاولى ہول۔

یجی بن عبادیے اپنے والدے روایت کی کہ مجھے میرے رضاعی باپ نے جو بنی قرومیں سے تھے خبر دی کہ کویا میں جعفر بن

## الطبقات ابن سعد (حديمان) المسلك المسل

ابی طالب ٹی اور کوغرو کو موند میں دیکے رہا ہوں جوابی گھوڑے سے اترے اس کا پاؤں کا دیا۔ اس کے بعد قال کیا یہاں تک کہ م محل کردیئے گئے۔

عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب تفاهد نے جینڈ الے لیا تو ان کے پاس شیطان آیا 'حیات دنیا کی آرزودلائی اورموت کو ان کے لیے بھیا تک کر دیاانہوں نے کہا کہ اس وقت جبکہ ایمان قلوب مونین میں مضبوط ہو چکا ہے تو مجھے دنیا کی آرزودلا تا ہے پھروہ بہا دری کے ساتھ پڑھے اورشہید ہو گئے۔ ذوالجنا حین کا لقب:

رسول الله منافقیم نے ان پرنماز پڑھی ان کے لیے دعا فر مائی رسول الله منافقیم نے فرمایا کہاہیے بھائی جعفر کے لیے دعائے مغفرت کروکیونکہ وہ شہیر ہیں اور جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔وہ اپنے یا قوت کے دوباز وؤں سے اڑ کر جنت میں جہاں چا جے ہیں جاتے ہیں۔

ابن عمر شاہر سے مروی ہے کہ جعفر بن الی طالب حقادہ کا جسم لا یا گیا تو ہم نے ان کے دونوں شانوں کے درمیان نیز ہے اور تلوار کے نوے یا بہتر زخم یائے۔

ابن عمر میں منظم مردی ہے کہ میں مونہ میں تھا۔ جب ہم نے جعفر بن ابی طالب ہی ہود کونہ پایا تو مقولین میں تلاش کیا۔ ہم نے انہیں اس حالت میں پایا کہ نیزے اور تیر کے نوے زخم تھے یہ ہم نے ان کے اس حصہ جسم میں پائے جولا یا گیا تھا۔ عبداللہ بن ابی بکرے مردی ہے کہ جعفر جی ہوئے بدن میں ساٹھ سے زیادہ زخم پائے گئے ایک زخم نیزے کا پایا گیا جو پار ہوگیا تھا۔

عبداللہ بن مجمہ بن عمر بن علی نے اپنے والدے روایت کی کہ جعفر میں دند کوایک رومی نے مارااس نے ان کے دو گلزے کر ویے ایک گلزا تو انگور کے باغ میں جاپڑا دوسرے کلڑے میں تنس یا تنس سے زائد زخم پائے گئے۔

ا کیے مخص سے مردی ہے کہ نبی ملاقظ کے فرمایا کہ میں نے جعفر ہی دند کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ ان کے دوتوں پرخون آلود میں 'باز در کگے ہوئے میں ۔

علی بن ابی طالب می مدند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی کے اس کے معام بن ابی طالب میں مدند کے دویر میں جن ہے وہ ملا تک کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں ۔

عبدالله بن المخارے مروی ہے کدرسول الله ماليكم نے فرمايا كه آج شب كوجعفر بن ابي طالب جي مدور الأكلہ كے ايك كروہ

ك ما ته ميرے ياس سے گزرے ان كے دوخون آلود ير تقے سفيد بازو تھے۔

علی بن ابی طالب می الفظام وی ہے کہ رسول اللہ منافقہ کے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب میں الفظام ہوں ہے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں۔

حسن سے مروی ہے کہ جعفر جی شورے دو پر ہیں جن سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں۔انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی شائیق کے نبی اس کے کہ جعفروزید جی پین کی خبر مرگ آئے ان کی خبر مرگ سنا دی جب آپ نے خبر مرگ سنائی تو آنسو جاری تھے۔

عام سے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب جی ہونہ جنگ مونہ میں البلقاء میں قتل کیے گئے رسول اللہ مُلَاثِیْقِ نے فر مایا کہ اے اللہ تو جعفر میں ہونہ کے اہل میں اس سے بہتر خلیفہ ہو جا جیسا کہ تو اپنے کسی نیک بندے کا خلیفہ ہوا ہے۔

عامرے مردی ہے کہ جب جعفر میں ہو کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ ملکی تی ان کی بیوی کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے پاس جعفر میں ہو کے اس کہ بیا کہ میرے پاس جعفر میں ہو کے اور انہیں لایا گیا تو نبی ملکی تین البذائق پاس جعفر میں ہو کے لڑکوں کو بھیج دور انہیں لایا گیا تو نبی ملکی تین البذائق ان کی ذریت میں اس سے بہتر خلیفہ بن جا جیسا تو اپنے نبک بندوں میں سے کسی کے لیے بنا۔

عائشہ ہی ہوں سے مروی ہے کہ جب جعفر وزید وعبداللہ بن رواحہ میں اٹنے آئی تو رسول اللہ مل ہے اس طرح بیٹے کہ چیرہ مبارک سے حزن معلوم ہوتا تھا۔

عائشہ خین نے کہا مجھے دروازے کے بٹ سے خبر ہور ہی تھی ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ سکا تیج بعفر جی اساد کی عورتوں نے گریہ ورہی تھی ایک شخص آیا اور کہا کہ عارت کے بعد آیا اور کہا کہ عورتوں نے گریہ وزاری کولازم کرلیا ہے۔رسول اللہ سکا تیج آنے اسے تھم دیا کہ انہیں منع کرے وہ مخص گیا اس کے بعد آیا اور کہا کہ میں نے انہیں منع کرے وہ مخص گیا 'اس کے بعد آیا اور کہا کہ واللہ انہوں نے مجھے مغلوب کرلیارسول اللہ سکا تیج اسے تھر تھم دیا کہ انہیں منع کرے۔

عائشہ جی ہونائے کہا کہ وہ گیا اور پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ والقدیار سول اللہ سائٹیو آوہ بھے پرغالب آگئ ہیں میرا گمان ہے کہ رسول اللہ سائٹیو آنے فریایا کہ ان عورتوں کے منہ میں ڈال دو۔ عائشہ سی پیٹنانے کہا کہ اللہ تخیجے ڈلیل کرے تو کرنے والانہیں ہے میں نے رسول اللہ سائٹیو کم کونییں چھوڑ ا۔

عائشہ میں بین سے مروی ہے کہ جب وفات جعفر ہیں بیند کی خبر آئی تو ہم نے رسول اللہ مثل تین کے اندر حزن معلوم کیا۔ آیک شخص آیا اور عرض کی یارسول اللہ مثل تین موروی ہے کہ جب وفات جعفر ہیں بین فر مایا ان کے پاس جا دَاور نہیں خاموش کر دؤوہ شخص دوبارہ آیا اورائی طرح کہا تا اور ای طرح کہا نور مایا اگروہ انکار کریں تو ان کے مند میں مثلی ذال دو۔

ذال دو۔

عا کشہ ج<sub>نام</sub>ین نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ واللہ تونے اپنے نفس کورسول اللہ سائیٹیٹا کا فرمال بردار ہوئے بغیر ننہ محیوز ا

## الطبقات ابن سعد (مدجهام) المستحد المستحد المستحد المستحدين وانساد المستحدين وانساد المستحدين وانساد المستحدين وانساد المستحدين المستحدين وانساد وانساد

اساء بنت عمیس سے مروی ہے کہ جب جعفر جی ہوئد کی وفات ہوئی تو مجھ سے رسول الله منافیز آنے تین مرتبہ فرمایا اپناغم دور کرو پھر جو بیا ہوکر د۔

محر بن عمر نے کہا گدرسول الله مظافیق نے جیبری پیداوار سے پچاس وس تھجورسالانہ جعفر بن ابی طالب جی اداء کوعطا فرمائی

عامرے مروی ہے کہ علی جی مندند نے اساء بنت عمیس جی مندندے کاح کیا تو ان کے دو بیٹوں محمد بن جعفر وحمد بن ابی بکرنے باہم مخرکیا 'ہر ایک نے کہا کہ میں تم سے زیادہ برزگ ہولئ میرے والد تمہارے والد ہے بہتر ہیں علی جی مندند نے ان دونوں ہے کہا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں' اساء نے کہا کہ میں نے عرب کے سی جوان کوئیں و یکھا جوجعفر جی مندند ہے بہتر ہواور نہ میں نے کہا کہ میں ادھیڑ کود یکھا جوابو بکر جی مندند ہے بہتر ہو علی جی مندند نے اساء ہے کہا کہتم نے ہمارے فیصلے کے لیے پچھنیوں چھوڑ ا' اساء نے کہا کہ والد متیوں جن میں تم سب سے کم در ہے کے ہو بہتر ہیں علی جی مندند نے کہا کہ اگر تم اس کے سواکہتیں تو میں تم سے ناراض ہوتا۔

ابوہریرہ جی ہوئے ہے مردی ہے کہ رسول اللہ منافقاتی کے بعد کو کی حجم نے جوتا پہنا اور سواریوں پر سوار ہوااور تلمامہ باعد ھا وہ جعفر خی مدد ہے افضل ندتھا۔

ابوہریرہ جی مذورے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب جی مدود ساکین کے حق میں سب سے بہتر تھے وہ ہمیں لے جاتے تھے اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا سب کھلا ویتے تھے یہاں تک کداگر وہ گھی کا کپہ ہمارے پاس نکال لاتے تھے جس میں کچھنہ ہوتا تھا تواہے نچوڑتے تھے اور ہم' جواس میں ہوتا تھا چاٹ لیتے تھے۔ عقال

سيدناعقيل بن الي طالب سي الدون

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں طالب کے بعد ابوطالب کے لاکول میں سب سے بڑے خطر کے بقیداولا دنے تھی ان کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں 'طالب عقیل سے دس سال بڑے تھے۔ علی میں سب سے عقیل سے دس سال بڑے تھے۔ علی میں سب سے چھوٹے اور جعفر علی سے دس سال بڑے تھے۔ علی میں سب سے چھوٹے اور جعفر علی سب سے جھوٹے اور جعفر علی سب سے جھوٹے اور جعفر علی سب سے جھوٹے دس سال بڑے۔

عقیل بن ابی طالب می دو کی اولا دمیں پزید منے جن سے ان کی کنیت تھی ۔ سعید تنے ان دونوں کی والد وام سعید بنت عمرو بن پزید بن مدلج بنی عامر بن صعصعہ میں سے تھیں۔

جعفرا کبراورابوسعیدالاحول بیان کا نام تھا ( یعنی وہ احول یا جھیتگے نہ تھے ) ان دونوں کی والدہ ام النہین بنت النغر تھیں (النغر ) عمر و بن البصار بن کعب بن عامر بن صحصعہ تھے النغر کی والدہ اسم بن تصب بن عامر بن صحصعہ تھے النغر کی والدہ اسماء بنت سفیان تھیں جوضحا ک بن سفیان بن عوف بن کعب بن ابی بکر بن کلاب رسول اللہ ساتھی کے مہمن تھیں ۔ والدہ اسمام بن عقبل کہ جون کو حسین بن علی بن ابی طالب جی پینانے کہ جھیجا کہ وہ لوگوں سے ان کی بیعت لیس وہ کو فی

ہم بن میں بیون سے بن و میں ہے بن و مین بن بن بن اب طالب می طالب میں مدبیجا کدوہ کو وں سے ان بی بیعت میں وہ و سے میں ہانی بن عروہ المرادی کے پاس اترے عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقبل اور ہانی بن عروہ کو گرفتار کرلیا اور دونوں کو تش کر کے دار پر فان کنت لاتدرین ماالموت فانظری الی هانی فی السوق و آبن عقیل "اگرتونبین جانتی کرموت کیا چز ہے تو تو دکھے بازار میں بانی اور ابن عقیل کی طرف۔

تری حسدا قد غیر الموت لونه ونضح دم قد سال کل مسیل توایاجم دیچے گی جن کارنگ موت نے بدل دیا ہے۔ اور خون کی دہ روائی دیچے گی جو بہنے کی جگہ بہر ہائے '۔

عبدالله بن عقبل عبدالرمن عبدالله اصغران کی والده خلیاتھیں جوام ولدتھیں علی جن کے کوئی بقیداولا دنیتمی ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔

جعفراصغروجز ہوعثان جوسب کے سب امہات اولا د (باندیوں) سے تقے محمد ورملہُ ان دونوں کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔ ام بانی 'اساء' فاطمہ' ام القاسم' زینب اورام نعمان میں بعضاف امہات اولا و (باندیوں) سے تھیں۔

لوگوں نے بیان کیا کو قتل بن افی طالب می مدو بھی ان بنی ہاشم میں سے تصر جوز بروی مشرکیین کے ساتھ بدر میں لائے کئے تھے وہ اس میں حاضر ہوئے اور اس روز گرفتار کیے گئے ان کے پاس کوئی مال نہ تھا عباس بن عبدالمطلب جی مدونے ان کا فدیدادا کیا۔

معاویہ بن عمارالذہ ی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوعبداللہ بعقر بن محر کو کہتے سنا۔ کدرسول اللہ منافیظ نے خروہ بدر میں فرمایا کہ یہاں سے میر سے اہل بیت کود کیھو جو بنی ہاشم میں سے ہیں۔ علی بن ابی طالب جن اللہ آئے انہوں نے عباس اور نوفل اور عین کو ریکھا اور والیس ہوئے عین میں سے عین کا اللہ منافیظ کے عمل کے فرزند کیا تم نے ہمیں نہیں دیکھا ، علی میں ہوئے عقیل نے کہاں آئے اور کھا اور کھیں کے مریر کھڑ ہے ہو اور کہا 'یارسول اللہ منافیظ میں نے عباس اور نوفل اور عقیل کودیکھا ہے۔ رسول اللہ منافیظ تشریف لائے اور فقیل کے مریر کھڑ ہے ہو گئے نے مرایا: اے ابویزید ابوجہل قبل کر دیا گیا گیا ہوں نے کہا کہ اگر آئے نے فرمایا: اے ابویزید ابوجہل قبل کر دیا گیا ہوں کہا کہ اگر آئے نے نوم کوئل کر دیا تو لوگ آپ سے مکہ سے معاطم میں جھگڑا تشریف کے ورث آپ ان کے کندھوں پر سوار ہوجا ہے۔

اسحاق بن الفضل نے اپ اشیاخ سے روایت کی کوفٹیل بن افی طالب شی ہوئے نی سکا پیٹا ہے کہا کہ آپ نے مشرکین کے اشراف (سرداروں) میں سے کس کوئل کیا اور جہل قل کردیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ کہ لیے صاف ہوگیا کوگوں نے کہا کہ قاب مکہ آپ کے لیے صاف ہوگیا کوگوں نے کہا کہ قاب مکہ آپ کے لیے صاف ہوگیا کوگوں نے کہا کہ قشیل مکہ واپس آ نے اور وہیں رہے آ خر بجرت کر کے ۸ھے کے شروع میں رسول اللہ طاقتی کے پاس روانہ ہوگئے غزوہ موجہ میں جا مرانہ موجہ کی مرفن لاحق ہوا فتح مکہ طاکف خیبرا ورحین میں ان کا ذکر نہیں تا گیا درسول اللہ طاقتی ہوا فتح مکہ طاکف خیبرا ورحین میں ان کا ذکر نہیں تا گیا درسول اللہ طاقتی ہوا فتح مکہ طاقت اللہ علی علی ان کا ذکر نہیں تا گیا درسول اللہ طاقت اللہ علی علی ان کا ذکر نہیں تا گیا درسول اللہ طاقتی ہوا فی جا کیرعطافر ہائی۔

عبداللہ بن محر بن عقبل ہے مروی ہے کہ غروہ میں عقبل بن ابی طالب کوایک انگوشی ملی جس میں تصویریں تھیں' وواس کو رسول اللہ ملا تو آئے گائے گائے انہیں کو دے دی ووان کے ہاتھ میں تھی' قیس نے کہا کہ میں نے اے اب تک دیکھا ہے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عقبل بن ائی طالب جی ایک ایک سوئی لائے آئی زوجہ ہے کہا کہ اس سے اپنے کیڑے بیٹا'

## كِلْ طِقَاتُ ابْنُ سِعِد (حديماء) كُلْكُ وانسار كِلْ طِقاتُ ابْنُ سِعِد (حديماء)

نی مال ایک منادی بھیجا کدد مجموفرردارکوئی فخص ایک سوئی کے یاس ہے کم کے برابر خیانت زکر نے عقیل نے اپنی زوجہ ہے کہا کرمعلوم ہوتا ہے کہ تنہاری سوئی تم ہے جاتی رہے گی۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے عقیل بن ابی طالب فی ہوند ہے فرمایا کہ اے ابویز ید مجھے تم ہے دوطرح کی محبت ہے امیری ابت کی دجہ ہے۔ مجت ہے اور دوسری اس دجہ ہے کہ مجھے تم ہے۔ مجت ہے اور دوسری اس دجہ ہے کہ مجھے تم ہے اپنے چھاڑا بوطالب کی دیکھے تم ہے اس عطاء ہے مردی ہے کہ میں نے عقیل بن ابی طالب ٹی ہوئد کود یکھا جو بہت بوڑ ھے اور عرب کے مردار تھے انہوں نے کہا کہ اس زمزم ) پر چرفی کا سامان تھا۔ میں نے اس جماعت کے افراداب بھی دیکھے ہیں کہ روئے زمین پرکوئی ان سے ولاء (الفید) نہیں اس

اس (زمزم) پر چرقی کا سامان تفار میں نے اس جماعت کے افراداب بھی دیکھے ہیں کرروئے زمین پرکوئی ان سے ولاء (الفت) نہیں رکھتا جوا پی چادر میں لیٹتے ہیں اور کرتے کھینچتے ہیں یہاں تک کدان کے کرتوں کے دامن پائی سے ترریخ ہیں جے سے پہلے اور اس کے بعد ایام ٹی میں یہ نظارہ فظر آتا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عقیل بن الی طالب ٹی دو گی وفات ان کے نابینا ہونے کے بعد خلافت معاویہ بن الی سفیان میں موگی' آئ ان کی بقیداولا و ہے' بقیع میں ان کا مکان رہے بعنی (پالنے والا گھر) جس میں بہت سے اللہ ہے والے اور بہت بوی جماعت ہے۔ جماعت ہے۔

سيدنا نوفل بن الحارث ضي الدور ا

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى أن كى والده غزيه بن قيس بن طريف بن عبدالعزى بن عامره بن عميره بن وديعه بن الحارث بن فبرخيس -

نوفل بن الحارث كى اولا ديم حارث من البيس سے ان كى كنيت تقى رسول الله طَلْقِيم كے زمانے كے آدى ہے آپ كى محبت پائتى اور آ ب سے روایت كى ہے ان كے يہ برسول الله طَلْقِيم كے زمانے ميں عبدالله بن الحارث بيدا ہوئے۔

عبدالله بن نوفل جن کو نمی مظاهیم سے تشید دی جاتی تھی وہ پہلے مخص میں جو مدینہ کے محکمہ قضاء کے والی ہوئے الو مرمی الله عندنے کہا کہ بیسب سے پہلے قاضی ہیں جن کو میں نے اسلام میں دیکھا یہ طلافت معاولیہ بن ابوسفیان میں ہوا عبدالرحمٰن بن نوفل جن کی بقیداولا و نہتی در بعد ان کے بھی اولا دنتی رسعید نقید (عالم ) تھے۔مغیرہ ام سعد ام مغیرہ اور ام تکیم۔

ان سب کی والدہ ظریبہ بنت سعید بن القشیب تشیب کا نام جندب بن عبداللہ بن رافع بن نصلہ بن محضب بن صعب بن صعب بن مبتر بن دہمان بن نصر بن الا ژدتھا، ظریبہ کی والدہ ام حکیم بن مبتشر بن دہمان بن نصر بن الا ژدتھا، ظریبہ کی والدہ ام حکیم بنت سفیان بن امیہ بن عبد مناف بن قصی تھیں جو سعد بن الی وقاص کی خالہ تھیں ۔ نوفل بن الحارث کی اولاد کشیر مریب و بعد ادبیں ہے۔ وبصرہ و بغداد میں ہے۔

ہشام بن محمد بن السائب الكلى نے اپنے والدے روایت كى كہ جب شركين نے مكہ كے بنى ہاشم كوز بردى بدررواند كيا تو ان كے بارے ميں نوفل بن الحارث نے بيشعر كے :

حرام على حرب احمد الني ازى احمد مني قريباً او امرة

## الطبقات ابن سعد (صرچهار) السلام المسلم العالم المسلم العالم المسلم العالم العال

" مجھ پر جنگ احد حرام ہے کیونکہ میں احم کے احسانات کو اپنے قریب و مجھا ہوں۔

وان منت فهر لبّت و تبجهعت علیه فان الله لاشك ناصره اگرتمام اولا دفیرآپ کے خلاف ہوجائے اور جمع ہوجائے تو کوئی شک نہیں کہ اللّه آپ بی کامد دگار ہوگا''۔ ہشام نے کہا کہ معرف بن الخر بوذ نے نوفل بن الحارث کوشعر ذیل پڑھ کرسنایا

فقل القریش ایلبی و تحربی علیه فان الله لاشك ناصره "قریش سے که دو که تم لوگ آپ کے خلاف شفق ہوجا دَاورگروہ بندی کرلؤ کوئی شک نہیں کہ اللہ آپ ہی کا مددگار ہوگا''۔ نیز نوفل بن الحارث جب اسلام لائے تو انہوں نے اشعار ذیل کیے:

الیکم الیکم الیکم اننی لست منکم تبرات من دین الشیوخ اکابو

"" تم لوگ دور ہوئم لوگ دور ہو کیونکہ میں تم میں سے نہیں ہول میں بڑے بوڑ موں کے دین سے بیزار ہوگیا۔

لعمر ك ما دینی بشی ابیعه و ما انا اذا سامت یوما بگافر

تیری جان کی تم میرادین اس چیز پڑئیں ہے جے میں بیچا ہوں۔ اور جب میں اسلام لے آیا تو کی دن کا فرئیس ہوا۔

شہدت علی ان النبی محمدا انی بالهدی من ربه والبصائر

میں گوائی دیتا ہوں کہ نی سائی الیے دب کے یاس سے موارث اور دوشنیاں لائے ہیں۔

وان رسول الله يدعوالى التقى وان رسول الله ليس بشاعر رسول الله ليس بشاعر رسول الله تقوي وان رسول الله المرسول الله الله المرسول الله المرسول الله الله المرسول المر

كداري جان كافديدان نيزون سے اداكر وجوجدے ميں بيں عرض كى ميں گواى ديتا مول كدب شك آپ رسول الله بيں۔

نوفل نے انہیں نیز وں ہے اپنی جان کا فدریدادا کیا اور وہ تعداد میں ایک ہزار تھے۔

نوفل بن الحارث مشرف باسلام ہوئے کی ہاشم میں سے جولوگ اسلام لائے تھے وہ ان سب سے زیادہ سن رسیدہ تھے اسے بچا جمزہ وعباس میں ہے بھی زیادہ سن رسیدہ تھے۔ اپنے بھائی ربعہ والی سفیان وعبدشس فرزندان حارث سے بھی زیادہ سن رسیدہ تھے۔ ا

نوفل مکدوالی گئے۔انہوں نے اور عباس ہی مدن نے غز وہ خندق میں رسول الله منافقا کے پاس جبرت کی رسول الله سنافقا ک نے ان کے اور عباس بن عبدالمطلب کے درمیان عقد موا خات کیا۔ وونوں جاہلیت میں بھی تجارتی مال میں برابر کے شریک تھے باہم

# 

رسول الله سل الله التي الحارث كوجى مدينه مين ايك مكان عنايت فرما يا جوبازارك پاس الثنيه كراست پران كے اونتوں كاطويله تقار نوفل نے اپنى حيات ہى ميں اسے اپنے لاكوں ميں تقسيم كرديا تقاان كے بقيدلوگ آج تك اس ميں جيں ہ

نوفل رسول الله مَثَاثِیْمُ کے ہمر کاب فتح کمدونین وطاکف میں عاضر ہوئے غزوہ حنین میں رسول الله مَثَاثِیُمُ کے ہمر کاپ ٹابت قدم رہے وہ آپ کی داہنی جانب تھے انہوں نے یوم حنین میں ہزار نیزوں سے رسول الله مَثَاثِیْمُ کی مدد کی تھی رسول الله مَثَاثِیْمُ نے فرمایا کہ ابوالحارث گویا میں تہارے نیزوں کوشرکین کی پشتوں میں ٹو تنا ہواد کچھنا ہوں۔

نوفل بن الحارث کی وفات عمر بن الخطاب خوص کے خلیفہ ہونے کے سوابرس بعد ہو گی' عمر بن الخطاب جوسوئٹ نے ان پر نماز پڑھی' تقیع تک ان کے ساتھ گئے اور و میں وفن کیا۔

#### سيدنار سعيد بن الحارث ضاهرة

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والد ہ غزیہ بنت قیس بن طریف بن عبدالعزی بن عامر ہ بن عمیرہ بن وو بعہ بن الحارث بن فہرتھیں' کنیت ابوار ولی تھی ۔

اولا دهی محمر وعبدالله وعباس اور حارث تھے جن کی بقیداولا دنتھی ٔ امیۂ عبدش ٔ اروٰی کیزی اور ہندصغرای تھیں 'ان سٹ گی والد ہ ام انکیم بنت الزبیر بن عبدالمطلب تھیں اروٰی صغرای ان کی والد ہ ام ولدتھیں ۔

آ دم بن ربعیہ' یہ وہی ہے جنہیں قبیلہ بی مذیل میں دودھ پلایا جاتا تھا۔ بنولیٹ بن بکرنے اس جنگ میں قبل کر دیا جوان کے درمیان ہوئی تھی' وہ بچے تھے۔ مکان کے آگے تھنوں کے بل چلتے تھے' بنولیٹ نے ایک پھر مارا جوان کے لگا اور سرپاش پاش کر دیا نہیں کے متعلق یوم فتح میں رسول اللہ علی تی آئے گاہ ہوکہ ہروہ خون جو جا ہلیت میں ہوا میرے قدم کے نیچے ہے (لیمنی اب اس کا کوئی شارا ورانقا منہیں ہے ) سب سے پہلاخون جس سے میں درگز رکرتا ہوں وہ ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون ہے۔

، ہشام بن محمر بن السائب النکھی نے کہا کہ میرے والداور بنی ہاشم اس کتاب میں جس میں وہ ان کانسب بیان کرتے تھے ان کانا منہیں لیتے تھے ٰوہ کہتے تھے کہ وہ ایک چھوٹا سابچہ تقاجس نے کوئی اولا دند چھوڑی اور ندایس کانا م یا در تھا گیا۔

جاری رائے ہے کہ جس نے آ دم بن رہید کہا اس نے کتاب میں دم بن رہید ( لینی ابن رہید کا خون لکھا ) دیکھا'اور اس میں الف زیادہ کر کے آ وم بن رہید کہا۔ بعض روایان حدیث نے کہا کہ ان کا نام تمام ابن رہید تھا دومروں نے ایاس بن رہید کہا۔ واللہ اعلم

## الطبقات ابن سعد (مدجهان) المستحد المستحد المستحدين وانسار كالمستحدين وانسار كالمستحد

لوگوں نے بیان کیا کہ رہید بن الحارث اپنے چچاعباس بن عبد المطلب تفاد دے دوسال بڑے تھے جب مشرکین مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے توربید بن الحارث شام میں تھے وہ شرکین کے ہمراہ بدر میں موجود ند تھے۔ اس کے بعد آئے۔

عباس بن عبدالمطلب اورنوفل بن الحارث ایام خندق میں جرت کر کے رسول الله متالیق کی خدمت میں روانہ ہوئے تو ربید بن الحارث نے مقام ابواء تک ان دونوں کی مشابیت کی۔

مکدوالیس جانے کا اراد و کیا تو عہاس اور نوفل جی دین نے کہا کہ تم دار الشرک کی طرف واپس جاتے ہو۔ جہاں لوگ رسول الله مُلَّ يَقِيْمُ سے جَنگ کرتے ہیں اور آپ کی جگذیب کرتے ہیں۔رسول الله مُلَّ يَقِيْمُ عَالب ہو گئے ہیں۔ آپ کے اصحاب بہت ہو گئے ہیں۔واپس آؤ۔

ربید تیار ہوئے اور ان دونوں کے ساتھ دوانہ ہو گئے یہاں تک کرسب کے سب رسول اللہ ما اللہ ما اللہ علی ملم مباجرین بن کے آئے رسول اللہ من اللہ من

ربید بن الحادث رسول الله منافیظم کے ہمر کاب فتح کہ وطائف ونین میں حاضر سے پیم نین میں آپ کے ان اہل بیت و اصحاب کے ساتھ ثابت قدم رہے جو ہمر کا ج سعادت سے انہوں نے مدیند میں بنی حدیلہ میں ایک مکان بنالیا تھا' بی منافیظم سے روایت کی ہے۔

ر بید بن الحارث کی و فات مدینے میں بعبد خلافت عمر بن الخطاب میں دونوں بھائی نوفل وابوسفیان بن الحارث کی وفات کے بعد ہوئی۔

#### سيدنا عبدالله بن الحارث مى الدور:

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی ان کی والدہ غزیہ بنت قیس بن طریف بن عبدالعزی بن عامرہ بن عمیرہ بن ود بعہ بن الحارث بن فبرتغیں 'عبداللّٰد کا نام عبد تشس تفا۔

اسخاق بن الفضل نے اپنے اشیاخ ہے روایت کی کہ عبد شمس بن الخارث بن عبد المطلب قبل فتح مکہ ہے رسول الله مظافیۃ کے پاس مسلم مہا جربن کے روانہ ہوئے 'رسول الله مظافیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا نام عبد الله رکھا' رسول الله مظافیۃ کے پاس مسلم مہا جربن کے روانہ ہوئے 'رسول الله مظافیۃ کے ہمرکاب بعض غزوات میں بھی گئے مقام صفراء میں ان کی وفات ہوئی نبی مظافیۃ کے آئیں اپنے کرتے میں دفن کیا اور فرمایا کہ وسعید ہے جن کوسعادت نے پالیا' ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

#### سيدنا ابوسفيان بن الحارث مى مندر:

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى أنام مغيره تفاران كى والده غزيد بنت قيس بن طريف بن عبدالعزى 'بن عامره بن ميره بن وديد بن الحارث بن فبرهين .

ایوسفیان بن الحارث کی اولا دمین جعفر تھے ان کی والدہ جمالہ بنت ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

## الطبقات ابن سعد (صرچهای) مسلامی السامی ا

ابوالبياج 'ان كا نام عبدالله تقام جمانه وهصداور كهاجا تا ہے كه جميده ان سب كى والد وفقمه بنت بهام بن الأقلم بن الى عمر و بن ظویلم بن جمیل بن د بهان بن تصربن معاویہ تھیں 'كہاجا تا ہے كہ هصد كى والدہ جمانه بنت الى طالب تھیں۔

عا تكدأن كي والده امعمروبنت المقوم بن عبد المطلب بن باشم تيس-

امیدان کی والدہ ام ولد تھیں۔ کہا جاتا ہے کہان کی والدہ ابوالہیاج کی والدہ تھیں۔ ام کلثوم جوام ولدہ تھیں۔اولا دائی سفیان بن الحارث سب فتم ہوگئ کوئی یاتی ندریا۔

ابوسفیان شاعر سے رسول اللہ مالی کے اصحاب کی جو کیا کرتے ہے۔ اسلام میں جو داخل ہوتا تھا اس سے سخت دوری اختیار کرتے سے رسول اللہ مالی کی کے مطاب کی جھے علیمہ نے کچھ دن دودھ پلایا تھا رسول اللہ مالی کی الفت کرتے ہے آپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہے۔

رسول الله مَنْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ فَي بَن كُر مِعُوث ہوئے قرآب کے دہمن ہو گئے۔ آپ کی اور آپ کے اسحاب کی جوشروع کر دی ہیں سال تک رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ

ابوسفیان نے کہا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے پائ آیا اور کہا کہ روائلی کے لیے تیار ہوجاؤ' کیونکہ محمد (سالیم) کی آیہ قریب آگیٰ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبتم پر فدا ہوں تم ریکھتے ہو کہ عرب ومجم نے محمد (سالیم آ) کی بیروی کر لی اور تم اب ہو۔ حالانکہ سب سے زیادہ تم ان کی مدد پسند کرتے تھے۔

میں نے اپنے غلام ندکور سے کہا کہ جلد میرا کھوڑا اور اونٹ لاؤ ہم بکہ سے رسول اللہ مُلَاثِیْم کی قدم ہوئی کے لیے روانہ ہو گئے مقام ابواء پہنچے تورسول اللہ مُلَاثِیْم کامقد مدہ الحیش اتر چکا تھااور مکہ کاارادہ کر دہا تھا۔

میں آگے بڑھنے ہے ڈرا'رسول اللہ مُلَّاقِیْم میرے خون کے لیے تیار ہو گئے تھے میں گھیرا گیا اور روانہ ہوا'ا پے فرز ند جعفر کا ہاتھ کچڑ لیا۔ ہم دونوں اس میچ کوجس میں رسول اللہ مُلَّاقِیْم نے مقام ابواء میں میچ کی تقریباً ایک میل تک پیاد ہ چیرے کی طرف ہے آگے آئے۔

آ مخضرت مُٹائیڈ نے میری طرف سے دومری جانب منہ پھیرلیا۔ میں بھی دومری جانب آپ کے سامنے پلٹ گیا۔ آپ نے کی مرتبہ جھے سنہ پھیرا بچھے ہر قریب وبعید نے پکڑلیا میں نے کہا کہ نٹاید آپ کے پاس کنچنے سے پہلے ہی قبل کر دیا جاؤں گا۔ میں آپ کی نیکی درم اور آپ کی قرابت آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ ای بات نے لوگوں کو بچھ سے پازر کھا۔

میں گمان کرتا تھا کہ رسول اللہ علی فیڈ میرے اسلام نے خوش ہوں گے میں اسلام لایا اورای مال پر ہمر کاب روانہ ہوا۔ فق مکہ دخین میں حاضر تھا۔ حین میں جب ہم دخمن سے لیے تو میں اپنے گھوڑ ہے ہے اثر کران کی مفوں میں تھس گیا۔ ہاتھ میں پر ہند آلموار تھی۔

## كر طبقات ابن سعد (مندجار) ميلان المنظمة المنظ

آ تخضرت سال الله الله المالية كرم علوم عدالها كد مين آپ سے بہلے موت جا ہتا ہوں آپ ميرى طرف و كھے رہے تھے عباس نے كہايا رسول الله سال الله على الله على الله الله على ال

فر مایا بیں نے کر دیا' (یعنی راضی ہوگیا) اللہ نے ان کی ہر عداوت کو جووہ مجھ سے رکھتے تھے بخش دیا' آپ میری طرف متوجہوئے اور فر مایا میرے بھائی ہیں۔اپنی جان کی تم میں نے آپ کے پاؤن کورکاب میں بوسد دیا۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اصحاب رسول الله طاقیق کی جو کیا کرتے تھے اسلام عقر اشعار کی

العمرك الى يوم احمل راية لتعلب عيل اللات عيل محمد المدن المحمد اللات عيل محمد "آپ كي جان كي شم مين روز جهند الشاتا القار كرات كالشكر محمد (مَنْ النَّيْزَمُ) كَالْتُكُر بِرَعَالَبِ وَجَائِدَ -

لكا لمدلج الحيران اظلم ليلة فهذا اواني اليوم الهداي واهتدى

تو بے شک میری بیتات ہوتی تھی کہ میں اس پریٹان شب روی طرح تھا جس کی رات تاریک ہو۔ گر آج بیعالم ہے کہ جھے ہدایت کردی گئی اور میں نے ہدایت یالی ہے۔

هدائي هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطود

مجھے ایک ایسے ہاوی نے مدایت دی جومیری ذات کے علاوہ ہے اس نے مجھے اللہ کا راستہ بتایا جس کومیں نے پورے طور پر دھتکار دیا نتران

رسول الله منافية م فرمايا كمكم م فرقم كوده كارديا تقار

حبراء سے مروی ہے کہ ان سے دریافت کیا تھا کہ اے ابوتمارہ کیاتم لوگوں نے یوم حنین میں پشت پھیری تھی 'براء نے جواب دیا اور میں سنتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روز اللہ کے نبی نے پشت تہیں پھیری آپ کے خچرکوابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب ہاگ بکڑ کے تھے جب مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ خچر سے اتر پڑے اور فرمانے لگے:

ان النبي لا كذب انا ابن عبدالمطلب

د سیجه جھوٹ نہیں کہ میں ہی ہوں۔ میں فرزندعبدالمطلب ہوں''۔

ال روز آب سے زیادہ بخت کو کی تیل و یکھا گیا۔

عَبِداللهُ بْنِ الحارثِ بْنِ تُوفِل ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارثِ بن عبدالمطلب کو بی عَلَقَیْم ہے تشہید دی جاتی تھی'و شام میں آئے تھے۔انہیں جبد یکھا جاتا تھا تو بوجہ مشا بہت ابن عمر کے انہیں ابن عمر کہا جاتا تھا۔ابوسفیان بن الحارث نے اپنے شع (وَ لَ ) میں کہا ہے کہ

 افرو انالی جاهدا عن محمد وادعی وان لم انتسب بمحمد میں گوشش کر کے محمد بکاراجا تا تھا''۔ میں گوشش کر کے محمد بکاراجا تا تھا''۔ میں گوشش کر اوجہ آپ کی مشابہت کے لوگ ابوسفیان کو دھو کے سے محمد بکارٹے لگتے تھے۔

ابوسفیان بن الحارث اوران کے بیٹے جعفر بن الیسفیان تمامہ بائد تھے ہوئے نبی مَثَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے جنب آپ کے پاس پنچیتو دونوں نے کہا' السلام علیم یارسول الله رسول الله مَثَاثِیْمُ نے فرمایا کہ چبرے سے کیڑ اہٹاؤ تاکہ بہجائے جاؤ۔

انہوں نے اپنانب بیان کیا۔ چرے کھول دیتے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں' رسول اللہ سَلَّ ﷺ نے فر مایا اے ابوسفیان تم نے مجھے مس دھتاکار کی جگہ یا کسی وقت دھتاکارا تھا۔ عرض کی یارسول اللہ ملامت کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا اے ابوسفیان ملامت نہیں ہے۔

رسول الله مُثَافِقَةِ مُن على بن ابى طالب مُصَدِّدُ كُونِكُم ديا كه وه لوگوں ميں اعلان كر ديں كه آگاه ہو جا وُ الله اور اس كا رسول ابوسفيان ہے راضى ہو گئے 'لہٰذاتم لوگ بھی ان ہے راضی ہو جاؤ۔

وہ اور ان کے بینے جعفر رسول اللہ مٹائیٹیا کے ہمر کاب فتح کہ کیوم حین اور طائف میں حاضر ہوئے۔ یوم حنین میں جب لوگ بھا گے تو دونوں باپ جیٹے آپ کے ہمر کاب ثابت قدم رہے اس روز ابوسفیان کے بدن پر چھوٹی چھوٹی چاوریں اور چاوروں کا عماسہ تھا۔ انہوں نے ایک چاورے اپنی کمر باند ھر کھی تھی اور رسول اللہ مٹائٹیؤا کے خچرکی لگام پکڑلی تھی۔

جب غبار ہٹ گیا تورسول اللہ سُلُائِیم نے پوچھا یہ کون ہے عرض کی آپ کا بھائی ابوسفیان فرمایا: اے اللہ سُلُوّہ ہ ہے رسول اللہ سَلَّائِیمُ فرمات تھے کہ ابوسفیان میرے بھائی ہیں اور میرے بہترین اعزہ میں ہیں اللہ نے حمزہ کے بدلے مجھے ابوسفیان بن الحارث کودیا ہے اس کے بعد ابوسفیان کواسد اللہ اور اسد الرسول کہا جاتا تھا۔

ابوسفیان بن الحارث نے یوم حنین کے بارے میں بہت ہے اشعار کیے ہیں جنہیں ہم نے ان کی کثر ت کی وجہ ہے چھوڑ ویا ہے ان کے کلام میں یہمی ہے۔

> لقد علمت افناء کعب وعامر عداة حنین حین عَمَّ المتصعضع ''کعب وعام کے کمنا م لوگوں نے حنین کی صبح کوجس وقت کمزوری عام طور پڑھی بیرجان لیا کہ

> بانی الحو الهیجاء ارکب حدها امام رسول الله لا انتعدم شی جنگ کاما جرموں کداس کی حدثک کرتا ہوں رسول اللہ بنائی<u>تی کے آگے اس طرح کریس فوف نمیں کرتا۔</u> رخاء ٹواب الله والله واسع الیه تعالی کل امر لیوجع

## الم طبقات ابن سعد (مصفيار) المسلك الم

الله كاوابى اميد بر (كرتابون) اورالله وسعت والاساس بزرگ وبرتر كي طرف تمام اموراويس عيائد

لوگوں نے بیان کیا کدرسول اللہ مالی فیلم نے ابوسفیان بن الحارث کونیبر سے سووس مجورسالانہ کی جا میردی۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث گرمی میں نصف النہار کے وقت نماز پڑھتے تھے جو کروہ بھی جاتی تھی اس کے بعد ظہر عصر تک پڑھتے تھے۔ ایک روزعلی میں ہوئے سے ۔ ابوسفیان میں ہو وقت سے پہلے نماز سے فارغ ہو کرواپس ہو پچے تھے انہوں نے اب جوتم اس وقت سے پہلے واپس ہو گئے جب عمو ما واپس ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ میں عثان بن عفان میں ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ میں عثان بن عفان میں ہوتے کے جواب ندویا۔ بن عفان میں ہوئے واپس آیا۔ ان کی بین کا پیام دیا۔ انہوں نے پچھ جواب نددیا۔ میں تھوڑی ویر بیٹھا رہا پھر بھی کچھ جواب نددیا۔ علی میں میں ترب ہے انہوں نے انہوں نے

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مَا اَیْتِ اُنے فر مایا کہ ابوسفیان بن الحارث تو جوان اہل جنت کے سروار بین انہوں نے ایک سال جج کیا۔ منی میں تجام نے ان کا سرمونڈ اسر میں مسد تھا جام نے اسے کا دیا جس سے وہ مرکے لوگوں کا خیال تھا کہ دہ شہید ہوئے یالوگ بیامید کرتے تھے کہ دہ اہل جنت میں سے بین ۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ ابوسفیان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بچھ پر رونانہیں کیونکہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کمی گنا و میں آلود ونہیں ہوا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسفیان بن الحارث کی وفات مدید میں اپنے بھائی نوفل بن الحارث کے تیرہ دن کم چار مہینے کے بعد بوئی میں اپنی کہا جاتا ہے کہ معلق میں ان کی وفات ہوئی اور عمر بن الخطاب جی دونے نماز پڑھی انہیں بلقع میں مثیل بن ابی طالب خی دونے مکان کی دیوار میں فن کیا گیا۔

انہوں نے خود ہی وفات ہے تین روز قبل اپنی قبر کھود نے کا انظام کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں رسول اللہ سَائِیْ اور اپنے بھائی کے بعد زندہ نہ رہوں مجھے ان دونوں کے ساتھ کروے ای روز آفراب بھی غروب نہ ہوا تھا کہ ان کی وفات ہوگئ ان کا مکان عقیل بن ابی طالب میں تورک مکان کے قریب تھا۔ یہ دہی مکان تھا جو دار الکراحی کہلاتا تھا اور علی بن الی طالب میں تھا۔ کے مکان کے بیزوں میں تھا۔

حضرت سيد نافضل بن عباس هياه هنا:

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی کنیت ابوجر تنی ان کی والد وام الفضل تنیس جولبا به کیزی بنت الحارث بن حزن بن بحیر بن الهزم بن روییه بن عبدالله بن بلال بن عامر بن صفصصه بن معاویه بن بکر بن بواژن بن منصور بن عکر مد بن حصله بن قیس بن عیلان بن مفرخیس -

فعنل بن عباس کی اولا د میں صرف ام کلثوم تھیں' ان کے کوئی دوسری اولاد نہ ہوئی ان کی والدہ صفیہ بنت محمیہ بن جڑ بن الحارث بن عربیٰ بن عمر والزبیدی قبیلہ مدتج کے سعدالعشیر ومیں سے تھیں۔

فضل بن عباس عباس بن عبد المطلب كيسب اؤكول سے بوے تھے انہوں نے رسول اللہ منافظ كي بمركاب مكد دخنين كا

## 

جہاد کیااس روز جب لوگ پشت پھیر کے بھا کے تورسول اللہ منافیق کے ہمر کاب ثابت قدم رہنے والے اصحاب واہل ہیت میں تھے۔ آپ کے ہمراہ ججۃ الوداع میں بھی حاضر ہوئے رسول اللہ منافیق نے (اس سفر میں اپنی اونٹنی پر) انہیں ردیف (ہم نشین ) بنایااس لحاظ سے انہیں ٔ ردف رسول اللہ منافیق (رسول اللہ کا ہم نشین ) کہاجا تاہے۔

ابن عباس جی سنت مردی ہے کہ یوم عرفہ (۹ رذی الحجہ) کوفضل بن عباس رسول الله منافیظ کے ہم نشین (ردیف) ہے وہ نوجوان عورتوں کود کیفنے سے اوران کی طرف نظر کرنے لگے رسول الله سنافیظ بیچے ہے اپنے ہاتھ سے یار باران کا منہ پھیرتے ہے وہ انبیں تنکھیوں ہے دیکھنے لگے رسول الله منافیظ نے فرمایا کہ اے بھائی بیدہ دن ہے کہ جوشن اپنے کان اور آ مکھاورا پی زبان پر قاور رباتواس کی منفرت ہوجائے گی۔

عبدالقد بن عبیدے مروی ہے کہ یوم عرف میں رسول الله مناققیم نے فضل بن عباس کوشرف ہم نشینی بخشا' وہ خوبصورت بدن کے آ دمی تھے جن کے فتنوں کا عورتوں پر اندیشہ تھا۔ فضل نے بیان کیا کہ رسول الله مناققیم نے جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک برا بر تلبیہ کہا۔

ابن عبال نے فضل بن عباس ہے روایت کی کدوہ نبی منافظ کے ہم نفین تھا آپ جمرہ عقبہ کی رکی کرنے تک برابرری کرتے رہے۔

ا بن عباس سے مروی ہے کہ نبی سُلِیُونِم نے عرفات سے منی تک فضل بن عباس کواپنا ہم نشین بنایا 'انہوں نے کہا کہ مجھے فضل نے خبر دی کہ رسول اللہ سَکا تِیوَنِم جمرہُ عقبہ کی رہی کرنے تک برابر تلبیہ کرتے رہے۔

لوگوں نے بیان کیا کفشل بھی ان لوگوں میں تے جنہوں نے نبی منافقیۃ کوشس دیااور آپ کے دفن کواپے و مدلیا اس کے بعدوہ مجاہد بن کے شام چلے گئے ہے اواقعہ ہے کہ اردن کے تواح میں جب طاعون عموان کا زور ہوا تو انقال کر گئے۔ یہ واقعہ خلافت عمر بن الخطاب جی دور کا ہے۔

#### سيدنا جعفربن الي سفيان طئالاندة

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى أن كى والده جمانه بنت الى طالب بن عبدالمطلب بن باشم تحيير أ جمانه كي والده فاطمه بنت اسد بن باشم بن عبد منا ف تحيير \_

جعفر کے صلب ہے ام کلثوم پیدا ہو کمیں جن کے فرزند سعید بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تھے جعفر کی اولا د کا سلسلہ چل شد کا۔

جس وقت رسول الله على ينت فتى مكه كه ليه ) آئے جعفر بن البي سفيان اپنے والد كے ہمراہ تھے دولوں اسلام مائے ب

انہوں نے رسول اللہ منافقہ کی معیت میں مکہ وحتین کا جہاد کیا جس روزلوگ پشت پھیر کر بھا گے وہ رسول اللہ منافقہ کے ان اصحاب واہل بیت میں تھے جو آپ کے ہمراہ ٹابت قدم لا ہے۔ آپئے والد کے ساتھ برا بررسول اللہ منافقہ کے ساتھ رہے یہاں تک

#### الطبقات ابن سعد (مدجهام) المسلط المسل

كراللدنة آب والقاليا جعفركي وفات وسط خلافت معاوية بن الي سفيان من بهوئي .

#### سيدنا حارث بن توقل شياهه:

ابن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ ظریبہ بنت سعید بن القشیب تھیں' قشیب کا نام جندب بن عبد اللہ بن رافع بن نصلہ بن مضب بن صعب بن مبشر بن و ہمان تھا جو قبیلہ از دمیں سے تھے۔

حارث بن نوفل کی اولا دہیں عبداللہ بن الحارث تھے جنہیں اہل بھر ہنے بتہ کا لقب دیا تھا ابن الزہیر کی کی جنگ کے زمانے میں انہوں نے ان سے کے کاوران کے والی ہو گئے۔

محمدا کبرین الحارث رسید عبدالرحمٰن رملهٔ ام اکز بیر جومغیره کی والده تغییں اور ظریبه ان سب کی والده بهند بنت ابی سفیان بن حرب بن امید بن عبد شمس تغیین س

عتب محراصغ حارث بن الحارث ريط اورام الحارث أن سب كي والده ام عمر وبنت المطلب بن الي وواعد بن ضير واسبحي تقيس ـ سعيد بن الحارث ام ولد سے تقے۔

حارث بن نوفل رسول الله سَلَّالِيَّةُ كَ زَمَانَ كَ مَصَّالَةِ مَن رسول الله سَلَّالِيَّةُ كَ مُحِبَت بِا لَيَّتِى اور آپ سے روایت كی سے وہ اپنے والد كے ساتھ اسلام لائے ان كے بيٹے عبدالله بن الحارث رسول الله سَلَّاتِهُمُ كَ زَمانے مِن بيدا ہوئے انہيں رسول الله سَلَّاتُهُمُ كَ يَاسِ لايا كَيا تُو آپ نے ان كى اصلاح فرمائى اور دعاءكى ۔ الله سَلَّاتُهُمُ كَ ياسِ لايا كيا تو آپ نے ان كى اصلاح فرمائى اور دعاءكى ۔

رسول الله طَلَقَيْنَا في حارث بن توقل كومك بعض اعمال كا امير مقرر فر مايا تبيس ابو بكر وعروعثان التحاشين في مكاوالى بنايا - عبدالله بن الحارث في التين والدر وابيت كى كدر ول الله مائي الله عبدالله بن الحارث في السور حيائنا و امو اتنا اصلح ذات بيننا الف بين قلوبنا اللهم عبدك فلان بن فلان لانعم الاخير الوانت اعلم به فاعفر لنا وله .

''اے اللہ ہمارے زندہ لوگوں کی اور ہمارے مردہ لوگوں کی مغفرت کر ہمارے آگیں میں اصلاح کر اور ہمارے ولوں ، میں الفت ڈال دیۓ اے اللہ غیرے بندے فلال بن فلال کو ہم سوائے خیرے کچھٹیں جانے ۔ تو اسے زیادہ جانے ۔ والا ہے البذاہماری اور اس کی مغفرت ک''۔

میں نے کہا حالانکہ میں اس جماعت میں سب سے چھوٹا تھا کہ اگر میں اسے خیر نہ جا نتا ہوں فر مایا اس کے سوا کی کھند کہو جوتم جانتے ہو۔ علی بن عیسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ حارث بن نوفل بھر نے نتقل ہو گئے تھے وہیں انہوں نے محدود مرکان بنالیا تھا۔ عبداللہ بن عامر بن کریز کی ولایت کے زمانے میں وہاں اترے تھے بھرے میں آخر زمان خلافت عثان بن عفان می ہوئے میں وفات ہوئی۔

#### سيدنا عبدالمطلب بن ربيعه وخالفظ

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصى ان كي والده ام الحكيم بنت الزبير بن عبد المطلب بن ماشم بن عبد

عبدالمطلب بن ربیعه کی اولاد میں محمد تھے ان کی والدہ ام النہین بنت حزہ بن مالک بن سعد بن حزہ بن مالک تھیں جو ابوالشیرہ بن سلمہ بن مالک بن غدر بن سعد بن رافع بن مالک بن بشم بن جاشد بن بشم بن الخبو ان بن نوف بن ہمدان تھے۔

(ام النہین) قیس بن حزہ کی بہن تھیں' یہی مالک بن حزہ دونوں تھموں کی موجودگی میں معاویہ بن ابوسفیان کے ساتھ تھے۔
ہشام بن محمد بن السائب نے کہا کہ مجھے والد نے خردی کہ حزہ بن مالک نے چارسوغلاموں کے ہمراہ بمن سے شام کی طرف ہجرت کی اورانہیں آزاد کردیا' سب نے شام میں ہمدان کی طرف ایک کو شعب بال اورانہیں آزاد کردیا' سب نے شام میں ہمدان کی طرف ایک کو شعب بن ربیعہ تھیں' کے ان کی طرف منسوب ہوجانے کی وجہ سے ان لوگوں سے شاوی کرنا نا بہند کیا۔ ان کی اولا و میں اروی پنت عبدالمطلب بن ربیعہ تھیں' ان کی والدہ بنت عمیر بن مازن تھیں ۔

ہشام نے کہا کہ میرے والدمحر بن السائب نے محد بن عبدالمطلب کو پایا ہے اور ان سے روایت کی ہے عبدالمطلب بن ربیعہ نے رسول اللہ مثالثین کے سے روایت کی ہے۔ وہ آپ کے زمانے میں بالغ تھے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ انہیں عبدالمطلب بن ربید بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب نے خبر دی کہ ربید بن الحارث اور عباس بن عبدالمطلب بیجا ہوئے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم ان دونوں لڑکوں کو (یعنی عبدالمطلب بن ربیداور فضل بن عباس کو) رسول اللہ مٹائیڈ کے پاس بھیجے اور آپ ان کوصد قات پر مامور کردیتے تو یہ بھی وہ (خدمت) اداکر تے جو دوسرے اداکر تے ہیں اوروہ نفع پاتے جودوسرے پاتے ہیں۔

رسول الله متالیقی نماز ظهر پڑھ لی تو ہم آپ سے پہلے جرے کے پاس جائے گھڑے ہو گئے آپ ہمارے پاس سے گزرے تو گائے ہا گزرے تو کان پکڑے فرمایا جودل میں ہوا سے ظاہر کرواور جرے میں داخل ہو گئے ہم بھی اندر گئے آپ اس وقت زینب بنت جحش کے گھر میں نتھے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں صدقات وصول کرنے پر مامور فرمادیں ' تاکہ جونفع لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہمیں ہواور جو (خدمت) لوگ اداکرتے ہیں ہم اواکریں۔

رسول الله مناتیجیًا خاموق ہو گئے اور گھر کی حجت کی طرف اپنا سرا نھایا۔ ہم نے آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو زینب نے پردے سے اشارہ کیا' گویا آپ سے کلام کرنے کوہمیں منع کرتی ہیں۔

آ پ متوجہ ہوئے اور فرمایا کے خبر دار صدقہ محمد وآل محرکے لیے مناسب نہیں کیونکہ وہ لوگوں کامیل ہے تکم ہوا کہ میرے یاس محمیہ بن جزءکو جوعشور (محصول زمین) پر (عامل) تنے اور ابوسفیان کو بلاؤ۔ دونوں حاضر ہوئے آپ نے محمیہ سے فرمایا کہ اس

#### الم طبقات ابن سعد (صبيدة) كالمستحل ١٨٠ المستحدين وانسار كالم

اڑے فضل سے اپنی لڑکی کا نکاح کردو انہوں نے ان سے نکاح کردیا۔ ابوسفیان سے فرمایا کداس لڑکے (عبدالمطلب) سے اپنی بٹی کا نکاح کردو انہوں نے مجھ سے نکاح کردیا تھید سے فرمایا کٹس سے ان دونوں کا مہرادا کردو۔

علی بن عیسلی بن عبداللہ النوفلی سے مروی ہے کہ عبدالمطلب بن رہید عمر بن الخطاب بن ورد کے زمانے تک مدینہ پیس رہے اس کے بعد وہ مشق میں مفقل ہو گئے وہیں اتر ہے اور ایک مکان بنالیا۔ پر ید بن معاوید بن الی سفیان کا خلافت کا زمانہ تھا کہ دمشق میں اِن کی وفات ہوئی انہوں نے پر ید بن معاویہ کو وصیت کی اس نے وصیت قبول کی۔

سيدنا عتب بن الي لهب مني اليغة

نام عبدالعزی بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصی تقاان کی والده ام جمیل بنت حرب بن امید بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔

اولا ومیں ابوعلی ابوالہیشم ابوغلیط تھے ان کی والدہ ام عباس بنت شراحیل بن اوس بن صیب بن الوجیہ تھیں جوممیر کی شاخ زی الکلاع میں سے تھیں' جاہلیت کے زمانے کی قیدی تھیں۔

عبیدالله ومحمد وشیبهٔ پیسب لا ولدمر گئے اور ام عبدالله ان سب کی والد دام عکرمه بنت خلیفه بن قبیل جوالا ز د کےالجد رہ میں سے خیس و ولوگ بنی الدیل بن بکر کے حلیف تھے۔

> عامر بن عتبهٔ ان کی والده بالداحریت بی الاحر بن الحارث بن عبد مناق بن کنانه میل سے تقیس۔ ابوواثلہ بن عتبهٔ ان کی والدہ خولان میں سے تقیس۔

> > عبيربن عتبه ام ولدے تھے۔

اسحاق بن عتبه ام ولدسوداء سے تھے۔

ام عبدالله بنت عنبه أن كي والده خولدام ولدخيس .

عباس بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافیۃ کے زمانے میں مکہ آئے تو مجھ سے فرمایا' اے عباس تنہارے دونوں جیتیج عتبہ ومعتب کہاں ہیں ان کو میں نے نہیں و یکھا۔عرض کی یارٹول الله مشرکین قریش میں سے جولوگ چلے انہیں کے ساتھ وہ بھی میں فرمایاان دونوں کے باس جا دَاورمیرے باس لے آؤ۔

میں سوار ہو کے ان کے پاس عرفہ گیا اور کہا کہ رسول اللہ شانٹیڈ تم کو بلاتے ہیں وہ فوراً سوار ہوئے میرے ساتھ رسول اللہ خانٹیز کے پاس آئے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آئے اور بیعت کر لی۔

رسول اللہ سلاقیم کھڑے ہوئے۔ان کے ہاتھ بکڑیے اوراس طرح لے چلے کہ آپان کے درمیان تھے ملتزم پر لائے جویاب کعبدو حجراسود کے درمیان ہے آپ نے وعاکی اور واپس ہوئے۔عارض منوزے مسرت نمایاں تھی۔

عباس نے کہا کہ میں نے عرض کی یار مول اللہ اللہ آپ کوخش وخرم رکھے میں چیزے پرمسرت و کیسا ہوں' فرمایا' ہاں میں نے اپنے بچاکے ان دومیٹوں کواپنے رہ سے مانگا تھا اس نے مجھے دونوں عطا کروپئے۔

#### كر طبقات اين سعد (صريهاي) كالمستحد (صريباي) كالم

حمز ہیں عتب نے کہا کہ دونوں اسی وقت آئے کے ہمراہ خین روائٹ ہوگئے غزوہ خین میں حاضر ہوئے اس روز دونوں رسول اللہ منافظ کے ہمر کا ب آپ کے اہل بیت اور ثابت قدم رہنے والے اصحاب کے ساتھ ٹابت قدم رہے اس روز معتب کی آئے میں چوٹ لگ کی۔ فتح مکہ بحد بنی ہاشم کے مردوں ہیں ہے ہوائے عتب ومعتب قرز ندان الولہب کے وئی مکہ میں نہیں رہا۔ حضرت معتب بن افی لہب شی ادفوہ :

ا بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصى ان كى والده المجيل بنت حرب بن اميه بن عبدمش بن عبد مناف تغيير به معتب كى اولا دمين عبداللدومجه وابوسفيان وموى وعبيدالله وسعيد وخالده تغيير ان سب كى والده عا تكه بنت الي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب تغيير عاتكه كى والده المعروبيت المقوم بن عبدالمطلب بن باشم تغيير به

ابومسلم ومسلم وعباس فرزندان معتب مخلف ام ولدے تھے۔

عبدالرحمٰن بن معتب ٰان کی والدہ حمیر میں ہے تھیں۔

ہم نے معتب بن الی اہب کے اسلام کا ذکران کے بھائی عقبہ بن الی الہب کے ساتھ کیا ہے۔

حبّ رسول الله مثَّلُ عَلَيْهِ مُصرّت اسامه بن زيد شي النفاء :

ا بن حارثه بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس بن عامر بن العمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن عوف بن عذره بن زیداللات بن رفیده بن تورین کلب به

رسول الله طائقة لم كے حب (محب ومجوب) تھے كئيت ابومجرتھى۔ ان كى والدہ ام ايمن تھيں 'ام ايمن كا نام بر كہ تھا' رسول الله منابقة لم كى كھلانى اور آپ كى آزاد كردہ باندى تھيں۔

#### حضور غلاسك كيآب سيشد يدمحب

زید بن حارثہ خی در بھن اہل علم کی روایت ہیں سب سے پہلے اسلام لائے تھے انہوں نے رسول اللہ سالیڈ او کوئییں چھوڑا' اسامہ خی دون کے بہاں مکہ بی ہیں بیدا ہوئے' بڑھے بہاں تک کہ عاقل ہو گئے انہوں نے سوائے اللہ تعالیٰ کے اسلام کے اور کچھ نہیں جانا نہاس کے خلاف کوئی وین اختیار کیارسول اللہ سالیڈ اس تھ مدینہ کی طرف ہجرت کی رسول اللہ سالیڈ ان سے شدید محبت کرتے تھے وہ آپ کے پاس مثل آپ کے بعض اعز ہ کے تھے۔

عا کشد میں دس سے مردی ہے کہ اسامہ میں ہوا دروا زے کی دہلیٹر پر پھسل کر گر پڑے جس سے ان کی پیشانی بھٹ گئی رسول اللہ مثلاً قیام نے فرمایا اے عاکشہ میں دینوان کا خون صاف کرو' عاکشہ میں بین کوکرا ہت ہوئی' رسول اللہ سٹلائیام ان کے زخم کو چو ہے اور اسے تھوک کرفر مانے کے کہ اگر اسامہ میں درکڑی ہوتے تو انہیں ضرور کیڑے بہنا تا 'دیور بہنا تا یہاں تک کہ مشہور کرویتا۔

ابوالسفرے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ طالقیام اور عائشہ جی دین بیٹھے تنے اسامہ جی دیوان کے پاس تنے رسول الله سُکالِیَّا بِنے اسامہ جی دور کا چیزہ دیکھا اور بینے فرمایا کہ اگر اسامہ شی دور کی ہوتے تو میں انہیں زیور پہنا تا' ان کی آ رائش کرتا پہل تک کہ ان کا ماز ارکزم ہوجا تا۔

#### المقات ابن سعد (صيباء) المسلك المسلك

اسامہ بن زید خاشف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْ مجھے اور حسن میں اور گود میں ) لے کر فر ماتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

اسامہ بن زید میں شناسے مروی ہے کہ نبی مُثالِقًام مجھے اپنے ایک زانو پر بٹھا لیتے تھے اور حسن بن علی ہیں ہیں کو دوسرے پر پھر ہم دونوں کو چمٹا لیتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ ان دونوں پر رحمت کر کیونکہ میں بھی ان دونوں پر رحمت کرتا ہوں۔

قبس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ جس وفت نبی مُقافِظُ کومعلوم ہوا کہ جھنڈا خالد بن الولید ہیں ہوئے پاس پہنچے گیا تو فر مایا کیوں نداس شخص کے پاس گیا جس کے والدقتل کر دیئے گئے بعثی اسامہ بن زید ہی پیناکے پاس۔

قیس بن الی عازم سے مردی ہے کہ اسامہ بن زید بی شنائے والد کے قل کے بعد رسول اللہ منافق کے سامنے کھڑ ہے ہوئے آپ کی آتھوں سے آنسوجاری ہوگئے دوسرے دن چرآئے اوراس مقام پر کھڑے ہوئے نبی سکا تی آلے الے میا کہ میں آج تم سے اسی مقام پر ملوں گاجہاں کل ملاقعات

عائشہ خانشہ خان ہے مروی ہے مجورالمد کجی رسول اللہ سکا گھٹے کے پاٹس آئے انہوں نے اسامہ اور زید خان کواس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پرایک ہی چا درتھی جس سے سرتو چھے ہوئے تھے کین قدم کھلے تھے مجورانے کہا کہ یہ قدم تو ایک دوسرے کا جزمیں (بیعنی دونوں باپ بیٹے میں) رسول اللہ سکا گھڑے خوش ہوئے میرے پاس آئے آپ کے چبرے کے خط چیک رہے تھے۔

عائشہ تف ونا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا اِللَّمُ مَا اِللَّهِ مُلِی اِس طرح تشریف لائے کہ آپ کے چبرے کے خطوط چک رہے تھے فرمایا کیاتم نے نہیں دیکھا کہ ابھی ابھی مجزر نے زید بن حارشہ اور اسامہ بن ڈید چھٹ کودیکھا اور کہا کہ ان میں ہے بعض قدم بعض سے ہیں (یعنی ایک دوسرے کا جزبیں) رسول اللہ مُلَا اِللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اِسامہ کی زیدے مشابہت برخوش ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ مُظافِیّا نے عرفات ہے واپسی میں اسامہ بن زید میں میں گی وجہ سے تاخیر کردی جن کے آپ منتظر تھے وہ آ سے تو ایک چیٹی ناک والے کا لے لڑکے تھے اہل یمن نے کہا کہ ہم لوگ محض اس وجہ سے روکے گئے اسی سب سے اہل یمن نے کفر کیا۔

محمد بن سعدنے کہا کہ میں نے یزید بن ہارون سے پوچھا کہان کے اس قول کی کیا مراد ہے کہ' آسی سبب سے اہل یمن نے کفر کیا'' تو انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگ ابو بکر سی اندرے زیانے میں مرتد ہوئے تُو ان کا مرتد ہونا محض نبی ملاکھیاڑے تھم کی تو ہیں کرنے سے ہوا۔

اسامہ بن زید میں نوند میں ہے کہ رسول اللہ منافیق عرفات ہے واپس ہوئے تو مجھے ہم نشینی کا شرف بخشا۔ آپ اپنی سواری کی باگ تھنچ رہے تھے یہاں تک کہ اس کے دونوں کا نوں کا بچھلا حصہ قریب تھا کہ کیاوے کے اگلے جھے ہے لگ جائے فرماتے تھے کہاں لوگڑ تہیں سکون ووقارلا زم ہے کیونکہ اونٹ کے ضائع کرنے میں نیکی نہیں ہے۔

ابن عباس ٹی اٹرنٹ مروی ہے کہ جارے پاس رسول اللہ منافقہ اس طرح تشریف لاے کہ آپ کے رویف اسامہ بن زید جی اٹرن تھے ہم نے آپ کواس نبیذ (شربت کشمش) میں سے پلایا تو آپ نے نوش فر مایا اور فر مایا 'تم نے اچھا کیا'ای طرح کرو۔

## الرطبقات ابن سعد (صرچار) المسلك المسل

عامراشعتی سے مروی ہے کہ اسامہ ٹن مٹرنے کہا کہ وہ شب عرفہ میں نبی مَالِیَّوْلِ کے ہم نشین ہے۔ جب آپ والیں ہوئے تو مز دلفہ پینچنے تک سواری نے دوڑ کرفتہ منہیں اٹھایا ( یعنی آ ہستہ آ ہستہ چلتی رہی )۔

ابن عمر وی است مردی ہے کہ نبی سکا تی آئے کے روز مکہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ اسامہ بن زید ہی ہے اسین سے ' آپ نے کعبہ کے سائے میں اوٹ بٹھا دیا' میں لوگوں کے آگے ہوگیا' نبی سکا تی آجا بلال اور اسامہ جی دین کعبہ میں داخل ہوئے۔ میں نے بلال میں اور سے جودروازے کے پیچھے تھے پوچھا کہ رسول اللہ مکا تی آجاں نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ تمہارے مقابل دونوں ستونوں کے درمیان۔

اسامہ بن زید میں شناسے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْرِ آب مجھے ایک مونا مصری کیڑا پہنایا جو دحیہ کلبی میں ہوئے ہدایا میں سے تھا میں نے اسے اپنی زوجہ کو پہنا دیا 'رسول اللہ مُلَّاثِیْرِ آب فر مایا کہ تہمیں کیا ہوا کہ وہ مصری کیڑا نہیں پہنا' عرض کی یارسول الله مُلَّاثِیْرِ اللہ مُلَّاثِیْرِ اللہ مُلَّاثِیْرِ اللہ مُلَّاثِیْرِ اللہ مُلَّاثِیْرِ اللہ مُلَّاثِیْرِ اللہ مُلَاثِیْرِ اللہ مُلَاثِیْرِ اللہ مُلَاثِیرِ اللہ مُلَاثِیرِ اللہ مُلَاثِیرِ اللہ مُلَاثِیرِ اللہ اللہ مُلَاثِیرِ اللہ مُلَاثِیرِ اللہ مُلَاثِیر اللہ مُلَاثِر مُلِی اللہ مُلَاثِر مُلِاثِیر اللہ مُلَاثِیر اللہ مُلَاثِر مُلِی اللہ مُلِاثِ اللہ مُلَاثِر مُلِاثِ اللہ مُلَاثِر مُلِي اللہ مُلَاثِر مُلِي اللہ مُلِاثِلُولِ اللہ مُلِلْ اللہ مُلِاثِلُولِ اللہ مُلِاثِلُولِ اللہ مُلِلْ اللہ مُلِاثِلِ اللّٰ مُلِاثِلُولِ اللّٰ مُلِاثِلُولِ اللّٰ مُلْائِلُولِ اللّٰ مُلِلْ اللّٰ مُلِلْلِ اللّٰ اللّٰ مُلْائِلُولُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُلْائِلُولُ اللّٰ مُلْائِلُولُ اللّٰ مُلْائِلُولُ اللّٰ اللّٰ مُلْائِلُولُ اللّٰ مُلْلِلْمُلْلِلْ اللّٰ مُلْلِلْمُلُولُ الللّٰ مُلْائِلُولُ اللّٰ اللّٰ مُلْائِلُولُ اللّٰ اللّٰ مُ

عبیداللہ بن مغیرہ سے مروی ہے کہ تکیم بن حزام نے رسول اللہ مٹائٹیٹم کوایک جوڑا ندیئہ بھیجا جو ذی بین کا تھا، تکیم بن حزام اس زمانے میں مشرک تھے انہوں نے اس کو پچاس وینار میں خریدا تھا رسول اللہ مٹائٹیٹم نے فرمایا کہ ہم مشرک ہے تبول نہیں کرتے لیکن جب تم نے کتنے میں لیا ہے؟ انہوں نے کہا پچاس وینار میں رسول اللہ مٹائٹیٹم نے اس کے تم نے کتنے میں لیا ہے؟ انہوں نے کہا پچاس وینار میں رسول اللہ مٹائٹیٹم نے اسے لے لیااور پہن کر جمعہ کے لیے منبر پر بیٹھے۔ پھر آپ اترے اوروہ جوڑا (حلہ ) اسامہ بن زید جو تا میں کو پہنا دیا۔ حضرت اسامہ بن زید کی امارت میں لشکر کی روائٹی :

عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگانی آئے ایک نظر بھیجا اس پراسامہ بن زید جی پین کوامیر بنایا بعض لوگوں نے ان کی امارت پراعتراض کیارسول اللہ منگانی آئے نے فرمایا اگرتم لوگ ان کی امارت پراعتراض کرتے ہو (تو تعجب نہیں) کیونکہ تم لوگ اس سے قبل ان کے والد کی امارت پراعتراض کرتے تھے اللہ کی قیم وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور بے شک میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔

سالم نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ ان سے رسول اللہ مَالَّیْظِ کی بیر حدیث بیان کرتے سنتے ہے کہ جس وقت آپ نے اسامہ بی اور کی اور ان کی امارت میں طعن کیا رسول الله مَالِیْظِ کو عیب جوئی کی اور ان کی امارت میں طعن کیا رسول الله مَالِیْظُ اوگون میں کھڑے ہوئے جیسا کہ سالم نے بچھ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ فردارتم لوگ اسامہ بی ہوت کی عیب جوئی کرتے ہوا دران کی امارت میں اعتراض کرتے ہواس کے قبل بہی تم ان کے باپ سے ساتھ کر چکے ہوا گرچہ وہ امارت ہی کے لیے کرماتھ کر چکے ہوا گرچہ وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور وہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب میں الہٰ زان کے بعدان کے بیفر زند مجھے سب سے زیادہ مجبوب میں الوگوں میں سے ہیں۔

اسامہ بن زید جی دین سے مروی کے رسول اللہ مُنافِیزائے انہیں کی جانب روانہ کیا گر ان کے اس جانب روانہ ہونے ہے

## كر طبقات ابن سعد (عدجهار) كالمستخدات المستخدات المستخدات

پہلے رسول اللہ مَثَالِقِیَّمُ کی وفات ہوگئی اور الوبکر ٹی موط خلیفہ بناویئے گئے ۔ الوبکر جی موف نے اسامہ جی مدوت کو چھا کہ وہ کیا بات ہے جس کی رسول اللہ مُثَالِقِیَّمُ نے تمہیں وصیت فر مائی ہانہوں نے کہا کہ مجھے بیوصیت فر مائی ہے کہ صبح کہ وفت اُبٹی پر تملہ کروں اس کے بعد انتہا تک چلا جاؤں۔

ابن عمر سی بین سے مروی ہے کہ نبی سالی فائے ایک سریہ جیجا۔ جس میں ابو بکر وعمر جی بین بھی تھے ان پر اسامہ بن رید جی بین کو عامل بنایا۔ لوگوں نے ان کے چھوٹے ہونے پر اعتراض کیا رسول اللہ سالی فائے کی کو معلوم ہوا تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوے اللہ کی حدوثنا بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں نے اسامہ بن ذید جی بین کی امارت میں اعتراض کیا ہے۔ اس سے قبل وہ ان کے واللہ کی امارت میں بھی اعتراض کر چکے تھے حالانکہ وہ دونوں اس لیے بیدا ہوئے تھے وہ بھی میر ہے بحبوب ترین لوگوں میں سے بیں اور ان کے واللہ بھی میر ہے بجوب ترین لوگوں میں سے بین اور ان کے واللہ بھی میر ہے بوب ترین لوگوں میں سے بین اور ان کے واللہ بھی میر ہے بھوب ترین لوگوں میں سے بین فاطمہ کے البذا میں تنہیں اسامہ بی سامہ بین سور کے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہوں۔

حنش سے مردی ہے کہ بین نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ نبی مثلی کے اسامہ بن زید جو بھی کواس وقت عامل بنایا جب وہ اٹھارہ سال کے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد شےروایت کی کدرسول الله ملک الله ملک اسامہ بن زید ہی دین کوامیر بنایا اور حکم دیا کدوہ ساحل سمندر سے ابنی پر حملہ کریں۔

ہشام نے کہا کہ رسول اللہ منافقہ جب کسی شخص کوامیر بناتے تھے تو اسے آگاہ کر دیتے تھے اور ساتھیوں کو نا مزوفر ما دیتے تھے'وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ ان کے ہمزاہ لوگوں کے سردارادر منتخب لوگ تھے ان کے ہمراہ عمر تھا ہوں بھی تھے۔

لوگوں نے اسامہ جی ہوں کے امیر بنانے میں اعتراض کیا۔ جیسا کہ انہوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا تو رسول اللہ طاقتی نے خطبہ ارشا وفر مایا کہ بعض لوگوں نے اسامہ جی ہوں کے امیر بنانے پراعتراض کیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا۔ حالا تکہ وہ انارت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اپنے والد کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں مجھے اسید ہے کہ وہ تمہارے صالحین میں سے ہوں گے لہٰذا ان کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو۔

رسول الله سلاقی بیمار ہوئے تو مرض میں فرمانے گئے کے لشکر اسامہ خود دو کوروانہ کرو کشکر اسامہ جود دو کوروانہ کردو اسامہ خود دو اسامہ خود مقام جرف تک پہنچے تو انہیں ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے کہلا بھیجا کہ جلدی نہ کرو کیونکہ رسول الله ملاقی کا سخت علیل ہیں وہ مضم ہے رہے یہاں تک کردسول الله ملاقی کا موقات ہوگئی۔

اسامہ بی بیدد ابو بکر بی بدند کے پاس واپس آئے اور کہا کہ رسول اللہ سائیڈ آنے مجھے بھیجاتھا آپ لوگوں سے میری حالت جدا ہے۔ مجھے آندیشہ ہے کہ عرب کا فرہو جا نئیں گے وہ لوگ کا فرہو گئے تو سب سے پہلے وہی ہوں گے جن سے قبال کیا جائے گااورا گروہ کا فرند ہوئے تو میں روانہ ہوجاؤں گا کیونکہ میر سے ہمراہ لوگوں سے سر داراور منتخب حضرات ہیں۔

ابوبكر جي الله في المحالي الله كي حدوث ايان كي اوركها كدوالله الرجي يرند الحك لے جائي توبياس ديا وہ

## كر طبقات اين معد (مديهام) كالتكافية (١٨٥ كالتيكان والمساد كالم

پند ہے کہ کوئی کام رسول اللہ منافی اے مکم سے پہلے شروع کروں۔

ابوبکر میں ہونے نہیں آمل بھیج دیا اور عمر میں ہونے کے لیے اجازت لے لی کہ ان کے پاس چھوڑ جا نمیں اسامہ میں ہونے عمر میں ہونے کے لیے اجازت دے دی۔ ابوبکر میں ہونے نے اسامہ میں ہونے کو قال میں ہاتھ یاؤں اور درمیانی جھے کا شنے کا حکم دیا کہ وقتمن پریشان ہوجائے۔

اسامہ جی دروانہ ہوئے اوران پر تملہ کر دیا۔ انہوں نے لشکر کو تھم دیا کہ خوب بحروح کریں تا کہ دیمن خوفز وہ ہوجائے اس کے بعد بیلوگ اس حالت میں واپس ہوئے کہ تھے اور مال غنیمت میں کامیاب تھے۔

عمر ہی دو کہا کرتے تھے کہ میں سوائے اسامہ جی دو کے کسی کوامارت پرلانے والانہیں ہوں اس کیے کہ رسول الله ساتھ آ کی وفات کے دفت بھی وہ امیر تھے بیلوگ روانہ ہوئے ملک شام کے قریب پہنچے تو ان کوخت کمرنے گھیرلیا۔ جس میں اللہ نے انہیں پوشیدہ کردیانہ

مسلماتوں نے حملہ کیا اور اپنے مقصود کو پہنچ ایک ہی وقت میں ہرقل کے پاس رسول الله منافظ کی وفات اور اس کے علاقے پراسامہ میں دورے حملہ کی خبر لائی گئی اس پراہل روم نے کہا کہ اس قوم نے ہمارے ملک پر ہملہ کرنے میں اپنے صاحب کی موت کی بھی پرواند کی عروہ نے کہا کہ کوئی کشکر اس کشکر سے زیادہ صحیح سالم ہیں و یکھا گیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے حدیث اسامہ ٹی تھو کے مثل روایت کی اور بیاضا فدکیا کہ جس کشکر پرانہیں عامل بنایا اس میں ابو بکر وعمر اور ابوعبیدہ بن الجراح ٹی تئے ہمی تھے ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے لکھا کہ رسول اللہ سائٹی خت علیل ہو گئے ہیں جھے معلوم نہیں کہ کیا بات پیدا ہواس لیے اگرتم قیام کرنا مناسب مجھوتو قیام کرواسامہ مقام جرف ہی میں مقیم رہے یہاں تک کہ رسول اللہ سائٹی کے کیا جائے بھرعرب کا فرہو گئے۔ اللہ سائٹی کے کوفات ہوگئی۔ آپ نے تھم دیا تھا کہ ان لوگوں کوخوب مجروح کیا جائے اور زخی کیا جائے پھرعرب کا فرہو گئے۔

محرین اسامہ بن زید میں معلوم ہوا کہ آپ والد سے روایت کی کہ بی منافظ کولوگوں کا بیداعتر اض معلوم ہوا کہ آپ نے اسامہ میں ہوا کہ آپ کہ است میں ہوا کہ آپ کہ است میں ہوا کہ آپ کہ اسامہ میں ہوا کہ آپ کہ اسامہ میں ہوا کہ اسامہ میں ہوا کہ اسامہ کی ہوروانہ کر و میری جان کی شم اگرتم نے ان کی امارت میں کلام کیا ہے اب ہمیں کام کیا ہے وہ امارت ہی کے لیے بیدا ہوئے ان کے والد کی امارت میں بھی اس کے لیے بیدا ہوئے تھے۔

لشکراسامہ جی ہو روانہ ہوا۔ انہوں نے مقام جرف میں پڑاؤ کیا۔ یہاں سب لوگ ان کے پاس آ گے۔ جس وقت وہ روانہ ہوئے رسول اللّٰہ مَائی ﷺ مخت علیل منے اسامہ گھر کے لوگ و کھور ہے تھے کہ اللّٰہ اپنے رسول کے بی میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔"

اسامہ جین و نے کہا کہ جب رسول اللہ حل تینا ہو گئے تو میں اپنے لشکر سے واپس آگیا اور لوگ بھی میرے سام واپس آگئے رسول اللہ حل تینا پرغشی طاری تھی آپ بات نہیں کرتے تھے آپ آسان کی طرف ہاتھ اٹھانے لگے بھرا سے میری طرف اٹھایا میں سمجھا کہ آپ میزے لیے وعا کرتے ہیں ۔

الحضر می سے جوالل بما بہت متے مروی ہے کدر سول الله ساتھ کے اسامہ من مدر کورواند کیا۔ آپ ان سے اوران سے مہلے

اسامہ ٹھاؤو نے کہا میں رسول اللہ سکا گیائے کے پاس اس وقت آیا کہ مڑوہ فتح لانے والا بھٹے چکا تھا۔ آپ کا چیرہ (خوشی سے ) چمک رہا تھا' مجھے اپنے قریب کرلیا اور کہا کہ واقعات جنگ بیان گرو۔ میں نے بیان کیا کہ جب وہ قوم بھا گی تو ایک شخص ملا۔ یہ میں نے ٹیڑہ اس کی طرف جمکا دیا' اس نے لا اللہ الا اللہ کہا گر میں نے اسے نیز وہار کے قبل کر دیا۔

رسول الله مناقیق کا چیره (غضب سے) متغیر ہو گیا اور فر مایا اے اسامہ تم پر افسوں ہے تمہیں لا الدالا اللہ کے ساتھ کیونکر جرائت ہوئی۔ اس کابار باراعادہ فرمائے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ پسند تھا کہ میں اپنے ہڑ مل سے جو میں نے کیا ہے بری ہوجاؤں اور اس روز از سرنواسلام لاؤں واللہ رسول اللہ مناقیق سے سننے کے بعد میں کسی ایسے فض سے قبال نہیں کرتا تھا جولا الدالا اللہ کہتا۔

ابراہیم الیمی نے اپنے والدے روایت کی کہ بڑے پیٹ والے اسا مربان زیر خدیجی نے کہا کہ بیں کمی ایسے مخص ہے قبال مذکروں گاجولا الله الله کیجے ان دونوں ہے کسی مذکروں گاجولا الله الله کیجے ان دونوں ہے کسی نے کہا کہ کہ اللہ کا الله الله کیجے ان دونوں ہے کسی نے کہا کہ کہا اللہ کا اللہ کہ میں اللہ کا کہ میں اللہ میں اللہ کا اللہ کیا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کیا ہے ہو گیا۔ حدود اللہ میں سفارش برسر زنش:

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ بعض معالمے میں اسامہ نتی ہوئی مگا ہوئا کے پاس آتے تھے اور اس میں آپ سے سفارش کرتے تھے وہ ایک مرتبہ کپ حد (شرعی مقرر سزا) میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ نتی ہوئو کسی حد میں سفارش نہ کروں

عائشہ ہی پینا ہے مروی ہے کہ قریش کو اس عورت کے حال نے پریشان کر دیا جس نے چوری کی تھی' ان لوگوں نے کہا کہ۔ کون ہے جواس کے بارے میں رسول اللہ علی تی ہے عرض کرے لوگوں نے کہا کہ سوائے اسامہ بن زید ہی ہوئی کے جورسول اللہ علی تی ہوئے سے محب ومجوب ہیں کون جراکت کرسکتا ہے؟ اسامہ ہی اور نے آپ سے سفارش کی تو رسول اللہ علی تی فرمایا کہتم اللہ کی حدود میں کیوں سفارش کرتے ہو۔

اس کے بعد نبی مُلَاثِیْم کھڑے ہوئے آپ نے خطیدارشادفر مایا کہتم ہے پہلے لوگوں کوصرف اس امرنے ہلاک کر دیا کہ جب ان میں شریف چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اللہ کی قتم اگر فاطمہ بنت محمد مُلَاثِیْم چوری کرتیں تو ان کا ہاتھ بھی کا تا جا تا۔

اسامه رفئالدوَه حضرت عمر وني لاؤمر كي نظر مين

زید بن اسلم سے مروی ہے کدعمر بن الحطاب من الحد نے مہاجرین اولین کوفضیلت (وز جیے) دی ان کے فرزندوں کو اس

# کے طبقات این سعد (صدیهای) کال الله بن عرفی الله بن عرفی

عبداللہ بن عمر رہ اس نے کہا کہ مجھ سے ایک مخص نے بیان کیا کہ امیر المومنین نے تم پر ایسے مخص کوتر جیے دی جو نہتم سے عمر میں زیادہ ہے نہ ہجرت میں افضل ہے اور ندوہ ان مشاہد میں حاضر ہوا جن میں تم حاضر ہوئے۔

عبداللہ ٹائند ٹائند ٹائند ٹائند ٹائند کا یا امیرالموشین آپ نے جھ پرالیے محض کوفضیلت دی جو ندعمر میں مجھ سے زیادہ ہے نہ ہجرت میں مجھ سے افضل ہے اور نہ دہ السے مشاہد میں حاضر ہوا جن میں ماضر ہوا 'فر مایا کہ وہ کون ہے عرض کی اسامہ بن زید جی دن فر مایا تم نے عمر بی الدوسے بھے کہا۔ واللہ میں نے بیاس لیے کیا کہ زید بن حارثہ میں ہوء عمر میں ہوئے سے زیادہ رسول اللہ شاہیم کا کوجوب تھے۔ اسامہ بن زید جی دی عبداللہ بن عمر بی دین سے زیادہ رسول اللہ شاہیم کی کوجوب تھے بس اس لیے میں نے کیا۔

ابن عمر میں بیٹن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئونے اسامہ بن زید ہی بیٹن کے لیے ایسا بی حصہ مقرر کیا جیسا کہ بدر بین کے لیے چار ہزار مقرر کیا تھا اور میرے لیے ساڑھے تین ہزار مقرر کیا عرف کی آپ نے میرے لیے جومقرر کیا اسامہ میں ہوئے کے لیے اس سے زیادہ کیوں مقرر کیا حالا نکہ وہ تھی انہیں مشاہر میں حاضر ہوئے جن میں میں حاضر ہوا۔ فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ رسول اللہ متابع بی کو بحوب تھے۔ اللہ متابع بیارے والدے زیادہ رسول اللہ متابع بی کو بحوب تھے۔

محمد بن سیرین سے شمروی ہے کہ عثمان بن عفان ہی ہوئو کے زمانے میں تھجور کے درخت کی قیمت ہزار درہم تک پہنچ گئی تھی۔ اسامہ ہی ہونونے تھجور کے ایک درخت کا قصد کیا اسے انہوں نے چیرڈ الا اور گودا نکال کے اپنی والدہ کوکھلا دیا۔

لوگوں نے کہا کہ تنہیں اس کام پر کس نے برا پھیخۃ کیا حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ تھجور کا درخت ہزار درہم کو پیٹنی گیا ہے'انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے نے ماکش کی تھی' وہ مجھ سے جب کسی السی چیز کی فر ہائش کریں گی جس پر میں قا در ہوں گاتو میں انہیں ضرور دوں گا۔

بزید بن الاصم سے مروی ہے کہ وہ ام الموشین میمونہ کے پاس اس حالت میں تھے کہ ان کی پیٹ کی تہ بندلنگی ہوئی تھی' میمونہ نے انہیں اس بارے میں شدید ملامت کی' انہوں نے کہا کہ میں نے اسامہ بن زید جی پین کودیکھا کہا بی تہ بندلاکا کے تھے' میمونہ نے کہا کہتم نے غلط کہا۔اسامہ جی ہو وہ کے پیٹ والے تھے شایدان کی تذبند پیٹ کے نچلے حصہ کی طرف لنگ جاتی ہو۔

مولائے اسامہ بن زید ہی ہیں ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید ہی ہیں سوار ہو کے اپنے مال کی طرف جاتے تھے جو وادی القرامی میں تھا' وہ دوشنبہ اور پنج شنبہ کوروزہ رکھتے تھے' میں نے ان سے کہا کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں حالا نکہ آپ بوڑھے ہوگئے اور بڑے ہوگئے' فرمایا' میں نے رسول اللہ مُلَا يُقِیَّم کو دیکھا ہے کہ دوشنبہ اور پنج شنبہ کوروزہ رکھتے تھے' اور آپ نے فرمایا کہ اعمال دوشنبہ اور پنج شنبہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔

خرملہ مولائے اسامہ ہی ہوند ہے مروی ہے کہ اسامہ ہی ہوند نے مجھے علی ہی ہوند کے پاس بھیجااور کہا کہ ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اگر آپ وہاں شہر بین ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ اس مین داخل ہونا پسند کروں گا۔ نیکن بیداییا امر ہے جس میں میری رائے نہیں ہے۔ میں علی جی اداؤ کے پاس آ یا گرانہوں نے مجھے کچھ نہ دیا۔ پھر میں حسن اور ابن چعفر کے پاس آیا تو ان لوگوں نے میرے

اسامه شیان کے الل بیت واولا د:

ہشام بن مخد السائب الکلمی نے اپنے والدے روایت کی کدا سامہ بن زید طی بیٹر بنت الفا کہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم سے اور درہ بنت عدی بن قیس بن حذافہ بن سم سے نکاح کیا ' در و کے یہاں ان سے محد و ہند پیدا ہو کیل ۔

نیز انہوں نے فاطمہ بنت قیس ہمشیرہ ضحاک بن قیس اللہم ی سے نکاح کیا جن سے جبیروزید وعائشہ بیدا ہو کمیں۔ ام اککیم بنت عتبہ بن الی وقاص اور بنت الی ہمدان البہمی سے نکاح کیا جو بنی عذر ہ کی شاخ بنی رزاح سے قیس ۔ ان کے یہاں ان سے حسن وحسین پیدا ہوئے۔

ا بی بکر بن عبداللہ بن ابی جم سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی اسامہ بن زید جہ انتہاں عجب کرتے تھے۔ جب وہ چودہ سال کے ہوئے توانبوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جن کا نام زینب بنت حظلہ بن قسامہ تھا۔ پھرانہیں طلاق وے دی۔

رسول الله سائليَّةُ فرمائے گئے كہ ميں خوبصورت كم كھائے والى عورت كس كو بتاؤں كہ ميں اس كا خسر ہوں بيہ فرما كے آنخضرت سائليُّةُ تعيم بن عبدالله بن النحام كي طرف و يكھنے لگے تعيم نے كہا يارسول الله گويا آپ كى مراد مجھ سے ہے فرمايا' ہال' انہوں نے ان سے نكاح كرليا۔ان كے يہاں ان سے ابراہيم بن تعيم پيدا ہوئے ابراہيم يوم الحرومين فل كيے گئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اسامہ ہی ہونو کی اولا وذکور وانا ٹ کسی ذیائے میں ہیں ہے زیاوہ نہیں جو کی ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جس وقت ٹی مُناکھیا کی وفات ہو گی تو اسامہ میں در بیں سال کے تھے نبی مُناکھیا کے بعد انہوں نے وادی القرامی بیں سکونت اختیار کر لی پھر مدیند آ گئے وفات مقام جرف بیں معاویہ بن الی سفیان میں ہوگئے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ اسامہ بن زید جی دین اوقت انتقال ہوا تو وہ ( فن کے لیے ) مقام جرف میں مدینہ لائے گئے۔

#### سيدنا ابورا فع اسلم (رسول الله منافية مي زاد كرده غلام):

تام اسلم تھا' عباس بن عبدالمطلب می مدد کے غلام تھے' انہوں نے ان کو نبی سُکاٹیڈیٹر کو ہبدکر دیا تھا' جب رسول اللہ سُکاٹیڈیٹر کو عباس جی مدد کے اسلام کی خوشخبری دی گئی تورسول اللہ سُکاٹیڈیٹر نے انہیں آزاد کر دیا۔

عکر مدامولائے ابن عباس بن پیشن ہے مروی ہے کدابورافع مولائے رسول اللہ سکا تیزائے کہا کہ بیس عباس بن عبدالمطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم اہل ہیت بیس داخل ہو چکا تھا۔ عباس بن پیدو اسلام لائے (ان کی زوجہ) ام الفضل بھی اسلام لائیں اور میں بھی اسلام لایا۔ اور عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے ان کی مخالفت کو ناپسند کرتے تھے اور اپنا اسلام چھیاتے تھے وہ کثیر مال والے تھے جو ان کی قوم میں پھیلا ہوا تھا۔

اللہ کا دشن ابولہب ہدر ہے پیچھے رو گیا تھا۔ اس نے بجائے اپنے عاص بن ہشام بن المغیر وکو بھیج دیا تھا۔ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے کو ٹی مخص بغیراس کے پیچھے نہیں رہتا تھا کہ اپنے بجائے کسی کو بھیج وے جب قریش کے اصحاب بدر کی مصیبت کی خبر آئی تواللہ نے اسے مرگون اور رسوا کردیا اور ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں قوت وغلب محسوں کیا۔

میں ایک کمزور آ دمی تھا۔ ایک جمرے میں پیالے بنایا کرتا تھا اور انہیں گھڑتا تھا۔ بس واللہ میں اس میں بیضا ہوا اپ پیائے بناتا تھا۔ میرے پاس ام الفضل بھی ہمٹی ہو گی تھیں جو خبرتھی اس ہے ہم لوگ خوش تھے کہ یکا یک بدکارا بواہب شرے ساتھ اپنے پانوں کھینچتا ہوا آیا۔ ججرے کی رسیوں کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کی پیٹے میری پیٹھ کی طرف تھی۔

وہ بیٹےا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا' یہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب آیا ہے ابولہب نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹ ادھر آؤ' میری جان کی نتم تنہارے پاس خبر ہے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ کھڑے رہے اس نے کہا کہ اے میرے بھائی ک بیٹے' بتاؤ کہ لوگوں کی کیا کیفیت بھی۔

اس نے کہا واللہ بچھنہ تھا سوائے اس کے کہ ہم لوگ اس قوم سے مطے اور اپنے آپ کوان کے حوالے کر دیا وہ لوگ جس طرح چاہتے ہمیں قد کر سے سے اللہ کی شم پاوجود اس کے بین نے لوگوں کو ملامت طرح چاہتے ہمیں قد کر سے سے اللہ کی شم پاوجود اس کے بین نے لوگوں کو ملامت نہیں کی ہم ایسے گورے آ دمیوں سے ملے جوابلق گھوڑوں پر آسان وزبین کے درمیان (معلق) تھے واللہ ندوہ (گھوڑے) کی کے لائق سے اور نہ کوئی شے ان کے مناسب تھی (جس سے مثال دی جائے ) ابور افع نے کہا کہ بین نے جرے کی رسیاں اپنے ہاتھ سے افعا کیس اور کہا واللہ وہ ملائکہ تھے۔ ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بڑے زور سے میز سے منہ پر مارا۔ بیں اچھل کر اس پر کر پڑا۔ اس نے مجھے اٹھا کر زمین بردے مارا میں اچھل کر اس پر کر پڑا۔ اس نے مجھے اٹھا کر زمین بردے مارا میں ایسے برچ ہے کر مار نے لگا 'طال تک میں کر ور آدی تھا۔

ام الفضل اٹھ کر مجرے کے کھمبوں میں ہے ایک تھے تک گئیں اور لے سے اس سے ایسامارا کہ سر میں گہرازخم پڑ گیا اور کہا کہ اس کا آتا موجود نہیں ہے تو تو اے کمزور جھتا ہے وہ ذلیل ہو کے پیٹ چھیرے کھڑ اہو گیا۔

واللہ وہ سات رات سے زیادہ زندہ خدر ہا۔اللہ نے اسے عدسہ کی بیاری لگا دی (جس میں پیشانی پرمسور کے دان کے برابرایک زہر یلا دانہ لکل آتا ہے) اس نے اسے قل کر دیا اس کے دونوں میٹے اسے دویا تین رات تک اس طرح چھوڑ ہے دہ ک وفن نہیں کرتے تھے بیمان تک کہ دہ اپنے گھر میں سوگیا۔

قریش مرض عدسہ اور اس کے متعدی ہونے ہے پر ہیز کرتے تھے جس طرح لوگ طاعون ہے پر ہیز کرتے ہیں' قریش کے ایک شخص نے ان دونوں ہے کہا کہتم پرافسوس ہے تہہیں شرم نہیں آئی کہ تہبارا باپ اپنے گھر میں سرقمیا ہے اورتم اسے ون نہیں کرتے ۔

ان دونوں نے کہا ہم اس زخم ہے ڈرتے ہیں'اس نے کہا کہتم چلو میں بھی تنہارے ساتھ ہوں۔ان لوگوں نے سرف اس طرح اسے مسل دیا کہ دورہے پانی بھینک دیتے تھے اور اسے چھوتے نہ تھے بھراہے لا دکر مکہ کے اوپنچ ھے میں ایک دیوار کی طرف ڈن کیااور چھرڈ ال کے اسے چھیادیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ بدر کے بعد ابورافع نے مدینہ کی طرف ججرت کی اور رسول اللہ ساتھ کی ساتھ مقیم ہوگئے احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ ساتھ کی کے ہمر کاب حاضر رہے رسول اللہ ساتھ کی آنز اوکر دہ باندی سلمی کے ساتھ ان کا نکاح

#### ل طبقات ابن سعد (مشجام) ملا المستحد (مشجام) المستحد (مشجام) المستحد ال

کر دیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ خیبر میں حاضر ہو تئیں ان کے بیہاں ابورا فع سے عبدائن ابی رافع پیدا ہوئے وہ علی بن ابی طالب خادور کے کا تن تھے۔

تھم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلِ اللہ سُلِ اللہ مِن ابی اللہ رقم کوز کو ۃ پرعامل بنا کے بھیجا انہوں نے ابورافع ہے کہا کہ آیا علیہ موقع ہے کہ میری مدد کرواور میں تبہارے لیے عالمین کا حصہ مقرر کروں؟ انہوں نے کہا کہ (میں بچے نہیں کہ سکتا) تاوقتیکہ نبی مُلِ اللہ اللہ بیت ہیں ہمارے لیے زکو ۃ مُلُ اللہ بیت ہیں ہمارے لیے زکو ۃ ملائیس ہے قرم کا مولی انہیں میں ہے ہے۔

اسلعیل بن عبیداللہ بن رفاعہ الرزقی نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ رسول اللہ مظافی آنے قرمایا 'ہمآرا خلیفہ ہم میں سے ہے 'ہمارا مولی ہم میں سے ہے اور ہمارا بھانچہ ہم میں سے ہے۔محمہ بن عمر نے کہا کہ ابورا فع کی وفات عثمان بن عفان می دور کے تل کے بعد مدید میں ہوئی اوران کی بقیدا ولا دھی۔

#### ا بوعبدالله حضرت سيدنا سلمان فارسي مني النطف

ا بی سفیان نے اپنے اشیاخ نے روایت کی کہ سلمان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔ ابی عثمان النہد سے مروی ہے کہ مجھ سے سلمان خینطونے پوچھا کہتم رام ہرمز کا مرتبہ جانتے ہو میں نے کہا کہا 'انہوں نے کہا میں بھی اسی کے اعز و میں سے ہوں۔

سلمان سے مروی ہے کہ میں اہل جی میں سے جون۔

#### حضرت سلمان کی کہانی ان کی اپنی زبانی

ابن عباس میں مناسے مروی ہے کہ سلمان فاری میں ہوئے خود مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اصبان کے قصبہ جی کے باشندوں میں سے تھا۔ میرے والداس کی زمین کے کاشٹکار تھے میں تمام بندگان خدامیں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھا' میرے ساتھان کی محبت برابر قائم رہی انہوں نے مجھے گھر میں اس طرح قید کردیا جس طرح لؤکی قید کی جاتی ہے۔

میں مجوسیت میں خوب سرگرم تھا یہاں تک کہ اس آگ کا پرستار ہو گیا جس کو ہم لوگ روش کرتے ہیں اسے بجھٹے ندویتا تھا۔ میرے والد کی ان کے بعض علاقوں میں جائیدادتھی۔وہ اپنے مکان میں ایک بنیا دکی مرمت کررہے تھے۔

انہوں نے مجھے بلایاا ورکہا کہ اے میرے بیٹے مجھے اس بنیاد نے مشغول کرلیا ہے جیسا کرتم دیکھتے ہوللذاتم میری جائیداد کی طرف جاؤ گردیرند کرنا کیوں کہ اگر تم ایسا کروگے تجھے ہر جائیداد ہے با ڈرکھو گے۔ میں جس حالت میں ہوں تم میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم ہو۔ میں روانہ ہوا۔ نصاری کے کنیسہ پرگز را تو وہاں ان کی نمازسی ان کے پاس چلاگیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں میں برابرانہیں کے پاس جاران کی جونماز دیکھی وہ مجھے بہت پہنداتی دل میں کہا کہ یہ ہمارے اس دین سے بہتر ہے جس پرہم ہیں۔

میں برابران کے پاس رہا۔ یہاں تک کدآ فاآب خروب ہو گیا نہ والد کی جائیداد تک گیا اور نہ ان کے پاس انہوں نے میری تلاش میں کسی کو جیجا۔ جس وقت مجھے نصاری کی حالت اوران کی نماز اچھی معلوم ہو کی تو میں نے ان ہے یو چھا کہاس دین میں کہاں داخل ہوسکوں گا۔انہوں نے کہا کہ شام میں۔ والدکے پاس گیا انہوں نے کہا اے بیٹے تم کہاں تھے میں نے تہیں تھیجت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ دیرینہ کرنا۔ میں نے کہا کہ پچھلوگوں پر گزراجو کنیں۔ میں نماز پڑھ رہے تھے ان کی حالت اوران کی نماز دیکھی تو مجھے پیند آئی میری رائے ہیے کہان کا دین جمارے دین سے بہتر ہے انہوں نے کہا کہا ہے میرے بیٹے اتمہارادین اور تمہار نے باپ کا دین ان کے دین ہے بہتر ہے میں نے کہا واللہ بڑگر نہیں۔ انہیں مجھے پراندیشہ ہوا تو یا وُں میں بیڑی ڈال دی اور قید کر دیا۔

میں نے نصاری کوخیر کرادی کہ میں ان کی حالت سے خوش ہوں 'جب شام ہے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ان کے پاس ایک قافلہ آیا جن میں تا جربھی تھے انہوں نے مجھے کہلا جیجا۔ میں نے انہیں کہلا جیجا کہ جب وہ لوگ والہی کا ارادہ کریں تو مجھے اطلاع دینا۔

جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو مجھے کہلا جمیجا۔ میں نے بیڑیاں اپنے یاؤں سے نکال پھینکیں اور ان لوگوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوگیا۔شام میں آیا تو ان لوگوں کے عالم کو دریافت کیا۔ کہا گیا کہ کنیبہ والا ان لوگوں کا اسقف (عالم اور یادری) ہے۔

میں اس کے پاس آیا'ا پنا حال بتایا اور اجازت جا ہی کہ ساتھ رہ کرتمہاری خدمت کروں نماز پڑھوں اور علم حاصل کروں۔ کیونکہ مجھے تمہارے دین کی رغبت ہے اس نے کہاتھ ہر جاؤ۔

میں اس کے ساتھ ہوگیا' وہ اپنے دین میں برا آ دمی تھا۔لوگوں کوصدقے کا تھم دیتا تھا اورانہیں اس کی ترغیب دیتا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس مال لاتے تھے تو وہ اے اپنے لیے جمع کر لیتا تھا اس طرح دینا رودرہم کے جار منکے جمع کر لیے تھے۔

اس کے بعد وہ مرگیا۔لوگ جمع ہوئے کہ فن کریں۔ میں نے کہا کہتم لوگ جانے ہو کہ تمہارا بیرساتھی بہت برا آ دمی تھاوہ جو کچھان کےصدقے میں کیا کرتا تھا میں نے انہیں بتایا لوگوں نے پوچھا کہاس کی پہچان کیا ہے۔ میں نے کہاتم لوگوں کواس کا راستہ بتا تا ہوں میں نے اسے نکالا تو سات ملکے تھے جوسونے جاندی ہے جرے ہوئے تھے۔

جب ان لوگوں نے منکوں کودیکھا تو کہا کہ داللہ ہم ان شخص کو بھی دقن نہ کریں گے انہوں نے اسے ایک ککڑی پراٹگا دیا اور پتھر مارے دوسرے شخص کولائے اور اس کی جگہ مقرر کیا۔

سلمان ٹناہ دینے کہا کہ میں نے کوئی ایسافخص نہیں و یکھا جو پانچ وقت کی ٹمازاس سے بہتر ادا کرتا ہو آخرت کے شوق میں اس نے بوھا ہوا ہو۔ ترک دنیا میں اس سے زائد ہو۔ رات دن کی عبادت میں اس سے بوھ کر مشقت اٹھانے والا ہو۔ مجھے اس سے اپنی محبت ہوگئ کہ معلوم نہیں اس سے پہلے کئی شے سے محبت کرتا تھا۔

جب اس کا وقت مقدر آیا تو میں نے اس ہے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کا جوتھم آگیا ہے وہ تم دیکھتے ہوئی مجھے کیا تھم دیے ہو اور کس سے متعلق وصیت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے میرے جلے جس طریقے پر میں ہوں سوائے اس محف کے جوموصل میں ہے اور کی کوائن طریقے پرنہیں دیکھتا لوگوں نے دین کو ہدل دیا ہے اور ہلاک ہوگئے ہیں۔

جب اس کی وفات ہوگئ تو میں موصل والے کے پاس آیا اے وصیت کی خبر دی جواس نے مجھے کے تھی کہ میں اس سے

و اوراین کے ماتھ رہوں۔اس نے کہار ہو۔ ٹین اس کے پاس اس کے ساتھی کے طریقے پرا تنار ہاجتنا اللہ نے جاہا۔

اس کے بعداس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ تبہارے پاس اللہ کا جوتکم آیا وہ تم ویصے ہوالبدا کس کی جانب مجھے وصیت کرتے ہو۔اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے سواایک شخص کے جوتسیین میں ہے اور کو کی نہیں معلوم جو ہمارے طریقے پرہو وفایان شخص ہے تم اس سے ملو۔

ٹیں اس کے پاس آیا وہ اس طریقے پر تھا جس پر ان کے دونوں ساتھی تھے۔ میں نے اسے اپنا حال بتایا اس سے پاس اتنا قیام کیا جتنا اللہ نے چاہا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اُس ہے کہا کہ فلاں نے مجھے فلاں کی طرف ( جانے کی )وصیت کی تھی اور فلاں نے فلاں کی طرف اور فلاں نے تمہاری طرف 'ابتم مجھے کس طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں کسی ایسے فض کونہیں جانتا جو اس طریق پر ہوجس پر ہم ہیں سوائے ایک فخف کے جو عمور نیا ملک روم میں ہے۔ تم اگر اس سے مل سکوتو ملو۔ وہ مرکیا تو میں عموریہ والے سے ملا۔ اسے ابنا اور اس فخض کا جس نے مجھے وصیت کی تھی حال بتایا اس نے کہا تھیر و۔ میں اس کے یاس تھیر گیا۔

میں نے اسے ای طریق پر بیایا جس پر اس کے ساتھی تھے وہاں بھی اتناظیر اجتنا اللہ نے جیا ہا۔ میرے پاس بچھ جمع ہو گیا اس ہے گائے اور بحریاں لے لیں۔ اس کی وفات کاوقت آیا تو میں نے کہا کہتم مجھے کس کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہا ہے میں استان کے باس جانے کی ہدایت کروں لیکن ایک ایسا مخص معلوم نہیں جس نے اس طریقے پرضیج کی ہوجس پرہم ہیں کہ میں تمہیں اس کے پاس جانے کی ہدایت کروں لیکن ایک ایسے نبی کا زمانہ قریب آئیا ہے جود ین صیفیہ ابراہیم پرمبعوث ہوں گے اپنی ہجرت گاہ نے لکیں گے ان کا قیام دوپقر یلی جلی ہوئی زمینوں کے درمیان تھجوروا لے مقام پرہوگا۔ ان کے پاس پہنچ سکو تو پہنچ جاؤ۔ ان کی چندعلاسیں ہوں گی جو پوشیدہ نہ ہوں گی۔ وہ صدقہ نہیں کھائیں گئے ہدید کھائیں گے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی جبتم اے دیکھو گے تو پہیان لوگے۔

اس کے بعدوہ مرگیا۔میرے پاس قبیلہ کلب کا ایک قافلہ اتر ا۔ میں نے ان کے شہروں کا حال پو چھاانہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا کہ میں تہمیں اپنی بیگا ئیں اور بکریاں اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھے سوار کرلواورا پنے ملک کولے جلو۔وہ راضی ہو گئے۔

مجھے سوار کیا اور وادی القرای میں لے گئے نہاں مجھ پرظلم کیا کہ غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں نے تھجور کے ورخت دیکھے گمان ہوا کہ نیے وہی شہر ہوگا جو مجھ ہے بیان کیا گیا ہے جیسا کہ بعد کو ثابت ہوا۔

جس وقت تھجور کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہوگئ تھی۔ میں اس کے ہاں تھبر گیا۔ یہود بن قریظہ کا ایک مخص آیا اور مجھے اس نے خرید کے مدیندلایا والغد میں نے اپنے حاتمی کے حال بیان کرنے کی وجہ ہے اسے دیکھتے ہی پیجان لیا اور مجھے یقین ہوگیا کہ میدو ہی مشہرے جو مجھے بیان کیا گیا ہے۔

میں اس کے پاس خبر کربی قریط کے ایک باغ میں کام کرنے لگا ہی اثناء میں اللہ نے اپنے رسول اللہ سائٹیٹل کومبعوث کیا۔ان کا حال پوشیدور ہا یہاں تک کرآپ مدید تشریف لاے اور قباء میں بی عمر و بن محوف کے پائل اترے۔

#### كر طبقات ابن سعد (طبقات ابن سعد (طبقات ابن سعد (طبقات المستعد) المستعدد العديمان)

میں مجورے درخت پر چڑھاتھا اور میراساتھی نیچے بیٹھا ہواتھا کہ اس کے بچاکے خاندان کا ایک بہودی آیا۔ اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے فلاں اللہ بنی قیلہ کوغارت کرے وہ قباء میں ایک شخص کے پاس جو مکہ سے آیا ہے جمع ہوگئے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ نبی ہے۔

اس نے بیکہاہی تھا کہ مجھے کرزہ آگیا جس سے مجور کا درخت تفر تھرانے لگا میں نے گمان کیا کہ ضرورا پنے ساتھی پرگر پڑوں گااس کے بعد میں تیزی سے پیکہتا ہواتر اکرتم کیا کہتے ہوئید کیا خبر ہے؟

آ قائے اپناہاتھ اٹھا کے بڑے دورہ مجھے ایک گھونسا مارا اور کہا کہ تجھے اس سے کیا تواہیے کام پر متوجہ ہو۔ میں نے کہا کہ پچھ نہیں ہوئیں سے کہا تھا کہ اس خری تحقیق کرلوں جو میں نے اس تحص کو بیان کرتے تن ۔ اس نے کہا کہ اپنی حالت کی طرف متوجہ ہو۔ میں اپنے کام پرلگ گیا اور اس سے باز آ گیا۔

شام ہوئی توجو کھ میرے پاس تھا جمع کیا اور چل کے رسول اللہ علی آئے کے پاس آیا۔ آنخصرت ملک قابی تھے میں آپ کے پاس گیا آپ کے ہمراہ اصحاب کی ایک جماعت بھی تھی۔

عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس پھٹیں اور ہمراہ اصحاب بھی ہیں آپ لوگ مسافر و حاجت مند ہیں۔ میرے پاس پھے ہ پاس پھے ہے جے میں نے صدقہ کے لیے رکھا تھا۔ جب مجھ ہے آپ لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو سب سے زیادہ اس کا ستحق آپ لوگوں کو سمجھا۔ وہ آپ کے پاس لا یا ہوں اس کے بعد میں نے اسے آپ کے لیے رکھ دیا۔

رسول الله سَالَيْظِ فَ (اپنے اصحاب سے) فرمایا کہتم لوگ کھاؤ اور آپ خود باز رہے میں نے اپنے ول میں کہا کہ واللہ (راہب کی بتائی ہوئی علامات میں سے) بدایک ہے میں والین آگیا۔

رسول الله علاقی مدیندی طرف منتقل ہو گئے میں نے کچھ جن کیا آپ کے پاس آیا سلام کیا اور عرض کی کہ یں نے مجھ لیا ہے کہ آپ صدفہ نہیں کھاتے میرے پاس بچھ ہے جا ہتا ہوں کہ اس کے ذرایع آپ کا اکرام کروں آپ کے اکرام کے طور پر ہدیہ دیتا ہوں جوصد قد نہیں ہے۔ اس کو آپ نے بھی ٹوش فر مایا اور اصحاب نے بھی کھایا۔ دل میں کہا کہ یہ (را ہب کی بتائی ہوئی علامات میں ہے) دوسری ہے۔

میں واپس ہو گیا اور جتنا اللہ نے چاہا تھہرا۔ پھر جب حاضر غدمت ہوا تو بقیج الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ پایا۔گرد آپ کے اصحاب تھے بدن پر دو بری چا دریں تھیں ایک کی آپ نہ بند ہا ندھے ہوئے تھے اور دوسری کو اوڑھے ہوئے تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور بلیٹ گیا کہ پشت دیکھوں۔

آ بخضرت طَالْقَيْزُم سمجھ کئے کہ میں کیا جا ہتا ہوں اور کس بات کی تحقیق مطلوب ہے آب نے اپنی جا وراٹھا کریشت ہے ہٹا دی میں نے مہر ثبوت کوائی طرح دیکھا جس طرح میر ہے ساتھی نے بیان کیا تھا میں اس پراوندھا ہو کر بوسد دینے لگا اور ونے لگا۔ آستخضرت مُطَالِّیْزُم نے فرمایا کہ ادھر بلیٹ آؤ۔ میں بلیٹ آیا اور آپ کے آگے بیٹھ گیا۔ آپ ہے ابنا حال بیان کیا 'اے ابن عباس بی پین جس طرح تم سے بیان کیا۔ آستخضرت مُلَائِزُم بہت خوش ہوئے اور جا ہا کہ اپنے اصحاب کوستا کمیں اس سے بعد اسلام

### الطبقات ابن سعد (صرچام) المسلك المسلك

کے آیا۔غلامی اورجس حالت میں میں تھاوہ مجھے روے رہی یہاں تک کہ مجھ سے غز وٰ کا ہدروا حد بھوٹ گیا۔

رسول الله من في من سے فرمایا که مکاتب بن جاؤ (مکاتب بننے کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے آتا سے ایک خاص رقم پر معاہدہ کرلوکہ ہم اتنا کما کے دیں گے تو آزاد ہوجا کیں گے ) میں نے آتا سے درخواست کی اور برابر کرتا رہااس نے مجھے اس شرط پر مکاتب بنایا کہ میں اس کے لیے مجبور کے تین سودرخت لگا دوں اور جالیس اوقیہ جاندی دوں۔

رسول الله من الله من الله من الله على الله من الله من

پھر میں کھودنے کے لیے اٹھا ساتھیوں نے بھی مدد کی ہم نے تین سوتھا لے بنائے 'ہڑخص وہ درخت لے آیا جس سے اس نے میری مدد کی تھی رسول اللہ علی گڑا تشریف لائے انہیں اپنے ہاتھ سے رکھنے لگے تھالوں کو برابر کرتے تھے اور دعائے برکت فرماتے تھے۔ یہاں تک کدرسول اللہ علی تی اس نے فارغ ہو گئے ۔ تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ بیں سلمان کی جان ہے ان بیس سے کوئی پودائبیں مرجھایا' درہم ہاتی رہ گئے۔

رسول الله مُثَالِّقُهُمُّ ایک روز اپنے اصحاب بین تشریف فر ما تضحا یک شخص انٹرے کے برابر سونا لایا جوانہیں کی معدن سے ملا تھا۔انہوں نے صدیے کے لیے رسول الله سَالِقَیْلُم کی خدمت میں بیش کیا۔

رسول الله منظ الله على المان) فارى مسكين مكاتب كهال بين ميرے پاس لاؤ مجھ بلايا كيا۔ بيس آيا تو آپ نے فرمايا اسے لے جاؤ اور اپنى جانب سے اس مال كوش اداكر دوجوتم پرواجب ہے عرض كى يارسول الله سياتنا كهال ہوگا جوجھ پرواجب ہے فرمايا كدالله تمهارى جانب سے اداكرےگا۔

یزید بن ابی حبیب نے کہا کہ اس حدیث میں ہے تھی ہے کہ رسول اللہ طافیۃ اے اپنی زبان پر رکھا۔ پھر منہ ہے نکال دیا۔ جھے نے اور دائد ہے کے سلمان نے کہا دیا۔ جھے نے اور دائد ہے کے سلمان نے کہا کہ جھے نے اور دائد ہے کے سلمان نے کہا کہ جھے نے اور دائد ہے کے سلمان نے کہا کہ جھے ہے اس دات کی جس کے بعد میں میری جان ہے میں نے اس میں سے جالیس اوقیہ تول دیا اور جو اس کا حق تھا ادا کر دیا۔ سلمان میں دور اور جو اس کا حق تھا ادا کر دیا۔ سلمان میں دور اور جو گئے خندق اور بقیہ مشاہدر سول اللہ علی تی آزاد مسلمان ہوکر حاضر ہوئے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات دے دی۔

عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ مجھ ہے ایسے محض نے بیان کیا جس نے سلمان سے ساتھا کہ جس وقت انہوں نے اپنا واقعہ ر رسول اللہ مثاقیق سے بیان کیا تو اس میں یہ بھی تھا کہ عموریہ والے اسقف نے ان سے کہا کہ کیا تم نے اس طرح کے آوی کو ملک شام کی دو جھاڑیوں کے درمیان دیکھا ہے جو ہر سال رات کونکل کر اس جھاڑی ہے اس جھاڑی تک جاتا ہے ای طرح دو سرے سال معینہ وقت پررات کونکا ہے ۔ لوگ اے روکتے ہیں وہ بیاروں کا علاج کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے جس سے وہ شفایا تے ہیں۔ اس محض کے باس جاؤجس امرکی تلاش ہے اس سے دریا ہے کہ و۔ سلمان سے مروی ہے کہ میں نے اپنے آقا سے اس شرط پر مکا تبت کی کہ میں ان لوگوں کے لیے مجور کے پانچ سو پودے لگا دول۔ جب وہ پچل جا تیں گے تو میں آزاد ہوجاؤں گا۔ میں نے نبی طابقتا سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ورخت لگانے کا ارادہ کروتو مجھے اطلاع دینا' میں نے آپ کواطلاع دی' رسول اللہ شابقتا نے سوائے ایک ورخت کے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگانے کا ارادہ کروتو میں نے اپنے ہاتھ سے لگا دیے وہ سب چھل سوائے ایک کے جو میں نے اوپا تھان

سلمان فاری ٹی ہوئوں ہے کہ میں فارس کے سواروں کے بیٹوں میں تھا اور کا تب تھا میرے ہمراہ دو غلام تھے۔ جب وہ دونوں اپنے معلم کے پاس سے لوٹتے تھے تو ایک عالم کے پاس جَاتے تھے وہ دونوں اس کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ گیا تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کوکسی اور کومیرے پاس لانے ہے منع نہیں کیا تھا۔

میں اس کے پاس آ مدورفت کرنے لگا اوراس کے نزدیک ان دونوں سے زیادہ مجوب ہوگیا۔اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم سے تمہارے گھروالے دریافت کریں کہ تمہیں کس نے روکا تھا۔ تو کہنامعلم نے جب معلم دریافت کرے کہ تہمیں کس نے روکا تھا تو کہنا گھر والوں نے۔

الن نے (وہاں سے) منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ نتقل ہوں گا' میں بھی اس کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ وہ ایک گاؤں میں اتراوہاں ایک عورت اس کے پاس آتی تھی جُب اس کی وفات کا وفت آیا تو اس نے کہا کہ اے سلمان میرے سر ہانے کھود و' میں نے کھود کر درہم کی ایک تھیلی ٹکالی اس نے جھے سے کہا کہ اسے میرے سینے پر ڈال دو میں نے اس کے سینے برڈال دیا۔

وہ مرکیا تو میں نے درہموں کے تعلق قصد کیا کہ انہیں جمع کرلوں یا (اس کے بینے سے ) منتقل کر دوں پھر میں نے یاد کیا' علماء وزامدین (قبسیسن ورہبان) کو اطلاع دی۔لوگ اس کے پاس آئے میں نے کہا کہ اس نے مال چھوڑا ہے۔گاؤں کا ایک جوان کھڑا ہوا۔ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے والد کا مال ہے جن کی بائدی اس کے پاس آتی تھی۔اس نے اسے لے لیا۔

میں نے راہبوں سے کہا کہ کوئی عالم بتاؤجس کی پیروی کروں ان لوگوں نے کہا کہ ہم روئے زمین پرآج اس شخص ہے زیادہ عالم سمی کوئییں جانتے جوجمص میں ہے میں اس کے پاس گیا اس سے مل کرقصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ تہمیں صرف طلب علم لائی

# کر طبقات این سعد (مدجهای) کی افسار کی در انسار کی در انسار کی می در در جهای در انسار کی می در در در جهای در انسار کی کی می در می در می در این در می د

میں روانہ ہوا'ا تفاق ہے اس کا گدھابیت المقدس کے دروازے پرتھا۔ ہیں اس پاس پیٹھ گیا۔ وہ لکلاتو اس سے قصہ بیان کیا اس نے کہا کہ تہمیں صرف طلب علم ہی لائی ہے میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہااورخود چلا گیا' اے سال بھر تک نہیں دیکھا۔ جب آیا تو میں نے کہا' اے اللہ کے بندے میرے ساتھ تم نے کیا کیا۔ یو چھا کہ تم ای جگہ ہو میں نے کہا تی ہاں۔

اس مخف نے کہا کہ واللہ مجھے آج روئے زمین پراس نے زیادہ عالم کوئی نہیں معلوم جوایک کشادہ محرا کی زمین پر لکلا ہے۔ اگرتم ابھی جاؤ تو اس میں تین نشانیاں پاؤگے وہ ہدیکھا تا ہے صدقہ نہیں کھا تا اس کے داہنے شانے کی کری کے پاس کبوتر کے انٹرے کے برابر مہر نبوت ہے جس کارنگ اس کی کھال کے رنگ کی طرح ہے۔

میں اس طرح روانہ ہوا کیے زمیں مجھے اٹھاتی تھی اور دوسری گراتی تھی اعراب کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے غلام بنا کر چھ ڈالا' مدینہ کی ایک عورت نے پیچھے خرید لیا۔ان لوگوں کو نبی ساتیج آ کا ذکر کرتے سنا 'زندگی اچھی گزرتی تھی۔

میں نے اس عورت ہے کہا کہ ایک دن (کی رخصت) دواس نے اجازت دی میں گیالکڑیاں چنیں اور انہیں جے کررسول اللہ سالٹی کے پاس کچھلایا وہ تھوڑا ساتھا' میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اصحاب سے فرمایاتم لوگ کھاؤ' خود آپ نے بچھنیں کھایا' میں نے دل میں کہا کہ بیر آپ کی علامت ہے۔

جتنے دل اللہ نے چاہ میں نے تو قف کیا۔ پھر آقا ہے کہا کہ مجھے ایک دن (کی رخصت) دیدواس نے منظور کیا میں گیا جنگل ہے لکڑیاں چنیں اور پہلے سے زیادہ فروخت کیں کھانا تیار کر کے رسول اللہ سَا اَلَّیْکِا کَ پاس لایا۔ آپ اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے سے اسے آپ کے آگے رکھ دیا۔ پوچھا یہ کیا ہے عرض کی ہدیہ آپ نے ابناہا تھ رکھا۔ اصحاب سے فرمایا لوہم اللہ میں بیچھے کھڑا ہوگیا۔ آپ نے اپنی چا دراتار دی کیا کہ مہر نبوت فلا ہر ہوگی۔ میں نے کہا کہ گوائی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ فرمایا نہ کیا تھا ہوگیا۔ آپ نے اس محق کا حال بیان کیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا کے ونکہ اس نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ آپ نہ ہوگا۔

حسن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی کے اسلمان میں ہونہ فارس کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ سلمان میں ایس میں سے میں سے ہیں :

کیٹر بن عبداللہ المزنی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ ملاقیائے نے اس سال جسے عام الاحزاب کہا جاتا ہ المداد کی زمین کے ایک جصہ پر بنی حارثہ کی طرف جواجم اشیخین ہے اس پر خندق کا نشان لگایا ہر دس آ دمی کے لیے جالیس گز ( خندق کھودنا ) فرمایا۔

مہاجرین وانصار نے سلمان فاری خی ہدد کے بارے میں جب کی وہ تو ی آ دمی نے مہاجرین نے کہا کہ سلمان جی ہو ہم میں ہے ہیں اورانصار نے کہانہیں سلمان خی ہدو ہم میں ہے ہیں۔رسول اللہ منافیظ نے فرمایا سلمان حی ہدو ہم اہل ہیت میں ہے ہیں۔

## کر طبقات ابن سعد (صبرجاء) میاجرین وانسار کا معالی میاجرین وانسار کے حضرت سلمان غز و و مخند تی میں:

عمرو بن عوف نے کہا کہ میں سلمان حذیقہ بن الیمان تعمان بن مقرن المزنی اور چھانصار میں اللہ اس کے پنچے داخل ہوئے داخل ہوئے۔ہم لوگ کھودنے لگے۔ یہاں تک کہ تری تک پہنچ گئے خندق کے بچے اللہ نے ایک سفید سخت پھر نکال دیا جس نے ہمارے گدال توڑ دیے ہم پر بہت دشوار ہوا۔

میں نے سلمان می دونوں کہا کہ جندق پر چڑھ کر رسول اللہ ما اللہ عافی آپ یاں جاؤ 'آپ پر ایک ترکی خیمہ نصب تھا' سلمان خی دونور کر آپ کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ ایک سفید چٹان خندق کے اندر سے نکلی ہے جس نے ہمارے کدال توٹر دیئے اور ہم پر دشوار ہوگئی ہے یا تو ہم اس سے درگر دکریں اور درگر دکرنا قریب ہے یا اس کے بارے بیں جو تھم دیں۔ کیونکہ ہم لوگ پنہیں جائے کہ آپ کے نشان سے ہے جا تھیں۔

فر مایا اے سلمان اپنی کدال دکھاؤ۔ آپ ان کی کدال لے کے ہارے پاس اترے ہم لوگ خندق کے ایک کنارے ہو گئے رسول اللہ شائیٹی مشاکش کے لیے اترے اس پرالی ضرب لگائی کہٹوٹ کیا اس ہے ایسی چک پیدا ہوئی جس نے خندق کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کردیارسول اللہ شائیٹی نے فتح کی تکبیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی۔

آ تخضرت مَا النَّيْزِ نَهُ و دبارہ مارا تو پھراس ہے ایسی چک پیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کر دیا گویا اندھیرے گھر میں ایک چراغ ہو۔ رسول اللہ مَا النَّیْزِ نے فتح کی تجبیر کبی ہم نے بھی تکبیر کبی تیسری ضرب لگائی تو پارہ پارہ ہوگیا۔ اس سے ایسی چک بیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کردیا 'آپ نے فتح کی تکبیر کبی ہم نے بھی تھیم کبی۔

آنخضرت منگائی او پرج مرسلمان ای دو کانشت گاہ میں پنچ تو سلمان ای دو نے عرض کی یارسول اللہ منگائی میں نے ایک ایس نے ایک ایس چیز دیکھی جیسی جیسی جیسی نہیں دیکھی عرض ایک ایک ایس کے جیسی جیسی ہیں ہے جوش کی بارسول اللہ منگائی آئے ہی دیکھی عرض کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا کہ کیاتم لوگوں نے بھی دیکھی عرض کی پارسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں جی ہاں ہم نے آپ کو مارتے دیکھا' موج کی ظرح ایک روشن نگلی' آپ بھی تکبیر کہد ارہے تھے۔ میں تھی تھے۔

فر مایاتم نے سج کہا۔ میں نے پہلی ضرب لگائی تو وہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی اس نے میرے لیے جیز ہ اور مدائن کسرای کے کل اس طرح روشن کر دیئے گویا وہ کتوں کے دانت ہیں جھے جبرئیل نے خبر دی کے میری امت ان پر غالب آئے گی۔

میں نے دومری ضرب نگائی تو وہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی۔جس نے میرے لیے ملک روم کے بنی احمر کے تصرروش کردیئے جوکتوں کے دانت جیسے دکھائی ویتے تھے جبرئیل نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان پرغالب آئے گی۔

تیسری ضرب لگائی تو دہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی جس نے ساتھ ہی صنعاء کے کل روٹن کرویئے کہ گویا وہ کتوں کے دانت ہیں' جبرئیل نے خبر دی کدمیری امت ان پر غالب آئے گی جن کو مدد پہنچے گی۔لہٰذاتم لوگوں کوخوشجری ہواس کو آپ نے تین مرجہ دہرایا۔

## كِرْ طِقَاتُ ابن سعد (مندجهام) المسلك المسل

مسلمان خوش ہو گئے کہ بیدا ہیے سیچ نیکو کار کا وعدہ ہے جس نے ہم ہے گھرے ہوئے کے بعد مدداور فتوح کا وعدہ کیا ہے انہوں نے باہم احزاب ( کفاروں کے فشکروں ) کودیکھا۔اللہ نے فرمایا

﴿ ولَمَا رأَى الْمُؤْمِنُونَ الْاحِرَابُ قَالُوا هَذَا مَاوَعَدُنَا اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَصَدُقَ اللَّهِ وَرَسُولُهِ وَمَا زَادُهُمُ اللَّا اينَّانَا و تسليمًا من المؤمنين رجال صدقوا ماعًا هدوا الله عليه الى آخر الآيه ﴾

''اور جب مونین نے احزاب (لشکر کفار) کو دیکھا توانہوں نے کہا کہ نیدو ہی ہے جوہم سے اللہ نے اوراس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کا رسول ہے ہیں اور اس امر نے ان میں سوائے ایمان اور تسلیم کے اور پچھا ضافہ نہ کیا۔ یہا یسے مؤس لوگ ہیں جنہوں نے اس عہد کو بچائی ہے پورا کیا جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا''۔

#### عقدموا خات

ا بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی مظافیۃ کم نے سلمان فاری اور ابوالدرداء حی شفاکے در میان عقد مواخات کیا تھا' ایسا ہی محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ سلمان وابوالدرواء ہی پینا کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔ابوالدرواء می پیونے شام میں سکونت اختیار کی اورسلمان جی پیونونے کونے میں ۔

انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَّاثِیَّا مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے سلمان اور حذیفہ جی درمیان عقد مواخات کیا۔

زہری ہے مروی ہے کہ وہ دونوں ہراس مواخات کے منکر تھے جو بدر کے بعد ہوئی اور کہتے تھے کہ بدرنے میراث کو منقطع کر دیا 'سلمان میں دواس زمانے میں غلامی میں تھے اس کے بعد ہی آزاد ہوئے۔سب سے پہلاغز وہ جوانہوں نے کیا جس میں وہ شریک ہوئے غزوۂ خندق تھا جو میں ہوا۔

سلمان شي الله علم ہے سير ہو گئے :

ابی صالح ہے مروی ہے کہ سلمان جی ہونو 'ابوالدرواء جی ہوند کے پاس انزے'ابوالدرواء'جب ٹماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو سلمان جی ہدو انہیں رو گئے تھے اور جب وہ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تھے تب بھی رو گئے تھے'ابوالدرواء جی ہدف نے کہا کہ تم مجھے اس ہے رو کتے ہوکہ میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھوں اور نماز پڑھوں سلمان نے جواب دیا کہ تمہاری آ نکھ کا بھی تم پڑھ ہے اور تمہاری ہوی کا بھی لبنداروزہ بھی رکھواور ترک صوم بھی کرو'نماز بھی پڑھواور سوؤ بھی رسول اللہ شاہیم کے معلوم ہوا تو فرمایا کہ سلمان جی ہدیم سے سرکر

محرین سیرین ہے مروی ہے کہ جمعہ کے روز سلمان خیادہ ہو 'ابوالدرداء خیادہ نے پائ آئے ان سے کہا گیا کہ دہ سوتے جن بوچھا نہیں کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو وہ اس میں بیدارر ہتے ہیں اور جمعہ کے دن روز ہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے جمعہ کے دن کھانا تیار کیا سلمان ان کے پاس آئے اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ ابوالدرداء خی دود نے کہا کہ میں روزے سے ہوں وہ برابرا صرار کرتے رہے پہال تک کمانہوں نے کھانا کھالیا۔

دونوں تی منافظ کے پاس آئے اور بیان کیا تی منافظ ابوالدرداء میں اور کا انور ہاتھ ماررہے تھے تین مرتبہ فرمایا کہ عویمرسلمان (سلمان کے بیمال کے رہنے والے ) سے زیادہ عالم ہیں راتوں میں سے شب جمعہ کوعباوت کے لیے خاص شاکرلونہ روز جمعہ کواور ایام میں سے روز وں کے لیے خاص کرلو۔

قادہ سے مردی ہے کہ سلمان تقادرہ او الدرداء شاہدے پاک آئے توام الدرداء نے شکایت کی کہ وہ رات بھرعبادت کرتے ہیں اور دن چرروز ہ رکھتے ہیں' وہ رات کوابوالدرداء میں انٹوے پاس رہے جب انہوں نے عباوت کاارا وہ کیا تو سلمان میں انٹو نے انہیں روکا بہاں تک کدوہ سو گئے ۔ صبح ہوئی تو سلمان ٹئ اوند نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور اتنا مصر ہوئے کہ انہوں نے افظار کیا' ابوالدرداء تئ مَنْ اللَّيْرَاكِ باس آئے نبی مُلْقِیّانے فرمایاعو پمرسلمان تن الله تم سے زیادہ عالم ہیں اتنانہ چلو کہ تھک جاؤاور نداتنا رکوکهتم سے آ گےلوگ نکل جائیں درمیانی راستداختیار کرو کہ شاند دہری مشقیں برداشت کرسکو۔

ابی البختری سے مروی ہے کیملی نی مدوسے سلمان میں دور یا دنت کیا گیا تو فرمایا کدانہیں علم اول وا خردیا گیا تھا۔ جوان کے ماس تھااہ یا انہیں جاسکا۔

زاذان سے مردی ہے کی میں میں میں اور کی اور کی اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک آدی ہیں جوہم میں ہے ہیں اور ہماری طرف ہیں اے الل بیت تم میں ہے (سوائے سلمان میں فیوئے ) لقمان تکیم کے مثل کون ہے جو علم اوّل وآخر کو جانتے ہیں اور جنہوں نے کتاب اوّل بھی پڑھی ہے اور کتاب آخر بھی وہ ایک دریا تھے جس کا پورایانی زکالانہیں جاسکتا۔

یزید بن عمیرت اسکسکی سے جومعاذ کے شاگر دیتھے مروی ہے کہ معاذ خواہد نے انہیں جارا آدمیوں سے طلب علم کامشور و دیا تقاجن میں سے ایک سلمان فاری تفاید بھی تھے۔

حضرت عمر فني اللغة كي طرف سي سلمان فني اللغة كا أكرام:

بنی عام کے ایک فخص نے اپنے مامول سے روایت کی کہ سلمان میں اور جب عمر میں اور کے پاس آئے تو عمر میں اور اور اور ہے کہا کہ ہمیں لے چلوتا کہ سلمان جی دور سے ملیں۔

سالم بن الى الجعد ہے مروی ہے كي عمر شيء و سلمان شيء و كاوطيفہ چھ ہزارمقرركيا تقا۔ مالك بن عمير ہے مروى ہے كہ سلمان فارسى تؤاهد كاوظيفه جار بزارتها

مسلم البطین سے مروی ہے کہ سلمان محاصدہ کا وظیفہ چار ہزار تھا۔مسلم البطین سے (ایک اور طریق ہے) مروی ہے کہ سلمان فئاه نو كاوظيفه حيار مرارتها .

میمون سے مروی ہے۔ سلمان فاری میں میں وظیفہ جار ہزارتھا اور عبداللہ بن عمر میں میں کا وظیفہ ساڑ ھے تین ہزار میں نے کہا کہ اس فاری کی کیا شان ہے چار ہزار میں اور فرزند امیر المومنین کی ساڑھے تین ہزار میں؟ لوگوں نے کہا کہ سلمان شاہدہ رسول الله مَا يَعْدُ كَا بِهِ مِن مُشهد ميں حاضر ہوئے ابن عمر جو احتال ميں حاضر نہيں ہوئے۔ الطبقات ابن سعد (صدچهای) السال ۱۰۰ السال ۲۰۰ السال الس

حسن سے مروی ہے کہ سلمان ٹئ اور کا وظیفہ پانچ ہزارتھا اور فوج کے تین ہزار آ ومیوں پر عامل تھے چا در میں لکڑیاں چنتے شخے اس کا نصف بچھاتے اور نصف اوڑ ھتے تھے۔ جب وظیفہ ملتا تو اسے خرچ کر دیتے اپنے ہاتھ سے بوریا بنتے اور اس کی آ مدنی پر گذار ہ کرتے۔

#### مدائن کی امارت:

خلیفہ بن سعیدالمرادی نے اپنے چچاہے روایت کی کہ میں نے سلمان فاری ٹی اندند کو مدائن کے بعض راستوں پرگزرتے ہوئے دیکھا آئیس بانس سے لدے ہوئے آونٹ نے دھکا دیا اور تکلیف پہنچائی وہ پیچے ہٹ کراس کے مالک کے پاس گئے جواسے ہنکار ہاتھا باز و پکڑ کراسے جنجھوڑ ااور کہا کہ تو ندم ہے جب تک کہ نوجوانوں کی امارت نہ پالے۔

ٹابت ہے مروی ہے کہ سلمان ٹی مؤیدائن کے امیر تھے باہر نکلتے تو اس طرح کہ اندرایک گلانی کیڑا ہوتا اور اوپر سے پھٹا پرانا خرقہ پہنے ہوتے لوگ دیکھ کے کہتے'' کرک آندکرک آند' مسلمان پوچھتے کہ یہ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے کہ آپ کواپی گڑیا سے تشبیہ دیتے ہیں وہ کہتے کوئی حرج نہیں کیونکہ خیر تو آج کے بعدی ہے۔

ہریم ہے مروی ہے کہ میں نے سلمان فاری جی افراد کو ایک بر ہندگدھے براس طرح سوار دیکھا کدان کے بدن پرایک جھوٹا ساسنبلانی کر تہ تھا جس کے دامن تنگ تھے وہ لانبی پنڈلی اور بہت بال والے آ دمی تھے کرتہ او پر کھسک کے گھٹنول کے قریب تک پہنچ گیا تھا' میں نے لڑکوں کو جوان کے پیچھے تھے دیکھا تو کہا گہم لوگ امیر سے کنار نے نہیں نہتے' سلمان جی افران کے پیچھے تھے دیکھا تو کہا گہم لوگ امیر سے کنار نے نہیں نہتے' سلمان جی افران کے بعد ہی ہے۔
جھوڑ دو کیونکہ خیروشر تو آج کے بعد ہی ہے۔

میمون بن مہران نے عبدالقیس کے ایک شخص ہے روایت کی کہ میں سلمان فاری کے ساتھ تھا جوا یک سریے پرامیر شخان کا گزرنشکر کے چندنو جوانوں پر ہوالوگ بنے اور کہا کہ دیم ہیں نے کہا کہ اے ابوعبداللد آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں فر مایا نہیں چھوڑ دو کیونکہ خیر وشرتو آج کے بعد ہی ہے اگرتم مٹی کھاسکوتو کھا واور دو آدمیوں پر ہرگز امیر نہ بنو مظلوم اور مضطر کی بدوعا ہے ورکیونکہ وہ روکی نہیں جاتی۔

ہ بت سے مروی ہے کہ سلمان نئی ہؤد مدائن کے امیر تھے۔ شام کے بٹی تیم اللہ میں سے ایک شخص آیا جس کے ہمراہ ایک گھڑی انچیر کی تھی اللہ میں سے ایک شخص آیا جس کے ہمراہ ایک گھڑی انچیر کی تھی سلمان نئی ہؤد کے جسم پر اندرورو (جو ایک قتم کا فاری پا جامہ ہے ) اور عبائقی اس شخص نے سلمان نئی ہؤد سے کہا کہ اور تھی کہا کہ بیتی اس ادھر آؤ ' بو جھ اٹھا لیا لوگوں نے دیکھ کر پہچانا تو کہا کہ بیتی اور جیں اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کونیس بہچانا تھا۔ سلمان میں ہؤد نے اس سے کہا کہ نیس تا وقتیک تمہاری منزل تک نہ بہنچا دول۔

بی عیس کے ایک شیخ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں بازارکو گیا ایک درہم کا چارہ خریدا سلمان ہی ہو کو دیکھا میں انہیں پہچا متا نہ تھا' ناوا تفیت میں انہیں بگار بنایا اور چارہ ان پرلا دریاوہ ایک قوم پر ہے گز رہے تو لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ آپ کا بوجہ ہم اٹھا کیں گئیں نے بوچھا کہ یہ کون میں'لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ماللہ تھا تھا کے سلمان میں مدور ہیں' میں نے کہا کہ آپ کو پہچا نائمیں تھا' بوجھ رکھ دیجے اللہ آپ کو عافیت دے انہوں نے انکارکیا اور میری منزل تک لائے فرمایا کہ میں نے بینیت کی تھی کہ

#### 

ا سے نہیں رکھوں گا تا وقتیکہ تمہارے گھر تک نہ پہنچا دوں۔

میسرہ سے مروی ہے کہ شکمان ٹی ہوں کو جب عجم نے عجدہ کیا تھا توانہوں نے اپناسر جھکالیا تھااور کہا کہ میں اللہ سے ڈرگیا۔ جعفرین برقان سے مروی ہے کہ سلمان ٹی ہوٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کوا مارت سے کیا چیز نالبند کراتی ہے توانہوں نے کہا کہ اس کی رضاعت ( دودھ پلانے ) کی شیرینی اور فطام ( دودھ چھڑانے ) کی گئی۔

عبادہ بن نمی سے مروی ہے کہ سلمان بین افروں کے پاس عباء کا عمامہ تھا حالانکہ وہ لوگوں کے امیر تھے۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ سلمان فاری بین افروں ہے ایک بن انس سے مروی ہے کہ سلمان فاری بین افرون سایہ جہاں جہاں گھومتا تھا ای سے سایہ حاصل کرتے تھے ان کا کوئی گھر نہ تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ آئپ اسپنے کیوں نہیں بنا لیتے 'جس سے گرمیوں میں سایہ اور سردیوں میں سکون حاصل ہو۔ فرمایا: اچھا' جب اس شخص نے پشت بھیری (اور جانے لگا) تو اسے پکار ااور بوچھا کہ تم اسے کیونکر بناؤگ عرض کی اس طرح بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑ ہے ہوں تو سرمیں لگے سلمان میں دونے کہا' ہاں۔

نعمان بن ممیدے مروی ہے کہ میں اپنے ماموں کے ہمراہ مدائن میں سلمان چھھٹے پاس گیا۔ وہ بوریا بن رہے تھے میں نے انہیں کہتے سنا کہ ایک درہم مجبور کے پتے خرید تا ہوں اسے بنما ہوں اور ٹین درہم میں فروخت کرتا ہوں ایک درہم ای میں لگا دیتا ہوں اور ایک درہم عیال پرخرچ کرتا ہوں اور ایک درہم خیرات کر دیتا ہوں اگر عمر بن الخطاب بھی دو مجھمنع نہ فرماتے تو میں اس سے بازندا تا۔

عبداللہ بن بریدہ ہے مروی ہے کہ سلمان جی دو کو جب کچھ ملتا تھا تو اس سے گوشت خرید کے محدثین کی دعوت کرتے تھے اوران کے ساتھ کھاتے تھے۔ سی سی میں قال ہے۔

کھانا کھانے ہے جبل عجیب دعا:

ابراہیم التیم سے مروی ہے کہ جب سلمان شاہ کے آگے گھانا رکھا جاتا تو کہتے"الحمدالله الذي محفانا المعووّنة واحسن الرزق" (تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں اچھارزق دیا)۔

حارث بن سوید سے مروی ہے کہ سلمان می دو جب کھانا کھاتے تو کہتے تھے "الحمد لله الذی کھانا الموؤنة واوسع علینا فی الوزق" (سب تعربفین ای اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں رزق میں وسعت دی)۔ حضرت سلمان بنی دو کی سادگی اور زیدو تقویی:

حارثہ بن معرب سے مردی ہے کہ میں نے سلمان جی دو کو کہتے سنا کہ اس خوف سے کہ خادم سے مجھے بدگما ٹی پیدا نہ ہو میں اس کے لیے بہت ساسامان فراہم کردیتا ہوں۔

ا بی لیکی الکندی سے مروی ہے کہ سلمان می ہوئے غلام نے کہا کہ مجھے مکاتب بنا دیجئے پوچھا تنہارے پاس پچھ ہے؟ اس نے کہانییں 'فرمایا: مکا تبت کہاں سے ہوگی 'اس نے کہا کہ لوگوں سے ما نگ لوں گا فر مایا تم بیرچا ہے ہوکہ مجھے لوگوں کا دھوون کھلاؤ۔ ابولیکل سے (ایک اور طریق ہے ) مروی ہے کہ سلمان ٹی ہدوئے غلام نے کہا کہ بچھے مکاتب بنا و بیجئے' پوچھا کیا تمہارے

#### الطبقات ابن سعد (صديهام) المستحد المستحد ٢٠٠ المستحدة ابن سعد (صديهام)

پاس مال ہے اس نے کہانہیں فرمایا کم مجھے بیمشورہ دیتے ہو کہ لوگوں کے ہاتھ کا دھوون کھاؤں۔ راوی نے کہا کہ سلمان میں ہوئے کہ مواثی کا جارہ چوری ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان میں ہوتی کا جارہ چوری ہوگیا تو انہوں نے اپنے باندی یا غلام سے کہا کہ اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور مارتا۔

انی قلابہ سے مروی ہے کہ ایک مخف سلمان جی ہوئے پاس جوآٹا گوندھ رہے تھے آیا۔ عرض کی کہ خادم کہاں ہے فرمایا ہم نے اسے ایک کام سے بھیجا ہے چھر یہ ناپسند کیا کہ اس پر دوکام جمع کریں اس نے کہا کہ فلان آپ کوسلام کہتا ہے کو چھاتم کب سے آئے ہواس نے کہاتین دن سے فرمایا دیکھواگرتم سلام نہ پہنچاتے توبیا یک امانت تھی جسے تم ندادا کرتے ہے

عمر بن ابی قرہ سے مروی ہے کہ سلمان ٹی ہوئا نے کہا کہ ہم تمہاری مساجد میں امامت نہیں کریں گے اور نہ تمہاری مورتوں سے نکاح کریں گے ان کی مراد عرب ہے تھی۔ ایام علالت اور آپ کی وصیتیں:

ا بی اسحاق وغیرہ سے مروی ہے کہ سلمان میں الدو اپنے آپ سے کہا کرتے تھے کہ اے سلمان مرجا (سلمان ابمیر) ابی سفیان نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ سعد بن البی وقاص میں الدی کے پاس عیادت کو آئے تو سلمان میں الدور وٹے گئے سعد جی الدونے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز رلاتی ہے رسول اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ علی وفات تک تم سے راضی رہے مزنے کے بعدتم اپنے ساتھیوں سے ملو کے اور وض کور پرآپ کے پاس آؤگے۔

سلمان می دونے کہا کہ واللہ نہ موت کی پریشانی ہے روتا ہوں اور نہ دنیا کی حرص سے البتہ رسول اللہ منافیظ نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہتم میں سے ہرایک کا دنیا سے انتہائی عیش ایسا ہونا چاہیے جیسے سوار کا تو شداور میرے اردگر دیدا شیاء ہیں۔

سعد میں دونے کہا کہ ان کے اردگر دصرف ایک بڑا پیالہ تھا یا ایک گئن تھی یا تسلہ تھا۔ سعد میں دونے کہا کہ اے ابوعبداللہ جمیں کوئی دصیت کیجئے کہ آپ کے بعداے اختیار کریں۔انہوں نے کہا کہ اے سعد میں دونہ جب قصد کروتو اس وقت اللہ کویاد کروجب تھم کروتو اس وقت اللہ کویاد کرواور جب تقسیم کروتو قبضے کے وقت اللہ کویاد کرو۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد بن مسعود وسطر بن ما لک سلمان می دنوئے پاس عمیادت کرنے گئے تو وہ روئے ' پوچھاا ہے ابوعبداللد آپ کو کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹالٹی گائے نہمیں ایک وصیت کی تھی جے ہم میں ہے کسی نے یاد ندر کھا'آ مخضرت مٹالٹی ان فرمایا تھا کہ تم میں سے ہرا یک کا دنیا ہے انہائی عیش سوار کے توشے کی طرح ہونا جا ہے۔

رجاء بن حیوہ سے مروی ہے کہ سلمان میں ہوئا کے اصحاب نے ان سے کہا کہ ہمیں وصیت سیجئے انہوں نے کہا کہ جو شخص تم میں سے حج یا عمرہ یا جہاد یا تحصیل قرآن میں مرسکے تو اسے مرنا جا ہے تم میں سے کوئی شخص فاجر (بدکار) اور خائن ( دغا باز) ہو کے ہرگزندمرے۔

جسن سے مروی ہے کہ جب سلمان فاری بھی دون کی وفات کا وقت آیا اور ان پرموت نازل ہوئی تو وہ رونے لگئے پو جھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے فرمایا' آگاہ ہو کہ نہ میں موت کی پریشانی سے روتا ہوں اور تہ پلنٹے کی ہوں پر روتا ہوں میں صرف ایک امر کے حکھے روتا ہوں' ہمیں رسول اللہ مُلِا ﷺ نے وصیت فرمائی تھی 'اندیشہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی سُلا ﷺ کی وصیت کو یاونہیں رکھا۔ الم طبقات ابن سعد (مدیمار) میلاد میلاد میلاد میلاد میلاد کارسید (مدیمار) میلاد کارسید (مدیمار) کی افسار کارسید

حسن سے مروی ہے کہ امیر نے سلمان تک ہوئو کی بیاری میں ان کی عیادت کی سلمان تک ہوئے ان سے کہا کہ اے امیر تم جس وقت قصد کر د تو اپنے قصد کے وقت اور جب حکم کر و تو اپنی زبان چلئے کے وقت اور جب تقسیم کر د تو اپنے قبضے کے وقت اللہ کو یا د کرو \_ میر بے یاس سے اٹھ جاؤ' امیراس زمانے میں معد بن مالک تھے۔

سيدنا سلمان قارسي شي منور كي دفات:

عامر قعمی سے مروی ہے کہ جب سلمان ٹائھ نئے کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی گھروالی سے کہا کہ وہ پوشیدہ چیز لاؤجو میں نے تمہارے پاس پوشیدہ کرائی تھی میں ان کے پاس مشک کی تھیلی لائی فر مایا میرے پاس ایک پیالا لاؤجس میں پانی ہوا نہوں نے مشک اس میں ڈال کے اپنے ہاتھ سے گھول دیا اور کہا کہ اسے میرے گردا گردچھڑک دو کیونکہ میرے پاس اللہ کی مخلوق میں سے ایک الی مخلوق آئے گی جوخوشبومحسوس کرتی ہے اور گھانا نہیں کھاتی۔ چھر دروازے پرچھپ رہواور انٹر جاؤ' میں نے اس طرح کیا تھوڑی در پیٹھی تھی کہ ایک جھونکاری آواز سی میں چڑھی اور وہ مرتجے تھے۔

عام قعمی ہے مردی ہے کہ جس روز جلولاء فتح 'مواسلمان ٹھائٹو کومشک کی ایک تھیلی ملی وہ انہوں نے اپنی زوجہ کے پاس امانت رکھوا دی جب ان کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مشک لاؤ' اس کو انہوں نے پانی میں گھول دیا اور کہا کہ میرے گرداگردچھڑک دو کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس زیارت کرنے والے آئیں گے میں نے اسی طرح کیا' اس کے بعد بہت کم دیر ہوئی تھی کدان کی وفات ہوگئی۔

بقیرہ ذوجہ سلمان میں ہوئے ہے کہ جب سلمان میں ہوئے کا دفت آیا تو انہوں نے مجھے بلایا وہ اپنے ایک بالا خانے میں تھے جس کے جاردروازے سے انہوں نے کہا کہ اے بقیرہ یہ دروازے کھول دو کیونکہ آج میرے زیارت کرنے والے آئیں گے جھے معلوم نہیں کہ وہ ان دروازوں میں ہے کس ہے میرے پائ آئیں گے انہوں نے اپنی مشک مظالی اور کہا کہ اسے تور میں پائے میں بھلاؤ جب وہ پکھل گی تو کہا کہ اسے میرے بستر کے گردا گرد چھڑک کے اثر جاؤاور تھری رہونی تھر بہتم خردار ہوجاؤگی اور میں میں بھلاؤ جب وہ کھوگی بھے خبر ہوئی کہ ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس حالت میں جیں کہ گویا بستر پرسور سے ہیں اور اس کے قریب تھے۔

عطاء بن السائب سے مروی ہے کہ جب سلمان ٹھائٹ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے مشک کی تقبلی منگائی جو لیمز سے لی تقی تھم دیا کھا سے بکھلا کے ان کے گروا گروچھڑک دیا جائے اور کہا کہ آج رات کو جیرے پاس ملائکہ آئیں گے جو خوشبومحسوس کرتے جن اور کھانانہیں کھاتے۔

عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ سلمان بی اوٹو نے ان سے کہا کہ اے میر سے بھائی ہم میں سے جو مخض اپنے ساتھی ہے۔ پہلے مرے اسے چاہیے کہ وہ دیکھنے آ سے 'میں نے کہا کہ کیا ایسا ہوگا۔ فر مایا 'ہاں' مومن کی روح آ زادر ہتی ہے' زمین پر جہال چاہے چاتی ہے اور کا فرکی روح قیدخانے میں رہتی ہے' سلمان جی اوز کی وفات ہوگئ ایک روز جس وقت میں دو پہر کواپنے تحت پر قیلول کر رہا قام محص قدر غنودگی آگی میا کی سلمان می دو آئے اور کہا کہ السلام علیم ورحمۃ اللہ میں نے بھی کہا کہ السلام علیک ورحمۃ اللہ اے ابوعبداللہ تم نے ابنی منزل کو کیسے پایا نہوں نے کہا کہ بہتر پایا'تم توکل اختیار کرو کیونکہ توکل بہترین شے ہے تم توکل اختیار کرو کیونکہ توکل بہترین شے ہے۔ توکل بہترین شے ہے۔

مغیرہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ہے مروی ہے کہ سلمان میں ہونے کی وفات عبداللہ بن سلام ہے پہلے ہوئی عبداللہ بن سلام نے انہیں خواب میں دیکھاتو پوچھااے ابوعبداللہ تم کس حال میں ہوانہوں نے کہا خبر میں 'پوچھاتم نے کس عمل کوافضل پایا انہوں نے کہا کہ میں نے تو کل کوعجیب چیزیایا۔

محربن عمر مے مروی ہے کہ سلمان فارس میں مندور کی وفات مدائن میں عثمان بن عفان میں مدور کی خلافت میں ہوئی۔

## بنى عبرشمس بن عبد مناف

سيدنا خالد بن سعيد بن العاص في الدو:

ابن امیہ بن عبد مل بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ ام خالد بنت خباب بن عبد یالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ قبیں ۔

فالد بن سعیدگی اولا دمیں سعید تھے جو ملک عبشہ میں پیدا ہو کے لا ولد مر گئے امہ بنت فالد تھیں جو ملک عبشہ میں پیدا ہو کیں جن ہے ذہیر بن العاص می اور نے ان سے نکاح کر لیا۔ جن سے زہیر بن العوام می اور نے نگاح کیاان سے عمر وو خالد پیدا ہوئے ان کے بعد سعید بن العاص می اور نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان دونوں کی والدہ ہمینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبح بن بعثمہ بن سعد بن ملح بن عمر و وخز اعد میں سے تھیں آج خالد بن سعید کی بقید اولا ونہیں ہے۔

محر بن عبداللد بن عمر بن عثمان سے مروی ہے کہ خالد بن سعید کا اسلام قدیم تھا آپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تنف

ان کے اسلام کی ابتداء اس طرح ہوئی کے خواب میں دیکھا کہ آگ کے گڑھے پر کھڑے ہیں انہوں نے اس کی وسعت الیی بیان کی جس کو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے پھر دیکھا کہ ان کے والد اس میں دھکیلتے ہیں اور رسول اللہ مخلی آتان کا نیفہ پکڑے ہوئے ہیں کہ گرفتہ پڑیں۔

خواب ہے بیدار ہوئے تو پریشان ہوئے کہا کہ میں اللہ کی تم کھا تا ہوں کہ بیخواب بچاہا بو بکر بین الی قافیہ سے ملے او بیان کیا تو ابو بحر میں ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ خیر چاہتا ہوں 'بیدسول اللہ طاقیظ میں البقدا آپ کی پیروی کرو کیونکہ تم عنقریب آپ کی پیروی کرو گے اور آپ کے ساتھ اس اسلام میں داخل ہوئے جو تہمیں آگ میں گرنے ہے روکے گا اور تمہارا باپ اس میر گرے گا۔

و خالد بن سعيدرسول الله مَا الل

## عراجة التي المعد (صديهاع) كالتكافي وانساد كالمحالي وانساد كالمحالي وانساد كالمحالي وانساد كالمحالية المحالية ا

کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں فیرمایا 'میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں 'جو تنہاہے' اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محراس کے بندےاوراس کے رسول ہیں تم پیخر کی جس پرستش پر ہواس کے چھوڑنے کی (دعوت دیتا ہوں) گرند سنتا ہے 'ندویکھتاہے ند ضرر پہنچا تا ہے'ندنع پہنچا تا ہے اور ندید جانتا ہے کہ کون اس کی پرستش کرتا ہے اور کون نہیں۔

خالد نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود تہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

رسول الله منافظیم ان کے اسلام سے مسر درہوئے خالد پوشیدہ ہوگئے ان کے دالد کو قبول اسلام کاعلم ہو گیا تو تلاش میں بقید لڑکوں کو جواسلام نہیں لائے تھے اورمولی رافع کو بھیجا' جب ل گئے ان کے باب ابوا جھرکے یاس لائے۔

اس نے ملامت کی اور ڈانٹا' کوڑے ہے' جواس کے ہاتھ میں تھا۔ اتنامارا کہ سرزخی ہوگیا پھر کہا کہتم نے محمد (مُنَافِّقُمُّا) کی پیروی کرلی' حالا تکہتم اپنی قوم سے ان کی مخالفت کوریکھتے ہوئے مرکھتے نہیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی اور مرے ہوئے آ ہاوا جداو کی عیب گوئی کرتے ہیں خالد نے کہا کہ واللہ وہ شتیج ہیں اور میں نے ان کی پیروی کرلی ہے۔

ابواجیحہ کوغصہ آیااس نے اپنے بیٹے کو آزار پہنچائی اور گالیاں دیں اور کہا کہ اے بدمعاش جہاں چاہے چلا جاواللہ میں تیرا کھا نابند کردوں گا۔خالد نے کہا کہ اگر تو بند کردے گا تو اللہ مجھے رزق دے گاجس ہے میں زئدہ رہوں گا۔

اس نے انہیں نکال دیا اور بیٹوں ہے کہا کہتم میں ہے کوئی ان ہے بات نہ کرے ورندان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گاجوان کے ساتھ کیا۔ خالدرسول اللہ ساتھ کا سے پاس آئے وہ آپ ہی کے ساتھ اور ہمرا ورہنے لگے۔

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ خالد بن سعید اٹنائٹور کا اسلام تیسرایا چوٹھا تھا اور بیاس دقت ہوا جب رسول الله مَثَا طور پر دعوت دیتے تھے وہ رسول الله مَثَاثِیْزا کے ساتھ رہتے تھے۔اطراف مکہ میں تنہا نماز پڑھتے تھے۔

ابواجیحہ کومعلوم ہوا تو اس نے انہیں بلایا اوراس دین کے ترک کرنے کو کہا جس پر وہ تھے خالدنے کہا کہ میں دین محمدی ترک نہ کروں گا' بلکہای برمروں گا۔

ابواجیحہ نے انہیں کوڑے سے ماراجواس کے ہاتھ میں تھا'اے اس نے ان کے سر پرتوڑ ویاان کوقید کرنے کا حکم دیا 'تگلی کی اور بھوکا پیا سارکھا۔وہ مکہ کی گرمی میں تین دن تک اس طرح رہتے تھے کہ یانی تک نہ چکھتے تھے۔

خالدنے ایک سوراخ ویکھا وہ نکل کر مکہ کے اطراف میں اپنے والدے پوشیدہ ہو گئے اصحاب رسول اللہ مظافیظ کا ہجرت ٹانید میں حبشہ کی طرف جانے کا وقت آیا تو وہ سب سے پہلے محض تھے جواس کی طرف روانہ ہوئے۔

خالد بن سعیدے مروی ہے کہ سعید بن العاص بن امیہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے اس بیاری ہے اٹھا دیا تو مکہ کے اندرا بن ابی کبیشہ کے خدا کی پرشنش نہیں کی جائے گی' اس وقت خالد بن سعید نے کہا کہ اے اللہ اسے نہ اٹھا تا۔

ام خالد بن خالد بن سعید بن العاص سے مردی ہے کہ میر سے والداسلام میں پانچویں پھنے شعراوی نے پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا انہوں نے کہا کہ علی ابن الی طالب ابو مکر صدیق زید بن حارث اور سعد بن الی وقاص بھائٹے میر سے والدحبث کی پہلی ہجرت کے قبل اسلام لائے' دوسری ہجرت میں وہاں گئے نو سال رہے میں وہیں پیدا ہوئی' ہجرت نیویؓ کے ساتویں سال خیبر میں

نی ملاقائم کے پاس آئے۔

محر بن عبداللہ بن عمر و بن عثان بن عفان میں مندسے مروی ہے کہ ملک حبشہ سے آنے کے بعد خالد رسول اللہ مُثَاثِينًا کے ہمراہ مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے آنحضرت مُثَاثِینًا کے کا تب تھے انہیں نے وفد تقیف کو اہل طاکف کا فر مان لکھ دیا اور وہی تھے جو ان لوگوں کے اور رسول اللہ مُثَاثِینًا کے درمیان صلح میں گئے تھے۔

ا براہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹی کواپنے خلافت کے زمانے میں کہتے سنا کہ رسول اللہ مَالِیُظِ کی وفات ہو کی تو خالد بن سعید ہی ہوئے عامل تھے۔

موی بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ رسول الله مَلَّ يَقِيمُ کی وفات کے وقت صدقات نج برخالد بن سعید می الله عامل

ä

ام خالد بنت خالد بن معید بن العاص می الدوسے مروی ہے کہ خالد بن سعد می الدو ملک حبشہ دوا شہوئے تو ان کے ہمراہ ان کی بیوی ہمینہ بنت حلف بن اسعد الخراعیہ بھی تھیں وہاں ان سے سعید وام خالد پیدا ہوئیں (ہمینہ ) زبیر بن العوام می الدور کی زوجہ کی لونڈی تھیں ابومعشر بھی ہمینہ بنت خلف کہتے تھے لیکن مولی بن عقبہ وقمہ بن اسحاق کی روایت میں امینہ بنت خلف ہے۔

ابراہیم بن عقبہ ہے مروی ہے کہ میں نے ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص میں الدو تھو کہتے سنا کہ میرے والد ابو بکر میں الدو سے بیعت ہوجانے کے بعدیمن سے مدینہ آئے علی وعثان میں پینا ہے کہا کداے فرزاندان عبد مناف کیاتم راضی ہوگئے کداس امر میں تم ایک فیر شخص کے والی ہوجاؤ۔

عمر میں ایڈونے نے میہ بات ابو بکر میں اندوں سے نقل کر دی مگر ابو بکر میں اندونے خالد پر ظا ہر نہیں کیا 'عمر میں اندونے ان پر ظاہر کیا خالد میں اندونے نین مہینے تک ابو بکر میں اندون سے بیعت نہیں گی۔

اس کے بعد ابوبکر بنی میشود ان کے پاس سے گزرے وہ اپنے مکان میں تھے سلام کیا تو خالد بنی میشود نے کہا کہ کیا آپ ب چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت کروں' ابوبکر بنی میشود نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہتم بھی اس سلی میں داخل ہوجاؤ جس میں مسلمالا داخل ہوئے ہیں خالد میں میشود نے کہا کہ اچھا' بیدوعدہ ہے کہ رات کو بیعت کروں گا وہ اس وقت آئے' ابوبکر میں میشوم منبر پر تھے انہوں ۔ ان سے بیعت کرلی۔

ابوبکر خادر کی رائے ان کے بارے میں انچی تھی ان کی تعظیم کرتے تھے جب شام پرلشکر شی کی تو ان کے لیے مسلمانوں ، ( حجنڈ ۱) بائدھااوران کے مکان پرلے آئے۔

## الم طبقات ابن سعد (صنبهاء) معلی المسلم المس

عمر فٹیاہ نو نے ابو بکر ٹٹیاہ نوٹ سے کہا کہ خالد فٹیاہ نو الی بنادیا گیا حالا نکہ وہ ان باتوں کے کہنے والے ہیں جوانہوں نے کہیں' عمر فٹاہ نو بھی کہتے رہے'ابو بکر ٹٹیاہ نوٹ ابواروی الدوی کو بھیجا'انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ مُلاٹیٹیا تم سے کہتے ہیں کہ ہمارا حجنٹڈاوا کہی کردو۔

انہوں نے اسے نکال کردے دیا اور کہا کہ واللہ نہتمہاری ولایت نے ہمیں مسرور کیا تھا اور نہتمہاری معزولی نے رہنج پہنچایا قابل ملامت تو کوئی اور ہے۔

مجھے سوائے ابو کمر تن اور کے کوئی معلوم نہ ہوا کہ میرے والد کے پاس آئے جوان سے عذر کرتے تھے اور تشم ویتے تھے ک عمر تن اور سے ایک حرف بھی نہ بیان کرنا۔ واللہ میر ے والد ہمیشدا بی وفات تک عمر جی دور پرمہر بانی کرتے رہے۔

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ جب ابو بکر میں ہوئے خالد میں ہو کومعزول کیا تو بزید بن ابی سفیان کو شکر کا والی بنایا اور جھنڈ ایز بدکو دیا۔

موی بن محد بن اہراہیم بن الحارث نے اپنے والد سے روایت کی جب ابو بر شاہد نے فالدین سعید تھاہدہ کو معزول کیا تو ان کے متعلق شرحیل بن حسنہ مخاہدہ کو جوامراء میں سے سے وصیت کی کہ فالدین سعید تخاہدہ اگرتم پروالی بن کے آئیں تو ان کا طریقہ معلوم کا خیال رکھنا۔ اپنے او پران کا الیابی حق سجھنا جیباتم چاہتے ہو کہ وہ اپنے او پر تبہارا حق سمجھیں ہم میں اسلام میں ان کا طریقہ معلوم ہم رسول اللہ طابعہ کی وفات کے وقت تک وہ آپ کے والی سے میں نے بھی انہیں والی بنایا تھا، پھران کا معزول کرنا مناسب سمجھا تریب ہے کہ بیر (عزل) ان کے لیے ان کے دین میں بہتر ہو، میں کسی پر امارت کی تمنانہیں کرنا میں امرائے لکر (کے تخاب) میں افقیار دیا تھا، انہوں نے تم کو دوسروں پر اور اپنے بچازاد بھائی پر (انتخاب میں) ترجے دی جب تہری کوئی ایسا امر پیش آئے جس میں تم کسی متنق وناصح کے مشور سے کے تاج ہوتو شب سے پہلے تھی جن سے تم مشورہ کر وابو عبیدہ بن الجراح اور معاذ بن جبل جی ہونی ہوں خالے بیاس تیکی اور خبر خواہی یا وگاں لوگوں کے مقابلہ میں خود رائی جبل جی خبر کو پوشیدہ کرنے سے پر ہیز کرنا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جس نے موئی بن محمد ہے ہو چھا کہ آیا تم نے ابو بکر میں ہوئے اس قول پر غور کیا کہ انہوں نے تم کواوروں پر ترقیح دی انہوں نے کہا کہ مجھے والد نے بتایا کہ جب ابو بکر میں ہوئے خالد بن سعید میں ہو کو معزول کیا تو انہوں نے کھا کہ کون امیر بہتمہیں زیادہ پہند ہیں اور وین میں بھی زیادہ پہند ہیں کونکہ رسول بہتمہیں زیادہ پہند ہیں اور وین میں بھی زیادہ پہند ہیں کونکہ رسول اللہ مالی تا ہوں نے کہا کہ میرے دی بھائی ہیں۔ اور پچا کے بینے کے مقابلے میں میرے مدد گار ہیں انہوں نے شرحمیل بن من میرے مدد گار ہیں انہوں نے شرحمیل بن حدثہ میں ہوئے کے ماتھ ہونا پہند کیا۔

عبدالحمید بن جعفر نے اپنے والدے روایت کی کہ خالد بن سعید میں ہوئی آجنا دین فل ومری الصفر میں شریک تھے ام انگیم بنت الحارث بن بشام میں ہفتا 'عکر مد بن ابی جہل میں ہوئے کا کہ میں تھیں' وہ اجنا دین میں انہیں چھوڑ کے آل ہو گے انہوں نے چار مہینے دس دن عدت کے گزار کے بزید بن ابی سفیان انہیں بیام نکاح دیتے تھے'خالد بن سعید ہیں ہوؤ بھی ان کی عدت کے زمانے میں

#### الرطقات ائن سعد (مشریان) مال المحال ۲۰۸ می می اجرین وانسار کا المقات ائن سعد (مشریان)

سمی گوان کے پاس بھیج کر پیام نکاح دیتے تھے وہ خالد بن سعید می اللہ فی طرف مائل ہو کئیں چار سودینار (مہر) پرنکاح کرلیا۔ جب مسلمان مرج الصفر میں اٹرے تو خالد میں اللہ نے ام حکیم میں اللہ کے ساتھ شادی (رفصتی) کرنا چاہی ۔ کہنے لکیس کہ اگر

تم رفضتی کواتنا مؤخر کردیتے کہ اللہ ان جماعتوں کومنتشر کر دیتا ( نو مناسب ہوتا ) خالد شکھ نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں ان جماعتوں میں منتول ہوں گا انہوں نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے۔

انہوں نے مرج الصفر کے پل کے پائی ان سے شادی کی اُئی وجہ سے اس کا نام قنطرۃ ام انکیم (ام حکیم کاپل) ہو گیا' صبح کو ولیمہ گیا'اپنے اصحاب کو کھانے پر مدعو کیا' ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے آگے پیچھے اپنی صفیں یا ندھ لیس' ایک مختص نشان جنگ لگائے ہوئے نکلا اور مبارز طلب کرنے لگا۔

ابو جندل بن سبب بن عمر والعامری جی اور اس کی جانب نظی تو ابوعبیدہ جی اور نے منع کیا حبیب بن مسلمہ خی اور نظر کر اے تل کردیا اور اپنے مقام پر واپس آ گئے خالد بن سعید جی اور نظے جنگ کی اور قل کردیئے گئے۔ام حکیم بنت الحارث نے اپنے او بر کیڑے بائدھ لیے اور بھا گیں بدن پر حلقوں کی زروقتی۔

نہر پران لوگوں نے شدید جنگ کی دونوں فریق نے صبر کیا' تلواریں ایک دوسرے کو لگنے گئیں نہ تو کوئی تیر پھیکا جاتا تھا نہ کوئی نیز ہ مارا جاتا تھااور نہ کوئی پھر مارا جاتا تھا' نوائے تلواروں کے لوہے پڑتا دمیوں کی کھو پڑیوں پراوران کے بدن پر لگنے گی آواز کے سوا کچھ نہ سنائی دیتا تھا۔

اس روز ام تھیم نے خیمہ کی میخوں ہے جس میں خالد بن سعد جی مدونے ان سے شادی کر کے رات گزاری تھی 'سات آ دمیوں گونل کردیا' جنگ مرج الصفر محرم سماجے میں عمر بن الخطاب جی مدو کی خلافت میں ہوئی۔

مویٰ بن عبیدہ نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ خالد بن سعید بن العاص بنی ہوئے جومہا جرین میں سے تھے مشرکین کے ایک شخص کوتل کر دیا۔ اس کا سامان دیباو خریر کہن لیا۔ لوگوں نے ان کی طرف دیکھیا وہ عمر ٹنکا تھ تھے عمر ٹنکا ہوئے کہا کہ تم لوگ کیا دیکھتے ہوجوجا ہے وہ خالد میں ہوئو کا ساعمل کرےاس کے بعد خالد میں ہوئو کا لباس پہنے۔

خالد بن سعید بن العاص می هدو سے مروی ہے کہ رسول الله منافظی نے آئییں قریش کے ایک گروہ کے ساتھ شاہ عبشہ کے پاس جمیعات کی اس جمیعات وہ لوگ اس کے پاس آئے خالد میں ہور میں ان کے بہاں ان سے ایک لڑکی بیدا ہوئی جو دہیں باؤلو یا وُلو یا وُلو یا وَلو یکی اور یولی۔ یا وُلو یا وُلو یکی اور یولی۔

خالد میں بدو اوران کے ساتھی اس وقت آئے کہ رسول اللہ سُلِقَیْنِ جنگ بدرے فارغ ہو چکے تھے ہمراہ ان کی جی بھی تھیں' عرض کی بارسول اللہ ہم بدر میں حاضر نہیں ہوئے' فرمایا اے خالد کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگوں کے لیے ایک ہجرت ہوا ورتمہارے لیے دو اِجرتیں ہوں' عرض کی' بے شک' یارسول اللہ' فرمایا : قریتہارے لیے ہے۔

خالد چھوٹ نے اپنی بیٹی ہے کہ کہ اپنے بچا کے پاس جاؤ' رسول اللہ ملاہ اللہ علاقات پاس جاؤ آپ کوسلام کروڈوہ چھوٹی بگی گ آپ کے پاس چھیے ہے آئی اور آپ پراوندھی گر پڑی اس کے جم پر ایک زرد کرنتہ تھا۔ پھر اس سے اس نے رسول اللہ متلاقات ک

## الم طبقات ابن سعد (مندجدو) ما المحال المحال

طرف اشاره كيا- آپ كود كهاني تقى ئسنه سنه سنه لينى اچهائ جبشى زبان ميں پراند كرو پھر پراند كرواوركهند كرو

سيدنا عمروبن سعيد شايدوز.

ابن العاص بن اميه بن عبد من ف بن عبد مناف بن قصى ان كى والده صفيه بنت المغير ه بن عبد الله بن عمر بن مخر وم قيس بقيه اولا ونتقيل -

ابواجیے کویہ ناگوارگزرا' رخج بہنچا' قرار دیا کہ میں ضرور ضرورا پنے مال ہے یکسوہوجاؤں گا اور خد پھر آباؤا جداد کی گالیاں سنوں گا اور نہ معبودوں کی ندمت' یہ مجھے ان لڑکوں کے ساتھ قیام کرنے ہے زیادہ پند ہے' مقام ظریبہ میں بجانب طائف چلا گیا جہاں اس کا مال ومتاع تھا۔ اس کا بیٹا عمرو بن سعید میں ہوتا اس کے دین پرتھا وہ اس سے محبت کرتا اور خوش رہتا تھا' ابواجیحہ نے (بروایت مغیروبن عبدالرطن الخزاعی) اشعار ذیل کے:

الالیت شعری عنك یاعمر وسائلا اذا شبَّ واشتدت یده وسلخا ''اےکاش میں جانتا' کاش اے عمر و میں تجھے یو چھتا'اس وقت کرعمر و جوان ہو چکا تھا ہاتھ تحت ہو چکے ہوتے'اور سلح ہو جا تا۔ انتوك امو القوم فيه بلابل و تكشف غيطاً كان في صدر موجعا میں ہو حقا کر قوم کے معاملہ کو قوای شگاہے کی جالت میں چھوڑ ڈےگا'اور اس غظ وغضہ سے مردہ اٹھادے گا جوسید میں ششتہ

میں پوچھتا کہ قوم کے معاملہ کوتو ای ہنگاہے کی حالت میں چھوڑ دے گا'اور اس غیظ وغضب سے پروہ اٹھادے گا جوسینہ میں مشتعل ہے''۔

اس کے بعدراوی اشعار نے عبدالکیم کی حدیث کی طرف رجوع کیا جوعبداللد بن عمر و بن سعید جیدو سے مروی ہے اور جواو پر بیان کی گئی۔

ابواجید مقام ظریبه میں اپنے مال کی طرف چلا گیا تو عمر و بن سعید شی اندا سلام کے آئے اور اپنے بھائی خالد بن سعید شی دور سے ملک حبشہ میں جالے۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ عمرو بن سعید' خالد بن سعید کے تھوڑ ہے ہی زمانے بعداسلام لائے ہجرت ثانیہ میں وہ بھی مہاجرین حبشہ میں تھے۔ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بن ثق بن رقبہ بن مخدج الکنانہ بھی تھیں' محمد بن اسحاق بھی فاطمہ کا اسی طرح نام ونسب بیان کرتے تھے۔

ام خالد بنت خالد ہے مروی ہے کہ میرے بچاعمرو بن سعید بنی اندو ملک حبثہ میں والد کے آئے کے دوسال بعد آئے وہ برابر وہیں رہے یہاں تک کہ دوکشتیوں میں رسول اللہ مڑا تیڑا کے اصحاب کے ساتھ سوار ہوئے سے بھی میں اس وقت نبی ساتھ یاس آئے کہ آپ جیبر میں تھے۔

#### الم طبقات ابن سعد (مندجار) المسلك ال

غر جی دو ورسول الله مقافیق میراه فتح مکه حنین وطائف و تبوک میں موجود تھے۔ جب مسلمان شام کی طرف رواند ہوئے تو وہ بھی شریک تھے۔ جنگ اجنادین میں جوابو بکر صدیق جی دور کی خلافت میں جمادی الاقرل س<u>امع میں ہوگی شہید ہوئے</u> اور اس زمانے میں لوگوں پرامیر عمر و بن العاص می دور تھے۔

یداصل کے اعتبار سے جزونیم کا آخر ہے اور جزود ہم کا اوّل حصہ ' حلفائے بی عبد شمس بن عبد مناف' اس کے متصل ہے تمام تعریفیں اوّل میں بھی اور آخر میں بھی اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں۔

اللهم اغفر لكاتبه و لمن سعى فيه.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الغربي المكي المدنى الابطحي الهاشمي وعلى آله وعلى جميع الانبياء عليهم السلام اجمعين.



#### بسعد الله الرحمان الرحيد

#### حلفائم بنى عبد شمس بن عبد مناف

#### حضرت ابواحمه عبداللدين جحش مثمالأونه

ابن رماب بن يعمر بن صبره بن مره بن كبير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمه نام عبدالله تقاله ان كي والمده اميه بنت عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن تصيفين -

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہا بواحد بن جحش تی دو اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ وعبیداللہ بی مراہ رسول الله مظافر الله مظافر کے دارالارتم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

عمرہ بن عثمان انحش نے اپنے والد نے روایت کی کہ ابواجد بن جمش میں ہوئے نے اپنے بھائی عبداللہ اور اپنی تو م کے ساتھ مدید کی طرف جبرت کی مبشر بن عبدالمنڈ رکے پاس اثر نے ابوسفیان بن حرب نے ابواحمہ کے مکان کا قصد کیا اور ابن علق العامری کے ہاتھ جارسودینارکو بچے ڈالا۔

عام الفتح میں رسول اللہ من فقط مکہ آخر بیف لائے خطبے نارغ ہوئے تو ابواحد مسجد حرام کے درواڑے پراپنے اونٹ پر کھڑے ہوئے اور چلانے گئے کہ میں اللہ کی قتم دیتا ہوں اے بن عبد مناف میرا حلف (معاہدے کا پاس کرو) اور اللہ کی قتم دیتا ہوں ا اے بنی عبد مناف میرامکان (میرے مکان کا پاس کرو) ۔

رسول الله طَالِيَّةُ فِي عَمَان بن عَفان جَن هُو لا يا اور بطور رازان سے پچھ فریایا۔عثان جی دو ابواحمہ کے پاس گئے ان سے پچھ کہا۔ ابواحمد اپنے اونٹ سے اتر ہے اور توم کے ساتھ بیٹھ گئے پھر انہیں اس کا ذکر کرتے نہیں سنا گیا یہاں تک کدوہ اللہ سے مل گئے۔

ابواحد کے اعزہ نے کہا کہ رسول اللہ منگافیز نے ان سے بیفر مایا تھا کہ تمہارے لیے اس کے عوض جنت میں گھرہے۔ ابواحمد میں مند نے اپنے مکان کے بیچنے کے متعلق (اشعار ذیل میں) ابوسفیان سے خطاب کیاہے:

اقطعت عقدك بيننا والجاريات الى نداما

'' آیا تونے اس معاملے کو منقطع کر دیا جوہم میں ہوا تھا۔اوران معاملات کو جوجاری ہوئے تھے ندامت تک (منقطع کر دیا)۔

الا ذكرت ليالي العشر التي فيها القسامه

توني ان دي راتون كوليون شاو كياجن مي صلح مولي تلى ..

عقدى وعقدك قائم أن لا عقوق ولا أثامه

ميراعبداور تيراعبدقائم باندنو نافرماني بوگ نه گناه ـ

دار ابن عمك بعنها قشرى بها عبك الغرامة

## المقات اين سعد (منه جهام) المستحد المس

تونے اپنے بچا کامکان جج ڈالا۔جس سے تواپنا قرض ادا کرے گا۔

وجريت فيه الى العقوق واسوأ الخلق الزعامه

اس میں تونے نافر مانی کا قصد کیااور جھوٹ سب سے بری عادت ہے۔

قد كنت آوى الى ذرى فيه المقامه والسلامه

ايك پناه كى جكه بناه ليتا تها جس مين قيام وسلامتى تقى ـ

ما كان عقدك مثل ما عقد ابن عمرو لابن مامه

تیراعقداییا بھی تھا کہ جیسا ابن عمرونے ابن مامہ سے کیا تھا'۔

(اشعار ذیل) بھی ابواحد بن جحش نے ای بارے میں کے ہیں:

ابني امامه كيف احذل فيكم وانا ابنكم وحليفكم في العشر

'' اے بی امامہ مجھے تمہارے درمیان کس طرح نقصان پہنچایا جائے گا حالانکہ میں تمہارا بیٹا ہوں ادر ( ذی الحجہ )کے دس دن میں تمہار ا حلیف ہوں۔

ولقد دعاني غيركم فاتيته اوجستكم لنوائب الدهر

مجھتمارے اغیار نے دعوت دی میں اس کے باس آ میا اور می نے حوادث زماندی وجہ سے پوشیدہ کیا ا

اسود بن عبدالمطلب نے ابواحد کواس امر کی دعوت دی کدوہ اس سے تنہاری خالفت کریں اور کہا کہ میر اخون تمہارے خون سے پہلے اور میرا مال تھے پہلے اور میرا مال تھے پہلے اور میرا مال تھے پہلے ( کام آئے گا ) انہوں نے انکار کیا اور حرب بن امیہ سے خالفت کرئے والے ڈی المجہ کے دس دن میں کھڑے ہو کراس طرح مخالفت کرتے تھے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے جس طرح دوخریدوفروخت کرنے والے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں ان دس دنوں سے پہلے اس کے لیے باہم وعدہ کرلیتے تھے۔

حضرت عبدالرخمان بن رقيش شاه وه.

این ریا ب بن یعمر بن صبرہ بن کبیر بن خنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ احد میں حاضر ہوئے میزید بن رقیش شیدند کے بھائی تھے جو بدر میں شریک تھے۔

حفرت عمر وبن خصن مني الدعنه:

ابن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ احد میں حاضر ہوئے عکاشہ بن محصن ج<sub>گاہ ط</sub>د کے بھائی تنے جو بدر میں شریک تنے۔

حضرت فيس بن عبدالله مني الدّوز:

بٹی اسد بن خزیمہ سے تھے' مکہ میں قدیم الاسلام تھے ججرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی زوجہ برکہ بنت بیار الا زدی بھی تھیں جوابی تجراہ کی بہن تھیں' قیس بن عبداللہ' عبیداللہ بن ججش کے دوست تھے انہیں کے ساتھ ملک حبشہ کی طرف ججرت

## الطقات این سعد (منترجان) میلان مناس ۱۳۳ میلی وانسار کا طبقات این سعد (منترجان)

کی عبیداللہ بن جحش نصرانی ہوگیااورو ہیں ملک حبشہ میں مرگیا قیس بن عبداللہ شیدواسلام پر ثابت قدم رہے۔

حضرت صفوان بن عمرو ضايده:

قیس عیلان کے بنی سلیم بن منصور میں سے تھے بنی کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن فزیمہ کے علیف تھے جو بنی عبد شس کے حلیفاء تھے احد میں حاضر ہوئے مالک ومدلاج وثقف فرزندان عمرو کے بھائی تھے جو بدر میں موجود تھے۔

سيدنا حضرت ابوموسي عبداللدبن قيس الاشعرى ثفاه ؤنه

نام عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضراء بن حرب بن عامر بن عزب بن بکر بن عامر بن عذر بن واکل بن ناجیه بن الجماهر بن الاشعرتها - اشعر بنت بن ادد بن زید بن یعجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبا بن یعجب بن یعرب بن قحطان عظ ایومویٰ ک والده ظهیه بنت و بهب عک میں سے قیس اسلام لا کی تھیں 'مدید ہی میں ان کی وفات ہوئی ۔

شرف صحابیت محمد بن عمر دغیرہ اہل علم ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری انداد مکہ آئے۔ ابواجی سعید بن العاص ہے محالفت کی کے بیس اسلام لائے اور ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی دوکتی والوں کے ہمراہ اس وقت آئے کہ رسول اللہ سکا پیٹی خیبر میں تھے۔

ا بی بردہ بن ابی مویٰ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ کے جمیں جعفر بن ابی طالب ہی دو کے جمراہ تجاشی کے ملک میں جانے کا حکم دیا۔ قریش کومعلوم ہوا تو ان لوگوں نے عمرو بن العاص اور عمارہ بن الولید کو بھیجا ' نجاشی کے لیے ہدیہ جمع کیا' نجاشی کے پاس ہم بھی آئے اور وہ بھی آئے۔

انی بکر بن عبداللہ بن الی الجم ہے مروی ہے کہ ابوموی مہاجرین حبشہ میں ہے بیس تھے نہ قریش میں ان کا معاہدہ حلف تھا' ابتذائی زمانے میں مکہ میں اسلام لائے پھراپی قوم کے شہروں میں واپس چلے گئے اور وہیں رہے یہاں تک کہوہ اور اشعرین کے کچھلوگ رسول اللہ مُنافِظِم کی خدمت میں آئے' ان کا آنا اہل مقینتین (دوکشی والوں) جعفر ہی ہو اور ان کے ہمراہیوں کے ملک مجسدے آئے کے ساتھ ساتھ ہوا۔

یہ سب لوگ رسول اللہ مُلَاقِدًا کے پاس جیبر میں ایک ساتھ پنچ لوگوں نے کہا کہ ابوموی اہل طبیعین کے ساتھ آئے لیکن بات وہی تھی جوہم نے بیان کی کہ ان کا آیا ان لوگوں کے آئے کے ساتھ ہوا' محمد بن اسحاق' مویٰ بن عقبہ اور ایومعشر نے بھی ان کو مہاجرین ملک حبشہ میں شارئیس کیا۔

غذا تلقى الأجبه محمدا وحزبه

'' لینی صبح ہم احباب سے ملاقات کریں گے محم ملی اللے اوران کے کروہ نے''۔

ذ و *جر*تين كا خطاب:

ابوموی الاشعری میدو سے مردی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے انسٹھ آ دمیوں کے ساتھ جرت کی ہم تمن بھا کی تھے ابوموی '

الطبقات ابن سعد (مدجهان) المسلم المسل

ابوموی شیندند نے کہا کہ میرے یہاں اڑکا پیدا ہوا تو اے رسول اللہ سکا پیٹی کے پاس لایا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اوراے مجور کھلائی ابوموی شیندند کا وہ سب سے بڑالڑ کا تھا۔

ہاک ہے مروی ہے کہ میں نے عیاض اشعری ہے آیت ﴿ یاتی الله بقوم یعبهد ویعبونه ﴾ (الله ایک الیمی قوم الائے گا جس سے آپ موبت کر ہے گا ؟ کی تقییر میں سنا کہ نی مناقیظ نے فرمایا وہ یمی قوم ہے لیمی الوموی فی الله کی۔ الوموی فی الله کی۔

#### حضور علائل كى زبان سے آب كى خوش آ وازى كى تعريف

تعیم بن یجی المیمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیۃ کے فرمایا احواروں کے سردار ابوموی ہی ہو ہیں۔ عبداللہ بن ہر بدہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله منافیۃ کے فرمایا عبداللہ بن قیس یا اشعری کو مزامیر آل داؤد میں سے ایک مزماردی گئی ہے ( یعنی خوش آ وازی ) ابو ہر یرہ ہی ہوں ہے کہ رسول اللہ سائیۃ کم سجد میں آئے ایک شخص کی قراءت کی تو بو چھا کہ بیکون ہے کہا گیا کہ عبداللہ بن قیس می ہو وہ ہیں فرمایا انہیں مزامیر آل داؤد سے ایک مزماردی گئی ہے ( یعنی خوش آ وازی ) عائشہ می ہوں ہے کہ مردی ہے کہ بی سائیۃ کی نہوں کی قراءت بن کرفرمایا انہیں مزامیر آل داؤد سے ایک مزماردی گئی ہے۔ ( یعنی خوش آ وازی )

عبدالرحلٰ بن کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابق کے ابومویٰ کو (قرآن) پڑھے سنا تو فرمایا کہ تہمارے بھائی کومزامیر آل داؤد میں ہے دیا گیا ہے۔

ابوعثان ہے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری جی ہونہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے اگر میں کہتا کہ میں نے بھی جھانج کی آ وازنہیں شی اور نہ بربط کی تواس سے زیادہ امچھا ہوتا۔

## كر طبقات اين معد (مشريار) مسلك ملاك و Pio المسلك و انسار كر طبقات اين معاجرين وانسار كر

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ابوموٹی اشعری میں ہوا ایک رات کو کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے از واج نبی مالی کے ان ان کی آ داز بن وہ شیریں آ داز تھے وہ کھڑے ہو کر شتی رہیں جب انہوں نے مبح کی تو کہا گیا کہ عورتیں متی تھیں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تم عورتوں کورغبت دلاتا اور شوق دلاتا۔

سعید بن الی برده نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی نبی مَلَّاتِیْمُ نے ان کواور معاذ جی نبید کو بمن بھیجا تھا۔ سعید بن ابی برده نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جھے ہے میرے والدیعنی ابومولی جی ہونے نے کہا کہ اے میرے بیٹے اگرتم ہمیں اس حالت میں ویکھتے کہ ہم اپنے نبی مَلِّیْنِمُ کے ساتھ ہوتے اور ہم پر بارش ہوتی تو ہمارے کمبل کے لباس کی وجہ سے تم ہم میں بھیڑی بویاتے۔ قرآن مجید سے محبت اور تعلق:

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جھے (ابومویٰ) اشعری ٹی ہیؤ نے عمر ٹی ہیؤ کے پاس جیجا' عمر ٹی ہیؤ نے اور چھا کرتم نے اشعری کوکس حالت میں چھوڑا' میں نے کہا کہ انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کوتر آن کی تعلیم دے رہے تھے قرمایا: خبرواز وہ بڑے آ دمی میں اور یہ بات انہیں نہ سنا تا ابو چھا کہتم نے اعراب کوکس حالت میں چھوڑا' عرض کی اشعر یوں کو؟ ارشاد ہوا' تہیں' بلکہ اہل بھرہ کو میں نے کہا اگروہ اسے من لیس تو انہیں شاق گزرے' قرمایا کہ (بیہ بات) انہیں نہ پہنچانا' وہ اعراب میں سوائے اس کے کہ اللہ بھرہ کو جہاد نی سبیل اللہ عطافر مائے۔

ابوسلمدے مروی ہے کہ عمر تفاہدہ جب ابوموی ٹفاہدہ کود کھتے تھے تو کتے تھے کہ اے ابوموی ہمیں ذکر سناؤ وہ ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے۔

محمدے مردی ہے کہ عمر ٹھادہ جب ابوموی ٹھادہ کور کیمنے تھے تو گئے تھے کہ اے ابوموی ہمیں ذکر سناؤوہ ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے۔

#### بقره کی امارت:

محرے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب میں ہونے فرمایا شام میں چالیس آ دی ایسے ہیں کہ ان میں ہے ایک بھی امرامت کا والی ہوجائے تو اسے کافی ہو۔انہوں نے ان لوگوں کو بلا بھیجا۔ایک گروہ آیا جن میں ابومویٰ اشعری ہیں ہونہ سے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو بلا بھیجا تھا کہ (اے ابومویٰ) میں تنہیں لشکر کی ایسی قوم کے پاس بھیجوں جن کے درمیان شیطان ہے انہوں نے کہا کہ پھر آپ بھے نہ جیجے 'فرمایا کہ وہاں جہادہے یالشکرہ اوران کو بھرہ بھیج دیا۔

عامر معمی ہے مروی ہے کہ عمر جی ہوند نے وصیت کی کہ ان کے بعد ابوموی کو ایک سال تک ان کے عمل پر (عمدے پر) چھوڑ اجائے۔

الی نظر ہے مروی ہے کہ عمر ہیں ہوئے نے ابومویٰ ہے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کا شوق دلا ؤ۔انہوں نے قرآن پڑھالوگوں نے کہا کہ نماز ( کاوفت ) ہے عمر ہیں ہونے جواب دیا کہ کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔

حبیب بن الی مرز وی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں وہ اوقات ابوموی اشعری می دورے فرماتے تھے کہ ہمیں

## الم طبقات ابن سعد (صنيهام) المستحق المستحق ٢١٦ مين وانسار كالم

جارے رب کی یا دولا و ابوموی ان کے پاس قرآن بڑھتے تھے وہ قرآن میں (پڑھنے میں) خوش آ واز تھے۔

ا بی المبلب سے مروی ہے کہ میں نے ابوموی کومنبر پر کہتے سا کہ جس کوالند نے علم دیا وہ اس کوسکھائے اور بیہ ہرگز نہ کے کہ اے علمنہیں ہے کیونکہ وہ تکلف کرنے والول میں سے ہوگا اور دین سے خارج ہوجائے گا۔

ابومویٰ کی ایک باندی ہے مروی ہے کہ ابومویٰ جی اور نے کہا'اگر مجھے علاقہ سواد عراق کا خراج دوسال ماتار ہے اور تیز وتند نبیذ پنی پڑے تواس سے میں خوش نہ ہوں گا۔

قسامہ بن زہیرے مردی ہے کہ ابومویٰ ہی دونے بھرے بیں لوگوں کو خطبہ سنایا کہ اے لوگو! روؤ اور اگر نہیں روتے تو رونے کی صورت بناؤ' کیونکہ اہل دوز خ روتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جا ئیں تو چلنے لگیں۔

عبداللہ بن عبید بن تمیسرے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہدونے ابوموی اشعری ہی ہدو کو لکھا کہ (قبط کی وجہ ہے ) عرب ہلاک ہو گئے 'لبذا مجھے غلہ جیجو انہوں نے غلہ بھیجا اور لکھا کہ میں نے آپ کے پاس اثنا اثنا غلہ بھیجا ہے 'یا میر الموشین اگر آپ کی رائے ہوتو مختلف شہروالوں کو لکھتے تا کہ ایک دن جمع ہوں اس روز تکلیں اور بارش کی دعا کریں 'عمر ہی سوند نے مختلف شہروالوں کو لکھا' حصرت عمر ہی سوند نکلے دعائے پارش کی اور نماز (استسقاء) نہیں برجی۔

بشربن ابی امیان اسلام پیش کیا تو الدے روایت کی که (ابوموئ) اشعری جی مداد اصبان میں اترے کو گول پر اسلام پیش کیا تو ا انہوں نے انکارکیا 'جزیہ (حفاظتی محصول) پیش کیا تو اس برصلح کرلی صلح پر رات گزاری 'صبح ہوئی تو بدعبدی کی انہوں نے لوگول سے جنگ کی اس سے زیادہ تیزی ندہونے یائی کہ اللہ نے ان کو غالب کرویا۔

ام عبدالرحمٰن بنت صالح نے اپنے دادا ہے روایت کی کدابومویٰ اشعری میں درد اصبیان میں اتر ہے ہوئے تھے دادا کے دوست تھے جب بارش ہوتی تھی تو ابومویٰ اس میں کھڑے ہوجاتے تھے بارش ان پر ہوتی تھی' گویاوہ اے پیند کرتے تھے۔

ائس بن ما لک ہے مروی ہے کہ اضعری نے جب وہ بھرے پر عامل سے کہا کہ میرا سامان سفر درست کر دوفلال فلال دن روانہ ہونے والا ہوں۔ میں ان کا سامان درست کرنے لگا جب وہ دن آیا تو ان کے سامان میں سے بچھرہ گیا تھا جس سے میں فارغ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے انس میں روانہ ہوتا ہوں میں نے کہا کہ آپ ا تناظیر جاتے کہ بقید سامان سفر بھی درست کر دیتا تو مناسب ہوتا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ انتظیر جاتے کہ بقید سامان سفر بھی درست کر دیتا تو مناسب ہوتا انہوں نے کہا کہ میں فلال دن روانہ ہونے والا ہوں اگر میں ان سے جھوٹ بولوں گا تو وہ جھے سے جھوٹ بولیں گے۔ اگر میں ان سے خیانت کروں گا تو وہ جھے سے جھوٹ بولیں گے۔ اگر میں ان سے خیانت کروں گا تو وہ جھے سے خیانت کریں گے اور اگر میں ان سے حیوث طالا تکہ ان کی ضروریات میں سے بچھ چیزیں روگئی تھیں ہونے تھیں ہوئی تھیں۔ جن سے فراغت نہیں ہوئی تھی۔

ابی بروہ سے مروی ہے کہ جھے سے میری والدہ نے بیان کیا کہ ابوموی بنی پیز جس وقت بھرے ہے معزول کئے گئے تو وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ پاس چیسودر ہم سے زیادہ نہ تھے جوان کے میال کے وظیفے تھے۔

انس بن مالک ہے مروی ہے کہ ایوموی اشعری بی در جب سوتے تصفواس اندیشے ہے کہ ان کاستر ندکھل جائے کیڑے

# 

الی لبیدے مروی ہے کہ ہم ابوموی شاہد کے کلام کو ( بالکل صحیح ودرست ہونے میں ) قصاب سے تثبید دیا کرتے تھے۔ جو (بڈی کے )جوڑ ( کا شنے ) میں غلطی نہیں کرتا۔

ابی بردہ بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے طاعون کے زمانے میں ابوموی اشعری ٹی دو سے کہا کہ ہمیں وابق کی طرف لے چلو کہ وہاں قیام کریں ابومویٰ نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف بھا گیں گے نہ کہ وابق کی طرف (المی الله آبق لا وابق).

ابی بردہ سے مردی ہے کہ ابوموی جی دونے کہا کہ مجھے معاویہ جی دونے کھا: سلام علیک امابعد عمر و بن العاص جی دونے مجھے سے ان امور پر بیعت کر لی جن پر انہوں نے بیعت کر لوگ مجھے سے ان امور پر بیعت کر لی جن پر انہوں نے بیعت کر لوگ جی سے ان امور پر بیعت کر لوگ جی سے ان ان شرائط پر بیعت کر لوگ جی بین پر انہوں نے کی ہے تو میں ضرور ضرور تنہارے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو بھڑے پر (عامل بناکے) بھیجے دوں گا اور دوسرے کو کو فیے پر تمہارے آگے درواز ہ بندنیس کیا جائے گا۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے لئدا تم بھی مجھے اپنے ہاتھ سے لکھنا۔

انہوں نے کہا کہ اے میرے اڑکؤ میں نے رسول اللہ علی ہی وفات کے بعد مجم (مشکلات) سیکھی ہے راوی نے کہا کہ انہوں نے ان کو بچھووں کی طرح لکھا ہے کہ اما بعد آپ نے امت محمد سے علی تیزا کے امر عظیم میں مجھے لکھا ہے' آپ نے جو بچھ پیش کیا ہے اس کی مجھے کوئی صاحت نہیں ہے۔

رادی نے کہا کہ پھر جب وہ والی ہوئے تو بیں ان کے پاس آیا نہ تو میرے آگے درواڑہ بند کیا گیا اور ندمیری کوئی حاجت بغیر یوری ہوئے رہی۔

ا بی بردہ ہے مروی ہے کہ کوئی ابومویٰ کا ہمراہی تھا جس نے ان ہے اسلام کے بارے میں بغیرسو ہے ہوئے گفتگو گی'اس نے مجھ ہے کہا کہ قریب ہے کہ ابومویٰ میں دند چلے جا نمیں اور ان کی حدیث محفوظ ندر ہے تم ان سے (حدیث) لکھ لؤمیں نے کہا' تمہاری بڑی اچھی رائے ہے میں ان کی حدیث لکھنے لگا۔

انہوں نے ایک حدیث بیان کی تو میں اے لکھنے لگا۔ جس طرح میں لکھا کرتا تھا انہیں شک ہوا اور کہا کہ شایدتم میری حدیث لکھتے ہو'میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہاتم نے جو پھی لکھا ہے وہ سب میرے پاس لاؤ' میں ان کے پاس لایا تو انہوں نے اسے مثادیا اور کہا کہتم بھی اسی طرح یا ذکر وجس طرح میں نے یا دکیا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ ابوموی جہدور کومعلوم ہوا کہ ایک قوم کو جمعے سے سیامر مانع ہے کہ ان کے پاس کیڑے تبیس ہیں وہ

#### 

بینس بن عبداللہ الجری سے مروی ہے کہ الدموی میں ہونہ معاویہ جی ہوئی کے پاس آئے جو مقام خیلہ میں ہے ان کے جسم پُرسیاہ عمامہ اور سیاہ جبہ تھا اور ان کے پاس سیاہ الٹھی تھی۔

حضرت على شيئاليغ كا آپ شيئاليغ و كوهم بنا نا:

حسن سے مروی ہے کہ (علی ومعاویہ ہیں پیزا کے درمیان) دوٹوں تھم ابوموی اور عمر و بن العاص ہیں تھا تھا ایک ان میں سے و نیا جا ہتا تھا اور دوسرا آخرت۔

قادہ ہے مروی ہے کہ ابوموی می دند نے کہا کہ قاضی کو اس وقت تک فیصلہ کرنا جائز نہیں جب تک کہ حق اسے اس طرح واضح نہ ہوجائے جس طرح رات دن ہے واضح ہوتی ہے عمر بن الخطاب می دند کو پیمعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابوموی می دند نے تھے کہا۔

سمیط بن عبداللہ اللہ وی سے مروی ہے کہ ابوموی نے دوران خطبہ میں کہا کہ (قبیلہ) بابلہ ایک ٹا تگ کی حیثیت رکھتا تھا۔
ہم نے اسے ایک وست بنا دیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ کیا میں ان سے بھی زیادہ لئیم وسفلے کا نشان نہ بتا دوں؟ پوچھا وہ
کون ہے؟ اس نے کہا کہ (قبیلہ) عک اور اشعر! انہوں نے کہا کہ اسے اپنے امیر کوگالی دینے والے وہ لوگ تمہارے باب اور
میرے دادا (ہوئے) ادھرآ کو انہوں نے ایک خیمہ نصب کر کے اس میں نظر بند کر دیا۔ ایک رکانی کھانے کی شام کولتی ایک صبح کو یہ
اس کا قد خانہ تھا۔

حضرت ابوموهی هی منابعه کی حیا داری:

ا بی مجلزے مروی ہے کہ ایوموی جی دونے کہا کہ میں تاریک کوٹھڑی میں نہا تا ہوں اور اپنے رب سے بوجہ حیا لیٹا ہوں۔

قمادہ ہے مردی ہے کہ ابومویٰ ہی ہونہ جب کس تاریک کوٹھڑی میں نہاتے تھے تو کیڑے لینے تک اپنی پیٹیے جھکائے رکھتے تھ ادر سید سے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ ابومویٰ جی دونے کہا کہ بین خالی کوٹھڑی میں نہا تا ہوں مجھے اپنے رب سے حیار دگتی ہے کہ پیشت سیدھی کردں۔

#### كر طبقات ابن سعد (حديمار) كالمحال المحال الم

عبادہ بن نبی سے مروی ہے کہ ابوموی خی ہوئے ایک توم کودیکھا کہ بغیر تہبند کے پانی میں کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ می مرجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں' پھر مرجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں' پھرمرجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں تو ایسا کرنے سے مجھے بیڈیا دہ پیندہے۔ الی عمر والشیبانی سے مروی ہے کہ ابوموی جی ہوئے کہا کہ جھے اپنی ناک مردار کی بد بوسے بھرنا اس سے زیادہ پیندہے کہ وہ کسی (نامحرم)عورت کی خوشبو سے بحرے۔

#### لوہے یاسونے کی انگوشی کی ممانعت:

عبدالرحمٰن مولائے ابن برش ہے مروی ہے کہ ابوموئی وزیا دعمر شاہدے بن الخطاب کے پاس آئے انہوں نے زیاد کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو کہا کہتم لوگوں نے سونے کا مجھلہ بنایا ہے ابوموئی نے کہا کہ میری انگوشی تو لوہے کی ہے عمر جی ہدو نے کہا کہ یہ بہت ہی براہے تم میں سے جوشھ انگوشی ہنے اسے جا ہے کہ جا ندی کی انگوشی ہینے۔

عبدالملک بن عمیر سے مروی ہے کہ میں نے ایومویٰ کواس درواز سے کے اندراس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پر چیوڈ چا دراور بڑی چا در جبری تھی ( یعنی ٹسری ) عبدالملک نے کندہ کے درواز سے کی طرف اشارہ کیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے زہیر سے پوچھا کہ ( تم نے ) ایومویٰ کو ( دیکھا ) انہوں نے کہا کہ چمراور کس کو۔

عبدالله بن بریدہ سے ابوموی اشعری تی دو کا علیہ مروی ہے کہ دبلے پتلے پت قدیتے داڑھی نہیں نکل تھی۔ ابوموی سے مروی ہے کہ نبی ملاقی آجے نے فرمایا اے اللہ ابوعام عبید کو قیامت کے دن اکثر لوگوں سے بلند کر جنگ اوطاس میں وہ شہید ہوئے ابوموی نے ان کے قاتل کو آل کر دیا۔ ابودائل نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ابوموی تی دور اور قاتل عبید دوزخ میں جع نہیں ہوں گے۔ وفات سے قبل مدایات:

سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ جب ابومویٰ ہی ہو کی دفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب میں مروں تو کسی کومیری اطلاع نہ کرنا اور نہ میرے ساتھ (رونے کی ) آواز اور آگ ہو'تم میں ہے کسی ایک کی رات گزرنے کی جگہ میرے تا بوت کے سامنے گھنوں کے یاس ہو۔

ربعی بن فراش سے مروی ہے کہ جب ابومویٰ ٹھنڈ پر بے ہوشی طاری ہوئی توان پر والد وابو بر د وائدہ الد وی روئے لگیں انہوں نے کہا کہ بیس تم لوگوں میں ان سے بری ہوتا ہوں جوسر منڈائے ' رنج کی باتیں کرے اور کپڑے بھاڑے۔

یز پدین اوس سے مروی ہے کہ ایوموی جی ہود پر بے ہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے لگئے انہوں نے کہا کرتہ ہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ مظاہمین کیا فرمایا' لوگوں نے بیہ بات ان کی بیوی سے بیان کی۔ انہوں نے ان سے یو چھا تو انہوں نے کہا جوسر منڈ اے اور رنج کی با تیں کرے اور کیڑے بھاڑے۔

صفعان بن محرزے مروی ہے کہ ابوموی ٹی دو پر بے ہوشی طاری ہوئی تو لوگ ان پررونے لگے۔ انہیں افاقہ ہو گیا تو کہا کہ میں تم لوگوں سے برمی ہوتا ہوں جس بے رسول اللہ منافظ کی برے جو سرمنڈ اے کپڑے چھاڑے اور رن گی کہا تیں کرے۔ ابومویٰ ٹی دو نے سے مروی ہے کہ ان کی علالت میں ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ابو بردہ کی والدہ جیج کررونے لکیں'افاقہ

# کر طبقات ابن سعد (منے جار) کی افسار کی کا میں وانسار کی ہوتا ہوں جرکی وانسار کے مہاجرین وانسار کے موگیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بری ہوتا ہوں جر کیڑے چھاڑے سرمنڈ اے اور دنج کی باتیں کرے۔ووا بنامنہ پٹنے والی کو ک

ابوموی اشعری می مدور کے بعض گورکن ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری میں مدور نے کہا کہ جبتم لوگ میرے لیے قبر کھود ناتو اس کی نذکو گھرا کردینا۔

ابوموی اشعری جی در سے مروی ہے کہ میرے لیے قبر گری کرنا۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری حیاه نوع کی وفات:

ابو بکرین عبداللہ بن الی جم ہے مروی ہے کہ ابوموی ٹن ہوئد کی وفات م<mark>وج جس ہوئی ہم بین سعدنے کہا کہ میں نے بعض</mark> اہل علم کو کہتے سنا کہ ان کی وفات اس سے دس سال پہلے میں ہوگی۔

الى برده بن عبدالله سے مردى ہے كه اوموى خىدىد كى وفات م هي ميل معاويد بن الى سفيان خىدى خلافت ميں موئى۔ حضرت معيقيب بن الى فاطمه الدوسى خىدىد:

قبیلداز دسے تھے بی عبد من من عبد مناف بن تھی کے علیف تھے جو سعید بن العاص یا عقبہ بن ربیعہ کے علیف تھے قدیم زمانے میں مکہ میں اسلام لائے بروایت موی بن عقبہ ومحد بن عمر ومحد بن اسحاق والوم عشر ہجرت ٹانے میں مہا جر بن عبد الی بکر بن عبداللہ بن الی جم سے مروی ہے کہ انہوں نے اس سے انکارکیا کہ معیقیب کا عقبہ بن ربیعہ کے خاندان میں کوئی معابد و حلف تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ معیقیب اسلام لانے کے بعد مکد سے روانہ ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعض کہتے ہیں کہا پی قوم کے شہروں میں واپس چلے گئے اور ابومویٰ اشعری جی مذہ کے ساتھ آئے۔ جس وقت بیاوگ آئے رسول اللہ ساتھ فی میسر میں متے وہ خیبر میں حاضر ہوئے اور عثان بن عفان جی مدہ کی خلافت تک ژندہ رہے۔

محمود بن لبید ہے مروی ہے کہ جھے بچی بن الحکم نے جرش کا امیر بنایا۔ میں وہاں گیا تو لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے ان لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ مٹائیڈ کا نے مرض جذام والے کے لیے فر مایا کہ اس سے اس طرح بچوجس طرح درندے سے بچا جاتا ہے۔ جب وہ کسی وادی میں اتر ہے تو تم لوگ دوسری وادی میں اتر وئیں نے کہا کہ واللہ اگر ابن جعفر نے تم لوگوں سے یہ بیان کیا ہے قاطرتیں کہا۔

جب جھے جرش سے معزول کردیا اور میں مدید آگیا تو عبداللہ بن جعظر جی ہوند سے ملا ہو جھا اے ابوجعظر وہ صدیت کیا ہے جو
اللہ جرش نے جھے جرش سے معزول کردیا اور میں مدید آگیا تو عبداللہ بن جعظر جی ہے ان سے بید عدیث نہیں بیان کی۔
الل جرش نے جمر بن الخطاب جی ہوند کودیکھا ہے کہ ان کے پاس برتن لایا جاتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا تو وہ اسے معیقیب کودیتے تھے
معیقیب ایسے محض تھے کہ ان جس بیمرض تیزی ہے دوڑ رہا تھا وہ اس سے بیتے تھے چرجمر بی ہوندان کے ہاتھ سے لیے اور ابنا مند
ان کے منہ کے مقام پر رکھ کریدے تھے میں مجھا کر جمر بی ہوئواس خیال سے بچنا جا جس کہ ان میں متعدی ہونے کی وجہ ہے کوئی چیز

دہ جس کے پاس علاج سنتے تھے اس سے ان گاعلاج کرائے تھے۔ یمن کے دوآ دمی آئے تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس مردصالح کا کوئی علاج ہے میں مرض تیزی سے ان میں دوڑر ہا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز جواسے دورکر دے اس پر ہم قا در نہیں البتداس کی ہم ایسی دواکریں گے جواسے روک دے اور برھے گانہیں عمر شیدونے کہا نہی بہت ہے کہ درک جائے اور برھے ٹیسی دونوں نے پوچھا کہ اس مرزمین میں خطل بھی پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عرض کی کہ اس میں سے پھے ہمارے لیے پیدا سیجے ۔ دونوں نے ہر خطل کے دو کھرے کے معاقب کولٹا یا ہر عمر شیدونے اس کے دو بہت برٹ ٹوکر سے جمع کرنے کا تھم دیا۔ دونوں نے ہر خطل کے دو کھڑے کے معیقیب کولٹا یا ہر ایک نے ان کا ایک ایک ایک یا کول پکڑلیا اور تلو سے میں خطل طنے گئے جب کھس جاتا تھا تو دومر اختطل لے لیتے تھے ہم نے معیقیب کو دیکھا کہ دو مہز و تلح بلغ تھو کے تھے بھر انہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کے بعد ان کا مرض بھی نہیں بر سے گا' والڈ معیقیب اس حالت میں در سے ان کا مرض بڑھتا نہ تھا' یہاں تک کہ وفات ہوگئی۔

خارجہ بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے ان لوگوں کواپنے ناشتے کے وقت بایا تو ووڈ رے معیقیہ بھی ساتھ تھے انہیں جذام تھا 'معیقیب نے لوگوں کے ساتھ کھایا' عمر میں ہوئے ان سے کہا کہ جو تمہارے قریب اور تمہارے نزویک ہے اس میں سے لوکیونکہ تمہارے سواکوئی اور ہوتا تو وہ ایک بیالے میں میرے ساتھ نہ کھا تا۔ میرے اور ان کے درمیان ٹیز ہ ہم فاصلہ تھا۔

فارجہ بن زیدہ مروی ہے کہ من فادو کے لیے رات کا کھانا لوگوں کے ساتھ رکھا گیا جو کھار ہے تنے وہ نکلے معیقیب بن الی فاطمہ الدوی ہے جوان کے دوست متھ اور مہاجرین حبشہ میں ہے تھے کہا کہ قریب آؤاور بیٹھو قتم خداکی اگر تمہارے سواکوئی اور ہوتا جے وہی مرض ہوتا جو تمہیں ہے تو وہ جھے ایک غیز ہ مجرے زیادہ قریب نہیٹے ا

حضرت مبیح وی الدو حضرت سعید بن العاص کے آز ادکردہ غلام

محد بن عمر نے بیان کیا کہ میں ہمار ہے بعض اصحاب نے خبر دی کمبیج مولائے سعید بن العاص نے تیار ہوکر بدر کی روا تکی کا قصد کیا " مگر علیل ہو گئے اور رہ گئے اپنے اونٹ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد المحز و می کوسوار کردیا ، صبیح احداور تمام مشاہد میں رسول اللہ مالیج ہے کے ہمر کاب منے اس طرح محمد بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصار کی نے بھی بیان کیا۔

## بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی

#### حضرت سائب بن العوام شي الدّود:

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن تصی ان کی والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی تھیں 'زپیر بن العوام میں ہوئے بھائی تتے احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سائٹی کے ہمرکاب رہے جنگ بیامہ میں جو ہجرت نوی کے بارھویں سال خلافت انی بکر صدیق جی ہوئی 'شہید ہوئے سائب کی بقیداولا دنبیں ہے۔

## الطبقات ان سعد (صربهان) المسلك المسلك (١٢٦ عن وانسار )

حضرت خالد بن حزام مني الدعمة:

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ان کی والده ام تحکیم تحسی جن کا نام فاخته بنت زمیر بن الحارث بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تھا و تد یم الاسلام تھے اور ملک عبشہ کی طرف ججرت کی تھی۔

مغیرہ بن عبدالرحمٰن الحزامی نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد بن حزام دوسری بجرت میں عبشہ روانہ ہوئے مگر راستے بی میں سائپ نے ڈس لیا' ملک عبشہ میں واخل ہونے سے پہلے بی مرکئے انہیں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی:
﴿ وَمِن يَخْرِجُ مِن بِيتَهُ مِهَا جِرِا الَّي الله ورسوله ثعر يَلد که العوت فقد وقع الجرہ على الله ﴾

'' اور جو خض اپنے گھر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بجرت کر کے نکلے اور (راستے بی میں) موت آ جائے تو اس کا ثو اب اللہ کا قواب اللہ کے دعو کیا''۔

محر بن عمر نے کہا کہ ہم نے اپنے اصحاب کواس امر پر مثفق نہیں دیکھا کہ خالد بن حزام مختاہ فرین عبشہ بیل سے تھے' موسیٰ بن عقبہ وقعہ بن اسحاق وابومعشر نے بھی ان لوگوں میں بیان نہیں کیا جنہوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی تھی' واللہ اعلم' ان کی اولا د میں سے ضحاک بن عثمان اور مغیرہ بن عبد الرحمٰن الحزامی ہیں بید دونوں حامل علم وراوی علم ہیں ۔

حضرت اسودبن نوقل شكالدعية

ابن خوبلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى أن كى والده ام ليث بنت الى ليث تقيل الوليث مسافر بن الى عمرو بن اميه بن عبد سمس تيخ اسود مكه مين قديم الاسلام تيخ بجرت ثانيه ميل ملك حبشه كو كئے أنہيں موى بن عقبه وقيمه بن اسحاق وقيم بن عمر نے بيان كيا ، ابو معشر نے بيان نہيں كيار موى بن عقبه نے ان كے نام ميں غلطى كى كه أنہيں نوفل بن خوبلد كرديا۔ حالا تكه وہ اسود بن نوفل بن خوبلد الوم عشر نے بيان نہيں كيار موى بن عقبه نے ان كے نام ميں غلطى كى كه أنہيں نوفل بن خوبلد كرديا۔ حالا تكه وہ اسود بن نوفل بن خوبلد الدي اور ملك حبشه كى طرف ججرت كى -

ں کی اولا دہیں ہے محمہ بن عبدالرحمٰن بن نوفل بن الاسود بن نوفل بن خویلد تھے جن کی کنیت ابوالاسود تھی بیروہی ہیں عروہ بن الزبیر کا پیتیم کہا جاتا ہے عالم وراوی تھے۔اسود بن نوفل کی کوئی بقیداولا دندر ہیں۔

حضرت عمروبن أمبيه ضاهونه

ابن الحارث بن اسد بن عبد العزى بن قصى أن كي والده عا تكه بنت خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مره

ں۔ کمہ میں قدیم الاسلام تھے' دوسری مرتبہ کی ہجرت میں ملک حبشہ کو گئے۔سب کی روایت میں وہیں ان کی وفات ہو کی 'بقیہ اولا دنیتھی۔

حضرت يزيد بن زمعه ضيالتاعذ

این الاسودین المطلب بن اسدین عبدالعزی بن قصی ان کی والدہ قریبہ کیرای بنت ابی امیدین المغیر ہین عبداللہ بن عمر بن مخر و تنجین مکہ میں قدیم الاسلام تھے' سب کی روایت میں انہوں نے دوسری مرحبہ ملک حبشہ کی طرف جمرت کی تھی' جنگ طائف میں

## كر طبقات ابن سعد (مديدان) كالمساه المساوي وانسار كر طبقات ابن سعد (مديدان)

شہید ہوئے بقیاولا دنتھی اس روزان کے گھوڑے نے انہیں (گراکے ) کچل دیا۔

ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ قلعہ طاکف کی طرف کے گروہ میں تھے ان اوگوں نے انہیں قبل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جھے امن دو کہتم لوگوں سے گفتگو کروں ان لوگوں نے انہیں امن دیا پھرا سے تیر مارے کو آل ہو گئے۔

## بنى عبدالدار بن قصى

حضرت ابوالروم بن عمير بن ماشم مخالفه فن

ابن عبد مناف بن عبد الدارين قصي ان كي والده رومي تفيس مصعب بن عبير كے علاقي بھا كي تھے۔

محر بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام نے ہجرت ثانیہ میں انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی موئی بن عقبہ وگھ بن اسحاق نے بھی اپنی روایت میں ان لوگوں میں بیان کیا جنہوں نے دوسری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی احد میں حاضر ہوئے وفات کے وفت ان کی بقیداولا دیکھی۔

عبدالرحمٰن بن الی الزنادیے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابوالروم مہاجرین حبشہ میں ہے نہیں تھے اگر وہ ان میں ہے ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور بدر میں حاضر ہوتے جو ملک حبشہ ہے بدر سے پہلے آئے تھے لیکن وہ احد میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت فراس بن النضر مِنیاہۂۂ۔

این الحارث بن علقمہ بن کلد ہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن تصی ان کی والدہ نیب بنت النباش بن زرارہ تھیں جو بن اسد بن عمر و بن تمیم تھیں مکہ بیں قدیم الاسلام سے انہوں نے سب کی روایت میں دومر تبد ملک عبشد کی طرف جمرت کی ۔ سوائے اس کے کہموکی بن عقبہ وابومعشر ان کے بارے میں غلطی کرتے تھے ادرائن میں بالحارث بن علقمہ کہتے تھے انتظر بن الحارث تو بوم بدر میں شجاعت کے ساتھ کا فرمارا گیا بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر جوشن اسلام لائے اور ملک عبشہ کی طرف جمرت کی وہ اس کے بیٹے فرماس بن الحارث تضاور جنگ برموک میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

حضرت جم بن فيس في الدعنه:

ابن عبد بن شرحبیل بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن تصی ان کی والده زبیمه تحیس اخیا فی بها کی جهیم بن ملت کمدیل قدیم الاسلام تصب کی روایت میں دوسری مرتب ملک عبشه کی طرف اس طرح ججرت کی تھی کدان کے ساتھ ان کی بیوی حربیلد بنت عبد الاسود بن خزیمه بن عام بن بیاضه الخزاعیه جھی تھیں 'ہمراہ دونوں بیٹے جوانہیں حربیلہ سے تھے عمرو وخزیمه فرزندان جم جمی تھے حربیلہ بنت الاسود ملک عبشه بی میں وفات یا گئیں۔

## الم طبقات ابن سعد (مدچار) ما المحال المحال

#### حلفائے بی عبدالدار

#### مضرت الوقكيبية مني ورؤر

کہاجاتا ہے کہ از دمیں سے تھے بعض نے کہا کہ بنی عبدالدار کے مولی تھے کمد میں اسلام لائے ان پرعذاب کیا جاتا تھا کہ
اپ دین سے پھر جا تمیں گروہ انکار کرتے تھے۔ بنی عبدالدار کی ایک قوم کے لوگ آنہیں دوپیر کو بخت گرمی میں لوہے کی بیٹر یوں میں
اکا لتے تھے کپڑے بہنائے جاتے تھے ادر گرم رہت میں اوند سے مندلنا دیا جاتا تھا اور پھر ان کی بیٹھ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ جس سے وہ
بہوش ہوجاتے تھے وہ برابرای حالت ہیں ڑے یہاں تک کہ اسحاب رسول اللہ سکا پیٹے کے مک حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ ان کے
ہمراہ ہجرت ثانیہ میں روانہ ہوئے۔

## بی زهره بن کلاب

#### حضرت عامر بن الي وقاص شيئانينه

ا بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شمس شعیر سعد بن البی وقاص کے حقیق بھا کی حقیق بھائے بھائے

ابو بکر بن اساعیل بن محمر بن سعد بن ابی و قاص نے اپنے والد سے روایت کی کہ عامر بن ابی و قاص میں مدوری آ دمیوں کے بعد اسلام لائے اور گیار هویں متھے انہوں نے اپنی والدہ سے جو ختیاں اور ایذ اکیں اٹھا کیں وہ قریش میں سے کسی سے نہیں اٹھا کیں۔ ملک حبشہ کی طرف ججرت کی ۔

عامر بن سعدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں تیرا ندازی سے فارغے ہوکر آیا تو لوگ میری والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبر شمس اور میر سے بھائی عامر کے پاس جواسلام لائے تھے جع تھے میں نے کہا' لوگوں کی کیا حالت ہے'ان لوگوں نے کہا ک پرتمہاری والدہ ہیں تمہار سے بھائی عامر کو پکڑا ہے اور اللہ سے بیر عبد کرتی ہیں کہ وہ نہ کسی چیز کے سائے میں جیشیس گی نہ کھانا کھا تیں گ اور نہ یانی چیس گی تا وقتیکہ عامر بیے وین کوترک نہ کر دیں۔

سعدان کے پاس گئے اور کہا کہ اے والدہ میر ہے پاس آؤاور تھم کھاؤ' انہوں نے کہا کس کے لیے سعد نے کہا کہ اس کے لیے لیے کہ تم نہ تو کسی چیز کا سابیہ حاصل کر وگی نہ کھاؤ گی نہ پانی ہوگی تا وقتیکہ اپنی جہنم کی نشست گاہ نہ د کیے لوگ ۔ مال نے کہا کہ میں تو صرف اپنے بیٹے پر نیکی کی تسم کھاتی ہوں' اللہ تعالی نے بیر آیت نا زل کی: ﴿ وان جاهداك علی ان تشرك ہی مالیس لك به علمہ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا ﴾ الی آخر الآیة . (اور اگر تیرے والدین تجھ پر اس امرکی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کوشریک کر جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی فر ہا نبر داری نہ کر اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح رہ ) عامر بن ابی وقاص احد میں حاض ہو کے تھے۔

#### حضرت مطلب بن از ہر ضائدہ:

ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زمره بن كلاب ان كى والده البكير ه بنت غبد يزيد بن باشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى تقيين كله بن عبد مناف بن قصى تقيين كله بن الملك بن البكار و بن قصى تقيين كله بن الملك بن البكار و وسرى مرتبه ملك عبشه كى طرف جمرت كى جمراه ان كى بيوكى رمله بنت البي عوف بن ضير ه بن سعيد بن سعد بن سهم بھى تقيين مطلب كى اولا ديس عبد الله تنظم ان كى والده رمله بنت البي عوف تقيين عبد دوسرى مرتبه كى جمرت ميں ملك عبيث ميں بيدا جوئے تقے۔

ان کے بھائی

#### حضرت طليب بن از مر شيالاغذ:

ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب ان كى والده بھى البكير ه بنت عبد بيزيد بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى تقيس مكه بين قديم الاسلام تھے بروايت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملك حبشه كى طرف جمرت كى تقى موى بن عقبه وابومعشر نے انہیں بیان نہیں كیا۔

طلیب بن از ہر کی اولا دییں محمد تھے ان کی والدہ رملہ بنت ابی عوف ابن ضبیر ہ بن سعید بن سہم تھیں 'طلیب اپنے بھائی مطلب بن از ہر کے بعدرملہ کے دوسرے شو ہر تھے۔

#### حضرت عبداللدالاصغربن شهاب مناشفة

بن عبداللد بن الحارث بن زہرہ بن كلاب ان كى والدہ بنت عتب بن مسعود بن رباب بن عبدالعزى بن سبيح بن بعثمه بن سعد بن على من عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الاصغر بن سعد بن ملتح فزاعه ميں سے قيس عبدالله كا نام عبدالجان تھا۔ جب اسلام لائے تو رسول الله سل الله الله سل الله بن عبدالله ركھا وہ عبدالله الاصغر بن شہاب شخد مانہ قد يم ميں اسلام لائے بروايت محمد بن غمرو ہشام بن محمد بن السائب الكلمي انہوں نے ملک عبشه كی طرف جرت كى پھر كہ آئے اور مديدى جرت سے ان الله عبدالله عبدالله الكم بن جبرات من زہرہ بن كلاب شخد۔

عبداللہ اکبر کی والدہ بھی بنت عتبہ بن مسعود بن رہا ہے بن عبدالعزی بن سیج بن بعثمہ بن سعد بن بلیج فزاعہ میں سے تھیں۔ مکہ سے انہوں نے ججرت نہیں کی مشرکین کے ساتھ بدر میں موجود تھے ان چار آ ومیوں میں سے ایک تھے چنہوں نے یوم احد میں باہم عہدو پیان کیا تھا۔ کداگر دسول اللہ منافیظ کو دیکھیں گے تو ضرور ضرور آ پ کوتل کردیں گے۔ یا آپ کے آ گے تل ہوجا کیں گے۔عبداللہ بن شہاب ابی بن طف ابن قمیداور عتبہ بن ابی وقاص ۔ ان کے بھائی

#### حضرت عبداللدالا كبربن شهاب مثالاعنة

این عبداللدین الخارث بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ بنت عتبہ بن مسعود بن ریاب بن عبدالعزی بن سینے بن معتملہ بن س سعد بن ملتے خزاعہ میں سے تھیں' مکہ میں بزمانہ قدیم اسلام لائے ملک حبشہ کی دونوں ہجرتوں سے پہلے وفات پا گئے انہیں کی اولا دمیں زہرمی فقیہ ہیں جن کا نام محر بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب تھا۔

#### حلفائے بنی زہرہ بن کلاب

حضرت عنب بن مسعود مني الدعة:

ابن عافل بن حبیب بن شمع بن فار بن مخزوم بن صابله بن كابل بن الحارث بن تمیم بن معید بن بذیل بن مدركه ان كی والده ام عبد بنت عبد ود بن سوى بن قریم بن صابله بن كابل بن الحارث بن تمیم بن سعید بن بذیل تعید بن و بدی والده بند بنت عبد بن الحارث بن تمیم بن سعد و بن المرام عبد كی والده بند بنت عبد بن الحارث بن زمره بن كلاب تعین عبد الله بن مسعود شی دوایت میں جرت تا دیا ملک حبث كو الله بن مسعود شی دواید میں حاضر بوئے دواؤد بن الحصین سے مروى ہے كہ عتب بن مسعود شید و احد میں حاضر بوئے دواؤد بن الحصین سے مروى ہے كہ عتب بن مسعود شید و احد میں حاضر بوئے دواؤد بن الحصین سے مروى ہے كہ عتب بن مسعود شید و احد میں حاضر بوئے دواؤد بن الحصین سے مروى ہے كہ عتب بن مسعود شید و احد میں حاضر بوئے د

محمر بن عمر نے کہا کہ اس کے بعدوہ تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔عمر بن الخطاب جی در کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہو کی عمر می درنے ان پرنماز پر حی ۔

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کے عمر بن الخطاب جی دینے عتبہ بن مسعود فی دیو کی نماز جنازہ جس ام عبد کا انتظار کیا حالانکہ وہ جنارے کے آگے جا چکیں تھیں ۔

خٹیمہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ (بن مسعود میں در) کے پاس ان کے بھائی عتبہ کی خبر مرگ آئی تو ان کی آتھوں ہے آنسو جاری ہو گئے کہنے گئے کہ بدرحمت ہے جسے اللہ نے بنادیا ہے فرزند آدم اس پر قادر نہیں۔

حفرت شرصبيل بن حسنه طياه فو:

حسندان کی والدہ تھیں جو عدویہ تھیں' والد کا نام عبداللہ بن المطاح بن عمرو بن کندہ تھا' بنی زہرہ کے حلیف تھے' کنیت ابوعبداللّہ تھی' ججرت ثانیہ میں مہاجرین عبشہ کے ساتھ تشریک تھے۔

محمد بن اسحاق کہتے ہے کہ حسنہ والدہ شرحبیل 'سفیان بن معمر بن حبیب بن و بب بن حدّ افد بن جمح کی بیوی تھیں' سفیان سے ان کے یہاں خالد و جنادہ پیرا ہوئے' سفیان بن معمر نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تؤاپی بیوی حسنہ کو بھی ساتھ لے گئے' خالد و جنادہ اوران کے اخیافی بھائی شرصیل بن حسنہ میں در بھی ہمراہ ہتے۔

محمد بن عمر کہتے تھے کہ سفیان بن معمر بن حبیب المحمی شرحبیل بن حسنہ سی مدد کے اخیا فی جھائی تھے اور حسنہ سفیان کی والدہ خمین بیوی خمیس انہوں نے ملک حبشہ کو ہجرت کی تو ہمراہ ان کے بھائی شرحبیل خی درڈ 'ان کی والدہ حسنہ اور دونوں بینے جنادہ و خالد ہجی تھے۔

ابومعشر میان کرتے بھے کہ شرصیل بن حشہ شیادہ اوران کی والدوان بی قمج میں سے تھے جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف ' جمرت کی اوٹ شاخیان بن معمر کا ذکر کرتے تھے اور ندان کے کسی لا کے کا 'موی' بن عقبہ نے ان میں سے کسی کا ذکر تبیس کیا 'اور ندان کی روایت میں شرصیل جی دیو کا ان لوگوں میں ذکر ہے جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف جمرت کی تھی۔

## الطبقات ابن سعد (صدچهای) مسلامی و سازی دانسار کا طبقات ابن سعد (صدچهای)

حسن سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ عمرو بن العاص جب موت کے قریب سے تو انہوں نے اپ در بانوں کو بلایا اور کہا کہ اس کہ میں دیتے اور یہ کرتے کہا کہ آپ ہمارے مجت والے ساتھی شے کہ ہمارا اکرام کرتے ہمیں دیتے اور یہ کرتے اور دیرکرتے انہوں نے کہا کہ میں بیصرف اس لیے کرتا تھا کہتم لوگ مجھے موت سے بچالو گاور موت بیآ گئ لہذا تم لوگ مجھے اس سے بچاؤ۔

قوم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا واللہ اے ابوعبداللہ ہم لوگ آپ کو ایسانہیں سیجھتے تھے کہ آپ ایسی باریک باتیں کریں گے آپ کومعلوم ہے کہ ہم لوگ موت کو آپ سے ذرا بھی نہیں بٹا سکتے عمرو نے کہا واللہ بین نے اس بات کو کہا ہے اور میں ضرور جانتا ہوں کہ تم لوگ ذرا بھی موت سے بچھے نہیں بچا سکتے 'لیکن واللہ مجھے اپنا اس حالت میں ہونا کہ میں نے تم میں ہے کہی کو بھی اس لیے نہیں اختیار کیا کہ مجھے موت سے بچا ہے گا فلاں فلاں امر سے زیادہ مجبوب ہے وائے افسوں این افی طالب پر جو کہتے ہیں کہ دربان ان کی موت سے امراء ہیں۔

عمرونے کیا کہ اے اللہ میں بری نہیں ہوں' میراعد رقبول کر' میں قوی نہیں ہوں میری مدد کر اور اگر تونے مجھے رحت کے ساتھ نہ پایا تو میں ہلاک ہونے والوں میں ہے ہوں گا۔

عبداللہ بن عمروے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں وصیت کی کہ اے بیٹے جب میں مرجاؤں تو بھے ایک عشل تو پانی سے دینا پھر کپڑے سے بوچھنا دوبارہ خالص پانی سے عشل دینا اور کپڑے سے بوچھنا 'سہ ہارہ ایسے پانی سے عشل دینا جس میں کسی قدر کا فور ہو۔ پھر کپڑے سے بوچھنا۔

جب جمھے کیڑے پہنا نا ( یعنی کفن دینا ) تو گھنڈی لگا دینا کیونکہ میں جھگڑا کرنے والا ہوں پھر تا بوت پراٹھانا تو ایسی رفتار سے لے چلنا جو دونوں رفتاروں ( لیعنی ست و تیز ) کے درمیان ہوتم میرے جنا زے کے پیچھے ہونا کیونکہ اس کے آگے کا حصہ ملائکہ کے لیے ہے اور چیچھے کا بی آ وم کے لیے۔ جب مجھے قبر میں رکھ دینا تو مٹی ڈال دینا۔

اس کے بعد کہا کہ اے اللہ تونے ہمیں تھم دیا تو ہم نے عمل کیا اور تونے ہمیں منع کیا تو ہم نے ترک کیا۔ میں بری نہیں ہوں' میر اعذر قبول کرئیں توی نہیں ہوں میری مدد کر'لیکن لا اللہ الا اللہ وہ برابر انہیں کلمات کو کہتے رہے۔ یہاں تک کہ وقات ہوگئی۔

معاویہ بن حدی سے مروی ہے کہ میں نے عمر و بن العاص بن الدو کی عیادت کی جو بخت علیل تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں' انہوں نے کہا کہ (مرض سے ) گلتا ہوں اور تنکدرست نہیں ہوتا کی بنچات کومصیبت سے زیادہ پاتا ہوں۔اس حالت پر بوڑھے کی زندگی کیا ہوگی۔

عوانہ بن انحکیم سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص کہتے تھے کہ اس شخص کے لیے تعجب ہے جس پر موت نازل ہو مگر عقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیے اسے نہ بیان کرے جب ان پر موت نازل ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرونے کہا کہ اے والد آپ کہا کرتے تھے کہ اس شخص پر تعجب ہے کہ جس شخص پر متوت نازل ہواور اس کی عقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہیان کرے۔ لہذا آپ ہم ہے موت کو بیان تیجئے کیونکہ آپ کی عقل آپ کے شاتھ ہے۔

## كر طبقات ابن سعد (مدجهام) كالمن المساد كالمنافق ابن سعد (مدجهام)

معاویہ بن حدیج نے بیج میں پڑ کے ان کی جانت درست کردی انہوں نے دونوں کے درمیان ایک اقر ارنامہ لکھا جس میں لوگوں کے لیے اور خاص کر معاویہ اور عمر و بن بین سے لیے عمر و پر پچھ شرطیس مقرر کیس ۔ بیا عمر و کے لیے سات سال تک مصر کی ولایت ہوگی ۔ بدایں شرط کہ عمر و پر معاویہ کی فرمانبرداری وطاعت ضروری ہوگی ۔ اس پردونوں نے باہم اعتبار اور اقر ارکر لیا۔ اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ بنالیے ۔

عمروین العاص مصریر والی ہو کے چلے گئے۔ بیآخر سے میں ہوا پھر واللہ وہ مصر میں دویا تین سال سے زائد نہ دہے کہ وفات ہا گئے یہ

ابن شاسته الممری سے مروی ہے کہ جس وقت عمرو بن العاص موت کے آثار میں تھے تو ہم لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے وہ ابنا مند دیوار کی طرف پھر کرخوب رور ہے تھے بیٹے کہ رہے تھے کہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کیارسول اللہ سکا تھی آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور کیا آپ کو یہ بشارت نہیں دی ؟ وہ اس پر بھی رور ہے تھے اور ان کا مند دیوار ہی کی طرف تھا۔

انہوں نے ہماری طرف مند کیا اور کہا گہ جو چیزتم سب سے بہتر مجھ پرشار کرتے ہووہ کلمۂ شہادت لا الله الا اللہ وقحہ رسول اللہ سَالْﷺ ہے لیکن میں تین حالات پر رہا ہوں۔

میں نے اپنے کواس حالت پردیکھا ہے کہ ایک زمانہ میرے نزدیک رسول اللہ مظاہر کے نیادہ قابل بغض وعداوت کوئی نہ تھا' مجھے اس سے زیادہ کوئی امر پسند نہ تھا کہ رسول اللہ مظاہر کا بو پاؤں اور آپ کوئل کر دوں اگر میں اس حالت پر مرجا تا تو اہل دوزخ میں سے ہوتا۔

اللہ نے میرے ول میں اسلام ڈال دیا۔ رسول اللہ سُلَقِیْنَاک پاس حاضر ہوا تا کہ آپ ہے بیت کروں عوض کی یارسول اللہ سُلَقِیْنَا کہ آپ ہے بیت کروں عوض کی یارسول اللہ سُلَقِیْنَا کہ آپ اپنا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ میں آپ ہے بیعت کروں گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ سیٹ لیا فرمایا کہ اے عمر وسمیں کیا ہوا۔ عوض کی میں کچھٹر طوپا ہتا ہوں فرمایا کیا اے اور جم بھی اپنے میں معلوم نہیں کہ اسلام انسان کے پہلے گنا ہوں کوڈھا دیتا ہے۔ ہجرت بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتی ہے اور جم بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتی ہے اور جم بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ ہم دیتا ہے۔ اور جم بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ ہم دیتا ہم دیتا ہے۔ ہم دیتا ہم دیتا ہم دیتا ہے۔ ہم دیتا ہم د

میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے نز دیک رسول اللہ سُلُ ﷺ سے زیادہ محبوب نہ تھا اور نہ میری نظر میں آپ سے زیادہ بزرگ تھا اگر مجھ سے درخواست کی جاتی کہ میں آپ کی تعریف کروں تو مجھے طاقت نہتی اس لیے کہ آپ ک بزرگ کواجی آتھ میں جرنے کی طاقت نہتی ۔ پھرا گرمیں اس حالت برمرجا تا توامید تھی کہ میں اہل جنت سے ہوتا۔

بعد کو چند چیزین ہمارے قریب آئٹیں' مجھے معلوم نہیں کہ میں اس میں کیا ہوں' یا اس میں میرا کیا حال ہے۔ جب میں مرجاوں تو نوجہ کرنے والی اور آگ میرے ساتھ نہ ہوجب تم لوگ مجھے وفن کرنا تو مٹی ڈ النا۔ اس سے فارغ ہو کے اتن دیرمیری قبر کے پاس ظہر نا جنتی دیر میں اونٹ ڈ نامح کرکے گوشت تقسیم کیا جائے۔ کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے انس رہے گا۔ یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ میرے پر وردگارکے قاصد کس امر کے ساتھ میرے پاس لوٹا کے جاتے ہیں۔

#### المعد (صيبار) المسلم ال

سے زیادہ امت کے حال کے مناسب اور اس کی پراگندگی کوزیادہ جوڑنے والی نہیں دیکھی کہ ہم لوگ اس کے امور پر ڈبردی قبضہ نہ کریں اور نہاہے مجبور کریں یہاں تک کہ میام امت کی رضامندی اور مشورے ہے ہو۔ میں اور میرے رفیق عمرو (ایک ہی بات پ متفق میں (یعنی) علی ومعاویہ جی بین کے معزول کرنے پڑآ کندہ بیامت اس امر میں غور کرے گڑان میں مشورہ ہوگا اپنے میں جس کو چاہیں گے والی بنا کیں گے۔ میں نے علی ومعاویہ جی بین کو معزول کردیا ہے۔ لہٰذاتم اپناوالی امر جس کو چاہو بنالو۔

یہ تقریر کر کے ابومویٰ کنارے ہٹ گئے عمرو بن العاص آ گئے آئے اللہ کی حمدو ثنا کی اور کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ تم لوگوں نے سن لیا۔انہوں نے اپنے ساتھی (علی میں ہؤر) کومعز ول کر دیا۔ میں نے بھی ان کے ساتھی کومعز ول کر دیا جیسا کہ انہوں نے کہا۔ میں اپنے ساتھی معاویہ میں ہؤر کو قائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ ابن عفان کے ولی اور ان کے خون کے انتقام کے طلبگار ہیں اور ان کی قائم مقامی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے ابومویٰ تم پر افسوں ہے تنہیں عمر واوران کے مکا کدے کس نے معز ول کر دیا۔ ابومویٰ نے کہا کہ میں کیا کروں انہوں نے ایک امر میں مجھے سے اتفاق کیا پھر اس سے ہٹ گئے۔

ابن عباس ٹی دین کہا کہ اے ابوموی تمہارا گوئی گناہ نہیں ' گناہ کسی اور کا ہے جس نے تمہیں اس مقام پر آ گے کیا۔ ابوموی ٹی دنو نے کہا کہتم پر خدا کی رحمت ہوانہوں نے مجھ سے وعد ہُ خلائی کی تو میں کیا کروں۔

ابوموی نے عمر و سے کہا کہ تہماری مثال کتے گی ہے ہے کہ اگر اس پرحملہ کروتو زبان نکال دیتا ہے اور اگراہے چھوڑ دوتو زبان نکال دیتا ہے۔عمر و نے جواب دیا کہ تہماری مثال اس گدھے کی ہی ہے جو دفتر اٹھا تا ہے۔

ابن عمر جی میں نے کہا کہ بیامت کس کی طرف جائے گی اس کی طرف جو پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا کیا اور دوسرے ممزور کی طرف۔

عبدالرحن بن ابی بکرین این کہا کہا کہ اگر الاشعری اس کے قبل مرجائے توان کے لیے بہتر ہوتا۔

الزہری سے مروی ہے کہ جس وقت خوارج نے علی می الدیکے خلاف بغاوت کی تو عمر ومعاویہ می الدید سے کہتے ہے تھے تم نے میری تدبیر کواپنے لیے کیسا دیکھا۔ جس وقت تمہارا دل تنگ تھا اور اپنے گھوڑے الور دکوست رفتار سمجھ کراس پر افسوس کررہے تھے تو میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تم ان لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دو میں جانتا تھا کہ اہل عراق شہے والے بین وہ اس امر پر اختلاف کریں گے علی می الدی تمہیں چھوڑ کران میں مشغول ہوجا کیں گے اور وہ لوگ آخر کو (علی می الدی کے قاتل ہوں گے اور کو گل میں ان لوگوں سے زیادہ کمزور نہ ہوگا۔

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ جب حکومت معاویہ میں انتوں میں ہوگی تو انہوں نے لقمہ معرکوعمرو کے لیے ان کی زندگی بھر کے لیے بہت سمجھا۔ عمرو نے بیسمجھا کہ پورا معاملہ ان کی وجہ اورخوش تدبیری ان کی توجہ اور کوشش سے سلجھا۔ معاویہ معاویہ نے بیگر کیا نہیں تو عمرومعاویہ سے بھڑک گئے۔ دونوں میں معاویہ فی انداز ف اورغلط بنی ہوگی۔ اختلاف اورغلط بنی بھرگ کے اور گمان کیا کہ ان دونوں کی رائے منفق نہ ہوگی۔

## العادة الناسعد (صربهام) العلامة العالم العلمة العالم العلمة العالم العلمة العالم العال

میں ان کے قریب ہو گئے ہاہم قاصدوں کی آمد ورفت ہوئی علی شاہد نے کہا کہ ہم نے کتاب اللہ کو قبول کرلیا۔ گر ہمارے اور تنہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کون کرے گا؟ معاویہ شاہد نے کہا کہ ایک آ دمی ہم اپنی جماعت میں سے لیس کے جمے ہم منتخب کریں گے اورا کیے تم اپنی جماعت سے لینا جمع منتخب کرنا۔ معاویہ شاہد نے عمر و بن العاص کو منتخب کیا اور علی شاہد نے آبوموی الا شعری شاہدہ کو۔

زیاد بن النصر سے مروی ہے کہ علی تفاید نے اپوموی الاشعری تفایدند کو بھیجاان کے ہمراہ جیار سوآ دمی تھے جن پر (امیر) شریح بن ہائی تھے اور عبداللہ بن عباس جی شنا بھی تھے جو ان لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور ان کے امور کے گراں تھے۔ معاویہ مخاصہ نفایدنے بھی عمرو بن العاص جی ایو کہ کوچار سوشامیوں کے ہمراہ بھیجا۔ دونوں گروہ دومہ الجندل پہنچ گئے۔

عمرو بن الحکم سے مروی ہے کہ جب لوگ دومۃ الجندل میں جمع ہوئے تو ابن عباس جی پینانے ابوموی اشغری ہے کہا کہ عمرو سے ہوشیار رہناوہ یکی چاہیں گئے کہ تم کوآ گے کریں اور کہیں گے کہ تم رسول اللہ منافیق کے صحابی مواور جھے سے عمر میں زیادہ ہولہذاان کے کلام میں خوب غور کرلینا۔

یمی ہوا کہ جب دونوں جمع تقے تو عمر و کہتے تھے کہ تم نے مجھ سے پہلے رسول اللہ مُلِا ﷺ کی محبت حاصل کی ہے اور تم مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہولہٰذاتم تقریر کرو۔ پھر میں تقریر کروں گا۔عمر و یہی جا ہتے تھے کہ تقریر میں ایوموی میں وقد کوآ گے کریں تا کہ وہ علی میں ومعزول کردیں۔

دونوں اس پرمتفق ہو گئے تو عمر و مخاصف نے خلافت کو معاویہ مخاصف پر باتی رکھنا جاہا گر ابوموی مخاصف نے انکار کیا۔ ابوموی مخاصف نے کہا کہ عبداللہ بن عمر مخاصف کو طیفہ کیا جائے ) عمر و نے کہا کہ مجھے اپنی رائے سے خبر دوابوموی نے کہا کہ میری رائے سے سے کہ ہم لوگ ان دونوں کومعزول کردیں اور اس امر خلافت کومسلمانوں کے مشور سے پرچھوڑ دیں وہ لوگ اپنے لیے جے جا ہیں انتخاب کرلیں عمرونے کہا یہی میری بھی رائے ہے۔

دونوں لوگوں کے سامنے آئے جو جمع تھے عمرونے ابوموی ہے کہا کہ اے ابوموی دونوں کو بتا دو کہ ہم دونوں کی رائے متفق ہوگئ ہے۔ ابوموکی نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ ہماری رائے ایک ایسے امر پر متفق ہوگئ ہے جس سے ہمیں امید ہے کہ اس امت کی حالت درست ہوجائے گی۔

عمرونے کہا کہ بچ کہااور نیکی گی۔ابومویٰ اسلام اوراہال اسلام کے کیسےا چھے نگہبان ہیں للڈااے ابومویٰ تقریر کرو۔ ابن عباس مویٰ کے پاس آئے ان سے خلوت میں گفتگو کی اور کہا کہتم فریب میں ہو۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہتم شروع شہر کا اور ان کے بعد تقریر کرنا؟ مجھےاندیشہ ہے کہ انہوں نے تہیں خالی بات دے دی۔اس کے بعد وہ لوگوں کو مجمع میں اور ان کے جمع ہونے پراس سے جٹ جائیں گے۔اشعری نے کہا کہتم اس کا اندیشرنہ کرو۔ہم دونوں مثنق ہو گئے ہیں اور ہم نے سلح کر لی ہے۔

ابوموی کھڑے ہوئے اللہ کی حمدوثا کی اور کہا کہ اے لوگوہم دونوں نے اس امت کے معاملے میں غور کیا۔ کوئی بات اس

## الطبقات ابن سعد (صدچهای) السال المسال ۱۱۰ کالمان السال کی دانسار کی انسار کی انسار کی دانسار کی

علی خاندئو کومعلوم ہوا تو وہ کھڑے ہوئے اہل کوفہ کوخطبہ سایا اور کہا کہ امابعد 'مجھے بیرمعلوم ہواہے کہ عمرو بن العاص نے جو بدتر ابن بدتر ہیں معاویہ خاندئون عثان مخاند نکاندنو کے انتقام کے مطالبہ پر بیعت کرلی ہے اور انہوں نے اس پران لوگوں کو برا پیچنتہ کیاہے والڈعمر واوران کی مدوختک ہا زوہے۔

عکرمدین خالد وغیرہ سے مروی ہے کہ زمانہ صفین میں عمروین العاص قلب لشکر میں خود اپنے ہاتھ سے قبال کرتے تھے ، جب انہی دنوں میں سے ایک دن ہوا تو اہل شام واہل عراق نے باہم قبال کیا یہاں تک کہ آ فناب غروب ہوگیا ہماری صفوں سے بچھے سے ایک بہت ہتھیار والالشکر نظر آیا جنہیں میں پانچ سو بچھتا ہوں ان میں عروین العاص سے علی جن ہو ایک دوسر لے لشکر سے ساتھ آئے جو تعداد میں عمروین العاص کے لشکر کے برابر تھا' رات سے ایک گفت تک باہم جنگ ہوئی' مقتولین کی کثرت ہوگئ عمروین العاص نے ساتھ آئے ہوئی' مقتولین کی کثرت ہوگئ عمروین العاص کے لشکر کے برابر تھا' رات سے ایک گفت تک باہم جنگ ہوئی' مقتولین کی کثرت ہوگئ عمروین العاص نے ایک شام' اپنی زمین کا خیال کرو' لوگ پیادہ ہوگئ اور وہ آئییں لے تھے ۔ اہل عمراق بھی پیادہ ہوئے' میں نے عمروین العاص کودیکھا کہ اسٹے ہاتھ سے قبال کرے تھے اور کہ تھے۔

وصبرنا على مواطن صنك وحطوب ترى البياض الوليد ''ہم نے ان تگ اور خطروں کے مقامات میں صبر کیا ہے'جریجے کو بوڑ ھابنا دیتے ہیں''۔

اہل عراق کا ایک شخص آر ہاتھاوہ نے کرعمروتک پہنچ گیااور انہیں ایک ایسی تلوار ماری جسنے ان کا شانہ مجروح کر دیاوہ کہد رہاتھا کہ میں ابوالسمر اء ہوں' عمرو بھی اسے پاگئے اور ایسی تلوار ماری کہ اس کے آرپار کردی' عمرواپئے ساتھیوں کے ہمراہ ہٹ آئے ان کے ساتھی بھی ہٹ گئے۔

عبیداللہ بن ابی رافع ہے مروی ہے کہ میں نے جنگ صفین میں عمرو بن العاص کواس حالت میں ویکھا کہ ان کے لیے کرسیاں رکھی گئیں۔لوگوں کی صفیں وہ خود قائم کررہے تھے اور کہدرہے تھے کہ مونچھ کترنے کی طرح ( کاٹ ڈالو )وہ بغیرزرہ کے تھے میں ان سے قریب تھااورائبیں کہتے من رہاتھا کہ شخ از دی یا د جال ( کاقل ) تم پرلازم ہے یعنی ہاشم بن عتبہ کا۔

الزہری ہے مروی ہے کہ لوگوں نے صفین میں ایباشدید قال کیا کہ اس کامٹل اس دنیا میں بھی نہیں ہوا۔ اہل شام وعراق نے بھی قال کونا پسند کیا۔ باہمی شمشیرزنی نے ظرفین کو پیزاز کر دیا تو عمرو بن العاص نے جواس روز معاویہ جی پینو کی طرف ہے امیر جنگ تھے۔ کہا کہ (اے معاویہ جی پینو) کیا تم میری بات مانو کے کہ پچھلوگوں کوقر آن بلند کرنے کا تھم دو جو کہیں کہ اے اہل عراق ہم جہمیں قرآن کی طرف اور جواس کے شروع میں ہے اور اس کے فتر میں ہے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اے معاویہ جی پیدو اگر تم یہ کرو گے قوابل عراق میں باہم اختلاف ہوجائے گا اور بیا مرائل شام میں سوائے اتفاق کے اور پچھرزیادہ فہ کرے گا۔

معاویہ محاویہ محادث کی بات مان کی اورعمل کیا عمرونے اہل شام میں سے چند آ دمیوں کوعلم ویا جنہوں نے قر آن پڑھا اور ندادی اے اہل عراق ہم تمہیں قر آن کی دعوت دیتے ہیں اہل عراق میں اختلاف ہو گیا۔ایک گروہ نے کہا کہ کیا ہم کتاب اللہ اور اپنی بیعت پڑئیں ہیں دوسروں نے جوقال کونا پسند کرتے تھے ہماری دعوت کتاب اللہ کوقبول کرلیا۔

جب علی جی دیں۔ مزنے ان لوگوں کی سنتی اوران کی جنگ ہے بیزاری دیکھی تو معاویہ جی دیے جس امری دعوت دی تھی اس

## الطبقات ابن سعد (صبيان) المسلك المسلك

خالد می اور نے جینڈالے لیا اور تھوڑی دیرا تھائے رہے مشرکین ان پر جملہ کرنے گئے تو وہ ٹابت قدم رہے اس پر مشرکین پس و پیش کرنے گئے۔ خالد میں اور نے مع اپنے اصحاب کے حملہ کر دیا 'انہوں نے ان کے گروہ میں سے ایک جماعت کوجدا کر دیا ان کے بہت سے آدمیوں کو چھاپ لیا۔ پھر مسلمانوں کو جمع کیا 'مشرکین ہزیمت کے ساتھ کیلئے۔

عبداللہ بن الحارث بن الفضل نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب خالد بن الولید میں ہوئونے نے مجھنڈ الیا رسول اللہ مَثَاثِیْتُطِ نے فرمایا کہاب تنور (جنگ) بھڑ کا۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے جیرہ میں خالد بن الولید ہیں ہوء کو کہتے ساکہ یوم موتد میں میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوئیں۔

#### حضرت سيدناعمروبن العاص شياه فوز

( کہتے ہیں کہ) میرے کیے میرے دین میں زیادہ مناسب ہے ان مجھے ایک چیز کامشورہ دیا ہے جود نیا میں میرے لیے ذیادہ معقول ہے اور آخرت میں بدتر علی شاہدہ سے بیعت کر لی گئی ہے وہ اپنی گذشتہ روایات پراتراتے ہیں مجھے اپنی خلافت کے کسی کام میں شریک کرنے والے نہیں ہیں۔اے ور دان میں کوچ کروں گا' وہ روانہ ہوئے ہمراہ ان کے دونوں بیٹے بھی تھے معاویہ بن الی سفیان کے پاس آئے ان سے خون عثمان میں ہوئے کے انقام کے مطالبہ پر بیعت کی اور دونوں کے مابین ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ جس کی نقل ہے ۔

بسم اللدالرحمن الرحيم

'' یہ وہ عبد نامہ ہے جو تل عثان بن عفان تی ہونہ کے بعد بیت المقدی میں مفاویہ بن البی سفیان وعرو بن العاص کے درمیان ہوا ہے دونوں میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی کی امانت ہرداشت کی ہے ہمارے درمیان اللہ اور اسلام کے امر میں باہم مدد کرنے ، خلوص کرنے اور خیرخوابی کرنے پراللہ کا عبد ہے ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی کی طرح کسی کی مدد ترک نہ کرے گا اور نہ بغیراس کے کوئی راہ اختیار کرے گا ان امور میں جو ہمارے امکان میں ہوں گے۔ ہماری حیات تک نہ بینا ہمارے درمیان حائل ہوگا نہ باپ ، جب مصرفتے ہوجائے گا تو عمرواس کے مالک اور اس کی امارت پر جو ہیں ہوں گے جس پرامیر المونین نے انہیں امیر بنایا ہے۔ ہمارے درمیان میں ان امور پر جو ہمیں پیش آئیں گے باہم خیر خوابی مشورہ اور یہ در ہے گا تو واب کے تو دونوں اس کے عمر و بن العاص جی ہونے پر ایس کی اللہ تعالیٰ میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ہونے پر بھی عمرو بن العاص جو اللہ کے معالیٰ المت کے متفق ہونے پر بھی عمرو بن العاص بعاویہ کے داللہ تعالیٰ معاویہ کی میں ہوں گے جو اللہ کے مارے درمیان اس محیفے میں ہے ( یعنی ساری المت کے متفق ہونے پر بھی عمرو بن العاص بعاویہ کے ماتھ تہوں گے ) بیکل وردون کر اللہ کھی میں ہوں کے جو اللہ کے ماتھ تہوں گے کی تو دونوں اس محیفے میں ہے ( یعنی ساری المت کے متفق ہونے پر بھی عمرو بن العاص بعاویہ کے ماتھ تہوں گے ) بیکل وردان کی تاریک کے اللہ کی سر بھی میں ہوں کے جو اللہ کے ماتھ تہوں گے ) بیکل وردون کی اللہ کھی میں ہوں کے جو اللہ کے ماتھ تہوں گے ) بیکل وردون کی اللہ کا کہ کی تو دونوں کی تاب کردے کی ساری المت کے متفق ہونے کی بھی عروبان کی تاب کی اللہ کہ کہا کہ کہ کے کہا کہ کو دونوں کی بیاں کہا کہ کے کہا کہ کو دونوں کی کی تاب کہا کہ کردوں کی کہا کہ کو دونوں کی بیاں کی اللہ کو دونوں کی بیاں کی کہا کہا کہ کردوں کی بیاں کی دونوں کے کہا کہ کردوں کی بیاں کی کہا کہ کردوں کی دونوں کی دونوں کی کردوں کی بیاں کو کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں

<sup>•</sup> سبلے بیٹے کی بات ہے جنہوں نے معاویہ جی ہوند کی بجائے علی جی دور کا ساتھ دینے کامشورہ دیا تھا جودین کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔

## صحابہ شِيَاللَّهُ مِوفَّح مكرسے بہلے اسلام لائے

#### حضرت سيدنا خالد بن الوليد ثني النونه:

خالد جی اور کی میں مصاحب تھا عثان بن طلحہ سے ملا ان سے وہ بات بیان کی جس کا میں ارادہ کرتا تھا 'انہوں نے فورا قبول کرلیا۔ ہم دونوں روانہ ہوئے اور پچھلی شب کی تاریکی میں چلے۔ مقام البل پینچے تو اتفاق سے عمر و بن العاص ملے انہوں نے ہم کومر حبا (خوش آمدید) کہا ہم نے کہا کہ تم کو بھی (مرحبا) پوچھا تہاری روائلی کہاں ہے ہم نے انہیں خردی انہوں نے بھی ہمیں ہینجہ دی کہ نبی منافظ کا قصدر کھتے ہیں۔ تا کہ اسلام لا کئیں۔

ہم متنوں ساتھ ہو گئے کم صفر ۸ ہے کورسول اللہ سالھی کے پاس مدینہ حاضر ہوئے جب میں نبی سالھی کے سامنے آیا تو آپ کویا نبی اللہ کہہ کرسلام کیا آنخضرت سالھی کے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا میں اسلام لایا اور حق کی شہادت دی۔

رسول الله منافظ نظر مایا کہ میں تمہارے لیے عقل سجھتا تھا اور امید کرتا تھا کہ وہ تمہیں سوائے خیر کے اور کسی کے سپر د نہ کر ہے گی ۔ رسول الله منافظ ہے بیعت کے بعد عرض کی میں نے اللہ کے راستے ہے روکنے میں جو پچھ نقصان پہنچا یا اس میں میرے لیے دعائے مغفرت سجیحے فرمایا کہ اسلام اپنے قبل کے گنا ہوں کوقطع کر دیتا ہے عرض کی یارسول اللہ اس کے باوجود ( دعائے مغفرت کردے۔ فرمایا اللہ خالد بن الولید منی ہوئے تیری راہ ہے روکنے میں جو پچھ نقصان پہنچایا اس میں ان کی منظرت کردے۔

خالد ہی اور نے کہا کہ عمر و بن العاص اور عثان بن طلحہ ہی آئے اور اسلام لائے ووثوں نے رسول اللہ مثاقیظ سے بیعت کی واللہ جس روز سے میں اسلام لا یارسول اللہ مثاقیظ جس چیز میں جزاد ہے تھے اس میں کسی کومیر سے برابرنہیں کرتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تیکھ نے خالد بن ولید میں بیٹو کومکان کے لیے زمین عطافر مائی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ علی تیم نے خیبر کے بعد اور خالد میں بیٹو کے اپنے یاس آنے کے بعد انہیں المثا (جومکان کا نام

ہے) عطا فرمایا 'المقاً حارثۂ بن النعمان کے مکانات تھے جوانہیں اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملے تھے وہ انہوں نے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کو حبرکرد بینے ان میں سے رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے خالد بن الولیدا ورغمار بن پاسر جن پین کوبطور جا گیرعطا فرمایا۔

ابراہیم بن یکی بن زید بن فابت ہے مردی ہے کہ جنگ مونہ میں امراء شہید ہو گئے تو فابت بن اقرم نے جھنڈا لے لیا اور
پکارنے گئے کہ اے آل انصار الوگ ان کی طرف لوشنے لگے انہوں نے خالد بن الولید جی ہوند کو دیکھا تو کہا کہ اے ابوسلیمان تم
حجنڈا لے لوخالد جی ہونہ نے کہا کہ میں اسے نہ لول گا۔ تم مجھ سے زیادہ اس کے متحق ہوئہ تہارے لیے ن کی بھی بزرگ ہے اور تم بدر
میں بھی حاضر تھے فابت نے کہا کہ اے محف اسے لوگوں سے کہا
میں بھی حاضر تھے فابت نے کہا کہ اے محف اسے لوگوں کہ والقد میں نے اسے صرف تمہارے ہی لیے لیا ہے فابت نے لوگوں سے کہا
کیا تم خالد ہی ہوئے پر متفق ہوؤانہوں نے کہا ہاں۔

## الطبقات ابن سعد (مسيداع) المسلك المسل

امید کا مکان برهیوں کے پاس تھامعادیہ بن ابی سقیان کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔

#### حضرت وحيدبن خليفه كلبي وتكالدون

ابن فرده بن فزاله بن زیدبن امری القیس بن الخزرج وه زیدمنا ة بن عامر بن بگر بن عامرالا کبر بن عوف بن بکر بن عوف بن عذره بن زیدالملات بن رفیده بن ثور بن کلب بن و بره بن تخلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه تقے۔

دحيه بن خليف حي الله قد م على اسلام لائ بدر من حاضر نبين موع انبين جرئيل سے تشبيدي جاتي تھي۔

عام الشعبی ہے مردی ہے کہ اسمحضرت نے امیہ کے تین آ دمیوں کوتشبیہ دی فرمایا کہ دحیہ الکھی میں وزیر کیل کے مشابہ میں عروہ بن مسعود التقعی میں وزیمیلی بن مریم میں طلالا کے مشابہ میں اور عبد العزبی و جال کے مشابہ ہے۔

الی واکل سے مروی ہے کہ دحیہ الکھی کو جرئیل سے تشبیہ دی جاتی تھی عروہ بن مسعود کی مثال صاحب لیبین کی سی تھی اورعبدالعزی بن قطن کو د جال سے تشبیہ دی جاتی تھی۔

ابن عمر جند بین نے رسول اللہ مالی کے روایت کی کہ جبر تیل علائل نبی مالی کی اس دحیہ الکعبی جن دور کی صورت میں آتے تھے۔

عائشہ شاہ شاہ منا میں نے دیکھ اللہ منافیظ نہایت تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ الکہ شخص تھا جوزی گھوڑے پر کھڑا تھا اس کے سرپر سفید عمامہ تھا جس کا کنارہ وہ اپنے شانوں کے درمیان لاکا ہے ہوئے تھا۔ رسول اللہ منافیظ اپنا ہاتھ اس کے گھوڑے کی ایال پر رکھے ہوئے تھے عرض کی یارسول اللہ منافیظ آپ نے ایک دم کھڑے ہوئے مجھے اس مخص سے ڈرادیا فرمایا 'کیا تم نے اسے دیکھا تھا'عرض کی جی ہاں' فرمایا تم نے سرکودیکھا تھا'عرض کی میں نے دحیہ الکھی شاہدہ کو دیکھا تھا' عرض کی میں نے دحیہ الکھی شاہدہ کو دیکھا تھا۔ فرمایا وہ جریل منافیظ تھے۔ مجام سے مروی ہے کہ رسول اللہ سائیل شاہدہ الکھی شاہدہ کو بطور سریہ بھیجا۔

عبداللہ بن عباس جی پینا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹیٹر نے قیصر کو ایک فرمان لکھا جس جیں اے اسلام کی دعوت دی فرمان دھیہ الکھی جی پینا کہ ہمراہ روانہ کیارسول اللہ مٹائیٹیٹر نے تھم دیا کہ وہ اے بصرٰی کے سردار کودے دیں کہ اے قیصر کے پاس بھیج دے بھرٰی کے سردار نے اے قیصر کو بھیج دیا۔

محمد بن عمرنے کہا کہ دحیہ میں ہوں سے معل میں سے رسول اللہ سَلِیّقِیُّا کا فریان دیا۔ بیروا قعدمحرم سے ہے گا ہے دحیہ بدر کے بعد رسول اللہ ملاقیۃ کے ہمر کا ب تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔خلافت معاویہ بن ابی سفیان تک زندہ رہے۔

كتاب الطبقات كي حصهُ دجم كاجرُ وآخرُتم هوا -الحمد الله رب العلمين وصلاً بذعلي خير خلقه محمدوآ له وصحبه اجمعين -

تذکرہ مہاجرین کے بعد انصار کا طبقہ ٹائیہ ندکور ہوگا جو بدر میں حاضر ٹبیں ہوئے گر احداوراس کے بعد کے غز وات میں شر کیک ہوئے۔وسلی اللہ علی مجمد وآلد۔

## الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلم المسل

لمبان میں اس میں انہیں واخل کیا۔ تو ان کی نصف ساق تک پیچی' آپ نے حکم دیا' ہم نے گھاس (حرمل) جمع کی اور ان کے پاؤس پر ڈال دی جولحد میں متھاس کے بعدرسول اللہ مظافیظ واپس ہوئے۔ عمر بن الخطاب اور سعد بن ابی وقاص جن پین کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی حال الموز نی کے حال سے زیادہ پندنہیں جس پرہم مرکز اللہ سے ملین ۔

#### حضرت عمروبن أمييه تنااتينه

ابن خویلد بن عبدالله بن ایاس بن عبد بن ناشرہ بن کعب بن جدی بن ضمرہ ہبن بکر بن عبد منات بن کنانہ۔ان کی بیوی عنیلہ بنت عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی تقیس جن ہے ان یہاں ایک جماعت پیدا ہوئی۔

عمرو بن امید بدرواحد میں مشرکین کے ساتھ آئے تھے۔ مشرکین احدے واپس ہوئے تو وہ اسلام لے آئے 'بہادر آ دی تھے کہ جن کو جراً ت تھی' کنیت ابوامیتھی وہ وہ بی مخف ہیں جن سے اس طرح روایت آئی ہے۔ ابوقلا بدالجری عن ابی امید الجرمی ابی امیدے روایت کرتے ہیں )۔

الی قلابہ سے اس صدیث میں مروی ہے جوانہوں نے نبی مُنافِیّز کے روایت کی کرآ پ نے عمرو بن امیة الضمر ی سے فرمایا یا ابا امید (اے ابوامیہ)

محمہ بن عمر نے کہا کہ سب سے پہلے مشہد جس میں عمرو بن امیہ مسلمان ہو کر حاضر ہوئے بیر معونہ تھا جو ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر بیں ہوااس روز انہیں بی عامر نے گرفتار کرلیا۔ عامر بن الطفیل نے ان سے کہا کہ میری ماں کے ڈمدایک قیدی کا آزاد کرنا تھا لہٰذاتم ان کی طرف سے آزاد ہو۔ ان کی پیٹانی کوقط کر دیا' وہ مدینہ آئے آپ کواصحاب کی خبر دی جو بیر معونہ میں شہید ہوئے' رسول اللہ مانگھ آئے نے فرمایا کہتم ہے گئے اور قبل تہیں کیے گئے جس طرح وہ لوگ قبل کیے گئے۔

عمرو بیرمعو نہ سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ کے قریب بنی کلاب کے دوآ دی ملے انہوں نے ان دونوں سے قبال کیا اور قبل کردیا حالا تکہ رسول اللہ مَنْ ﷺ کی جانب سے انہیں امان تھی۔رسول اللہ مَنَّائِیْ آئے دونوں کا خون بہا ادا کیا بیمقتول وہی تھے جن کے سبب سے رسول اللہ مَنْ النِّیْمُ النفیر کی طرف تشریف لے تاکہ ان لوگوں سے ان کی دیت میں مدد مانگیں۔

رسول الله منافق کے عمر و بن امیداوران کے ساتھ سلمہ بن اسلم بن حریش الانصاری کوبطور سرید مکہ میں ابوسفیان بن حرب کے پاس بھیجا قریش کومعلوم ہوا تو ان کی جنبو کی مید دنوں پوشیدہ ہو گئے۔

عمرو بن امیہ شہر کے کنارے ایک غار میں پوشیدہ تھے کہ عبیداللہ بن مالک بن عبیداللہ لٹیمی پر قابو پا گئے اورائے قل کر دیا۔ خبیب بن عدی ٹن ہونہ کی طرف قصد کیا جودار پر تھے اورانہیں تختہ دارے اتارلیا 'مشرکین کے ایک اور محض کو جو بنی الدیل میں ہے تھا اور کا نا اور لا نبا تھا قبل کیا بھر مدینہ آگئے۔رسول اللہ مثل تی آنے ہے مسرور ہوئے اور دعائے خیر دی۔

رسول الله ملائی کے انہیں دوفر مان دے کے نجاشی کے پاس بھیجا ایک میں آپ نے لکھا تھا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ سے نکاح کر دیں اور دوسرے میں فرمائش تھی کہ جواصحاب ان کے پاس باقی میں وہ انہیں آپ کے پاس سوار کرا دیں۔ نجاشی نے ام جبیبہ کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کے اصحاب کو دو بھٹیوں میں آپ کے پاس روانہ کر دیا۔ مدینہ میں عمر و بن

## المرقاف ابن سعد (مشرچار) المسلك المولال المسلك المولال المسلك المولال وانسار كالمولال المسلك المولال وانسار كا

الا قرع جیسے لوگوں سے بہتر ہیں کیکن میں نے ان لوگوں کے قلوب کو ما نوس کیا تا کہ بیاسلام لے آئیں اور میں نے جعیل بن سراقہ میں دو کو ان کے اسلام کی سیر کردیا۔

عمارہ بن غزیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْاً نے غزوہ ذات الرقاع میں جعیل بن سراقہ کو رسول اللہ مُنَافِیْنَ اور مسلمانوں کی سلامتی کابشیر (خوش خبری دینے والا) بنا کے مدینے بھیجاتھا۔

#### حضرت وبهب بن قابوس المزنى تفالدعه:

کوہ مزیدے اپنی بکریاں لائے ہمراہ ان کے بھینج حارث بن عقبہ بن قابوس تھے ان دونوں نے مدینے کو متغیر پایا تو دریافت کیا کہ لوگ کہاں ہیں۔لوگوں نے کہا کہ احدیدں ہیں رسول اللہ مَنَائِیْکِمْ مشرکین قریش سے قبال کرنے گئے ہیں ان دونوں نے کہا کہ پچشم خود دیکھ لینے کے بعد ہم کوئی علامت دریافت نہیں کرتے دونوں اسلام لے آئے اور نبی مَنَائِیْکِمْ کے پاس احدیدں حاضر ہوئے قوم کو جنگ کرتے ہوئے پایا غلبہ رسول اللہ منافیہ اور آپ کے اصحاب کی طرف تھا۔

یادگرہ میں مسلمانوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہوگئے بیچے سے خالد بن الولید اور بکر مدین ابی جہل جہ بین کالشکر آیا ' لوگ مل گئے ان دونوں نے اتنا سخت قبال کیا کہ شرکین کا ایک گروہ ہٹ گیا' رسول اللہ سٹا ٹیٹے آئے دومرے گروہ شرکین کو بڑھتے ہوئے د کھے کے فرمایا کہ اس گروہ کوکون ہٹائے گا۔ وہب بن قابوس نے کہا کہ یارسول اللہ سٹا ٹیٹے میں وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں پر استے تیر برسائے کہ سب واپس ہو گئے وہب لوٹے ایک اور گروہ ہٹ گیا تورسول اللہ سٹاٹٹی کے نورمایا کہ اس لشکر کوکون ہٹائے گا؟ المزنی نے کہا' یارسول اللہ میں'وہ کھڑے ہوئے اور اس لشکر کو تلوارے دفع کیا'وہ سب بھائے' المزنی واپس آئے۔

ایک اور لشکر ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کون اٹھے گا'المز نی نے کہا'یارسول اللہ میں' فرمایا' اٹھو جنہیں جنت کی خوشخبری ہے'المز نی خوش ہو کے رہے کہتے ہوئے اٹھے کہ واللہ نہ میں قبلولہ کروں گانہ جہاد سے معافی چاہوں گاوہ کھڑے ہوئے ان لوگوں میں گھس کرتلوار مارنے لگے اور ان کے انتہائی حصہ سے نکل جاتے تھے' رسول اللہ سکا ٹیٹیڈ اور مسلمان ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اور رسول اللہ سکا ٹیڈ افر ماتے تھے کہ اے اللہ ان پر رحمت کر۔

وہ برابرای طرح الاتے رہا ہوگ انہیں گھیرے ہوئے تھے کہ ایک ڈم سے تلواریں اور نیزے ان پر پڑنے لگے ان لوگوں نے انہیں قبل کر دیا۔ اس روز ان کے جسم پر ہیں زخم پائے گئے جوسب کے سب نیزے کے تھے اور ہرزخم موت کے لیے کافی تھا اس روز بہت بری طرح ان کا مثلہ کیا گیا ( یعنی ان کے اعضاء کائے گئے )۔ پھر ان کے بھینجے حارث کھڑے ہوئے اور انہیں کے طریقے برقال کیا۔ وہ بھی قبل ہوگئے۔

رسول الله ملاقیظ ان کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ اللہ تم سے راضی ہے کیونکہ میں تم سے راضی ہول' یعنی وہب ہے۔آپان کے قدموں کے پاس کھڑے ہوئے ہا وجوداس کے کہآپ کوزخم کلے تصاور کھڑا ہونا آپ پر گزاں تھا مگر آپ برابر کھڑے دے یہاں تک کداکمز نی قبر میں رکھ دیئے گئے۔

کفن ایک جاور کا تھا جس میں سرخ دھاریاں تھیں۔رسول اللہ مالٹی کا نے وہ جا درسر پر تھینج دی اور اسے ڈھا تک دیا اور

# کے طبقات ابن سعد (منتہاء) کی مہاجرین وانسار کے طبقات ابن سعد (منتہاء) کی دوانسار کے طبقات ابن سعد (منتہاء) کی دوان کے پہت بروی کے بہت بروی میں علاق کریں۔ ووان کے پاس ان کے گھو منے کے مقام پرآئے ان لوگوں کے بہت بروی جماعت تبوک میں حاضر ہوئی۔

ابورہم رسول الله مُنافِیقِ کے ساتھ مدید ہی میں رہے۔ جب آپ جہاد کرتے سے تو وہ بھی شریک ہوتے سے۔ بی غفار میں ان کا ایک مکان تھا اکثر الصفر اء عدیقہ اوراس کے قرب وجوار میں اترتے سے جو کنانہ کی زمین ہے۔ سیدنا عبدالله وعبدالرحمٰن میں ویشن مفرز ندان ہبیب:

بنى سعد بن ليب بن بكر بن عبد منا ة بن كنان ميل سے تھے۔

دونوں کی والدہ ام نوفل بنت نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن تصی تھیں۔ دونوں زمانۂ قدیم میں اسلام لائے۔ رسول الله سُلَّیَّتِا کے ہمر کاب احد میں حاضر ہوئے۔اور اسی روزشوال میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شہید ہوئے۔ سید ناجعال بن مراقعہ الضمری شیادہ :

کہاجاتا ہے کہ بنای تھے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ بنی سواد میں ان کا شار ہوتا تھاجوانسار بی سلمہ میں سے تھے فقرائے مہاجرین

میں سے منے مردصالح کریدمظراور بدشکل متھے۔ زمانہ قدیم میں اسلام لائے رسول الله ملا تھے کے مرکاب احد میں حاضر تھے۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ تعیل بن سراقہ مروصالح ' کرییہ منظراور بدشکل تھے خندق میں مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ رسول اللّٰہ سَالَیْتِیْم نے اس روز ان کا نام بدل دیا آپ نے ان کا نام عمر رکھا مسلمان لوگ رجز پڑھنے اور کہنے لگے :

سماہ من بعد جُعَيل عمر و كان للباس يوما ظهر " أب في الله من بعد الله عمر الماراور آب الله و فقير كر بشت و بناہ تھ " .

رسول الله منافية أن نامول ميں ہے کھے نہ کتے تھے سوائے اس کے کہ آپ مرکتے تھے۔

شریک بن عبداللد بن الب نمرے مروی ہے کہ تعمل بھی مسلمانوں کے ساتھ "سماہ من بعد جعیل عمر" کہنے لگے اور سب کے ساتھ وہ بھی بنتے تھے۔ مسلمانوں کو معلوم ہوگیا کہ وہ پرواونیں کرتے۔

محد بن عمر نے کہا کہ وہ بعال بن سراقہ سے تصغیر کر سے بعیل کہا گیا اور رسول اللہ علی بیانے ان کا نام عمر ور کھا کیکن شعر میں اس طرح عمر آیا۔ بعال اللہ سلا بھی رسول اللہ سلا بھی رسول اللہ سلا بھی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سلا بھی ہے ہمر کاب حاضر ہوئے رسول اللہ سلا بھی نے ہمر انہ میں غزائم نجیبر میں سے ان لوگوں کو ویا جن کی تالیف قلوب منظور تھی تو سعد بن الی وقاص ہی ہوند نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے عید بن خزائم نحید بن اور الا قرع بن حابس اور ان کے مشابہ لوگوں کو تو سوسواونٹ عطا فرمائے اور جعیل بن مراقہ الضمر کی کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ سلا تھی ہے فرمایا کہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جعیل بن سراقہ ہی ہود روئے زمین کے تمام عید ناور

## كر طبقات ابن سعد (نصيرياء) كالمنظمة المستعدد التعرين وانصار الم

میں نے تنہارے قل کا ارادہ نہیں کیالیکن میں تم سے بھی جا ہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک قوم تھی جن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت میں نیکیاں گزرگئیں پھر اگر وہ جا ہے تو جو پھھا نہوں بہت میں نیکیاں گزر میں ان کی وجہ سے ان کی مغفرت کرد کے اور اگر جا ہے تو جو پھھا نہوں نے نئی با تیں کیں ان کی وجہ سے ان پرعذاب کرئے ان کا حساب اللہ پر ہے۔

سيدناما لك ونعمان شيئة فرزندان خلف:

ابن عوف بن دارم بن غنر بن وائله بن مهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن اقصی بن حارث بشام بن محد بن السائب التكنی نے ہمیں ان كے نام ونسب اسی طرح بتائے اور كہا كه دونوں يوم احد ميں نبي منافق کي مخبر تھے۔ اسى روزشبهيد ہوئے اور ايک ہى قبر ميں مدفون ہوئے۔

حضرت ابورجم كلثؤم بن الحصين الغفاري بني هفذ

نام کلثوم بن الحصین بن خلف بن عبید بن معشر بن زید بن اقیمس بن غفار بن ملیک بن ضمرہ بن بکر بن عبد مناق بن کمنانه تفا۔ رسول الله منافیظ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام لائ غزوہ احد میں حاضر سوئے ای دوز آنہیں ایک تیر مارا گیا جو پینے میں لگا۔ رسول الله منافیظ کے پاس آئے تو آپ نے اس پرتھوک دیا جس سے وہ ایکھے ہوگئے۔ ابور ہم کا نام منحور ہوگیا (لیعنی جس کا سینہ جھدا جائے )۔

ابی رہم الغفاری ہے مروی ہے کہ عمرہ قضاء میں میں ان لوگوں میں تفاجو قربانی کے اونٹوں کو ہٹکائے تھے اور ان پرسوار ہوتے تتھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ مالی کی افغار سے جر انہ جار ہے تھے تو ابور ہم الفقاری رسول اللہ مالی کی میں اپنی افغنی پر تھے یا وُل میں نا پاک جو تیال تھیں ان کی اونٹنی رسول اللہ منافیق کی اونٹنی سے نکر آگئی۔

ابورہم نے کہا کہ میری جوتی کا کنارہ رسول اللہ مٹائٹیٹا کی پنڈلی پرلگا جس ہے آپ کو چوٹ لگ گئی۔رسول اللہ مٹائٹیٹا نے میرے پاؤں پرکوڑ امارااور فر مایا کہتم نے میرے پاؤں کو چوٹ لگاوی ابنا پاؤں چیچےرکھو۔ جھے اپنے اسکلے پیچھلے گنا ہول کی فکر ہوگئ اوراندیشہ ہوا کہ اس بخت فعل کی وجہ سے جو میں نے کیا میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔

جب ہم نے جر انہ میں صبح کی تو میں جا توروں کو چرانے کے لیے نکل گیا حالانکہ میر ٹی باری کا دن نہ تھا۔ اس خوف ہے بچنا حابتا تھا کہ نبی مُلاتِیْکم کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آئے گا۔

شام کواونت واپس لایا۔ دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کر تہمیں نبی سائٹیؤ نے یادفر مایا تھا۔ میں نے کہا کہ واللہ ایک بات پیش آئی گئی۔ میں آپ کے پاس ڈرتے ڈرتے آیا۔ فرمایا کہ تم نے مجھے اپنے پاؤں سے دکھ دیا تو میں نے تہمیں کوڑ امارا۔ للبذا بید مجریاں اس مارک بدلے لے لو۔

ابور ہم نے کہا کہ آپ کا مجھرے راضی ہوجانا مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تھا۔

ر سول الله منافظ کے جس وقت تبوک کی روانگی کا ارادہ فر مایا توابور ہم کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ دشمن کے مقابلہ پر چلنے کو

## الطبقات ابن سعد (صديهام) المستحد المست

على تفاهد كومعلوم بنوا كدوه توم صفاد في الدور كي بين تو كها كدلوگول كووا پي كردو \_اون وا پي كرد يي كئے \_ حضرت بريده بن الحصيب بني الدين

لوگ قریب ای گھر کے تھے رسول اللہ سکا تیوا نے عشاء کی نماز پڑھی تو ان لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔

ابن عبداللہ بن الحارث بن الاعرج بن سعد بن رزاح بن عدی بن سم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افضی ،
اسلم ان لوگوں میں ہیں جوخودان کے دونوں بھائی مالک و ملکان فرزندان افضی بن حارثہ بن عمر و بن عامر جو ماءالسماء تنے بطون فزاعہ
ہے الگ ہو گئے تتے۔ بریدہ کی کنیت ابوعبداللہ تھی وہ اس وقت اسلام لائے جب رسول اللہ سائے تی ہجرت کے لیے ان پرگزرے۔
باشم بن عاصم الاسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ سائے تی کہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تعلیم
میں بریدہ بن الحصیب حاضر ہوئے رسول اللہ منائے تی کہ عوت دی وہ اور جولوگ ان کے ہمراہ شے سب اسلام لے آتے وہ

منذر بن جم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقی آئے ای رات کو ہریدہ بن الحصیب کوسورہ مریم کے شروع کی تعلیم دی تھی۔ بریدہ بن الحصیب خاص بذروا حد گر رنے کے بعد رسول اللہ طاقی آئے پاس مدینہ آئے اور رسول اللہ طاقی آئے ساتھ تھے ہوگئے۔وہ ساکنین مدینہ میں سے متھ اور آپ کے ہمر کاب مغازی میں شرکت گی۔

الی بکر بن عبداللہ بن الی جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کے المریسیع کے قیدیوں کے متعلق تھم دیا تو ان کے بازو باندھ دیئے گئے اور انہیں ایک کنارے کر دیا گیا آپ نے ان پر ہدہ بن الحصیب کوعامل مقرر کیا۔

محر بن عرنے کہا کہ دسول اللہ سکا تی آئے نے خورہ فتح مکہ میں دوجھنڈ ہے باند ھے ایک کو ہریدہ بن الحصیب جی سودئے اٹھایا اور دوسرے کو ناجیہ بن الاعجم نے 'رسول اللہ سکا تی آئے ہے ہے ہے۔ دوسرے کو ناجیہ بن الاعجم نے 'رسول اللہ سکا تی آئے ہے ہے۔ رسول اللہ سکا تی آئے آئے ہے ہے۔ ان لوگوں کو دشمن کے مقابلے پر چلنے کو کہیں 'رسول اللہ سکا تی آئے ہے۔ ان لوگوں کو دشمن کے مقابلے پر چلنے کو کہیں 'رسول اللہ سکا تی آئے ہی وفات کے بعد مدید ہی میں مقیم رہے 'بھرہ جب فتح ہوا اور اسے شہر بنایا گیا تو وہاں منتقل ہو گئے اور زمین لے لی وہاں ہے وہ جہاوے کے فقات میں وفات ہوئی ان کے بیٹے وہیں ہو جہاوے کی خلافت میں وفات ہوئی ان کے بیٹے وہیں رہے۔ ان کی ایک جماعت آئی اور بغداوییں ان کے بیٹے وہیں رہے۔ ان کی ایک جماعت آئی اور بغداوییں ان کے بیٹے وہیں رہانے گئے۔

محر بن ابی انضی ہے مروی ہے کہ مجھ ہے اس شخص نے بیان کیا جس نے بریدہ الاسلمی کونہر بلخ کے پیچھے ہے کہتے سنا کہ ایک لٹکر کے دوسرے لشکر کو دفع کرنے کے سواکو کی زندگی نہیں ہے۔

بگر بن وائل کے ایک شخص ہے جن کا نام ہم ہے نہیں لیا گیا مروی ہے کہ میں بھتان میں ہریدہ الاسلمی کے ساتھ تھا ہریدہ نے کہا کہ میں علی وعثان وطلحہ وزبیر خیافتۂ پراعتراض کرنے لگا کہ ان کی رائے معلوم کروں قبلہ روہو کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اب اللہ عثان خیاف وی مغفرت کرائے اللہ علی بن ابی طالب خیافی و کی مغفرت کر۔ اے اللہ طلحہ بن عبیداللہ میں فیور کی مغفرت کراؤرا ہے اللہ زبیر بن العوام جی ہور کی مغفرت کر۔

اس کے بعدوہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہاراباپ ندرے کیا تم نے میرے قل کاارادہ کیا ہے میں نے کہاواللہ

#### كر طبقات ابن سعد (مندچيار) ميلان المسال استان ميلان وانسار كر الميقات ابن سعد (مندچيار) ميلان وانسار كري وانسار كري انسار كري انسار كري وانسار كري وانسار كري انسار كري انسار

محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ طفیل بن عمر و جی دین کا ایک بت تھا جس کا نام ذوالکفین تھا انہوں نے اسے تو ڑ کے آگ لگا ای اور کہا

> يادى الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك انا حشوت البنار في فوادك

> > اس کے بعد حدیث اول کی طرف رجوع ہے۔

جب میں نے ذی الکفین کوآگ لگا دی تو ان لوگوں کو جو اس کا سہارا لیتے تھے ظاہر ہو گیا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے اور سب کے سب اسلام لے آئے طفیل بن عمرو میں خور سول اللہ مَا اَقْدِمُ کے پان حاضر ہوئے اور آپ کی وفات تک مدینہ میں رہے۔ جنگ میامہ میں شہاوت:

جب عرب مرتد ہو گئے تو مسلمانوں کے ساتھ نگلے اور جہاد کیا۔طلیحہ اور سارے ملک نجد سے فارغ ہو گئے پھروہ مسلمانوں کے ساتھ بمامہ گئے ہمراہ ان کے بیٹے عمرو بن طفیل بھی تھے طفیل بن عمرو تھا بین بمامہ میں شہید ہو گئے۔

ان کے بیٹے عمروین الطفیل مجروح ہوئے ایک ہاتھ کا نے ڈالا گیا پھر وہ تندرست ہو گئے اور ہاتھ بھی امچھا ہو گیا۔ عمر بن الخطاب می الفیار عمر بن الخطاب می الفیار عمر بن الفیار کے اس مجھے کہ کھانالا یا گیا۔ وہ اس سے الگ بہت گئے عمر میں ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں کے کہا کہ واللہ میں اسے نہ چھوں گا تا وقتیکہ تم اپنے ہاتھ سے نہ چھولو کیونکہ واللہ سوائے تمہار سے قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کچھ حصہ جنت میں ہو۔ خلافت عمر بن الخطاب می اور میں جنگ برموک میں شریک تھے کہ شہید ہوگئے۔

#### خضرت ضا دالا ز دی شیالنائد:

از دشنو دامیں سے تھے۔

ابن عباس چیاہ موں ہے کہ از دشنوہ ہے ایک تخص عمرے کے لیے مکد آیا نام صاد تھا۔ کفار قریش کو کہتے سنا کہ محمد (مَثَافِظُ) مجنون ہیں۔اس نے کہا کہ اگر میں اس مخص کے پاس جا کراس کا علاج کروں ( تواچھا ہوجائے گا) وہ آپ کے پاس آئے اور کہا' یا محمد (مُثَافِظُ) میں ہوا ہے علاج کرتا ہوں'اگر آپ جا ہیں تو آپ کا علاج کروں شایداللہ نفع دے۔

رُسول الله مَنَّاتُیْزُمُ نے کلمۂ شہادت پڑھا'اللہ کی حمد کی اورا پسے کلمات فرمائے جنہوں نے صاد جی پیدو کو تعجب میں ڈال دیا۔ عرض کی میر سے سامنےان کا اعادہ فرمائیے آپ نے ان کلمات کا اعادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کلام کے مثل بھی نہیں سنا میں نے کا ہنوں کا اور شاعروں کا اور ساحروں کا کلام سنا ہے گر اس کا مثل بھی نہیں سنا جو دریا کی گہرائی تک پہنچا ہوا ہے'وہ اسلام لے آئے اور بی کی شہادت دی۔ایے اور اورائی تو م پر آپ سے بیعت کرئی۔

اس کے بعد علی بن الی طالب نڈاونو ایک سرے میں یمن کی طرف روانہ ہوئے لوگوں کو چڑے کے برش ملے تو علی نزدونے فرمایا نہیں واپس کردو کیونکہ بیقوم صاد کے برتن میں کہاجا تا ہے کہ انہیں کمی مقام پر بیں اونٹ ملے لوگوں نے لے لیا۔

## الطبقات ابن سعد (مدجهان) المسلك المسل

كرووة على في من في ان براسلام بيش كيا جس كوانبون في قول كرايا-

میری بیوی آئیں تو میں نے ان سے بھی کہا کہ جھے دور ہو گیونکہ نہ میں تمہارا ہوں نہ تم میری انہوں نے کہا کہ میر ب باپ تم پر فعدا ہوں کیوں میں نے کہا کہ اسلام نے میر ہے اور تمہارے درمیان جدائی کردی میں اسلام لے آیا اور دین جمری پیروی کرلی انہوں نے کہا گہمیرا دین بھی وہی ہے جو تہارا دین ہے۔ میں نے کہا کہ حسی ذی الشری جاؤاوراس سے خوب طہارت کرو۔

ذی الشری دوس کابت تھا اور حتی اس سے محافظ تھے وہاں پائی کا ایک چشمہ تھا جو پہاڑ ہے گرتا تھا۔انہوں نے کہا کہ میرے باپ تم پر فدا ہوں کیا تنہیں ذی الشری کے لڑکوں ہے کسی شرارت کا اندیشہ ہے؟ میں نے کہا 'نہیں تنہیں جو بات پیش آئے اس کا میں ضامن ہوں وہ گئیں عسل کیا اور آئیں تو میں نے اسلام پیش کیا۔وہ اسلام لے آئیں۔

قبيليه دوس كودعوت اسلام:

میں نے دوس کواسلام کی دعوت دی توانہوں ئے تاخیر کی مکہ میں رسول اللہ شکا تینا کے پاس آیا اور عرض کی یارسول اللہ دوس مجھ پیغالب آ گئے آپ اللہ سے ان پر بدوعا سیجنے ، فرمایا: اے اللہ دوس کو ہدایت دے۔

اس کے بعد پھرطفیل میں دون کی حدیث ہے کہ مجھ سے رسول اللہ منافق نے فرمایا اپنی قوم کی طرف روانہ ہو انہیں دعوت دو اوران کے ساتھ نری کرو۔ میں روانہ ہوا اور دوس کی بستی میں لاہ کر برابر انہیں دعوت دیتا رہا۔ یہاں تک کے رسول اللہ منافق نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور بدر داحد دختد ق کا زمانہ بھی گزرگیا۔

قوم کے ان لوگوں کورسول اللہ منافیق کے پاس لا یا جواسلام لائے تھے رسول اللہ منافیق نیبر میں تھے یہ یہ ہیں دوس کے ستر یا ای گھر (کے لوگ) اترے ہم لوگ رسول اللہ منافیق سے نیبر میں ملے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا بھی حصد لگایا ہم نے عرض کی یارسول اللہ منافیق ہم لوگوں کو اپنے لشکر کا میمند بنا دیجئے اور ہمارا شعار (جو بوقت جنگ اپنی شنا خت کے لیے زباں سے کہتے ہیں) میرورکر دیجئے "آنخضرت نے ہماری درخواست منظور فرمائی 'تمام فلیلۂ از دکا شعار آج تک مبرور ہے۔

طفیل شی دونے کہا کہ میں برابررسول اللہ مٹالیکا کے پاس رہا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو مکہ کی فتح دی عرض کی یارسول اللہ مجھے ذی الکفین کی طرف بھنج و بین جو عمرو بن حمہ کا بت تھا کہ میں اسے جلا دوں آنخضرت مٹالیکٹا نے آئیں اس کی طرف بھیجا اور انہوں نے اس کوجلا دیا۔ بت لکڑی کا تھا طفیل شی در اس پرآ گ لگاتے وقت کہدرہے تھے۔

ياذي الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك

انا حششت النار في فوادك

''اے ذِوالکفتین میں تیرے ہندوں میں نہیں ہوں۔ ہماری ولا دت تیری ولا دت سے پہلے ہے۔ میں نے تیرے ول میں آگ لگا دی''۔

## ل طبقات ابن معد (سرچهای) کال محمد (۱۹۹۹) کی کال ۱۹۹۹ کی کال کی انسان کی افسان کرد.

باپ کے درمیان بھائی اور بھائی کے درمیان میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے ہم لوگ تم پراور تمہاری قوم پرای بات کا ندیشہ کرتے ہیں جوہم میں آگئی لہٰذاتم اس سے کلام نہ کر داور نہ اس کی کوئی بات سنو۔

طفیل نے کہا کہ واللہ وہ اوگ برابر میر ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کرلیا کہ اس شخص ہے چھیز سنوں گااور نہاں سے گلام کروں گا۔ صبح کو میں مبجد گیا تو اس اندیشے ہے اپنے دونوں کا نوں میں روئی ٹھونس کی تھی کہ اس کے کلام کی آ واڈپٹنچے گ یہاں تک کہ مجھے دوروئی والا کہاجا تا تھا۔

#### خدمت مصطفى متالينا مين حاضري كاشرف

ایک روز میج کومبحد گیا' اتفاق سے رسول الله ملاقیق کوب کے پاس کھڑے ہوئے نماز پر ندر ہے تھے۔ ہیں آپ کے قریب کھڑا ہوگی اللہ کو اسے کہ اس کے اس کہا کہ وائے گریز مادر' واللہ میں بھی ایک تقمند شاعر ہوں مجھ پر برے ہے اچھا پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا چیز اس امر سے مانع ہے کہ شیخص جو کچھ کہتا ہے اسے خسنوں' جو بچھوہ وال کے اگر وہ اچھا ہوتو اسے قبول کرون پر اموتو چھوڑ دون ۔

میں ظہرار ہا یہاں تک کہ آپ اپ مکان کی طرف واپس ہوئے۔ میں آپ کے چیچے گیا۔ جب آپ اندر گئے تو میں بھی ساتھ گیا۔ میں نے کہا یا محد (ساتھ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ انہوں نے جھے آپ سے اس وقت سک خوف ولا نا قد چھوڑا جب تک کہ میں نے اپنے دونوں کان روئی سے بندنہ کر لیے تا کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں اللہ تعالیٰ کواس کے سوا بچھ منظور شہو کہ وہ مجھے آپ کا کلام سنا ہے۔ میں نے اچھا کلام سنا البذا آپ اپنا معاملہ مجھ پر پیش سیجئے۔
تا شیر قر آن اور قبول اسلام:

رسول الله سلط الله سلط الله سلط میش کیااور قرآن کی تلاوت فرمائی انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے بھی اس سے اچھا کلام نہیں سنا اور نہ کوئی معاملہ اس سے زیادہ مناسب ڈیکھا' میں املام لاتا ہوں اور حق کی شہادت دیتا ہوں' عرض کی ٹیا جی اللہ میں ایسا آ دمی ہوں کہ قوم میں میری فرمانبرواری کی جاتی ہے میں انہیں کے پاس لوٹے والا ہوں' للبدا اللہ سے دعا کیجئے کہ میں جس امر کی انہیں دعوت دوں اس میں وہ میر امدد گار ہوجائے' فرمایا اے اللہ ان کے لیے کوئی نشانی کردے۔

میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس گھائی میں تھا جہاں حاضر وموجود لوگ نظر آتے تھے۔ تو میر کی دونوں آنکھوں کے درمیاں چراغ کی طرح ایک نور پیرا ہو گیا میں نے کہااے اللہ میر ہے منہ کے علاوہ اس نورکو کہیں اور پیدا کردے میں ڈوٹا ہوں کہ لوگ گمان کریں گئے کہ وہ مثلہ (چبرے کا تغیر یاداغ) جوان کے دین کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے وہ نور بدل کرمیز سے کوڑے مجسرے میں پیدا ہو گیا حاضرین اس نورکومیرے کوڑے میں اس طرح دیکھوں سے جھے آویزاں قندیل۔

طفیل اپنے مکان میں داخل ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پائ والدا آئے۔ میں نے ان سے کہا کہا کہا ہے والد مجھ سے دور رہوکیونکہ ابتم میر نے بیس ہواور نہ میں تمہارا ہوں' یو چھا میر سے بیٹے' کیوں' میں نے کہا میں اسلام لے آیا اور دین جمہ (مُثَاثِیَّةً) کی بیروی کر کی انہوں نے کہا کہ اے فرزند میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ میں نے کہا کہ جاوعسل کرواور اپنے کیڑے پاک ینچالیک فورت جماء بھی تھی، میں نے کہا گدائے ابو ڈرسماء سے نکاح کرلؤانہوں نے کہا میں اس سے نکاح کروں گاجو مجھے ذکیل کر سے میں کے دیاری کے دیاری کے اس کے دیاری کے میرے میرے میرے کے میرے کے میرے کے کہا کہ کا کہ دون اور نہی عن المنکر برابر رہا۔ یہاں تک کرفن نے میرے لیے کوئی دوست نہ چھوڑا۔

ابی اساء الربی سے مروی ہے کہ میں ابوذر میں شدہ کے پاس گیا وہ ربذہ میں شے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں جو کالی اور آرات تھیں زعفر ان وعطر کا کوئی نشان نہ تھا۔ ابوذر میں شدہ نے کہا کہ کیا تم و کیھتے نہیں کہ مجھے بیکالی کیا مشورہ و بی ہے کہ میں عراق جاؤں وہاں لوگ مجھ پر اپنی ونیا کے ساتھ جھک پڑیں گے لیکن میر نے طیل (مُنَاتِیْم) نے مجھے وصیت کی ہے کہ جہم کے بل کے نیچ ایک الیمارات ہے جو بچکنا اور چھلنے والا ہے ہم اگراس پر اس حالت میں آئیں کہ ہماری گھڑ یوں میں قوت ہوگی تو ہم اس حالت سے نجات یانے کے زیادہ اہل ہوں گے کہ ہم اس پر اس حالت میں آئیں کہ لدی ہوئی پھل دار بھور کی طرح ہوں۔

ا بی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر بن الفظ کواس حالت میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چھے ہوئے تھے اور مشرق کی طرف مند کیے ہوئے تھے میں نے انہیں سوتا ہوا خیال کیا ان سے قریب ہو گیا اور کہا کہ اے ابوذر میں الفظ کیا تم سوتے ہوانہوں نے کہانہیں بلکہ میں نماز پڑھتا تھا۔

یز بدبن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابوذ ر جی ایف کے ساتھ ایک کا لیائر کی ہوگئی ان سے کہا گیا کہ آھے ابوذ ر جی اید پہتمہاری بیٹی ہے انہوں نے کہا کہ اس کی ماں تو یہی دعل ی کرتی ہے۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ابوذر میں ہوئے دوچادریں اوڑھیں ایک کو تبد بنایا اس کے لمبے حصہ کوچا در بنالیا دوسری آپنے غلام کواڑھادی قوم کے پاس برآ مدہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اگرتم دونوں اوڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہ اگرتم دونوں اوڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہ اگرتم دونوں اوڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہا کہا کہ اور انہیں اس میں سے مسلماؤ جوتم کھاؤ۔ اور انہیں اس میں سے انہوں کو تم پہنو۔

ایک اہل البادیہ سے مروی ہے کدمیں نے ابوذر ٹن اللغ کی صحبت اٹھائی مجھے ان کے تمام اخلاق پیند آئے سوائے ایک خلق کے 'پوچھا کہ وہ خلق (عادت) کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ عاقل تھے جب بیت الخلاء سے آئے تو پانی بہادیتے۔

#### سيد ناطفيل بن عمر والدوسي من الأخا:

ا بن طریف بن العاص بن تعلیه بن طبیم بن فهم بن عنم بن دوس بن عد ثان بن عبدالله بن زهران بن الحارث بن کعب بن عبدالله بن ما لک بن تصرین الا ژو۔

عبدالواحد بن ابی عون الدولی ہے جن کا قریش ہے معاہدہ حلف تھا مردی ہے کہ طفیل بن عمر والدوی شریف شاعر مالدار اور بہت دعوت کرنے والے آ دمی تھے مکہ میں آئے رسول اللہ ساتھ کے بین تھے۔

قریش کے پچھلوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو پیشخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں جیران کر دیا ہے۔ ہماری جماعت کومقرق کر دیا اور ہماری حالت کومنتشر کر دیا ہے۔ اس کا کلام مثل سحر کے ہے جو بیٹے اور جب ان کا انتقال ہوگیا تو ان دونوں نے ان کے ساتھ یکی کیا انہیں شاہراہ پررکھ دیا عبداللہ بن مسعود ہی ایل عراق کی ایک جماعت کے ساتھ جوشہر کے رہنے والے تھے آئے وسط راہ پر جنازے نے ان لوگوں کوخوف و پر بیٹانی میں ڈالا کہ قریب تھا کہ اون فی اسے روند ڈالیں ۔غلام اٹھ کران کے پاس گیا اور کہا کہ بیرسول اللہ شاہی کے سحالی ابو ڈر ٹی اور کو ٹی ان کے وفن میں میری مدد کرو۔

عبداللہ میں بلند آواز سے رونے گئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ سالی آئے نے فرمایا تھا کہتم تنہا جاؤ کے تنہا مرو گے اور (قیامت میں) تنہا اٹھائے جاؤ گئے وہ اور ان کے ساتھی اترے اور انہیں فن کیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود میں ہونے ان لوگول سے آپ کی حدیث بیان کی اور جو کچھ آپ نے ان سے اپنی روا گئی تبوک میں فرمایا تھا بیان کیا۔

صحابه فئاللهم كي زبان سے محاس ابور ذركا بيان

سعید بن عطاء بن مروان نے اپ والد سے روایت کی کہ ابوذر بن الله کو ایک چادر میں دیکھا جے وہ بابدھ کرنماز پر صحة سے میں نے کہا کہ ابوذر بن الله کہ کہا کہ الله کہ الله کہ اس جا در کے سوا دوسری چادر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر میر ب پاس ہوتی تو تم ضرورا سے میر نے بدن پر دیکھتے میں نے کہا کہ میں نے بہت دنوں پہلے تمہارے بدن پر دو چادریں دیکھی تھیں انہوں نے کہا کہ اس نے السے محف کو وے دیں جوان کا بچھ سے زیادہ محتاج تھا میں نے کہا واللہ تم بھی تو ان کا بچھ سے زیادہ محتاج تھا میں نے کہا واللہ تم بھی تو ان کے محتاج تھا نہوں نے کہا کہ اس بھی تو در ہے اور کے عام کہ کہا داللہ معظرت کرتم تو و نیا کو بہت بڑا سمجھتے ہو کیا تم دیکھتے نہیں گرمیرے بدن پر بیرچا در ہے اور محب سے بیں جو بیاری خدمت کرتا ہے اس بھیٹریں ہیں جن کہم دودھ دو ہے ہیں اور گدھے ہیں جن پر ہم غلد لا دیے ہیں میر سے پاس وہ محض ہے جو بھاری خدمت کرتا ہے اور کھانے کی مشقت سے ہمیں سبکدوش کرتا ہے پھر اور کون کی نعمت ہے جو اس سے جس میں ہم ہیں۔

ائی شعبہ سے مروی ہے کہ ہماری قوم کا ایک شخص ابوذ ر ٹن اندئے کے پاس آ کر پکھ ہدیہ پیش کرنے لگا۔ابوڈ ر ٹن اندنے ان کے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے پاس گدھے ہیں جُن پر ہم سوار ہوئے ہیں' بھیٹریں ہیں جنہیں ہم دو ہے ہیں' لونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور ہمارے پہننے سے زیادہ عماء ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ زیادہ کا مجھ سے صاب لیا جائے گا۔

عیسیٰ بن عمیلہ الفزاری ہے مروی ہے کہ مجھے اس مخض نے خبر دی جس نے ابوذر مین ندو کواپنی بکری کا دودھ دو ہے ذیکھا ہے کہ دواپی ذات ہے پہلے اپنے بمہا ہیا اور مہمانوں ہے (اس کا بلانا) شردع کرتے تھے۔ میں نے آئیں ایک رات کو دیکھا کہ انہوں نے اتنا دوہا کہ بکری کے شنوں میں بچھے ندرہا۔ سب انہوں نے نچوڑ لیا اور مہمانوں کے آگے بچوری بھی رکھ دیں جو تھوڑی می خیس پھر معذرت کی کہ اگر ہمارے پاس وہ چیز ہوتی جواس سے افضل ہے تو ہم اسے بھی لے آتے میں نے آئیں اس رات کو پچھے چکھتے نہیں دیکھا۔

خالد بن حیان ہے مروی ہے کہ ابوذ روابودرداء جی شفاد مثق میں بالوں کے ایک ہی سابیہ بان میں تھے۔ عبد اللہ بن خراش الکعبی سے مروی ہے کہ میں نے مقام ربذہ میں ابوذ رہی در د کو بالوں کے ایک سابیہ بان میں پایا جس کے

انہوں نے کہاروونہیں میں نے رسول اللہ مٹافیظ کوایک جماعت ہے جن میں میں بھی تھا فر ماتے سنا کہ ضرورضرورتم میں ہے ایک محفل بیابان میں مرے گا جس کے پاس مونین کی ایک جماعت آئے گی میں وی محفل ہوں جو بیابان میں مرتا ہے واللہ نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ للبذاتم راستہ دیکھوانہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا جاجی بھی تو چلے گئے اور راستے طے

وه ایک ٹیلے پر جاتیں کھڑی ہوکر دیکھتیں چروا پس آ کران کی تیارداری کرتیں اور ٹیلے کی طرف لوٹ جاتیں۔ای حالت میں تھیں کہ انہیں ایک قوم نظراً کی جن کی سواریاں انہیں اس طرح لیے جارہی تھیں کہ گویا چرگدھ ہیں جا در ہلا کی تو تو وہ لوگ آ ہے اور ان کے باس رک گئے بوچھا کہ مہیں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کی دفات ہونے کو ہے تم لوگ اسے کفن دو بوجھاوہ کون بُ انہوں نے کہا ابود ر شاہد میں کہنے گے کمان پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں۔

حضرت الوذر مني الذعر كالفن:

ا بینے کوڑے گلوں میں ڈال لیے اور ان کی طرف بوجے پاس آئے تو ابوذ رہی ہونے کہا کہتم لوگوں کو خوشخری ہو اور حدیث بیان کی جورسول الله منافیظ نے فرمائی تھی' چرکہا کہ میں نے رسول الله منافیظ کوفر ماتے سنا کہ جن دومسلمانوں کے درمیان دو یا تین لڑے مرتے ہیں اور وہ تو اب ہمچھ کر صبر کرتے ہیں تو وہ دوزخ نہیں دیکھیں گے ۔تم لوگ شنتے ہو'ا گرمبر اکوئی کیڑا ہوجو کفن کے لیے کا فی ہوتو سوائے اس کیڑے کے کسی میں کفن نہ دیا جائے 'یا میری بیوی کا کوئی ایسا کیڑا ہوجو مجھے کافی ہوتو سوائے ان کے کیڑے کے کسی میں نہ کفن دیا جائے۔ میں تم کواللہ کی اورا سلام کی قتم دیتا ہوں کہتم میں جو شخص حاکم یانا ئب یا نقیب یا قاصد ہووہ ہرگز مجھے گفن

تو م ان اوصاف میں ہے کئی ندکسی کی حامل تھی سوائے ایک نوجوان انساری کے جس نے کہا کہ میں آ ہے کو گفن دول گا کیونکہ آ ہے نے جو بیان کیا میں نے اس میں سے پچھنییں پایا۔ میں آ پ کواس جا در میں گفن دوں گا جومبرے بدن پر ہے اوران دو جا دروں میں سے ہے جومیر مصندوق میں تھیں اور اٹھیں میری مال نے میرے لیے بنا تھا۔ انہوں نے کہا کہتم مجھے گفن دینا 'رادی نے کہا کہ انہیں اس انصاری نے کفن دیا جواس جماعت میں تصاوران کے پاس حاضر ہوئے تھے انہیں میں حجر بن الا برداور مالک الاشتر بھی ایک جماعت کے ساتھ تھے پیسب کے سب یمنی تھے۔

غريب الوطني مين حضرت ابوذ ريني هدو كاانتقال:

عیداللہ بن مسعود چیدور سے مروی ہے کہ جب عثان میں ہورتے ابوذ ر میں اور کومقام ریذہ جلا دکلن کیا اور وہاں ان کی شئے مقدر (موت) پیچی اورسوائے ان کی بیوگی اورا بک غلام کے ان کے ساتھ کوئی نہ تھا تو انہوں نے وصیت کی کہتم دونوں مجھے خسل و کفن وینا اور شاہراہ پر رکھ دینا' سب سے پہلے جو جماعت گز رے اس ہے کہنا کہ بیرسول الله مان کا کھا کے صحابی ابوذ ر شدہ میں ان کے دفن من ماري در درو

## كر طبقات ابن سعد (صدچهام) مسلام المسلام المسلم المس

غلام تھا۔اوران لوگوں کی امامت کرتا تھا' نماز کی از ان کہددی گئی تھی' وہ آ گے بڑھا' گر ابوذر جی شفر کود بکھر کے پیچیے ہٹا۔ابوذر جی شفر نے اسے اشارہ کیا کہ آ گے بڑھواورنماز بڑھاؤاورخوداس کے پیچیے نماز بڑھی۔

ابراہیم بن الاشترے مروی ہے کہ ابوذ رہی تھا کی وفات کا وقت آیا تو وہ مقام ربذہ میں تھے۔ ان کی بیوی رونے لگیس ابو چھا کہ تمہیں کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روقی ہوں کہ مجھے تمہارے دفن کرنے کی طاقت نہیں اور ندمیرے پاس کوئی ایسی چا درہے جو تمہیں کفن کے لیے کافی ہو۔

فقر غيور كے تاجدار كا آخرى وقت:

انہوں نے کہا کہ روؤنہیں میں نے ایک روزرسول اللہ طاقیۃ کے جب کہ میں خدمت نبوی میں ایک جماعت کے ساتھ تھا ، فرمات سنا کہ ضرور ضرور تم میں ہے ایک شخص ایک بیابان میں مرے گا جس کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ جتنے لوگ اس مجلس میں میر ہے ساتھ تھے وہ جماعت اور آبادی میں ہی ہے۔ سوائے میرے کوئی باتی نہیں رہا۔ میں نے اس حالت میں بیابان میں میں کی کہ اب مرتا ہوں 'لبندا تم راستے میں انتظار کرو عنقریب وہی دیکھوگی جو میں تم ہے کہتا ہوں واللہ نہ میں نے جموے کہا اور نہ مجھ سے جموے کہا گیا۔ بیوی نے کہا کہ یہ کیونکر ممکن ہے ۔ حاجی بھی تو اب نہیں انہوں نے کہا کہ تم راستے میں انتظار کرو۔

وہ ای حالت میں تھیں کہ ایک جماعت نظر آئی جن کو ان کی سواریاں اس طرح لیے جارہی تھیں کہ گویا وہ لوگ چرگدھ (مرغ مر دارخوار) ہیں قوم سامنے آئی لوگ ان کی بیوی کے پاس کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ تہمیں کیا ہوا انہوں نے کہا گذایک مسلمان ہے جس کوتم لوگ وفن کر دو گے تو اجر ملے گا۔ پوچھا وہ کون ہے۔ان (بیوی) نے کہا کہ ابوذر جی شد ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان ہے جس کوتم لوگ وفن کر دو گے تو اجر ملے گا۔ پوچھا وہ کون ہے۔ان (بیوی) نے کہا کہ ابوذر جی شدہ ہیں انہوں نے کہا کہ مارے ماں باپ ان پر فعدا ہوں۔

لوگ اپنے کوڑے گلے میں ڈال کر ابوذ رہی ہونوں کی طرف بڑھنے گئے۔ ابوذ رہی ہونو نے کہا کہ تنہیں مبارک ہو۔ تم وہ چھاعت ہو کہ تمہارے کی اللہ علی تقافی اللہ علی اور وہ لوگ اسے (موجب اجر سمجھیں اور مبرکریں تو وہ بھی دوڑخ کو نہ دیکھیں گئے۔

پھر کہا کہ بین نے آج جہاں صبح کی تم لوگ بھی و یکھتے ہو۔اگر میر ہے کپڑوں میں ہے کوئی چاور کافی ہوتی تو میں اس کوگفن کے لیے اختیار کرتا' میں تہہیں اللہ کی قتم ویتا ہوں کہ تم میں ہے کوئی شخص جوجا کم ہوڈیا نائب' یا قاصد جھتے ہرگز کفن نہ دے ساری قوم نے ابن اوصاف میں ہے کچھ نہ کچھ حاصل کیا تھا سوائے افسار کے ایک نوجوان کے جوان کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں میں دوچا درین ہیں جومیزی والدہ کی بنی ہوئی ہیں ان میں ہے ایک میز ہے بدن پر ہے۔ابو ذر جی ہور نے کہا کہتم میر سے ساتھی ہو' تم مجھے کفن دو۔

ابراہیم بن الاشتر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو ڈر جی ہونہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگیس انہوں نے پوچھا کہ تہمیں کیا چیز رلاتی ہے۔ کہنے لگیس کہ میں اس لیے روقی ہوں کہ تمہارے دفن کرنے کی مجھے طاقت نہیں' ندمیرے پاس کوئی لیے بھی وہی پہند کرتا ہوں جواپیے لیے پیند کرتا ہوں متم دوآ دمیوں پر بھی تھم نہ دینا اور نہ مال یکتیم کے والی بنیات

عارث بن بریدالحضر می سے مروی ہے کہ ابوڈر می ہوئے نے رسول اللہ منافق سے امارت کی درخواست کی تو فیایا کہ تم ضعیف ہواوردہ امانت ہے۔ قیامت کے روز رسوائی شرمندگی ہے سوائے اس شخص کے جواسے اس کے تق کے ساتھ اختیار کرنے اور اسے اداکرے جواس پراس کے بارے میں ہے۔

غالب بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ میں ایک شخص سے ملاجس نے کہا کہ میں بیت المقدس میں ابوذر عنی الد کے ماتھ نماز پڑھتا تھا جب وہ داخل ہوتے تھے تو انہیں (وونوں موزوں) پراس نماز پڑھتا تھا جب وہ داخل ہوتے تھے تو انہیں (وونوں موزوں) پراس نے کہا کہ جو کچھان کے گھر میں تھا اگروہ جع کیا جاتا تو ان تمام چیزوں سے اس شخص کی چادر (قیمت میں) زیادہ ہوتی جعفر نے کہا کہ چر میں نے بیدحدیث مہران بن میمون سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کے گھر میں جو پچھتھا وہ در ہم کے بھی برابرتھا۔

علی بنی اور نداور کی ہے کہ موائے ابوذر بنی اور نداور کی فضی اور نداور کو کی فضی ایسا باتی ہے جواللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی برواہ نہ کرتا ہو انہوں نے (اظہارافسوس کے لیے) اپناہا تھرا ہے سینے پرماراد

ابن جرت وغیرہ سے مروی ہے کہ علی میں ہوئوں ہے ابوذر میں ہوئو کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ابوذر میں ہوئو نے اتناعلم (اپنے سینے میں) جرا کہ دو ( جریح جرتے جرتے ) عاجز ہوگئے وہ بخیل وحریص شے بخیل اپنے دین پر تھے اور حریص علم پروہ بہت موال کیا کرتے سے انہیں (جواب یاعلم) دیا جاتا تھا اور ان ( کی حاجت ) کوروکا جاتا ہے۔ ان کے ظرف میں اتنا جرا گیا تھا کہ وہ جرگئے سے ۔ گرلوگوں کو بین معلوم ہوا کہ وہ (علی ) اپنے اس قول "دعی علما عجز فیه" سے کیا مراد لیتے تھے (انہوں نے علم کو اتنا جرا کہ دوہ جرتے جاجز ہوگئے یا جوعلم انہوں نے طلب کیا اس کے طاہر کرنے سے عاجز ہوگئے یا جوعلم انہوں نے طلب کیا اس کے فائی مراد نے میں عاجز ہوگئے ۔

#### ۇنيا<u>سە ب</u>ەرغىتى:

عبداللہ بن الصامت می الفون ہے مروی ہے کہ میں ابو فر میں ہوتا ہے ایک گروہ کے ہمراہ عثان بن عفال میں الفون ہے اللہ بن الصامت میں الفون ہے ہوا کہ عثان میں الفون ہوا کہ المون ہوا کہ المون ہوا ہے اس کے کوئی اور بات شروع نہ کی کہ '' کیا آپ نے مجھے ان لوگوں ہے جھے کہ اس کے کوئی اور بات شروع نہ کی کہ والے اللہ فقت کی میں انہیں ضرور میں ان (اہل فقت ) میں سے نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھے کم دیں کہ کواوے کی دونوں لکڑیاں پکڑوں تو آپ کے کم کا میں انہیں ضرور کی کہ والے کہ کہ اور اس کے کہ اجازت جا ہی انہوں نے کہا اچھا ہم تہمیں اجازت دیے ہیں تمہارے لیے صد تے کے اور والے میں ہوں کہ اور والے کہ ہوں کہ اور والے کہ ہوں کہ اس کی جا جست نہیں ہم الے کوئی چرنہیں جھے۔

وہ روانہ ہوئے اوران کے ساتھ میں بھی چلا ہم دونوں مقام ربنہ ہ آئے عثان بن مد کے مولی کے باس پنچے جوالک جبش

عبداللہ بن الصامت میں موری ہے کہ وہ البوذر میں ہے کہ ان کوعظا ملی ہمراہ ان کالڑی بھی تھی جوان کی حوال کی اس کے پاس کے کہ ان کوعظا ملی ہمراہ ان کالڑی بھی تھی جوان کی حوال کی حوال کی اس کے پاس کے کہا اس کے پاس کے کہا ان زیادہ ہو گیا تو انہوں نے تھم دیا کہ اس سے پیسے بھنا لے میں نے کہا کہ کہاں کو ضرورت کے لیے رکھ چھوڑ ہے جو آپ کو پیش آئے گی یا مہمان کے لیے جو آپ کے پاس اتر ہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میر نے لیل (مثل اللہ کا اس کے بیٹ اس کی جو اس کے بیٹ اوقت کی ہے تا وقت کی ہے تا وقت کی ہے تا وقت کی ہے تا وقت کی ہے کہ جس مال پرخواہ وہ سونا ہویا چا ندی بخل کیا جائے گا تو وہ اپنے مالک پر چنگاری ہے تا وقت کے وہ اس اللہ کی داہ میں صرف نہ کردے۔

سعید بن ابی الحن سے مردی ہے کہ ابوڈر جی ہنونہ کی عطا چار ہزار (سالانہ) تھی جب وہ اپنا وظیفہ لینے تو خادم کو بلاتے اس سے وہ چیزیں بی چے لیئے جوانہیں ایک سال کے لیے کائی ہوں۔ خادم ان کے لیے خرید لیتا تھا' جو پچا تھا اس کے پیسے کرا لیتے اور کہتے کہ جس نے سونے یا چاندی کو بخل کر کے جمع کیا وہ اپنے ما لک پرآگ بن کے بھڑ کے گا۔ احف بن قیس سے مروی ہے کہ ابوذر جی ہنونہ نے کہا کہ وظیفہ لو جب تک کہ وہ تو شہ ہے اور جب وہ قرض ہوجائے تو اسے ترک کر دو۔ ابی ہر بدہ سے مروی ہے کہ ابوذر جی ہنونہ آگ کہ وظیفہ لو جب تک کہ وہ تو شہ ہے اور جب وہ قرض ہوجائے تو اسے ترک کر دو۔ ابی ہر بدہ سے مروی ہے کہ ابودر جی ہنونہ آئے اور بہت قد سے اور ابوذر جی ہنونہ کا لے اور گھونگھریا لے آ دمی شے اشعری ان کے ساتھ رہنے گے ابوذر جی ہنونہ کہتے تھے کہ تم جھے سے الگ رہواور اشعری کہتے تھے کہ مرحبا ( یعنی آ نا مبارک ) ابوذر جی ہنو انہیں جواب و پتے اور کہتے کہ میں تمہارا بھائی تھا۔ ہوں میں تو صرف تمہار سے عامل بنا ہے جانے سے پہلے تمہارا بھائی تھا۔

ابوذر می دور ابو ہریرہ می دورے طے ابو ہریرہ میں دوران کے ساتھ ہو گئے اور کہا کہ میرے بھائی کومرحبا! ابوذر میں دونے کہا کہ مجھے ہے الگ رہو۔ کیا تم نے ان لوگوں کے لیے مل کیا ہے (یعنی عامل ہنے ہو) انہوں نے کہا 'ہاں' ابوذر می دونے نے کہا کہ تم نے ممارت میں طول دیا ہے یا زراعت یا مواثی اختیار کیے ہیں۔انہوں نے کہانہیں۔ابوذر می دونہ نے کہا کہ تم میرے بھائی ہوئتم میرے بھائی ہو۔

احف بن قبیں سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر ہی ہونہ کودیکھاوہ دراز قد گندم گوں سفید سراور داڑھی والے آ ومی تھے۔ کلب بن شہاب الجرمی سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر ہی ہونہ کو کہتے ستا کہ مجھے اپنی ہڈیوں کی باریکی اوراپنے بالوں ک سفیدی نے عیسیٰ بن مریم عیدتیں کی ملاقات سے مایوس نہیں کیا ہے۔

عبداللہ بن خراش ہے مروی ہے کہ بیل نے ابوڈر ٹئائند کوایک سایہ بان کے بینچ دیکھا جس کے ذیریں حصہ بیل ایک بی . بی بیٹھی تھیں'اس روایت میں لفظ'' سایہ بان' کے ساتھ راویوں نے"'بالوں کا سایہ بان'' کہاہے۔

محمدے مروی ہے کہ میں نے ابوذ رخی ہوئے ایک بھانچے ہے بوچھا کہ ابوذ رخی ہونے کیا جھوڑا تو انہوں نے کہا کہ دو گدھیاں ایک گدھا' چند بھیٹریں۔اور چند سواری کے اونٹ۔

الوذر جي ديوت مروي ہے كہ مجھ سے رسول الله ملائق في ما يا كدا ہے الوذ رہي درويس من منہيں كمزور دركيم البون اور تمهارے

ڈالا اور نہ زمین نے اسے اٹھایا جے عیسیٰ بن مرتم عنطی کی تواضع دیکھنا پہند ہووہ ابوڈ ر میں مدد کی طرف دیکھے۔

ما لک بن دینارے مروی ہے کہ نبی مُناقِیَّا نے فرمایا کہتم میں شے کون مجھ سے اس حال پر ملے گا جس حال پر میں اسے چھوڑ ول گا۔ ابوذر میں میندنے کہا کہ میں نبی مُناقِیَّا نے فرمایا کہتم سچ ہو کچرفرمایا کہ ابوؤر میں میندے تریادہ چج بولنے والے پر ندا آسان نے سامید ڈالا اور ندز مین نے اٹھایا۔ جے عیسیٰ بن مریم میٹوئٹل کا زیدد یکھنا پہند ہووہ ابوذر میں میند کی طرف دیکھے۔

ابودرداء سے مروی ہے کہرسول اللہ منابع نے فرمایا کہ ابوذر شاہد سے زیادہ تھے بولنے والے پہندا سان نے سامید دالا اور ضرز مین نے افخایا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کدرسول الله منگافیا کے فرمایا کدابوذ ر میں ہوئے دیادہ سیج بولنے والے پر ندآ سان نے ساب ڈالا اور ندز مین نے اٹھایا۔

عراک بن مالک سے مروی ہے کہ ابوذ رہی ہونے کہا کہ قیامت کے دن میری مجلس تم سب سے زیادہ رسول اللہ سالتی اللہ سالتی کے قریب ہوگ ۔ بیاس لیے کہ میں نے آپ کوفر ماتے ساکہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب مجلس اس شخص کی ہوگی جو دنیا سے اس طرح نکل جائے جس طرح میں نے اسے چھوڑا تھا۔ سوائے میرے واللہ تم میں سے کوئی شخص ایسانہیں جس نے اس میں سے کھونہ کچھ حاصل ندکیا ہو۔

اخف بن قيس كسامة حضور عَلاسًا كي فيحتول كابيان:

احف بن قیس سے مروی ہے کہ میں مدینہ آیا۔ پھرشام گیا۔ جمعہ کی نماز پڑھی تو ایسے خف سے ملاجو کسی ستون کے پاس پہنچا تو پاس والے جھک جاتے 'وہ نماز پڑھتا اور اپنی نماز کو خضر کرتا تھا میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہ اس بندہ خدا آپ کون بین انہوں نے کہا کہ میں احف بن قیس ہوں۔ انہوں نے کون بین انہوں نے کہا کہ میں احف بن قیس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میر سے کہا کہ میر سے انٹھ جاؤ میں تہمیں شرکے لیے تیار نہ کروں گا۔ پوچھا کہتم مجھے شرکے لیے کو نکر تیار کرو گا۔ انہوں نے کہا کہ میر سے انٹھ جاؤ میں تہمیں شرکے لیے تیار نہ کروں گا۔ پوچھا کہتم مجھے شرکے لیے کو نکر تیار کرو گا۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ متادی نے بیندا دی ہے کہ کو کی شخص میر بے ساتھ نہ بیٹھے۔ ابو ڈر بین انہوں ہے کہ مجھے میر نے لیل (شافیظ) نے سات باتوں کی وصیت فرمائی:

- مساکین ہے مجت کرنے اوران کے قریب رہنے کا حکم دیا۔
  - 🕜 اینے سے کمتر کودیکھوں اور اپنے سے برتر کوند دیکھوں۔
    - میں کی ہے پھے سوال نہ کروں۔
- 🕜 میں صلعۂ رحم کروں ( قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کروں ) اگر چہ مجھے اچھی نظرے نہ دیکھا جائے۔
  - 💿 حق کهون اگرچه وه تلخ بور
  - 🛈 الله کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف شرکروں۔
- اور مجھے پیتکم دیا کہ 'لاحول ولاقوۃ الا باللہ' کی کثرت کروں کیونکہ پیکمات عرش کے پنچے کنز انے کے ہیں۔

### 

ابوذر می مدور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می این سے کہا کہ میرے پاس رہوں میں وشام تمہارے پاس (دورہ پینے کے لیے) دودھ والی اونٹنیاں آئیں گی انہوں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی دنیا کی کوئی حاجت نہیں اجازت دیجئے کہ میں ربذہ چلاجاؤں انہوں نے اجازت دے دی اوروہ ربذہ چلے گئے۔

ربذہ میں جب پنچے تو نماز کی اقامت کہی جا چکی تھی۔عثان سی الدور کی طرف سے ایک عبثی امیر تھاوہ (مصلے سے) پیچے ہٹا
تو ابوؤر جی الدور جی الدور کی اور نماز پڑھاؤ کیونکہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سنوں اور فرماں برداری کروں اگر چہتی غلام ہی
کی ہو یہ حبثی غلام ہو۔ بنی تعلیہ کے دو بوڑھے میاں ہوی سے مروی ہے کہ ہم ربذہ میں اتر نے تو ایک بوڑھا پراگندہ سراور داڑھی والا تھی گرزرا نے گوں نے کہا کہ بیرسول اللہ منا تھی کے اصحاب میں سے ہیں۔ہم نے ان کا سردھونے کی اجازت جا ہی ۔انہوں نے اجازت دی اور ہم سے مانوس ہوگئے۔

حضرت عثمان مِني الدؤر كے متعلق آپ كى رائے:

ہم ای جالت میں تھے کہ ان کے پاس عراق یا کونے کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ اے ایو ذر حداد آپ کے ساتھ اس شخص (عثان جمارہ کے بیرکیا اور بیرکیا کیا آپ ہمارے لیے ایک جھنڈ انصب کرویں گئے ہم اسٹے آ دی پورے کروین گے جیٹے آپ چاہیں گے۔

انہوں نے کہا کہ اے اہل اسلام نم لوگ جھے پریہ امر نہ پیش کرواور نہ شلطان کو ڈلیل کرو کیوتکہ جس نے سلطان کو ڈلیل کیا اس کے لیے تو بنہیں ہے واللہ اگر عثمان جی ہوی ہے ہوگ ہوں کے برائ کی باڑے ہولی پر پڑھا دیتے تو میں سنتا مانتا صبر کرتا سجھا اور مجھے نظر آتا کہ یہی میرے لیے بہتر ہے اور اگر مجھے ایک افق سے دوسرے افق (کنار ہُ آسان) تک چلاتے یا مشرق ومغرب کے درمیان چلاتے تو میں سنتا اور فرما نبر داری کرتا اور سجھتا اور دائے قائم کرتا ہی میرے لیے بہتر ہے اور اگر وہ مجھے مکان واپس کرویے تو میں سنتا اور مبر کرتا اور خیال کرتا اور بردائے قائم کرتا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے۔

عبداللہ بن سیدان اسلمی ہے مروی ہے کہ عثان وابوذر جی شنائے تنہائی میں باتیں کیس دونوں کی آ وازیں بلندہو گئیں ابوذر شنائے مسکراتے ہوئے واپس ہوئے لوگوں نے کہا کہ تمہارے اورامیر الموثین کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیس سننے اور ماننے والا ہوں اگروہ مجھے بیچکم ویں کہ میں صنعاء یا عدن جاؤں اور مجھے اس کے کرنے کی طاقت بھی ہوتو میں ضرور کروں گا۔عثان شنائیونے انہیں حکم دیا کہ دور بذہ حلے جائیں۔

ابوذر <sub>می دو</sub>زے مروی ہے کہ میں رسول اللہ سائٹیٹا کا ہم نشین تھا۔ آپ ایک گدھے پرسوار تصاوران پرچارجا مہ تھایا چا درتھی۔ لسان نبوت ہے آپ میں ہدند کے سچا ہونے کا اعلان :

عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مثالیق کوفر ماتے سنا کہ ابوذ رہی دئیسے ڈیا دہ سچ آ دی کوئیا ڈیمین نے اٹھایا اور نید آ سان نے سامیڈ اللان

ابو ہررہ و من مدے مروی ہے کدر ول اللہ علی تو ایا کہ ابوذر می مدے زیادہ تج بولنے والے پر ندا سان نے سابیہ

ابوذر ٹن انداز سے مروی ہے کہ نبی منافق کے فرمایا کہ اے ابوذر ٹن انداز اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پرایسے امراء ہوں گے جو مال غنیمت کوخود لے لیں گے عرض کی قتم ہاں ذات کی جس نے آپ کوچن کے ساتھ جیجا 'اس دفت میں آپنی تلوار ہے ا تغاماروں گا کہ آپ سے ل جاؤں فرمایا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جواس ہے بہتر ہے (وہ پیکہ ) صبر کرنا 'یہاں تک کہ جھے لے

### حضرت معاویه منیالاؤه ہے علمی اختلاف.

زیدین ویب سے مروی ہے کہ میں مقام ریڈ ہے گزراتوالوذ رہی دور ملے میں نے کہا کہم کواس منزل میں کس نے اتارا' انہوں نے کہا کہ میں شام میں تھا۔ مجھ سے اور معاویہ خیاہ درسے اس آیت میں اختلاف ہوا:

﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾

"اوروه لوگ جوسونا جاندی جمع کرتے ہیں اوراہ اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے"۔

معاویہ فاسد نے کہا کہ بیآ یت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی میں نے کہا کہ ہمارے بارے میں اوران کے بارے میں نازل ہوئی میرے اور ان کے درمیان اس بازے میں بحث ہوگئی۔

معاویہ جی دینے عثمان جی دین کومیری شکامت آنسی عثمان جی دینونے لکھا کہ میں مدینہ آؤں۔ میں مدینہ آگیا لوگ اس طرح مجھ پر جمع ہو گئے کہ گویا انہوں نے مجھے اس سے قبل نہیں ویکھا تھا پیوٹان میں مدعد سے بیان کیا گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگرتم عا ہوتو کنارے ہوجاؤاور قریب ہوجاؤ میسب ہے جس نے مجھے اس منزل پراتارا۔ اگر بھے پرکوئی عبثی امیر بنادیا جاتا تو میں اس کی فرمال برداري اوراطاعت كرتاب

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیو آنے ابوؤر میں میں سے فرمایا کہ جب خبر ( کوہ) سلع بہنچے تو اس نے فکل جانا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ فرمایا' میں تمہارے امراء کونہیں دیکھتا کہ وہ تنہیں بلائیں۔ انہول نے کہا کہ یا ر سول الله مَا يَتِيَا جومير إورا ب يحم كورميان حائل موتو كيامين اس تقال نذكرون؟ فرمايانين انبول نے كہا كه پر آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں' فرمایا کہ (اس کی بات ) سنواور مانواگر چیشی غلام ہی ہو۔

ر بذہ میں مقم ہونے کی خواہش:

جب بدہوا تو وہ شام کی طرف کے معاویہ خیادہ نے عثان خیادہ کو کھا کہ ابوڈ رجی دونے شام میں لوگوں کو بگاڑ ویا ہے ' عثان میں درنے انہیں بلا بھیجا۔ وہ ان کے پاس آ گئے لوگوں نے ان کے متعلقین کو بھی جھیج دیاان لوگوں نے ابوذر میں درکے پاس ا یک تھیلی یا کوئی چیز دیکھی گمان کیا کہ وہ در ہم ہیں مگر وہ ہیے تھے۔ وہ سوئے مبح ہو کی تو دونوں میں ہے کو کی بھی اپنے ساتھی ہے کچھ نہ ہو چھتا تھا۔

تیسر ہے روز صبح کوانہوں نے علی میں ہوئے ہے عہد لیا کہ اگر وہ اس بات کوان سے ظاہر کریں گے جووہ جا ہتے ہیں تو وہ ضرور پوشید ہ رکھیں گے اور چھپائیں گے علی میں ہوئے نے وعدہ کیا تو انہیں خبر دی کہ ان کواس شخص کے نکلنے کی خبر پہنچی جود علی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ میرے پاس ان کی اور جو پچھان سے تیں اس کی خبر لائیں وہ ان کی کوئی ایسی بات میرے پاس نہیں لائے جو مجھے مطبئن کرتی تو میں خود آیا تا کہ ان سے ملوں۔

علی میں ہونے کہا کہ میں صبح کوجائے والا ہوں تم میرے پیچھے چیھے چلنا۔اگر میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا جس سے مجھے تم پراندیشہ ہوگا تو کھڑے ہونے کا بہانہ کروں گا کہ گویا میں پانی پھینکتا ہوں پھرتمہارے پائن آؤں گا اورا گرمیں کسی کونید کیھوں گا تو تم میرے پیچھے ہوجانا اور جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہونا۔

ابوذر می اوز رہی اور نے اس ہدایت پر عمل کیا اور علی میں اور کے تقش قدم پرنی طابقی آئے پاس گئے آپ کو واقعہ بتایا 'رسول الله طابقی کا کام من کرای وقت اسلام لے آئے اور کہا کہ یا نی اللہ آپ بھے کیا تھم دیتے ہیں فرمایا کہ اپنی قوم کے پاس جاؤیہاں تک کہ میرا تھم پہنچ عرض کی قتم ہے اس ذات کی جس کے قضے میں میری جان ہے میں اس وقت تک واپس نہ ہوں گا جب تک متجد میں اسلام کا اعلان نہ کردوں۔
اسلام کا اعلان نہ کردوں۔

#### تكاليف ومشكلات كاسامنا:

ابوذر خین مبید مسجد حرام میں داخل ہوئے بلند آ واز سے ندا دی کہاشہدان لا الدالا اللہ وان محمد اعبدہ ورعولہ مظافی مشرکین نے کہا کہ شخص بے دین ہوگیا 'شخص بے دین ہوگیا' لوگوں نے آئیں اتنامارا کہ وہ گر پڑے۔

عباس میں میں قان پر اوند سے پڑے اور کہا کہ اے گروہ قریش تم نے اس مخص کوئل کردیا ، تم لوگ تا جر ہوا ور تنہا رے راستے پر غفار رہتے ہیں 'کیا یہ چاہتے ہوکہ تنہاری رہزنی کی جائے لوگ ان سے باز آئے ابوذ رہی دوسرے روز آئے اور پھرایا ہی کیا لوگوں نے انہیں مارا جس سے وہ گر پڑے عباس میں تعدان پر اوند ھے پڑے اور ان سے ای طرح کہا جس طرح پہلی مرتبہ کہا تھا' لوگ ان سے باز آگئے۔

يبى ابوذر مى الله كا ابتدائقى \_

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ابوذر خیادونہ نے اپنے اسلام کے شروع ہی میں آپنے بھتیج ہے'' یا بن الامت'' (اے لونڈی کے بیٹے ) کہا تو نبی مثل نے امرا میا کہ اب تک تم میں ہے اعرابیت ( گنوار پن ) ندگی۔

#### عقدموا خات:

محجر بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیڈ کے ابوذ رغفاری اور منذر بن عمرو میں پین کے درمیان عقد مواخات کیا تھا جو بنی ساعد و کے ایک فرد تصاور وہی مختص تھے جنہوں نے (بیر معونہ میں )اپنے کوموت کے لیے پیش کر دیا تھا مجمہ بن عمر نے ابوذ راور منذر بن عمرو میں پین کے درمیان عقد مواخات ہے انکار کیا ہے اور کہا کہ مواخات تو صرف قبل بدر ہی تھی جب آیت میراث نازل ہو آبوذ ر مین الله منافق آئے پاس ہی تھے کہ آبو بگر میں ہوئے۔ آپ نے انہیں ان اے اسلام کی خبر دی' ابو بگر میں استان نے کہا کہ کیاتم شام کومیر ہم مہمان نہ ہو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں' انہوں نے کہا کہ میر سے ساتھ چلووہ ابو بگر میں ہوئے ساتھ ان کے مکان پر گئے ابو بکر میں ایسٹونے انہیں دو گیرو کے رنگ کی جا دروں کی بوشاک دی۔

ابوذر میں سونے چندروزمقیم رہے ایک عورت کو دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کرتی ہے اور دنیا گی سب سے اچھی دعا کرتی ہے کہ جھے بیاور بید سے اور میں سے ایک کاس کے ساتھی ہے والم سے اور میں سے ایک کاس کے ساتھی ہے کہ اس کے ساتھی ہے کہ اس کے ساتھی ہوا کہ وہ مارا جا تا ہے کے چندنو جوان آئے اور ان کو مارا بنی بکر کے چندلوگ آئے انہوں نے مدد کی اور کہا کہ ہمارے ساتھی کو کیا ہوا کہ وہ مارا جا تا ہے حالا تکہ تم لوگ اپنے اور کو کی چورڈ و سے ہوئوہ وہ لوگ باہم رک گئے۔

انی در مین دو مروی ہے کہ میں اسلام میں یا نجوال تھا۔

حکام بن اپی الوضاح البصری ہے مروی ہے کہ ابوذیہ تناسط کو تھایا پانچواں تھا۔ ابو جمرہ الضبعی ہے مروی ہے کہ ابن عباس تفایق نے ان لوگوں کو ابوذیہ تناسط کی ابتداء کی خبر دی کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص طاہر ہوا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا گہتم جا و اور میرے پاس اس شخص کی خبر لا و اور جو پچھان سے سنو بیان کروان کے بھائی روانہ ہوئے اور مکہ میں آئے رسول اللہ منابط کی سے سنا اور ابوذی سے بیاس لوٹ گئے انہیں خبر دی کہ وہ نیکی اور اخلاق جمیدہ کی خبر دیے جس اور بدی ہے منع فریاتے ہیں۔

ابوڈر ٹن اندنونے کہا گہتم نے میرااطمینان نہیں کیا' وہ خودروانہ ہوئے ہمراہ ایک پرانی مشک رکھ لی جس میں پانی اور توشہ تھا' ۔ مکیہ آئے اوراس سے گھبرائے کہ کس سے بچھ دریافت کریں جب رسول اللہ طاقیق ہے ملے تو رات ہو پچکی تھی مسجد (حرام) کے کسی گوشے میں سور ہے آ دھی رات ہوگی تو انہیں علی جی اندو لے گئے آئے تخضرت سائے تیج نے پوچھا یہ کن لوگوں میں سے جین؟ علی جی اندونے کہا کہ بنی غفار کے ایک شخص میں' فر مایا کہ اپنے مکان لے جاو' وہ انہیں اپنے مکان لے گئے۔ان دونوں (علی وابوڈ رجی ایس) میں سے کسی نے بھی اپنے ساتھی سے بچھ نہ ہو تھا۔

ابوذ ر میں بیون میں کو جتبو میں روانہ ہوئے 'گرآ ب ہے نہ ملے انہوں نے کی ہے آپ کو دریافت کرنا ناپ ندگیا' پلٹ کے سو گئے' شام ہوئی تو علی جی بیون کے 'انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس مخص کا مکان معلوم کیا جائے' علی جی بیون انہیں لے گئے'

# الله طلقات ابن سعد (منتهام) مسلام المسلم ال

ابوذر می افتد نے کہا یا محمد (من النظیم) آپ کس کی طرف دعوت ویتے ہیں۔فرمایا: الله کی طرف جو واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔اور ہتوں کے چھوڑنے کی (طرف) تم گواہی دو کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ میں نے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

ابوذر جی دنے کہا' یا رسول اللہ میں اپنے متعلقین کے پاس واپس ہوتا ہوں۔اور جہاد کے علم کا انتظار کرتا ہوں۔اس وقت آپ سے ملوں گا۔ کیونکہ میں ساری قوم کوآپ کے خلاف دیکھا ہوں۔رسول اللہ شائیٹیل نے فرمایا کرتم نے درست کہا۔

وہ واپس ہوئے 'ثنیہ غزال کے بیٹے رہتے تھے' قافلہائے قریش کورو کتے اور لوٹ لینے کہتے کہ میں اس میں ہے کوئی چیزتم کوواپس نہ کروں گا تاوقتیکہ بیشہادت نہ دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور مجمہ ( عَلَیْقِیمٌ ) اللہ کے رسول ہیں۔

شہادت دیے تو جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیے اور اگروہ انکار کرتے تو کچھ ندواپس کرتے ای حال پر وہ رہے۔ یہان تک کدرسول اللہ منافی آئے اجرت کی اور بدروا حد کا زمانہ گزران پھروہ آئے اور نبی منافی کے پاس مدینہ میں مقیم ہوگئے۔

تیج ابومعشر سے مردی ہے کہ ابوذر می الدوزر می الدوزر می الدوزر می الدوزر اللہ اللہ اللہ کہتے تھے اور بنوں کی پرشش بنیس کرتے تھے رسول اللہ منافیظ پروی نازل ہونے کے بعد اہل مکہ میں سے ایک شخص ان سے ملا اور کہا کہ اسے ابوذر می میں ایک شخص ہے جو تبہاری ہی طرح کہتا ہے جس طرح تم لا الہ الا اللہ کہتے ہوا وروعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے بوچھا کہ کن لوگوں میں سے ہے تواس نے کہا کہ قریش میں سے۔

ابوذر میں اور در ہوں کے گوگل میں سے بچھ لیا۔اس کا توشہ بنایا اور مکدآئے ابو بکر جی اور کو دیکھا کہ لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں اور انہیں تشمش کھلاتے ہیں۔انہوں نے بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر کھائی۔

پھر دوسرے روز پوچھا کہ اہل مکہ میں ہے کی میں تم نے کوئی نئی بات دیکھی ہے بنی ہاشم کے ایک مخص نے کہا کہ ہاں' میرے چیازاد بھائی لا اللہ اللہ کہتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہوہ نبی ہیں' انہوں نے کہا کہ مجھےان کو بتاؤ۔

نی مظافرہ ایک دکان پراپی چا درمنہ پر ڈالے ہوئے سور ہے تھے ابوذ رہی دنے آپ کو جگایا۔ بیدار ہوئے آ انہوں نے "انعم صباحًا" (آپ کی صبح نعت میں ہو) کہا نبی مظافرہ نے کہا کہ علیک السلام ابوذ رہی دنے کہا کہ آپ جوشعر کہتے ہیں مجھے بھی سائے فرمایا کہ میں شعر نہیں کہتا وہ تو قرآن ہے میں نے اسے نہیں کہا ہے اللہ نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ جھے پڑھ کر سائے قرآن کی ایک سورت پڑھ کر سنائی تو ابوذ رہی دور نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد (منافرہ فی) اس کے رسول میں۔

رسول الله منافظ نے بوجھا کہتم کن لوگوں میں ہے ہو انہوں نے کہا کہ بی غفار میں ہے۔ نبی منافظ نے نبخب کیا کیونکہ وہ لوگ ربزنی کرتے تھے نبی منافظ ان کو بغور دیکھنے لگے اور اس واقعے کے تنجب سے اپنی رائے درست فرمانے لگے اس لیے کہ آپ ان لوگوں کے حالات جانتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ میں نے بڑھ کے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ حضرت کے ساتھی (ابو بکر صدیق فی اندور) نے توجہ کی جو آپ سے زیادہ مجھے جانے تھے بوچھا کہتم یہاں کب سے ہو عرض کی تمیں دن سے فر مایا کہتم میں کھانا کون کھلاتا ہے۔ عرض کی میرے لیے سوائے آب زمزم کے کوئی کھانا نہیں۔ میں موٹا ہوگیا۔ شم کی شکنیں جاتی رہیں۔ مجھے اپنے جگر پر بھوک کی تکلیف بھی معلوم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ مثل فیڈانے فر مایا کہ یہ مبارک ہے وہ بھو کے کی غذاہے۔

ابوبکر می البوبکر می الله می الله می البید می ا

میں نے مکہ میں قیام کیا' رسول اللہ علی قیام کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا مجھے تھجور کے ایک باغ والی زمین کی طرف روانگی کا حکم دیا گیاہے میں اسے سوائے بیژب (مدینہ) کے اورکوئی نہیں خیال کرتا۔ کیاتم میری جانب سے اپنی قوم کو (پیام حق) پہنچا سکوگے؟ قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ذریعے سے فائد وہ سے اور تہمیں آن کے بارے میں اجردے۔

میں روانہ ہوگیا'اپنے بھائی اٹیس سے ملاتو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا گیا' میں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا اور آپ کی تفعدیق کی ہم دونوں والدہ کے تفعدیق کی ہم دونوں والدہ کے تفعدیق کی ہم دونوں والدہ کے پاس آئے تو انہوں نے ہم کھیے تم دونوں کے دین سے انکارنہیں' میں بھی اسلام لے آئی اور میں نے بھی تفعدیق کی۔ پاس آئے تو انہوں نے بھی تفعدیق کی۔

ہم لوگ سوار ہوئے آورا پی قوم کے پاس آئے ان کے نصف لوگ رسول اللہ مٹالیٹی کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اسلام لے آئے۔ائیاء بن رحضہ ان کی امامت کرتے تتے اور وہی ان کے سروار تھے بیتیہ لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ مٹالٹیٹی مدینہ تشریف لائیں م

خفاف بن ایماء بن رصنه سے مروی ہے کہ ابوذ رراستدروکتے تھے اور ایے شجاع (بہادر) تھے کہ تنہا جا کرر ہزنی کرتے تھے منے کی تاریکی میں اپنے گھوڑے کی پشت پریا بیاد واس طرح اونوں کولوٹنے تھے گویا وہ درندے ہیں رات کو وہ قبیلے ہیں جاتے تھے اور جو جا ہالے لیتے تھے۔

اللہ نے اللہ علی مکہ میں اسلام ڈال دیا انہوں نے نبی سائٹی کو سنا جو اس زیانے میں مکہ میں تھے اور خفیہ طور پر دعوت دیے تھے۔ وہ آپ کو دریا فت کرتے ہوئے آپ کے مکان پرآئے۔ اس کے قبل انہوں نے کسی ایسے خض کو تلاش کیا جوانہیں رسول اللہ سائٹی کا جوانہیں اندر گئے تو آپ کے پاس ابو بکر می اعداد تھے جوایک یا اللہ سائٹی کا کہ بہنچاد سے گرکوئی نہ طا وہ خود درواز اے تک پہنچا اوراجازت جابی اندر گئے تو آپ کے پاس ابو بکر می اور کہ درہ سے تھے اور کہ درہ سے تھے یا رسول اللہ ہم اسلام کو چھیا کیں گئیں گئیں ہم اے ضرور ظاہر کریں گے۔ رسول دو دون پہلے اسلام لا پہلے تھے اور کہ درہ سے تھے یا رسول اللہ ہم اسلام کو چھیا کیں گئیں گئیں ہے نہیں ہم اے ضرور ظاہر کریں گے۔ رسول

انیس نے کہا کہ مجھے مکہ میں ایک کام ہے اجازت دو کہ کام کر کے تنہارے پاس آؤں انیس گئے اور بہت دیر کے بعد آ بے تو پوچھا کہ تنہیں کس نے روکا تھا۔انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں ایک شخص ہے ملا جو تنہارے دین پر ہے۔وہ دعوی کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنایا ہے۔ یوچھا کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ شاعر' کا بمن اور ساحر کہتے ہیں۔

انیں ایک شاعر نے مگرانہوں نے کہا کہ واللہ میں نے کا ہنوں کا قول بھی سنا ہے لیکن یہ باتیں کا ہنوں کے قول کے مطابق نہیں ہیں میں نے ان کے قول کواقسام شعر پر بھی رکھ کر پر کھا گلروہ کسی کی زبان پرنہیں بھرتا' یہ بعید ہے کہ وہ شعر ہو واللہ وہ ضرور سچے ہیں اورلوگ جھوٹے ہیں۔

میں نے کہا کہ مجھے بھی فرصت دو کہ جاؤں اور دیکھوں اتہوں نے کہا اچھا' مگر مکہ والوں سے خبر دار رہنا۔ کیونکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بڑائی اور بداخلاقی کی ہے۔

میں روانہ ہوکر مکہ آیا ایک شخص کو کر ورہجھ کراس سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جسے تم لوگ بے دین کہتے ہو۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہوئی ہوکر گر پڑا۔ جب اٹھا تو اس طرح کہ گویا ایک سرخ بت ہوں۔
طرح کہ گویا ایک سرخ بت ہوں۔

میں زمزم پر آیا' اس کا پانی بیا' اورائے جسم سے خون دھویا' آے بھیتے تیں شاندروز وہاں اس طرح رہا کہ میرے لیے سوائے آب زمزم کے یکھند تھا مگر میں موٹا ہوگیا۔ بیٹ کی شکنیں جاتی رہیں اور میں نے اپنے جگر پر بھوک کی کمزوری محسول نہیں گ۔

اہل مکہ ایک روشن جاندنی رات میں سے کہ اللہ نے ان کے د ماغوں پرضرب لگا دی سوائے دوعورتوں کے کوئی بھی ہیت اللہ کا طواف نہیں کرتا تھا۔ دونوں عورتیں میرے پاس آ کیں اساف اور ٹا کلہ ( بتوں ) کو پکارتی تھیں۔ میں نے کہا کہ تم دونوں اساف وتا کلہ میں سے ایک دوسرے کا نکاح کردو۔

اس بات نے ان کو پکارنے سے بازندرکھا۔ وہ میرے پاس آئیں تو میں نے پچھاس طرح کہا جیسے لکڑی ہے آواز آئے۔ البتہ میں نے بات چھیائی نہیں عور نیس پھیر کے سیکہتی ہوئی چلی گئیں۔ کدکاش اس جگہ ہمارے گروہ میں سے کوئی ہوتا۔

رسول الله طَلَقَظُمُ اور ابوبکر می هذان دونوں کے سامنے آئے آپ دونوں (حضرات) پہاڑے اتر رہے تھے عورتوں سے پوچھا کہ تمہارے لیے کیا ہواہے۔ توان دونوں نے کہا کہ کعبداوراس کے پر دوں کے درمیان ایک بے دین ہے فر وایا گذاش نے تم وونوں سے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس ایک کہا جو منہ مجردیتا ہے۔

رسول الله طلاقیق اور آپ کے صاحب (ابو بکر جی ہو) آئے ججر اسود کو بوسہ دیا بیٹ اللہ کا طواف کیا اور نماز پڑھی۔ جب نماز پوری کرلی تو میں آپ کے پاس آیا۔ میں پہلا شخص تھا جس نے آپ کو اسلامی سلام کیا' آپ نے فرمایا وعلیک (السلام) ورحمة اللہ' تم کن لوگوں میں سے ہواعرض کی قبیلہ شخفارے آسخضرت مل تھی آپ انہا تھوا پی پیٹائی کی طرف اس طرح بڑھایا میں نے اپنے جی میں کہا کہ آپ نے بیٹا پند کیا کہ میں نے اپنے آپ کو تفار کی طرف منسوب کیا۔ کرنے والا ہے۔اوراگرتم نے کھڑے ہوکرنماز پڑھی اوراپنے رب کوان صفات سے یاد کیا جن کا وہ اہل ہے تو تم اپنی نماز ہے اس طرح پلٹو گے جس طرح تم کوتمہاری ماں نے یاک جنا تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جب عمرو بن عبسہ مکہ میں اسلام لائے تو اپنی قوم بن سلیم کے شہروں میں واپس چلے گئے 'وہ صفہ اور حاذ ہ میں اتر اگر تے تھے جو بن سلیم کی زمین ہے وہ وہیں مقیم رہے۔ یہاں تک کہ بدر واحد وخندق وحدیبیہ وخیبر ( کاوقت ) گزرگیا۔اس کے بعدر سول اللہ سٹائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### سيد نا ابو ذرغفاري ښاينونه .

نام جندب تفاد ابن جناده بن كعيب بن صعير بن الوقعه بن حرام بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمر ه بن بكر بن عبد منا ة بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مصر -

تعیم بن عبدالله انجمرنے اپنے والدے روایت کی که ابوذ رہی دور کا نام جندب بن جنا دہ تھا۔ ایسا ہی محمد بن عمر وہشام بن محمد بن السائب الکلمی وغیرہ اہل علم نے کہا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے ابومعشر کیجے کو کہتے سنا کہ ابوؤ رینی مدند کا نام بربر بن جنادہ تھا۔

الی ذرجی مدوی ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم غفارے نکلے وہ لوگ اشہر حرام (رجب وشوال تامحرم میں قتل وقبال) کو حلال جائے تھے۔ میں اور میرے بھائی انیس اور ہماری والدہ لکلیں ہم لوگ روانہ ہوئے اپنے ایک مامول کے پاس اترے انہوں نے ہماراا کرام کیا اور ہمارے ساتھ احسان کیا۔

ان کی قوم نے ہم لوگوں ہے حمد کیا' ان لوگوں نے ان ہے کہا کہ جبتم اپنے متعلقین سے علیحدہ ہو گے تو انیس تمہارے خلاف ان لوگوں سے اس کے ماموں ہمارے پاس آئے اور جو پچھان سے کہا گیا تھا ہم سے بیان کردیا۔ میں نے کہا کہ گذشتہ احسان کوتم نے مکدر کردیا۔ اب تم سے ہماری موافقت ممکن نہیں۔

ہم نے اپنے اونٹو ل کوقریب کیا اورسوار ہو گئے' مامول چا در سے مندڑ ھا تک کرروئے گئے'ہم لوگ روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب اترے۔

ا نیس نے ہم ہے منافرہ کیا۔ ﴿ جَننے اونٹ ہمارے پاس تھا ہے ہی اور فراہم کے اور منافرے کے لیے کا ہن کے پائ آئے'اس نے انہیں کوان کی حالت کی خبردی' ہم اپٹی اونٹیوں کواوران کے ہمراہ دوسری اونٹیوں کولائے رسول اللہ مگاؤیلم کی ملاقات سے تین سال پہلے میں نے بھتے کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ یو چھا کہ (یہ نماز) کس کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے میں نے کہا کہ کدھر رخ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جدھراللہ میرارخ کردیتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ جب آخر بحر ہوتی ہے تو جھے اس طرح القاکیا جاتا ہے کہ گویا میں ایک مختی شے ہوں نیمال تک کہ آفاب بلند ہوجاتا ہے۔

منافره و بی ہے جھے گواری زبان میں آج کل و وکل کتے ہیں۔

دےگا۔ جبتم اے دیکھنا تواس کی پیروی کرنا کیونکہ وہ سب سے بزرگ دین لائے گا۔

جب سے اس نے بیکہاتھا تو میرامقصد سوائے مکہ کے کہیں کا نہ ہوتا تھا۔ میں آتا تھا اورلوگوں سے بوچھتاتھا کہ کیا مکہ میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہا جاتا تھا کہ بیں۔ایک باراسی طرح سے آیا اور دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جواپئی قوم کے معبودوں سے نفرت کرتا ہے اور دوسرے معبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔

میں اپنے متعلقین کے پاس آیا۔اونٹی پر کبادا کسااور مکہ میں اپنی اس منزل میں آیا جہاں میں اثر اگر تا تھا۔ دریافت کیا تو اسے پوشیدہ پایااور قریش کودیکھا کہ اس معالم میں بہت خت تھے۔

میں نے بہانہ تلاش کیا اور آنخضرت مُلَّقِیْم کے پاس گیا۔ دریافت کیا کہ آپ کیا ہیں، فرمایا کہ ہی ا میں نے کہا کہ آپ کو کسی نے بھی نے کہا کہ آپ کو کسی کے بھیجا، فرمایا اللہ کی عبادت کے ساتھ جو واحد ہے جس کا کو گئی شریک نہیں اور خونوں کی حفاظت بتوں کے تو ژنے قرابت داروں سے اچھے برتاؤ اور راستے کے امن کے ساتھ مبعوث ہوا مول۔

عرض کی بیرتو بہت اچھی یا تیں ہیں جن کے ساتھ آپ بھیج گئے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تقدیق کرتا ہوں۔
کیا آپ جھے تھم دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تھم وں یا واپس جاؤں فر مایا میں جو پھھ لایا ہوں کیا تم اس کے ساتھ لوگوں کی ناگواری
نہیں دیکھتے ؟ ایسی صورت میں تہارا یہاں تھم ناممکن نہیں تم اپنے متعلقین میں رہو۔ جب سننا کہ میں نے کسی طرف ہجرت کی تو میری
پیروی کرنا۔

یں اپ متعلقین میں تھہرارہا۔ یہاں تک کہ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے میں بھی آپ کے پاس روانہ ہوا۔ اور مدینہ آیا۔ قدم بوس ہوا تو عرض کیا یا نبی اللہ کیا آپ مجھے پہچاہتے ہیں 'فر مایا ہاں' تم وہی اسلمی ہو جومیر سے پاس مکہ میں آئے تھے۔ اور مجھ سے فلاں فلاں باتیں پوچھی تھیں۔ میں نے تم سے بیر کہا تھا۔

میں نے مکہ کی اس محبت کو بہت مغتنم سمجھا اور جان لیا کہ اس مجلس میں زمانے نے آپ کے قلب کو مجھ سے فارغ نہیں کیا' عرض کی یا نبی اللّٰہ کس ساعت کی (نماز ودعا) زیادہ تن (اور تبول) کی جاتی ہے۔

فرمایا آخری تہائی شب کی کیونکہ اس وفت نماز حاضر کی جاتی ہے اور تبول کی جاتی ہے۔ بیہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو۔ جب دیکھوکہ وہ سرخ مرخ طلوع ہوگیا کہ گویا وہ ڈ ھال ہے قو نماز روک دو کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور کفار اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ بفتر را ایک یا دو نیزے کے بلند ہوجائے تو نماز حاضر کی جائے گی اور قبول کی جائے گی جب آدمی کا سابیاس کے برابر ہوجائے تو اسے روک دو کیونکہ اس وقت جبنم سجدہ کرتی ہے سابیڈھل جائے تو نماز پڑھو کیونکہ نماز حاضر کی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کہ آفتاب فروب ہو۔ جب دیکھو کہ آفتاب سرخ سرخ ہو کرغروب ہو گیا۔ گویا وہ ایک وحال ہے تو نماز روک دو۔

وضوکو بیان فرمایا که جبتم وضوکروتو دونوں ہاتھ منہ اور دونوں یاؤں دھوؤ۔ دضوکر کے تم بیٹے گئے تو بیتمہارے لیے پاک

فرمایا کہ جبتم مبح کی نماز پڑھوتو آفاب طلوع ہونے تک نماز قتم کردو۔ پھر جب طلوع ہوتو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک کہوہ بلند شہو جائے کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت اسے کفار سجدہ کرتے ہیں۔

جب وہ بقدرا کیک یا دونیزے کے بلند ہوجائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز قیامت میں موجود اور حاضر کی جائے گی۔ یہاں تک کہ نیز ہسائے کے مقابل ہوجائے۔ پھرنماز روک دواس وقت جہنم مجدہ کرتی ہے۔ پھر جب سابیڈھل جائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز موجوداور حاضر کی جائے گی۔

پھر عصر پڑھ کے نماز روک دو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔اوراس وقت اسے گفار مجدہ کرتے ہیں۔عرض کی یارسول اللہ مجھے وضو بھی بتاہیے۔

فر مایا جمیں سے کوئی محض ایسانہیں ہے جوا پنا وضوبطور عبادت کے کرے غرارہ اور کلی کرے ناک میں پانی ڈال کے چھیئے
اور اس میں پانی کے ساتھ منداور ناک کے گناہ نہ بہیں۔ وہ اپنا مند دھوئے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا اور اس کے چہرے اور
واڑھی کے کناروں کے گناہ پانی کے ساتھ نہ بہیں۔ اپنے ہاتھ دھوئے اور پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کی پوروں
سے نہ بہیں۔ سرکا سے کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا اور اس کے گناروں سے سرکے گناہ نہ بہیں۔ اس کے بعدوہ
اپنے دونوں قدم مختوں تک دھوئے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا۔ اور اس کے قدموں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے
ساتھ نہ بہیں وہ کھڑا ہواور اللہ کی حمدوثنا کرے جس کا وہ اہل ہے۔ دورکعت نماز پڑھے تو اس ہیئت سے وہ اپنے گنا ہوں سے پاک و
صاف ہوجائے گا جس طرح سے کہ پیدائش کے دن اس کی مال نے اسے پاک وصاف جنا تھا۔

ابوامامہ نے کہا کہ اے محروبن عبد غور کروئم کیا کہتے ہو گیاتم نے یہ رسول اللہ علی کے سنا ہے۔ کیا آدی کو یہ سب ا اپنے مقام میں دیا جائے گا محروبن عبد میں ہونے کہا کہ اے ابوامامہ میراس بوھ گیا 'بڈیاں پتلی ہو گئیں اور موت قریب آگئی۔ مجھے کوئی ایسی حاجت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ پر جھوٹ بولوں اگر میں نے اے صرف ایک یا دویا تین مرتبہ سنا ہوتا۔ میں نے تو اے سات یا آٹھ مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ آپ سے سنا ہے۔

عمروبن عنسه اسلمی سے مروی ہے کہ میں جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے معبود وں (بنوں) سے متنفر تھا۔ بداس لیے کہ وہ باطل سے 'پھر میں اہل التیماء کے کا تبوں بیں سے ایک شخص سے ملا۔ میں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں ہے بہوں جو پھر کو پو جتے ہیں قبیلے میں اثر تے ہیں تو ان کے ساتھ معبود نہیں ہوتے' ایک شخص لکل کرچار پھر لاتا ہے تین کو تو وہ اپنی ہانڈی (کے چو لیے) کے لیے نصب کرتا ہے۔ اورا چھے پھر کو معبود بنالیتا ہے' جس کی وہ پرستش کرتا ہے' جب وہ کسی دوسری مزل میں اثر تا ہے تو کوچ کرنے ہے پہلے اگر اس سے اچھا پھر پایا جائے تو اس جھوڑ و بیتا ہے اور دوسرے کو اختیار کر لیتا ہے میری رائے ہے کہ وہ معبود باطل ہے جو نہ تھ پہنچا تا ہے نہ ضرر۔ جھے ایسا طریقہ بتا وجواس سے بہتر ہو۔

اس نے کہا کہ مکہ سے ایک مخص ظاہر ہوگا جواپی قوم کے معبودوں سے نفرت کرے گا اور کسی دوسرے معبود کی طرف دعوت

د يكها عرض كى يارسول المتديس آب يجهراه شهرون يا اين قوم من شامل جوجاول-

فرمایا بی قوم میں شامل ہوجاؤ۔ کیونکہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے (وعدہ) وفا کرے گا جن کوتم و کیکھتے ہو اور اسلام زندہ کر دے گا۔ میں آپ کے پاس فتح مکہ سے پہلے حاضر ہوا۔سلام کیا اور کہا کہ یارسول اللہ متابی تی عمرو بن عبسہ السلمی ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ امور دریا فت کروں جو آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا مجھے نفع ہوا ور آپ کوضرر نہ

### قبول اسلام میں سبقت:

عمرو بن عبد سے مروی ہے کہ میں نبی سُلُقَیْم کے پاس آیا اور پوچھایارسول اللہ کون اسلام لایا۔فرمایا ایک آزاد اورایک غلام یا فرمایا ایک غلام اورا لیک آزاد ۔ یعنی ابو بکر و بلال جی پین انہوں نے کہا کہ میں اسلام کا چوتھا ہوں ۔عمرو بن عبد سے مروی ہے کہ وہ اسلام میں تیسرے یا چو تھے تھے۔

ابوعمار شداد بن عبداللہ ہے جنہوں نے اصحاب رسول اللہ سلی ایک جماعت کو پایا تھا مروی ہے کہ ابو تمامہ نے کہا۔ اے عمرو بن عبسہ (تم) اونٹ کی رسیوں والے بنی سلیم کے آ دی ہوائمس بنا پر بید دعویٰ کرنے ہو کہ اسلام کے جہارم ہو۔

انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت میں بھی لوگوں کوگراہی پر مجھتا تھا اور پتوں کو بچ جانتا تھا۔ میں نے ایک شخص کو مکہ کی خبریں بیان کر سے اور وہاں کی با جیں کہتے ہنا تو اپنی اونمنی پر سوار ہوا اور مکہ آیا۔رسول اللہ سلاتی کے پاس خفیہ طور پر کیا قوم آپ کے پاس دو حصوں میں تھی۔

میں حیار کرئے آپ کے پاس گیااور پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا کہ میں ٹبی ہوں پوچھا نبی گیا اللہ کارسول! عرض کی اللہ نے آپ کورسول بنایا ہے۔ فرمایا ہاں پوچھا کس چیز کا (رسول بنایا ہے) فرمایا کہ اس امر کا کہ اللہ کو واحد جانواس کے ساتھ کسی کوشریک ندکرو۔ بتوں کے توڑنے کا اور صلہ رحم (قرابٹ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے ) کا تھم دیا۔ عرض کی اس امر پر آپ کے ساتھ کون ہے ؟

فرمایا کرایک آزادایک غلام۔اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر و بلال جی میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا پیروہوں۔ فرمایا کر مہیں آج اس کی طاقت نہیں۔اپنے متعلقین کے پاس جاؤجب میرے متعلق سنتا کہ میں غالب ہو گیا تو مجھ سے ملنا۔

بیں اپنے متعلقین کے پاس گیا۔ نبی منافقہ مہاجر ہوئے مدینہ تشریف لائے میں اسلام لے آیا اور خبریں معلوم کرنے لگا۔ بیٹر بے آپ کے سوار آئے تو میں نے پوچھا کہ ان مکی شخص نے کیا کیا جو تمہارے پاس آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ قوم نے ان کے آل کا ارادہ کیا مگروہ اسے نہ کر سکے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان رکاوے کر دی گئے۔ میں نے لوگوں کواس طرف دوڑتا جواچھوڑا۔

میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوکر مدینہ آیا۔ بار گاونبوت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ فرمایا ہال کیا تم وہ مخص میں ہوجو میرے یاس مکہ میں آئے تھے میں نے کہا بے شک ۔عرض کی یار سول اللہ حلاقیۃ مجھے وہ یا تیں بتا ہے جواللہ نے

## الم طبقات ابن سعد (صربهام) المستحد ال

بن وبيب بن جير بن عبدون معيض بن عامر بن لوي تحين - مكه بين قديم الأسلام تحد

بروایت محدین اسحاق ومحدین عمرانہوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شرکت کی۔ گرموی بن عقبہ نے وابومعشر نے ان کا مہاجرین ملک حبشہ میں ذکرنہیں کیا۔

### حضرت عثان بن عبد عنم بن زبير وفالدعه

ا بن الي شد ادبن ربيد بن بلال بن ما لك بن ضبه بن الحارث بن فهر بن ما لك .

ہشام بن محمد نے کتاب النسب میں بیان کیا کہ وہ عامر بن عبد عنم سے کنیت ابونا فع تھی اور والدہ بنت عبد عوف بن عبدالحارث ابن زہر وعبدالرحمٰن بن عوف کی چھو لی تھیں۔

ان کی اولا دھیں نافع اور سعید تھے ان دونوں کی والدہ برزہ بنت مالک بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ تھیں ' مکہ میں قدیم الاسلام تھے بروایت موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر ومحد بن عمر ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے اس کے بعدان کی دفات ہوگئی۔

ان كا كونَى فرزند جانشين نه تقا۔

### حضرت سعيد بن عبد فيس شياله غنه

ابن لقيط بن عامر بن امير بن الحارث بن فهر بن ما لك مكه يل قديم الاسلام تنص بروايت موى بن عقبه ومحمد بن اسحاق وابي معشر ومحد بن عمر انهول نے جرت ثانيہ بيس ملك عبشه كي جرت كي تقي -

### بقيه عرب

#### حضرت سيدنا عمروبن عبسه مناهانة

ابن خالد بن حذیفه بن عمر و بن خلف بن مازن بن ما لک بن تغلبه بن بیشه بن سلیم بن منظور بن عکر مه بن خصفه بن قیس بن عیلان بن مصز گذیت ابوالنجی تقی -

#### بارگاه نبوت مین حاضری:

عمر و بن عبدے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مظافیظ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ عکا ظ میں تھے۔ پوچھا گداس امر میں کس نے آپ کی پیروی کی ؟ فرمایا ایک آزاد نے اورا یک غلام نے۔

آپ کے ساتھ سوائے ابو بکر جی دو اور بلال جی دو کے وکی نہ تھا فر مایا کہ جاؤیباں تک کدانتدا ہے رسول کوقندرت دے۔ عمرو بن عبہ سے (ایک اور طریق سے ) مروی ہے کہ میں رسول اللہ سلاقیا کے پاس آیا۔ آپ عکا ظامین آئے ہوئے تجے نہیں نے کہایارسول اللہ سلاقیا اس امر (اسلام) میں کون آپ کے ساتھ ہے۔

فرمایا میرے ساتھ دوفخص بیں ابو بکر و بلال جی دین اس وقت میں بھی اسلام ہے آیا۔ میں نے اپنے آپ کواسلام کا چہارم

## الطبقات ابن سعد (مدچام) المسلام المسلام المسلم المس

وہ لکھ ہی رہے تھے کہ آپ کے پاس این ام مکتوم تف ہوئد آئے جونا بینا تھے۔ اور کہا کہ پارسول اللہ سکا تین اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو ضرور جہاد کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ سکا تینا مرتر آن نازل فرمایا۔ آپ کی ران میری ران پڑھی کہ میں نے سجھ لیا کہ میری ران کچل جائے گی۔ پھر آپ سے (سکون) جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ﴿غیرا ولمی العضرد﴾ نازل فرمایا۔

جنگ قادسید مین علمبرداری کاشرف:

زید بن ثابت میں مدوسے دوسرے طریق ہے بھی نبی مُنافیقات اس طرح روایت کی ہے۔ انس بن مالک میں مدوری ہے کہ جنگ قادسیہ بیس عبداللہ بن ام مکتوم میں مدورے پاس سیاہ جسنڈ اتھا۔ ان کے بدن پرزرہ تھی۔

انس بن مالک جی دو سے مروی ہے کہ ابن ام مکتوم جی دو جنگ قادسیہ میں اس طرح روانہ ہوئے کہ بدن پر بردی زرہ تھی۔ انس جی دو سے مردی ہے کہ عبداللہ بن زائدہ یعنی ابن ام مکتوم جی دو جنگ قادسیہ بیں اس طرح قبال کررہے تھے کہ بدن پرمضبوط اور بردی زرہ تھی۔

انس سے مردی ہے کہ ابن ام مکتوم جنگ قادسیہ میں حاضر تھے انہیں کے پاس جھنڈ اتھا بھر بن عمر نے کہا کہ پھروہ مدیخ واپس آگئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی عمر بن الخطاب میں ہوند کی وفات کے بعد ان کاکوئی ذکر نہیں ہا گیا۔

### بنی فہر بن ما لک

### حضرت مهل بن بيضاء شاسعة:

بیضاءان کی والدہ تھیں' والدوہب بن ربیعہ بن بلال بن ما لک بن ضبہ بن الحارث بن فہر بن ما لک تھے'ان کی والدہ بیضاء تھیں جو وعد بنت ججدم بن عمر و بن عائش ظرب بن الحارث بن فہرتھیں ۔

مکدییں اسلام لائے۔اپنااسلام پوشیدہ رکھا۔قریش انہیں اپنے ہمراہ بدر میں لائے۔وہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ گرفتار ہوئے تو عبداللہ بن متعود چی ہوئے شہادت دی کہ انہوں نے مکہ میں انہیں نماز پڑھتے دیکھا ہے انہیں رہا کر دیا گیا۔

جس نے اس قصے کو مہیل بن بیضاء کے بارے میں روایت کیااس نے غلطی کی مہیل بن بیضاء عبداللہ بن مسعود جی پیدا ہے۔ پہلے اسلام لائے اور اپنااسلام چھپایا نہیں انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ مثل تیزا کے ہمر کاب مسلمان ہوکر بدر میں حاضر ہوئے اس میں کوئی شک نہیں۔

جس نے اس حدیث کوان کے اوران کے بھائی کے درمیان روایت کر دیا اس نے لطی کی اس لیے کہ مہیل اپنے بھائی مہل سے زیادہ مشہور تھے۔اور وہ قصہ مہل کے ہارہے میں تھا۔

سہل نے مدینہ میں قیام کیا۔ نبی مُلافظ کے درمیان بعض مشاہد میں حاضر ہوئے اور نبی مُلافظ کے بعد تک زندہ رہیں ۔ حضرت عمر و بن الحارث بن زبہر منی ملاؤو:

ابن الي شداد بن ربيعه بن بلال بن ما لك بن ضهه بن الحارث بن فهر بن ما لك ان كي والده بندينت المصرب بن عمرو

# الطقات ابن سعد (مديمار) ما المحافظ المريم المحافظ المريم المحافظ المريم المحافظ المريم المحافظ المحاف

" سوائے ان کے جونا بینائی والے یاعذروالے ہیں "

عبدالرحمٰن بن افي يكل مصروى ہے كہ جب بيآيت:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

نازل ہوئی تو عبداللہ بن ام مکتوم تفایئونے کہایا رب میراعذر بھی نازل کر دے میراعذر بھی نازل کر دے۔اللہ نے "غیداولی الصدد"نازل کردیا۔

بيد دونوں (المومنين والمجاہدون) كے درميان كر دى گئى يعنى:

﴿ من المؤمنين غيرا ولى الصرر والمجاهدون في سبيل الله ﴾

اس کے بعد وہ جہاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جھنڈا مجھے دے دؤ کیونکہ میں نابینا ہوں بھاگ نہیں سکتا' اور مجھے دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کردو۔البراء سے مروی ہے کہ جب بیرآیت:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

نازل ہوئی تو رسول اللہ منافق کے زید کو بلایا اور تھم دیا' وہ کاغذ لائے اور اس پر اس آیت کولکھا۔ پھر ابن ام کتوم جی مند آئے اور رسول اللہ منافق سے اپنی نابینائی کی شکایت کی تو بیر حصہ نازل ہوا۔

﴿ غيرا ولى الصور ﴾

زید بن ثابت سے مردی ہے کہ میں رسول اللہ مُنَافِیْقِ کے پہلو میں قباآپ پرسکون نازل ہوا تو آپ کی ران میری ران پرگر پڑی۔ میں نے کوئی چیزرسول اللہ مُنَافِیْقِ کی ران سے زیادہ گران نہیں پائی۔ بیرحالت جب جاتی رہی تو فر مایا کدا ہے زیدلکھ لومیں نے کاغذ پر لکھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

عمرو بن ام مکتوم می دنے جونا بینا تھے مجاہدین کی فضیلت ٹی تو گھڑے ہوئے اور عرض کی ٹیارسول اللہ اس کے ساتھ گیا (معاملہ ) ہوگا' جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا ان کا کلام ختم نہ ہوا تھا کہ رسول اللہ منگائیڈ ارسکون طاری ہوا۔ آپ کی ران میری ران پر گر پڑی۔ میں نے ویسی ہی گرانی محسوس کی جیسی پہلی مرتبہ محسوس کی تھی جب بیرحالت جاتی رہی تو فر مایا۔اے زید پڑھو۔ میں نے پڑھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ﴾

فرمایا: اس کے بعد بی اکھو:

﴿ غيرا ولى الضرر ﴾

زید نے کہا کہ اللہ تعالی نے تنہا ای حصہ آیت کونازل فرمایا کہ گویا میں کا غذے کنارے اس کواس کے متصل کی آیت کے پاس دیکھرہا موں۔ زید بن ثابت میں مدری ہے کہ رسول اللہ علی کے انہیں کھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

﴿ عبس وتولى ان جاء ، الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى قوله فانت عنه تلهى ﴾

"آپ نابینا کے پاس آئے سے چیں بجبیں ہوئے اور منہ پھیرلیا۔ حالانکد آپ کو کیا خبر شاید وہ پا کیزگی حاصل کرتایا تھیجت قبول کرتا اور اسے تھیجت سے فائدہ ہوتا لیکن جس شخص نے روگر دانی کی تو آپ اس کے در پے ہوئے حالانکداس کی پاکیزگی حاصل نہ کرنے گی آپ پر ذمدداری نتھی۔ جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر آیا وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے یروائی کرتے ہیں'۔

جابرے مردی ہے کہ میں نے عامرے پوچھا کہ کیا نابینا جماعت کی امامت کرسکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں رسول الله مثاقیظ نے ابن ام مکتوم کو (مدینہ بر) خلیفہ منایا اور آپ فروات میں تشریف لے گئے تو وہ آپ کے بجائے امامت کرتے رہے حالانکہ وہ نابینا تھے۔

ا بی غیر لیمی محد بن سهل بن ابی حتمه سے مروی ہے کہ رسول الله منافیق جس وقت غزو و قرقر قالکدر میں بی سلیم وغطفان کی طرف روانہ ہوئے تو بدینہ پرابن ام مکتوم میں دو کو خطفان کی طرف روانہ ہوئے تو بدینہ پرابن ام مکتوم میں دو کو خطفان کی جونوا تا تصاور منبر کے پہلو میں خطبہ پر ھے تھے۔ منبر کو اپنی بائیں جانے بنایا اپنی بائیس جانے بنایا بی بائیس جانے بنایا بائیس جانے ہونوا تا القرع میں ہے تو آپ نے انہیں خلیفہ بنایا بخزوہ احد مراء الاسد بنی النظیر 'خند تن بی قریظ خزوہ بنی کہیان غزوہ الغابہ غزوہ ذی قرداور عرہ حدیبیمیں آپ تشریف لے گئے تو انہیں کو جانشین بنایا۔

زید بن خابت می دوی ہے کہ رسول اللہ سکا بھٹائے نے فرمایا این ام کمتوم میں دون کی اذان دیں تو کھاؤ پیویہاں تک کہ بلال میں دو (صبح کی )اذان دیں۔

عبداللد بن معقل سے مردی ہے کہ ابن ام مکتوم جن مدورہ یہ جس ایک یبودیہ کے پاس اترے جوالیک انصاری کی پھوپھی تھی وہ ان پرمبریانی کرتی تھی گراللہ اوراس کے رسول کے بارے بیں ایڈ اویتی تھی انہوں نے اسے مار کرقتل کر دیا۔ نبی سائٹی است کی گئے۔ عرض کی یارسول اللہ منگائی اوہ بھے پرمبریانی کرتی تھی کیکن اس نے مجھے اللہ اوراس کے رسول کے بارے بیں ایڈ ادی تو بیش نے اسے مار کرفتل کردیا۔

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِ في ماياك الله الله الله الله على الله على المرابي عبد الرحل عد مروى المرجب

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ﴾

( یعنی جومومن جہاد سے بیٹھنے والے ہیں وہ تو اب میں مجاہدین فی سمبیل اللہ کے برابز نہیں ہیں ) نازل ہو گی تو ابن ام مکتوم نے کہا نیارب تو نے مجھے ( نابینا کی میں ) مبتلا کیا 'میں کیوکر (جہاد ) کروں۔اس پریہ آیت نازل ہو گی

﴿ غيرا ولى الضرر ﴾

## كِ طِبقاتُ ابن سعد (صديهام) المسلح ال

ا ذان كہيں تو كھاؤ پيۇ \_ يہاں تك كه ام مكتوم من النظر فجر كي اذان كہيں \_

ابن عمر سے مروی ہے کہ بلال بن رباح اور ابن ام مکتوم ہی پین رسول اللہ سالی کے مؤون سے بلال رات کی اذان کہتے ہے اور اور این ام مکتوم ہی پین رسول اللہ سالی کے مؤون سے بلال رات کی اذان کے خوار کو میں اور اور کو میں اور کی مقطم کی ملطی نہیں کرتے تھے آ تخضرت منافیظ فرماتے سے کہ کھاؤ بیئو تاوفتیکہ ابن ام مکتوم ہی پیدا ذان نہ کہیں۔

جابر بن عبداللہ النائد الانصاری جی میں ہے مروی ہے کہ ام ابن مکتوم نبی منگاتی کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ میرامکان دور ہے نظر سے معذور ہوں اور میں اذان سنتا ہوں 'فر مایا کہ اگرتم اذان سنتے ہوتو اس کا جواب دوخواہ سرین کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے یا فر مایا کہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔

ابراہیم سے مردی ہے کہ عمر و بن ام مکتوم میں الله علی الله علی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اپنے لائے والے کے دار آپ سے اپنے لائے والے کی شکایت کی اور کہا کہ میر سے اور محبد کے درمیان ایک درخت حائل ہے رسول الله علی تی اور کہا کہ میر سے اور محبد کے درمیان ایک درخت حائل ہے رسول الله علی تی آپ کی اور کہا کہ جی بان آپ نے انہیں ترک جماعت کی اجازت نہیں دی۔

جابر بن عبداللہ الانصاری بنی دو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹیٹر نے مدینہ کے کتوں کوفتل کرنے کا جم دیا تو ابن ام مکتوم میں دو حاضر ہوئے اور عرض کی'یارسول اللہ سائٹیٹر' میرا مکان دور ہے' نظر سے معذور ہوں اور میرا ایک کتا ہے'آپ نے انہیں چندروز کے لیے اجازت وے دی' پھرانہیں بھی اپنے کتے کوفل کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی شان میں مزول آیات قرآنی:

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ بی گاؤی قریش کے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے جن بیس عتبہ بن رہیعہ اور قریش کے چند باو جا ہت لوگ سے آپ ان لوگوں سے فر مار ہے تھے کہ کیا رہ خوب نہیں ہے۔ اگر میں یہ لا وَں اور وہ لا وُں 'وہ لاگ کہدر ہے تھے کہ خونوں کی فتم' ہاں' باں' ابن ام مکتوم جی ہو آئے آپ ان لوگوں میں مشغول تھے۔ انہوں نے آپ سے پچھے دریافت کیا تو آپ نے ان سے مند پھرلیا۔

اللہ تعالی نے بیسورت نازل کی هیس و تولی ان جاء ہ الاعملی ﴿ آپ چیں بجبیں ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے کہ آپ کے پاس (ابن ام مکتوم) نابینا آئے ) هامامن استغلی ﴿ لیکن جس شخص نے بے پروائی کی (بعثی علیہ ) اور اس کے ساتھی ) ﴿ فَانْتَ لَهُ تَصَدَى وَامَامِن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُو يَحْشَى فَانْتَ عَنْهُ تَلْهِی ﴾ (تو آپ اس کے در پے بیل لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا (لیمنی ابن ام کمتوم) اور وہ اللہ نے ڈرتا ہے تو آپ اس سے بے اعتمالی کرتے ہیں ) ۔

ضحاک ہے اس آیت ﴿عبس و تولی ان جاء ہ الاعلی ﴾ کی تغییر میں مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ قریش کے ایک مختص کے در ہے ہوکر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔عبد اللہ بن ام مکتوم نابینا آئے اور در یافت کرنے گئے رسول اللہ مُلَا ﷺ ان ہے منہ پھیرر ہے تھے اور چیں بہجیں ہور ہے تھے اور اس دوسر فے خص کی طرف توجہ فرماز ہے تھے جب وہ آپ سے سوال کرتے تھے تو آپ چیں بھین ہوئے منہ پھیر لیتے تھے۔اللہ نے اپنے رسول کو پھیردیا اور فرمایا

## كر طبقات ابن سعد (صرجهان) كالت المسلم المسلم

ھعمی سے مروی ہے کہ غزوہ جوک میں رسول اللہ مان اس کا این ام مکتوم جن دید کو مدینہ میں خلیفہ بنایا جو لوکوں کی امامت کرتے تھے۔

قادہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافق کے جس وقت بدر جانے گئے تو این ام مکتوم میں مدو کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا' لوگوں کونماز پڑھاتے تھے حالا تک نابینا تھے۔

ابوعبداللہ محمد بن سعد (مؤلف كتاب بندا) نے كہا كہ بم سے بيجى روايت كى گئى كدابن ام مكتوم بي مدر رسول الله طائية مكى بجرت كے بعداور بدرسے بہلے مديند آئے۔

براء ہے مروی ہے کہ مہاجرین میں سب سے پہلے جو محض ہمارے پاس آئے وہ بی عبدالدار بن قصی کے بھائی مصعب بن عمیر شاہد نہ ہو جھا کہ رسول اللہ منافی آئے ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مقام پر سے اور اصحاب میرے پیچھے تھے پھر ہمارے پاس عمرو بن ام مکتوم ٹی ہند نامین آئے ۔ لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ منافی آپ کے اصحاب نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور آپ کے اصحاب نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور آپ کے اصحاب نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور آپ کے اصحاب نے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور بھی زیادہ میرے پیچھے تھے۔

براء سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ من اللہ من اللہ علیہ جو ہمارے پاس آئے مصعب بن عمیر اور این مکتوم دیں سے دونوں لوگوں کو تر آن سکھائے گئے۔

ابوظلال سے مروی ہے کہ ہیں انس بن مالک میں ہوئے پاس تھا' انہوں نے بوچھا کہ تنہاری آ کھے کب جاتی رہی ہیں نے کہا کہ اس وفت کئی کہ میں چھوٹا تھا۔

انس نے کہا کدرسول اللہ منگائی کے پاس جر کیل آئے ابن ام مکتوم میں دو بھی حاضر ہے جرکیل نے یو چھا کہ تہاری نظر ک کب گئ انہوں نے کہا کہ اس وقت جب میں بچے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا کہ جب میں بندے کی آ کھ لیتا ہوں قواس کے بدلے سوائے جنت کے کوئی جز انہیں یا تا۔

### مودن رسول الله منافية فيلم مون كاشرف:

ابن ام مكتوم جى در سعمروى بے كديس رسول الله ما الله على الله عالمة الله عالمة الله الله الله الله الله الله

عائشہ بن واست مروی ہے کہ ابن ام مکوم بن درسول الله ملاقع کم و ن تصحالا مکه نابینا تھے۔

رسول الله متالیخ کے مؤوّنوں کے سی کڑے نے روایت کی کہ بلال می دوران اور ابن ام مکتوم می دورا قامت کہتے تھے' بسالوقات ابن ام مکتوم میں دروان کہتے تھے اور بلال میں دوراقامت۔

سالم بن عبداللہ بن عمر عبد عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرما یا کہ بلال جی پیورات کی (بعنی مغرب کی) اذان دیں تو کھاؤ پویہاں تک کہ ابن ام مکتوم جی پیور (فجر کی) اذان دین انہوں نے کہا کہ ابن ام مکتوم جی پیورٹا تنے وہ اس وقت تک اذان میں کہتے تنے جب تک ان ہے نہیں کہا جائے کہ صبح ہوگی صبح ہوگی۔

سالم بن عبداللد نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول الله مَالَيْزَ في (رمضان ميس) قرمایا کہ بلال شيء در مغرب کي

عسكران بن عمر ومكه مين قديم الاسلام تنصيه

ہجرت ان بی مبشد میں شریک تھے ہمراہ ان کی بیوی سود ، بنت زمعہ بھی تھیں سب نے اپنی روایت میں اتفاق کیا کہ عسکران بن عمرومها جرين حبشه ميل تصاور بمراه ان كي بيوي سوده بنت زمعه بهي تفيل ي

مویٰ بن عقبہاورابومغشر نے کہا کے مسکران کی وفات ملک حبشہ میں ہوئی محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر نے کہا کے مسکران مکیہ والیس آ گئے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مکہ میں وفات ہوگئ۔

رسول الله عَلَيْظِمُ نے ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ ہے نکاخ کرلیا' خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کی وفات کے بعدوہ سب سے پہلی عورت تھیں جن ہے آپ نے نکاح کیا۔

### حضرت مالك بن زمعه مني الدعو:

ا بن قبیل بن عبرتشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی \_

سودہ نئاسد بنت زمعہ زوجہ نبی مَالْقِیْم کے بھائی تھے اور قدیم الاسلام تھے جمرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے جمراہ ان کی بیوی عمیره بنت السعدی بن وقد ان بن عبدش بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی بھی تھیں اس پر سب نے اپنی روایت میں انفاق کیا۔

وفات کے دفت مالک بن زمعہ کے بقیداولا دنیقی۔

### حضرت عبداللَّدا بن المكتوم شيالدُو:

الل مدیندان کا نام عبداللہ کہتے ہیں۔عراق والے اور ہشام بن محرین السائب کہتے ہیں کہ ان کا نام عمروقا۔اس کے بعد ان کے نسب یرسب نے اتفاق کیا۔

ابن قيس بن زائده بن الاصم بن رواحه بن محر بن عبد بن معيص بن عامر بن لوي ان كي والده عا تكريض \_ و بي ام مكتوم بنت عبداللد بن عنكشه بن عامر بن مخزوم بن يقط تقيل \_

ابن ام مکتوم بزمانہ قدیم مکہ میں اسلام لائے۔ "بینا تھے اور بدر کے کچھ دن بعد مدینہ میں مہاجر ہو کے آئے۔ دارالقراء میں جو مخرمہ بن نوفل کا مکان تھا اترے۔ بلال جی ہوند کے ساتھ وہ بھی نبی منابقتا کے مؤ ذین تھے۔

### غزوات كے موقع يرمديند ميں حضور مَالْيَيْظُ كي نيابت كا اعزاز:

ر سول الله مناققة البيئة اكثر غز وات ميں انہيں مدينه پر خليفه بناديا كرتے تھے وہ لوگوں كونما زيز ھايا كرتے تھے۔

مععی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقظ نے تیرہ غزوات ایسے کیے کہ ان میں ابن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا جائشین بنایا۔وہ لوگوں كونماز يوهاتے تقے حالانكەنا بيناتھ۔

معمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے عمر و بن ام مکتوم میں بیور کوخلیفہ بنایا۔ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالا تکہ نابینا

## كر طبقات اين سفذ (عديهام) كالان المساد العديهام) المساد العديما المساد العديمام) المساد العديمام المساد العديم المساد العديم المساد العديم العديم العديم العديم العديم العديم العديمام المساد العديم الع

سفیان مکدین قدیم الاسلام مصے بجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کی طرف بجرت کی تھی۔ ہمراہ ان کے دونوں فرزند خالد و جنادہ اور شرحبیل بن حسنہ اور شرحبیل کی والدہ حسنہ بھی تھیں۔ حسنہ کو بھی انہوں نے ملک حبشہ کی طرف بجرت کرائی تھی۔ پیچر بن اسحاق ومجر بن عمر کی روایت میں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ موی بن عقبہ وا پومعشر نے نہ سفیان بن معمر کوندان کے کسی الرکے کو بجرت ملک حبشہ میں بیان کیا۔

### بنی عامر بن لوی

#### خضرت نبييان عثان منى الذؤر

ابن ربیدبن و ہبان بن حذافہ بن جمح ، محمد بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے ہجرت ثانیہ میں ملک حیشہ میں ہجرت کی لیکن محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جس نے ملک حبشہ کو ہجرت کی وہ ان کے والدعثان بن ربید تھے والقداعلم موی بن عقبہ وابومعشر نے ان باپ بیٹوں میں ہے کئی کو بھی مہاجرین حَبشہ میں شار نہیں کیا۔

## ینی عام بن لوی

#### خضرت سليط بن عمرو شاارقه

ا بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی ان کی والدہ خولہ بنت عمر و بن الحارث بن عمر و مین کے قبیلہ عبس میں سے خیس 'سلیط بن عمر و کی اولا و میں سلیط بن سلیط تھے ان کی والدہ وبطم بنت علقمہ بن عبداللہ بن ابی قیس بن عبدو د بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی خیس ۔

سلیط مہاجرین اولین میں ہے مکہ میں قدیم الاسلام تھے بھرت ثانیہ عبشہ میں نثریک تھے ہمراہ ان کی بیوی فاطمہ بنت علقہ بھی تھیں' بروایت محمد بن اسحاق محمد بن عمر' لیکن مویٰ بن عقبہ والومعشر نے بھرت ملک عبشہ میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

سلیط احدادر نمام مشاہد میں رسول اللہ مُٹاٹیٹا کے ہمر کا ب رہے۔ رسول اللہ شائیٹائے نے انہیں اپنا فرمان دے سے ہوؤہ بن علی انحق کے پاس محرم کے بیس بھیجا تھا' ابو بکر صدیق جی شدہ کی خلافت میں ہجرت نبوی کے بارھویں سال جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

### حضرت عسكران بنعمرو مثياة ؤو

ا بن عبرشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن هسل بن عامر بن لوی ان کی والد و جسی بنت قیس بن خبیس بن نقلبه بن حبان بن هنم بن ملیج بن عمروفرزاعه میں ہے تھیں ۔

عسکران بن عمروکی اولاد میں عبداللہ تھان کی والدہ سود ہ بنت زمعہ بن قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن خسل بن عامر بن لوئی تھیں۔

## الطبقات ابن سعد (صرچهای) مسلام المسلام المسلم المس

عمیرنے پوچھا کہ آپ کواس کی تس نے خبر دی واللہ ہم دونوں کے ساتھ کوئی تیسر اعتصاب

فرمایا که مجھے جبرئیل نے خبر دی۔

انہوں نے کہا کہ میں آپ آسان کی خرویے تھاتو ہم تصدیق نہیں کرتے تھے آپ ہمیں اہل زمین کی خرویے ہیں۔اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محد (ساتھیں) اس کے بندے اور اس کے رسول میں۔

محر بن عمر نے کہا کہ عمیر بن وہب عمر بن الخطاب شامیر کے عہد تک زندہ رہے۔

#### حضرت حاطب بن الحارث مني النبعة :

این مغمرین صبیب بن و بهب بن حدافه بن جح سان کی والده قلیله بنت مظعون بن صبیب بن و بهب بن حدافه بن جمح تقیس' مکه میں قدیم الاسلام سطح بجرت تانیه میں ملک حبشه کی طرف ججرت کی تھی۔ ہمراہ ان کی بیوی فاطمہ بنت المحلل بن عبدالله بن الی قیس بن عبدوڈ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی بھی تھیں۔

موى بن عقبه ومحد بن الحاق وبشام بن محد بن السائب فاطمه بنت أكلل كتبته تضبشام ام جميل كيت تتف

ہجرت حبشہ میں حاطب کے ہمراہ ان کے دونوں بیٹے محمد وحارث فرزندان خاطب بن الحارث بھی تھے ملک حبشہ ہی میں حاطب کا انقال ہو گیا۔ان کی بیوی اورلڑ کوں کو دونوں تشتیوں میں سے ایک میں بے چیس لایا گیا۔

> پیسب موی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق واپومعشر ومحمد بن عمر نے اپنی روایتوں میں بیان کیا ہے۔ عاطب کی اولا دمیں عبداللہ بھی تھے جن کی والدہ جبیر وام ولد تھیں۔

> > ان کے بھائی

سفيان بن معمر تنهے۔

#### حضرت خطاب بن الحارث مني الدونة

ابن مغمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جم \_ان کی والدہ قتیلہ بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح نقیس \_

قدیم الاسلام تھے بجرت ثانیہ میں شریک تھے ہمراہ ان کی بیوی قلیمہ بنت بیارالاز دی بھی تھیں جوالی نجراۃ کی بہن تھیں۔ ملک حبشہ ہی میں خطاب کی وفات ہوئی ان کی بیوی کو دو کشتیوں میں ہے ایک میں لایا گیا۔ خطاب کی اولا دمیں محمد تھے۔ حضرت سفیان بن معمر جی، دیؤ:

ابن حبيب بن وہب بن حذاف بن جمح۔

ہشام بن محر بن السائب نے کہا کہ مقیان کی والدہ اہل یمن میں سے تھیں۔انہوں نے اس سے زیاوہ نہیں بیان کیا اور نہ ان کی والدہ کانسب بتایا گیا ہے یہ بن عمر نے کہا کہ مقیان بن معمر کی والدہ حنہ شرحیل بن جسنہ محد بن العام تھیں۔ محد بن اسحاق نے کہا کہ جسنہ شرحیل کی والدہ مقیان بن معمر کی زوج تھیں ۔ان سے ان کی اولا دمیں خالداور جنادہ فرزندان

## الم طبقات ابن سعد (صربهام) المسلم الماس ال

حاضر ہوتے وقت میں بھول کے تلوار لیے چلا آیا۔ فرمایا کہتم کیوں آئے؟

انبول نے کہا کہ میں اپنے لڑے کے فدیے میں آیا ہوں۔

فرمایا کمتم فحرم میں صفوان بن امید سے عبد کیا گد؟ عرض کی میں نے پہنیس کیا۔

فرمایاتم نے بیکیا کہ مجھے اس شرط پر قتل کرو گے کہ وہمہیں ہیں چیزیں دے گا۔ تنہارا قرض اوا کرے گا اور تنہارے عیال کا خرچ بر داشت کرے گا۔

عمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے دسول ہیں۔ یارسول اللہ واللہ میرے اور صفوان کے سوااس کی کسی کواطلاع نے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کوآگاہ کردیا۔ رسول اللہ منافقہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے سہولت کردواوران کے اسپر کور ہاکردو۔

وبب بن عمير كوبغير فدي كروبا كرديا كيا-

عمیر مکہ واپس گئے مگر صفوان بن امید کی طرف رخ بھی ٹد کیا۔صفوان کومعلوم ہو گیا کہ وہ اسلام لے آ ہے ہیں۔

ان کا اسلام بہت اچھار ہا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی احداد ربعد کے مشاید میں نبی مثاقیق کے ہمر کاب رہے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ عمیر بن وہب یوم بدر میں نگل وہ مقتر لین میں گر پڑے جس شخص نے انہیں زخمی کیا تھا تکوار لے کے ان کے پیٹ پررکھ دی۔انہوں نے تکوار کی آ واز سنی جوشگریزوں میں تھی ۔ گمان کیا کہ ان کوقل کر دیا گیا ۔

عمیرنے راٹ کی ٹھٹڈک پائی تو کسی قدرافاقہ ہو گیا۔ وہ تھکنے لگے اور متولین میں ہے نکل کر مکہ واپس گئے اور اچھے ہو گئے۔

ایک روز جبکہ وہ اورصفوان بن امیہ حرم میں تصنوانہوں نے کہا کہ واللہ میں مضبوط کلائی والا عمد ہ ہتھیا روالا 'خوب دوڑ نے والا ہوں۔اگر میرے عیال نہ ہوتے تو میں محمد (مناظیم ایک پاس جاتا اورا چا تک قتل کردیتا۔صفوان نے کہا کہ تمہارے عیال میرے ذیحے ہیں اور تمہارا قرض بھی میرے ذیعے ہے۔

عمیر گئے اپنی تکوار لی۔ جب وہ داخل ہوئے تو عمر بن الخطاب جی دینے ویکھا' اٹھ کران کے پاس آئے تکوار کی پیٹی لے لی اور انہیں رسول اللہ مٹائٹیوا کے پاس لائے عمیر نے بکارا اور کہا کہ جو مخص تمہارے پاس دین میں داخل ہونے کو آئے اس کے ساتھتم لوگ ایسا ہی کرتے ہو؟

رسول الله مَلَاقِيْلُ نِے فرمایا عمرانہیں چھوڑ دو۔

انہوں نے (بجائے سلام کے) العمہ صباحاً (بعنی نعت میں صبح کرو) کہا۔ آنجضرت سائٹیٹم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں العمہ صباحا کے بدلے وہ چیز دے دئی جواس ہے بہتر ہے بعن 'السلام علیم' رسول اللہ سائٹیٹم نے فرمایا تمہار الاور صفوان کا حال ہو کچھتم دونوں نے کہا مجھے معلوم ہوگیا۔ آنمخضرت سائٹیٹم نے بتایا کہتم نے کہا تھا کہا گرمیرے عیال نہوتے اور بھی پرقرض نہ ہوتا تو میں محمد (سائٹیٹم) کے باس جا تا اور اچا تک قتل کردیتا۔ اس پرصفوان نے کہا کہ تبہارے عیال اور تبہار اقرض میرے دے ہے۔

### المعالمة المن سعد (عديمار) المعالمة ال

محمیہ بن جزءام الفضل لبابہ بنت الحارث کے جوعباس بن عبد المطلب جی دو کے لڑکوں کی والد وقیس اخیا فی بھا کی تھے۔ محمد بن عمر وعلی بن محمد بن عبد اللہ بن ابی سیف القرشی نے کہا کہ محمیہ بن سہم کے حلیف تھے مشام بن محمد بن السائب الکئی نے کہا کہ محمیہ بن جج کے حلیف تھے ان کی بیٹی فضل بن العباس بن عبد المطلب کے پاس تھیں ۔ ان سے ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ محمیہ بن جزء مکہ میں زمانہ قدیم میں اسلام لائے ۔ سب کی روایت میں ججرت ثانیہ میں ملک عبشہ کو گئے۔ ان کے مشامہ میں سب سے پہلا المریسیج ہے جوغز دو بی المصطلق ہے۔

ا بی بکر بن عبداللہ بن اَ بی جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکا قِیْمُ الریسیع بین شمس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پر محمیہ بن جز الربیدی کوعامل بنایا۔ آنخضرت مِکا قِیْمُ نے تمام مال غنیمت میں سے شس نکالا محمیہ بن جزءاس کے محافظ تھے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق نے مسلمانوں کے خس پرمحمیہ بن جز والزبیدی کو مامور فر مایا خس انہیں کے باس جمع کیا۔

نافغ بن بديل بن ورقاء بني حجح بن عمرو بن تصيص بن كعب:

#### حضرت عمير بن وجب بن خلف من الدعة

ابن وہب بن حذافہ بن جح ان کی گئیت ابوامی بھی والدہ ام خیلہ بنت باشم بن سعید بن ہم تھیں۔ عمیر کی اولا دہیں وہب بن عمیر بنی جمح کے سردارامیاورا بی تھے ان کی والدہ رقیقہ تھیں۔اور کہا جاتا ہے کہ خالدہ بنت کلدہ ابن خلف بن وہب بن حذافذ بن جمح تھیں۔

عمیر بن وہب مشرکین کے ساتھ بدر میں شریک تھے۔ ان لوگوں نے مخبر بنا کے بھیجا تھا کہ اصحاب رسول اللہ مٹائیٹی کا شار کریں اور ان کی تعداد ولا کیں' عمیر نے تعمیل کی' بدر میں قریش کورسول اللہ مٹائٹیٹر کے مقابلے ہے واپس کرنے کے سخت خواہش مند تھے۔

جب ان لوگوں کو شکست ہوئی تو ان کے بیٹے وہب بن عمیر اسپر ہو گئے رقاعہ بن رافع بن مالک الزرقی نے گرفتا رکیا۔ عمیر مکہ واپس گئے ۔ ان سے صفوان بن امیہ نے جوان کے ساتھ حرم میں تھا کہا کہ تمہارا قرض میر ہے وہ ہے تہارے عمال میرے ذہبے ہیں میں جب تک زندہ رہوں گا ان کا خرج پر داشت کروں گا۔ اور تمہارے لیے بیہ بیے کروں گا بشر طبیکہ تم مجہ (منافظ تا) کے پاس جاؤاور انہیں قبل کردو۔

انہوں نے اس شرط پراس ہے موافقت کر لی اور کہا کدان کے پاس جانے میں مجھے ایک بہانہ بھی ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اپنے بیٹے کے فدیے میں آیا ہوں۔

جب آ کے بروحانورسول الله مالقيام كى جانب جھكا۔ حضرت نے فرمايا كرتمهيں كيا مواكبتھيار ليے مو-انبول نے كہا كه

نے کہا گدوہ بشرین الحارث بن قیس تھے ہجرت ٹانسیمیں مہاہرین حبشہ کے ساتھ تھے۔

#### حضرت سعيدبن الحارث منياشفذ

ا بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ دختر عروہ بن سعد بن حذیم بن سلامان بن سعد بن جمع تھیں بی جھی کہا جاتا ہے کہ عبد عمر و بن عمرہ بن سعد کی بیٹی تھیں 'سعید ہجرت ثانیہ میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ تھے رجب <u>دی بھی</u> میں جنگ ریموک میں شہید ہوئے ۔۔

#### حضرت معدين الحارث منيان و

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والدہ وختر عروہ بن سعد بن حذیم بن سلامان بن سعد بن جمح تقیس کی گہاجا تا ہے کہ وہ عبد عمر و بن عروہ بن سعد کی بیٹی تقیس ۔ بشام بن محمد ہن الحارث کہا 'محمد بن عمر نے معمر بن الحارث کہا۔

### حضرت سعيدبن عمر والميمي شاهفة

ان لوگوں کے صلیف اور اخیافی بھا گی تھے۔ ان کی والدہ دخر حرثان بن حبیب بن سواہ بن عامر بن صصعہ تھیں مؤی بن عقبہاور محمد بن اسحاق نے اسی طرح سعید بن عمر وکہا۔

محمر بن عمر وابومعشر نے معبد بن عمر و کہا۔ ہجرت ثانیہ میں مہاجرین عبشہ کے ساتھ تھے۔

### حضرت عمير بن رباب شيالدود

ابن حذافہ بن سعید بن سہم 'محمد بن عمر نے ای طرح کہا۔ ہشام بن محمد بن السائب نے کہا کہ وہ عمیر بن رما ب بن حذیف بن مجمع بن سعد بن سہم تھے۔

ان کی والدہ ام واکل بنت معمر بن حبیب بن وہب بن حدافہ بن جمح تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عمیر بن رہا بہ جرت ٹائیہ کے مہاجرین حبشہ میں تنے جن کوسب نے اپنی روایت میں بیان گیا۔ عین التمر میں شہید ہوئے ۔ان کی بقیداولا دنیتھی ۔

### حلفائے بنی سعد

### حصرت محميه بن جزء ومني الدعد:

این عبدیغوث بن عوق کی بن عمر و بن زبیدالاصغزان کا نام منبه تھا زبیداس کیے ہوا کہ جب ان کے بچااور پچا کے بیٹے بہت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بجھے اپنی مدد ہے کون بڑھائے گا یعنی بی اود پر بجھے کون اپنی مددد کا ان تو گوں نے جواب دیا اس کے ان سب کا نام زبیداصغرے زبیدا کبرتک زبید ہو گیا زبیداصغر بن ربیعہ بن سلمہ بن مازن بن ربیعہ بن منبہ تھے وہ زبیدا کبر تھے انہین تک زبید بن ضعب بن سعدالعشیر وکی جو مدجے میں ہے تھے ہماعتیں ملتی ہیں۔

محمیہ بن جز کی والد و ہندھیں' یہی خولہ بنت عوف بن زبیر بن الحارث بن حماط حمیر کے ذی حلیل میں ہے تھیں۔

### كر طبقات ابن سعد (صديدي) المسلك المسل

اسے گھوڑوں سے روندو کھرخود انہوں نے اسے روندالوگ ان کے ساتھ ہوگئے بہاں تک کدانہیں کا ث ڈالا۔ جب پوری فکست ہو گئی اور مسلمان لشکر کی طرف لوٹے تو عمرو بن العاص بن رون ان کے پاس دوبارہ گئے گوشت اعضاء اور ہڈیوں کوجع کر کے چمزے کے فرش میں لا دااور ڈن کیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں میٹو کوان کی شہادت کی خبر کینجی تو کہا کہ اسلام کے لیے وہ کیسی اچھی مدد تھے۔خالد بن معدان (اور دوسرے طرق) سے مروی ہے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی سب سے پہلی جنگ اجنادی تھی جو جمادی الاولی سلامے میں ابو بکر صدیق جی ہونے کی خلافت میں ہوئی اس روز عمر و بن العاص جی سائد امیر تھے۔

#### حضرت ابوقيس بن الحارث سي النوز:

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ ام ولد تھیں جو حضر میتھیں ' مکہ میں قدیم الاسلام تھے' بھرت ثانیہ میں ملک حبشہ گئے' بھر آئے اور احد میں اور اس کے بعد کے مشاہد میں رسول اللہ مظافیۃ کے ساتھ ہمر کاب رہے۔ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جوابو بکر صدیق میں دو گئے۔

#### حضرت عبداللدبن الحارث شالئفنه

ا بن قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والد ہ ام الحجاج تھیں جو بنی شنوف بن مرہ بن منات بن کنانہ میں سے تھیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کے عبداللہ بن الحارث شاعر تھے ان کو المہرق (سفر بعید کرنے والا) کہتے تھے بینام ان کے شعر ذیل کی وجہ سے رکھا عمیا جوانہوں نے کہا تھا:

این قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والدہ ام الحجاج بن شنوف بن مرہ بن عبد مناۃ بن کنانہ میں سے تھیں' حبشہ کی ہجرت ٹانیہ میں موجود تھے' جنگ طاکف میں روانہ ہوئے اور اس کے بعد جنگ محل میں شہید ہوئے جوسواد اردن میں پیش آئی' بقیداولا دنہ تھی۔ جنگ محل عمر بن الخطاب جی دو کی خلافت کی ابتدامیں ذی القعدہ سلامے میں ہوئی۔

#### حضرت حجاج بن الحارث منحاد مند:

ابن قیس بن عدی بن سفد بن سهم ان کی والد و ام الحجاج بی شنوف بن مره بن عبد منا و بن کنانهٔ میں سے تھیں۔ ہجرت ثانیہ میں مہاہر بن حبشہ کے ساتھ تھے کہ جب <u>10 ہے</u> میں جنگ سرموک میں شہید ہوئے گیتے اولا دنیتھی۔ حضرت تمہم یا نمیسر بن الحارث میں اداو :

ا بن قير بن عدي بن سعد بن سهم ان كي والده وختر حرثان بن حبيب بن سواة بن عام بن صعصعة نفيل صرف محمد بن اسحاق

كرليا اور جھے چھوڑ و ياسفيان نے كہا كه بشام مشاہد يرموك وغيره مين سے كى مين شهيد ہوئے۔

عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن عبیر سے مروی ہے کہ قریش کا علقہ جس وقت مجد کے اس مکان میں جو کھبر کی پشت پر ہے بیٹیا ہوا تھا تو عمرو بن العاص ب

عمرونے کہا کہ مجھے کیا ہے بیس تم لوگوں کود کھتا ہوں کہ ان فوجوانوں کوا بی مجلس سے ہٹا دیا ایسا ندکروان کے لیے وسعت کروان سے حدیث بیان کرواور انہیں سمجھاؤوہ لوگ آئ قوم کے جھوٹے ہیں مگر قریب ہے کہ قوم کے بردگ ہوجا کی گئے ہم لوگ مجھی قوم کے چھوٹے ہیں۔

زیاد ہے مردی ہے کہ یوم اجنادین میں ہشام بن العاص نے کہا کہ اے گروہ سلمین ان غیر مختون لوگوں کو آلوار پر صبر نہیں ہے ۔ ہائا تا ہم کر وجیسا میں انہوں نے ام بکر بنت المسور بن مخر مدے مردی ہے کہ ہشام بن العاص بن وائل مرد صالح سے جنگ اجنادین میں انہوں نے مسلمانوں کی اپنے دہمن ہے کی قدر بے پر وائی دیکھی تو خود اپنے چہرے ہا تاردیا اور دہمن کے قلب میں بروجنے گئے آ واز دے رہے تھے کہا گروہ مسلمین میرے پائی آ و میں ہیں آ و میں بین ہیں ہیں میں انہوں کا کہوہ شہید ہوگئے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ مجھ سے اس تخص نے بیان کیا جو ہشام بن العاص بی رو کے پاس موجود تھا کہ انہوں نے تنبیلہ عنسان کے ایک شخص پر تکوار کا ایسا وار کیا گہائی کا پھیچروا نکل پڑا۔ بنی عنسان ہشام پر پلٹ پڑے اور اپنی تکواروں سے اتنامارا کہ شہید ہو گئے لشکرنے انہیں روند ڈالانھاء عروان پر دوبارہ گزرے تو ان کا گوشت جمع کرکے وفن کیا۔

ظف بن معدان ہے مروی ہے کہ جنگ اجنادین میں رومیوں کو شکست ہوئی تو وہ ایسے تنگ مقام پر پہنچے جسے ایک انسان ہے زیادہ عبور نہیں کرسکتا تھارو می قبال کرنے گے وہ اوگ پہلے ہے وہاں چلے گئے تتے اور اسے عبور کرلیا تھا ہشام بن العاص بن واکل آھے بوجے جنگ کی اور شہید ہو کر اس سوراخ پرگر پڑے اور اسے بند کر دیا۔ مسلمان وہاں تک پہنچے تو ڈرے کہ کہیں لاش گھوڑوں ہے دوند نہ جائے۔

عمرو بن العاص بن ورنے کہا کہ اے لوگواللہ نے انہیں شہید کردیا 'ان کی روح کواٹھالیا اب تو وہ صرف ایک جذہبے للندائم

محمد بن عمرنے کہا کہ عبداللہ بن حذاقہ عن دوریدر میں حاضرتیں ہوئے۔

ان کے بھائی: حضرت قیس بن حداف السہی جی اندہ:

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سبم ان کی والدہ تمیمہ بنت حرفان بن حارث بن عبد مناق بن کنانہ میں سے تھیں ہے دبن عمر نے اسی طرح قیس بن حذافہ میں ورد کہالیکن ہشام بن محمد انسائب الکلمی نے کہا کہ قیس بن حذافہ میں ورد کے والدیتھے اور ان کا نام حیان تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھاور بروایت محمہ بن اسحاق ومحمہ بن عمر حبشہ کی بھرت ثانیہ میں شریک تھے۔ موئ بن عقبہ دابومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

#### حضرت مشام بن العاص مني الدعد:

ابن واکل بن ہشام بن معید بن سم ان کی والدہ ام حرملہ بنت ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخروم تھیں۔ مکہ میل قدیم الاسلام بھے۔ حبشہ کی جمرت کی خبرت کی مشاہد ہیں حاضر اداور ہوں کے خبرت کی مشاہد ہیں حاضر ہوئے نے اور بعد کے مشاہد ہیں حاضر ہوئے نے بھائی عمروان العاص جی دون العام دون میں جھوٹے تھے ابقیہ اولا دون تھی ۔

ابو ہریرہ ٹنا مدے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی تیا ہے فرمایا کہ عاص کے دونوں بیٹے ہشام وعمر وومومن ہیں۔ نبی ملی تیا مروی ہے کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں۔

عاص کے دونوں بیٹوں ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کے جروں کے پاس باہم قرآن میں بیٹھ تھے پہلی مجس نے مرورہوتے تھے ایک دن ہم دونوں آئے اوگ رسول اللہ منافیق کے جروں کے پاس باہم قرآن میں بحث کررہ ہے تھے جب ہم نے ان کو دیکھا تو ان نے الگ رہے رسول اللہ شافیق اپنے مجروں کے چیچے ہے ان کا کلام من رہے تھے۔ آئے ضرت منافیق اس قدر مغضبنا ک ہو کر برآ مد ہوئے اور فرمایا کہ اے قوم مغضبنا ک ہو کر برآ مد ہوئے کہ خضب آپ کے چیزے نے تمایاں تھا۔ آپ لوگوں کے پاس کھڑے ہوگے اور فرمایا کہ اے قوم تمہارے سے پہلے اشیں اپنے انبیاء پر اختلاف کرنے اور کتاب کے ایک حصر کو لے جو دوسرے کو چھوڑ دینے ہے گراہ ہو گئیں۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم لوگ اس کے ایک حصر کو لواور دوسرے کو چھوڑ دوناس کا ایک حصد دوسرے حصہ کی تعدین کرتا ہواس میں ہوا کہ تم لوگ اس کے ایک حصر کو لواور جو تم پر دشوارہواس پر ایمان رکھواس کے بعد آپ میری اور میرے بھائی کی طرف متوجہوں علی میں خوش ہوئے کہ آپ سے تم جو بچھ جان شکواس کا ملک خواور جو تم پر دشوارہواس پر ایمان رکھواس کے بعد آپ میری اور میرے بھائی کی طرف متوجہوں ہوئے میں ایس خوش ہوئے کہ آپ سے تم جو بچھ جان شکواس کا مائے میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں دکھا۔

سفیان بن عیبنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عمر و بن العاص جی دونوں نے اپنچھا کہتم بہتر ہو یا تہارے بھائی ہشام بن العاص انہوں نے کہا کہ میں تہمیں اپنی اوران کی خبر دیتا ہوں ہم دونوں نے اپنے آپ کوالندے سامنے پیش کیا اس نے انہیں قبول

### الطقاف ابن سعد (مدچار) المسلك المسلك

کداللہ نے آج رات کوتم لوگوں کی ایک ایس نمازے مدد کی جوتمہارے لیے چو پایوں کے گدھوں سے بہتر سے جم نے کہار سول الله طاق اللہ علی ہے فرمایا نماز عشاء سے طلوع فجر تک ورز۔

## بني مهم بن عمر و بن تصبيص بن كعب

حضرت عبداللدبن حذأ فدامهي فيهادون

ابن عباس شاہر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیز آنے اپنا فر مان بنام کسرای عبداللہ بن حذا فہ اسمی شاہر کے ہمراہ جیجا' حکم دیا کہ وہ سر دار بحرین کو دے دین سر دار بحرین نے اسے کسرای کے پاس جیج دیا جب اس نے اسے پڑھا تو بھاڑ دیا (بروایت المسیب ) رسول اللہ مٹائیڈ کے ان لوگوں پر بدرعا فر مائی کہ وہ لوگ بالکل پارہ پارہ کردیئے جائیں۔

ابی واکل سے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ میں دونے کھڑے ہوئے عرض کی یارسول اللہ سائٹیو میرے والد کون ہیں۔ فرمایا کرتمہارے والد حذافہ میں حذافہ کی والدہ نے تمہارے والد کے لیے شریف لڑکا پیدا کیا۔ اس مخاطبت کے بعدان کی والدہ نے کہا کہ اے فرزندا جم تم نے اپنی والدہ کو بہت بڑے مقام پر کھڑا کردیا تھا۔ اگر آپ کوئی دوسری بات فرمائے تو کیسا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیاجا تھا کہ جو بچھ میرے دل میں سے وہ ظاہر کردوں۔

زہری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی قبل نے منی میں عبداللہ بن حذا فیالیجی جی مدو کو بھیجا کہ لوگوں میں ندا کریں کہ رسول اللہ علی قبل نے فرمایا کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن میں ( پینی ان ایام میں کوئی روز ہ ندر کھے )۔

محمر بن عمر نے کہا کہ رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ میں دیو کو گرفتا رکرلیا تھا۔عمر بن الحظاب میں دیونے ان کے یارے ہیں قسطنطین کوککھا تو اس نے رہا کردیا۔عبداللہ بن حذافہ میں دیون کی وفات عثمان بن عفان میں دیونی اس مولی ۔

ابو ہر رہے ہی ہوئے ہے مروی ہے کے عبداللہ بن حذافہ جی ہونے نے کھڑے ہوئے اور بوچھا کہ یار سول اللہ حمرے والد کون میں نے زمایا کہ تمہارے والد حذافہ بن قبیل جی ہر میں۔

ابوسلمہ ہے ہر وی ہے کہ عبداللہ بن حدّ افد خی ہورنے کھڑے ہو کرنما ( پڑھی اور بیآ واز بلند قراءت کی تو نبی علی پڑ کیا ہے ابوجذیفہ خی ہو نہیں۔ مجھے نہ سناؤ۔ اللہ کوسناؤ۔

ابوسعید الخدری می مدوس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ شی مدافہ اصحاب بدر میں سے تھے ان میں (مزاح) ول كل كى

# الطبقات ابن سعد (صدچهام) المسلك المس

فضل بن دكين سے مروى ہے كرعبدالله بن عمر تفاش كى وفات سامے ميں ہوكى۔

عبداللہ بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ جاج کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے نیز نے کی انی ابن عمر جی مین کے پاؤں میں لگ گئی تھی۔ رخم جر گیا تھا۔ لوگ جے سے واپس ہوئے تو ابن عمر جی شن کا زخم بھٹ گیا۔ وفات کا وقت آیا تو ان کی عیادت کے لیے جاج آیا اور کہا کہ اے ابوعبدالرحل جس نے آپ کوزخی گیا وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا تھی نے تو جھے کوئل کیا ہے 'پوچھا کس بارے میں انہوں نے کہا کہ تو نے اللہ کے حرم میں ہتھیارا تھائے تیرے کی ساتھی نے جھے زخی کردیا۔ ابن عمر جی ہیں کی وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ انہیں حرم میں نہ دفن کیا جائے بلکہ حرم سے باہر۔ مگر غلبہ آراء سے انہیں حرم ہی میں دفن کیا گیا اور جاج نے نماز بردھی۔

شرحبیل بن ابی مون نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عمر جی دخت کے وفات کے وفت سالم سے کہا کہ اے فرزندا گریس مرجا وک تو جھے جرم سے باہر دفن کرنا کیونکہ مہاجر ہو کے لکلنے کے بعدیل وہاں مدفون ہونا ناپیند کرتا ہوں 'عرض کی اے والد بشرطیکہ ہم اس پرقا در ہوئے انہوں نے کہا کہ تم مجھے ناتے ہوئیں تم سے کہتا ہوں اور تم کہتے ہوکہ اگر ہم اس پرقا در ہوئے سالم نے کہا کہ بیس کہتا ہوں کہ جانج ہم برغالب ہوجائے گا۔ اور وہی آپ برنماز برجے گا' ابن عمر جی پینا خاموں ہوگئے۔

سالم سے مروی ہے کہ والد نے مجھے بید وصیت کی کہ میں انہیں حرم سے باہر دفن کروں مگر ہم قاور نہ ہوئے اور حرم کے اندر فح میں مقبرۂ مہاجرین میں دفن کیا۔

نافع سے مروی ہے کہ جب لوگ (ج سے فارغ ہوئے) واپس ہوئے اور ابن عمر بنی ایس کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے بیوصیت کی کہ جرم میں نہ وفن کیا جائے مگر جاج کی وجہ سے اس پر فقر رت نہ ہو تھی ہم نے انہیں ذی طوی کی طرف مقبرہ مہاجرین میں وفن کیا ان کی وفات سے بھے میں مکانہ میں ہوئی۔

#### حضرت خارجه بن حذافه في الدعن

ابن غانم بن عامر بن عبدالله بن عبيد بن عوت بن عدى بن كعب ان كى والده فاطمه بنت عمرو بن بجره بن خلف بن صداد بن عدى بن كعب ميں سے تقيل - كہا جا تا ہے كہ ان كى والده فاطمه بنت علقمہ بن عامر بن بجره بن خلف بن صدار تقيل -

خارجہ کی اولا دمیں عبدالرحمٰن اور ابان تھے ان دونوں کی والدہ قبیلۂ کندہ کی ایک بیوی تھیں عبداللہ وعون کی والدہ ام ولد میں ۔

خارجہ بن حذافہ جی ہیو مصر میں عمر و بن العاص جی ہیو کے قاضی تھے جب اس روز کی صبح ہوئی جس میں خار جی پہنچا کہ عمر و بن العاص جی ہیو۔ کو مارے تو عمر ونماز کے لیے نہیں نکلے۔ خارجہ کو عظم و یا کہ وہ اوکوں کو نماز پڑھا تھیں۔ خار جی بڑھا ور خارجہ کو مارا۔ اس کو خیال تھا کہ بیاعمر و بن العاص جی ہیو و بین اے گرفتار کر سے عمر و سی ہیں ہے دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ والتدتونے عمر وکونہیں مارا خارجہ کو مارا۔ اس نے کہا کہ عیں نے عمر و کا ارادہ کیا عمر التدنے خارجہ کا ارادہ کیا چنا نجے بیشل ہوگئی۔

خارجہ بن حذا فدالعدوی محدود سے مروی ہے کہ صبح لی نماز کے لیے رسول اللہ علیجہ تشریف فر ماہوے ، آپ نے فرمایا

### الم طبقات ابن سعد (مسجور) المسلك المس

ضرور بہ کرتا اور وہ کرتا۔ جب اس نے بہت بائیں بنا کیں تو اپن عمر ہی ہیں نے کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو نے اس دن ہتھیا راٹھائے جس دن ہتھیا رئیس اٹھائے جانے جانے چاہ کیا تو ابن عمر ہی ہیں نے کہا کہ بمجھے سوائے تین چیزوں کے دنیا کی کسی چیز پرافسوں نہیں ہے دو پہر کی پیاس ( کہ اس حالت میں نقل روز سے ندر کھے ) رات کی مصیبت ( کہ عبادت الہی میں شب کیوں نہ بسر کی ) اور اس پر کہ میں نے اس باغی گروہ سے قال نہ کیا جو ہمارے یاس گھس آیا تھا۔

بن مخزوم کے ایک شخ سے مروی ہے کہ جب ابن عمر جی این عمر جی اور بین زخم لگ گیا تھا تو ان کے پاس عیادت کے لیے جاج آیا وہ داخل ہوا' انہیں سلام کیا۔ ابن عمر جی این عمر جی انہیں اپ سے انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جاج نے کہا کہ اب ابوعبد الرحمٰن آب جانے بین کہ آب کا یا کس نے زخمی کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں' اس نے کہا واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کس نے آپ کو خمی کیا تو میں ضرور اے تل کر دینا۔ ابن عمر جی دین ہونے گردن نہیں اٹھائی نہ اس سے کلام کیا نہ اس کی طرف ملتفت ہوئے جب جاج نے یہ و میں ضرور اے تل کر دیتا۔ ابن عمر جی دین ہون کا راض ہو' لکل کرتیز جارہا تھا۔ مکان کے حمن میں تھا کہ اپنے چیچے والے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کہا کہ شخص گان کرتا ہے کہ وہ عہد اول کو اختیار کریں گے۔ اور کہا کہ شخص گان کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم عہد اول کو اختیار کریں گے۔

سعید سے مروی ہے کہ جات ابن عمر میں بین کی عیادت کے لیے آیا۔ ان کے پاس سعید بھی تھے بینی سعید بن عمرو بن سعید بن العاص پاؤں میں زخم لگ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے ابوعبد الرحن آپ اپنے کو کیسا پاتے ہیں۔ ہمیں اگر معلوم ہے کہ کوزخی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے زخمی کیا جس نے حرم میں ہتھیا راٹھانے کا تھم دیا جس میں ان کا اٹھا نا حلال نہیں۔

ا شرک بن عبید سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن اور تھے معلوم نہیں 'تم اور تی کو سالم نے کہا کہ جمعے معلوم نہیں 'تم اور تی کو سالم نے کہا کہ جمعے خبر نہیں کہ بٹھا و ۔ میں نے بٹھایا 'پھرانہوں نے کہا کہ جمعے خبر نہیں کہ کس نے زخمی کیا تھا 'انہوں نے کہا کہ جمعے خبر نہیں کہ کس نے زخمی کیا تھا 'انہوں نے کہا کہ جمعے خبر نہیں کہ کس نے زخمی کیا تھا 'انہوں نے کہا کہ جمعے خبر نہیں کہ کس نے زخمی کیا۔

ابوالوب سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابن عمر جی پینا کی وفات کیے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جمرے کے پاس جوم میں ان کی انگیوں کے درمیان ممل کے آگے کی لکڑی لگ گئ جس سے وہ بیار ہوگئے۔ تجاج ان کی عیادت کے لیے آیا۔ جب ان کے قریب پہنچا اور ابن عمر جی ہونا نے اس و یکھا تو اپنی آ تکھیں بند کر لیں۔ تجاج نے ان سے کلام کیا گر انہوں نے یکھا نہ کہا اس نے پوچھا کہ آپ کوکس نے مارا آپ کس پرشبہ کرتے ہیں ابن عمر جی ہونا نے جواب ندویا۔ تجاج جلا گیا اور کہا کہ شخص کہتا ہے کہ میں پہلے طریقے پر ہوں۔

حبیب بن الی ثابت سے مروی ہے کہ مجھے ابن عمر میں بیٹن کے بیٹنی کہ جس مرض میں ان کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ میں امور دنیا میں ہے کس پرافسوں نہیں کرتا ہوائے اس کے کہ میں باغی گروہ ہے قال کرتا۔ تافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بیٹن نے ایک فخص کو وصیت کی تھی کہ انہیں عسل دے وہ انہیں مشک سے ملئے لگار سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں بیٹن کی وفات سم بھے میں مکہ میں ہوئی اور فخ مین مدفون ہوئے۔ وفات کے رو

#### ار طبقات این سعد (مشرچهایم) مسلامی اضاد کرد. ای تقی نامی از این سعد (مشرچهایم) می این ما گذاری از انساد کرد.

یاس تھی جبان کی وفات ہوگئ توابن عمر چھ تھا کے پاس جل گئیں۔ان کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اے اپنے بیٹے عبداللہ بن - عبداللہ کودے دیااورسالم کوچھوڑ دیا'لوگوں نے اس کی وجہ ہے انہیں ملامت کی۔

عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان جاج بن یوسٹ کے پاس کئے جاج نے کہا کہ میں نے ابن عمر جن دین کی گرون مار نے کا ادادہ کیا تھا۔عبداللہ بن عبداللہ بنا ہے بنداللہ بنا میں اور کی بات میں لگ آبیا۔

خالد بن ممیرے مروی ہے کہ فاسق عجاج نے منبر پر خطبہ پڑھا اور کہا کہ ابن زبیر جی پین نے کتاب اللہ میں تح بیف کروی
(اوراہے بدل دیا) ابن عمر جی پین نے اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ نہ انہیں اس کی طاقت تھی اور نہ ان کے ساتھ بچھے مجاج نے کہا کہ فاحق تھی اور نہ ان کے ساتھ بچھے مجاج نے کہا کہ فاموش رہو تم بوڑھے ہوئے ہودہ بکتے ہوئتہاری عقل جاتی دہی ہے قریب ہے کہ بوڑھا گرفتار کیا جائے ۔
اس کی گرون ماری جائے اور اسے اس طرح گھیٹا جائے کہ اس کے دونوں تھیے پھولے ہوئے ہوں اور اہل بقیع کے اور کے گھماتے ہوئی۔

### ابن عمر هي اينه كا آخري وقت اوروفات:

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دون نے کوئی وصیت نہیں کی۔

نافع نے مروی ہے کہ جب ابن عمر خیاض خت علیل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ وصیت سیجے انہوں نے کہا کہ میں وصیت نہیں کرتا۔ میں زندگی میں جو پچھ کرتا تھا اللہ اے زیادہ جانتا ہے اب تو میں ان لوگوں سے زیادہ اس کا مستق کسی کوئیں پاتا میں ان کی جائیداد میں کسی کوان کا شریک ٹبیس کرتا (لیعنی اپنی اولاد کا )۔
کی جائیداد میں کسی کوان کا شریک ٹبیس کرتا (لیعنی اپنی اولاد کا )۔

نافع سے مروی ہے کہ این عمر جی دین علیل ہوئے تو لوگوں نے ان سے دصیت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ میں اپنے مال میں کیا کیا گیا گرتا تھار تی میری جائیدا داور زمین تو میں نہیں چاہتا کہ اولا دکے ساتھ اس میں کی کوشریک کروں ۔ تافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں دین کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری موت مکہ میں نذکر۔

عطیہ العوفی سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سی بھی کے مولی سے عبداللہ بن عمر سی بھی کی وفات کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک شامی نے اپنے نیز ہے کی آئی ان کے پاؤں میں ماردی تھی ان کے پاس تجاج عیادت کے لیے آیا اور کہا کہ اگر میں اس مخص کو جان لیتا جس نے آپ کو تکلیف پنچپائی تو ضروراس کی گردن ماردیتا۔عبداللہ نے کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے جھے تکلیف پنچپائی اس نے کہا کیوکر انہوں نے کہا کہ جس روز تونے اللہ کے حرم میں ہتھیا رواضل کیے تھے۔

سعید بن جبیرے مردی ہے کہ جب ابن عمر جی بینا کووہ فٹنہ پہنچا جوانبین مکہ میں پہنچا تھا اور انہیں تیر مارا گیا جس ہے وہ زمین پر کر پڑے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ زخم کا در درو کے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے مصائب کے فرزند مجھے مناسک اداکر لینے دے درو شدید ہوگیا تو مجاج کومعلوم ہواوہ ان کے یاس عیادت کے لیے آیا ادر کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوجا تا کرئس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو

### المبقات ابن سعد (صرچهان) المسلك المسل

نافع ہے مروی ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کے ساتھ زہروی کی اور اسے معزول کر دیا تو عبداللہ بن عروی سے مروی ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کے ساتھ زہروی کی اور اسے معزول کر دیا تو عبداللہ بن عربیت کی عربیت کی بیعت پر بیعت کی عنی نے دسول اللہ منافیظ کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن بدعهدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈ انصب کیا جائے گا اور وہ جھنڈ اکے گا کہ یہ فلاں کی بدعہدی ہے اللہ کے ساتھ شرک کے سواسب سے بڑی بدعهدی یہ ہے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی سالھ اور اس کے دسول کی بیعت کر سے اور اس کے درمیان تو اور نہ کو تو رہ درمیان تو اور نہ کو تو اس میں جرگز کو تی فض بزید کو معزول نہ کرے اور انہ کو تی سالم میں جگلت کرنے کہ جبر سے اور اس کے درمیان تو اور دور

نافع ہے مروی ہے کہ جب معاویہ تفاہ طرد پینہ میں آئے تو رسول اللہ منافیق کے منبر پرفتم کھائی کہ ابن عمر عدین کوخرور ضرور قبل کریں گے۔ پھر جب وہ مکہ کے قریب ہوئے تو لوگ ملے جن میں عبداللہ بن صفوان بھی تھے اور پوچھا کہ بتاؤتم ہمارے پاس کیالائے ہو۔ کیاتم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ عبداللہ بن عمر جی پین کوئل کرو۔ معاویہ میں مقدنے تین مرتبہ کہا کہ یہ کون کہتا ہے ۔ یہ کون کہتا ہے بیکون کہتا ہے۔

نافع ہے مروی ہے کہ جب معاویہ شی اندہ میں آئے تورسول اللہ سنگاتی کے منبر پرتنم کھائی کہ ابن عمر جی بین کوخر ورقل کریں گے اس پر ہمارے متعلقین آنے لگے عبداللہ بن صفوان ابن عمر جی پیشن کے پاس آئے اور دونوں ایک مکان میں داخل ہوگئے۔ میں مکان کے درواز سے پرتھا۔عبداللہ بن صفوان کہتے لگے کہ کیا آپ معاویہ جی اور کو چھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کو قبل کردیں واللہ اگر سوائے میرے اور میرے اہل ہیت کے کوئی نہ ہوگا تب بھی میں آپ کے لیے ان سے قبال کرون گا۔ ابن عمر جی دین کہ کہ میں اللہ کے جرم میں صبر نہ کروں۔

نافع نے کہا کہ میں نے اس شب کو دومر تبدای عمر جی دینا سے ابن صفوان کوئر گوٹی کرتے ہا۔ جب معاویہ جی دو قریب آئے تو لوگ ان سے ملے عبداللہ بن صفوان بھی ملے اور اپوچھا کہتم ہمارے پاس کیا لائے۔ آئے ہو کہ عبداللہ جی در کوئل کرو۔ انہوں نے کہا کہ داللہ میں انہیں قبل نہیں کروں گا۔

عبداللہ بن وینار سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے عبدالملک بن مروان پر اتفاق کر لیا تو انہیں ابن عمر نی پیز نے لکھا؛ اما بعد امیں نے اللہ کے بندے امیر المومنین عبدالملک سے اللہ کی سنت اور اس کے رسول سائٹیڈ کی سنت پران امور میں ساعت وطاعت کی بیعت کی جومیں کرسکوں گا اور میرے لڑکول نے بھی اس کا اقر ارکیا ہے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں نے ایک محص کومجر سے بیان کرتے سا کہ عمر جی دعد کی وطیت ام الموثین حفصہ جی دعائے

### کر طبقات این سعد (صدچهار) کران دانسار کرانی دارخی زردر نگتر تھے۔ زیدالطائی سے مروی ہے کہ میں نے این عمر سی این عمر سی این کو یکھا کہ اپنی دارخی زردر نگتر تھے۔

محمد بن عبداللدالانصاری نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی عثان القرشی ہے پوچھا کہتم نے ابن عمر جہ یہ ہو گوا پی واڑھی زرو رنگتے ویکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زرور نگتے تو نہیں ویکھا البتہ واڑھی کوزرودیکھا ہے جو بہت شوخ رنگ کی ندتھی بلکہ بلکی زرو تھی

نا فع ہے مروی ہے کداہن عمر جی دخت ان وا زھی سوائے ج یا عمرے کے بر صنے دیے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں دین نے ایک یاد و مرتبہ سر منڈ انا ترک کر دیا' سرکے بچھلے حصد کے کنارے کتر وائے' راوی نے کہا کہ وہ اصلع تھے (یعنی چندیا پر بال ندتھے) راوی نے کہا کہ میں نے نافع ہے کہا کہ کیا داڑھی ہے بھی ( کتر واتے تھے ) انہوں نے کہا کہ اس کے بھی کنارے کتر واتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر چھ دونانے ایک سال جج نہیں کیا تو انہوں نے مدینہ میں قربانی کی اور اپٹاسر منڈ ایا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دین کے بہت سے (بال) جمع کیے تھے جولا نے تھے یا اتنے برو ھے ہوئے تھے کہ ان کے شانوں سے لگتے تھے' ہشام نے کہا کہ پھر جھے ان کے پاس لایا گیا۔وہ مروہ پر تھے انہوں نے جھے بلا کر پیار کیا' میں نے دیکھا کہ اس روز انہوں نے بال کتر وائے۔

علی بن عبداللہ البارتی ہے مروی ہے کہ ابن عمر شاہد میں وقت بیت اللہ کا طواف کررہے تھے تو میں نے ان کی چندیا ویکھی جس پر ہال نہ تھے۔

ابن عمر جی این عمر وی ہے کہ دومۃ الجندل علی علی ومعاویہ جی دین کے وعدے کا وقت ہوا تو معاویہ اور علی جی اس کے اس سے نکلنے کا اندیشہ نہ تھا۔ ایک بہت بڑے دراز بختی اونٹ پر معاویہ جی دین آئے اور کہا کہ کون ہے جواس امر خلافت میں طبع کرے گایا اس کی طرف اپنی گر دن دراز کرے گا ابن عمر جی دین نے کہا کہ سوائے اس روز کے میں نے کہی اپنے ول ہے دنیا کی بات نہیں کی میں نے ارادہ کیا کہ (معاویہ جی دین کے جواب میں) کہوں کہ (وہ شخص طبع کرتا ہے) جس نے تم کواور تنہارے والدکو پر بنائے اسلام مارا تھا کہ تم دونوں اسلام میں داخل ہو گئے میں پہلنا چا ہتا ہی تھا کہ جنت اور اس کی تعتوں اور میووں کو یا دکر کے ان سے مند پھر لئا۔

الی حصین سے مروی ہے کہ معاویہ جی اندنے کہا کہ اس خلافت کا ہم سے زیادہ کون مستحق ہے عبداللہ بن عمر جی الاس نے کہا کہ میں نے یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ وہ شخص تم سے زیادہ مستحق ہے جس نے تم کو اور تبہارے والد پرضرب لگا گی ہے گیر میں نے جنت کی نفتوں کو یا دکیا اور اندیشہ ہوا کہ اس کے کہنے ہے نساد ہوگا۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ جب معاویہ خاصور کے پاس لوگ جمع ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہاس امرخلافت کا جھے ہے زیادہ کون متحق ہے؟ ابن عمر جی پین نے کہا کہ میں تیار ہوا کہ کھڑا ہوں اور کہوں کہ وہ فیض اس کا زیادہ حق وار ہے جس نے تم کو اور تنہارے والد کوکفر پر مارا ہے۔ پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ ممبرے ساتھ وہ گمان کیا جائے گا جو مجھے میں نہیں ہے (یعنی خواہش خلافت )۔

### الطبقات ابن سعد (معترجهاي) المستطل ۱۵۹ ما مستوال ۱۵۹ ما المستوال ۱۵۹ ما المستوال ۱۵۹ ما المستوال ۱۵۹ ما المستوال

ے کہا گیا کہ آپ زردی سے کیوں رنگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رمول اللہ طابقاتی کواس سے رنگتے دیکھا ہے۔ عبدالعزیز بن تحکیم سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر شادین کوزر دخضاب کرتے دیکھا۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ میں ۔ نے ابن عمر شادین کو دیکھا کہ داڑھی زرد تھی تہبند کرتے کے اندر تھی آیک پاؤں دو مرے پاؤل پررکھے ہوئے تھے اور تمامہ باند بھے تھے جو آگے اور چیجے لگتا تھا معلوم نہیں جو آگے تھا دوزیادہ طویل تھا یا جو چیجے تھا۔

سلیمان الاحول ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں ہیں کودیکھا کہانی داڑھی زردر نکتے تھے اس سے بیتر ہوجا تا تھاراوی نے اپنے کرتے کے گریبان کی طرف اشارہ کیا۔

عبیدین جری سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جہ دین سے کہا کہ آب پی داڑھی ڈردد کیکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْتِیْم کو دیکھا ہے کہا پی داڑھی زردر تکتے تھے میں نے کہا کہ آپ کوسیتیہ چپل پہنتے ویکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَا اِلْتِیْم کو دیکھا کہ آپ وہی پہنتے تھے وہی پیندفر ماتے تھے اور انہیں میں وضوکر تے تھے۔

ا بن عمر جی شناے مروی ہے کہ وہ اپنی داڑھی زعفران ہے ریکتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا تیا بھی ای ہے ریکتے تھے یا کہا کہ آپ کوسب رنگوں ہے زیادہ بیرنگ پیندتھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین اپنی داؤھی زردی سے رنگتے تھے جس سے ان کے کپڑے جمر جاتے تھے کہا گیا کہ آپ زردی سے کیوں رنگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طاقیق کو ای سے رنگتے دیکھا ہے آپ کوکوئی رنگ اس سے زیادہ پہندنہ تھا۔ آنخصرت مثالیق اس سے اپنے تمام کپڑے رنگتے تھے فتی کہ اپنا عمامہ بھی۔

علیم بن نسطاس ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں ہوں کو دیکھا کہ داڑھی زر در نکتے تھے اور کرتے میں گھنڈی نہیں لگاتے تھا یک باروہ قریب سے گزرے ادر سلام کرنا بھول گئے تو بھرلوٹے اور کہا کہ میں السلام علیم بھول گیا تھا۔

عبدالرحن بن عبداللہ بن وینار نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمر جی خلوق ورک ہے (وہ خلوق جس میں کسم بھی شامل ہوتا تھا) اپنی داڑھی زردر کگتے تھے اس ہے ان کے کپڑے بھر جاتے تھے۔

محجہ بن زید ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر خی پین کودیکھا کہ خلوق وزعفر ان ہے اپنی داؤھی زردر نگتے تھے۔ عطا ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں پین ( داؤھی ) زردر نگتے تھے۔عثان بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین اڑھی زرور نگتے تھے اور ہم لوگ کمت میں تھے۔

ٹافع ہے مروی ہے کہابن عمر جی دینما پی داڑھی زعفران اور کسم ہے جس میں مشک ہوتی تھی زردر نگلتے تھے۔ مولی بن الی مریم ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی دین وردی کا خضاب کرتے تھے زردی ان کی داڑھی ہے کرتے پرنظر تھی

عبید بن جریح ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جن پیش ہوں کہا کہ آپ اپنی داڑھی زردر نکتے ہیں اورلوگوں کودیکھتا ہوں کہ وہ زرور تکتے ہیں اورزمکین کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کالقیق کودیکھا کہ آپ اپنی داڑھی زردر نگتے تھے جمیل من

## العبقات ابن معد (منتهام) المنتقل ۲۵۸ العباري وانسار کي طبقات ابن معد (منتهام)

عبدالرحلٰ بن عبدالله بن عبدالله بن وینار نے اپنے والد سے روایت کی کدابن عمر جی دینا پی موجھیں کتر واتے تصاوراتی کتر واتے تھے کہ ان کے چرے سے ظاہر ہوتا تھا۔

محمد بن عبداللدالانصاری سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی عثان القرش سے دریافت کیا کہ کیاتم نے این عمر میں پین کواپٹی مونچیس کتر واتے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا کہتم نے خودد یکھا ہے انہوں نے کہا نہاں۔

عبداللدین دینارے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شاخت کواپی موٹیس کتر واتے دیکھا ہے ابواکملیج ہے مروی ہے کہ میمون اپنی موٹیس کتر واتے تصاور بیان کرتے تھے کہ ابن عمر شاخت بھی اپنی موٹیس کتر واتے تھے۔

ابن عمر خلاه ماروی ہے کہ وہ دونوں مونچھوں کولے لیتے تھے یعنی مونچھ کالمباحصہ ( کتر واڈ التے تھے )۔

حبیب بن الریان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خود میں کودیکھا کہ اپنی مونچھ کتروائی ہے اتن کہ گویا ہے منڈوادیا'اور اپنی تبیندنصف ساق تک اٹھائی ہے۔ راوی نے کہا کہ میں نے اسے میمون بن مہران سے بیان کیا توانہوں نے کہا کہ حبیب نے پج کہا۔ ابن عمر مخاد منا یسے ہی تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین مونچھ کا بیاور بیر حصہ (کتروا) لیتے تھے از ہر (راوی) نے اپنی مونچھوں کی طرف اشارہ کیا۔

عثمان بن عبیداللہ بن آبی رافع سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر بنی پیش کواس طرح مونچیں کیڑواتے ویکھا جومونڈ نے کے برابر ہوتی تغییں ۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر سی این واڑھی مٹی سے پکڑتے تھے اور جومٹی سے بڑھتی تھی کتر واڈالتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں اپنی واڑھی ) مٹھی میں لیتے تھے (نافع اپناہا تھ ٹھڈی کے پاس رکھتے ) اور جومٹی سے بڑھی تھی اسے کتر واڈالتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جو میں مواے کے یا عمرے کے اپنی داڑھی بر سے دیتے تھے۔

عبدالکریم الجزری سے مروی ہے کہ جھے اس تجام نے خبر دی جوابن عمر جو بین کی داڑھی کیڑتا تھا جو مطی ہے زا کہ ہوتی تھی۔ حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب الدوی سے مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر جو پین کو دیکھا کہ اپنی داڑھی زر د تے تھے۔

نوفل ہن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر میں دین کودیکھا کہ اپنی داؤھی خلوق سے (جوزعفران وغیرہ سے مرکب خوشبو ہے ) زردر نگلتے تصاور میں نے ان کے پاؤں میں دوچپل دیکھے جن میں دو تھے تھے۔ابن عمر ہیں بین سے مروی ہے کہوہ اپنی داڑھی زردر نگلتے تھے۔

ابن عمر می در من سے مروی ہے کہ خلوق کا تیل لگا کے بیری (بڑھا ہے) میں تغیر کرتے تھے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں دین اپنی داڑھی زر در تکتے تھے' کپڑوں میں بھی بیزر دی لگ جاتی تھی۔ان

#### الطقات ابن سعد (مدچهای) مالات المسال ۲۵۷ می موادین وانسار کا المقات ابن سعد (مدچهای)

کلیب بن وائل سے مروی ہے کہ میں نے این عمر جی این اکو یکھا کہ تمامہ اپنے چیجے لڑکاتے تھے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر تن میں کواس طرح نماز پڑھتے و یکھا کہ ان کی گھنڈیاں کھلی تھیں' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ شاقیقیم کو بھی محلول الازارد یکھا۔

علیم بن نسطامل ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خیار خوا کہ اور یکھا کہ وہ اپنے کرتے میں گھنڈیاں نہیں لگاتے تھے۔ ابن عمر خوارش میں مروی ہے کہ ان کی ایک مہرتھی' وہ اے اپنے بیٹے الی عبید کے پاس رکھتے تھے جب مہر لگا ناحیا ہے تھ تو اے لے محمد لگاتے تھے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ لوگوں نے نافع کے پاس ابن عمر جی شن کی مہر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر جی شنا انگوشی نہیں بینتے سے ان کی مہر (انگوشی) صفیہ کے پاس رہتی تھی جبوہ مہر لگانا جا ہتے تصفو جھے جسے تصاور بیس اسے لے آتا تھا۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر تھا ہیں کی مہر کانقش عبداللہ بن عمر تھا ہیں اللہ بن عمر خیاہی ہے مروی ہے کہ ان کی مہر میں'' عبداللہ بن عمر خیاہیں'' منقوش تھا۔

انس سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے مہر میں عربی میں نقش کھود نے کومنے کیاا بان نے کہا کہ میں نے محمد بن سیرین کواس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جی بین کی مہر کانقش'' لٹہ'' تھا۔ ابن عمر جی بینا سے مروی ہے کہ وہ اچھی طرح اپنی مونچھیں کمتر واتے تھے اور تہبند نصف ساق تک رہتی تھی۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جن پین کی تہبند کوان کی نصف ساق تک دیکھا' میں نے دیکھا کہ وہ اپنی مونچیس کتر واتے تھے۔

عثان بن ابراہیم بن محر بن حاطب سے مروی ہے کہ بیل نے عبداللہ بن عمر بن شما کودیکھا کہ اپنی مونچیس کتر واتے تھے' انہوں نے مجھے اپنی گودمیں بٹھایا'محمہ بن کنساسہ نے کہا کہ عثمان بن ابراہیم کی والدہ قدامہ بن مطعون کی بیٹی تھیں۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خیادین کواس طرح اپنی مو چھیں کترواتے ہوئے ویکھا کہ گمان ہوا کہ وواسے اکھاڑتے ہیں۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں پنا کو جمیشہ گھنڈیاں کھولے ہوئے ہی ویکھا۔

عاصم بن محرنے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابن عمر جی پیشا کودیکھا کہ اپنی مونچھیں کتر واتے تھے میں ان کی جلد کی سفیدی دیکھتا تھایاان کی جلد کی سفیدی فلا ہر ہوجاتی تھی ۔

ضحاک بن عثمان ہے مروی ہے کہ میں نے یکی بن سعید ہے دریافت کیا گر کیا تم کسی اہل علم کو جانتے ہو جواپی موقچییں کتر وا تا ہو؟ انہوں نے کہا کہ سوائے عبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عامر بن ربعیہ ٹی ٹیٹھ کے کسی کوئٹیں جانتا' یکی دونوں ایسا کرتے تھے۔ عاصم بن مجر بن زیدالعری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمر بنی بین اپٹی موقچییں کتر واتے تھے جس ہے جلد کی سفیدی میں میں ما

نظرآ تی تھی۔

### 

کہ میں نے این عمر خادش کو بہت کم گھنڈیاں لگائے دیکھا۔ ثابت بن عبید سے مروی ہے کہ میں نے این عمر جن بین کواپیخ کرتے میں گھنڈیاں لگائے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔

جمیل بن زیدالطائی ہے مروی ہے کہ بین نے ابن عمر جی دین کے تبیند کو دیکھا کہ مخنوں ہے اوپراور پیڈلیوں ہے بیچ تھی دو زردجا دریں اوڑ ھے نتھاور داڑھی زردر کے ہوئے تھے۔

انی التوکل الناجی ہے مروی ہے کہ گویا میں ابن عمر جی ہوتا کو دیکھ رہا ہوں جو دوجیا دریں اوڑ ھے تھے اور گویا ان کی پنڈلی کی مچھلی کی طرف دیکھ رہا ہوں جو تہبند ہے نیچے ہوتی تقی اور کرتا اوپر۔

یجی بن عمیرے مردی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ جی دو کو یکھا کہ والد کے پاس کھڑے تھے بدن پر ایک او نچے دامن کا کرتا تھا۔ والدنے ان کے کرتے کا وامن پکڑ کے چیزے کی طرف دیکھا اور کہا کہ گویا بیعبداللہ بن عمر جی دین کا کرتہ ہے۔

صدقتہ بن سلیمان انجلی ہے مردی ہے کہ جھے ہے والد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر جی دین کودیکھا کہ بلندآ واز تھے اور زرد خضاب کرتے تھے۔ بدن پرایک دستوانی کر دیتھا جونصف ساق تک تھا۔

موی بن د مقان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عرفی میں کودیکھا کر نصف ساق تک کی تبیند یا ندھتے تھے۔

ابن عمر می این عمر می ہے کہ میں نے عمامہ با ندھا اور شملہ دونوں شانوں کے درمیان افکایا۔ ابن عمر می است مروی ہے کہ جب وہ مجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھ جا در سے باہر کر دیتے تھے۔نظر الی اواؤہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں سین کے مر پر ساہ عمامہ دیکھا۔

حیان البارتی سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر بھی جن کوایک تبیند میں جے وہ باندھے ہوئے تھے نماز پڑھتے دیکھایا میں نے سنا کہ وہ ایک تبیند میں کہ ان کے بدن پراس کے سوااورکوئی گیڑ اند ہوتا تھافتوی دیتے تھے یا نماز پڑھتے تھے۔

عمران المحلی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر تصاف کوایک تبیند میں تماز پڑھے ویکھا۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر بھائین کودیکھا کہائی موٹچھا چھی طرح کم واتے تھے اور عمامہ باندھتے تصاوراہے اپنے چیچے لاگاتے تھے۔

محمد بن عبدالقد الانصارى سے مروى ہے كہ يس نے عبدالقد بن الى عثان القرشى سے يو چھا۔ كياتم نے ابن عمر من يون كوائي تبدند نصف ساق تك الحماتے ہوئے ديكھا ہے انہوں نے كہا ہے كہ ميں نہيں جانتا كہ نصف ساق كيا ہے۔ البتہ ميں نے انہيں ديكھا ہے كہ كرتے كے دامن بہت چھوئے ركھتے تتھے۔

عبداللہ بن منش ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دین کے بدن پر دومعافری (خاکی) چادریں ویکھیں اور تہبند نصف ساق تک تھی۔

ابور بجانہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دین کومدین میں دیکھا کہ تہبند چھوڑ ہے ہوئے مدینہ کے بازاروں میں آتے اور پوچھتے کہ یہ کیونکر فروخت ہوتا ہے۔

### كر طبقات ابن سعد (مدچار) كالانسلام ٢٥٥ كالتي وانسار كالرفيات

مجاہدے مروی ہے کہ ابن عمر تھا ہوں تھی کہ میں آئے تو بیس برس کے تھے۔ ایک سرس گھوڑے پرسوار تھے پاس بھاری تیزہ تھا جسم پر ایک چھوٹی ہی جا درتھی جس کے سرے سنجلتے نہ تھے نبی مالاتیا ہے و کہ اپنے گھوڑے کی وجہ سے علیحدہ میں ۔ تو فر مایا عبداللہ میں ۔ یعنی آپ نے ان کی تعریف فر مائی۔ عبداللہ میں عبداللہ میں ۔ یعنی آپ نے ان کی تعریف فر مائی۔

سخیی البکاسے مروی ہے کہ ابن عمر میں دین کو ایک تہبندا در ایک چا در میں نماز پڑھتے دیکھاا پنے دونوں ہاتھوں کواس طرح کرتے تھے (ابوجعفرراوی ابنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے تھے )اورانگلی کواس طرح کرتے تھے ابوجعفرنے اپنی انگلی ناک میں داخل کی۔

قزعة العقبلی سے مروی ہے کہ ابن عمر جھنوں کو مروی محسول ہوئی۔ حالانکہ احرام یا ندھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے چا دراڑ ھادؤ میں نے چا دراڑ ھادی بیدار ہوئے تو اس کی خوبصورتی اور دھاریوں کو دکھنے لگئے دھاریاں ریشم کی تھیں انہوں نے کہا کہا گریہ نہوتا تو کوئی حرج ندتھا۔

نافع ہے مروی ہے کہ میل نے بسااوقات ابن عمر چی دیں پر پانچ سودرہم قیمت کی دھاری دار خپاور دیکھی۔ابن عمر چی دین ہے مروی ہے کہ دہ شر (سوت رکیٹم ملا ہوا کپڑا) نہیں پہنتے تھے لیکن کسی لڑ کے کے بدن پرد کیھتے تھے تو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ میں مروی ہے کہ دہ شر (سوت رکیٹم ملا ہوا کپڑا) نہیں پہنتے تھے لیکن کسی لڑ کے کے بدن پرد کیھتے تھے تو منع بھی نہیں کرتے تھے۔

ابن عمر جن پیشن ہے مروی ہے کہ وہ گیروکارٹگا ہوالباس بھی پہنتے تھے اور زعفران کارٹگا ہوا بھی۔ نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جن پیشن حمام یا تالا ب یا نہر میں بغیر تبیند کے نہیں داخل ہوتے تھے۔

الی اسحاق سے مروی ہے میں ابن عمر میں بین کے پاؤں میں دو چپل دیکھے کہ ہرا کیک میں آگو شھے اور انگلی کے پیچ میں تسمہ تھا۔ میں نے انہیں صفاومروہ کے درمیان دیکھا کہ بدن پر دوسفید چادریں تھیں جب وہ مسیل پر (سیاب گاہ پر جواس زمانے میں بھی دو سبزستونوں سے محدود ہے ) آتے تھے تو معمولی رفتار ہے کسی قدر تیز چلتے تھے اور جب مسیل سے گزر جاتے تھے تو معمولی طور پر چلتے شخ جب صفاومردہ میں سے کسی برآتے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔

زید بن جبیرے مروی ہے کہ دہ ابن عمر خین دین کے پاس گئے دو کمبل کی جپولداریاں اورا یک خیمہان کے بہاں دیکھا پاؤں میں دوتسمہ والے چبل تھے۔ایک تسمہ چار انگلیوں کے درمیان تھا جس پر زبان کی طرح نوکدار بال تھے ہم لوگ اے الحصیہ کہتے ہیں۔

جبلہ بن سہیم سے مروی ہے کہ میں نے ویکھا کہ ابن عمر جی دین ایک کرند فرید کر پہنا پھرا سے واپس کرنا جا ہا تو اس ک کرتے میں ان کی داڑھی سے زردی لگ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے واپس نیس کیا۔

نافع یاسالم سے مروی ہے کہ ابن عمر بن النماسفر میں کرتے کے اوپر سے تہیند بائد سے تھے۔ الازر ق بن قیس سے مروی ہے

# الطبقات ابن سعد (مدچان) مسلوم المسلوم المسلوم

ِ مرجا کیں گے تو تمہیں ان کے ذریعہ ہے تو اب ملے گاادرا گرزندہ رہیں گے تو اللہ ہے تمہارے لیے دعا کریں گے۔

عمرو بن نیمیٰ نے اپنے دادا ہے روایت کی کہ ابن عمر جن پیشنا ہے کچھ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ شخص بلٹا تواہیے آپ سے کہا کہ اچھا ہوا کہ ابن عمر جن پینانے اپنی لاعلمی ظاہر کر دی۔

ابن عون سے مروی ہے کہ ابن عمر چی ڈین کومعاویہ ٹی شاند سے پچھ ضرورت تھی تو ان کو لکھنے کا ارادہ کیا اور اپنے نام سے شروع کیالوگ ان کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ لکھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم معاویہ کی جانب۔

ابن عمر می شناسے مروی ہے کہ میں یا زار میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ میں سلام کروں اور مجھے سلام کیا جائے اس کے سواکوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

کثیر بن بنا عدالحدانی نے اپنے والدے روایت کی کہ میں بصرے سے ابن عمر می شائے پاس ہدیہ لے کے آیا تو انہوں نے قبول کر لیا' ان کے مولی سے پوچھا کہ آیا وہ خلافت طلب کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہیں' وہ اللہ کے زودیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں۔ راوی نے کہا کہ میں نے انہیں روز ہے کی حالت میں دو گیرو میں رنگی ہوئی چا دروں میں اس طرح ویکھا کہ ان پر (وضویا عنسل کے لیے) یانی ڈالا جار ہاتھا۔

نا فغ ہے مردی ہے کہ ایک روز ابن عمر حن دین نے یانی ما نگا تو شعشے میں یانی لایا گیا انہوں نے ویکھا تو نہیں پیا۔

جریر بن حازم ہے مروی ہے کہ میں سالم کے پاس تھا' انہوں نے پانی مانگا پانی ایسے بیا لے میں لا یا گیا جس میں چاندی کا ملم تھا جب انہوں نے اس کی طرف ہاتھ ہر حایا تواہ و کھے کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ اور نہیں پیا۔ میں نے نافع سے پوچھا گدا بوعمر کو پانی پینے سے کیا چیز روکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بات جوانہوں نے چاندی کا ملمع کیے ہوئے برتن کے بارے میں اپنے والدسے تی ہے میں نے کہا کہ کیا ابن عمر میں ہونا چاندی کے میں نے کہا کہ کیا ابن عمر میں ہونا چاندی کے موعے برتن میں نہیں چیز میں وضوکر تے تھے کہا کہ کیتلی اور ملم کے بہوئے برتن میں پیس گے ہوئے برتن میں وضوئیس کرتے تھے پوچھا کس چیز میں وضوکر تے تھے کہا کہ کیتلی اور کھڑی کے بالوں میں۔

حذف بن البجف سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شارین سے پوچھا کہ ابن زبیر شارش سے بیعت کرنے میں گون ساامر مانع ہے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے ان لوگوں کی بیعت کوسوائے قلہ (تھیل) کے اور پچھنہ پایا تم جانئے ہو کہ قلہ کیا ہے کیا تم نے بچے گونہیں دیکھا کہ وہ یا خانہ پھرتا ہے اور پاخانہ پھرنے میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی مال کہتی ہے کہ قلہ۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ابن عمر بن من کہا کہ اس فتنے میں ہماری مثال اس قوم کی ہی ہے جواس راہ پر چل رہی ہو جسے وہ جانتے ہوں' اس طالت میں تھے کہ ابروتار کی نے تھیر کیا ۔ بعض نے داہنی ست اختیار کی اور بعض نے ہا میں' وہ راستہ بھول گئے' ہم نے جب بیرعالت دیکھی تو کھڑے ہوگئے'تار کی دور ہوگئے۔ پہلارات نظر آیا۔ اسے پیچان کراختیار کرلیا۔

قریش کے بینو جوان اس سلطنت اوراس دینار پر باہم کشت وخون کرتے ہیں واللہ میں اپنے ایک جوتے کے برابر بھی اس چیز کے ہونے کی برواونہیں کرتا جس میں بعض لوگ بعض کوتل کریں۔

### كِلْ طِقَاتُ ابْن سعد (مديهاء) كالتكون وانسار كالمنظمة المن المعالي المناسكة المن سعد (مديهاء)

مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عمر خاص کا دے چند درہم تھے انہوں نے اس سے زیادہ کھرے ادا کیے۔ اس مخص نے جس کوادا کیے تھے کہا کہ بیٹیرے درہموں سے بہتر ہیں انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کین غیر ادل ای سے خوش ہے۔

ایک شیخ سے مروی ہے کہ جب ابن زہیر ہی اور کا زمانہ ہوا تو تھجوریں لٹائی گئیں ہم نے بھی خریدیں اور سرکہ بنایا 'والدہ نے ابن عمر ہی وی کو کیجیا' میں بھی قاصد کے ساتھ گیا تو ابن عمر ہی دینا نے دریافت کر کے کہا کہ اسے گرادو۔

یوسف بن مالک بن ما مک سے مروی ہے کہ بیل نے اس عمر خامدین کوعبید بن عمیر کے پاس دیکھا کہ عبید قصہ بیان کر دہے تصاورا بن عمر جاروں کی دونوں آئے تھیں آئے نسو بہار ہی تھیں ۔

عاصم بن ابی النجو دے مروی ہے کہ مروان نے ابن عمر میں دین کہا کہ آپ اپناہاتھ بڑھا ہے ہم بیعت کریں گئے آپ عرب کے سردار ہیں اور سردار کے فرزند ہیں' ابن عمر جی دین نے کہا کہ میں اہل مشرق کے ساتھ کیا کروں اس نے کہا گہ انہیں اتنا ماریخ کہ دو بیعت کرلیں۔ ابن عمر جی دین میں نے کہا واللہ' اگر میرے لیے ستر سال تک سلطنت ہواور ایک شخص بھی قبل گیا جائے تو مجھے پہندنہیں۔ مروان کہتا تھا:

انی اری فتنہ تعلی موا جلھا والملك بعد ابی لیلی لمن غلبا ''میں فتنے کود کیمتا ہوں کہاس کی دیکیں اٹل رہی ہیں۔اورالالیل (معاویہ) کے بعد سلطنت اس مخض کے لیے ہوگی جوغالب آ کے میں،

ابولیلی معاویہ بن پزید بن معاویہ تھے اپنے والدیزید کے بعد جالیس شب تک خلیفہ رہے پزید نے اپی وُندگی ہی میں لوگوں سے ان کے لیے بیعت لی تھی۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن زبیر میں ہو' خوارج اور ختیبہ کے زمانے میں ابن عمر میں پینسے پوچھا گیا کہ آپ اس گروہ اور اس گروہ کے ساتھ نماز پڑھتے میں حالا تکہ یہ ایک دوسر ہے قبل کرتے میں انہوں نے کہا کہ جوشخص جی علی الصلوۃ (نماز کے لیے آؤ) کے گااسے میں جواب دوں گااور جوشخص تی علی الفلاح (فلاح کے لیے آؤ) کے گااسے میں جواب دوں گااور جوشخص کے گا کہ اپ برادر مسلم کے قبل کواور اس کا مال لوٹے گوآؤ تو میں کہوں گا کہ نہیں۔

ابن عمر جی پینا سے مروی ہے کہ غز وہ عمراق میں ایک دیمیاتی سے جنگ کی اور اسے تل کر کے سامان لے لیا جوانمیں کے سپرو کرویا گیا۔ وہ اپنے والد کے پاس آئے اور اے ان کے سپروکر دیا۔

ا بن غمر جی بین سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مانٹیکل کی وفات ہوئی نہیں نے کوئی لاپینٹ اینٹ پررکھی اور نہ کوئی تھجور کا

عمرو بن دینارے مروی ہے کدابن عمر جی دین نے ارادہ کیا کہ نکاح نہ کریں خصیہ جی ہونا نے کہا کہ نکاح کرو۔ اگر بیچے

### كر ظبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المس

ا التدنو جا منا ہے کہ اگر جمیں تیراخوف نہ ہوتا تو ہم اپنی قوم قریش ہے اس دنیا کے بارے میں باہم از جائے۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں پینا کوعروہ بن زبیر ٹی سدنے طواف میں پایا تواسیے ساتھ ان کی بینی کا بیام دیا مگر ابن عمر جی پینانے کوئی جواب نددیا عروہ نے کہا کہ میر سے رائے میں انہوں نے اس امر کی موافقت نہیں کی جو میں نے ان سے طلب کی لامحالہ میں اس معاملے میں ان سے دوبارہ کہوں گا۔

نافع نے کہا کہ ہم لوگ عروہ سے پہلے مدینہ آگئے اور ہمارے بعدوہ آئے ابن عمر چھ بیننے کے پاس گئے سلام کیا تو ان سے
ابن عمر چھ بیننے کہا کہ تم نے طواف میں میری بٹی کا ذکر کیا حالانکہ ہم لوگ اللہ کوا پٹی آ تکھوں کے سامنے دیکے دہے تھے کہی امر تھا
جس نے جھے اس معاطے میں جواب دیئے سے بازر کھا'جو چیزتم نے طلب کی تھی اس میں تمہاری کیا رائے ہے' کیا اب بھی اس کی
حاجت ہے' عروہ نے کہا کہ اس وقت سے زیادہ میں جھی اس پرحریص نہ تھا۔

ابن عمر می بین من جھے ہے کہا کہ لڑکی کے دونوں بھائیوں کو بلاؤ۔عروہ نے بھی کہا کہ زبیر کے لڑکوں میں سے جسے پاٹا بلا لا نا۔ابن عمر میں بین نے کہا جمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں عروہ نے کہا اچھا تو ہمارے مولیٰ فلاں (کو بلالیا جائے) ابن عمر میں بین نے کہا کہ بیتو بہت بعید ہے۔

لڑی کے دونوں بھائی آ گئے تو این عمر جی پین نے اللہ کی حمد و تابیان کی اور کہا کہ بیم وہ ہیں جوان لوگوں میں ہے ہیں جنہیں من دونوں پہچانے ہو۔ انہوں نے تہاری بہن سودہ کا ذکر کیا ہے میں ان سے اس عہد پر نکاح کرتا ہوں جواللہ نے عورتوں کے لیے مردوں سے لیا ہے کہ یا تو نیکی کے ساتھ دکاح میں رکھنا یا احسان کے ساتھ طلاق دے کرآ زادگر دینا اور اس مہر پر نکاح کرتا ہوں جس سے مردوں سے لیا ہوں کو طلال کر لیتے ہیں اے عروہ اس قتم کے عہد پرتم راضی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے تم سے اللہ کی برگت پراس کا نکاح کردیا۔

عروہ نے ولیمہ کیا تو عبداللہ بن عمر جی ہونا کوجھی بلا بھیجا۔ وہ آئے اور کہا کہ اگرتم مجھے سے کل شام کو کہہ دیے تو میں آج روز ہ نہر کھتا۔ اب تمہاری کیا رائے ہے بیٹھوں یا واپس جاؤں انہوں نے کہا۔ نیکی کے ساتھ واپس جا بیخ ابن عمر جی ہون چلے گئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر جی دین سٹلہ پوچھا تو ابن عمر جی سٹا ہے جھالیا۔اوراہ پندئین کیا۔لوگوں کو گمان ہوا کہ انہوں نے مسئلہ نہیں سنا' دوبارہ عرض کی اللہ آپ پر رحمت کرے کیا آپ نے میرا مسئلہ نہیں سنا' انہوں نے کہا کیوں نہیں' تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو بچھ ہم ہے سوال کرتے ہواللہ تعالیٰ اے ہم ہے نہیں پوچھے گا اللہ تم پر رحمت کرے ہمیں انٹی مہلت دو کہ مسئلہ بچھ لیں ۔اگر ہمارے پاس اس کا جواب ہوگا تو تمہیں بتاویں کے ورند آگاہ کردیں گے کہ ہمیں اس کاعلم نہیں۔

عاصم بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابن عمر بن پینا کو بغیر اس کے رسول اللہ سائٹیٹل کا ذکر کرتے نہیں شا کہ ان کی آنجیمیں رونے میں سبقت کرتی تھیں ۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں ابن عمر خادی ساتھ تھا۔ لوگ انہیں سلام کرنے لگئے اپنے گھوڑے تک پہنچے تو مجھ ہے کہا کہ اے مجاہد لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر میں انہیں سونا جیا ندی دیتا تب بھی محبوبیت میں نہ بوھتا۔

# كر طبقات ابن سعد (مدیمار) كال المحال ۲۵۱ كالمحال ۱۵۱ مهاجرین وانسار

ہاں'ارشادہوا' بیمچھلی ای کودے دو۔ ابن میرین سے مروی ہے کہ ابن تمرین شماس شعرکوشل کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔

يحب الحمر من مال الند املى ويكره ان تفارقه ''وہ اینے ہم نشینوں کے خرج سے شراب بینا جا ہتا ہے۔ آسے ریکروہ گزرتا ہے کہ بینے اس سے جدا ہوجا کیں''۔

میمون بن مہران سے مردی ہے گہ ابن عمر جہ اپنا کی بیوی پر ابن عمر جہ اپنے کے بارے میں عمال کیا گہم اس پیٹنے کے ساتھ مہر بانی نہیں کرتیں۔انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ کسی کو بلا لیتے میں اور کھلا ویتے ہیں۔ بیوی نے مساکین کی ایک جماعت کو بلا جیجا جوابن عمر ہی ہیں کے مسجد سے نگلنے کے رائے پر بیٹھتے تھے۔انہیں کھانا کھلا دیا اور کہا کہ ابن عمر جی دین کے راستے پر نہ بیٹھنا۔ ابن عمر جی دینا اپنے گھر آ ہے اور کہا کہ فلاں اور فلاں کو بلاؤ 'بیوی ان لوگوں کو کھا نا جیجے چکی تھیں اور کہدویا تھا کہ اگرا بن عمر جہ پین تحمیل بلائنی تو ان کے یاس نہ آتا۔ ابن عمر جہ پین نے کہا کہ تم لوگوں نے پیچایا کہ بیس رات کا کھانا نہ کھاؤں۔انہوں نے اس رات کو کھانانہیں کھایا۔

عطاء مولائے ابن سباع سے مروی ہے کہ بین نے ابن عمر ہن میں کودو ہرار درہم قرض دیے تھے انہوں نے دو ہزار درہم تصح ۔ میں نے وزن کیا تو دوسوزا کہ تھے۔ خیال ہوا کہ شاید ابن عمر ہی ہے آ زماتے ہیں۔ میں نے کہا اے ابوعبدالرحمن وہ تو دوسو درہم زائد ہیں۔انہوں نے کہاوہ تہارے لیے ہیں۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی میں کواپنے مال میں جب کوئی چیز زیاد پیند آتی تواہے اپنے رب کے لیے قربان کر ویتے تھے ایک شب میں نے اپنے آپ کواس حالت میں ویکھا کہ ہم لوگ تجاج تھے ابن عمر جی دیں ان کواپنے نقیس اوٹٹ پر روانہ ہوئے جوانہوں نے مال کے عوض لیا تھا جب انہیں اس کا رات کا چلنا پیند آیا اور اس کا بٹھا نا اچھامعلوم ہوا تو اس سے اترے اور کہا اے نافع تم اس کی تلیل اور کجاوہ اتار لو حصول ڈال دوادراشعار کر دو (اشعاریہ ہے کہاہے ہار پہنا دیا جائے یا اس کے کوہان ہے خون نکال دیا جائے تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیرم کی قربانی کے لیے ہے ) اور قربانی کے اونٹوں میں داخل کر دو۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر حد میں کی ایک جاربہ (لونڈی) تھی جب اس کے ساتھ ان کی پیندیدگی بہت بڑھ گئی تو اے آزاد کردیا اورا بینے مولی (آزاد کردہ غلام) سے اس کا نکاح کردیا۔ محمد بن یزیدئے کہا کہ وہ نافع ہی تھے (جن سے انہوں نے اس کا تکان کیا) اس کے بہال لڑکا پیدا ہوا۔ نافع نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر جوروں کو ویکھا کہ اس لڑ کے کو لے کے پیار کرتے اور کہتے کہ فلال عورت کی خوشبوکیسی اچھی ہے یعنی اس جار بیری جے انہوں نے آزاد کیا تھا۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی دین اپنے غلامول میں ہے کسی کود کیھتے تھے جوانہیں اچھامعلوم ہوتا تھا تو اسے آزاد کر دیتے تھے۔غلاموں کوبھی نیہ بات معلوم ہوگئ تھی۔ میں نے ان کےغلام کو دیکھا کہ بسا اوقات بھا گیا ہوا گیا اورمسجد میں رہ گیا جب انہوں نے اے اس اچھی حالت پر دیکھا تو آ زاد کر دیا۔ ان کے احباب کہتے تھے کہ والندا ہے ابوعبدا لرحمن دہ لوگ صرف آپ کو دھوکہ دیتے ہیں عبداللہ ہی دور ایکتے تھے کہ جوہمیں اللہ کے ذریعے سے دھو کا دے گا ہم اس سے دھو کا کھا تیں گے۔

نافع ہے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر جہ دھنا کے ساتھ کعیہ میں داخل ہوا انہوں نے جدہ کیا تو مجدے میں یہ کہتے سنا کہ

### الم طبقات ابن سعد (هندچان) المسلك ال

سے بیعت کریں آپ رسول الله ملاقیم کے صحابی اور امیر الموشین کے فرزند ہیں آپ ہی اس امر (خلافت) کے سب سے زیادہ مستق ہیں۔ پوچھاتم جو پچھ کہتے ہوسب لوگ اس پر متفق ہیں۔ معاویہ ٹی افرون کہا 'جی ہاں سوائے ایک بہت ہی قلیل جماعت کے۔ ابن عمر جہوں نے کہا کہ سوائے جمرے تین کا فروں کے اگر کوئی ہاتی ندرہے جب بھی مجھے اس کی حاجت نہیں۔

معاویہ سی اور نے معلوم کرلیا کہ ابن عمر سی سی قال نہیں چاہتے 'پوچھا' کیا آپ کی رائے ہے کہ آپ اس شخص سے بیعت کرلیں جس پر قریب قریب سب لوگ منفق ہو گئے۔ اور وہ آپ کے لیے زمینوں اور اموال میں سے اتنا لکھ دے کہ اس کے بعد نہ آپ محتاج ہوں نہ آپ کی اولا دانہوں نے کہا کہ تم پر افسوں ہے میرے پاس سے نکل جاؤ' پھر میرے پاس نہ آ نا تم پر افسوں ہے میر اس کے اس میں آپر وکرتا ہوں کہ دنیا سے اس طرح جاؤں کہ میر اہا تھ سفید وصاف ہوجائے۔

میمون سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابن عمر جی پین (کھانے) کی دعوت پر (لوگوں کو) جمع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کے سواانہوں نے نہیں کیا' اوٹنی تھک گئ' تو انہوں نے اسے ذکح کیا۔ جھے سے کہا کہ اہل مدید کومیر سے پاس جمع کرو۔ میں نے کہا' اے سجان اللہ۔ آپ س چیز پرلوگوں کو جمع کرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے' کہا اے اللہ مغفرت کر'تم کہوکہ پیشور باہے اور یہ گوشت ہے چھر جو جا ہے گا کھائے گا اور جو جا ہے گا چھوڑے گا۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں ابن عمر جی ہے یا سگیا۔ ہر چیز کی قیت کا اندازہ کیا جوان کے گھر میں تھی' بستریا لحاف یا فرش اور ہروہ چیز جوان کے بدن پرتھی تو میں نے اسے سودرہم کے برابر بھی نہ پایا' دوسری مرتبہ پھران کے پاس گیا تو میں نے اسے انتا بھی نہ پایا کہ میرے اس طیلیان (لباس) کے برابر ہوتا۔

ابوائمیٹی نے کہا کہ میمون کی جس وقت وفات ہوئی توان کا طیلسان ان کی میراث میں سودرہم کوفروخت کیا گیا۔ طیلسان کردی لباس متھے کدائے میں برس تک بیٹنتے تھے پھرالٹ لیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر بی اوقات وہ کسی میں میں اپنے گھر والوں کو ایک بڑے بیا نے پر مدعو کرتے تھے۔ بسا اوقات وہ کسی مسکین کی آ واز شنتے تھے تھو اپنے حصد کا گوشت روٹی اس کے پاس لے جاتے ان کے واپس آنے تک جو پچھے بیالے میں ہوتا تھا اس سے لوگ فارغ ہوجاتے تھے کہ روز ہ وار ہوتے تھے۔ سے لوگ فارغ ہوجاتے تھے کہ روز ہ وار ہوتے تھے۔

حبیب بن ابی مرزوق سے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین ان کی خواہش کی تو ان کے لیے ان کی بیوی صفیہ نے تلاش کی ۔ چھلی مل گئی تو اسے بہت اچھی طرح تیار کیا اور ان کے پاس بھیجی 'ابن عمر جی پین نے درواز سے پرایک مسکین کی آواز ٹی تو کہا کہ بیہ چھلی اسے و سے دوصفیہ نے کہا کہ بین آپ کو اللہ کی تم موری ہوں کہ آپ اس بین سے پچھ بھی واپس کریں 'انہوں نے کہا کہ بیاس مسکین کو و سے دو صفیہ نے کہا کہ بم لوگ اس مجھلی کے عوض اسے راضی کرلیں گے کہا کہ ٹم لوگ جا نو ان لوگوں نے سائل سے کہا کہ ابن عمر جی بیش کو این عربی بیشی کرنے لگا۔

ابن عمر جی بین کو اس مجھلی کی خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ مجھے بھی اس کی خواہش ہے سائل اس کی قیمت بیس کی بیشی کرنے لگا۔

یہاں تک کہ انہوں نے ایک دینا ردیا صفیہ نے کہا کہ موالگوں نے سائل کوراضی کرلیا ہے۔

انبول نے سائل سے کہا کہ کیا تنہیں لوگوں نے راضی کرلیا ہے اورتم راضی ہو گئے ہواور قیت لے لی ہے؟ اس نے کہا جی

### كر طبقات ابن سعد (عشريار) كالتحالي ١٣٩ كالتحالي التحالي وانسار كالم

نافع ہے مردی ہے کہ ابن عمر میں من اپنے مکان کو اس طرح وقف کیا کہ وہ بھے نہ کیا جائے نہ بہ کیا جائے اور ان کی اولا دمیں سے جوفض اس میں رہے نہ اسے اس میں سے تکالا جائے اس کے بعد ابن عمر میں میں شکونٹ کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نافع سے مروی ہے کدابن عمر جی اور یوں پرگز رے ان لوگوں کوسلام کیا تو کہا گیا بیلوگ تو یہودی ہیں انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میر اسلام مجھے واپس کر دو۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین میں کے لیے جب کو کی شخص اپنی مجلس سے کھڑا ہوتا تھا تو وہ اس مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین مگڑی اور خربوز ہ ناپسند کرتے تھے وہ اس وجہ سے اسے نہیں کھاتے تھے کہ اس میں نجاست (یانس) ڈالی جاتی تھی۔

نافع مولائے این عمر جی دین ہے کہ ابن عمر جی دین کے کی چرواہے کی بانسری کی آ وازشی تو اپنی انگلیاں کا ٹوں پر رکھ لیس اور سواری کوراستے سے پھیرلیا۔ کہتے جاتے تھے کہ اے نافع کیا تم سنتے ہو۔ ہیں کہنا تھا' بی ہاں وہ چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ میں نے کہا کہنیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا ٹوں سے ہٹائے راہتے کی طرف بلیت آئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ آئے کو و یکھا کہ آپ نے چرواہے کی بانسری کی آ وازشی تو ای طرح کیا۔

این عمر ان انتخاب مروی ہے کہ جب زید ان اندہ میں شہید ہوئے تو عمر بن الخطاب ان ان کا مال ان کے وارثوں کو دے دیا۔ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر میں میں زید ان اندہ سے قرض لیتے تھے اور اپنے لیے قرض ما لگتے تھے اور جہاد میں اس سے ان لوگوں کے لیے تجارت کرتے تھے۔

معاویہ بن الی مزرد سے مروی ہے کہ میں نے ہرشندگی میچ کو ابن غمر بی دین کو قباء کی طرف اس طرح بیادہ جاتے ویکھا کہ جوتے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے وہ عمر و بن ثابت العنواری پر گزرتے تھے جوشاخ کنانہ میں سے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اے عمرو ہمارے ساتھ چلو پھر دونوں بیادہ جاتے تھے۔

مجاہد ہے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر جی دین کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جس کام کی وہ طاقت رکھتے تتے خود کرتے 'ہمارے سپر دنہ کرتے' میں نے انہیں دیکھا ہے کہ میر کی اونٹی کوتھام لیتے کہ میں سوار ہو جاؤں۔

نافع ہے مردی ہے کہ این عمر جی میں نزد (چوسر )اورار بع عشر (ایک کھیل جس میں چود ہ مہر ہے ہوتے) کوتوڑؤالے تھے۔ الاوزاعی ہے مردی ہے کہ ابن عمر جی میں من کہا کہ جب ہے رسول اللہ سُلِقَیْج سے بیعت کی آئ تک نہ اسے توڑا نہ بدلا نہ کسی فقتے والے سے بیعت کی اور نہ کسی موٹن کواس کی خواب گاہ ہے جاگایا۔

میمون ہے مروی ہے کداین عمر جی پین نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ روکا اور شرمندہ نہیں ہوا۔ حق پر قبال کرنے والا افضل ہے۔میمون سے مروی ہے کہابین عمر جی پینانے سورۃ البقرہ جارسال میں کیمی۔

میمون ہے مروی ہے کہ معاویہ جی اوٹ نے عمر وین العاص بی اوٹ ہے خفیہ تدبیر کی وہ چاہتے تھے کہ ابن عمر جی اوٹ کے دل کا حال معلوم کریں کہ وہ قال جاہتے ہیں یانہیں انہوں نے کہا کہ اے ابوعبد الرحمٰن آپ کوکیا چیز مانغ ہے کہ آپ کلیں اور ہم لوگ آپ

### الم طبقات ابن سعد (صبح با يرين وانسار ) المسلك الم

قزعہ سے مروی ہے کہ ابن عمر جو اس کو ہروی کیڑے بطور ہدیددیے گئے تو انہوں نے واپس کردیے اور کہا کہ ہمیں ان کے استعال سے صرف تکبر کا خوف مانع ہے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر خداشنانے آئی چھوٹی اڑی کو بیار کیا ' پھر کلی کی۔

نافع ہے مروی ہے کدابن عمر جی دیں ایک ہی وضو ہے سب نمازیں پڑھا کرتے تھے ابن عمر جی دین کہا کہ مجھے والد سے ایک تلوار میراث میں ملی ہے جھے وہ بدر میں لے گئے تھے ان کے نیام کی شام میں بہت ی جا ندی ہے۔

الی الوازع سے مروی ہے کہ میں نے این عمر جی ایس سے کہا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر دہیں گے جب تک اللہ آپ کوان کے لیے یاتی رکھے گا۔ وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ میں سمجنتا ہوں کہتم عراقی ہو تہمیں کس نے بتایا کہ تمہاری ماں کا بیٹاان پر اپناورواز و بندنہ کرے گا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ مجھے میرے والدنے ابن عمر بن بین کے پاس بھیجا۔ میں نے انہیں بسم اللہ الرحمٰ الابعد کلصتے ویکھا۔

محمدے مردی ہے کہ این عمر جی وہن کے پاس کی شخص نے لکھا کہ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم فلاں شخص کے لیے انہوں نے کہا ک بس کر داللہ کانا مهای کے لیے ہے۔

یوسف بن ما میک سے مردی ہے کہ ابن عمر میں ہونا کے ساتھ عبید بن عمیر کے پاس گیا۔ جوا پے ساتھیوں سے ہاتیں کر دہے تھے میں نے ابن عمر میں ہون کو دیکھا کہ ان کی آئیس آنسو بہار ہی تھیں۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر نے اپنے والدے روایت کی کہ انہوں نے بیآیت پڑھی ﴿ فکیف اذا جندا من کل امة بشهید ﴾ (پھرکیا حال ہوگا جب ہم ہرامت کے گواہ کولا کیں گے ) یہاں تک کہ انہوں نے آیت ٹرش کی ابن عمر جی پیشارو نے کہ داڑھی اور گریا حال ہوگا جب ہم ہرامت کے پہلو میں تھا کہ میں داڑھی اور گریان آنسوؤں سے تر ہوگیا عبداللہ جی پیلو میں تھا کہ میں نے بیان کیا جوابین عمر جی پہلو میں تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اٹھ کرعبید بن عمیر کے پاس جاؤں اوران سے کہوں کہائی بات روکو کیونکہ تم نے اس شنے کواذیت پہنچائی ہے۔

قاہم بن محمدے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دیں کو عاص کے پاس و یکھا کہ اپنے ہاتھ اٹھا کروعا کر دہے تھے دونوں ہاتھ شانوں کے برابر (اونچے ) تھے۔

ا بن عمر جی دین سے مروی ہے کدانہوں نے آ ذر پیجان میں چھے مہینے قیام کیاویاں انہیں برف نے روکا تھا۔ نماز میں قعر کرتے تھ

سالم (ابی البصر) سے مردی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر بی پین کوسلام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کا ہم نشین ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہاری آئھوں کے درمیان کیا تھا۔ بیں نے رسول اللہ سال کیا اور ابو بکر میں ہود کی ان کے بعد عمروعثان میں بین کی صحبت پائی عمر نے اس جگہ بعثی اس کی دونوں آٹھوں کے درمیان کوئی شے دیکھی تھی۔ نافع سے مردی ہے کہ ابن عمر میں ہون رجب کا عمرہ ترک نہیں کرتے تھے۔

### كر طبقات ابن سعد (مدجاع) المسلام المسلم المس

سالم بن عبداللہ میں شورے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہیں ہیں کی شان بیھی کہا پنے کپڑوں کے متعلق حکم دیتے تھے تو ہر جمعے کودھونی دی جاتی تھی۔ جب حج یا عمرے کے لیے مکہ کی روانگی کا وقت ہوتا تھا تو حکم دیتے تھے کہان کے کپڑوں گودھونی نہ دیں۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ تجاج کو گول کو خطبہ سنا تا تھا حالانکہ ابن عمر ٹن شن مبجد میں ہوئے تنے اس نے لوگوں کو خطبہ سنا یا اور شام کر دی تو ابن عمر جن شن من خورک ہے گئے اس کے کارا کہ پیٹھ جا۔ دوبارہ پکارا کہ بیٹھ جا کہ بیٹھ جا کہ دوبارہ پکارا کہ بیٹھ جا کہ بیٹھ جا کہ بیٹھ کے گئے گئے گئے گئے ہوئے لوگوں نے کہا جی ہاں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نماز کا وقت ہے اے جات میں تجھ میں اس کی حاجت نہیں دیکھا۔

جاج منبرے اترا۔ نماز پڑھی' پھرانہیں بلایا اور کہا کہ آپ نے جو پھھ کیا اس پرکس نے براھیختہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم صرف نماز کے لیے آتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے وقت پرنماز پڑھا کراس کے بعد جو بکواس چاہے کر۔

ابوعبدالملک مولائے ام سکین بنت عاصم بن عمر سے مردی ہے کہ بین نے عبداللہ بن عمر جی بین کو دیکھا کہ وہ برآ مد ہوئے اور کہنے لگئ السلام علیکم' ایک زنجی پرگز رہے اور کہاا ہے جبٹی السلام علیک' ایک آ راستاٹز کی دیکھی وہ ان کی طرف دیکھنے لگی تو کہا کہ بڑے بوڑ بھے کی طرف کیا دیکھتی ہے جس کولقوے نے ماراہے اور جس سے دونوں اچھی چیزیں جا پچکی ہیں۔

عبداللہ بن عمر میں میں میں میں ہے کہ انہوں نے انگور کی خواہش کی اپنے متعلقین سے کہا کہ میرے لیے انگور خرید والوں نے انگور کا ایک خوشہ خرید ااور افطار کے وقت لایا گیا ایک سائل بھی وروازے پر پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ اے لڑکی بیخوشہ اس سائل کو دے دین سائل کو وہ چیز دیتے ہیں جواس سے افضل دے دین سائل کو وہ چیز دیتے ہیں جواس سے افضل ہے انہوں نے کہا کہ اے لڑکی بیخوشہ اسے دے دے لڑکی نے وہ خوشہ سائل کو دے دیا۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ ابن عمر میں بیٹ نے ایک غلام کواپنی والدہ پر وقف کیا بازار میں ایک دودھ دینے والی بکری دیکھی جوفر وخت کی جارہی تھی غلام ہے کہا کہ میں اس بکری کوتنہارے حصہ سے خرید تا ہوں انہوں نے اسے خرید لیا۔ دودھ سے افطار کرنا آئیس پہندتھا۔ افطار کے وقت اس بکری کا دودھ لایا گیا اور ان کے آگر کھا گیا تو کہا کہ دودھ بکری کا ہے بکری غلام کے حصہ سے ہے اور غلام میری ماں پروتف ہے اسے اٹھا لو مجھے اس کی حاجت نہیں۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دون کے پاس مٹی کا ایک برتن لا یا گیا انہوں نے اس سے وضو کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسے اوپر (کسی کے ذریعے ہے ) یائی ڈالنے کونا پہند کرتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ میں نے جمعہ کے دن مدینہ میں ابن عمر میں بین کے لیے دوجا دروں کو دھونی دی انہوں نے وہ جا دری اس روز استعمال کیس پھر تھکم دیا تو دوٹوں اٹھا کر رکھ دی گئیں دوسرے دن مکہ روانہ ہوئے ۔ جب مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو جا دروں کومنگایاان میں خوشبومحسوں کی تو استعمال کرنے ہے اٹکار کیا۔ دوٹوں جا دروں کا جوڑا (حلہ برود) تھیں ۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر خی پیشا حرام وخول مکہ اور وقو ف عرفہ کے لیے نسل کرتے تھے۔ ابن عمر جی پیشن ہے مروی ہے کہتم لوگ اینا تنہائی کا حصداختیار کرو۔

اسے قبول کرلیا اور پھولی کے لیے دعائے خیری۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین کو پچھو سے جھاڑا گیا اور ان کے ایک بیٹے کو بھی جھاڑا گیا انہوں نے لقوے کی وجہ سے داغ لیا۔ایٹے ایک بیٹے کوبھی لقوے کی وجہ سے داغ دیا۔

نا فع سے مروی ہے کدابن عمر میں میں مکہ سے مدینہ تین دن میں گئے بیاس لیے کہ وہ صفیہ پرمستغیث میں۔ نافع سے مروی ہے کہ صفیہ نے ابن عمر میں پیش کے لیے شب عرفات میں دوروٹیاں جمیجیں جب انہوں نے سونے کا ارادہ کیا تو وہ ان کے پاس اسے لا تیں کہ دہ کھا تیں انہوں نے مجھے بلا بھیجامیں سوگیا تھا۔ مجھے بیدار کیااور کہا کہ پیٹھوا در کھاؤ۔ .

محدے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین نے کہا کہ میں تین دن کے راستے پرافطار کیا اگر میں کسی راستے پر پہنچا تو اور بردھتا۔ الی غالب سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین جب مکر آئے تھے تو عبداللہ بن خالد بن اسید جی دین کے خاندان میں اتر تے تین دن ان کی مہمانی میں رہنے پھر کسی باز ارکو بھیجتے اوران کی ضروریات خریدی جاتی تھیں ۔

نافع سے مروی ہے کہ عام طور پر ابن عمر جہ دین کی نشست اس طرح ہوتی تھی۔ نافع نے اپنا وا ہنا یا وَاں با نمیں پر رکھا۔ یجی بن اسحاق سے مردی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب سے یوم عرف کے روزے کو یو چھا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر بنی ہٹیں رکھتے تھے میں نے کہا کہ کیاان کے سوا( کوئی رکھتا تھا)انہوں نے کہا کہ باعتبار پینٹے ہونے کے وہی تنہیں کافی ہیں۔ نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جھ دنون قریب قریب رات کا کھا ناتھا گھاتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں منانے کہا میرامچھلی کو جی جا ہتا ہے لوگوں نے اسے بھون کران کے آگے رکھ دیا ایک سائل آیا توانہوں نے علم دیا اور وہ اسے دیے دیے گئے۔

نا فع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ہیں ایک مرتبہ لیل ہو گئے تؤ ان کے لیے چیود رہم میں چھ یا سات انگور ٹرید کے لائے گئے۔ ایک سائل آیا توانہوں نے اسے ( دینے کا ) تھم دیا لوگوں نے کہا کہ ہم اسے دے دیں گے مگرانہوں نے اٹکار کیا بعد کوہم نے سے انگوراس سائل سے خرید لیے۔

عبدالله بن مسلم براورز ہری ہے مروی ہے کہ میں نے این عمر جن پین کودیکھا کہ انہوں نے رائے میں ایک محبوریائی اسے لے کہ پچھ حصد دانت ہے کتر ا'ایک سائل کودیکھا تو وہ اسے دیں۔

سالم بن عبدالله بن عمر الله من عمر وي ہے كدان كے والدنے كہا كدا سلام كے بعد مجھے اس سے زياد وكسى بات كى خوشى نه تھی کہ میرے قلب نے ان مختلف نفسانی خواہشوں سے کچھٹ پیا۔

سعید بن المسیب ولینگلاے مروی ہے کہ مجھ ہے عبداللہ بن عمر جی دھنانے یو جھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے میغ کا نام سالم کیوں رکھا۔ میں نے کہانہیں انہوں نے کہا سالم مولائے ابوجذیفہ جورت کے نام پر۔ بوچھا کر تہیں معلوم ہے کہ میں نے ا ہے بیٹے کا نام واقد کیوں رکھا میں نے کہانہیں \_انہوں نے کہا کہ واقد بن عبداللہ البر بوعی ہی ہو ہے نام پر چھر یو چھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ کیوں رکھامیں نے کہانہیں۔انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ فن مدرکے نام پر

انہوں نے وضوکر نے سے افکار کیا۔ چرچھوٹی سی مشک لاکی تو وضو کیا۔

ایک شیخ سے مردی ہے کہ ابن عمر میں شائے پاس ایک شاعر آیا۔ انہوں نے اسے دو درہم ویے لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ میں اسے صرف اپنی آبر و کا فدید دیتا ہوں۔

سعیدالمقری سے مروی ہے کہ بین بازار جاتا ہوں کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ سوائے اس کے کہ بین سلام کروں اور مجھے سلام کیا جائے۔

محمہ بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی ایس کو ویکھا کہ اپناایک پاؤں دوسرے پاؤں پرر کھے ہوئے بیٹھے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ جب ابن عمر جی ایس نے جنگ نہا دند کی توانہیں مرض تنفس ہو گیا ۔لبس کوڈ درے میں پرو کے ہر برے میں ڈالا اور پکائے گئے جب لبس کا مرو آگیا تولہس بھینک ویااورا سے بی گئے۔

نافع سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی این سفر ہے آتے تصفق ہی مثلی آفاد ابو بکر وعمر جیدین کی قبرے شروع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ السلام علیک یارسول اللہ مثل آفاق السلام علیک یا ابو بکر جی ادعہ۔السلام علیک یا ابتاہ۔

نافع ہے مروی ہے کے عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ عن جب سفرہ آئے تھے تو مجد ہے شروع کرتے تھے پھر قبر پر آ کرسلام پڑھتے۔ تھے۔

عبداللہ بن عطا ہے مروی ہے کہ ابن عمر خی ہیں بغیر سلام کیے ہوئے کسی پڑبیں گزرتے تھے ان کا ایک زنجی پرگزر ہوا سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن بیز نجی طمطمانی ہے پوچھاطمطمانی کیالوگوں نے کہا کہ ابھی مشتی ہے نکالا گیا ہے' کہا کہ میں اپنے گھرے نکلٹا ہوں تو صرف اس لیے کہ سلام کروں یا مجھے سلام کیا جائے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی بین نے یوم الدار (بعنی شہادت عثمان جی سوئے دن) دومر جبزرہ پہنی '۔

الی جعفر القاری ہے مروی ہے کہ میں این عمر جی دین کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ کوئی مخص انہیں سلام کرتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے۔سلام ملیکم۔

واسع بن حبان سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی دنیا جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی ہر چیز گوقبلہ رخ رکھنا پیند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپناانگوٹھا بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔

محمد بن مینا ہے مروی ہے کہ فتنے کے زمانے میں عبدالعزیز بن مروان نے ابن عمر جہ دین کو مال بھیجا تو انہوں نے اسے قبول کراریا۔

عبدالرحمٰن السراج نے نافع کے پاس بیان کیا کہ حسن روزانہ کٹکھا کرنے کونا پینڈ کرتے تھے نافع ناراض ہوئے اور کہا ک این عمر محدد بنا میں دومرتبہ تیل لگاتے تھے۔

نا فغ ہے مروی ہے کہا بن عمر ج<sub>یا بی</sub>نن نے کئی کی وصیت کور ذمیس کیا اور نہ سوائے مختار کے کئی کے بدیے کور دکیا۔ عمران بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے اپنی بچو پی رملہ کو دوسورینار کے ساتھ ابن عمر ج<sub>ی ای</sub>نن کے پاس بھیجا تو انہوں تے۔ الی کثیر دینار سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین بیار ہوئے تو ان سے حمام کی تعریف کی گئی وہ اس میں تہبیند کے ساتھ واخل ہوئے اتفاق سے انہوں نے ہر ہندلوگوں کو دیکھا تو مند پھیرلیا اور کہا کہ مجھے باہر لے چلو۔

سین بن عبدالعزی العبدی سے مردی ہے کہ مجھ سے والد نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر جی دیں کیا تو ایک لونڈی ان کے بال مونڈر دی بھی انہوں نے کہا کہ چونا کھال کوزم کرتا ہے۔

زید بن عبداللدالشیبانی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جیس کودیکھا کہ جب نماز کوجاتے تھے تو اتنا آ ہت چکتے تھے کہ اگر چیوٹی ان کے ساتھ چکتی تو میں کہتا ہوں وہ اس ہے آ گے نہ ہوجتے۔

عبدالرخمان بن سعد سے مروی ہے کہ میں ابن عمر بن دین کے پاس تھا ان کا پاؤں من ہوگیا تو میں نے کہا اے ابوعبدالرحن آپ کے پاؤٹ کوکیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقام سے اس کے پیٹھے جمع ہیں میں نے کہا کہ آپ کو جوسب سے زیادہ مجوب ہے اسے یکارنے اُنہوں نے کہا'' یا میں'' پھرانے خودی کھول دیا۔

ابوشعیب الاسدی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی بین کومنی میں دیکھنا' سرمنڈ ایکے تتے اور تجام ان کی باہیں موغد رہا تھا' لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھنا تو کہا' دیکھو پیسٹت نہیں ہے میں ایسا آ دمی ہوں جو حمام میں نہیں جاتا ایک محض نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن آپ کو حمام میں جانے ہے کون روکتا ہے' کہا کہ رہے تھے ناپند ہے کہ میر استر دیکھنا جائے اس نے کہا کہ اس امر سے تو آپ کو صرف ایک تہبند کافی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بینا پسند ہے کہ میں کسی اور کاستر دیکھنوں۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ جی نے ابن عمر حدیث کودیکھا کہ انہوں نے اپنا سرمنڈ ایا اور خلوق (جوزعفران وغیرہ سے مرکب ایک خوشبوہے) لگالیا۔

یوسف بن ما کہ سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر تھاتین کو دیکھا کہ مروہ پر اپنا سرمنڈ ایا اور جام ہے کہا کہ میرے بال بہت میں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں میں چونانہیں لگا تا ہوں کیاتم اسے مونڈ و گے اس نے کہا تی باں وہ کھڑا ہو کے ان کا سید مونڈ نے لگالوگ کردن اٹھا کے ان کی طرف دیکھئے گئے تو انہوں نے کہا اے لوگو یہ سنت نہیں ہے میرے بال مجھے تکلیف دیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں مناسے کسی اڑے کو گاتے شخے تھے تھے و مارتے تھے۔

ا بن عمر جی پین ہے مروی ہے کہ ابن عمر خی پین نے اپنے بعض لاکوں کے پاس اربع عشر کا کھیل پایا تو اس کے مہرے ہے ک ان کے سریر مارے۔

ابوالمجاج ہے مروی ہے کہ ابن عمر ہی ہوں نے منی میں اپنا سرمنڈ ایا تجام کوتھ دیا تو اس نے ان کی گردن موملڈ کی لوگ جمع ہوکر دیکھنے سکتے انہوں نے کہا اے لوگویہ سنت نہیں ہے میں نے حام کوتر ک کرویا ہے کیونکہ وہ خوش پیشی ہے۔

والدہ میسی بن الی میسیٰ سے مروی ہے کہ ابن عمر جی من نے مجھ سے پانی ہا تگا تو میں ان کے پاس شیشے میں لا کی انہوں نے پیتے سے اٹکار کیا پھر لکڑی کے بیائے میں لا کی تو پی لیا۔وضو کا پانی ہا نگا تو ان کے پاس قور (ایک جیمونا سابرتن) اور طشت لا کی مگر

### الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المس

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر چھائیٹن خیبر میں اپنے غلاموں کولکھ کرتھم دیتے تھے کہ وہ لوگ جب ان کو (خط )لکھیں تو اپنے (نام ) سے شروع کریں ۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ ابن عمر میں شاختانے عبدالملک بن مروان کو (خط) لکھااور اپنے نام سے شروع کیا انہوں نے لکھا کہ امابعد والله لا الله الا هو لیجمعنکھ الی یوم القیامة لا ریب فیه الی آخرا لایة (الله کہ جس کے سواکوئی معبود نہیں ضرور ضرور قیامت میں تم لوگوں کو جمع کرے گااس میں کوئی شک نہیں) مجھے معلوم ہوا ہے کہ سلمان شہاری بیعت پر شفق ہوگئے ہیں۔ میں بھی اس میں داخل ہوں جس میں مسلمان داخل ہوئے ۔ والسلام

حبیب بن افی مرزوق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر فی شن نے عبدالملک بن مروان کو جواس زمانے میں خلیفہ مضاکھا کہ ''عبداللہ بن عمر فی بین کی جانب سے عبدالملک بن حروان کو' تو کسی شخص نے جوعبدالملک کے پاس تھا کہا کہ آپ کے نام سے پہلے انہوں نے اپنے نام سے (خط) شروع کیا عبدالملک نے کہا کہ ابوعبدالرحمٰن (یعنی عبداللہ بن عمر فی شن ) کی طرف سے بیھی بہت ہے۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں من جب اپنے والد کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے کہ ' عبداللہ بن عمر میں این کی جانب سے عمر بن الخطاب میں ہونو کو''۔

نافع ہے مروی ہے کہ میں گھر میں ابن عمر شائن کے (چوند) لگا تا تھا۔ ان کے بدن پرتہبند ہوتی تھی۔ جب میں فارغ ہوجا تا تو باہرآ جا تا۔ کپڑے کے پنچےوہ خودلگاتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں دین نے بھی چونہ تیں لگایا سوائے ایک مرتبہ کے انہوں نے مجھے اور اپنے مولی کو عکم دیا تو ہم دونوں نے ان کے لگایا۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی دیں جمام میں نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے گھر کوٹھڑی میں چونہ لگاتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ جمام والا ابن عمر جی دین کے (چونہ) لگا تا تھا۔ جب وہ پیڑوتک پینچتا تووہ اسے اپنے ہاتھ سے خود لگاتے تھے۔

بکرین عبداللہ سے مروی ہے کہ میں ابن عمر بی پیٹا کے ساتھ حمام کو گیا انہوں نے بھی کوئی چیز باندھ لی اور میں نے بھی باندھ لی۔ میں اندر گیا وہ بھی میرے چیچے چیچے اندر گئے دوسرا درواز ہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی میرے چیچے اندرواخل ہوئے جب میں نے تیسرا درواز ہ کھولاتو انہوں نے چند آ دمیوں کو بر ہند دیکھا فوراً اپناہا تھ آ تکھوں پر رکھ لیا اور کہا کہ بہان اللہ میں سے امر عظیم اور بخت فیج ہے واپس ہوئے اسے گیڑے سینے اور چلے گئے۔

لوگوں نے حمام کے مالک ہے کہا تو اس نے لوگوں کو نکال دیا۔ حمام کو دھویا' انہیں بلا بھیجااور کہا کہ اے ابوعبدالرخمٰن حمام میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آئے میں بھی ساتھ تھا میں اندر گیا وہ بھی میرے پیچھے چیچے داخل ہوئے۔ میں دوسری کوظری میں داخل ہوا' وہ بھی میرے پیچھے چیچے اندر داخل ہوئے پھر میں تیسری کوظری میں داخل ہوا تو وہ بھی اس میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے پانی کو مچھوا تواہے بخت گرم پایا۔ کہا کہ وہ گھر سب سے براہے جس سے حیا چھین کی جائے اور سب سے انجھاوہ گھرہے کہ جو یا دکرنا چاہے تو

### الم طبقات ابن سعد (صنبهای) السال السال ۱۳۲۶ السال ۱۳۲۶ السال السال

توتم كيما بحضة ہواسكم نے كہا كداندريا باہر مجد كے دروازے كاكوئى خص قصد كرنے والا ابيانبيں ہے جوعبداللہ جي الدك عمل كاان سے زيادہ قصد كرنے والا ہو۔ مالك بن انس سے مروى ہے كہ عبداللہ بن عمر جي اين نے فرما يا كدا كرتمام است محمد (مالي في) سوائے دوآ دميوں كے مجھ پر (امرخلافت ميں) متفق ہوجائے تو ميں ان دوسے بھي قبال ندكروں گا۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہیں ہوں نے ایک شخص سے کہا کہ اگر ہم لوگوں نے قبال کیا تو دین اللہ کے لیے ہو گیا اور فتندند رہائے لوگوں نے قبال کیا تو دین غیراللہ کے لیے ہو گیا اور فتند شروع ہو گیا۔

حسن سے مروی ہے کہ جب عثان بن عفان می دور شہید کردیئے گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر میں میں سے کہا کہ آپ لوگوں کے سردار بیں اور سردار بیں آپ ہوں کے گاتو میری وجہ سے ایک قطرہ خون کا بھی نہ بہایا جائے گالوگوں نے کہا کہ آپ کو ضرور خور فکا در نہ ہم آپ کو بستر پر قبل کردیں گے انہوں نے قول اول بی کی طرح چواب دیا جس میں اور خوف بھی دلایا ۔ مگر پھے حاصل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ اللہ سے مل گئے ۔

خالد بن تمير سے مروى ہے كدا بن عمر جي اين ہے كہا گيا كداگر آپ لوگوں كى حكومت قائم كريں تو سب آپ سے راضى ہوں كے جواب دیا كہ كیاتم لوگوں نے غور كیا كداگر مشرق میں كوئی شخص خالفت كرے (تو كیا ہوگا) لوگوں نے كہا كہ جو شخص خالفت كرے گا وہ قبل كیا جائے گا۔ امت كی خيرخوا ہی میں كى كافتل (گناہ) نہیں ہے ابن عمر جي بين نہيں نے كہا واللہ اگر امت محمد سن تي نہيں ہے اور اس كی ائى ہے كہا واللہ اگر امت محمد سن تي ہوجائے تو ہے مجھے بسند نہیں۔

ابوالعاليه البراء ہے مروی ہے کہ میں ابن عمر جی پینے جل رہا تھا لیکن انہیں معلوم نہ تھا وہ کہدرہے تھے کہ ایک دومرے کوئل کرکے تلواریں اپنے گندھوں پر رکھنے والے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر تفاد تما پناہاتھ (بیعت کے لیے) و بجئے۔

قطن سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر چی دین کے پاس آیا اور کہا کہ امت مجمد متابیق کے لیے تم سے زیادہ شرکو کی نہیں ہے' پوچھا کیوں' واللہ نہ میں نے ان کا خون بہایا ہے شان کی جماعت کومتفرق کیا اور نہ میں نے ان کے عصاء کوتو ڑا۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہوتو تمہارے بارے میں (خلافت کے متعلق) دوآ دمی بھی اختلاف نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہندنہیں کہ خلافت میزے یاس اس طرح آئے کہ ایک شخص 'دنہیں'' کے اور دوسرا' 'ہاں''۔

ابن عمر میں پین سے مروی ہے کہ وہ بغیر تیل اور خوشبولگائے جمعہ (کی نماز) کوئیں جاتے تھے سوائے اس کے کہ وہ (تیل کی خوشبو) حرام ہو۔ابن عمر جی پین سے مروی ہے کہ دہ عید کے روز خوشبولگائے تھے۔

ر بیعہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی دینا عطامیں تین ہزار ( سالانہ پانے والوں ) میں تھے۔

بشیرین بیبارے مروی ہے کہ کوئی شخص سلام میں ابن عمر جی دینا پر سبقت نہیں کرسکتا تھا۔ ابن عمر جی دینا ہے کہ وہ اپنے غلاموں ہے کہا کرتے تھے کہ جب تم لوگ مجھے (خط) لکھا کروتو اپنے نام ہے شروع کیا کرواوروہ بھی جب لکھتے تھے تو اپنے پہلے سمی (کے نام) سے شروع نہیں کرتے تھے ( کیونکہ یہی سنت ہے )۔ عجام سے مروی ہے کہ ابن عمر میں منااپ زاوراہ کوخش ڈا گفتہ کرنا پہند کرتے تھے۔

یکی بن عمرے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا این عمر جی پیش کو ہاریک غلید ملتا تھا انہوں نے کہا کہ این عمر جی پیش مرغیاں اور چونہ ہے اور حلواء کھاتے تھے جو پتھر کی ہانڈی میں ہوتا تھا۔

زید بن اسلم سے مردی ہے کہ فتنے کے زمانے میں کوئی امیر ایسانہ تھا جوا بن عمر جی ویں کے پیچھے نماز نہ پڑھتا اور اپنے مال کی زکو قانبیں شدویتا۔

سیف المازنی ہے مردی ہے کہ ابن عمر میں دیں کہا کرتے تھے کہ میں فتنے میں قبال نہیں کروں گا اور جوغالب ہوگا اس کے پیچے نماز برحوں گا۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر خادین کہ میں جاج کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب نماز میں دیرکرتے تھے تو ایس کے ساتھ آنا مچھوڑ دیتے تھے اور دہاں ہے روانہ ہوجاتے تھے۔

حفض بن عاصم ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی ہے ان لوگوں کی ایک آ زاد کر دہ یا ندھ کا ڈکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس پر رحمت کرے وہ ہم لوگوں کو یہ پیکھانا کھلا یا کرتی تھی۔

انس بن سیرین سے مروی ہے کہ ایک مخص ابن عمر جی بین کے پاس ایک تھیلی لایا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہائ وہ چیز ہے کہ جب آپ کھا کیں گے اور اس ہے آپ کو بے چینی ہوتو اس میں سے پچھے کھالیں' کھانا ہمنم ہوجائے گا' ابن عمر جی پین نے کہا کہ میں نے چار میننے سے کھانے سے اپنا پیپے نہیں بھرا۔

نافع سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر جی دیں جوارش لایا۔ پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ کھانا ہضم کرتی ہے انہوں نے کہا ایک مہینہ ہونے والا ہے میں نے کھانے سے پیٹ نہیں مجرا۔ میں اسے کیا کرون گا۔

تافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی ہوں کو مال بھیجا جاتا تھا تو وہ اے قبول کر لیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ نہ میں کسی ہے۔ کچھ مانگنا ہوں اور شداے والیس کرتا ہوں جواللہ نے عطا کیا۔

نافع ہے مروی ہے کہ مختارا بن عمر ہی دین کو مال بھیج تھے تو وہ اے قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نہ کی ہے بکھ مانگلا موں اور ندائے واپس کرتا ہوں جواللہ نے مجھے دیاد

قعقاع بن نجیم سے مروی ہے کہ عبدالعزیز بن ہارون نے ابن غمر نہ بھی کو لکھا کہ اپی حاجت بھے لکھ جھیجے'' عبداللہ می اللہ ن اللها کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کوفر ماتے سا کہتم اپنے عیال ہے (حاجت روائی) شروع کرو۔ بلند ہاتھ اپت ہاتھ ہے بہتر ہے میں بلند ہاتھ سوائے عطا کرنے والے (ہاتھ) کے اور پت ہاتھ سوائے مانکنے والے (ہاتھ) کے اور پھی تیس میں تبہارا سائل نمیں ہوں اور نہاس چیز کا پھیرنے والا ہوں جو تبہارے ڈراچے ہے اللہ مجھے بھیجے گا۔

زیدین اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی کمان ہے یو چھا گیا کہ عمیداللہ بن عمر جی دیں کولوگوں کی حکومت کاوالی بنایا جائے

# الطبقات المن سعد (مديهام) المسلك المس

اختیار کرواگر چیده علی اورعباس جیدین کے خالف ہو۔

منالم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی آئے نے فرمایا کہ می شخص کو کسی معاطع میں وصیت کرنا ہوتو اسے بیق نہیں ہے کہ تین رات تک اس طرح سوئے کہ اس کے پاس اس کی وصیت کھی ہوئی نہ ہوا بن عمر جی دین نے کہا کہ جب سے میں نے رسول اللہ منال تی ستا ہے تو میں کسی رات کو اس طرح نہ سویا کہ میری وصیت میرے یاس نہ ہو۔

تافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر ہی ہوں کے پاس انتیس ہزار درہم لائے گئے اور وہ اپنی مجلس ہے ندا تھے تا وفتیکہ انہوں نے پانٹ نددیئے اور اس پراضا فدنہ کرلیاوہ برابر دیتے رہے یہاں تک کہ جوان کے پاس تھاختم ہوگیا۔استے میں بعض لوگ آئے جنہیں وہ دیا کرتے تھے انہوں نے ان لوگوں ہے قرض لیا جن کو دیا تھا اور ان آنے والوں کو دیا 'میمون نے کہا انہیں کہنے والے بخیل کہتے تھے گریے جھوٹ ہے واللہ وہ اس چیز میں بخیل ندھے جس میں ان کا نفع ہو۔

ابی ریحانہ ہے مردی ہے کہ جو محض ابن عمر میں پیما کے ہم سفر ہوتا تھاوہ اس ہے روز ہندر کھتے (اپنے لیے)ا ذان کہتے اور قوم کے لیے (خود) قربانی خریدنے کی شرط کر لینتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین سفر میں روز ہائیں رکھتے تھے اور قریب قریب حضر میں روز ہ ترک بھی نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ بیار ہوں یا اس زمانے میں کہ (کوئی مہمان ان کے پاس) آئے کیونکہ وہ تی آدمی تھے چاہتے تھے کہ ان کے پاس کھانا کھایا جائے کہا کرتے تھے کہ سفر میں روز ہ شار کھنا اور اللہ کی رخصت کو اختیار کرنا مجھے روز ہ رکھنے سے زیادہ پہند ہے۔

خالد بن الخذاء ہے مروی ہے کہ جو تخف ابن عمر جی پین کے ہم سفر جو تا تھا وہ اس سے بیشر ط کر لینتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ نجاست خواراونٹ کو نہ لوگے نہ ہم ہے اذان میں جھگڑا کروگے اور نہ بغیر ہماری اجازت کے روز ہ رکھوگے۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی اللہ بن عمر جی دوزہ نہیں رکتے تھے ان کے ساتھ بی لیٹ کے ایک فخض تھے جوروزہ رکھتے تھے عبداللہ جی دوانہیں منع نہ کرتے تھے بلکہ تھم دیتے تھے کہ اپنی تحری کا خیال رکھیں ۔

ابی جعفرالقاری ہے مروی ہے کہ میں ابن عمر جو ایس کے ساتھ مکہ ہے مدینہ گیاان کا تربید (شور ہاروئی) کا ایک بڑا پیالہ تھا جس پران کے بیٹے 'ان کے ساتھی اور ہروہ محف جو آئے جمع ہو جاتے تھے یہاں تک کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر کھا تے تھے ہمراہ ایک اونٹ تھا جس پردوتو شددان نبیذ (عرق خرما) اور پانی مجرے ہوئے تھے ہر خص کے لیے اسی نبیذ میں ( محلے ہوئے ) ستو کا ایک پیالہ ہوتا تھا یہاں تک کہ ہر خص خوب شکم سے ہوجا تا تھا۔

غرباء كالكرام:

معن سے مروی ہے کہ ابن عمر جی ہوں جب کھانا تیار کرتے تھے اور ان کے پاس سے کوئی ذی حیثیت آ دمی گزرتا تھا تو اسے نہیں بلاتے تھے ان کے بیٹے یا بھینچا ہے بلاتے تھے اور کوئی غریب آ دمی گزرتا تھا تو وہ اسے بلاتے تھے اور وہ لوگ اسے نہیں بلاتے تھے ابن عمر جی ہیں کہتے تھے کہتم لوگ اسے بلاتے ہوجواس کی خواہش نہیں کرتا اور اسے چھوڑ ویتے ہوجواس کی خواہش کرتا یزید بن موہب سے مروی ہے کہ عثان نے عبدالقد بن عمر جی یعن ہے کہا کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو ( بعنی قاضی بنو ) انہوں نے کہاندتو میں دو کے درمیان فیصلہ کروں گا اور نہ دو کی امامت کروں گا۔عثان جی یعند نے کہا کہ کیا تم جھے قاضی بناتے ہوانہوں نے کہائہیں' مجھے معلوم ہوا ہے قاضی تمین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جوا پنے جہل سے فیصلہ کر بے تو وہ دوزخ میں ہے دوسرے وہ جے خواہش نفسانی گھیز لے اور اسے جھکا لے وہ بھی ووزخ میں ہے۔ تیسر ہے وہ مخص جواجہ تادکرے اور صواب کو پہنچے وہ برابر برابر ہے نہ اسے ثواب ہے نہ گیاہ۔

عثان بی او نے کہا کہ تمہارے والد بھی تو فیطے کیا کرتے تھے۔ جواب دیا کہ بے شک میرے والد فیصلہ کرتے تھے لیکن جب انہیں کی چیز میں دشواری ہوتی تھی تو جر بیل علاظائے ہے ہو چھتے جہاور جب نبی مٹائیڈ کو دشواری ہوتی تھی تو جر بیل علاظائے ہو چھتے تھے اور جب نبی مٹائیڈ کو دشواری ہوتی تھی تو جر بیل علاظائے ہو تھے۔ میں کوئی الیا شخص نہیں یا تا جس سے بو چھلوں کیا آ پ نے نبی مٹائیڈ کو فرماتے نہیں سنا کہ جس نے اللہ سے بناہ ما تکی عثمان میں مؤد نے کہا ہے تھی مامل بنا کیں بیاں میں اللہ سے بناہ ما تک ہوں کہ آ پ جھے مامل بنا کیں۔ عثمان میں مؤد نے کہا کہ میں اللہ سے بناہ ما تک ہوں کہ آ پ جھے مامل بنا کیں۔ عثمان میں مؤد نے کہا کہ بیان نہ کرتا۔

خواب کی تعبیرا ور تنجد کی ترغیب:

ابن تمر شدهنت مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ طائیج کے زمانے میں خواب و یکھا کہ گویا جبرے ہاتھ ہیں ایک تکڑا کخواب کا ہے اور جنت کے جس مقام کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھے اس طرف اڑا لے جاتا ہے میں نے دیکھا کہ دوخض میرے پاس آئے جو مجھے دوزخ میں لے جانا چاہتے ہیں ان دونوں سے ایک فرشتہ ملا اور مجھے کہا کہ مت گھبراؤ پھر ان دونوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

هدد جیسٹونے نبی مظافیا کے میراخواب بیان کیا تو رسول اللہ مظافیا نے فرمایا عبداللہ جیسٹو کیسے اعظمے آ دمی ہیں۔ کاش وہ رات کی نماز جہد پڑھتے 'عبداللہ ہی دورات کی نماز (تہجد) پڑھا کرتے تھے۔ اور بہت بڑھتے تھے۔

ابن عمر جید هناد مناسے مردی ہے کدوہ دن بلند ہوئے تک رسول اللہ حالقیق کی منجد میں بیٹھے رہتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے' مجمر بازار جائے اپنی حوائے پوری کرتے تھے گھر والوں کے پاس آتے ابتدامنجدے کرتے مجرد درکھت نماز پڑھتے اور اپنے گھر میں جاتے تھے۔

مجاہدے مردی ہے کہ ابن عمر شیار جب جوان تھے تو لوگ ان کی اقتدا ترک کے رہے جب بوڑ ھے ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی اقتدا کی ۔

ما لک بن انس سے ہروی ہے کہ بچھ ہے امیر الہوشین ابوجعفر نے یو چھا کہ نم لوگوں نے تمام اقوال میں ہے ابن عمر جی پیش کے قول کو کیونکرا فتیا دکر لیا ہے؟ میں نے کہایا امیر المومنین وہ زند ہ رہے اور لوگوں کے زو یک انہیں علم وفضل حاصل تھا۔ بم نے اپنے پیٹی رووں کو دیکھا کہ انہوں نے ان سے حاصل کیا تو ہم نے بھی ان سے حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر انہیں کا قول

### كر طبقات اين سعد (مندچهاع) كالتكافي وافعار ٢٣٨ بالان وافعار كالتي التي التي وافعار كالتي التي التي وافعار كالتي

مجدے مُروی ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ ہم میں ہے کوئی ایسا مخص نہیں ہے جس کو فتنے نے نہ پایا ہوالبت اگر میں جا ہوں تو پیضر ور کہ سکتا ہوں کہ ہوائے ابن غر محد منازع کے۔

عامر بھی ہے مروی ہے کہ میں ایک سال تک این عمر جی دیں کے ساتھ رہا گر انہیں رسول اللہ ملاقیظ ہے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔

ا بن عمر میں میں اس مروی ہے کہ اے لوگو مجھ ہے دور رہو میں ایک ایسے حضرت کے ساتھ تھا جو مجھ سے زیادہ علم والے تھ اگر میں بیرجا نتا کہ میں تم لوگوں میں اتناز ندہ رہوں گا کہتم لوگ مجھ سے طلب کرو گے تو تمہارے لیے شکھ لیتا۔

عائشہ جی دوں ہے کہ نبی ساتھ کی منازل میں آپ کے آثار کا کوئی شخص ایبا اتباع نبیس کرتا تھا جیسا کہ ابن امر جی دین کرتے تھے۔

سعیدین المسیب ولیتحلیٹ مروی ہے کہ اولا دعمر میں سب سے زیادہ عمر میں سک مشابہ عبداللہ می دوستے اور اولا و عبداللہ می دور میں سب سے زیادہ عبداللہ می دیور کے مشابہ سالم تھے۔

عبدالرحن بن انی لیل ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین ان ہے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علی ہے ہیں تھا لوگوں نے جی تھا لوگوں نے تر دد کیا میں بھی تر دد کرئے والوں میں تھا۔ تشویش اس بات برخی کہ ہم لوگ تشکر سے بھا گے اور غضب کے ستحق ہوئے لہذا اب کیا کرنا جا ہے آخر قر ارپایا کہ ہم مدینہ میں داخل ہوں گے دہیں رات کور ہیں گے۔ اور اس طرح جا کیں گے کہ ہمیں کوئی شدو کھے گا ہم داخل ہوئے اور سوچا کہ اپنی کوئی شد کھے گا ہم داخل ہوئے اور سوچا کہ اپنی کے کہ سوگ تو تھی جا کیں گے اور اس کے دور اس کی جو کہ اور اس کے دور اس کے دور اس کی جو کے دور اس کی جو کہ تو بہ دی تو بہ ہوگی تو تھی جا کیں گے اور اس کے دور اس کے دور اس کی جو کے دور اس کی جو کہ تو بہ ہوگی تو تھی جا کیں گے اور اس کے دور اس کے دور اس کی جو کہ تو بہ ہوگی تو تھی جا کیں گے دور اس کے دور اس کی تو بہ ہوگی تو تھی جا کیں گئی گے دور اس کے دور اس کی تو بہ ہوگی تو تھی جا کیں گئی گے۔

ہم لوگ ٹماز فجر سے پہلے رسول اللہ منافیا کی جانب بیٹھ گئے۔ آنخضرت منافیا کی آمد ہوئے تو اٹھ کر آپ کی طرف گئے اور عرض کی بارسول اللہ ہم دھو کہ دینے والے ہیں فر مایانہیں 'بلکہ تم لوگ دوبارہ حملہ کرنے والے ہو'ہم لوگ بزد کیک گئے 'اور آپ کے ہاتھ کو بور دیا تو فر مایا تم لوگ مسلمانوں کی جماعت ہو۔

ا بن عمر جن من عن مروی ہے کہ ٹی سائے ایک دھاری دار صلہ (جوڑا) پہٹایا اور اسامہ جن مدو کو دوم مری جا دریں اور فرمایا کہ جنتے حصہ کو (لٹکنے کی دجہ ہے ) زمین چھوئے گی وہ دوڑخ میں ہوگا۔

ا بن عمر جہ دین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ آئے نجد کی جانب ایک سریہ بھجا جس میں آبن عمر جہ دین بھی تھے ان کے جھے بار وہار ہ اونٹوں کو بھنچ گئے اس کے بعد انہیں اس سے زیاد ہ ایک ایک اونٹ دیا گیا گررسول اللہ مٹائیؤ آئے کوئی تغیر نہیں کیا۔ زماننہ فتن میں آپ جہ دون کی حالت

موی بن طلحہ سے مروی ہے کہ اللہ عبد اللہ بن عمر جی بین پر رحت کرے (راوی نے یا تو ان کا نام لیا یا کئیت بیان کی ) واللہ میں انہیں رسول اللہ ملاقیق کی اس وصیت پر قائم سمجھتا تھا جو آ ب نے کی تھی کہ آ ب کے بعد ندوہ فینے میں مبتلا ہوئے اور شان میں تغیر ہوا۔ واللہ انہیں قریش اینے پہلے فتنوں میں بھی دھوکا نہ دے سکے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیا بینے والد کے قل میں انہیں عیب این عمر می بین سے مروی ہے کہ یوم احدیث مجھے رسول الله سائی کے سامنے پیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے م مجھے اجازت نہیں دی۔ جب یوم خندق ہوا تو مجھے پیش کیا گیااس وقت میں پندرہ برس کا تھا آپ نے جھے اجازت دے دی۔

نافع نے کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز الشیلاکے پاس آیا جواس زمانے میں خلیفہ تھے میں نے ان سے بی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہاصغیر وکبیر کے درمیان بھی حدہ عمال کوفر مان لکھا کہ پندر برس والے کاعطاء مقرر کریں اور اس عمر ہے کم والے کوعیال میں شامل کریں۔

ابن عمر شاہ میں سے مروی ہے کہ یوم احدیث مجھے نی ملا اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھ اجازت نہیں دی یوم خندق میں آپ کے سامنے پیش ہواتو پندرہ برس کا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔

انتاع نبوی میں کمال:

عاصم الاحول نے سی بیان کرنے والے سے روایت کی کہ جب کوئی ابن عمر می دین کو دیکھا تھا تو ان میں اتباع نبی ما النظم کے آثاریا تا تھا۔

ا بی جعفرمحمد بن علی سے مروی ہے کہ کوئی شخص عبداللہ بن عمر جی دین سے زیادہ احتیاط کرنے والا نہ تھا کہ جب نبی طافیؤ کے کچھ منتے تو نہ اس میں زیادہ کرتے نہ اس میں کم کرتے نہ پیارتے اور نہ وہ کرتے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ ابن عمر خواہ متناہے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جھے اس کاعلم نہیں۔ جب اس محف نے پشت بھیری تو خود بخو دکہا کہ ابن عمر جو اپنے بوچھا گئی جس کا انہیں علم نہ قاتو انہوں نے کہدویا کہ مجھے اس کاعلم نہیں۔

اراہیم سے مردی ہے کہ عبداللہ می دونے کہا کہ قریش کے نوجوا نوں میں ونیا میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابور کھنے والے ابن عمر میں مزاقتھے۔

محمدے مروی ہے کہ ابن عمر چھوٹین کہا کرتے تھے کہ میں اپنے اصحاب سے کسی امریزاس طرح ملا کہ اس خوف سے ان کی مخالفت کرتے ڈرزا تھا کہ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں گا۔

محمہ سے مروی ہے کہا لیک تحض نے کہا کہ اے اللہ تو جب تک عبداللہ بن عمر بند میں کوزندہ رکھے اس طرح زندہ رکھ کہ میں ان کی پیروی کرتار ہوں کیونکہ میں امراق ل پران سے زیادہ عالم کسی کوئیں جانتا۔

### الم طبقات ابن سعد (صدچهای) المسلامی وانسار که ۲۳۷ میلی میاجرین وانسار که

الاسلام تصيوم موتد من جمادي الاولى ٨ يعين شهيد موت \_

#### حضرت عبدالله بن سراقيه منيالا في:

این انمعتمر بن انس بن اذات بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی ٔ ان کی والد ہ بنت عبدالله بن عمیر بن اہیب بن جذافہ بن جمح تھیں۔

عبداللہ بن آئی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سراقہ می مدو نے اپنے بھائی عمرو کے ہمراہ مکہ سے مدیرہ کی طرف ہجرت کی اور دونوں رفاعہ بن عبدالمبذر کے پاس اترے۔

صرف محمہ بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ جی دو اپنے بھائی عمر و بن سراقہ جی دو کے ہمراہ بدر میں موجود تھے۔موئ بن عقبہ والومعشر ومحمد بن عمر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ بدر میں حاضر نہ تھے البتہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سنا اللہ عشرت عبداللہ بن عمر بن الحطاب میں دیں اللہ بن سراقہ میں دو قات اس حالت میں ہوئی کہ ان کی بقیہ اولا دنتھی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن الحطاب میں دیں ا

ابن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فهران کی والده زینت بنت مظعون بن عبیب بن وجب بن عذاف بن جمح بن عمر و بن مصیص تخیس \_ا پنے والدعمر بن الخطاب چھف کے ساتھ مسلمان ہوئے اس زمانے میں بالغ ندھنے والد کے ساتھ مدینہ کی طرف جمرت کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی \_

#### ا بن عمر جي اين کي آل اولا د :

عبداللد بن عمر محادث باره بيني اور جار پيٽيال تعين -

ابو بکر ٔ ابوعبیده ٔ واقد ٔ عبداللهٔ عمرٔ حفصه وسوده ٔ ان سب کی والده صغیه بنت ابی عبید بن مسعود بن عمر و بن عمیر بن عوف بن عقد و بن غیر و بن عوف بن کئی تقییل کئی ثقیف تھے۔

عبدالرحمٰن انہیں ہےان کی کنیت تھی' والدہ ام علقمہ بنت علقمہ بن ناقش بن وہب بن نقلبہ بن وائلہ بن عمرہ بن شیبان بن محارب بن فبرتھیں ۔

سالم' عبیدالله' حمز ہ' ان کی والدہ ام ولدتھیں ۔ابوسلمہ وقلابان دونوں کی والدہ بھی ام ولدتھیں ۔ کہا جاتا ہے کہ زید ہن عبداللہ کی والدہ سبلہ بنت مالک بن الشحاج تھیں' بنی جشم بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تخلب میں سے تھیں ۔ سکم ہے مرس

کم عمری کی وجہ سے بدرواحد میں عدم ترکت:

این عمر ٹی مناسے مردی ہے کہ ہوم بدر میں جب میں تیرہ برس کا تھا رسول اللہ منافق کے سامنے پیش کیا گیا' آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ غزوۃ احدیثیں جب میں چودہ برس کا تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ غزوۃ خندق میں پندرہ برس کا تھا آپ نے قبول کر لیا۔

یزید بن بارون نے کہا کدمناسب بیرنے کدوہ خندق یں سولہ برس کے ہوں گے اس لیے کداحدو خندق کے درمیان بدر

# كر طبقات ابن سعد (شديدار) كالمستحدال ١٣٥٥ كالمستحدال مهاجرتي وانصار كالمستحدال المستحدال المستحد

عدى بن نصله كي اولا ديم نعمان ونعيم وآ منه تحيل ان كي والده بنت نعجه بن خويلد بن اميه بن المعمور بن حيان بن عنم بن مليح خز اعد ميں بے تھيں ۔

عدى بن نصله بن الدو ہيں قديم الاسلام تيخ سب كى روایت ميں ملک حبشه كى طرف جمرت كي تخى اور وہيں حبشه ميں ان كى وفات ہوئى و ومها جرين ميں پہلے مخص ہيں جن كى وفات ہوئى اور اسلام ميں پہلے مخص ہيں جن كھ ميراث كى گئ ان كے بيٹے نعمان بن عدى بن الدو وارث ہوئے عمر بن الخطاب بنوروں نے نعمان كوميسان كا عامل بنايا تھا۔ شعر بھى كہتے تتھے كلام ميہ ہے

آلاً هَلُ الله المحتساء ان حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم "" گاه بوكيا يرخبر خساء كے ياس آئى كداس كے ثو بركوبيان ميں شخصا ورستر پيالوں ميں پلايا جا تا ہے۔

اذا شنت غنتنی دہا قین قریۃ ورقاصۃ تجٹو علی کل منسم جب میں جا ہتا ہوں تو مجھے کا وَں کے دہقان کا کا ناساتے ہیں۔اور ہرموقع پر ناچنے والی پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے۔

فان كنت لد مانى فيا لا كبر السقينى ولا تشقنى بالا صغر المتثلم اگرتوميراساتى به توبز ب بيال بين مجھے يلا۔اور مجھ كنارہ ٹوٹے ہوئے چھوٹے بيالے ميں نہ يلا۔

لعل اميرالمؤمنين ليسوه تناد منا في الجوسق المتهدم

شایدامیرالمومنین کونا گوار ہوتھوڑ ہے تھوڑ ہے گرئے والے محل میں ہما راہا ہم (شراب خواری کے لیے ) ہم نشین ہونا'۔

خالدین ابی بکرین عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الخطاب جی یس ہے مردی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو یہ آشعار پڑھتے سنا۔ عمر بن الخطاب جی عدد کو ان کا مید کلام معلوم ہوا تو فرمایا ہاں واللہ مجھے نا گوار ہے جو خص ان سے ملے فہر کردیا ہے۔ معزول کردیا ہے۔

قوم کا ایک محص ان کے پاس آیا اور معزولی کی خبر دی تو وہ عمر جی سورے پاس آئے اور کہا کہ واللہ میں نے جو پچھ (اپ اشعار میں کہا) اس میں سے پچھنیں کیا' میں ایک شاعر ہوں ایک مضمون میں پچھنو بی پائی تو شعر کہد دیا' عمر جی سونے کہا واللہ جب تک میں زندہ ہوں تم میرے کسی عمل کے عامل نہیں ہوگے' تم نے جو کہد دیا۔

حضرت عروه بن الى ا ثاثة ضيائدة:

ا بن عبدالعزی بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوت کبن عدی بن کعب محمد بن عمر کی روایت میں بھی عروہ بن الی اثاثہ ہےان کی والدہ نابغہ بنت فزیمہ تھیں جوعزہ میں ہے تھیں ان کے اخیافی بھائی عمر و بن العاص بن وائل استہی تھے۔

عروہ مکدیش قدیم الاسلام نضے بروایت محمد بن عقبہ والی معشر ومحمد بن عمر انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ججزت کی تھی محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر عمیا جرین حبشہ کے ساتھ نہیں کیا۔

خضرت مسعود بن سويد ري الدعه:

ا بن حارثة بن نصله بن عوف بن عبيد بن عوت بن عدى بن كعب ان كي والده عا تنكه بنت عبدالله بن نصله بن عوف تقيير ، قديم

### 

امة بنت نعیم جن کے یہاں نعمان بن عدی بن نصلہ ہے اولا د ہوئی تھی' جو بنی عدی بن کعب میں سے تھے اممة کی والدہ عا تکد بنت حذیفہ بن غانم تھیں۔

ا بی بگر بن عبداللہ بن ابی جم العدوی ہے مروی ہے کہ تعیم بن عبداللہ دس آ دمیوں کے بعد اسلام لائے اپنا اسلام چھپاتے شخے ان کا نام النجام (کھنکھارنے والا) صرف اس لیے رکھا گیا کہ رسول اللہ مَاَلِّقَتِم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو تعیم کی تحمہ (کھنکھنارنے کی آ واڑ) سی اس ہے النجام مشہور ہوگئے۔

تعیم کے بی میں رہے تو م ہوجہ ان کے شرف کے ہروفٹ گھیرے رہتی تھی جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا' تو م ان سے لیٹ گئی اور کہا کہ تم جو دین چاہوا ختیار کرومگر ہمارے بی پاس رہوؤہ مکہ بی میں رہے یہاں تک کدر لاکھے ہوا' تب وہ مہاجر ہوکے مدیند آئے ہمراہ ان کے خاندان کے چالیس آ دی بھی تھے بھالت اسلام رسول اللہ سنا تھو کے پاس آئے آنخصرت مناقط نے ان سے معالقہ کیا اور انہیں بوسدہ یا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ تعیم بن عبداللہ النجام بن عدی بن کعب کے فقراء کوایک ایک مہننے کی خوراک وے دیتے تھے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ تعیم نے ایام حدیدیوں ہجرت کی اور بعد کے مشاہد میں نبی مناقظ کے ہمر کاب رہے۔ رجب <u>اسے</u> میں جنگ بر موک میں شہید ہوئے۔

#### حفزت معمر بن عبدالله مني الدائد .

ابن نصلہ بن عوف بن عبید بن عوشی بن عدی بن کعب ان کی والدہ اشعریہ قیس کہ میں قدیم الاسلام سے سب کی روایت میں ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ چلے گئے۔ اس کے بعد مکہ آئے اور وہیں قیام کیا مدید کی ہجرت میں دیر کی کوگ کہتے تھے کہ نبی مُنافِظ سے حدید بیس قدم ہوں ہوئے ان کے اور خراش بن امیہ الکعبی ( کی ہجرت) میں اشتمان ہے معمر وہی مختص ہیں جو جینہ الوواع میں نبی سائلڈ آئے مرمیل تنگھی کرتے تھے انہوں نے رسول اللہ مٹافیل سے حدیث بھی روایت کی ہے۔

معمر بن عبداللہ بن تصلہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سالتا اللہ سالتا اللہ سالتا ہے سا کہ سوائے گئے گار کے و کی احتکار نہیں کر تا (احتکار بیرہے کہ قبط سالی کے زمانے میں لوگوں کو غلے کی سخت ضرورت ہواور کوئی شخص مزید گرانی کے انتظار میں اسے قروضت نہ کرے اور لوگوں کو بھوکا مرنے دے )۔

محمد بن بیخی بن حبان سے مروی ہے کہ عمرہ قضامیں جس نے رسول اللہ مناقظ کا سرمونڈ او ہ معمر بن عبداللہ العدوی تھے۔ حضر ت عدی بن نصلہ میں الدونہ

ابن عبدالعزی بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوتیج بن عدی بن کعب ان کی والده بنت مسعود بن حذاف بن سعد بن سهم

تحقيل .

### كر طبقات اين سعد (مسيمار) ميل المسلم المسلم

عثان بن عفان جی سورے مردی ہے کہ میں اور دسول اللہ منافیق اس طرح آئے کہ آپ میرا ہاتھ پگڑے ہوئے تھے ہم لوگ مقام بطیاء میں خبل رہے تھے کہ ممار جی سورے والد عمار اور ان کی والدہ کے پاس آئے ان لوگوں پر عذاب کیا جارہا تھا 'فرمایا اے آل ممار بڑی سور صرکر دہم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے۔اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرمااور تونے (مغفرت) کردی۔

یوسف المکی کے مروی ہے کہ رسول اللہ شکافی کا رہی ہوند اور عمار کے والد اور ان کی والدہ کے پاس سے گزرے ان پر مقام بطحاء میں عذاب کیا جارہا تھا۔ فرزایا اے آل عمار میں دو صر کروتم لوگوں کے دعدے کی جگہ جنت ہے۔

حضرت تحكم بن كيسان شياشفنه

بی مخزوم کے مولی ہے تھم اس قافلہ تریش میں ہے جس کوعبداللہ بن بحق نے خلہ میں پاکر گرفتار کیا تھا۔ مقداد بن عمروے مروی ہے کہ تھم بن کیسان کو میں نے گرفتار کیا امیر نے گردن مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو ہم انہیں رسول اللہ مثالی ہے کہ تھم بن کیسان کو میں نے گرفت اللہ مثالی ہے اس کا کہ اللہ مثالی ہے اس کے درسول اللہ مثالی ہے کہ اس کے دوت دینے لگے آپ نے بہت طول دیا تو عمر می ہون نے کہا کہ یا رسول اللہ مثالی کی آب اس سے کلام فرما تیں گے بہت ابدا کہ بھی اسلام نہ لائے گا اجازت و بھے کہ میں اس کی گرون ماردوں اور بیا ہے تھا نے اور بیس آ جائے بی مثالی میں آب کی گرون ماردوں اور بیا ہے تھا نے اور بیس آ جائے بی مثالی میں اس کی طرف النقات نہ فرمایا یہاں تک کہ تھم اسلام سے آ ہے۔

عمر نے کہا کہ میں نے سوائے اس کے پچھ ند دیکھا کہ وہ اسلام لے آئے بھیے انگلے پچھلے واقعات نے (اس مشورے پر) مجبور کیا تھا' میں نے کہا نبی سلائیڈ کا کے سامنے وہ امر کیونکر پیش کروں جس کوآ مخضرت ملائیڈ کم بھی نے اور ہ جانئے ہیں پھر میں کہنا تھا کہ اس سے صرف اللہ اور اس کے رسول ملائیڈ کم کی خیرخواہی مقصود ہے بہر حال وہ اسلام لائے ان کا اسلام بہت اچھا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا بیر معونہ میں اس حالت میں شہید ہوئے کہ رسول اللہ ملائیڈ آن کا حراضی تھے اور وہ جنت میں واضل ہوگئے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ جم نے کہا کہ اسلام کیا ہے فر مایا اسلام ہے ہے کہ تم صرف ای اللہ کی پر بیش کرو جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گوا ہی دو کہ محمد (مثل تیو آ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسلام لایا۔ نبی مثل تیو آا ہے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ہایا کہ آگر میں ان کے بارے میں ابھی تم لوگوں کا کہنا مان لیٹا اور آل کردیتا تو وہ دوزخ میں چلے حالے

### بنی عدی بن کعب

حضرت نعيم النحام بن عبدالله بن اسبد حنياله عند

این عبدعون بن عبیدین عوشی بن عدی بن کعب ان کی والد ہ بنت الی حرب بن صداد بن عبدالله تقییں جو بنی عدی بن کعب میں سے تھیں۔

تغیم کی اولا دمیں ابراہیم نصان کی والدہ زینب بنت حظلہ بن قسامہ بن قبیں بن عبید بن طریف بن ما لک بن جدعان بن

# الطبقات ابن سعد (مشرجان) المسلم المسل

میں قدیم الاسلام تھے۔ بروایت محمر بن اسحاق ومحمد بن عمر ہجرت ٹانیدیس ملک حبشہ کو گئے محمد بن اسحاق ہشام بن ابی حذیفہ کہتے تھے جوان کا وہم ہے ہشام بن افی حذیفہ ہے موئی بن عقبہ وابومعشر جوان کا وہم ہے ہشام بن افی حذیفہ ہے موئی بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جنہوں نے ان کے بزدیک ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔

#### حضرت مبارين سفيان شياسة عند:

ا بن عبدالاسد بن بلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ بنت عبد بن ابی قیس بن عبدو و بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی اس عمر و بن عبدو د کی بہن تھیں جس کوعلی بن ابی طالب سی دور نے یوم خند تی میں قبل کیا تھا۔ مبار بن سفیان مکہ میں قدیم الاسلام تقصیب کی روایت میں ہجرت ثانبے میں شریک تھے' جنگ ا جنا دین میں شام میں شہید ہوئے۔

#### حضرت عبدالله بن سفيان شي الأعد:

ابن عبدالاسدين بلال بن عبدالله بن عبدالله بن عربن مخزوم ان كي والده بنت عبد بن الي قيس بن عبدود بن نضر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لوي تقيس \_ \*

مكه ميں قديم الاسلام تھے سب كى روايت ميں ہجرت ثانيہ ميں شريك تھے عمر بن الخطاب فن الله كى خلافت ميں جنگ رموك ميں شہيد ہوئے۔

### حلفائے بن مخزوم اوران کے موالی

### سيدنا ياسر بن ما لك بن ما لك شي الله عني الله عني

ابن کنانہ بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن تغلبہ بن عوف بن حارثہ بن عامر بن الا کبر بن یام بن علس 'وہ زید بن ما لک بن اور بن یشجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن یشجب بن یعر ب بن قبطان مصفے قبطان تک اہل یمن کی مختلف جماعتیں ملتی ہیں 'بنو ما لک بن اود ند حج میں سے متھے۔

یا سربن عامراوران کے بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کی تلاش میں بمن سے مکہ آئے حارث و مالک بمن واپس چلے گئے یا سرمکہ ہی میں رہ گئے انہوں نے ابوحذیفہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم سے معاہد ہ حلف کرلیا۔ ابوحذیف نے ان سے اپنی باندی کا تکاح کردیا۔ جس کا نام سمیہ بنت خیاط تھا'ان سے عمار پیدا ہوئے۔ جن کوابوحذیف نے آڑاوکردیا۔

یاسر وعمار ابوحذیف فن الله کی وفات تک برابر انہیں کے ساتھ رہے اسلام ظاہر ہوا تو یاسر وسیہ وعمار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر من مسلمان ہوئے یاسر کے ایک بیٹے اور تھے جوعمار وعبداللہ سے بڑے تھے نام حریث تھا نہیں زمانۂ جاہلیت میں بنوالدلیل نے قبل کردیا۔ یاسر جب اسلام لائے تو انہیں بنی مخزوم نے گرفتار کرلیا اور عذاب دینے گھے تا کہ اسپنے وین سے پلیٹ جا میں۔

### الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المسل

پریشان نہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ان پر ایبا رونا روُل گی جس کا اوس وَخزرج تذکرہ کریں گے وہ مسافر تھے غربیب الوطنی میں وفات پائی رسول اللہ مَنَّاثِیْزِ سے اجازت جا ہی آنخضرت مَنَّاثِیْزِ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ میں نے کھانا تیار کیا اورعورتوں کوجع کیا ان کے رونے میں پیمضمون ظاہر ہوا:

یا عین فابکی للولید بن الولید بن المغیره مثل الولید بن الولید ابی الولید کفی العشیره "
"امیری آنکه ولید بن الولید بن المغیره تن مدرک لیدرو ولید بن الولید ابوالولید جیسا شخص خاندان کوکافی تھا "م

رسول الله على المنظم في سنا توفر مايا تم في وليدكو بالكل رحت بي بناديا-

حضرت ابوجندل من الدوركة قافله مين شموليت:

محد بن عمر نے کہا کہ ولید کے حال میں ایک اور وجہ بھی ہے جور وایت کی گئی ہے مگر جو وجہ ہم نے پہلے و کر گی و و اس ٹاہت ہے لوگوں نے بیان کیا کہ ولید بن الولید اور ابو جندل بن ہل بن عمر و جہدین مکہ میں قید سے بھے کرروانہ ہوگئے اور ابو بصیر کے یاس آئے جو قافلہ قریش کے راستہ پر ساحل پر متھے دونوں انہیں کے ساتھے مقیم ہوگئے۔

قریش نے رسول اللہ سائیٹی ہے ولیداور ابوجندل ہی پین کی قرابت کے وسلے سے درخواست کی کہ آپ نے ابویصیراور ان کے ساتھیوں کو (مدینہ میں) کیوں نہ داخل کرلیا کیوں کہ جمیں ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں رسول اللہ سائیٹیٹر نے ابویصیر کوتم برفر مایا کہ وہ اور ان کے ساتھی آجا کیں۔

فرمان ایے دفت آیا کہ دوانقال کررہے تھے اے پڑھنے گئے۔ ان کے ہاتھ ہی میں تھا کہ دفات ہوگئ ساتھیوں نے ای جگہ دفن کر دیا ان پر نماز پڑھی اور قبر پر مسجد بنا دی بیرقافلہ جس میں سرّ آ دمی تھے اور ان میں ولید ہن الولید بن المغیر و بھی تھے یہ بیدکو روانہ ہوگیا جب ولیدظہر المحرومیں تھے تو بھسل گئے اور ان کی انگلی کٹ گئی انہوں نے اسے باندھ دیا اور پیشعر کہنے گئے۔

هل انت الا اصبع دميت و في سبيل الله ما لقيت

'' توایک انگل بی ہے جوخون آلود ہوگئ تیجے جو تکلیف مل وہ اللہ کی راہ میں ہے''۔

وليد شياسوز بن وليد كي وفات:

مدینہ میں داخل ہوئے اور وہیں انقال کیا' ان کی بقیہ اولا دخی جن میں ایوب بن سلمہ بن عبداللہ بن الولید بن الولید ولید بن الولید نے اپنے بیٹے کا نام بھی ولید رکھا تھا رسول اللہ سُلگائی نے فرمایا کرتم لوگوں نے ولید کو بالکل رمنت ہی بنالیا ہے' تب انہوں نے عبدالندنام رکھا۔

محمہ بن عمرے کہا کہ صدیث اقال ہمارے مزدیک اس مختل کے قول سے زیادہ کا بت ہے جس نے کہا کہ ولید الی بصیرے ساتھ ہے۔

حفرت باشم بن الي حذيفه طياليود:

ابن المغير وبن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان كي والدوام حذيفه بنت اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم تعيل بقيه اولا دنه هي مكه

### الطبقات ابن معد (صديدة) المسلك المسلك

دریافت کیاانہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو تکی اور خق میں چھوڑا ہے وہ اس طرح پابدزنجر میں کدایک پاؤس اپنے ساتھی کے پاؤل کے ساتھ کے بائر وجواسلام لے آیا ہے اور اس کے پاس پوشیدہ رہنا عیاش اور سلمہ کے باس چینچنے کی کوشش کرنا خبر وینا کہتم رسول اللہ علی ہوا تخضرت علی تی اس چینچنے کی کوشش کرنا خبر وینا کہتم رسول اللہ علی تی قاصد ہوا تخضرت علی تی اس کی تھم دیا ہے کہتم ملہ سے روانہ ہوجاؤ۔

ولیدنے کہا کہ میں نے یمی کیا 'دونوں روانہ ہو گئے' میں بھی ان کے ساتھ چلااور ان کو فقتے اور جتم کے خوف سے بھگار ہاتھا یبال تک کہ بم مدینہ کے سنگ ریز ہے والی زمین کے ساحل تک پہنچ گئے۔

یجی بن المغیر ہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ جب ولید بن الولید مدینے سے عیاش بن ابی رہیداور سلمہ بن ہشام کے پاس گئے تو وہ ان کے پاس روانہ ہو گئے قریش کومعلوم ہوا تو خالد بن الولید منی دو اپنی قوم کے چندآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوا عسفان تک پیچھا کیا مگر نہ کوئی نشان ملانہ کوئی خبر اس جماعت نے سمندر کا کنارہ اختیار کیا تھا اور نبی ساتھ کے اس گرم وختک راستے پر روانہ ہوئے جس رہآ ہے مدید کی جمرت کے وقت روانہ ہوئے تھے۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے دوایت کی کہ سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید اور ولید بن الولید مہاجر ہو کے رسول اللہ علاقی ہے ہیں ہوگ رسول اللہ علاقی ہے ہیں ہوئے جب بیادگ رسول اللہ علاقی ہے ہاں روانہ ہوئے جب بیادگ سامل حرہ تک پہنچ تو ولید بن الولید ہی ہدد مہاجر ہو کے رسول اللہ علاقی ہم ہا ہی ہوئے دسول اللہ علاقی ہم ہا ہی ہوئے دسول اللہ علاقی ہم ہا ہی ہوئے دسول اللہ علاقی ہم ہا ہی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہا ہم ہوئے جب بیادگ سامل حرہ تک پہنچ تو ولید بن الولید جی در کی انگی کٹ گئی اور خون نکل آیا انہوں نے بیشور نے بیشو

هل انت الااصبع دمیت وفی سبیل الله مالقیت '' توالیک انگی ہی ہے جوخون آلود ہوگئ تھے جو تکلیف ملی وواللہ کی راومیں ہے' ا دل کی حرکت بند ہوگئی مدینہ میں مرگئے توام سلمہ بنت الی امیدان پر روئیں اور بیا شعار کے:

ياعين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيره

"اے میری آ کھاتو ولید بن الولید بن المغیر ہے لیےرو

كان الوليد بن الوليد ابو الوليد فتى العشيرة

وليدين الوليد الوالوليد خاندان كاجوان تعا''۔

رسول الله مَا يَقِيَّة فِي قَرْ ما يا الصلم أس طرح تذكره بلك ما يكون

"وجاء ت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد".

''موت کی ختی آگی۔ پیروہ ہے جس ہے تو گریز کرنا تھا''۔

ام سلمہ بنت الی امیدے مروی ہے کہ جس وقت ولید بن الولید شاہدر کی وفات ہوئی تو میں اتنا پریشان ہوئی کہ کسی میت برا تنا

### الم طبقات ابن سعد (صبح بار) مسلام المسلم ال

له يدان في الأمور المبهمه كف بها يعطي وكف منعمه

مشکل کاموں میں ان کے دوہاتھ موجا کیں گدایک ہاتھ ہے وہ عطاکریں اورایک ہاتھ احسان کرنے والا ہو'۔

رسول اللیہ ساتھ آھا کی وفات تک آپ ہی کے ہمراہ رہے جس وقت البو بکر میں ہوئے جہاد روم کے لیے لشکر روانہ کیے تو مسلمانوں کے ساتھ شام گئے مرج الصفر واقع محرم سماھے میں شہید ہوئے میہ واقعہ عمر بن الخطاب میں ہوئے کی خلافت کے شروع میں ہوا۔

حضرت وليدبن الوليدبن المغير ومثمالافنه

ا بن عبدالله بن عمر بن مخروم ان کی والد وامیمه بنت الولید بن عثی بن الی حرمله بن عربی بن جربر بن ثق بن صعب قبیله بجیله میں ہے تھیں ۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ ولید بن الولیدا پی قوم ہی کے دین پرر ہےان کے ساتھ بدر گئے اس روز گرفتار ہوئے ابن جحش نے ان کو پکڑا۔ کہاجا تا ہے کہ سلیط بن قیس الماز ٹی نے گرفتار کیا جواٹصار میں سے تھے۔

فدیے کے بارے میں ان کے دونوں بھائی خالد وہشام فرزندان ولید بن المغیرہ آئے عبداللہ بن جمش نے انکار کیا تاوقتیکہ وہ چار ہزار درہم نددیں خالد نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پورانہ کرے تو ہشام نے خالدے کہا کہ ولید تمہاری ماں کا بیٹائہیں ہے ( یعنی تمہارا علاقی بھائی ہے اس لیے پہلوتھی کرتے ہو ) واللہ اگر عبداللہ بغیراتی اتی رقم کے (ان کے رہا کرنے ہے ) انکار کریں تو میں ضرور مہیا کروں گا۔

#### قبول اسلام كاواقعه:

کہا جاتا ہے کہ بی منگافیز کے ولید بن المغیر و کے اسلوے بغیر جوایک کشادہ زرہ نکوار اورخود پرمشمل تھا' فدیہ لیئے سے انکارکیا اے سودینار کا قرار دیا گیادونوں راضی ہو گئے اور قم ادا کر دی ولیدر ہا ہوکرا پنے بھائیوں کے ساتھ ذوالحلیفہ پنچ کیہاں سے چھوٹ کر نبی منگافیز کے یاس آئے ادرمسلمان ہوئے۔

خالد نے کہا کہ جب تمہاری بھی مرضی تھی تو پہلے ہی کیوں نہ ایسا کیا' تم نے فدیدادا کرایا اور والد کی نشانیاں ہمارے ہاتھ سے نگلوادیں انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہ تھا کہ تا وقتیکہ اپنی قوم کی طرف فدید نہ اداکر دیتا اسلام لے آتا قریش کہتے کہ انہوں نے صرف فدیدے سے بیجٹے کے لیے محمد (شکائیٹیم) کا اتباع کیا ہے۔

وہ انہیں مکہ لے سے ولید ہالکل بے خوف تھے ان دونوں نے انہیں مکہ میں بی مخزوم کی ایک جماعت کے ساتھ قید کر دیا جو پہلے اسلام لائے تھے ان میں عیاش بن الجی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام مہاجرین حبشہ تھے رسول اللہ مثل قطائے نے بدر سے پہلے ان کے لیے دعا فرمائی اور بدر کے بعد ان کے ساتھ ولید بن الولید کوچھی دعا میں شریک فرمایا۔ آنمخضرت مثل قطائے نے ان متیوں کے لیے تین سال تک دعا فرمائی۔

ولید بن الولید بیر یوں سے فی کر مدیدة مے تو ان سے رسول الله منافظ نے عیاش بن الى ربيد اور سلم بن مشام كو

### المبقات المن سعد (عديهم) المنافق المن سعد (عديهم) مهاجرين وانصار كلير

كتابول ميں ملك حبشه كي طرف روانه ہونے والوں ميں ان كاؤ كرنييں كيا۔

محمد بن اسحاق ومحد بن عمر نے کہا کہ عیاش بن ابی ربیعہ حبشہ سے مکہ آئے اور وہیں رہے اصحاب رسول الله سال جمرے کر کے مدیند دواف ہوئے تو وہ بھی عمر میں الخطاب میں دو کے ساتھ ہو لیے جب قیاء میں اترے تو ان کے دونوں اخیافی بھائی ابوجہل وحارث فرزندان بشام آئے اوراصرار کرے مکدوالی لے گئے وہاں پہنچ کے بیزیاں ڈال دیں اور مقید کر دیا۔اس کے بعدوہ نیج کر مدينة أست رسول القد سلاقيم كي وفات تك ومين رب يقرشام بط كن اورجها دكيان مكدوالي آسة اوروفات تك ومين مقيم رب ان كے ملعے عبداللہ مدينہ سے نہيں ہے۔

خضرت سلمه بن بشام مناله وذ

ا بن المغير ه بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان كي والدوضياعه بنت عامر بن قرط بن سلمه بن قشير بن كعب بن رسيد تقيين سلمه مكه میں قندیم الاسلام تنظیم روایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملک حبث کی طرف ججزت کی موی بن عقبہ وا یومعشر نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ محجر بن اسحاق ومحمد بن عمر نے کہا کے سلمہ بن ہشام ملک حبشہ ہے مکہ واپس آ گئے ابوجہل نے قید کیا' مارااور بھوگا بیاسار کھا تو رسول الله مَلَا يُعْتُمُ نِهِ ان کے لیے دعا فر مائی۔

ابو ہریرہ خاصف سے مروی ہے کہ نبی سنگانی اس مرنماز کے بعد دعا کرتے تھے کداے اللہ سلمہ بن ہشام عیاش بن ابی رسیدولید ادران كمزورمسلمانوں كونجات دے جوند كى حليا كى طاقت ركھتے ہيں اور نظلم سے بچنے كاراستہ باتے ہيں۔

ابی ہریرہ بنت منز سے مروی ہے کہ جب نی منافق نے اپنا سرنماز فجر کی رکعت ہے اٹھایا تو فر مایا اے اللہ ولیدین الولید مسلمہ بن ہشام عیاش بن ابی رہیداور مکہ کے کمز ورلوگوں کونجات دے اے اللہ مضر پر اپنی گرفت بخت کراے اللہ ان کی قحط سال کو پیسف عَلِيْكُ كَي قَطْ سَالَ جِيسَى بِنَا دِبِ\_

واؤد بن الحصين سے مروی ہے كدرسول الله مناتيم في أن على منافع من دعا فريائي كدا ہے الله عمياش بن الى ربيد وليد بن الوليد اورسلمہ بن ہشام اور مکہ کے کمزورلوگوں کو گفار کے ظلم سے نجات دیے عضل کیان مل ڈکوان اور عصیہ پراللہ لعنت کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ سکا تیجا، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رسید کے لیے جو مکہ میں قید تھے دعا قرباتے تھے' دونوں مہاجرین جشہ میں سے تھے ولید بن الولید اپنی قوم کے دین پر تھے مشر کین کے ساتھ بدر میں آئے اور گرفتار ہوئے انہوں نے فدید دیا اسلام لائے اور مکہ واپس آ گئے وم نے ان پرحملہ کیا اور عیاش بن رہید اور سلمہ بن ہشام کے ساتھ قید کر دیا۔ رسول الله مَالْقِيْرًا نے وليد کو بھی ان دونوں كے ساتھ دعا ميں شريك كيا 'سلمہ بن ہشام في گئے اور رسول الله مَالْقِيْرُ ہے مدينه ميں قدم بوس ہوئے میغزوہ خندق کے بعد ہواان کی والدہ ضاعہ نے اشعار ذیل کے

> اللهم زب الكعبه المسلمه اظهر على كل عدو سلمه ''اے اللہ کعیہ سلمہ کے رب 'ہر دشمن پر سلمہ کو غالب کر۔

كر طبقات اين سعد (صديماء) ملاك الملاق المواد ميا المرين وانسار كرا المرقات المرين عدر المديماء) الملاق المراد الم

محمد بن عمر نے کہا کہ شرحیل ہی ہوداوران کے والد کامعامدہ حلف بی زہرہ سے تقام صرف مقیان بن معمرا بھی کے سب سے بنی حج میں ذکر کیا گیا۔

شرحیل بن حسد می دو الله ملی الله ملی بلند پایدا صحاب میں سے متعدد غز وات میں شرکت کی ان امراء میں سے سے جنہیں ابو بکر صد اللہ میں مقرر کیا تھا۔ شرحیل بن حسنہ میں دوات ملک شام میں عمواس کے طاعون سے ہوئی بدواتعہ بعد خلافت عمر بن الخطاب میں دور مراج میں ہوااس وقت و وسر شیر سال کے تھے۔

# بنی تیم بن مرہ

#### حضرت حارث بن حالعه شيادي

ا بن صحر بن عام بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ یمن کی تھیں 'حارث مکہ میں قدیم الاسلام تھے 'جرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی بیوی ریط بنت الحارث بمشیرہ صبیحہ بن الحارث بن حبیلہ بن عام بن کعب بن سعد بن تیم بھی تھیں ریط ہے ان کے یہاں ملک حبثہ میں موی وعا کشروز بنب و فاطمہ پیدا ہو کیں'سب راوی منفق ہیں کہ موی بن الحارث ملک حبشہ بی میں و فات پا گئے۔

موی بن عقبہ والومعشر نے کہا کہ بیلوگ حبشہ ہے بدارادہ مدینة النبی منافقة اروانہ ہوئے راستے میں کسی کنویں پراتر ہے پانی پیا'ابھی ہے نہ تھے کہ دیطاور سوائے فاطمہ بنت الحارث کے ان کے تمام بچے مرگئے۔

#### خضرت عمرو بن عثان مني الذعة

ا بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره و مکه میں قدیم الاسلام تھے ججرت ثانیہ میں شریک تھے جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے۔

# بن مخزوم بن يقظه بن مره

### حضرت عياش بن افي ربيعه منياه غن

ا بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم'ان کی والر ہ اساء بنت مخر بہ بن جندل بن امیر بن بہشل بن دارم بنی تمیم میں سے تھیں' ابوجہل کے اخیاتی جھائی تھے۔

یزید بن رومان ہے مروی ہے کہ عمیاش بن الی رہید رسول اللہ سلقیم کے دارالارقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت ویے سے پہلے اسلام لائے۔

محمر بن اسحاق ومحمر بن عمر نے کہا کہ عیاش بن ابی رہید ہجرت ٹانیہ میں حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی بیوی اساء بنت سلمہ بن مخر بہ بن جندل بن ابیر بن بیشل بن دارم بھی تھیں ان سے ملک حبشہ ہی میں عبداللہ بن عیاش پیدا ہوئے موگ بن عقبدا در ابومعشر نے اپنی

# كر طبقات ابن سعد (صرچهاز) كالمن الصار ١٥٥ كالمن الصار كالمنافق ابن سعد (صرچهاز)

انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے موت اس سے برز ہے کہ اسے بیان کیا جائے لیکن میں اس میں سے پھیم سے بیان کروں گا۔ میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گو یا میری گردن پر کوہ رضوی ہے اور میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گو یا میرے بید میں مجور کے خار ہیں اور میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گو یا میری سانس سوئی کے ناکے نے لگتی ہے۔
عمروبین شعیب سے مروی ہے کہ عمروبی العاص کی و فات عید کے دن مصر میں ہم ہوئی اور وہی وائی مصر تھے۔
محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سا کہ ان کی و فات سے جی ہوئی۔ محمد بن سعد نے کہا کہ میں ہوئی۔
ال علم کو کہتے سنا کہ عمروبین العاص کی و فات را 8 ھیں ہوئی۔

مجاہد سے مردی ہے کہ عمر و بن العاص نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیئے۔ یزید بن ابی حبیب سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدفو نے عمر بن العاص میں مدفو کو کھوجنہوں نے تم سے پہلے در خت کے نیچے ہی ما الفظاسے بیعت کی تھی ان کے لیے دوسود بنار پورے کردو ایپنے لیے امارت کی وجہ سے اور خارجہ بن حذافہ کے لیے ان کی شجاعت کی وجہ سے اور قیس بن العاص کے لیے ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے دوسود بنار پورے کردو۔

حیان بن ابی جبلہ سے مروی ہے کہ عمر و بن العاص سے پوچھا گیا کہ مروت کیا ہے انہوں نے کہا کہ آ دمی اپنے مال کی اصلاح کرے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرے۔

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص مى المنا

ابن وائل بن باشم بن سعيد بن سبم\_

ان کی والدہ ریط بنت منیہ بن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم تھیں ۔عبداللہ بن عمر و خلاط کی اولا دیمل محم انہیں سے ان کی کنیت تھی۔ان کی والدہ بنت محمیہ بن جزءالزبیدی تھیں ۔

ہشام وہاشم وعمران وام امامیں وام عبداللہ وام سعید' ان سب کی والدہ ام ہاشم الکندیہ بنی وہب بن الحارث میں سے تھیں تھیں ۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عمروا سے والد سے پہلے اسلاج لائے۔

عبدالله بنعمرو میں پیشن سے مروی ہے کہ میں نے نبی مثالیو کی سے ان احادیث کے کیھنے کی اجازت چاہی جو میں نے آپ سے سنیں تو آپ نے مجھے اجازت دی۔ میں نے انہیں لکھ لیا۔عبداللہ میں پیشو نے اس صحیفہ کا نام'' الصادقہ'' رکھا تھا۔

مجاہدے مردی ہے کہ پیل نے عبداللہ بن عمرو میں منائے پاس ایک محیفہ دیکھا'وریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ' الصادقہ''

ہے جس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے رسول اللہ مُٹاکھیا ہے نین کہ ان میں میر ہے ادرا ک کے درمیان کو گی نہیں ہے۔

خالدین بزیدالاسکندرانی سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جی پین نے کہایار سول اللہ میں آ سے جواحادیث سنتا ہوں چاہتا ہوں کہ انہیں محفوظ رکھوں ۔ کیا میں اپنے قلب کے ساتھ اپنے ہاتھ سے مدد لے لوں ۔ یعنی انہیں لکھ لوں ۔فرمایا' ہاں۔

عبدالله بن عمرو بن العاص خار من سے مروی ہے کہ جھ سے رسول الله مَالْتِیْزَائِے فرمایا کہ کیا جھے معلوم نہیں ہوگیا کہ تم رات

## كل طبقات ابن سعد (مديدم) المسلك المس

مجرعبادت کرتے ہواوردن کوروز ہر کھتے ہو؟ عرض کی میں زیادہ تو ی ہوں 'فر مایا کہتم جب ایسا کرو گے تو نگاہ کمزور ہوجائے گی اوردل ضعیف ہوجائے گا۔ ہر مہینے میں تین روزے رکھالیا کروئیہ ہمیشہ کے روزے کے مثل ہوں گئے عرض کی میں قوت محسوں کرتا ہوں۔ فر مایا کہ صوم داؤد عَلِائِئِلِ رکھوچوا یک دن روزہ رکھتے تھے اورا یک دن روزہ ترک کرتے تھے اور (جہاد میں دشن کا) جب مقابلہ کرتے تھے تو بھا گئے نہ تھے۔

سلیمان بن حیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ سائی آئے نے فرمایا 'اے ابوعبداللہ بن عمر و جی ایک 'م' (روزانہ) فن کوروزہ
رکھتے ہواور رات مجرعباوت کرتے ہو ایسا نہ کرو ۔ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پرخق ہے 'تمہاری بیوی کا بھی تم پرحصہ ہے اور تمہاری
آ کھی کا بھی تم پرحصہ ہے۔ روزہ رکھواور روزہ ترک کرو 'ہر مہینے میں تین روز سے رکھا کرو۔ یہی ہمیشہ کا روزہ ہے عرض کی یارسول
اللہ سائی کے میں اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہوں 'فرمایا داؤد ملائل کا روزہ رکھو ایک دن روزہ رکھو ایک دن ترک کرو۔ عبداللہ
بی دی جمت میں اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہوں کرمایا داؤد ملائل کا روزہ رکھو ایک دن روزہ رکھو ایک دن ترک کرو۔ عبداللہ

عبدالله بن عرو نن النه عروی ہے کہ رسول الله ملاقظ نے فر مایا کہ کیا جھے خرنیں ہوگئ کہتم دن کوروز ہ رکھتے ہوا وررات کوعبادت کرتے ہو؟

عرض كى يارسول الله ملاييكم ب شك -

فرمایا: روز ہ رکھوا ورروز ہترک کرو نماز پڑھوا ورسوؤ۔ کیونکہ تنہارے جسم کا بھی تم پڑت ہے تمہارے سینے کا بھی تم پرت ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پڑت ہے تنہیں بیرکافی ہے کہ ہرمہینے میں تین روزے رکھالیا کرو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے تی کی تو مجھ پر سختی کردی گئی۔

عرض كى كارسول الله مين قوت محسوس كرتا ہوں۔

و فرمایا تواللہ کے نبی داؤ د علائل کے روزے رکھواس پر نہ بر حاؤ۔

عرض كى يارسول الله داؤد علائل كروز كما بين؟

فر مایا: وه ایک دن روزه رکھتے تصاور ایک دن روزه ترک کرتے تھے۔

عمروبن وینارے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمروکا سن زیادہ ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ کاش میں نے رسول اللہ سکا ہے گا رخصت کو قبول کرلیا ہوتا 'انہی دونوں میں (جن میں وہ روزے نے ) ایام تشریق (از ار ذی الحجہ تا الار ذی الحجہ) کا کوئی دن تھا۔ عمرونے بلایا اور کہا کہ ناشتے کے لیے آؤ 'انہوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز جمیں اس لیے کہ یہ تو کھانے چینے کے دن ہیں۔ انہوں نے ان سے بو چھا کہ تم قرآن کیونکر پڑھتے ہو، جمول نے کہا کہ میں اسے ہرشب میں (بورا) پڑھتا ہوں' بو چھا کہ کیا تم اسے ہردس دن میں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا کہ میں اسے زیادہ قوی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسے ہر

جعفر بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ایام نی (از ۱۰ ارتا ۱۳ ارذی الحجہ) میں عمرو بن العاص کے پاس سے کو گئے۔ انہوں نے ان کو دستر خوان پر بلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزہ دارہوں۔ دو بارہ بلایا تو انہوں نے اس طرح کہا۔ سہ بارہ بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں روزہ دارہوں۔ دو بارہ بلایا تو انہوں نے اس کے کہ آپ نے اس کورسول اللہ منافیق سے سنا ہو عمرو نے کہا کہ میں نے اس کو ( بینی ان ایام میں روزہ افضار نے کو ) رسول اللہ منافیق سے سنا ہے۔

عبداللہ بن عمرو جی بین سے مردی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ شاہیم نے پوچھا اے عبداللہ بن عمروتم کتنے دن میں قرآن پڑھتے ہو؟۔عرض کی ایک دن اور ایک رات میں۔

فرمایا' سوؤاور نماز پڑھوٴ نماز پڑھواور سوؤ' اوراسے ہر مہینے میں پڑھو۔ میں برابرآپ سے بحث کرتار ہا اورآپ مجھ سے بحث کرتے رہے یہاں تک کہآپ نے فرمایا کہ وہ روڑے رکھو جو اللہ کوسب سے زیادہ پسند ہیں' میرے بھائی واؤد علائظ کے روزے'ایک دن روزہ رکھواور ایک دن روزہ ترک کرو۔

راوی نے کہا کہ پھرعبداللہ بن عمرو ہی انتخانے کہا کہ جھے رسول اللہ مُلَاثِیْم کی اجازت کا قبول کر لینااس سے زیادہ پہندتھا کہ میرے لیے مرخ زنگ کے جانو رہوتے جن کے مرجائے پر میں صبر کرتا۔

خیشہ سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص ہی اپن کیا جو قرآن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کہ تم کیا چیز پڑھتے ہؤانہوں نے کہا کہ میں اپناوہ حصہ پڑھتا ہوں جوآج رات کی تماز میں پڑھوں گا۔

عبدالله بن عمرو بن العاص شاهنا ہے مروی ہے کہ جھے رسول الله مالین کے فرمایا کدا ہے عبدالله بن عمروتم فلال فخض کے مثل نہ ہونا جورات کوعبادت کرتے تھے' پھرانہوں نے رات کی عمادت ترک کردی۔

عبداللہ بن عمروے مردی ہے کہ رسول اللہ متالظام نے ان کے بدن پر دوسرخ چا دریں دیکھیں تو فر مایا کہ یہ کپڑے تو کفار کے کپڑے جیں۔تم انہیں نہ پہنو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیٹیؤ نے عبداللہ بن عمرو میں پینا کے جسم پر دوسر نے چا دریں دیکھیں تو بوچھا کہ کیا تمہاری مال نے تنہیں اس کا تھم دیا ہے عرض کی بارسول اللہ مالیٹیؤ میں انہیں دھوڈ الوں گانے مرمایا انہیں جلاڈ الو۔

رشد بن کریب سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمروکود یکھا کہ وہ حرقانی عمامہ باندھے ہوئے تھے اور ایک بالشت یا

### الطبقات اين سعد (صرجهاي) المستحدين المستحدين المستحد المستجهاي المستحدين الم مہاجرین وانصار کے

ایک بالشت ہے کم لاگائے ہوئے تھے۔(لینی پشت کی طرف)۔

عمرو بن عبدالله بن شویفتے ہے مروی ہے کہ مجھے اس مخص نے خبر دی جس نے عبدالله بن عمر و بن العاص کو دیکھا کہ ان کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے۔

عریان بن الہیثم ہے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ یزید بن معاویہ کے پاس گیا تو ایک لانباسرٹ اور بڑے پیٹ والانتخص آپا۔اس نے سلام کیااور بیٹے گیاوالد نے پوچھا بیکون ہیں تو کہا گیا کہ عبداللہ بن عمرو رہی دیں۔

عبدالرطن بن ابي بكره من مروى ب كدانهول في عبدالله بن عمرو في النام كا حليه بيان كيا كدوه سرخ برس بيد والياور لا نيح آ دمي تنهي -

مسلم مولائے بن مخروم سے مروی ہے کہ نابینا ہونے کے بعد بھی عبداللہ بن عمروجی منظن نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ شریک بن خلیفہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو میں پیش کودیکھا کہ سریانی پڑھ سکتے تھے۔

عبدالله بن الى مليك ب مروى ب كدعبدالله ب عمر والمعمس بي جمع كوآت تصاور من كي نماز يز سفت شف يجرح م يط جاتے تھے اور طلوع آ فاب تک سبیج وتکبیر پڑھتے وسط حرم میں کھڑے ہوتے لوگ ان کے پاس بیٹے جاتے۔ ایک روز انہوں نے کہا كه مين اين او يرصرف تين مقامات سے دُرتا ہوں۔

خون عثان می ادو میں عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اگر آپ ان کے قبل سے راضی مصفو آپ ان کے خون میں شریک ہو

میں مال لیتا ہوں کہ آج شب کواللہ کوقرض دوں گا ( یعنی خیرات کر دوں گا ) مگروہ ( مال ) اپنی جگہ ہی میں سنج کرتا ہے این صفوان نے کہا کہ ( کیا آپ ایسے آ دمی ہیں کنفس کے بکل وحرص سے محفوظ نہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ تیسرے جنگ صفین ۔

ابن الى مليك ب مروى ب كرعبدالله بن عمر و الدين عمر و الما كمير ب ليداور صفين ك لي كيا بوگا - مير ب ليداور قال سلمین کے لیے کیا ہوگا۔ چاہتا تھا کہ اس ہے دس سال پہلے مرجا تا۔ واللہ اس کے باوجود کہ نہ میں نے کوئی تلوار ماری ندکوئی نیزہ مارا نہ کوئی تیر پھینکا۔جن لوگوں نے ان کا موں میں سے کچھ نہ کیا ان میں کوئی آ دمی مجھ سے زیادہ طاقتور ندھا۔

نا فع نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کدان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا اورا یک یا دومنزل تک لوگوں کے پاس آئے تھے۔ زیاد ہن سلامہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرونے کہا کہ میں جا بتا تھا کہ بیستون ہوتا۔

حسن ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر و بن العاص ہی دینے جنگ میں اکثر ربز کے اشعار میں اپنی تکوار کونظم کیا۔ طلحہ بن عبیدالقد بن کریز الخزاعی ہے مروی ہے کہ عبدالقد بن عمرو میں پینا جس وقت بیٹھتے تو قریش ہو لئے ندیتھے۔ایک روز انہوں نے کہا کہتم لوگ اس خلیفہ کے ساتھ کیونکر ہو گے جوتہارے اوپر بادشاہ ہوگا ادرتم میں سے نہ ہوگا' ان لوگوں نے کہا اس روز قریش کہاں ہوں گے۔انہوں نے کہا کہ انہیں تلوارفنا کردے گی۔

# كر طبقات ابن سعد (صدچهای) كال المحال ۱۹ ما محال ۱۹ ما محال المحال مهاجرین وانسار كر

سلیمان بن الربیج سے مروی ہے کہ میں تجائی اہل بھرہ کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ گیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اگر اصحاب رسول اللہ سکا تیجا میں سے کسی کود میکھتے تو ان سے باتیں کرتے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو بتایا گیا تو ہم ان کی منزل میں آئے وہاں قریب تین سوسوار یوں کے تھیں ہم لوگوں نے کہا کہ کیا ان سب پر عبداللہ بن عمرو نے جج کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ وہ اور ان کے متعلقین اور ان کے احماں۔

ہم بیت اللہ گئے وہاں ایک ایسے مخف طے جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید سے اور دو قطری چاوروں کے درمیان سے سر پر عمامہ تصاور بدن پر کرندن تقابہم لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر و بین اور آپ رسول اللہ منافیق کے سے اپی اور قریش کے ایک فرد بین ۔ آپ نے کتاب اول پڑھی ہے ہمیں کوئی تحضر جس سے ہم علم حاصل کریں آپ سے ذیادہ پسند ہمیں کہندا ہم سے کوئی حدیث بیان سے بین شایداللہ ہمیں اس سے نفع دے۔

یو چھاتم لوگ کون ہو' ہم نے کہا کہ ہم اہل عراق ہیں'انہوں نے کہا کہ اہل عراق میں سے ایک قوم ہے جوخود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ( دوسرے کو بھی ) جھوٹا بناتے ہیں'اور مخر ہ بن کرتے ہیں۔

ہم نے کہا گہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جھوٹ بولیں اور جھوٹا بٹا کیں یا آپ نے سنخرکریں' ہم سے کوئی حدیث بیان کیجئے شایداللہ ہم کواس سے نفع دے انہوں نے ان سے بی قنطور بن کر کرکے بارے میں حدیث بیان کی۔

مجاہدے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جی الفایا خیمہ حل (بیرون حرم) میں نصب کرتے تھے اور مصلی حرم میں رکھتے تھے۔ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ حرم میں احدث (نتی بات اور بدعت کرنا) حل (بیرون حرم) میں کرنے سے زیادہ سخت ہے۔

عبدالله بن عمرو ن مناسب مروی ہے کہ اگر میں کسی شخص کواس طرح شراب پینے دیکھوں کہ جھے سوائے اللہ کے کوئی نددیکی ا ہوتو اگراس شخص کوئل کرسکوں تو ضرور قبل کر دوں۔

عمرو بن دینارے مروی ہے کہ نتظم وبط نے (جوعمرو بن العاص کی جائیداد کا نام تھا) وبط کا بچا ہوا پائی فروخت کر دیا تو اے عبداللہ بن عمرو بن العاص میں پینانے واپس کر دیا۔

عبدالرحن بن السلمانی ہے مروی ہے کہ کعب احبارا درعبداللہ بن عمر دیل کعب نے پوچھا کہ کیاتم فال لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں' پوچھاتم کیا کہتے ہو' انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں' اے اللہ! سوائے تیرے عمل کے کوئی عمل نہیں' نہ سوائے تیری خیر کے کوئی خیر ہے' نہ تیرے سواکوئی رب ہے اور نہ تیرے بغیر قوت اور (گناہ وشرہ ) بازر ہنا ہے انہوں نے کہا کہ تم عرب میں ہے سب سے زیادہ فقیہ ہوئی کلمات جیسا کہ تم نے کے ایسے ہی تو ریت میں لکھے ہوئے ہیں۔

محمہ بن عمر وئے کہا کہ عبداللہ بن عمر و بن العاص جن پین کی وفات <u>13 ج</u>یمں شام میں ہوئی 'و ہاس زیائے میں بہتر سال کے تھے انہوں نے ابو بکر دعمر مختاہ بین سے روایت کی ہے۔

# بني جمح بن عمرو

سعيد بن عامر بن حذيم فني الدُّون

ابن سلامان بن ربیعہ بن سعد بن جمح بن عمر و بن بصیص بن کعب ان کی والدہ اروٰ کی بنت الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبر الشمس بن عبد منافی خیس سعید کی کوئی اولا دیا پس ماندہ نہ تھا۔ پس ماندہ ان کے۔ بھائی جمیل بن عامر بن حذیم کے تھے جن کی اولا دیا پس ماندہ نہ تھا۔ اولا دیس سعید بن عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن جمیل تھے جوکشکر مہدی میں بغداد کے والی قضاء (قاضی ) تھے۔

سعید بن عامر خیبر سے پہلے اسلام لانے اور مدینہ کی طرف جمرت کی رسول اللہ شاہ ایک جمر کاب خیبر اور اس کے بعد کے مشاہدین حاضر ہوئے جمیں مدینہ میں ان کے سی مکان کاعلم نہیں۔

سعید بن عبدالرحن المجمی ہے مروی ہے کہ جب عیاض بن عنم کی وفات ہوگی تو عمر بن الخطاب میں ویو نے سعید بن عامر بن حذیم کوان کے مل کا والی بنایا ، حص اور اس کے قریب شام کے علاقے پر (عامل ) تھے (عمر بن الخطاب میں ویون نے ) انہیں ایک فرمان لکھا جس میں انہیں اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کے کام میں کوشش کرنے کی اور اس کے حق کے اوا کرنے کی جوان پر واجب ہے تعیدت کی تھی اور خراج مقرر کرنے اور رعیت کے ساتھ زمی کرتے کا حکم دیا تھا سعید بن عامر نے ان کے فرمان کے طریقے پر اسے قبول کیا۔

حضرت حياج بن علاط شيالية

وہ لوگ کھڑے ہوئے اور میرے لیے میرا مال اس نے زیادہ عجلت کے ساتھ جمع کردیا جتنامیں نے سنا اپنی بیوی کے پاس آیا جس کے پاس میرا مال تھا۔ اس سے کہا کہ میرا مال دے دوشاید میں خیبر پہنچ جاؤں اور تجار کے پہنچنے سے پہلے بڈر بعد تھے کچھ حاصل کرلوں۔

عباس بن عبدالمطلب ہی افر رنج ہے ان کی پیٹے ٹوٹ گی اور کھڑے نہ ہو سکے انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام ابوز ہیں تھا'اس سے کہا کہ جاج کے پاس جاؤ اور کہو کہ عباس تم سے کہتے ہیں کہتم نے جو خبر دی ہے وہ حق ہے تواللہ اس سے بہت بزرگ و برتر سے غلام آیا' جاج نے کہا کہ ابوالفضل سے کہو کہ اپنے کی مکان میں مجھ سے تنہائی میں ملوکہ میں ظہر کے وقت تمہارے پاس کوئی ایسی خبرلاؤں جوتم پسند کرتے ہو مجھے ظاہر نہ کرنا۔

وہ ظہرے وقت ان کے پاس آئے اور اللہ کی قسم دی کہ تین دن تک ظاہر نہ کریں گے عباس نے وعدہ کرلیا انہوں نے کہا

کہ میں اسلام لے آیا ہوں میرا مال ہوی کے پاس تھا اور اوگوں پر میرا قرض تھا اگر انہیں میرا اسلام معلوم ہوجا تا تو مجھے کچھا دانہ کرتے میں نے رسول اللہ منگا تھا کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ آپ نے خیبر فتح کرلیا اس میں اللہ اور اس کے رسول کے جھے جاری ہوگئے میں نے آپ کو اس حالت میں چھوڑا کہ آپ نے بی بن اخطب کی لڑکی سے شادی کر کی تھی۔ اور بنی ابی الحقیق کوئل کر دیا تھا۔

جائ اس روزشام کوروا نہ ہوگئ مدت گزرجانے کے بعد عباس تن سرد اس طرح آئے کہ ان کے بدن پرایک حلم تھا عطر لگائے ہوئے اس کھ کھٹا یا اور چھا کہ جائے گہاں لگائے ہوئے تھے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی وہ آئے اور جائے بن علاط کے دروازہ پر کھڑے ہوگئ اسے کھکھٹا یا اور پوچھا کہ جائے ہیں ان کی بیوی نے کہا کہ وہ محمد (مثالیق ) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت کے لیے گئے ہیں کہ اس میں سے خریدیں عباس تفاقد منافد نے کہا کہ وہ محص تمہارا شو ہر نہیں ہے تا وقت کہ اس کے دین کی پیروی نہ کرو۔ وہ اسلام لے آئے اور فتح خیبر میں رسول الله منافیق کے ساتھ حاضر ہوئے۔

مجاج مبحد میں آئے۔قریش حجاج بن علاط کی خبر بیان کررہے تھے عباس میں دونے کہا کہ ہرگز نہیں ۔قتم ہے اس ذات کی جس کی تم ہواں ذات کی جس کی تم کھاتے ہو گدرسول اللہ علی قطر نے کہا کہ اور آپ کواس حالت میں چھوڑا کہ آپ نے بچی بن اخطب کی جس کی تم لوگ تھے اور ان گورے بھیٹر یوں بی ابی الحقیق کی گردنیں مار دیں جن کوتم نے خیبر ویٹر ب کے بی النظیر کا سردار دیکھا ہے اور جانج اپناوہ مال لے کے بھاگ گئے جوان کی بیوی کے پاس تھا۔

لوگوں نے پوچھا کہ مہیں پی خبر کس نے دی انہوں نے کہا کہ تجاج نے جومیرے دل میں سپچ اور میرے سینے میں معتبر ہیں تم تم لوگ ان کی بیوی کے پاس بھیجو (اور دریافت کرالو) ان لوگوں نے بھیجا تو معلوم ہوا کہ تجاج آ پنا مال لے گئے اور جو کی عباس نے کہا تھا وہ سب آن لوگوں نے بچ پایا۔ مشرکین رنجیدہ ہوئے اور مسلمان خوش قریش پانچ ون بھی نے تھم رے تھے کہ ان کے پاس اس کے متعلق خبرآ گئی۔

بیکل محمد بن عمر کی حدیث ہے جوانہوں نے اپنے ان راو پوں سے روایت کی ہے جن سے انہوں نے غزو و خیبر کوروایت کیا ہے۔

سعید بن عطا بن ابی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کدرسول اللہ متالیقیائے جب غزوہ مکہ کاارادہ کیا تو آپ نے حجاج بن علاط اور عرباض بن سارییالسلمی کو (اطراف مدینہ میں ) بھیجا کہ وہ لوگوں کو مدینہ آنے کا حکم دیں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ تجانی بن علاط نے ہجرت کی اور مدینہ میں بنی امیہ بن زید میں سکونت اختیار کی وہاں ایک مکان اور مسجد بنائی جوان کے نام سے مشہور ہے۔ وہی ابونصر بن حجاج تصان کی روایٹ حدیث بھی ہے۔ حد مصر ہے اس

حضرت عباس بن مرواس مني الدور

ا بن ابی عامرین حارثہ بن عبد بن عیسیٰ بن رفاعہ بن الحارث بن بہت بن سلیم مفتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ اپنی قوم ک نوسوآ دمیوں کے ہمراہ گھوڑوں پر نیزوں اورمضبوط زرہوں کے ساتھ رسول اللہ مٹائیڈ آئی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ فتح مکہ میں رسول اللہ مٹائیڈ آئے ہمر کا ب رس

### المبقات ابن سعد (مديهاي) المسلم المسل

معاویہ بن جاہمہ بن عباس بن مرداس سے مروی ہے کہ عباس بن مرداس نے کہا کہ میں رسول اللہ سڑ اللے اس وقت قدم بوس ہواجب آپ وادی المشلل سے اثر کر مکہ جارہے تھے ہم لوگ آلات جنگ واسلحہ کے ساتھ تھے جوہم پر ظاہر تھے اور گھوڑوں کی باکیس کھنچ رہے تھے۔ رسول اللہ سٹا اللہ سٹالی کے لیے ہم صف بستہ ہو گئے آپ کے پہلومیں ابو بکر وعمر جی ہے۔

آ تخضرت مُنَا الله عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا ال

عیینہ نے کہا کہتم نے جھوٹ کہااور دغا کی تم نے جو کچھ بیان کیااس میں ہم لوگ تم ہے بہتر ہیں جس کوتما م عرب جانتے ہیں نبی مَلَّ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے دونوں کی طرف اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزنادے مروی ہے کہ دسول اللہ سکتائی نے (ایام خیبر میں) عباس بن مرداس کوان لوگوں کے برابر دیا جن کی تالیف قلوب منظور تھی آپ نے انہیں جا راونٹ دیئے تواشعار میں نبی سکتائی کے شکایت کی

كانت تهابا تلا فليتها وكرى على القوم بالاجرع

" جنگ میں جو غیمت حاصل ہوئی اسے میں نے حاصل کیا۔اورر یکتان میں قوم پرمیرے جیلے نے (حاصل کیا)۔

وحثى الجنود لكي يدلجوا اذا هجع القوم الم امجع

اور میرے کشکر کے برا میختہ کرنے نے ( حاصل کیا ) تا کہ لوگ رات کے وقت چلیں جس وقت رات کوتوم سوگئ میں نہیں سویا۔

فاصبح نهبى ونهب البعيد بين عبينة والاقرع

میں نے تاخت و تاراج کرتے ہوئے صبح کی جوغلام تصوہ علاقہ عیپندواقرع کے درمیان لوٹ رہے تھے۔

الا افائل اعطيتها عديد قوائمه الاربع

باایں ہمہ تاخت وتاراج میں نے اپنے لیے کچھ مال غنیمت حاصل نہ کیا بجز چندخواروز بوں چو پایوں کے کہ (میرے خلاف مرضی) مجھے دیئے گئے۔

وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع مع كمين مرداس بردوق قيت على شعابس كور

وقد كنت في الحرب ذا تدرا فلم اعط شينا ولم امنع اورين جمَّك بين قوت ومدافعت والابمون ند مجمَّح بيكوديا كيا اور ندمجم سيروكا كيار

وما كنت دون امرى منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

# كر طبقات اين سعد (صرچيدي) كال المسلك ١٩٣٣ كالمسلك مباجرين وانصار كا

اور میں ان دونوں آ دمیوں (بدروحابس ) ہے کم ندھا۔اور جوآج گرادیا گیاؤہ اٹھ نہیں سکتا''۔

کیاہے:

ابو بكر مى معدد نے ان كے اشعار نبي من الليو كيا ہے اپنيا ہے؛ نبي منافيد ان عماس جي ايسے كہا كہتم نے اپنے اس شعر پرغور

اصبح نهبى ونهب العبيد بين الاقرع وعيينه

ابو بكر خلاف نا الله المرير من مال باب آپ پر قربان مول يا رسول الله ميشعراس طرح نبيل ہے فرمايا پير كيونكر ہے ابو بكر جل الله ميشونے اسے اس طرح پڑھا جس طرح عباس نے کہا تھا'نی مُقافِیّا نے فر مایا برابر ہے' میں نے الاقرع سے شروع کیایا عیینہ ہے' منہیں مصر

ابو بكر شي الدين في الديم من مال باب آپ پر فدا مول آپ نه شاعر بين نه شعر كردوايت كرف والے اور نه بير آپ کے لیے مناسب ہے ٔ رسول اللہ عَلَیْقِ کمنے فر مایا کہ ان کی زبان کاٹ دو ٗ لوگ گھبرائے اور کہا کہ عباس کے متعلق مثلہ کرنے (اعضاء كاشين) كاحكم ديا گيا ہے۔ آنخضرت مُلَّاقِيمُ نے آئيں سواونٹ ديئے اور کہا جاتا ہے کہ پچاس اونٹ ديئے۔

عروہ سے مروی ہے کہ جب رسول الله مُلَا يَقِيمُ نے آيام خيبر ميں ابوسفيان اور عيينداور الاقرع بن حالب كوجو ديا وہ ديا تو عباس بن مرداس فے (اشعار ذیل بطور شکایت) کے

تجعل نهبى ونهب العبيد بين عيينه والاقرع

'' کیا آپ میرے تاخت و تاراج کوان غلامول کے برابر قرار دیں گے'جوعید نیدوا قرع کے درمیان لوٹ مارمچائے تھے۔

وقد كنت في القوم ذاثروة فلم اعط شيئا ولم امنع

میں این جماعت میں صاحب ثروت تھا۔ نہ مجھے کھ ملانہ کی شے کولینا چاہا تواس سے بازر کھا گیا''۔

رسول الله مَا يَعْظِمْ نِے فرمايا كه ميں ضرور ضرور تنهاري زبان كا توں گا اور بلال جي ميندے (خفيہ طور پر ) فرمايا كه جب مين مہیں بیتھم دوں کدان کی زبان کاٹ دوتو تم انہیں حلہ (جوڑا) دینا 'فر مایا ہے بلال انہیں لیے جاؤاوران کی زبان کاٹ دوے ا

بلال جن الله عن الله الله يكوليا كرلي المراع عرض كي يارسول الله كياميري زبان كافي جائ كي السارو ومهاجرين كيا میری زبان کائی جائے گی'ا ہے گروہ مہاجرین (فریاد) کیا میری زبان کائی جائے گی۔ انہیں بلال میدند تھیے۔ رہے تھے جب انہوں نے فریاد کی توبلال ہی دور نے کہا کہ جھے آپ نے بیتھم دیا ہے کہ تمہیں حلہ پہنا وُں جس ہے تمہاری زبان کاٹ دوں وہ انہیں کے گئے اور حلہ دیا۔

محمد بن عمرنے کہا کہ عباس بن مرداس نے نہ مکہ میں سکونت کی نہ مدینہ میں رسول اللہ سل تا کا جہاد کرتے اور اپنی قوم کے شہروں میں واپس چلے جاتے وادی بھرہ میں اترتے اور بھرے میں بہت آتے تھے بھر یوں نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کی بسمانده اولا دباديه بعره بين تقي أيك جماعت بقريم مين آلي تقي

حضرت جابهمه بن العباس بن مرداس شياسفة

اسلام لائے نی مظافیظ کی صحبت اختیاری اورآب سے احادیث روایت کیں۔

معاویہ بن جاہمہ السلمی سے مروی ہے کہ جاہمہ نبی منافظ کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہاد کروں آپ کے پاس آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں فر مایا تہاری ماں (زندہ) میں عرض کی جی ہاں فر مایا انہیں کے ساتھ رہو کیونکہ جنت ان کے قدم سے نیچ ہے مجردوبارہ اور سہ بارہ مختلف مجالس میں آسی کلام کے مثل (آپ نے فرمایا)۔

حضرت يزيد بن الاصنس بن حبيب شيانيفذ

ابن جرہ بن زغب بن مالک بن خفاف بن امری القیس بن بہتہ بن سلیم وہ ان معن بن پریداسلمی کے والد ہیں جن سے ابوالجو پریہ نے روایت کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے باپ دادانے نبی ملاقی ہے بیعت کی میں نے آپ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے کامیاب کرویا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ملاقی ہے ان چار جھنڈ وں میں سے ایک جھنڈ اپزید بن الاضل کے لیے بائد ھاجو آپ نے بی سایم کے لیے بائد ھے تھے اس کے بعد بزید اور ان کی اولا دکو نے میں رہی معن بن بزید جنگ مرج رابط میں (جوشام میں ایک مقام ہے) حاضر تھے۔

حضرت ضحاك بن سفيان الحارث ثني مذعود

ا بن زائدہ بن عبداللہ بن حبیب بن مالک بن خفاف بن امری القیس بن بہت بن سلیم اسلام لائے اور نبی علاقیم کی محبت پائی ۔ فتح مکہ کے دن آ ب نے ان کے لیے جینڈ ابا ندھا۔

حضرت عقبه بن فرقد شي الدوز

فرقد ریوع بن صبیب بن ما لک بن اسعد بن رفاعه بن ربیعه بن رفاعه بن الحارث بن به در بن علیم نظر کوئے کے شریف نظران لوگوں کوالفراقدہ کہا جاتا تھا۔

#### حضرت خفاف بن عمير بن الحارث مني المدنة

ابن الشريد ان كا نام عمر و بن رباح بن يقط بن عصيه بن خفاف بن امرى القيس بن به فد بن سليم تفا شاعر تضاور و بى فخف بي جن كوخفاف بن ندبه كها جا تا ہے۔ ندبدان كى والدہ تھيں جن كے نام ہے وہ شہور ہو گئے (ندبه) الشيطان بن قنان كى بيٹى تھيں اور بن حارث بن كعب ميں سے قيدى تھيں ۔ كہا جا تا ہے كه ندب سوداء كى لونڈى تھيں ۔

خفاف فتح مکہ میں رسول اللہ مُلَاثِیم کے ہمر کا ب حاضر تھے اور بنی سلیم کا دوسرا حجنڈ اان کے پاس تھا۔

حضرت الي العوجاء اسلمي شيامة :

زمری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹڈائے ذئی المجہ ہے چیم ابن الی العوجاء السلمی کو پچاس آ دمیوں کے ہمراہ بطورسری بن سلیم کی جانب جیجا قوم ان لوگوں پر غالب آگئی اور شدید قبال کیا 'اکثر مسلمان شہید ہوگئے ان کے ساتھی ابن الی العوجاء کو بھی مقتولین کے ساتھ زخم کئے بہشکل روانہ ہوئے اور مدید میں رسول اللہ مٹائٹڑا کے پاس کیم صفر کر بھے کو بیٹیے۔ ا بن عمرو بن خلف بن مازن بن ما لک بن تعلید بن بیشه بن سلیم اسلام لائے اور نبی سالیم کی صحبت پائی۔ فتح مکہ کے دن آپ کے شکر کے میمند پر تتھے۔

حضرت ہوذہ بن الحارث بن عجر ہ منی اللاؤد:

ابن عبداللہ بن یقطہ بن عضیہ بن خفاف بن امری القیس بن بیشہ بن سلیم اسلام لائے اور فتح مکہ میں حاضر ہوئے 'میروہی شخص میں جنہوں نے اپنے چیازاد بھائی سے جھنڈے کے بارے میں جھگڑا کیا 'اورغمر بن الخطاب میں ہوند کو کہتے تھے۔

لقددار هذ الامر في غير اهله فالصروى الامر اين تريد

'' بیام (لینی حجینڈے کامعاملہ) اس مخص میں گھو ماجواس کا اہل نہ تھا۔ للبذااے والی امر دیکھو کہ تم کہاں کا قصد کرتے ہو''۔

حضرت عرباض بن ساريه اسلمي منياندود

كنيت ابونجيح تقى

صبیب بن مبید ہے مروی ہے کہ عرباض بن ساریہ نے کہا کہ کاش لوگ بیرنہ کہتے کہ ابدی چی ( بینی خود العرباض بن ساریہ ) نے کیا' ابو بچی نے کیا۔

حضرت الوحصين السلمي ضياله فذ:

پھر جب انہوں نے آپ کے پاس (آئے میں) کثرت کی تو آپ نے وہ موناان کے ہاتھ سے لے لیا اور ای سے انہیں مارا کہ اگر لگ جاتا تو ضرور زخمی ہوجاتے رسول اللہ مل تی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہتم میں سے ایک شخص اپ مال کا قصد کرتا ہے اسے خیرات کرتا ہے اس کے بعد بینے کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا تا ہے صدقہ تو صرف مالدار کی طرف ہے ہے اور (صدقہ دوتو) اپنے عمال سے شروع کرو۔

بن اشجع بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس عیلان بن مضر

حضرت نعيم بن مسعود بن عامر خي الداء.

ا بن اننف بن تغلبه بن قنقذ بن حلاوه بن سبيح بن بكر بن الثبح \_

عبداللہ بن عاصم الا تجمعی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ تیم بن مسعود نے کہا کہ میں بی قریظ میں کعب بن اسد کے پاس آتا بہت ونوں تک ان کے پاس تقبر کر انہیں کا پانی پیتا اور کھانا کھاتا' وہ لوگ مجبوری میری سواری پر لاود ہے' میں اپنے متعلقین کے پاس لے آتا۔

جب احزاب (مختلف گروہ مشرکین) رسول اللہ سل الله علی جانب روانہ ہوئے تو میں بھی اپنی قوم کے ساتھ چلائ میں اپنے ای وین پرتھا اور رسول اللہ سل الله مل مجھ سے واقف تھے مجراللہ نے میرے قلب میں اسلام ڈال دیا۔ میں نے اسے اپنی قوم سے پوشیدہ رکھا۔

ایک دن میں روانہ ہوا ، مغرب وعشاء کے درمیان رسول الله منالیقائے پاس آیا آخضرت منالیقائم نماز میں مشغول سے مجھے دیکھا تو بدیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے نعیم تہمیں کیا چیز لائی عرض کی میں آپ کی تقعہ بین کرنے آیا ہوں اور گواہی ویتا ہوں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے یا رسول اللہ آپ جو جا ہیں جھے تھم دیں فرمایا کہ جہاں تک تم ان مشرکین کے گروہ کو ہم سے دفتح کر سکتے ہو کروئ عرض کی یا رسول اللہ میں بات بناؤں گا فرمایا کہ جو تہمیں مناسب معلوم ہو بات بناؤ تمہارے لیے طلال ہے۔

میں بنی قریظ کے پاس گیااور کہا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا'ان لوگوں نے کہا کہ ہم (عمل) کریں گئے میں نے کہا کہ قریش اور غطفان نے محمد طلط کے مقابلہ ہے والیس جانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔اگر وہ لوگ (حملے وغیرہ کی) فرصت پا گئے تو اے مال غنیمت سمجھیں گے ورندا پنے اپنے شہروں کو چلے جائیں گے۔لہذاتم لوگ ان کی ہمراہی میں قال نہ کروتا و فکتیکہ ان سے ضائت نہ لے لو لوگوں نے کہا کتم نے ہمیں عقل کا اور ہمارے ساتھ خیرخواہی کا مشورہ ویا۔

نعیم می دورسفیان بن حرب کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمبارے پاس خیرخواہی لایا ہوں۔ لبذا بجھے ظاہر نہ کرنا 'اس نے کہا کہ میں آئیل کروں گا۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ قریظ نے جو پچھا ہے اور محمر ساتھ کیا ہے اس پرناوم ہیں اور اس کی اصلاح اور اس ہے واپس ہونا چا ہے ہیں۔ میرے سامنے انہوں نے آپ کہ پاس کہلا یا کہ ہم لوگ قریش اور خطفان کے مقابلے اصلاح آپ کے ساتھ ہوں گے اور انہیں آپ کے مقابلہ ہے واپس کردیں گے آپ نمارے اس باز دو کوجس کو آپ نے ان لوگوں کے شہروں کی طرف تو ڑویا یعنی بی النظیر کو واپس کردیں گے اس لیے اگروہ لوگ تم ہے صفانت منگا جبجیں تو کسی کو ان کے حوالے نہ کرنا اور ان سے ڈرنا۔

نعیم میں دو غطفان کے پاس آئے ان ہے بھی وہی کہا جوقر لیش سے کہا تھاوہ انہیں میں کے ایک فر دیتے اس لیے ان لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔

بنی قریظ نے قریش ہے کہلا بھیجا کہ واللہ ہم لوگ تمہارے ہمراہ محمد طُلُقَیْل ہے قبال نہ کریں گے تا وقتیکہ جس اپ میں سے خانت نہ دو جو ہمارے پائیں رہیں۔ کیونکہ ہمیں اندیش ہے کہ تم لوگ بھاگ جاؤ گے اور ہمیں اور محمد (سُلُقِیْلُم) کو مجھوڑ جاؤ گے ابوسفیان نے کہا کہ یہ وہی بات ہے جو قیم میں ہوئے کہی تھی 'ان لوگوں نے بنی غطفان کے پاس بھی اسی طرح کہلا بھیجا جس طرح قریش نے کہا کہ ہم لوگ تم کوکوئی ضانت نہ دیں گے البتہ تم نکلواور قریش نے کہا کہ ہم لوگ تم کوکوئی ضانت نہ دیں گے البتہ تم نکلواور

یبود (بی قریظہ )نے کہا کہ ہم لوگ تو ریت کی قتم کھاتے ہیں وہ خبر جو قیم مخاصف نے بیان کی پچ ہے قریش وغطفان بھی کہنے گئے کہ خبر وہ بی (درست) ہے جو قیم نے بیان کی بیلوگ ان لوگوں کی مدد سے مایوں ہو گئے ان کا کام مختلف ہو گیا اور سب جدا حدا ہو گئے۔

نعیم ٹنکھٹڑ کہا کرتے تھے کہ میں نے احزاب( مختلف گروہ کفار ) کے درمیان ترک جنگ کی تدبیر کی 'متیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ ہرطرح سے متفرق ہو گئے اور میں رسول اللہ منکافیو کا کے راز پر آپ کا امین ہول 'اس کے بعد وہ صحیح الاسلام رہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد نغیم بن معود میں ہوئے جمرت کی اور مدینہ میں سکونت اختیار کی' ان کی اولا دہمی و ہیں تھی' رسول اللّه مُنَائِیَّ الْمِهَادِ کرتے تو وہ آپ کے ہمر کاب رہتے' رسول اللّه مُنَائِقِائے جب روا تکی تبوک کا قصد قرمایا تو انہیں ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ وشمن کے جہاد کے لئے ان کے ساتھ چلیں۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دا دا ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافق نیم بن مسعود و معقل بن سنان مناسن کوقبیلی الشجع کی جانب بھیج کران لوگوں کوغز و دا مکد کے لیے مدین حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔

خلف بن خلیفہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس وقت تعیم بن مسعود ہی ہوئد کی وفات ہوئی ( تو ان کے منہ بیں کیلین تھیں )رسول اللہ شائقی آنے اپنے منہ سے تعیم بن مسعود میں ہوئد کی کیلیں نکالیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بیرحدیث وہم ہے 'نعیم بن مسعود کی وفات رسول اللہ مَالْقَیْمُ کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ وہ عثان بن عفان میں عنوں کے زمانے تک زندہ رہے۔

حضرت مسعود بن رحيله بن عائذ شاهفه

ابن ما لک بن صبیب بن نیج بن تغلبه بن قنفذ بن خلادہ بن مسعود بن بکر بن اشجع یوم احزاب (غزوہ خندق) میں قبیلۂ اشجع کے سر دارتھے جومشر کین کے ساتھ تھے اس کے بعدوہ اسلام لے آئے ان کا اسلام نہت اچھاتھا۔ حضرت حسیل بن نو سرۃ اللہ شجعی منی ایڈئو: ،

غزوہ خیبر میں نبی مُلَیِّیْتِا کے رہبر تھے' یہ وہی شخص تھے کہ البناب سے رسول اللہ مُلِیُّیُٹا کے پاس آئے اور آپ کوخر دی کہ غطفان کی ایک جماعت البناب میں ہے رسول اللہ مُلِیُّیُٹانے اس وقت بشر بن سعد ہی اور کو بطور سریہ البناب بھیجا ہمراہ تین سو مسلمان تھے ان لوگوں نے برکت وخیریت کے ساتھ مقابلہ کیا۔

حضرت عبدالله بن نعيم الانتجعي ضياللة و:

غزوهٔ خیبر میں حیل بن نو رہ میں مورے ساتھ میں بھی نبی خاند کا کے رہبر تھے۔

حضرت عوف بن ما لك الأسجعي حيّاله هذ

ابوسنان نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کی کہ نبی مناتیو کے ابو در داءاور عوف بن مالک الاعجبی جہد پینا کے درمیان عقد

مکول ہے مروی ہے کہ عوف بن مالک الانتجعی شی اندور سونے کی انگوشی پہنے ہوئے عمر بن الخطاب میں ایٹ ہے تو عمر شی اندو نے ان کے ہاتھ پر مار ااور کہا کہ کیا تم سونا پہنتے ہو انہوں نے اسے پھینک دیا 'عمر شی اندونے کہا کہ ہمیں نے تمہیں تکلیف دی اور تمہاری انگوشی ضائع کر دی۔ دوسرے دن تو ہے کی پہنے ہوئے آئے تو کہا نیدائل دوزخ کا زیور ہے تیسرے دن جا ندگ کی انگوشی بہنے ہوئے آئے تو وہ ان سے خاموش رہے۔

حضرت جارية بن حميل بن نشبه شيال فن

ابن قرط بن مرہ بن نفر بن دہمان بن یصار بن سبیع بن بکر بن اشح ' زمانۂ قدیم میں اسلام لائے اور نبی سائٹیٹا کی صحبت یائی۔

" ہشام بن محمد بن السائب الكلمى نے اپنے والد ہے بیان كیا كہ جار يہ بن مميل 'نبی منافظة آئے ہمر كاب بدر بيس شريك تھے۔ پہات ان كے سواعلاء بيس ہے كہی نے بيان نہيں كی اور نہ يہ ہمارے نزو يک ثابت ہے۔

حضرت عامر بن الاضبط الانجعى منى الدَّور:

عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن ابی حدر د الاسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ مثاقیق نے ہمیں ابوقادہ الانصاری کے ساتھ بطن اضم روانہ کیا تو عامر بن الاضار کا اصطلاع کیا ہم الانصاری کے ساتھ بطن اضم روانہ کیا تو عامر بن الاضار کے ساتھ بھے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور ان کا اونٹ اور اسباب اور دودھ کا اوران چھین لیا۔

رتن چھین لیا۔

ہم لوگ نبی طالقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے بارے میں قرآن نازل ہوا:

﴿ يَآلِيهَا الذِّينِ آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا ﴾ الى

''اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کروٹو ہوشیار رہا کر واور جو خص شہیں سلام کیے اسے بیٹ کہو کہ تم مومن نہیں ہو''۔ آخرا بیت تک

محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے محکم بن جثامہ کا قصد سنا کہ رسول القد سائٹیڈنے عامر بن الاضبط کے بدلے انہیں مقید کرنے کا اُراد وفر ہایا تھا' عیبنہ بن بدراوراقرع بن حابس کی حنین میں رسول اللہ سائٹیڈنے کے سامنے کی گفتگو کا واقعہ بھی سنا تھا اوراس کے بعد میہ بھی کہ رسول اللہ سائٹیڈ نے ان کے خوں بہامیں بچاس اونٹ فوراً اواکر نا مناسب سمجھا اور بچاس اونٹ اس وقت کہ جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوں تے رسول اللہ سائٹیڈ محلم بن جثامہ کے قصد میں برا براس قوم کا ساتھ دیتے رہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے خوں بہا کو

حضرت معقل بن سنان بن مظهر طيئالله فه:

ابن عرکی بن فتیان بن سنج بن بکر بن اشجی 'یوم الفتح میں رسول الله منافق کے ہمر کاب تصاور یوم الحروتک زندہ رہے۔ عبد الرحمٰن بن عثان بن زیاد الانتجلی نے اپنے والدے روایت کی کہ معقل بن سنان نے نبی سائیڈیم کی صحبت پائی اور فتح مکہ میں اپنی قوم کا حجنڈ الیے تصورہ خوش مزاج جوان تصاور اس کے بعد بھی زندہ رہے انہیں ولید بن عتبہ بن الی سفیان نے 'جو مدین کی امارت پرتھا پزید بن معاویہ کی بیعت کے لیے بھیجا۔

معقل بن سنان اہل مدینہ کے ایک وفد کے ساتھ شام آئے اور وہ مسلم بن عقبہ جس کا عرف مسرف تھا کیجا ہوئے معقل بن سنان نے مسرف سے جس نے انہیں مانوس کرلیا تھا۔ یہاں تک کہ باتیں کیس کہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کیا اور کہا کہ میں مجبوری اس شخص کی بیعت کے لئے لگا ہوں۔ میرااس کی طرف روانہ ہونا بھی مقدرات میں تھا جوابیا آ دی ہے کہ شراب پیتا ہے اور محرمات سے نکاح کرتا ہے۔

معقل نے یزیدگو پرابھلا کہااور برابرا کہتے رہے گھرمسرف ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ با تیں تہہیں تک رہیں۔مسرف نے کہا کہ میں آج تو اس کوامیر المومنین ہے بیان ند کروں گا'لیکن اللہ کے لیے یہ مجھے پرعہد و میثاق ہے کہ میرے ہاتھوں کو جب تم پر قابو ہوگااور مجھےتم پرمقدرت ہوگی تو میں اس امر میں جس میں تم ہوتہاری آ تکھیں بھوڑ دوں گا۔

مسرف مدینہ آیا تو اس نے بنگ حرہ میں جس دوزمعقل مہاج بن کے سردار تھے اہل مدینہ پر جملہ کیا۔ معقل کو گرفتار کر کے
اس کے پاس لایا گیا۔ اس نے کہا کہ اے معقل بن سنان کیا تم پیا ہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں التدامیر کی اصلاح کر ہے اس نے کہا
کہ ان کے لیے بادام کا شربت بناؤ کو گوں نے شربت بنایا انہوں نے پیا تو مسرف نے ان سے پوچھا کہ تم نے پی لیا اور سیراب
ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہاں۔

مسرف 'مخرج کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ مجھے اس (شربت) سے ذلیل نہ کر اٹھا اور معقل کی گردن مار دے پھر اس نے کہا کہ تو بیٹھ جا' نوفل بن مباحق سے کہا کہ تو کھڑا ہواوران کی گردن مار دے وہ اٹھ کران کے پاس گیا اور گردن ماز دی ہ

مسرف معقل کی لاش کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ واللہ اس کلام کے بعد جو میں نے تم سے سناتھاتم کوچھوڑنے والا نہ تھا پتم نے اپنے امام (یزید) پرطعنہ زنی کی تھی ( کہ اسے شراب خواروزانی کہد دیا تھا) اس نے انہیں جرات کے ساتھ قبل کر دیا' پیوا قد حرہ ذکی المجہ الاچے میں ہوا تھا۔ شاعرنے کہا کہ

الا تلكم الانصار تنعى سراتها واشجع تنعى معقل بن سنان "آ گاه بوكتم انصار كى ايك جماعت اپنى جماعت كى فجر مرگ ديتے ہو۔اورا شجع معقل بن سنان كى فجر مرگ ديتے ہيں "\_ حضرت ابولغلبه الانتجعى حي الدعد:

الى تغلىدالا جعى سے مروى ہے كدمين نے كہا كريا رسول الله مائية ماسلام ميں ميرے دو يج مرے تو رسول الله مائية م

کے طبقات این سعد (صبح بار) کی مہاجرین وانسار کے طبقات این سعد (صبح باری وانسار کے طبقات این سعد (صبح باری وانسار کے فرمایا کہ جس محف کو بھی جنت ہیں داخل کرے گا۔ فرمایا کہ جس محفق کے اسلام میں دو بچے مریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر کمال رحمت کی وجہ سے اس محف کو بھی جنت ہیں داخل کرے گا۔

حضرت ابو ما لك الانتجعي فني الدَّود:

افی مالک الا جمعی شکا الدینے نبی منگافی اسے روایت کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت ایک گز زمین کی ہے کہ تم دو شخصوں کو پاؤ جو دونوں زمین یا مکان میں ہمسا یہ ہوں ان میں سے ایک شخص اپنے بھائی کے جصے میں سے ایک گز زمین لے لے تو قیامت کے دن اس کے نگلے میں سائق زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

### تقیف کی شاخ قسی بن منبه بن بکر بن سوزان بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن اعلان بن مضر

سيدنامغيره بن شعبه بن ابي عامر عنيانه غذ

ابن مسعود بن معتب بن ما لک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن ثقیف ان کی والدہ اساء بنت الاقعم بن الی عمر وظویلم بن جعیل بن عمر و بن دہمان بن نفر تھیں 'مغیرہ بن شعبہ ہی اندہ کی گئیت ابوعبداللہ تھی انہیں مغیرۃ الرائے (رائے کو برا جیخۃ کرنے والا) کہاجا تا تھا۔وہ ایسے عاقل تھے کہ جب دویا تیں ان کے دل میں تھنگتی تھیں تو ضر در کسی ایک میں راہ پالیتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے کی حدیث:

محد بن یعقوب بن عتب نے اپنے والد سے روایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ ہی دونے کہا کہ ہم لوگ عرب کی وہ قوم تھے جواپنے دین کو مضبوط پکڑے تھے ہم لوگ لات (بت) کے خدام تھے اپنے متعلق میری رائے بیتھی کہ اگر میں اپنی قوم کو دیکھوں کہ وہ اسلام لے آئے تو میں ان کی چیروی نہ کروں گا۔

بنی مالک کے ایک گروہ نے مقوض (بادشاہ مصر) کے پاس (بطور وفد) جانے کا ارادہ کیا' انہوں نے اس کے لیے ہدایا وتحالف جمع کیے میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے پراتفاق کیا اور اپنے چچاعروہ بن مسعود سے مشورہ کیا' انہوں نے جھے منع کیا اور کہا کہ تنہارے ساتھ تنہارے والد کی اولا دمیں سے کوئی نہیں' لیکن میں نے سوائے روانگی کے انکارگیا۔

میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا' ان کے حلیفوں میں سوائے میرے کوئی نہ تھا ہم لوگ اسکندریہ میں داخل ہوئے' مقوقس دریا پر ایک ساید دارمجلس میں تھا میں کشتی میں سوار ہوکراس کی مجلس کے سامنے گیا۔

اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے اندیشہ کیا' ایک مخص کو تھم دیا کہ دریافت کرے کہ میں کون ہوں اور کیا جا ہتا ہوں' اس نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے اسے اپنا کام اور اس کے پاس اپنا آ نابتایا۔ ہمارے متعلق تھم دیا کہ کنید میں اتارے جا میں اور ہماری مہمان داری کی جائے۔

اس نے ہمیں بلایا تو اس کے پاس گئے بنی مالک کے رئیس کی طرف دیکھا اے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بٹھایا' دریافت کیا کہ کیا ساری قوم بنی مالک میں ہے ہاس نے کہا کہ ہاں سوائے ایک شخص کے جوعلیفوں میں ہے ہے اس نے میرا تعارف كرايا مين اس كزوديك قوم جرمين سب سي ذليل تفا

ان لوگوں نے اپنے ہدایا اس کے آ گے رکھے وہ خوش ہوا اور ان کے لینے کا تھم دیا جس میں بعض کو بعض پر فضیات دی ا مير ب ساتھ بخل كيا مجھاس قد رقليل شے دى جو قابل ذكر نبيں \_

ہم لوگ روانہ ہوئے بنی مالک اپنے متعلقین کے لیے ہدایا خریدنے لگے وولوگ مسرور تھے کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی ہمدر دی جنس کی

وہ لوگ روانہ ہوئے آپنے ساتھ شراب لے لی تھی'وہ بھی پینے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ پیتا تھا۔

ميرادل انكاركرتا تقااوركسي طرح راضي نهبوتا تفالالگ بادشاه كعطا كرده تخدو بدايا ليے ہوئے طائف جارہے تقاور اس نے میرے ساتھ جو بخل کیاا ورمیری تو ہین کی اس کی خبر میری قوم کو ہوگئی میں نے ان لوگوں کے قبل کا عزم کرایا۔

میں بساق میں مریض بن گیا۔ سرمیں پی باند مدل اوگوں نے پوچھا کہتمہیں کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ دردس ہے انہوں نے ا پٹی شراب رکھی اور مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ میر ہے سرمیں درد ہے لیکن میں بیٹھوں گا اورتم لوگوں کو بلاؤں گا'ان لوگوں نے انکار نہ كياً من بيني كرائبيس بلان لكا بيال برياله بلاتا تعار

جب دور چلا اورشراب کی خواہش ہوئی' میں خالص شراب دینے لگا' لوگ پی رہے تھے اور جائے نہ تھے شراب نے انہیں مد موش کردیا اوراس طرح سو گئے کے عقل جاتی رہی میں نے جملہ کر کے سب وقل کردیا اور جو پچھان کے پاس تھا لے لیا۔ آستاندرسالتمآب پر حاضری:

نبی مُلْقِیْظُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو اپنے اصحاب کے ساتھ معجد میں بیٹھا ہوا پایا' میں سفری لباس میں تھا آپ کو اسلامی سلام کیا تو آپ نے ابو بکر بن ابی قحافہ کی طرف دیکھا۔ جو مجھے پہچانتے تھے فر مایا میرے بھائی عروہ کے بیٹے ہو عرض کی جی بان میں آیا ہوں کہ شہاوت دول کا الدالا اللہ وان محمر آرسول اللہ۔

رسول الله طالقوائ فرمایا کرمب تعریفین ای اللہ کے لیے ہیں جس نے مہین اسلام کے لیے ہدایت کی ابو بکر حوسد نے کہا کہ کیاتم لوگ مصرے آئے ہو؟ میں نے کہاہاں 'پوچھا کہوہ مالکی کہاں گئے جوتمہارے ساتھ تھے۔

میں نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان بعض وہ امور ہوئے ہیں جوعرب کے درمیان ہوتے ہیں ہم لوگ دین شرک پر تع من نے انہیں قتل کر کے سامان لے لیا اور رسول الله ملاقط کے پاک الایا ہوں کہ آپٹس لے لین یا جورائ آپ کی ہونے قو مشر کین كى غنىمت بادر مين مسلم مول محر سالقيام كى تقد يق كرتا مول .

رسول الله سل ﷺ نے فر مایا که تمہارااسلام تو میں نے قبول کرلیالیکن ان لوگوں کے مال میں سے پچھے نہ لوں گا اور نہ اس کا مملوں گا'اس لیے کہ یہ بدعہدی ہے اور بدعبدی میں کوئی شرمبیں۔

مجھے قریب وبعید کے اندیشے دامن گیر ہوئے عرض کی یارسول اللہ میں نے تو اس حالت میں انہیں قتل کیا گہا ہی قوم کے دین پرتھاجب آپ کے پاس آیا تو اسلام لا پافر مایا کہ اسلام اپنے ماجل کے گناہ منادیتا ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں سے قل

سيدناعمران بن الحصين مني الدعة

عمران بن الحصین میں الفت سے مروی ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا ماتحد سے نہیں چھوا۔

تھم بن الاعربے ہے مروی ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے عمران بن الحصین جی سود کوقاضی بنایا۔ دو مخصوں نے ان کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جن میں سے ایک کے خلاف شہادت قائم ہوگئ اور انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اس مخص نے کہا کہ آپ نے بغیرغور کیے میر سے خلاف فیصلہ کر دیا واللہ یہ فیصلہ باطل ہے انہوں نے کہا کہ اللہ وہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں المطے اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس کے اس سے کہا کہ جھے عہد ہ قضا ہے معزول کردؤ اس نے کہا اے ابوانجید ذرائھ ہرؤ انہوں نے کہا نہیں وقتم ہے اس ذات کی جس سے سواکوئی معبود نہیں جب تک اللہ کی عبادت کروں گا دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا۔

محر بن میرین سے مروی ہے کہ بھرے سے اصحاب نبی سُلَّقِیم میں سے ایک بھی ایسانہیں آیا جے عمران بن الحصین پر فضیلت دی جاتی ۔

مطرف ہے مروی ہے کہ میں عمران بن حصین کے ساتھ کونے ہے بھر ہ روانہ ہوا' کوئی دن ایسانہیں آیا کہ وہ ہمیں ایک شعرنہ ناتے ہوں۔اور کہتے تھے کہ تمہارے لیے ان کلمات میں گذب ہے بیخنے کاراستہ ہے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران بن حصین بن اندانی کہا' مجھے پیند تھا کہ وہ را کھ ہوتا جسے ہوا نمیں اڑاتی ہیں۔

مجیرین الربیع ہے مروی ہے کہ عمران بن حصین ج<sub>ی الب</sub>یان بن عدی کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم ان سب ہے پاس جاؤجو مسجد میں ہوں۔ پیغصر کا وقت تھا' پھرتم کھڑے ہو جانا۔

مجر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے تمہارے پاس رسول اللہ مٹائیڈ کے صحافی عمران بن حسین میں ہونے بھجا ہے جو تمہیں اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور خبر دیے ہیں کہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں وہ اس اللہ کی تم کھاتے ہیں جس کے سواکوئی معبور نہیں ایک ایسا علیا عبیثی غلام ہونا جسے پہاڑ کی چوئی پر دودھ والی بھیڑیں چراتے جراتے موت آجاتی ہے اس سے زیادہ پسندہ کہ وہ کسی ایک فریق برجی تیراندازی کریں خواہ وہ تھے رائے پرجویا غلط رائے پر لہذا تم لوگ بھی میرے ماں باہتم پر فدا ہوں بازر ہو۔

قوم نے اپنے سراٹھائے اور کہا کہ اے غلام اپنی طرف ہے جمیں چھوڑ دے واللہ ہم لوگ رسول اللہ مٹی ہے گئے کے کہا کو بھی کسی شے سے عوض بھی نہ چھوڑیں گے وہ لوگ یوم الجمل میں صبح کو گئے واللہ بشر کیٹر اس روز عائشہ جی پین کے گردلل ہوئے جن میں ستر حافظ قرآن تھے اور جوجا فظ قرآن نہ تھے اس ہے بھی بہت تھے۔

ابی قادہ ہے مردی ہے کہ مجھ سے عمران بن حصین جی ہونے کہا کہتم اپنی متجد ہی میں رہومیں نے کہا کہ اگر لوگ میرے پاس گھس آئیں اقوانیوں نے کہا کہ پھراپئے گھر میں رہو اپوچھا اگر لوگ میرے گھر میں گھس آئیں' عمران بن حصین جی ہونے کہا کہ كر طبقات ابن سعد (عديداء) كالتكليك السارك المعاد كالتكليك مباج إن والسارك

اگر کوئی مخص میرے گھر میں گھس آئے اور وہ میری جان اور مال کا خواہاں ہوتو میری رائے میں میرے کیے اس کا قبال حلال ہے۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ میں سال تک عمران بن حصین کومرض استسقاء رہا جس میں ہرسال داغنے کوان سے کہا جاتا تھا مگر وہ ان سے اٹکار کرتے رہے یہاں تک کہ وفات سے دوسال قبل داغ لیا۔

قادہ سے مروی ہے کہ عمران بن حصین میں فیاد و سے ملائکہ مضافحہ کرتے تھے لیکن انہوں نے جب داغ لیا تو گنارہ کش ہو

عمران بن حصین می اندون سے مروی ہے کہ ہم نے داغ لیا گرداغ لینے کی سلائیاں ندمفید ہو تیں شکامیاب۔ حسن سے مروی ہے کہ عمران بن حصین میں اندونے کہا کہ ہم نے داغ لیا گروہ (سلائیاں ) ندمفید ہو کیں شکامیاب۔ لائق بن عبید سے مروی ہے کہ عمران بن حصین میں اندو داغنے سے منع کرتے تھے وہ مبتلا ہوئے تو واغ لیا۔ چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جھے آگ کی سلائی سے داغا گیا جس نے نہ تکلیف سے نجات دی نہ مرض سے شفا۔

فرشتول كالسلام:

مطرف سے مردی ہے کہ مجھ سے عمران بن صین خیاد نے کہا کہ بچھے معلوم ہوتا تھا کہ ملائکہ کی طرف سے مجھے سلام کیا جاتا ہے۔ جب مجھے داغا گیا تو سلام کرنا بند ہو گیا' پوچھا آپ کے سر کی جانب سے سلام کی آ واز آتی تھی یا پاؤں کی طرف سے انہوں نے کہا کہ سرکی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ بغیراب کے دوبارہ آئے آپ کی وفات ہوگی جب اس کے بعد کا زمانہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنا میرے لیے دوبارہ آگیا' وہ بہت ہی کم زندہ دے کہ وفات ہوگی۔

مطرب بن عبدالله بن الشخير سے مروى ہے كہ جھے سے عمران بن حصين عندرونے كہا كہ جو چيز جھے سے بند ہوگئ تھی وہ لوٹ آئی بینی ملائکہ كاسلام كرنا۔راوى نے كہا كہ انہوں نے جھے سے كہا ميرى اس بات كو پوشيدہ ركھنا۔

مطرف سے مروی ہے کہ بیاری میں عمران بن حصین خاصف نے مجھے بلا بھیجااور کہا کہ مجھے ملائکہ سلام کرتے ہیں اگر میں زندہ رہوں تو میری بات پوشیدہ رکھنااورا گرمز جاؤں تو تمہارا جی جا ہے تواہے بیان کروینا۔

مطرف سے مروی ہے کہ عمران بن صین ٹی اور کو المائکہ کی طرف سے ) سلام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت تک سلام کونہ پایا جب تک کہ مجھ ہے آگ سے داغنے کا اثر ند چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں سے سلام شخے جن انہوں نے کہا کہ گھر کے اطراف سے میں نے کہا کہ اگر آپ کوسر کی جانب سے سلام کیا جائے گاتو وہ آپ کی موت کے قریب ہوگا۔ انہوں نے اپنے سرکے پاس سلام کرنے کی آواز سن ۔ گرمیں ہے اسے محض اپنی رائے سے کہا تھا جوان کے وقت و فات کے موافق ہو

مطرف بن عبداللہ بن انتخیر سے مروی ہے کہ مجھے عمران بن حمین جی ہد نے اپنے مرض وفات میں بلا بھیجااور گہا کہ میں تم سے احادیث بیان کرتا تھا۔ شاید میرے بعد اللہ تنہیں ان نے نفع دے اگر میں زندہ رہوں تو میری بات پوشیدہ دکھنا اورا گرم جاؤں تو اگرتم چاہوتو اسے بیان کردیٹا کہ (مجھے ملائکہ کی جانب سے ) ملام کیا جاتا ہے۔ جان لوکہ نی مظافیظ نے (ایک ہی سفر میں ) جج وعمرہ کو

# الرطبقات ابن سعد (عديهام) المستحدة المس

جمع کیا ہے اس کے بارے میں ندقر آن نازل ہوااور نداس ہے نبی ملا تیز کوروکا گیا جس کے بارے میں کسی نے اپنی رائے ہے جو جا با کہ دیا۔

مطرف ہے مروی ہے کہ میں نے عمران بن صین جی اور ہے کہا کہ مجھے آپ کی عیادت سے صرف یہی چیزرو کی ہے کہ میں آپ کا حال دیکھا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ترک عیادت نہ کرو مجھے بھی سب سے زیادہ (اپنا) وہی حال پسند ہے جواللہ کوزیادہ پسند

مست سے مردی ہے کہ عمران بن حصین جی دو کونہایت تخت بیاری ہوئی۔لوگ اس کی وجہ سے ان کی عیادت کو آنے گئے۔ مسی آئے والے نے ان سے کہا کہ جمیس صرف بہی امر روکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس آنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسانہ کروکیوں کہ جھے بھی وہی حال زیادہ پندہے جواللہ کوزیادہ پندہے۔

حضرت عمران بن حقیمن کی وصیت

حفص بن النظر اسلمی نے اپنی والدہ سے جوعمران بن حصین جی بیٹی تھیں روایت کی کدعمران بن حصین می پیشا تو وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے میرے عمامے سے تابوت پر بائدھ دینا پھر جب وفن کر کے پلٹنا تو اونٹ ذیج کرکے کھلانا۔

ا بی رجاءالعطاری ہے مروی ہے کہ تمران بن حبین خیاہ نو ہم لوگوں کے پاس آئے وہ ایک ایسی دھاری دارسوت اور ریشم ملی ہوئی چا دراوڑ ھے ہوئے تھے کہ ہم نے نہ پہلے ان کے بدن پر دیکھی تھی نہ بعد کو۔ پھرانہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی تیزانے فرمایا کہ اللہ تعالی جھٹ اپنے کسی بندے کوکوئی نعت ویتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ تمران بن صین میں ہوئے سوت رکیم ملاہوا کپڑ ااستعال کرتے تھے۔ ہلال بن بیاف ہے مروی ہے کہ میں بضرے آیا مجد میں گیا تو سفید حرادر داڑھی والے شیخ کودیکھا کہا گیا جلقے میں ستون سے تکیہ لگائے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے پوچھا کہ میکون میں ۔ لوگوں نے کہا کہ عمران بن حصین جی سور۔

حضرت عمران مخافظ كاوفات إلى المالية المالية

میر بن عمر وغیرہ نے کہا کہ عمران بن حصین جی دور نے ابو بکر وعمر سے روابیت کی ہے۔ان کی وفات زیاد بن الی سفیان کی وفات سے ایک سال پہلے ہوئی۔ زیاد کی وفات معاویہ بن الی سفیان کی خلافت ۳<u>۳ ج</u>یس ہوئی۔

حضرت التم بن اتی المجون بنی الدو: وہ عبدالعزی بن مفلذ بن رہید بن اصرم بن عبیس بن حرام بن صفیہ بن کعب بن عمرو تھے یہ وہی مخض ہیں جن سے متعلق نمی ساتھ از فرمایا کہ میر ہے سامنے وجال پیش کیا گیا جو سیاہ کھونگریا ہے مال کا تھا جس مختص کوسب سے زیادہ اس کے مشاہد ویکھاوہ کر طبقات ابن سعد (مستیمام) کر طبقات ابن سعد (مستیمام) کر طبقات این سعد (مباجرین دانساد کر طبقات ابن سعد (مباجرین دانساد کر ساتھ مثابہت مجھے مصر ہوگی فرمایا نہیں تم مسلم ہو وہ کا فر

### حضرت سليمان بن صرد بن الجون مني النور

ابن ابی الجون اور وہ عبدالعزی بن منقذ بن ربیعہ بن اصرم بن عبیس بن حرام بن حیشیہ بن کعب بن عمر و تھ کنیت ابومطرف تھی اسلام لائے اور نبی مُناقِعِم کی صحبت یائی۔

نام بیارتھا' مسلمان ہوئے تو رسول اللہ منافیخ نے سلیمان رکھا' من بہت زیادہ تھا ادرا پی قوم میں بھی شرف حاصل تھا' نبی مَنْافِیْخ کی وفات ہوگئی تو مدینہ سے چلے گئے' کونے میں جب مسلمان اترے تو وہ بھی وہاں جا بسے' علی بن الی طالب جی در کے ہمراہ جنگ جمل وصفین میں شریک ہوئے۔

سلیمان ان لوگوں میں سے سے جنہوں نے حسین بن علی جائیں کو کونے آنے کی دعوت دی کین جب وہاں آئے تو دو ان سے اللہ است کے اور ان کے ہمراہ جنگ میں شریک نہ ہوئے وہ بہت شکی اور انتظار کرنے والے آدمی سے حسین جی دو شہید ہو گئے تو وہ اور میتب بن بجیة الفز ارمی اور وہ تمام لوگ جنہوں نے حسین جی دو ترک کی اور ان سے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں گی نادم ہوئے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو پچھ کیا اس سے نجات اور توب کی کیا صورت ہے آخر کار شروع ماہ رہے الاول ہے ہیں الخیلہ میں الشکر جمع کیا سیان بن صرد کواپنے امور کا والی بنایا اور کہا کہ ہم لوگ شام جائیں گے اور خون صین میں ہود کا قصاص طلب کریں گے ان لوگوں کا نام تو ابین ( توبہ کرنے والے )رکھا گیا 'کل جار ہزار تھے۔

بیلوگ رواندہوئے اورعین الور داء میں آئے جو قرقیبیا کے نواح میں ہے اہل شام کی ایک جماعت نے ان کا مقابلہ کیا جو بیں ہزار تھے اوران پرامیر حمین بن نمیر تھاانہوں نے ان سے قال کیا۔

ابن منقذ بن ربیعہ بن اصرم بن عبیس بن حرام بن عبشہ بن کعب بن عمرووہ ان حزام بن ہشام بن خالدالکھی کے دادا تنظ جن سے محمد بن عمروغبداللہ بن مسلمہ بن تعنب وابوالنصر ہاشم بن القاسم نے روایت کی ہے مزام قدید میں امراک تے تنظے

خالدالاشعر فنخ مکہ سے پہلے اسلام لائے رسول اللہ مالیڈا کے ہمر کاب فنخ مکہ میں شریک ہوئے۔ وہ اور کرزین جابر سول اللہ مَالیڈیٹا کے اس راستے کے خلاف چلے جس ہے آپ داخل ہوئے 'راستہ بھول گئے مشرکین کا ایک لشکر ملا' دونوں شہید کر سیئے گئے جس نے خالدالاشعری کوئل کیادہ ابی الاجدع انجی کا بیٹا تھا' ہشام بن محمد بن السائب کہتے تھے کہ وہ حمیش بن خالدالاشعری

حضرت عمروبن سالم بن حفيره رخياه غذ

ابن سالم جوبی بلیج بن عمرو بن ربید میں سے تھاؤر شاعر تھے رسول اللہ سالیقیم حدید بیدیمیں اتر ہے تو انہوں نے آپ کوایک بھیڑا ور ایک اونٹ مدید بھیجا رسول اللہ سالیقیم اللہ علی اللہ علی ہے۔ اللہ مثل تھی اللہ علی ہے۔ اللہ مثل تھی ہے۔ اللہ مثل تھی ہے۔ اللہ مثل تھی ہے ہے۔ اس میں جھنڈوں میں سے اٹھائے ہوئے تھے جورسول اللہ سالیقیم نے ان ان کو گوں کے لیے باندھا تھا 'یدوی شخص ہیں جواس روزیہ تعمر پڑھتے تھے۔

لا هم انى ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الا تلدا

''اے اللہ میں محمد ( منافقیم) کواپنے باب اوران کے باب الا تلد کے معاہد ہ طف کی تتم دیتا ہول''۔

حضرت بديل بن ورقاء بن عبد العزلي شيانية

ابن ربیعہ بن جزی بن عامر بن مازن بن عدی بن عمر دین ربیعہ ان کو اور بسر بن سفیان کو نبی سکانتیم نے لکھ کر اسلام کی وعوت دی تھی۔

ان کے بیٹے نافع بن بدیل اپنے والدے پہلے اسلام لائے بیر معونہ میں مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور اسی روز شہید

عبدالله بن بديل جنگ صفين ميں على بن الي طالب بني ديو كى جمرا ہى ميں قتل ہوئے۔

بدیل بن ورقاءرسول الله منافیق کے ہمر کاب فتح مکہ وحنین میں شریک تھے رسول الله منافیق نے قبیلہ ہواڑن کے قیدیوں کو حنین سے الجعز انہ تک تقسیم کیا اوران پر بدیل بن ورقاء الخزاعی کوعامل بنایا 'رسول الله منافیق نے جب روانگی تبوک کا ارادہ کیا توان کواور عمر و بن سالم اور بسر بن سفیان کو بنی کعب کی طرف بھیجا کہ بیلوگ ان سے اپنے وشمن کے مقابلے میں چلئے کو کہیں 'بیسب رسول الله منافیق سے ہمرکاب تبوک میں حاضر ہوئے 'بدیل بن ورقاء رسول الله منافیق کے ساتھ ججة الوداع میں بھی حاضر ہوئے۔

یدیل بن ورقاء سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ مٹالیو آنے (منی میں) ایا م تشریق (۱۰ اراار۱۳ اوی الحجہ) میں نداد سے کا تعلم دیا کہ بیکھائے پینے کے دن ہیں لہذاروز ہ نہ رکھو۔

حضرت ابوشريح خويلد بن عمر والكعبي فنياندونه

مسرت ابو مرت و پیمر بن مرد بن مراسمه نام خویلد بن عمرو بن محرو بن عبدالعزی بن معاویه بن المحترش بن عمرو بن زمان بن عدی بن عمرو بن ربیعه تھا۔ فتح مکدے پہلے اسلام لائے۔ فتح مکدیش خزاعہ کی شاخ بنی کعب کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا لیے ہوئے تھے وفات ۱۷ھے میں مدینہ میں چوئی۔ رعول اللہ سائٹیڈ کے احادیث بھی روایت کی ہیں۔

حضرت تميم بن اسد بن عبدالعزي طي الدعنة

ہے ہیں۔ ابن جعوبتہ بن عمروین الضرب بن رزاح بن عمر و بن سعد بن کعب بن عمر و فتح کمیے پہلے اسلام لائے اور نبی منافقی کی

#### 

ابن عباس جی دندا ہے کہ رسول اللہ منگافیظ نے عام الفتح میں تمیم بن اسد الخزاعی کو بھیجا' انہوں نے حرم کے ان بنوں کوتو ڑ ڈالاجن پرغیر اللہ کو پکاراجا تا تھا اور ان کے نام کی قربانی ہوتی تھی۔

#### حضرت علقمه بن القعو ابن عبيد مني الدور:

ابن عمرو ان زمان بن عدی بن عمرو بن رہید ، قدیم الاسلام نے ابن شرصیل کے چشموں پر اتر اکرتے تھے جوڈی حشب اور عدید کے درمیان نے کثر ت سے مدید آتے تھے تبوک کی طرف رسول اللہ مناقظ کے رہبر تھے۔ان کے جیائی :

#### حضرت عمروبن القعواء شيالاؤنه!

عبدالله بن عمروبن القعواء الخزاع نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھے رسول الله طافق بلایا۔ آپ کا ارادہ میر تھا کہ بعد فتح کمہ مجھے ابوسفیان کے پاس مال دے کے جبیبی کہ وہ اسے کے بین قربین میں تقسیم کردین فرمایا کہ ابنا ساتھی ڈھونڈ لؤ میرے پاس عمروبن امپیالتھم می آئے اور کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم نکنا چاہتے ہواور ساتھی ڈھونڈتے ہو۔ میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ کہ میں تہما راساتھی ہوں۔

ہم روانہ ہوئے جب میں مقام ابواء میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم سے جو دوان میں ہے جائے اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہوں تم میراانتظار کروئیں نے کہا کہ کامیا بی کے ساتھ (جاؤ) جب وہ پلٹے تو رسول اللہ سَائِقِیَّا کاقول یاد آیا 'اپنے اونٹ پر کجاوا کسااورا سے تیز بھگا تا ہواروانہ ہوا' اصافر میں ایک جماعت کے ہمراہ انہوں نے مجھے روکا میں نے اونٹ کو بھگایا۔ اوران سے آگے لکل گیا۔

جنب انہوں نے ویکھا کہ میں ان سے فٹا گیا تو واپس ہوگئے۔عمر دین امپدالضمری میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنی قوم کے پاس ایک ضرورت تھی' میں نے کہا ہے شک چرہم دونوں روانہ ہوئے اور مکہ آئے میں نے مال الی سفیان کووے دیا۔ حضرت عبداللہ بن اقرم الخز اعلی جی ادوز:

عبیداللہ بن عبداللہ بن اقرام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں صحرائے نمرہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا کہ سوارول کی ایک جماعت گزری انہوں نے رائے کے کنارے اونٹ بٹھا دیۓ مجھے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم اپنی بکریوں میں رہو تا کہ میں اس قوم کے پاس جاؤں اور ان لوگوں ہے سوال کروں وہ روا تہ ہوئے اور میں بھی روانہ ہوا۔ یعنی وہ بھی قریب ہو گئے اور میں بھی قریب گیا 'ویکھا تو رسول اللہ مظافیظ منے 'نماز کا وقت تھا میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی گویا میں آپ کے بعل کے بالوں کود کچے رہا ہوں جب آپ نے بحد و کہا تھا۔

حضرت ابولاس الخز اعي حيىالدونه:

الی لاس الخزاعی سے مروی ہے کدرسول اللہ مالی است میں زکو ہے کا ونوں میں سے ایک ایسے اونٹ پر ج کے لیے سوار كيا-جس برسواري نبيس كى كئي تقى مم في عرض كى يارسول الله منافيظ مارى رائي نبيس المين التي برسواركرين فرمايا كوئي اونث اليانييں ہے جس كے كوبان ميں شيطان شہو البداجب اس پرسوار ہوتو الله كانام يادكروجس طرح ميں تنهيل حكم ويتا بون عجر اسے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرو کیونکہ اللہ ہی سوار کرتا ہے۔ان لوگوں میں سے جو کمزوری کی وجہ سے جدار ہے تھے۔

#### حضرت اسلم بن اقصى بن حارثه مى الدغه:

ا بن عمرو بن عامر!

الہیں میں ہے:

#### حضرت جريد بن رزاح طي الدونة

ا بن عدى بن سبم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افضى شريف تصينيت ابوعبد الرحمٰ تقى الل صفه ( فقرائ صحابہ فری الذہ ) میں سے تھے۔

ز ہری سے مردی ہے کدوہ جربد بن خویلد الاسلمی تھے۔

زرعه بن عبدالرحل بن جر مدالاسلى في اين وا داجر مدس روايت كى كدرسول الله مالينوم جمه برگز رے ميرى ران تھلى بوكى تھی' فرمایا' اپنی ران ڈھا کو کیونکہ ران ستر میں ہے ہے۔

محمد بن عمر نے جر مد بن رواح کہا' اس طرح ہشام بن محمد بن السائب الكلمي نے بھي كہا' انہوں نے بھي ان كا نسب وہي بیان کیا جواسلم تک ہم نے بیان کیا' مدینہ میں جر ہدکا زقاق بن خین میں ایک مکان تقا۔ وفات مدینہ میں آ خرخلافت معاوید بن الی سفیان اور شروع خلافت یزید بن معاویه میں ہوگی۔

#### حضرت ابو برز ه الاسلمي شيالتهُ ذ:

نام جیسا کہ محد بن عرقے ابو برزہ کے کسی لڑے سے بیان کیا عبد اللہ بن اصلہ تھا ہشام بن محر بن السائب الكلمي وغيره الل علم نے کہا کدان کا نام نصلہ بن عبداللہ تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کدابن عبیداللہ بن الحارث بن حبال بن رسید بن رعبل بن انس بن خزیمہ بن ما لک بن سلامان بن اسلم بن افضی تھے اور دعیل تک عیال ہیں' قدیم الاسلام تھے اور فتح کمہ میں رسول اللہ ملاقظ کے

ابی برزہ سے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول الله سائی کا کوفرماتے سنا کدسب لوگوں کو امن ہے سوائے عبدالعزي بن خلل اور بدکار بنانہ کے بھر میں نے عبدالغری بن خطل کو جو کعبہ کے بر دوں میں لٹکا ہوا تھا قتل کر دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن خلل بٹی الا ورم بن تیم بن غالب بن فہر میں سے تھا۔ الی برز ہ الاسلی سے مروی ہے کہ میں

### الطبقات ابن سعد (مدجهام) المسلم المس

نے کہا 'یارسول اللہ مُلَقِظُم مجھے کوئی ایساعمل بتاہیے جومیں کروں 'فر مایا کہ رائے ہے ایڈ ایجنچانے والی چیز (کانتے پھروغیرہ) دور کرؤ یجی تبهاری خیرات ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابو برزہ رسول اللہ منافقہ کم وفات تک برابر آپ کے ہمر کاب جہاد کرتے رہے جب مسلمان بھرے میں اتر ہے تو وہ بھی بھرے میں جا بسے اور وہاں ایک مکان بنالیا اس میں ان کے پس ماندگان تھے اس کے بعد خراسان کا جہاد کیا اور وہیں وفات یائی۔

حسن بن تحکیم سے مردی ہے کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ ابو برزہ الاسلمی کا ایک بہت بڑا پیالہ ٹرید کا صبح کواور ایک بہت بڑا پیالہ شام کو بیوگان ویتامی ومساکین کے لیے ہوتا تھا۔ سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو برزہ کو سفید سراور داڑھی والا دیکھا۔

#### كمبل كالياس:

ٹابت البنانی سے مروی ہے کہ ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے تھے ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے بھائی عائد بن عمروسوت
اور دیشم ملا ہوالباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہاتم پر افسوس ہے عائد کے مثل کون ہے ان کا مثل
کوئی ٹیس پھر وہ فخص عائذ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے بھائی ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم پر
ہیں انہوں نے کہا گرتم پر افسوس ہے ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم پر
افسوس ہے ابو برزہ کے مثل کون ہے ابو برزہ کے مثل کوئی نہیں جب ان دونوں ہیں سے ایک کی وفات ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ
ان پردوسرا بھائی نماز بڑتے ہے۔

ٹابت البنانی ہے مروی ہے کہ ٹابت بن عمر وسوت ریشم ملا ہوا لباس پہنتے تھے اور گھوڑ نے پرسوار ہوتے تھے اور ابو برزہ سوت ریشم ملا ہوالباس (خز) نہیں پہنتے تھے اور نہ گھوڑ ہے پرسوار ہوتے تھے بلکہ گیرو میں رنگی ہوئی دو چا دریں استعمال کرتے تھے۔ ھو:

ایک مخف نے دونوں کے درمیان چعل خوری کا ارادہ کیا عائذ بن عمرو کے پاس آیااور کہا کہ کیا آپ ابو برزہ کوئیس دیکھتے

کہ آپ کے لباس ووضع وطریقے سے نظرت کرتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوا کیٹر انہیں پہنتے نہ گھوڑ ہے پرسوار ہوتے ہیں عائذ
نے کہا کہ ابو برزہ پر اللہ رحمت کرے ابو برزہ کے مثل ہم میں کون ہے۔ وہ مخص ابو برزہ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ عائذ کوئیس
دیکھتے کہ آپ کی وضع اور طریقے سے نظرت کرتے ہیں گھوڑ ہے پرسوار ہوتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوالیاس پہنتے ہیں انہوں
نے کہا کہ عائذ پراللہ رحمت کرے ہم میں عائذ کے مثل کون ہے۔

عبداللہ بن زیاد سے مروی ہے کہ جس نے ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ سُکھی کے سحانی ابو پر زواس جگہ تھے ابو برزوموٹے آدی تھے جب اس نے انہیں ویکھا تو کہا کہ تمہارا بیر محمدی بیت قد ہے ابو برزو ناراض ہوئے اور کہا کہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں کہ میں بغیر رسول اللہ شاہیع کی صحبت کا اپنے او پرعیب لگائے ہوئے ہیں مرا پھروہ خصہ ہیں آئے اور یہاں تک کہ عبیداللہ کے تخت پر بیٹھ گئے ان سے حوض (کوڑ) کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا جو محض اس کی تکذیب کرے اللہ اُسے اس بروارد شکرے اور شاللہ اے اس سے میراب کرے وہ تاراض ہوتے ہوئے بلے گئے۔

ابوالمنہال سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ جب ابن زیاد (کی امارت) کا زمانہ ہوا تو ابن زیاد کو نکالا گیا۔ شام میں (امارت کے لیے) ابن مروان جہال کھڑا ہوا ابن الزبیر مکہ میں کھڑے ہوئے وہ لوگ قاری کہلاتے تھے بھرے میں کھڑے ہوئے میرے والدکوشد بیغم ہوا۔ ابوالمنہال اپنے والدکی بہترین تعریف کرتے تھے راوی نے کہا کہ انہوں نے جھے ہے کہا میرے ساتھ اس خض ابو برزہ کے یاس چلوجورسول اللہ مالی اللہ علی اللہ مالی اللہ مالی کے اس بیں۔

#### حضرت عبدالله بن الي اوقي شاسعة:

محمہ بن عمر نے کہا کہ کو فیوں نے عبداللہ بن ابی اوئی کے متعلق ان کے مشاہد کے بارے میں روایت کی ہے وہ تم دیکھتے ہو کیکن ہماری روایت میں سب سے پہلامشہد جس میں وہ ہمارے نز دیک حاضر ہوئے خیبر ہے' پھراس کے بعد کے مشاہد ہیں۔

اساعیل بن ابی خالد نے عبداللہ بن ابی اوفی ہے روایت کی ہے کہ میں نے ان (ابن ابی اوفی ) کے ہاتھ میں ایک آلوار کے زخم کا نشان دیکھا۔ پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے حنین کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آ پ حنین کی جنگ میں حاضر شخے انہوں نے کہا کہ ہاں اور اس سے پہلے بھی۔ اساعیل بن ابی خالد سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی کوویکھا کہ ان کا خضاب مرنے تھا۔

الی خالد سے مروی ہے کہ میں نے این آئی اوٹی کود یکھا کدوہ سراور داڑھی والے تھے۔

الی سعیدالبقال سے مروی ہے کہ میں نے ابن الی اونی کے سر پر جنورے رنگ کی (خز) سوت رہیم ملی ہوئی کیڑے کی ٹوپی بیکھی۔

عمروے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن الی اوٹی ہے (کوئی مضمون) سناوہ اصحاب شیخر ہؓ بیں ہے تھے۔ (لیعنی حدیب بیں درخت کے بیعت کرنے والوں میں ہے تھے)۔

جعید بن طہمان سے مروی ہے کہ ہم لوگ عبداللہ بن ابی اوئی کے ہمراہ خوارج سے قال کررہے ہے عبداللہ کا ایک غلام خوارج سے لگا ہم لوگوں نے اسے بھارا ہوائی کے کنارے (ساحل) پر تھا کہ اسے فیروز تیرے مولی عبداللہ یہ ہیں۔اس نے کہا کہ اگر وہ اجرت کریں تو بہت اجھے آوی ہیں ابن ابی اوئی نے کہا کہ اساللہ کے دشن کیا کہتا ہے ہم نے کہا وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہجرت کریں تو بہت اچھے آدی ہیں۔انہوں نے تین مرجہ کہا کہ کیارسول اللہ طاقیق کے ہمراہ میری ہجرت کے بعد بھی کوئی ہجرت سے بھرت کریں تو بہت ایسے آدی ہیں۔انہوں نے تین مرجہ کہا کہ کیارسول اللہ طاقیق کے اور باغی اسے قبل کریں۔
میں نے دسول اللہ طاقیق کو ماتے سنا کہ اس محف کے لیے خوشجری ہے جو باغیوں گوئی کرے اور باغی اسے قبل کریں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن ابی اوفی عند یو مدیدہی میں رہے رسول اللہ ملائیظ کی وقات ہوگئ تو کونے کی طرف ملے

# کر طبقات ابن سعد (صدیبار) کی محال ۱۳۳۱ کی محال می ایک مکان بنالیا۔ پھر بھرے چلے گئے وفات دمھے میں کونے میں ہوئی۔ میں ہوئی۔

حسن شی الله من وی ہے کہ کونے میں عبداللہ بن ابی اونی جی اللہ علی رسول اللہ من الله من الله من الله من الله علی من وقات مولی۔

محمد بن اعین ابوالعلانیہ المرائی ہے مروی ہے کہ میں کونے میں تھا عبداللہ بن ابی اوفیٰ کودیکھا کہ انہوں نے کونے کی مجد الرمادہ سے احرام بائد ھااور تلبیہ کہنے گئے۔

#### حضرت سنان بن عبد الله الأكوع طيئاه أو:

نام سنان بن عبداللہ بن قشیر بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی تھاوہ اور ان کے دونوں بیٹے عامر وسلمہ میں دین قدیم الاسلام تھے۔ سب نبی مُلْقَیْمُ کی صحبت ہے مستفید ہوئے۔

حضرت عامرين الاكوع بنيايين

شاعرتھے۔

مجزا قابن زاہر ہے مروی ہے کہ عامر بن الا کوع بی پینانے جنگ خیبر میں مٹرکین کے ایک فیض کو مار کے آل کر دیا اور اپنے آپ کوزخی کرلیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے آپ کوآل کرلیا۔ نبی مثالیق کے کومعلوم ہوا تو فر مایا ان کے لیے دواج ہیں۔
دہری وغیر ہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلگو آئے آپی روا گی خیبر میں عامر بن سنان سے فر مایا تھا کہ اسے بی الا کوع اثر واور ہمارے لیے آپی بعض لذیذ اشیا (اشعار) شروع کرو عامرا بی سواری ہے اتر پڑے۔ رسول اللہ مالیق کورجز کے اشعار ساتے تھے۔ اور کتے تھے :

اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدفنا ولا صلینا "یااللهاگرتونهیوتاتونملوگ بدایت ندیات ـ ندزکوهٔ دیے ندنماز پڑھتے ۔

فالقين سكينة عليها وثبت الاقدام ان لاقيها اگر جم دشمن كامقابلدكرين تواسالله بم يرسكون تازل كراور جميس ثابت قدم ركھ

انا اذا صح بنا اتينا وبالصياح عولوا علينا

جب ہمیں پکارا حمیا تو ہم آ گئے اور پکارنے ہی کے ذریعے ہے ہم ہے مدد ما گئی گئی ہے۔

رسول البد منگافیظ نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحمت کرے عمر بن الخطاب می مدونے کہا واللہ یا رسول اللہ منگافیظ ان کے ذریعے ہے جمیں فائدہ پہنچاہے۔

عامر یوم خیبر میں شہید ہوگئے وہ شرکین میں ہے ایک مخص کوتلوار مارئے گئے تو تلوار پلٹ آئی۔انہوں نے اپئے آپ کو زخمی کزلیااوران کی وفات ہوگئی انہیں اٹھا کر مقام رجیج لایا گیااورمحود بن مسلمہ کے ساتھ غار کے اندرایک ہی قبر میں وفن کیا گیا۔

### الم طبقات ابن سعد (مدنیهای) مسلامی المسلامی المسلامی المسلامی المسلامی و انساد کار

محد بن مسلمہ نے عرض کی بارسول اللہ منافیظ مجھے میرے بھائی کی قبر کے پاس زمین و بیجئے۔ رسول اللہ منافیظ نے فر مایا کہ تمہارے لیے ایک گھوڑ ادوڑ انے بھر کی جگہ ہے اور اگرتم نے عمل (کاشت وغیرہ) کیا تو دو گھوڑے دوڑ انے بھر کی جگہ ہے۔

اسید بن حفیر نے کہا کہ عامر کاعمل رائیگاں ہو گیا۔اس لیے کہ انہوں نے خودکشی کر لی رسول اللہ علی تیزیم کو معلوم ہوا تو قرمایا جس نے یہ کہا اس نے غلط کہا کیونکہ ان کے لیے دواجر ہیں' وہ مجاہد ہونے کی حالت میں مفتول ہوئے' وہ جنت میں جیجنگے کی طرح حیر تے ہیں۔

سلمہ بن الاکوع جی انتا ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے عامر جی ہذو ہے کہا کہ جمیں اپنی عمدہ چیزوں میں ہے پچھ ساؤ' عامر جی ہدو شاعر تھے وہ از کرحدی (وہ اشعار جن ہے اونٹ مست ہوکر چاتا ہے ) پڑھنے اور کہنے لگے:

اللهم لو لا انت ما اهتابنا ولا تصدقنا ولا صلينا

"الالتداكرتون موتاتو بم لوك بدايت نديات اورندز كو قدية ندنماز يزعف المسارة

فاغفر فداء لك ما اقتينا انا اذا صيح بنا اتينا

ہم نے جو بچھ جنع کرلیا تیرے قربان مغفرت کردے جب ہمیں پکارا گیاتو ہم آ گئے۔

وبالصياح عرلوا علينا

اور پکارنے ہی کے ذریعے ہم ہے مود ما گی گن '

نبی مُلَا ﷺ نے فرمایا کہ بیرحدی خوال کون ہے لوگوں نے کہا ابن الاکوع فرمایا اللہ ان پررحت کرئے قوم میں سے ایک مختص نے کہا کہ (ان کے لیے رحمت )واجب ہوگئ یا نبی اللہ آپ نے ہمیں ان کے ذریعے سے کیوں نہ قائمہ پہنچایا۔

راوی نے کہا کہ خیبر ہی میں ان پرمصیبت آگئ' وہ یہود کے ایک مخص کو مارنے لگے تو ان کی تلوار کی نوک ان کے گھنے کی چپنی میں گلی لوگوں نے کہا کہ عامر میں ہؤء کاعمل رائیگاں گیا کہ انہوں نے خود مٹنی کر لی۔

میں رسول اللہ طَالِیَّۃِ کے پاس مدین تشریف آوری کے بعد حاضر ہوا آپ مجد میں بھے عرض کی یارسول اللہ مُلَّیِّۃ اوگ خیال کرتے ہیں کہ عامر ہی ہوئے نے اپناعمل رائیگال کردیا فرمایا کون کہتا ہے۔عرض کی انصار کے بچھاؤگ کہتے ہیں جن میں فلال فلال ہیں اور اسید بن حفیر ہیں۔فرمایا' غلط کہا جس نے کہا۔ان کے لیے دوا جر ہیں۔آنخضرت مُلِّیُّۃ نِیْ اِکْشت شہادت اور پی کی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ ایک مجاہد نے جہاد کیا۔ایک عربی نے قطع کیا۔اس میں اس کے شل پیدا ہوا۔

حضرت سلمه بن الأكوع من الأخفان

سلمہ بن الاکوع میں میں ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیکٹر کے ہمر کاب سات جہاد کیے۔ اور زید بن جارہ میں در کے ساتھ جس وقت رسول اللہ مٹائیکڑ نے ان کوہم برامیر بنایا بھا نوجہاد کئے۔

ایایں بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلاکٹوئل نے ہم پر ابو بکر جی دو کوامیر بنایا ہم نے چند شرکین ہے جہاد کیاان پرشب خوں مارااورقل کیا۔ ہمارا شعار'' امت امت' مُقااس شب کو میں نے اپنے ہاتھ سے سات گھر والوں کوئل کیا۔

# كر طبقات ابن سعد (مدجهام) كالتحقيق المن سعد (مدجهام)

سلمہ بن الاکوع جی بین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مقافیظ کے ہمر کاب سات جہاد کیے 'راوی نے کہا کہ انہوں نے حدیب نیبر'حنین اور یوم القر د کا ذکر کیا اور کہا کہ بقیہ غزوات میں جبول گیا۔

سلمہ بن الاکوع چین میں سے مروی ہے کہ میں الغابہ کے ارادہ سے روا نہ ہوا۔عبد الرحن بن عوف جی میں کے غلام سے ملا اسے کہتے سنا کہ رسول اللہ سکا تیکی کے دودھ والی اونٹنیاں پکڑئی گئیں۔ میں نے کہا کہ اسے کس نے پکڑا۔اس نے کہا کہ خطفان نے۔

میں گیا اور ندا دی وائے میں وائے میں یہاں تک کہ اپنی آ واز ان لوگوں کو سنا دی جو دونوں منگریزے والی سرز مین کے درمیان سے پھر گیا اور اونٹیوں کوان لوگوں سے چھین لایا 'رسول اللہ مٹائٹیٹا لوگوں کے ساتھ آئے 'عرض کی یارسول اللہ قوم بیاس ہے ہم نے ان کے ساتھ اتن مجلت کی کہ وہ اپنے ہونٹ سیراب نہ کر سکے ۔ فرمایا اے ابن الاکوع غالب ہوتو نری کیا کرو کیونکہ اب ان کو خطفان کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔

بيعت رضوان مين شموليت:

سلمہ بن الاکوع چھوٹن سے مروی ہے کہ میں نے حدیبید میں درخت کے پنچے رسول الله متابع ہیں اور کنارے بیٹھ گیا جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فر مایا اے سلم تمہیں کیا ہوا کہ بیعت نہیں کرتے عرض کی یارسول اللہ میں نے بیعت کرلی رادی نے کہا کہ میں نے پوچھااے ابوسلم تم لوگوں نے آپ ہے کس امر پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ موت پر۔

محمد بن عمرنے کہا کہ میں نے کی کو بیان کرتے سنا کے سلمہ کی کنیت ابوایا سمتی۔

ایا سی بن سلمہ نے اپنے والدے روایت کی کہم رسول الله منافقا کے ہمرکاب حدیدیں آئے گھر مدید کی والی کے لیے رواند ہوئے رسول الله منافقا کے ہمرکاب حدیدیں آئے گھر مدید کی والی کے لیے رواند ہوئے رسول الله منافقا کے فرمایا کہ آج ہمارے سب سے اچھے بیادے سلمہ ہیں رسول الله منافقا نے مجھے دوجھے دیے ایک حصہ سار کا ایک حصہ بیادے کا۔

ایا ک بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد ہے روایت کی کدا یک شخص نبی منافیق کے پاس ہے اٹھا' خبر دی گئی کہ وہ مشرکین کا جاسوں ہے' فرمایا جوشخص اسنے قل کرے گا اس کا سامان ای کا ہوگا۔ میں اس سے ملا اور قبل کر دیا۔ رسول اللہ منافیق نے اس کا اسہاب مجھے دے دیا۔

سلمہ بن الاکوع چی دوں ہے کہ میں نے نبی ملاقیا ہے ویہات میں رہنے کی اجازت جا ہی آپ نے اجازت وے دی۔

عبدالرحمٰن بن زیدالعراقی ہے مردی ہے کہ مقام ربذہ میں ہمارے پاس سلمہ بن الاکوع ج<sub>ھ ش</sub>ین آئے انہوں نے ہماری طرف اپنا ہاتھ نکالا جوابیا بڑا تھا کہ گویا اونٹ کا پیرانہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ای ہاتھ ہے۔رسول اللہ سالیج ا نے ان کا ہاتھ پکڑ کراہے یوسد ہا۔

ایاس بن سلمہ بن الاکوع میں پین الدے والدے دوایت کی کہ وہ اصحاب شجر ہ نیں سے تنے بینی حدیب پیس رسول اللہ مظافیقا کے ہمر کاب حاضر ہوئے اور درخت کے بیچ بیعت کی ۔ان لوگوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا:

### الطقائد ابن سعد (مديهام) المستحق المس

﴿ لَقَالَ رَضَى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ادْبِياً يَعُونُكَ تَحْتَ الشَّجْرَةَ ﴾

"اللهمومين براضي مواع جب كرده آب بدرخت كيني بعث كرتے تظ"۔

ایاس بن سلمہ بن الاکوع میں فیز نے اپنے والدے روایت کی کہ واقعہ صدیبیاتی القعدہ کے پیس ہوا۔ ہم کوگ اس میں سولہ سوتھ رسول الله مَانْ اللَّهِ عَلَيْ جَبْل کے اونٹ کوہدی ( قربانی حج وعمرہ) بنایا۔

الله كے نام برمال خرج كرنا:

سلمہ بن الاکوع بی دین ہے مروی ہے کہ چوفض اللہ کے نام پران سے سوال کرتا تھاوہ اسے ضرور دیتے تھے اور اس (طریقہ سوال کونا پیند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیالحاف (گڑگڑ اکر ہانگنا ہے جس کی غدمت آئی ہے )۔

یزید بن ابی عبید ہے مروی ہے کہ جو محض سلمہ بن الاکوئ ہے جب اللہ کے نام پران سے سوال کرتا تھا تو افسوں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جواللہ کے نام پر بھی نددے گا تو وہ اور کس چیز پر دے گا۔ کہتے تھے کہ بیسوال الحاف ہے (گر گڑ اکر مانگنا ہے)۔

یزید بن ابی عبیدے مروی ہے کہ وہ موضع التحف تلاش کرتے تھے جس میں شیجے پڑھتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا کہ تعلقہ اللّٰهِ مَا لِيْکُورِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا لِیْکِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا لِیْکِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا لِیْکِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا لَیْکِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا لِیْکِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مَا لَیْکِ اللّٰہِ مَا لَیْکِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَا لَیْکِ مِنْ اللّٰہِ مَا لَا مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْلِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْمِ فِي اللّٰمِنْ اللّٰمِ

یزید بن ابی عبید ہے مردی ہے کہ جب بجدہ غالب ہو گیا اور اس نے صدقات وصول کرلیے تو سلمہ ہے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں ہے دوری نہیں اختیار کرتے' انہوں نے کہا واللہ نہ میں دوری اختیار کرتا ہوں اس سے بیعت کرتا ہوں انہوں نے اپنا صدقتہ ان لوگوں کو دے دیا۔

یزیدین ابی عبیدے مردی ہے کہ سلمہ بن الاکوع بی دین اپنے مال کا صدقہ فریدنا نامپند کرتے تھے۔ سلمہ بن الاکوع جی دین سے مردی ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو اربعہ عشر کھیلئے ہے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ گنا ہے۔ سلمہ بن الاکوع جی دین سے مردی ہے کہ انہوں نے وضوکیا سرے ایکے حصہ کامسے کیا' دونوں پاؤں دھوئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے اور اپنا بدن ترکیا۔

سلمہ بن الاکوع بی دین مروی ہے کہ وہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔

سلمہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے (ستو تھجوراور تھی کا مرکب) حلوا کھایا۔ نماز کا وفت آ عمیا تو وہ اٹھے کرنماز کو گئے اور وضو یں کیا۔

یزید بن ابی عبیدے مروی ہے کہ تجاج نے سلمہ کو بچھانعام دیا توانہوں نے اسے قبول کرلیا۔

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد ہے روایت کی کرمجبرالملک بن مردان جارے پاس انعامات کے لیے مذیذہے کو فے لکھتا تھار بم جاتے تتھے ادر لے لیتے تتھے۔

میں الکوع میں بین عمر بن عبیداللہ بن رافع ہے مردی ہے کہ بین نے سلمہ بن الاکوع میں بین کود پکھا کہ اپنی موقیجیں آتی کم واتے تھے جومنڈ انے کے برابر تھا۔

ایاس بن سلمہ سے مروی ہے کہ ابوسلمہ بن الا کوع جن دین کی وفات <u>سم کے میں</u> مدینہ میں ہوئی جب وہ • ۸سال کے تھے۔

# الم طبقات ابن سعد (عدجهام) المسلك الم

محمد بن عمر نے کہا کہ سلمہ نے ابو بکر وعمر وعثان خیافتیم سے روایت کی ہے۔

#### حضرت ابهان بن الأكوع شياية منا

مجھٹریے ہے گفتگو کرنے والےمشہور ہیں'بروایت ہشام بن محمد بن السائب ان کی اولاد میں جعفر بن محمد بن عقبہ بن امہان بن الاکوع ہیں'عثان بن عقان می دورنے عقبہ میں امہان بن الاکوع کوکلب دہلقین وغسان کےصدقات پر عامل بنا کے جھیجا تھا۔

ہشام نے کہا کہ بچھ سے جعفر بن محمد کے بعض لڑکوں نے ای طرح نسب بیان کیا محمد بن الاهعت کہتے تھے کہ میں اوروں سے زیادہ اسے جانتا ہوں' عقبہ بن امبال مسلکم الذئب (بھیڑیے سے کلام کرنے والے) ابن عباد بن ربعیہ بن کعب بن امیہ بن یقظ بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی ۔

محدین عمر کہتے تھے منگلم الذئب (بھیٹر یے سے کلام کرنے والے) ابہان بن اوس الاسلمی تھی انہوں نے اس کا نسب نہیں لیا۔

### بھیڑیے ہے گفتگو

بین میں رہتے تھے جو بلا داسلم میں ہے جس وقت وہ اپنی بکریاں جرۃ الوبرہ ( نام صحراً) میں جرارہ تھے تو ایک بکری پر بھیٹر یا جھپٹا ( اور پکڑلی ) انہوں نے اس کوچھین لیا بھیٹر یا کنارے ہٹ گیا۔اپنی دم کے بل بیٹھ گیا اور کہا کرتم پرافسوں ہے جھے ہے وہ رزق کیوں روکتے ہوجو مجھے اللہ نے دیا ہے۔

ا بہان الائملمی اپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانے ملکا در کہنے ملکے کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب امر بھی نہیں دیکھا۔ بھیڑ یے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب رسول اللہ علی تی اس جوان تھجور کے درختوں کے درمیان ہیں اس نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا۔

پھرا بہان اپنی بکریاں مدید بنکالات رسول اللہ مظاہرے پاس آئے آپ سے انہوں نے بیان کیا تورسول اللہ مظاہران نے بیان کیا تورسول اللہ مظاہران کیا 'رسول بھی اس سے تعجب فرمایا' اور حکم ویا کہ جب وہ عصر کی نماز پڑھیں تو اسے اصحاب سے بیان کریں' انہوں نے بیان کیا' رسول اللہ مظاہران نے نہا کہا بیان علامات میں سے ہے جولل قیامت ہوں گی۔

ا ہبان اسلام لائے اور نبی سُلَّقِیْظِم کی صحبت پائی ان کی کنیت اپوعقبی قبی وہ کونے میں اترے اور وہاں بنی اسلم میں ایک مکان ہنالیا۔ ان کی وفات معاویہ بن الیسفیان جی پیش کی خلافت اور مغیرہ بن شعبہ حق پیشر کی ولایت میں ہوئی۔

#### حضرت عبداللد بن الي حدر د شي مدود :

ا بی حدر د کا نام سلا مدین عمیرین ا بی سلامه بن سعد بن مساب بن الجارث بن عبس بن ہواڑن بن اسلم بن افضی تھار بعض نے کہا کہ ابو حدر د کا نام عبداللہ تھا۔عبداللہ کی کنیت ابو مجرتھی سب سے پہلام شہد جس میں وہ رسول اللہ منافیۃ ا حدیبیہ تھا۔ پھر خیبراوراس کے بعد کے مشاہد۔

محد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ ابوحدرونے اپنی ہوی کے مبر میں رسول اللہ منابھ اسے مدوما تکی تھی۔

# كر طبقات أبن سعد (منه جهای) كال من انسار کال من انسار کال طبقات ابن سعد (منه جهای)

محمد بن عمر نے کہا کہ بیاوہم ہے حدیث بیہ ہے کہ ابوحدرد الاسلمی کے بیٹے نے اپنے بیوی کے میر میں رسول اللہ مالیوم مدد ما تکی او آپ نے فرمایا کتم نے ان کا کتنامہر ہا ندھا ہے۔انہوں نے کہا' دوسودر ہم' فرمایا کہ اگرتم لوگوں نے بطحان ہے اخذ کیا ہوتا توزياده ندكرتي

عبدالله بن ابی حدرد کی وفات الصح میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ ۸۱ برس کے منظ انہوں نے ابو بکر وعمر جن ویں سے روایت کی ہے۔ حضرت ابوتمیم الاسلمی حق مقدعہ:

رسول الله مَا يَقِيمُ كَمْ مِينَةِ تَشْرِيفِ لانے كے بعد اسلام لائے بيونى ميں جنہوں نے اپنے غلام مسعود بن ببيد ه كوعرج ہے رسول الله منافیظم کی خدمت میں پیادہ بھیجا تھا کہ آپ کوغز وہ احدیث قریش کے آنے کی اور جو تعدا داور سامان اور تیاری اور شکر اور ہتھیاران کے ہمراہ ہیں اس کی ٹیروے۔

مسعود بن مبید ہ شاہئد 'اوس بن حجراتی تمیم الاسلمی کے آ زاد کردہ غلام:

مسعود بن ہنید ہ سے مروی ہے کہ میں دو پہر کوالخذ وات میں تھا کہ ابو بکر ہیٰ دن نظر آئے جوالک اور محض کو لا رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا' وہ ابوتھیم کے خالص دوست تھے۔انہوں نے مجھ ہے کہا کہا لی تھیم کے پاس جاؤ۔میرا سلام کہواور کہو کہ مجھے ایک اونٹ اورتوشہ اور رہبر بھیجیں۔

میں روانہ ہوا اور اپنے مولی کے پاس آیا اور ابو بکر جی اور کے بیام سے آگاہ کیا انہوں نے مجھے اپنے متعلقین کا ایک ہودے والا اونٹ جس کا نام الذیال تھا ایک مثک دود ھاور ایک صاع محجور دی اور رہبر بنا کے مجھے جیجا بھجے سے کہا کہ انہیں راستہ بتا دویهان تک که تمهاری ضرورت ندر ہے۔

میں ان لوگوں کو کو و رکوبہ تک لے گیا۔ جب ہم اس پر چڑھے تو نماز کا وقت آگیا رسول اللہ منافقا کمڑے ہوئے اور ابو پکر شدہ آپ کی داہنی جانب تھے اسلام میرے قلب میں داخل ہو گیا میں اسلام لے آیا اور آپ کے دوسرے پہلو میں کھڑا ہو گیا' آپ نے ابو بکر نوائندے سینے پرابنا ہاتھ رکھ کر ہٹایا ہم دونوں نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔مسعود نے کہا کہ میں سوائے بریدہ بن الحصيب كے بن سم ميں سے كى كونييں جانتا جو جھ سے پہلے اسلام لا يا ہو۔

مسعود بن ہنیدہ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ سائٹوا کے ہمر کاب قبامیں اڑے تو ایک سجدیا کی جس میں اصحاب نبی مناتیج البیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور سالم مولائے ابوجذیفہ نماز پڑھاتے تھے رسول اللہ مناتیج کے اس میں اضافہ کیا۔ انہیں نماز پڑھائی میں آپ کے ہمراہ قبامیں مقیم رہا یہاں تک کہ پانچ نمازیں پڑھیں۔ پھڑ میں رخصت ہونے کوآیا آپ نے ابو بکر جی مند سے فرمایا 'کہ انہیں کچھوے دو انہوں نے مجھے میں درہم دیئے اور ایک جا در اڑھائی میں اپنے مولی کے پاس واپس آ یامیرے پاس حلہالظعینہ (جوڑا) تھا۔ پھریں قبیلہ بیں آیا میں مسلمان تھا۔ مجھ سے میرے مولی نے کہا کہتم نے جلدی کی میں نے کہااے میرے مولی میں نے ایسا کلام ( قرآن مجید ) سا کہاں ہے اچھا کلامنییں سناتھا بعد کومیرے مولی اسلام لائے۔

### الم طبقات ابن سعد (صدیبام) مهاجرین وانسار کا که میاجرین وانسار کا طبقات ابن سعد (صدیبام)

ابن مسعود بن ہبید ہ نے اپنے والد سے روایت کی کہوہ نبی سُلِی اُس کے ہمر کاب المریسیج میں حاضر ہوئے 'انہیں ان کےمولی نے آزاد کر دیا تھارسول اللہ سَلِی ﷺ نے دِس اونٹ عطافر مائے۔

#### حضرت سعدمولائے السلمين:

عبداللہ بن سعد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ سکا تی العرق میں تھے میں آپ کار ہمر تھا ہم لوگ رکو ہمیں چلے میں پہاڑوں میں چلا اور انہیں میں رہ گیا رسول اللہ سکا تی آلئے وات ہے گزر ہے جوالعرج ہے قریب ہے۔ ابو تیم نے آپ کے پاس تو شداور اپنے غلام مسعود کور ہمر بنا کے بھجا۔ ہم سب روانہ ہو کے الحج الدینج جو مدید ہے ایک ہرید (۱ امیل) کے فاصلے پر ہے رسول اللہ سکا تی آج وہاں نما زیو تھی۔ آج اس جگہ آپ کی مسجد ہے۔ ہم نے اپنے وسر خوان کا بقید کھانا می کے وقت کھایا۔ شام کوایک بکری وزی کی تھی اور اسے بھون لیا تھا۔ نبی من اللہ اللہ میں بن عمر و بن عوف کا راستہ کون بتائے گا۔ راوی نے کہا کہ میں وسول اللہ سکا تھا ہے ہمرکاب سعد بن خیرہ کی اس اتر السلمین کے مولی سعد اسلام لائے اور نبی سکا تھا کی کھوت پائی۔

#### ربيعه بن كعب الأسلمي مني الدفية:

ز مان وقد یم میں اسلام لائے۔ نی من النظم کی صحبت پائی آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے اہل صفہ میں سے تھے رسول اللہ سی النظم کی خدمت کیا کرتے تھے۔

ربید بن کعب الاسلمی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ طابقہ کے دروازے کے پاس سوتا تھا۔ آپ کووضوکا پانی دیتا تھا رات کے ایک جھے میں "مسمع الله لمن حمدہ" اور دوسرے حصہ میں "الحمد لله رب العالمین" سنتا تھا۔

ابوعمران الجونی ہے مروی ہے کہ نبی طاقیۃ نے ابو بکر در بید الاسلمی جورت کو ایک زمین عطافر مائی جس میں سجور کا ایک درخت تھا جڑاس کی ربیعہ کی زمین میں تھی اور شاخ ابو بکر جورہ ندو کی زمین میں ابو بکر جورہ دے کہا کہ بید درخت میرا ہے ربیعہ نے دعوی کیا کہ میرا ہے۔

ابوبگر جی دونے ان کے ساتھ تیزی کی۔ ربیعہ کی قوم کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس آئے کر ربیعہ نے ان لوگوں ہے کہا کہ میں تم میں سے ہر شخص کو قطعاً ان سے کچھ کہنے کو منع کرتا ہوں جس سے وہ نا راض ہوں اور ان کی ناراض کی وجہ سے رسول اللہ سالیجیاً ناراض ہوں پھراہینے رسول کی ناراضی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔

جب ابو بکر جی ایند کا غصہ فروہ ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ اے رہیعہ (درخت) مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بیس آپ کو واپس نے برا نوبس نے کہا کہ بیس آپ کو واپس نہ دول گا۔ ابو بکر جی ایند نے بیس اندے واپس نہ دول گا۔ ابو بکر جی ایند کے غضب سے اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ سے بناہ ما نگہا ہوں۔ فرمایا کہ کیا واقعہ ہے انہوں نے آپ کو تھے کی خبر دی بی مثالی کی اس میں واپس نہ کرنا۔ ابو بکر جی ایند و بیا منہ دیوار کی طرف کر کے رونے لگے۔ بی مثالی کی اس فیص سے لیے بیا منہ دیوار کی طرف کر کے رونے لگے۔ بی مثالی کی اس فیص سے لیے جراتھی ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ربید بن کعب مدینہ میں نبی طاقع کے ساتھ رہ کر آپ کے ہمرکاب جہاد کرتے متے رسول

# الطقات ابن معد (مدجهان) المسلك المسلك

الله مَلَا يَعْلَم كَا وَفَات بُوكَى تَوْربيد مدينت عِلْم كَ اوربين من اتر يجو بلاداسلم مين سے جاور مدينه سے اي بريد (١٢)ميل كَ فَاصِلْم بِرَجِ ربيد جنگ حره تك زنده رہاور حره كاواقعد ذى الحجر سال جين بزيد بن معاويد كى خلافت ميں ہوا۔

حضرت ناجيه بن جندب الأسلمي وي

اسلم کے ایک بطن بن سم میں سے تھے رسول اللہ ملاقا کے ہمر کا ب حدیدین عاضر ہوئے رسول اللہ ملاقظ جب حدیدید روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی ہدی ( قربانی حج ) پران کوعامل بنایا اور حکم دیا کہ دواسے لے کے ذوالحلیفہ تک آگے جا کیں۔

عبداللد بن دینارے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ساتھ عمر اقضاء کے لیے روانہ ہوئے آت آپ نے اپنی ہدی (قربانی عمر اوقی ا حج ) پرنا جید بن جندب الاسلمی کومقرر فرمایا 'ووہدی کودرختوں میں جارہ تلاش کرتے ہوئے آگے لے جانے لگے ان کے ہمراہ قبیل اسلم کے جارجوان بھی تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابن جندب فتح مکہ میں شریک تنے ججۃ الوداع میں رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے انہیں اپنی ہدی پر عامل بنایا۔ ناجیہ بنی سلمہ میں اترے تنے معاویہ بن البی سفیان کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ علمہ سلمہ میں سلمہ

حضرت ناجيه بن الأعجم الأسلمي ثني الدود

صدیبیہ میں رسول اللہ منافیق کے ہمرکاب تھے۔عطاء بن ابی مردان نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھ ہے رسول اللہ منافیق کے چود واصحاب نے بیان کیا کہ ناجیہ بن الاعجم وہی خض میں کہ حدیبیہ کے کنویں میں تیر ڈالاتو آب شریں المخے لگا اور لوگ یانی کے گرداگردلو ئے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جنہوں نے تیر ڈالا وہ ناجیہ بن جندب تھے دوسری روایت ہے کہ البراء بن عازب می روستے ہے ہی فہ کور ہے کہ عباد بن خالد الغفاری تھے۔لیکن اول الذکر زیادہ ثابت ہے کہ ناجیہ بن الاعجم تھے رسول اللہ سکا ہے کہ میں قبیلہ اسلم کے لیے دوجھنڈے باندھے جن میں ایک ناجیہ الاعجم نے اٹھایا۔ اور دوسرا پریدہ بن الحصیب نے ۔ ناجیہ بن الاعجم کی وفات مدید میں آخرز مانے خلافت معاویہ بن الی سفیان میں ہوئی۔کوئی بسمائدہ نہ تھا۔

حضرت حمره بن عمر والاسلمي ښاندند:

محمد بن حزہ سے مروی ہے کہ حزہ بن عمر و کی کنیت الوقید تھی وفات الاج بیں ہوئی اس وقت وہ اے سال کے تھے ابو بکر وئمر جہ پیشن سے روایت کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ تمزہ بن عمرہ نے کہا کہ جب ہم لوگ تبوک میں تھے اور منافقین نے رسول اللہ ساڑی کی اونٹی العقبہ ہیں بھگادی جس سے آپ کے کیادے کا بچھ سامان بھی گر پڑا تو میری پانچوں انگلیوں میں نور بیدا کردیا گیاروشی ہوگئی اور سامان میں سے جوچھوٹ گیا تھا' کوڑااورگدے وغیرہ و و میں اٹھانے لگا۔

ممزہ بن عمروہ وقحص میں کہ کعب بن مالک کوان کی تؤ ہر ( قبول ہونے ) کی اور جوان کے بارے میں قر آن ناڑل ہوا تھا اس کی بشارت دی توانہوں نے اپنے بدن کی دونوں جاوریں اتار کے انہیں اڑ جادیں۔ کعب نے کہا کہ واللہ میرے پاس ان دو جا درول کے سوا پھے نہ تھا ور نہ وہ بھی دے دیتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ابوقاً دہ سے دوجا دریں ما مگ لیں۔

حضرت عبدالرحل بن الاشيم الأسلمي ميئالدود:

سلمہ بن وردان سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن الاشیم الاسلمی کودیکھا کہ نبی منابطی کے اصحاب میں ہے سفید سراور داڑھی دایا ہتھے۔

حضرت مجن بن الا درع الاسلمي منياه ود .

بنی مہم میں سے تنے بیرو ہی شخص ہیں جن کے لیے نبی مُلاَلِّوْا نے فر مایا کہتم لوگ رم کرواور میں این الا درع کے ساتھ ہوں' مدینہ میں رہتے تنے خلا فٹ معاویہ بن افی سفیان میٰ ہند کے زمانے میں وہیں ان کی وفات ہوئی۔

حضرت عبدالله بن وبهب الأسلمي مني الدعة

نی منافظ کی محبت سے فیضیاب ہوئے 'جس وقت ہی منافظ کی وفات ہوئی تو وہ ممان بین متھے رسول اللہ منافظ کی فرپیٹی تو وہ (عبداللہ بن وہب) اور حبیب بن زید المازنی عمان سے عمرو بن العاص کے پاس روانہ ہوئے مسیلہ نے ان لوگوں کوروکا ساری قوم نے گئی حبیب بن زیداور عبداللہ بن وہب پرکامیا بی حاصل کرئی گئی مسیلہ کذاب نے کہا کیا تم دونوں شہادت و بیتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں۔ حبیب نے شہادت دینے سے انکار کیا تو ان کواس نے قبل کرڈ الا اوران کا ایک ایک عضویا نے ڈالا عبداللہ بن وہب نے اقرار کرلیا اگر چدان کا قلب ایمان پر مطمئن تھا اس نے انہیں قبل نہیں کیا بلکہ قید کردیا 'خالد بن الولید جی دورا ور مسلمان بما میں اترے اور ان لوگوں نے مسیلہ سے قبل کیا تو عبداللہ بن وہب نے کے اسامہ بن زید جی دین آل کیا تو عبداللہ بن وہب نے کے اسامہ بن زید جی دین آل کیا۔ جو خالد بن الولید جی دین کے ہمراہ بیخ انہوں نے مسلمانوں کے ہمراہ تھا نہوں کے مسلمانوں کے ہمراہ تھا نہوں کے ہمراہ تھا نہوں نے مسلمانوں کے ہمراہ تھا نہوں نے مسلمانوں کے ہمراہ تھا نہوں کے ہمراہ تھا نہوں نے شدید قال کیا و

وہ ان عبدالرحمٰن بن حرملہ کے والد تھے جن سے سعید بن المسیب نے روایت کی ہے۔

حملہ بن عمروے مروی ہے کہ بیل نے اس طرح جو الوداع کیا کہ میرے بچا شان بن سلہ مجھے اپنا ہم نظین (ردیف) بنائے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگوں نے وقو ف عرفات کیا تو میں نے رسول اللہ طافیق کودیکھا کہا چی ایک انگلی و دری انگلی پررکھی میں نے اپنے بچاہے کہا کہ رسول اللہ طافیق کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہا فرماتے ہیں کہ صبی الحذف (مزے وانے) کے برابر محکریوں سے دمی کرو۔

#### حضرت سنان بن سندالاسلمي مني الدور:

حرملہ بن عمروکے چھاتھے حرملہ عبدالرحمٰن بن حرملہ الاسلمی کے والدھے جن سے سعید بن المسیب نے رواہد کی ہے۔ سان بن سنداسلام لائے اور نبی مثالثہ کم محبت سے فیضیا ب ہوئے۔

### الطبقات ابن سعد (مترجاز) المستحد المستحد (مترجاز) حضرت عمروبن حمزه بن سنان الاسلمي بني هذه

مندر بن جم مے مروی ہے کہ عمر و بن حمر ہ بن سنان رسول الله ماللي عمر كاب حديديدين حاضر بوت تنظ وہ مديد آ سے پرنی مالی است دیبات واپس جانے کی اجازت جاہی آنحضرت مالی کا جازت مرحمت فرمائی وہ روانہ ہوئے۔ جب الضوعہ میں تھے جو مکہ کی طرف انجحہ کے رائے پر مدینہ ہے ہارہ میل کے فاصلہ پر ہے تو انہیں عرب کی ایک خوبصورت لڑکی مکی شیطان نے انہیں بہکایا وہ اس سے بہتلا ہوئے اور شادی شدہ نہ تھے۔ پھر نادم ہوئے اور ٹی مُناتیکم کی خدمت میں حاضر ہو کے خبر دی تو آپ نے ال پر اس طرح حدقائم فرمائی کرایک مخص کو محم دیا کدوه انیس ایسے کوڑے سے تازیانے مارے جود و کھالوں سے بنایا گیا ہوا ورزم ہوں

حضرت حجاج بن عمر والأسلمي شاهفة

وہ ان بچاج کے والد تھے جن ہے مروہ بن زبیر نے روایت کی ہے تجاج بن جاج نے ابو ہریرہ می اور سے بھی روایت کی ہے۔ عباج بن عروت مروى بے كدرسول الله مَالَيْكُم كوفر مائة مناكر جو (سفر فج من) تفك جائے \_ النكر ابوجائ تو حلال (احرام سے باہر ہو گیا اور اس پردوسراج فرض ہے) راوی نے کہا کہ میں نے ابن عباس اور ابو ہر مرہ شاہم کواس حدیث کی خبر دی تو ان دونوں نے فر مایا کہ پیچ کہا۔

حجاج بن الحجاج نے اپنے والدے روایت کی کہ عرض کی یارسول اللہ مثل تیج مجھ سے رضاع ( دود ھے بینے ) کی مذمت کیا چیز لى جائے كى تو آب نے فرمايا كدوندى ياغلام-حضرت عمروبن تهم الأسلمي مؤداه بؤنا

رسول الله من اليول كالب مديبيك ثليه ذات الحظل كراست برآب كرببر متصرسول الله من اليول كم س آپ کے آگے آگے چلے اور آپ کواس پر لے جا کے تھبرا دیا۔ رسول اللہ مٹائیڈ انے فرمایا کوشم ہے اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آج کی شب اس ثنیہ کی مثال ایس ہے جیسے بنی اسرائیل کا وہ درواز ہ (جس کے متعلق ) اللہ تعالی نے بنی اسرائیل ہے فر ماما تھا کہ:

﴿ ادخلوا الباب سجد اوقولوا حطة ﴾

'' در وازے میں مجدہ کرتے ہوئے داخل ہوا در کہو کہ گنا ہوں کومعاف کر''۔

فرمایا که آج کی شب جو مخص اس شدید سے گزرے گااس کی مغفرت کردی جائے گی۔

حضرت زهربن الاسود بن مخلع منيالانوز

نام عبدالله بن قیس بن دعمِل اورانہیں تک پر درش یا کی تھی۔ ابن انس بن خز بیمہ بن ما لک بن سلامان بن افضی ۔ مجزاة بن زاہر بن الاسودالاسلمی نے اپنے والدے روایت کی جوان لوگوں میں سے تھے جو درخت حدیبیہ کے پیچے حاضر ہوئے تھے میں آگ سلگار ہاتھا کہ رسول اللہ منافیظ کے منادی نے ندادی کہ رسول اللہ منافیظ تم لوگوں کو کدھے کے گوشت سے منع

## الطبقات المن معد (صربهاء) المستخلف المس

محمہ بن عمر نے کہا کہ جب مسلمان کونے میں اترے تو زاہر بھی وہیں اترے ان کے بیٹے مجز اۃ بن زاہر کونے کے شریف تقے عمرو بن الحجن کے ساتھیوں میں سے تھے۔

خضرت بانى بن اوس الأسلمي ښياندونه:

ہانی بن اوس سے مردی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو در خت حدید پید کے نیچے حاضر ہوئے تھے گھنے میں ورد ہو گیا تو جب مجدہ کرتے تھے تو اپنے گھنے کے نیچے تکیہ رکھ لیتے تھے۔ حضرت ابوم روان معتب بن عمر والاسلمی میں اندور

نام معتب بن عمروتھا جن سے ان کے بیٹے عطاء بن ابی مروان نے روایت کی اور لوگوں نے عطا بن ابی مروان سے روایت کی ۔معتب بن عمر والاسلمی سے مروی ہے کہ بین نبی مظافی اس بیٹھا تھا کہ ماعز بن مالک حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ بین نبی سے دائی ہے۔ معتب بن عمر والاسلمی سے مروی ہے کہ بین نبی مظافی کے پاس بیٹھا تھا کہ ماعز بین مالا کہ کیا تم نے اس سے نگاح بین نے زنا کیا آب نے بین مرجبہ مند چھر لیا۔ جب چوتی مرجبہ کہا تو آب ان کی طرف متوجہ ہوئے فر مایا کہ کیا تم نے اس سے نگاح کیا موض کی جی بال بیال تک کہ بیعضواس کے عضو میں پوشیدہ ہو گیا جس طرح سلائی سرمہ دانی میں اور ڈول کی ری کو یں بین پوشیدہ ہوجاتی ہے۔

حضرت بشير بن بشيرالاسلمي طياه مز.

بشیرین بشیرالاسلمی تفاوند نے اپنے والد سے روایت کی کہ جواصحاب شجرہ (درخت حدید پیدالوں) میں ہے تھے کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا کہ جو محض اس ناپاک ورخت سے کھائے تو وہ ہم سے سرگوشی نذکر ہے۔ بیاحدیث پزید بن معاویہ کی بیعت اور رسول اللہ منافظ کے بیان میں حمید سے طول کے ساتھ مروک ہے۔

حضرت بيثم بن نصر بن زهرالاسلمي مناهدة

محمہ بن عمروبن زہر کہتے تھے' بیٹم بن زہر سے مروی ہے کہ بین نے نبی ساتھ کا کی پیشانی اور دیش بچے کودیکھا۔ انداز ہ کیا تو تمیں عدد سفید بال ہوں گے۔

حضرت حارث بن حيال شياه ند:

ابن رہید بن دعبل بن انس بن فزیمہ بن ما لک بن سلامان بن اسلم نبی سُلُقیّاً کی محبت پائی بدردایت ہشام بن محمد آپ سُلُقِیْما کے ہمر کاب حد یبید میں حاضر ہوئے۔

حضرت ما لک بن جبیر بن حبال مغیالهٔ عز

ابن ربیعہ بن دعمل' میں مظافیظ کی محبت پائی' بروایت ہشام بن محر بن انسائب الکھی حدیبیہ میں آنخضرت ملاقیم کے مرکاب مخط

کتاب ابن حیویہ کے بارھویں جزو کا آخری حصد اوراس کے بعد تیرھواں حصہ ہے اور بنی مالک بن اقصیٰ کا ذکر ہے جو نیز کمزور تھے۔الحمد للدرب العالمین وصلوٰ 5 علی محمد وآلہ واصحاب اجھین برحمتک پاارحم الراحمین )۔

#### بسو الله الرحين الرحيم

بنی ما لک بن اقصی جواسلم کے بھائی تھے اور وہ بھی ان لوگوں میں تھے جو کمز ورتھے۔

سيدنااساء بن حارثه شاهند

این سعد بن عبدالله بن غیاث بن سعد بن عمر و بن عامر بن تعلیه بن ما لک بن اقصی اور بنی عارفهٔ تک بنی مالک بن اقصیٰ کا پیش ہے۔

اشاء بن حارثه کی اولا دہیں غیلان بن عبداللہ بن اساء بن حارثہ تھے جوابو جعفر منصور کے قواد (فوجی سرداروں) میں سے تھے۔ان کا بنی عباس کی دعوت میں (لیعنی دفتر بحامدین ووظیفہ یافتگان میں ) ذکر تھا۔.

ا ساء بن حارث الاسلمی سے مروی ہے کہ میں ہوم عاشورہ (۱۰رمحرم) کورسول اللہ مُلَّ تَقِیْم کے پاس گیا۔فر مایا اے اساء کیا آئ تم نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی نہیں فر مایا 'روزہ رکھو' عرض کی یارسول اللہ میں نے قوضیح کا کھانا کھالیا ہے فر مایا' دن کے باتی حصہ میں روزہ رکھوا وراپی قوم کوبھی تھم دو کہ عاشورہ کاروزہ رکھیں۔

میں نے اپنا جوتا اٹھا کے پاؤں میں ڈالا اورا پی قوم کے پاس آیا میں نے کہا کدرسول نفد مٹائیڈ اٹم لوگوں کوروز ورکھنے کا تھم دیتے ہیں' ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے توضیح کا کھانا کھالیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تم لوگوں کو تھم دیا ہے کہ باقی دن میں روز ہ رکھو۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دا داسے روایت کی که رسول الله طَانِّتُنِ نے اساء و ہندفر زندان حارثہ کو قبیلہ ، اسلم کی جانب بھیجا کہ دونوں ان لوگوں ہے کہیں کہ رسول الله طَانِّتُوْم تم لوگوں کو تھم دیتے ہیں کہ رمضان میں مدینہ میں حاضر ہو رہا ا وقت ہوا کہ رسول اللہ طَانِّتُوم نے غز دوکہ کلہ کا ارادہ فر مایا۔

محر بن عمر نے کہا کہ اساء بن جارثہ کی وفات <u>۲۲ ج</u>میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ ۹ مسال کے تھے محمد بن سعدنے کہا کہ میں نے دوسرے اہل علم کو کہتے سنا کہ اساء کی وفات بصرے میں معاویہ بن الجی سفیان جی دین کی خلافت اور زیاد کی ولایت میں ہوئی۔ ان کے بھائی:

#### حضرت هند بن حارثة الأسلمي شياه عند:

حدیدین رسول الله طالق عماته حاضر موے۔

محر بُن عمر نے کہا کہ ابو ہر رہ ہی ہوں کہتے تھے کہ میں نے اساء و ہند فرزندان حارثۂ کورسول اللہ سُلِطَّیَّتُم کا خادم ہی دیکھا' زمانۂ وراز سے آپ کے درواز سے پر رہنا اور دونوں کا آپ کی خدمت کرنا ان کا شیوہ تھا۔ دونوں مختاج تھے ان کے پسماندہ پیمن میں تھے۔ ہند بن حارثہ ہی ہوں کی وفات ید بیٹے میں معاویہ بن ابی سفیان ہی ہونا کے زمانۂ خلافت میں بولی۔ بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بیلوگ آ مجھ بھائی تھے جنہوں نے نبی سُلُطُوَّ کی صحبت یائی سب سے سب بیعۃ الرضوان میں

### الطبقات ابن سعد (مدچار) الاستفاد العالم الع

(جودرخت حدیبیہ کے بنچے لی گئی) حاضر تنے وہ آٹھوں بھائی اساء ہندوخداش دریب دھمران دفضالہ دسلمہ دما لک فرزندان حارثہ بن سعد بن عبدالله بن غياث تقي

حضرت ذوئب بن حبيب الاسلمي شئامند

بی ما لک بن افضی برا دران اسلم میں ہے تھے۔

ابن عباس من ومن كہتے تھے كرہم سے ذورب صاحب مدى رسول الله مائلينم نے بيان كيا كرني منافق أن ان سے ملاك شده ہدی ( جانوران قربانی ) کودریافٹ فر مایا۔

مدینه میں ان کا مکان تھامعا و بیبن الی سفیان کے زمانتہ خلافت تک زندہ رہے۔

حضرت الوقيم بن بزال الأسلمي مني الدعنة

وہ ابوقعیم بن ہزال ہے جو بنی مالک بن اقصلی برادران اسلم میں سے تھے اور ان ماعز بن مالک کے ساتھی تھے جن کو نبی تا لی فعل زنا کی وجہ سے جوانہوں نے کیا تھا جھم دیا کہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ہی کے پاس تھم ہیں۔

یزید بن تعیم بن ہزال نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ ماعز کے والد نے اپنے بیٹے ماعز کے متعلق مجھے وصیت کی تھی۔ وہ میری پرورش میں تھے ان کی میں اس ہے بھی زیادہ خوبی ہے کفالت کرتا تھا جیسی کوئی کسی کی کرتا ہے۔ایک روز وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک بڑے مہروالی عورت کا پیام ویتا تھا جے میں پہنا نتا تھا۔ میں نے اس سے اپنا مقصود حاصل کرلیا۔ اب اپنے کیے یر نادم ہوں تہاری کیا رائے ہے انہوں نے سیمشورہ دیا گذرسول الله مخاتیظ پاس جائیں اور آپ کواطلاع ویں وہ رسول والله مَا يَعْلِم كَ ياس آئ اورزنا كا الرّ اركرلياده شادى شده تھے۔

رسول الله مناقطيم نے انہیں مقام حرا لے جانے کا حکم دیا ہمراہ ابو بکرصدیق جی در کو جیجا کہ وہ انہیں سنگسار کر دیں جب پھر کیتوالعقیق کی طرف بھا گےانہیں المکیں میں پکڑلیا گیا جس شخص نے انہیں وظیف حمار میں پکڑاوہ عبداللہ بن انہیں تھےوہ برابرانہیں چھر مارتے رہے یہاں تک کول کردیا۔

عبداللدين انيس ني ساليكا كي باس آئے اور آپ كواطلاع دى فرمايا كرتم لوگوں نے انہيں كيوں نہ چھوڑ ديا۔ شايدوه توب کرتے اور اللہ ان کی توبہ قبول کرلیتا پھر فر مایا کہ اے ہزال تم نے اپنے بیٹیم کے ساتھ بہت برا کیا اگرتم اپنی جا در کے کنارے سے ان کی ستر ہوتی کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔

عرض کی پارسول اللہ سُلیٹیٹم مجھےمعلوم نہ تھا کہ اس امر کی تنجائش ہے رسول اللہ سُلیٹیٹم نے اسعورت کو بلایا جس سے انہوں نے بیغل کیا تھا۔ فرمایا چلی جااوران ہے آ پ نے بچھ بازیرس نہ کی لوگوں نے ماعز کے بارے میں چہ مگوٹی کی اور بہت کی تورسول الله مُثَاقِقُهُم نے فر مایا کدانہوں نے ایکی تو بدئی کدا گرائی تو بہ میری امت کا لیک ایک کی گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز دکرتا۔

حضرت ما عزبن ما لک الاسلمی حی اندور

اسلام لائے اور میں طاقیظ کی صحبت پائی نہ وہی شخص تھے جوالیک گناہ کے مرتکب ہوئے اور نا دم ہوکررسول اللہ مٹالٹیلم کے

### الم طبقات ابن سعد (صديبار) المسلك ال

پاس آئے اور اقر از کیا۔ وہ شاؤی شدہ تضایل لیے رسول اللہ مٹائی آئے ان کے متعلق حکم دیا تو آئییں سنگ ارکر دیا گیا۔ آپ نے فر مایا کہ انہوں نے الیمی تو بہ کی کہ اگر و لیمی تو بہ بھری امت کا ایک گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز رکرتا۔

ابن ہریدہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی آئے نے فرمایا کہتم ماعز بن مالک کے لیے وعائے مغفرت کر قہ (اور بقیہ قبائل الاڑ دیمیں سے 'پھر دوس بن عد ثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نفر بن الاڑ دیمیں سے )۔

#### حضرت سيد نا ابو هرمړه مني لاغه:

محد بن عمر نے کہا کہ ان کا نام عبد تمس تھا۔ اسلام لائے تو عبداللہ رکھا دوسروں نے کہا کہ ان کا نام عبد نم تھا اور کہا جا تا ہے کرعبہ عظم تھا' یہ بھی کہتے ہیں کہ تکین تھا۔

ہشام بن محد بن السائب النگلی نے کہا کہ ان کانام عمیر بن عامر بن عبد ذی الشری بن طریف بن غیاف بن البی صعب بن مہیہ بن سعد بن شاہم بن شیم بن غنم بن دوس تھا' ان کی والدہ دخر صفیح بن الحارث بن شائی بن البی صعب بن مہیہ بن سعد بن ثقلبہ بن سلیم بن فہم بن دوس تھیں ۔

ابو ہزیرہ ٹن مینو کے مامول سعد بن فیج بنی دوس کے سخت لوگوں میں سے متھے قریش کے جس فیخف کو پکڑ لیتے اسے ابی از پہر الدوی کے بدلے قبل کرڈالتے۔

#### اسلام كايبلاتعارف:

ابو ہریرہ ٹی ہوئوں ہے کہ میں مدینہ میں آیا تورسول اللہ سکھی نیبر میں تھے بی غفار کے ایک شخص کو پایا جونماز فجر میں لوگوں کی امامت کررہے تھے میں نے انہیں پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری رکعب میں ویل للمطففین پڑھتے سا۔

ابو ہریرہ خی دوے مروی ہے کہ جب میں نبی مناقظ کی خدمت میں حاضر ہوا تورا سے میں پیشعر کہا:

ياليلةً من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر بخت

"اے شب کی درازی اوراس کی مشقت علاوہ اس کے کداس نے کفر کے مقام سے پینیک ویا"ک

رائے میں میراغلام بھاگ گیا' جب میں نبی منافظ کے پاس آیا اور آپ سے بیعت کر لی تو آپ کے پاس ہی تھا کہ یکا یک غلام نظرآیا' رسول اللہ منافظ کے فرمایا'اے ابو ہر یرہ تن ہوئی ہے تباراغلام ہے' عرض کی کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے ہے اور میں نے اسے آزاد کردیا۔

#### ابتدائی حالات:

ابو ہر کہ میں خرت کی بیرت بنت نو وان کا اپنے پیٹ کے کھانے اور پاوک کی نوبت پراجیز' (مزدور وملازم) تھا' جب وہ لوگ اتر نے تصوّق میں خدمت کرتا تھا اور جب وہ لوگ سوار ہوتے تصوّق میں حدی (وہ اشعار جن سے ادن مست ہوئے خوب چلائے ) پڑھتا تھا۔

# كر طبقات ابن سعد (صرچهام) مسلام المسلام المسلم المسلم

چراللہ نے اس سے میرا تکاح کر دیا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے میں جس نے دین کو معتدل وستقیم بنایا اور ابو ہریرہ میں اللہ کوامام بنایا۔

ابو ہریرہ ٹنامیوں سے مروی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دختر غزوان کو پیٹ کے کھانے اور پاؤں کی نوبت پر کرائے کو دے دیا'وہ مجھے تکلیف ویتی تھی' مجبور کرتی تھی کہ میں کھڑا ہو کر چلوں اور برہند پازمین پر چلوں اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ تو میں اسے تکلیف دیتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر برہند پازمین پر چلے۔

ابوہریرہ تک منتوں سے مروی ہے کہ میں ابن عقان میں مداور دختر غزوان کا اپنے پیٹ کے کھاتے اور پاؤں کی نوبت پرنوکر تھا کہ جب وہ سوار ہوتے تھے تو میں انہیں چلاتا تھا اور جب اترتے تھے تو ان کی خدمت کرتا تھا۔ دختر غزوان نے ایک روز مجھ سے کہا کہ تم ضرور کہتم ضرور صرور کھڑے اور ضرور خرور برہنہ پاچلو گے بعد کو اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا تو میں نے کہا کہ تم ضرور ضرور کھڑی ہوکر چلوگے۔
ضرور برہنہ یا چلوگی اور ضرور کھڑی ہوکر چلوگے۔

محمہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ مخاصہ نے ناک چھنگی ان کے بدن پر کتان کی گیروکی رنگ کی چا درتھی انہوں نے اس میں ناک چھنگ کی پھرانہوں نے کہا کہ داہ واہ ابو ہریرہ مخاصہ کان میں ناک چھنگا ہے حالانکہ میں نے اپ آپ کواس حالت میں دیکھا ہے۔ کہ رسول اللہ سائٹیڈ کے منبراور عائشہ جی ہیں نے ججرے کے درمیان آنے والا آتا تھا اور سجھتا تھا کہ ابو ہریرہ ہی ہیں و کہ جو ب حالانکہ مجھے جنون نہ تھا صرف بھوکتھی میں نے اپ آپ کواس حالت میں و یکھا ہے کہ میں ابن عقان اور دخر غزوان کا پند ہے۔ حالانکہ مجھے جنون نہ تھا صرف بھوکتھی میں نے اپ آپ کواس حالت میں و یکھا ہے کہ میں ابن عقان اور دخر غزوان کا اپ بیٹ کے کھانے اور اپ پاؤں کی نوبت پرنوکر تھا کہ جب وہ لوگ کوچ کرتے تھے تو میں انہیں چلاتا تھا اور جب انرتے تھے تو میں ان بیٹ کے کھانے اور اگر ہے بوکر چلنا ہوگا اس کے بعد کی خدمت کرتا تھا ، پھرا کیک روزاس (دخر غزوان) نے کہا کہ جمہیں ضرور پیا دہ چلنا ہوگا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا اس کے بعد اللہ نے اس سے میرا نکاح کرویا تو میں نے اس سے کہا کہ جمہیں ضرور پیا دہ چلنا ہوگا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا۔

عمارین انی عمارے مروی ہے کہ ابو ہریرہ میں ہوئے کہا کہ میں جس مشہد میں رسول اللہ متابعتے کے ہمر کا ب شریک ہوا۔ آپ نے اس میں میرا حصہ ضرور لگایا سوائے اس کے کہ جو خیبر میں تھا کیونکہ وہ اہل حدید بیبیرے لیے مخصوص تھا۔ ابو ہریرہ میں ہواور ابوموکی حدید بیاور خیبر کے درمیان آئے تھے۔

#### در باردسالت مین حاضری:

عبدالحمید بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ ابو ہر یرہ ٹی مند کے بیر میں اس وقت آئے کہ نی ملاکی تھے۔ وہ خیبر چلے گئے اور نبی ملاکی کی مرکاب مدینہ آئے۔

ابوہریرہ مخادمہ ہے مردی ہے کہ میں نے تین سال نی مُلکیکٹا کی صبت پائی ان سالوں میں جو پکھرسول اللہ سُلکیکٹا فُر ہاتے تقداس کے یاد کرنے سے اور جھنے سے زیادہ بسند چھے کوئی چیز کھی نہتی ۔

حمید بن عبدالرحمٰن ہے مردی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی ہونے نے ارسال تک نی عَلَیْتُمُ کی محبت پائی۔ عراک بن مالک کے والدنے اپنی قوم کے ایک گروہ ہے روایت کی کہ ابو ہریرہ جی ہورا پی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ

### الطبقات ابن سعد (منهاع) المسلك المسل

بطور وفد کے مدیندا کے رسول الله سکا بی خیر جا چکے سے آپ نے مدیند بربی عفار کے ایک شخص کوجن کا نام سباع بن عرفه تھا اپنا جانشین بنایا تھا۔ وہ نماز فجر میں سخے انہوں نے پہلی رکعت میں ''کھیعص'' اور دوسری رکعت میں ''ویل للمطففین'' بڑھی۔ابو ہربرہ ٹھا شفونے کہا کہ پھر میں نماز میں کہتا تھا کہ:

ويل لابي فلان له مكيالان اذا اكتال بالوا في واذا كال كال بالناقص.

فلاں کے والد کی خرابی ہے کہ جس کے پاس دو پیانے ہیں (ایک پورااورا یک گم) کہ جب وہ تکوائے تو پورے سے (تکوائے) اور جب خودتول کے دیے تیے کم سے طول کے دیے۔

جب ہم نمازے فارغ ہوئے تو سباع کے پاس آئے گیر کھی توشہ لے کے رسول اللہ مُٹائی آئے ہے ہا ہے آپ خیبر فتح کر بچکے تھے پھر آپ نے مسلمانوں سے گفتگو کی توانہوں نے ہمیں اپنے حصوں میں شریک کرلیا۔ سیدنا ابو ہریرہ مڑی اندون کی والدہ کا قبول اسلام:

ابو ہر برہ میں ہوئے سے مروی ہے کہ کوئی مومن اور مومنہ الی نہیں جو جھے سنے اور بھے سے محبت نذکر سے راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا بیآ پ کوکون بتا تا ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ انکارکرتی تھیں۔

ا کیک روز میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ مثاقیق کے بارے میں وہ باتیں سائیں جو میں ناپسند رتا تھا۔

میں روتا ہوارسول اللہ سکا تی ہاں آیا اور عرض کی یارسول اللہ سکتی ہیں والدہ کواسلام کی دعوت ویتا تھا وہ انکار کرتی تقسیں اور آج میں نے انہیں دعوت وی تو آپ کے بارے میں وہ باتیں سنائیں جنہیں میں ناپیند کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا سیجے میں وہ بری والدہ کواسلام کی طرف بھیردے۔

آ مخضرت مُنَا ﷺ نے دعافر مائی' میں اپنے گھر آیا تو درواز ہ کھڑ اہوا تھا اور پانی کے بہنے کی آ واز سنائی دیتی تھی۔ والدہ نے اپناشلو کا پہنااور جلدی سے اوڑھنی اوڑھی۔ پھر کہا کہ اے ابو ہر پرہ جی پیدواندر آ وُ' میں اندرواخل ہوا تو کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں اورمجمہ ( منگی ﷺ ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

میں دوڑتا ہوارسول اللہ منگافیا کہ کے پاس آیا۔ خوتی سے اسی طرح رور ہاتھا جس طرح غم سے رویا تھا۔ عرض کی بارسول اللہ خوش ہوجا ہے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر سے میری والدہ کو اسلام کی ہدایت دی۔

پھرعرض کی کہ یارسول اللہ اللہ ہے دعا سیجئے کہ وہ مجھے اور میر می والدہ کومومٹین ومومزات کامحبوب بنا دی جومومنہ ومومن مجھے منتا ہے وہ مجھے ہے محبت کرتا ہے۔

حضور عَلَيْظِكِ كَي خدمت مين بجوك كي شكايت:

ابو ہریرہ خی دیو سے مروی ہے کہ میں ایک روز ایج گھرے مجد کی طرف نکلا مجھے صرف بھوک نے نکالا تھا۔ میں نے رسول

### الطبقات ابن سعد (مشربهای) مسلام المسلام المسلوم المسل

الله ملافظ كاماب كى ايك جماعت كو پايال ان لوگول في يمي كها كروالله مس ف بعوك في كال ب

ہم لوگ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ مَالِیَّةِ کے پاس گئے۔فرمایا کہتم لوگوں کواس وقت کیا چیز لائی رعرض کی یارسول اللہ ہمیں بھوک لائی ہے۔

رسول الله من الله عن اليك طباق من كايا جس ميں تھجوريں تھيں ہم ميں ہے ہر مخص كودود و تھجوريں عطافر مائيں اور فرمايا كه يمي دودو تھجوريں كھاؤاورياني بيوتو آج كے دن تمہيں كاني ہوں گي۔

ابو ہریرہ ٹی ہوند نے کہا کہ میں نے ایک مجور کھالی اور ایک مجورا پی تھیلی میں رکھ دی رسول اللہ مُلِیَّیِمْ نے فرمایا کہ اب ابو ہریرہ ٹی ہوند تم نے یہ مجور کیوں اٹھالی عرض کی کہ اسے اپنی والدہ کے لیے اٹھالیا ہے۔ فرمایا اسے کھالو۔ کیونکہ میں تنہیں ان کے لیے دو مجوریں دوں گامیں نے وہ کھالی اور آپ نے مجھےان کے لیے دو مجوریں عطافر مائیں۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ می دار اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کی دجہ سے تاوفلتکہ وہ و فات نہ پاکئیں جج نہیں رتے تھے۔

ابو هرمره مني الأعناكي وجيرتشميد

عبداللہ بن رافع سے مردی ہے کہ میں نے ابو ہر ہرہ فاہداد سے کہا کہ لوگوں نے آپ کی کنیت ابو ہر ہرہ فاہداد کیوں رکادی؟

انہوں نے کہا کہ کیاتم مجھ سے ڈرتے نہیں میں نے کہا کہ کیوں نہیں واللہ میں آپ سے ضرور ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے متعلقین کی بکریاں چراتا تھا اور میری ایک چھوٹی می بلی تھی۔ جب رات ہوجاتی تھی تو میں اسے درخت پر رکادیتا تھا اور میری موقع تھی تو میں اسے درخت پر رکادیتا تھا اور میری کئیت ابو ہر یرہ فائد و (بلی کا باپ) رکادی۔ ما فظہ کی کمزوری کی شکایت:

ابو ہریرہ تفاعدے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْظِ اے عرض کی کہ میں نے آپ سے بہت حدیثیں سیں مگر انہیں بحول جاتا ہوں۔

فر مایا پی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اسے پھیلایا۔ رسول اللہ مُلاہیم نے مجھ سے دن بھر حدیث بیان فر مائی میں نے اپنی چادر اپنے سینے سے لگالی آپ نے مجھ سے جو پچھ بیان کیا تھا۔ میں اسے ٹیس بھولا۔

ایو ہزیرہ فناصف سے مردی ہے کہ جھے ہے رسول اللہ مالٹیٹائے فرمایا کہ اپنی چا در پھیلاؤ۔ بیں نے اسے پھیلا دیا۔رسول اللہ متالٹیٹائے نے مجھ سے دن مجرحدیث بیان فرمائی۔ میں نے اپنی چا درا پنے سینے ہے لگا لی۔ آپ نے مجھے ہے جو پچھے بیان کیا تھا میں اسے نہیں بھولا۔

ابوہریرہ ٹی مندوں مروی ہے کہ عرض کی یارسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ قرمایا کہ اے ابوہریرہ ٹی معدومیرا گمان تھا کہ مجھ سے بیر مدیث تم سے پہلے کوئی نہیں ہو چھے گااس لیے کہ ہیں تمہارا شوق مدیث دیکھتا تھا' قیامت کے دن میری شفاعت سب سے زیادہ سعادت وہ فض حاصل کرے گا جوا خلاص کے ساتھ اپنے دل

### الطبقات ابن سعد (عدجهام) المستحد العرجهام) مهاجزين وانصار

سے لا البالا اللہ کے گا۔

الزبرى سے اس آيت كي تفسير ميں مروى ہے كد:

﴿ إِن الدِّينِ يَكتمونَ مَا الزلام من البيئات والهدى من بعد مابيئاه للناس في الكتاب الآية ﴾

'' بے شک جولوگ ان دلائل وہدایات کواس کے بعد چھیاتے ہیں کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دیا ہے یہی لوگ ہیں جن پراللہ لعنت کرتا ہے اوران پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں''۔

آپ ہے کثیرروایات کی توجیہہ:

ابو ہریرہ میں مدنے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ میں مدنے بی منافقہ سے بہت روایات کی میں حالانکہ وعدہ کا مقام (قیامت) اللہ ہی کے لیے ہے اور لوگ کہتے ہیں کرمہا جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول اللہ طالیق ہے بیا حادیث نہیں روایت کرتے۔ میرے ساتھی مہاجرین کو بازار کے معاملات مشغول رکھتے تھے اور میرے ساتھی انصار کوان کی زمینیں اور ان کا انتظام مشغول رکھنا تھا۔ میں ایک مشکین آ دی تھا اور بہت زیادہ رسول اللہ شکھیئے کی ہم شینی اختیار کرتا تھاجب وہ لوگ باہر ہوتے تنظیقہ میں حاضر ہوتا تھااور جب وہ لوگ بھو لتے تھے تو میں یا در کھتا تھا۔

ا يك رور ني مَا الله الله عنه بم سے حديث بيان فر مائى اور فر مايا كه كون اپنى جار يسيلاتا ہے كه ميں اس ميں اپنى حديث اند مل دوں اور وہ اے اپنے سینے ہے لگائے گھر جو مجھ سے سانے اسے بھی نہ جھولے۔

میں نے اپنی جاور پھیلا دی۔ آپ نے مجھ سے صدیث بیان کی میں نے اسے اپنے سینے سے لگالیا۔ واللہ میں جو پجھ آپ ے منتا تھا ہے بھی نہیں بھول تھا۔ واللہ اگر کتا ہا اللہ میں بیآ یت نہ ہوتی تو میں تم ہے بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا بھرانہوں نے بیا

﴿ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهذى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 🦫

ابو ہریرہ علی ہونے ہے کہ جس ہے ملم دریافت کیا گیااوراس نے اسے جھپایا تواسے قیامت کے دن آگ کی لگام وُال كَالاياجائة كا-

ابو ہریرہ میں دو ہے سے کہ اگر سور و بقرہ میں بیآیت نہ ہوتی تو میں تم لوگوں ہے بھی کوئی حدیث نہ بیان کرتا: ﴿ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهداى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللاغنون ﴾

کیکن وعدے کاون (قیامت کاون )اللہ ہی کے لیے ہے۔

ابو ہریرہ مخاہدہ سے مروی ہے کہ جواس علم کو چھپائے جس ہے نفع حاصل ہوتا ہوتو قیامت کے دن اس کے آگ کی لگام

# الم طبقات ابن سعد (طبقات ابن سعد (طبقات المحافظ المحا

ابو ہریرہ میں میں سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافقہ ہے دوظرف بھر کر (حدیثیں) یادکیں لیکن ان میں ہے ایک (ظرف) کوتو میں نے پھیلا دیااور دوسرے کواگر میں پھیلا وَل توبیگلا کاٹ ڈالا جائے۔

ابو ہریرہ بنی سٹا سے مروی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کوسب بتا دول جو میں بجا نتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے ہاریں اور کہیں کہ ابو ہزیرہ مخاصفہ مجنون ہے۔

ابوہریرہ میں منز سے مروی ہے کہ جو پچھ میرے پیٹ میں ہے اگروہ سب میں تم لوگوں سے بیان کر دوں تو ضرورتم لوگ مجھے اونٹ کی مینگنیوں سے مارو گے۔

حسن نے کہا کہ انہوں نے بچ کہا۔ واللہ اگر ہمیں وہ بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا یا جلایا جائے گا تو لوگ ان کی تصدیق نہ کرتے ۔ ابو ہریرہ میں ہوئے کہ کوگ کہتے ہیں:

اے الو ہریرہ جی من تم نے بہت زیادہ بیان کیا 'قتم ہے اس کی جس کے قبضے بی میری جان ہے کہ اگرتم اوگول ہے وہ سب بیان کردیتا جو میں نے رسول اللہ مگالیا کی سنا ہے قوتم لوگ مجھے حیلکے مارتے اور مجھ سے کلام نہ کرئے۔

عبدالله بن شفق سے مروی ہے کہ ابو ہر یرہ میں دور سے مسئلہ دریافت کرنے آئے کعب قوم میں تھے بوچھا کہ تم اس سے کیا جائے ہو۔

انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہول کہ رسول اللہ مٹائیٹیا کے اصحاب میں کو گی مخص مجھ سے زیادہ رسول اللہ مٹائیٹیا کی حدیث کا عافظ نہیں ہے۔

کعب نے کہا کہتم نے کی چیز کا طلب گاراہیا نہ پایا ہوگا جوز مانے کے کسی دن اس چیز سے سیراب نہ کر دیا جائے سوائے طالب علم یا طالب دنیا کے ابو ہریرہ جی اندنے کہا کہ میں اس قتم کی حکیما نہ ہا توں کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔

ایو ہریرہ فناہ تو نے نبی منافیق کے موانت کی کہ جوشن جنازے کی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے ایک قیراط (تو اب) ہے اور اس کی نماز پڑھے اور اس کے مباتھ جائے تو آس کے لیے دو قیراط (تو اب) ہے عبداللہ بن عمر جی این نے کہا کہ غور کر لوکہ تم کیا بیان کرتے ہو ابو ہریرہ فناہ نونے ان کا ہاتھ بگڑ لیا 'اور عاکشہ فناہ نونے کیا سے گئے انہوں نے ان ہے اس کو دریافت کیا۔ تو عاکشہ فناہ نونے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! مجھے بازار کے معاملات رسول عاکشہ فناہ نونے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! مجھے بازار کے معاملات رسول اللہ منافظ جو کلے بتاتے تھے یا جولقہ کھلا دیتے تھے اہم معلوم ہوتا تھا۔ اللہ منافظ جو مریرہ فنی اللہ عنافظ جو کلے بتاتے تھے یا جولقہ کھلا دیتے تھے اہم معلوم ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فنی اللہ عالم اس میارک:

اُبو ہریرہ بٹی ایڈ سے ( دوسر ہے طریق ہے ) نمی مُٹالِیُٹا ہے ای کے مثل مروی ہے۔ ہوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ فز ( سوت ریشم ملا ہوا کپڑا ) جو آپ نے اصحاب رسول اللہ مُٹالِٹُٹِٹا کو بہنایا ابو ہریرہ ٹی ایک خال کی رنگ کی جا دراڑھائی وہ اے اس کی چوڑان ہے دہراگرتے تھے کچراہے بچھ کیڑا لگ گیا (یا بھٹ گئ تو اے جوڑلیا اور اس طرح رفونہیں کیا جس طرح لوگ رفو کرتے ہیں' گویا ہیں ان کی ریشم کی چا دروں کو دیکھا ہوں۔ وہب بن کیسان سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی ایڈوز (سوت

المقمرى سے مروى ہے كديس نے ابو ہريرہ فن دور كے بدن يرخزكى جا درديكھى ہے۔ محد زياد سے مروى ہے كديس نے ابو ہررہ میں الدر کے بدن برخز کی جا دردیکھی ہے۔ قادہ سے مروی ہے کہ ابو ہررہ میں الدخز بہنتے تھے۔

سعید بن ابی سعید سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہر رہ ہی ہوند کے بدن پر ایک چا در دیکھی جس میں دیبا کی گھنڈیاں گی تھیں۔ جتاب بن عروہ سے مردی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ می ان نے کو یکھا کہان کے سریر سیاہ عمامہ تھا۔محدین سیرین سے مردی ہے کہ ابو ہریرہ ہی دور میرو کے ریکے ہوئے کیڑے مینتے تھے۔

عمير بن اسحاق سے مروى ہے كدابو ہريرہ الله فائد كے جا دراوڑ سے كاطريقه بغل كے يعيے سے تھا۔

قرہ بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ کیا ابو ہریرہ میں دو سخت مزاج تھے انہوں نے کہانہیں ' بلکہ وہ زم مزاج تھے یو جھاان کا رنگ کیبا تھا انہوں نے کہا کہ گورا' میں نے کہا کیا وہ خضاب کرتے تھے انہوں نے کہااس طرح کہ جیساتم (میری داڑھی میں) و کیھتے ہو محر بن سیرین نے اپنا ہاتھ اپنی داڑھی کی طرف جھکا یا جوسرخ تھی میں نے کہا ان کالباس کیسا تھا۔انہوں نے کہا کدابیا ہی جیساتم ( مجھے ) دیکھتے ہواور محد بن سرین کے بدن پر کتان کی دو گیروکی رنگ کی دو چا دریں محیس انہوں نے کہا کہ ایک روز انہوں نے ٹاک جھٹکی اور کہا کہ واہ واہ ابو ہریرہ جی مندو کتان میں ٹاک چھٹکتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ وہ مہندی کا خضاب کرتے تھے انہوں نے ایک روز اپنی واڑھی پکڑ کے کہا کہ گویا میرا خضاب ابو ہرمیرہ فن مند کا خضاب ہے میری داؤھی مثل ابو ہرمیرہ فن مند کی داڑھی کے ہے۔ میرے بال مثل ان کے بالوں کے بین میری جا در یں مثل ان کی جا دروں کے ہیں اوران کے بدن پر دو گیرو کے رنگ کی جا دریں تھیں۔

محمد ہے مروی ہے کہ ایک روز ابو ہریرہ تی ہوئونے اپنی جا در میں ناک چھنگی پھر کہا کہ واہ واہ کتان میں تاک چھنگتا ہے۔ ابو ہلال نے کہا کہ غالبًا ایک مدنی مجیح نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی ہذو کودیکھا کہ اپنے رخساروں کے بال کتر واتے تھے۔اوران کی داڑھی زردھی۔

یمیٰ بن ابی کثیرے مروی ہے کہ ابو ہریرہ تفاعد کھڑے ہو کر جونہ پہننے کو اور اپنے کرتے پر تہمہ باند سے کو ٹاپند کرتے

عبدالرحن بن الى نبيبة الطالحي بمروى ہے كەميى نے ابو ہريرہ بن مدد كود يكھا كەمجد ميں تضابن غيثم نے كہا كەميى نے عبدالرحمٰن سے استدعا کی مجھ سے ان کا حلیہ بیان سیجئے تو انہوں نے کہا کہ وہ گندم گوں آ دمی تتے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصله تفاود کاکل والے تنجے ادرآ گے کے دووانتوں کے درمیان فاصلہ تفا۔

معمضم بن جوس سے مردی ہے کہ میں رسول اللہ متالیخ کی معجد میں گیا ایک شیخ نظر آئے جومرے بالوں **کو کوند ہے ہوئے** تے اوران کے دانت خوب چمکدار تھے میں نے کہا آپ کون ہیں آپ پراللدرصت کرے انہوں نے کہا کہ میں ابو جریرہ ( فاعد د)

# كر طبقات ابن سعد (مدچهای) المسلام المسلم الم

عثان بن عبیداللہ ہے مردی ہے کہ میں نے ابوہریرہ میں ہوت کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی زرد ریکتے تھے اس وقت ہم لوگ کتب میں (یڑھتے ) تھے۔

قرہ بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے محر بن سیرین سے پوچھا کہ ابو ہریرہ ان اللہ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرابید خضاب کرتے تھے۔اوروہ اس روز مہندی کے خضاب میں تھے۔

### بحرین کی امارت:

ابو ہریرہ فی مدود سے مروی ہے کہ میں بحرین کا عامل تھا۔ عمر بن الخطاب فی مدود کے پاس آیا تو انہوں نے گہا کہ اے اللہ کا اور اسلام کے دشمن میا اے اللہ کا دارس کی کتاب کے دشمن تم نے اللہ کا مال چرایا' میں نے کہا نہیں' میں اس کا دشمن ہوں جو ان دونوں (اللہ واسلام یا کتاب اللہ) سے عداوت کرے' میں نے چوری نہیں کی بلکہ میرے گھوڑوں کی نسل برھی اور میرے جھے جمع ہو گئے انہوں نے مجھے سے بارہ ہزار درہم لے لیے۔

بعد کو مجھ سے کہلا بھیجا کہ تم عامل کیوں نہیں بنتے 'میں نے کہانہیں' پو چھا کیوں' کیا پوسف علیط نے عمل نہیں کیا ہے ( یعنی انتظام ملک ) میں نے کہا کہ یوسف علیط تو نبی ( علیط ) کے بیٹے ٹبی (علیط ) تنتے میں آ پ لوگوں کے عمل (عہدہ) سے دویا تمین انتظام ملک ) میں نے کہا کہ یوسف علیط تو نبیں گئے میں ان سے نہیں ڈرتا کہ لوگ میری آ بروکو بدنام کریں گئے یا میرامال لے لیں گاور میری بیٹت پر ماریں گے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ بغیرطم کے کلام کروں یا بغیرعلم کے فیصلہ کروں۔

ابو ہریرہ جی اور سے مروی ہے کہ جھ سے عمر جی اور نے کہا کہ اے اللہ کے دیمن اور اس کی کتاب کے دیمن کیا تم نے اللہ کا اللہ کا اللہ کا دیمن اور اس کی کتاب کے دیمن کیا تم نے اللہ کا اللہ کا ایس کے کہا کہ میں نہ اللہ کا دیمن ہوں نہ اس کی کتاب کا دیمن ہوں۔ البتہ میں اس کا دیمن ہوں جو ان دونوں کا دیمن ہوں ہوئے میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے مال کی چوری نہیں کی ہے۔ بوچھا کہ پھر تمہارے پاس دی ہزار درہم کہاں سے جمع ہو گئے میں نے کہا کہ با ایس اللہ وہنین میرے گھوڑے کی نسل بردھی میرے جھے ملتے رہے اور میری عطا ملتی رہی امیر المونین نے ان کے متعلق تھم دیا تو دو اللہ کتا ہے۔

اللہ کے گئے۔

راوی نے کہا کہ ابو ہریرہ جی افظ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ امیر المومنین کی مغفرت فرما۔ اسحاق بن عبد اللہ ہے مروی ہے کہ عمرین الخطاب جی او ہریرہ جی افغا ہے ابو ہریرہ جی افغا ہے جی کہا کہ جس الحق کے عمرین الخطاب جی او ہریرہ جی افغا ہے ابو ہریرہ جی افغا ہے اور آپ نے جس وقت معزول کیا ہے تو میں اے بند کرتا تھا۔ وقت آپ نے جھے (امارت پُر) جھے تھا تو میں اے ناپند کرتا تھا۔ ابو ہریرہ جی افغا ہو کی ہے جس وقت معزول کیا ہے تو میں اے بند کرتا تھا۔ ابو ہریرہ جی افغا ہو کہ انہوں نے کہا نہیں ، بو چھا کیا تم نے کوئی چیز بغیراس کے حق کے لیا میں جا را کہ درہم الائے بو چھا کہا تم نے وہ کہاں کوئی چیز بغیراس کے حق کے لیا میں نے کہا نہیں بو چھا کہ تم نے وہ کہاں کوئی چیز بغیراس کے حق کے لیا میں تھا دے کہا نہیں اور تخواہ کو دیکھواور اے لیا واور جوزا کہ ہوا ہے بیت المال سے پایا انہوں نے کہا میں تھا دے کہا تھا۔ جس مائے اور تخواہ کو دیکھواور اے لیا واور جوزا کہ ہوا ہے بیت المال میں داخل کردو۔

سعيدين الحارث عصروى بكرمروان جب بابرموتا تهايا فج كرتا تها توابو بريره ويدو كوخليف بناجا تاتها

# كر طبقات ابن سعد (مندجهام) كالمن انسار كالمنافق ابن سعد (مندجهام)

ابی جعفرے مردی ہے کہ مروان مدینے پر (امیر) رہا کرتا تھا۔ اور جب وہاں سے نکاتا تھا تو ابو ہریرہ جی دو کوخلیفہ بنا دیتا

تفا

عبدالله بن أبي رافع سے مروى ہے كەمروان ئے ابو ہرىرە ئى دئىد كومدىند برخلىفدىنا يا اورخود مكدرواند ہوگيا۔

ابی رافع سے مروی ہے کہ مروان اکثر مدینہ پر ابو ہریرہ ٹی دو کو خلیفہ بنا کے خود گدھے پر سوار ہوتا جس پر ایک چار جامہ کسا جاتا' اوراندراس کے مجود کی چھال کا گودا ہوتا تھا۔ اس طرح وہ روانہ ہوتا تھا۔ اگر کسی شخص سے ملتا تو کہتا کہ رائے ہے بچوا میر آتا ہے۔ اکثر لڑکے شب گولغبتہ الغراب ( کوے کا کھیل ) کھیلتے تھے وہ بے خبر ہوتے تھے اس حالت میں مروان اپنے آپ کوان کے درمیان ڈال دیتا تھا اور اپنے پاؤں سے مارتا تھا۔ لڑکے ڈرکر بھاگ جاتے' اکثر وہ مجھے رات کو کھانے پر بلاتا اور کہتا کہ ہڈی امیر کے لیے چھوڑ دوئیں و کھتا تو روغن زیتون میں کی ہوئی شید (شور بے میں دم دی ہوئی روئی) ہوتی تھی۔

ابو ہرمیرہ بنی ہوئے مروی ہے کہ مجھے بخارے زیادہ کوئی بیاری پیند نہیں اس لیے کہوہ ہر جوڑ کو درد کا حصہ دے دیتا ہے اور اللہ ہر جوڑ کواس کے اجر کا حصہ دے دیتا ہے۔

ابو ہریرہ بنی ہوئدے مروی ہے کہ راوی نے ان سے سنا جوقبیلۂ اسلم کی مجلس میں تنے اوران لوگوں کی مجلس منبر سے قریب تھی' ابو ہریرہ ہنی ہدئو لوگوں کوخطبہ سنار ہے تنے' وہ (ابو ہریرہ ہنی ہوئد) مجلس اسلم کی طرف متوجہ ہوئے ۔ کہنے لگے کہ مرجا و' اے سر داران اسلم' مرجا وَاے گروہ اسلم مرجا و' نین مرتبہ ('کہا )اورابو ہریرہ ہنی ہوئے بھی مرے گا۔

عبید بن باب سے مروی ہے کہ میں برتن ہے ابو ہریرہ ٹی دو پر یانی ڈال رہاتھا اور وہ وضوکرر ہے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہتم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا بازار کا۔ انہوں نے کہا کہتم اپنی والیسی سے پہلے موت خرید سکوتو خریدنا' پھرکہا کہ مجھے اس وجہ سے اللہ سے خوف ہے کہ اس نے موت کوعا جل کردیا ہے۔

حبیب بن ابی فضالہ ہے مروی ہے کہ ابو ہریرہ خی ہوئے اس طرح موت کا ڈکر کیا گر گویا انہیں اس کی آرزو ہے بعض ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ ساتھ کے اس ارشاد کے بعدتم کیونکر موت کی تمنا کرتے ہو کہ کسی کویہ حق نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے نہ نیکو کارکو نہ بدکارکو۔ نیکو کارکو تو اس لیے کہ اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا 'اور بدکار تو وہ ( او بدکر کے اللہ کو) منا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیونکر موت کی تمنا نہ کروں جبکہ میں خوف کرتا ہوں کہ مجھے جو چیزیں پالیس کی گناہ کا خفیف ہجھنا' حکمتوں کا فروخت کرنا'رحموں کا قطع کرنا'لشکروں کی اور نشے کی کشت لوگ قرآن کو گانے گے آلات بنالیں گے۔

#### أيام علاكت:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ میں ابو ہر ہرہ ہی ہو ہے پاس گیا جو بھار تھے میں نے کہاا ہے اللہ ابو ہر ہرہ ہی ہوندہ کو شفا دے ابو ہر برہ ہی ہوند نے کہاا ہے اللہ تو مجھے واپس نہ کر (صحت نہ وے ) اس کو دومر تبہ کہا چرکہا کہ اے ابوسلمہ اگرتم ہے مرناممکن ہوتو تم بھی مرجاؤ کیونکہ تتم ہے اس کی جس کے قبضہ میں ابو ہر برہ ہی ہوند کی جان ہے 'عنقریب علماء پر ایساز ماند آ ہے گا کہ ان میں ہے ہر ایک فحق کوموت زر مرخ ہے زیادہ محبوب ہوگی' یاعنقریب لوگوں پر ایساز ماند آ ہے گا کہ آ دی مسلمان کی قبر پر گزرے گا اور کے گا کہ

مجصے يسند تھا كہاس قبروالا ميں ہوتا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحن ہے مروی ہے کہ ابو ہریزہ میں ہونے اور کیا دیا ہے لیے ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ ابو ہریرہ میں ہونے کوشفاء ہے ابوہریرہ میں ہونے کہا کہ اے اللہ تو اس (صحت ) کو داپس نہ کر' پھر کہنے گئے کہ اے ابوسلم عنقریب لوگول برابیاز مانیہ آئے گا کہ ان میں سے ایک مخص کوموت زرسر خ سے زیادہ محبوب ہوگی اور اے ابوسلمہ ٔ اگر میں پچھودن اور زندہ رہا تو عنقریب آ دمی قبریرآئے گا اور کیے گا کہ کاش اس کے یا تمہارے بچائے (اس قبر میں ) میں ہوتا۔

ابو ہریرہ خی دیئن سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس سے کوئی جنازہ گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ میں بھی تمہارے پیچھے ليحصية تابول.

سعیدے مروی ہے کہ ابو ہریرہ میں اور نہ میں کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری قبریشامیا ندندلگا نا اور ندمیرے ساتھ آ گ لے چانا۔ جب مجھےتم لوگ اٹھانا تو جلدی لے چانا کیونکہ اگر میں نیک ہوں گا تو تم مجھے میرے رب کے پاس لا وَ گے اور اگر میں اس سے سوا ہوں گا تو وہ صرف ایک ایسی چیز ہوگی جسے تم لوگ اپنے کندھوں سے چھینک دو گے۔

عبدالرخمٰن بن مہران مولائے الی ہریرہ خیاہ نویسے مردی ہے کہ جب ابو ہریرہ خیاہ نو کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری قبر میں شامیانہ نہ نصب کرنا اور نہ میرے ساتھ آگ لے چلنا' مجھے جلدی لے چلنا' کیونکہ میں نے رسول اللہ علی کا قرماتے سنا کہ صالح یامومن تابوت پر رکھ دیا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آ گے کر داور جب کا فریا بد کا را بے تخت پر رکھ دیا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ بائے ہائے میری خرائی تم لوگ مجھے کہاں کیے جاتے ہو۔

عبدالرطن بن مہران مےمروی ہے کہ مروان ابو ہریرہ چی دین کی عیادت کے لیے آیاس نے انہیں عثی میں یا یا تو کہا کہ اللہ آپ کو حت دے ابو ہر رہ جی این ابنا سراٹھا یا اور کہا کہ اے اللہ ختی کر ( بعنی مرض میں ) اور قطع کردے ( بعنی زندگی کو ) مروان لکلا تواسے اصحاب القطائے قریب ایک آ وی ملاجس نے کہا کہ ابو ہر رہ وی وفا وکر گئے۔

ابو ہریرہ میں ہو سے مروی ہے کہ مروان ان کے مرض موت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ آپ کو شفا دے ابو ہررہ مخاصف نے کہا کہ اے اللہ میں تیری ملاقات کو پہند کرتا ہوں لہٰذا تو بھی میری ملاقات کو پہند کر۔ مروان اصحاب القطا تک بھی نه پنجاتھ کەابو ہرىرہ ئىئاندۇركى و فات ہوگئى۔

سلم بن بشیر بن جمل ہے مروی ہے کہ ابو ہر برہ میں شواین بیاری میں روئے تو ان ہے کہا گیا کہ اے ابو ہر برہ میں شو آپ کو کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری اس دنیا پرنہیں روتا ہوں میں اپنے سفر کی دوری اورتو شے کی کی پرروتا ہوں' میں نے جنت ودوزخ کی منزل کی راہ رہنج کی ہے مجھے معلوم نہیں کہ ان میں ہے کس کی طرف مجھے چلایا جائے گا۔

### سفرآ خرت ہے جل نصائح

ابوسلمہ سے مروی ہے کہ میں ابو ہر رہ ہی ہوء کے پاس گیا 'وہ انقال کر رہے تھے انہوں نے اپنے متعلقین ہے کہا کہ نہ میرے عمامہ باندھنااور نہ کرنتہ بہنانا جیسا کدرسول اللہ مزافق کے لیے کیا گیا۔

# الطبقات الن سعد (صيهام) المستحدة المستح

حضرت ابو ہر رہ ہی الدؤر کی بخیمیز و تکفین:

ٹابت بن سحل سے مروی ہے کہ لوگ عوالی (اطراف مدینہ) سے ابو ہریرہ شیافید (کی نماز جنازہ) کے لیے آئے ولید بن عتب مدینہ کا امیر تھا۔ اس نے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ بغیر مجھے اطلاع دیئے ان کو ڈن نہ کرنا اور خود ظہر کے بعد سوگیا۔ ابن عمر می ایون اور ابوسعید الحذری شاہد نے جوموجود تھے کہا کہ ابو ہریرہ شاہد کو باہر نکالو۔ انہیں بعد ظہر باہر نکالا موضع الجنائز تک لے گئے عمر کا وقت قریب آگیا تو قوم نے کہا کہ ابو ہریرہ شاہد نہ کہ اور لید کے قاصد نے کہا کہ تا وقت گذا لوگوں میں ابن عمر وابوسعید الخذری پڑھی جائے گی ولید عصر کے وقت لکا لوگوں کو نماز پڑھائی کھر ابو ہریرہ شاہد نہ نماز پڑھی والا کہ لوگوں میں ابن عمر وابوسعید الخذری مجمی تھے۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ہی ہوئد پر دلید بن عتبہ نے نما زیر ملی جوامیر مدینہ تھا۔ جس روز ابو ہریرہ میں ہوئد کی وفات ہوئی تو مردان بن الحکم عمل مدینہ ہے معزول تھے۔

محمر بن ہلال نے اپنے والدے روایت کی کہ جس روز ابو ہریرہ مختصفہ کی وفات ہوئی میں حاضرتھا' ابوسعید الحذری اور مروان جنازے کے آگے چل رہے تھے۔

عبداللہ بن نافع نے اپنے والدے روایت کی کہ میں ابو ہریرہ ٹیندند کے جنازے میں ابن عمر ٹی پین کے ساتھ تھا' وہ اس کے آگے چل رہے تتے اور کثرت ہے ان پر رحمت کی دعا کر رہے تتے اور کہدرہے تتے کہ وہ ان لوگوں میں تتے جنہوں نے رسول اللہ شاکھی کی عدیث یادکر کے مسلمانوں تک پہنچائی۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان بن عفان فن الدوں ہے کہ جب ابو ہریرہ فن اللہ بوئی تو عثان میں اللہ علی اللہ علی الرکے ان کا جناز وافعائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ان کی اس رائے کی تفاظت کے لیے جوعثان فن الدوں بارے میں تھی بھیج پہنچے۔

ثابت بن منحل ہے مروی ہے کہ ولید بن عتبہ نے معاویہ ہی تعدد کو محط لکھ کر ابو ہریرہ ہی تعدد کی وفات کی اطلاع دی تو انہوں نے لکھا کہ دیکھوانہوں نے س کو چھوڑا۔ ان کے ورثہ کو دس ہزار درہم دے دوال کے عبد کواچھا کرواوران لوگوں کے ساتھ اچھا برتا ؤکر و کیونکہ وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے عثان ہی تعدد کی مدد کی تنی اور مکان (محاصرے) میں ان کے ہمراہ تھے اللہ ان پر رحمت کرے۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ ابو ہریرہ تھ دو دوالحلیفہ عمل اتر اگرتے تھے کہ بینے عمل ان کا ایک مکان تھا جوانہوں نے اپنے مولی کو دے دیا تھا۔ اس کے بعدلوگوں نے اسے عمر بن بزلع کے ہاتھ فروخت کردیا۔

ایو ہرمیرہ فینطور نے ابو بکر وعمر میں وہن سے روایت کی ہے ان کی وفات <u>90 جے</u> میں معاویہ بن الی سفیان میں وہن کے آخری زمانۂ خلافت میں ہوئی۔ وفات کے روز ۸ سمال کے تھے آئیس نے عائشہ میں وفاز وجہ ٹبی میں گھیج بررمضان <u>۵۸ جے</u> میں نماز پڑھی اور ام سلمہ زوجہ نبی میں گھیج برشوال <u>90 جے</u> میں نماز پڑھی حالانکہ ولید بن عتب والی مدینہ تھا۔ وہ الغابہ سوار ہو کے چلا گیا اور ابو ہر برہ شند

# الطبقات ابن سعد (حديبار) كالتكون وانسار ٢١٥ كالتكون وانسار كالم

کولوگول کونماز پڑھانے کا علم دے گیا انہوں نے شوال میں ام سلمہ میں شار پڑھی اس کے بعد ای سال ابو ہر پرہ میں ہفتہ کی وفات ہوئی۔

### ابوالروى الدوى منيالدون

ازدیں سے تھے ذوالحلیفہ میں رہا کرتے تھے وہ عثانی تھے۔ ابو بکرصدیق تن اللہ اسے روایت کی ہے اور معاویہ بن ابی سفیان تناسبے پہلے ان کی وفات ہوئی۔

### حضرت سعد بن الي ذباب الدوى رئي الدون

سعد بن ابی ذباب سے مروی ہے کہ میں رسول الله منالیقیا کے پاس آیا اور مسلمان ہوا' عرض کی یارسول الله منالیقیا میری قوم کے دہ اموال جو بوقت قبول اسلام ان کے قبضہ میں متھے انہیں کے لیے کر دیجئے' رسول الله منالیقیا نے کر دیا اور مجھے ان پر عامل بنادیا' عمر بنا اللہ نے مجھے عامل بنایا۔

سعدال السراۃ میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تو م سے تہد کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ اس کی زکؤ ۃ وو کیونکہ اس پیداوار میں پا مال میں کو کی خیرنہیں جس کی زکو ۃ نہ دی جائے۔لوگوں نے پوچھا کہتم کتنی زکو ۃ مناسب سمجھتے ہوئا میں نے کہا کہ دسوال حصہ میں نے ان لوگوں سے دسوال حصہ لے لیا۔ عمر بن الخطاب تھا ہوں کے پاس لا پا اور جو واقعہ تھا اس کی انہیں خبر وی عمر جی ایٹ نے اے لیا اور فر دخت کر کے قیمت صد تات مسلمین میں شامل کر دی۔

### حضرت عبداللدبن بحسبينه منياليفنه

بحسینہ ان کی والدہ تھیں وہ الارت کی بیٹی تھیں اور الارت حارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصی تھے۔
عبداللہ می افتد کے والد مالک بن القشب تھے اور قشب جندب بن نصلہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مخضب بن مبشر بن صعب بن وہمان بن نصر بن زہران بن کعب بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن کرے گا۔ وہ مکہ چلے گئے مطلب بن عبدمناف سے معاہدہ حلف کر آیا اور بحسینہ بنت کہ ایک گارت بن الحطلب نے نکاح کر آیا ۔ ان کے یہاں ان سے عبداللہ بیدا ہوئے۔

عبدالله جی هو گنیت ابومجر تھی زمانۂ قدیم میں اسلام لائے نبی سالگیا کی صحبت پائی' حاجی اور بزرگ تھے' ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے'مدینہ سے تمیں میل پربطن ریم میں رہتے تھے اور وہیں مروان بن الحکم کے آخر زمانۂ عمل میں معاویہ بن ابی شفیان جی ہود کی خلافت میں وفات ہوئی۔

ان کے حقیقی بھائی۔

### حضرت جبير بن ما لک رښاينوه:

ان کی والدہ بحسینہ بنت الحارث بن عبدالمطلب خیں ' نبی ملاقات کی صحبت پائی جنگ بیامہ میں شہید ہوئے جو س<u>امح میں</u> ابو بکر صدیق جی مند نبی خلافت کے زمانے میں ہوئی تھی۔

### 

حضرت حارث بن عميرالا ز دي:

عمر بن الحکم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنَا نے حارث بن عمیرالا زدی کوا ہے فرمان کے ساتھ شاہ بھرای کے پاس بھیجا' جب وہ موجہ میں اتر ہے تو شرصیل بن عمر والغسانی نے روکا' پوچھا کہتم کہاں کا قصد کرتے ہو انہوں نے کہا کہ شام کا' پوچھا شاید تم محیر (مُنافِیْنِم) کے قاصد وں میں ہو انہوں نے کہا' ہاں میں رسول اللہ مُنافِقِ کا قاصد ہوں اس نے ان کے معلق حکم دیا تو آئیں رسی میں جگڑ دیا گیا۔ پھر آ گے کر کے زیر دستی گردن ماردی ان کے سوارسول اللہ مُنافِقِ کا کا کوئی قاصد تی نہیں کیا گیا' رسول اللہ مُنافِقِ کو فرم پیچی تو آ ہے کو بخت نا گوار ہوا۔ لوگوں کو بلایا۔ حارث بن عمیر کی اور ان کے تل کرنے کی خبر دی لوگ بہت چیز روانہ ہوئے۔ غزوہ موجہ کا بہی سب تھا۔

قضاعه بن ما لک بن عمر و بن مره بن زید بن حمیر کی شاخ جهینه بن زید بن لیث بن سوداسکم بن الحاف بن اعه:

حضرت عقبه بن عامر بن عبس الجهني شياشف

كنيت الوعمر وتقى \_

عقبہ بن عامرے مروی ہے کہ مجھے نبی منافیظ کا آن معلوم ہوا تو اپنی کمائی کے مقام میں تھا' میں نے اسے ترک کر دیا اور آپ کے پاس آیا' عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے بیعت کروں' فر مایا بیعت عربیت چاہتے ہو یا بیعت ہجرت میں نے آپ سے بیعت کر لی اور مقیم ہوگیا۔ آنخضرت منافیظ نے ایک روز فر مایا کہ یہاں جو خص فبیلہ معد سے ہووہ کھڑ اہوجائے 'لوگ کھڑ ہے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ کھڑ اہوا تو آپ نے فر مایا کہتم میٹھو آپ نے میر سے ساتھ یہی دویا تین مرتبہ کیا' عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم معد میں سے نہیں ہیں' فر مایا نہیں' عرض کی ہم لوگ کن میں سے ہیں فر مایا تم کم لوگ قضاعہ بن مالک بن تمیر میں سے ہو۔

ابوعشانہ سے مروی ہے کہ میں نے عقبہ بن عامر کود یکھا کہ سیاہ نضاب کرتے اور کہتے نغیر اعلاها و تابی اصولها (ہم ان بالوں کا بالائی حصہ منفیر کردیتے ہیں ٔ حالانکہ ان کی جڑیں (سیابی سے) انگار کرتی ہیں۔

محمر بن عمر نے کہا کہ عقبہ بن عامر صفین میں معاویہ میں و کے ساتھ تھے پھر مصر چلے گئے وہیں رہتے تھے وہاں انہوں نے ایک مکان بنالیا۔ خلافت معاویہ بن الی سفیان جی دین کے خرز مانے میں ان کی وفات ہوئی۔ کچھ ن

حضرت زيدبن غالداجهني خيايدود

محر بن عمر نے کہا کدان کی کئیت ابوعبدالرحن تھی' ووہروں نے کہا کدان کی کنیت ابوطلح تھی ۔

محرین الحجازی المجنی ہے مردی ہے کہ زید بن خالد المجنی کی وفات <u>لاسے میں</u> مدینہ میں ہوئی اس وقت ۸۵ پری کے تنتخ انہوں نے ابو کر دعمر دعثان حقاقۂ ہے روایت کی ہے۔

محرین سعدنے کہا کہ میں نے علاوہ محرین عرکے کہتے سا کہ زیدین خالد کی وفات کونے میں آخرز مان خلافت معاویہ بن

# كر طبقات ابن سعد (صرجهای) بسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم المسلم

حضرت نعيم بن ربيعه بن عوفي فئي الأراد.

ابن جراء بن پر پوع بن طحیل بن عدی بن الرسعه بن رشدان بن قیس بن جهید اسلام لاے کرسول اللہ ملاقیم کے ہمر کا ب حدیبی بیس حاضر ہوئے ' درخت کے بینچے بیعت کی ۔

حضرت رافع بن مكبيث بن عمر و شي الدونه:

ابن جراء بن بربوع بن طحیل بن عدمی بن الربعہ بن رشدان بن قیس بن جہید اسلام لائے اور رسول اللہ سَالَقِیم کے ہمر کا ب حدیبیہ میں حاضر ہوئے انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ اس سربے میں زید بن حارثہ فقاندہ کے ہمراہ تھے جس میں انہیں رسول اللہ سَائِقِیم نے صحیٰ کی جانب بھیجا تھا۔اور جمادی الآخرہ لاھیں ہوا تھا۔

زیدین حارثہ نی منظرے رافع کوای قوم کے اونوں میں سے ایک اونٹی پر بشیر بنا کے رسول اللہ منافیق کے پاس بھیجا' اونٹی رافع سے علی بن ابی طالب می منظر نے راستہ میں لے لی اور ای قوم کو والیس کر دی بیاس وقت ہوا کہ رسول اللہ منافیق نے علی میں مند کو بھیجا کہ جو کچھان لوگوں سے لیا گیا ہے والیس کر دیں اس لیے کہ وہ لوگ رسول اللہ منافیق کے پاس آئے اور اسلام لائے آپ نے ان کے لیے ایک فرمان لکھ دیا۔

کرزین جابرالفہری کو جب رسول اللہ طَالِقَةِ اِنْ فَی الجدر بھیجاتو رافع بن مکیٹ بھی ان کے ساتھ تھے عبدالرحمٰن کے سریہ دومۃ الجندل میں بھی شریک تھے فتح مکہ کے دن انہوں نے جہید کے ان چار جبنڈوں میں سے ایک جبنڈا اٹھایا تھا۔ جو رسول اللّه طَالِقَةُ نِے ان لَوگوں کے لیے باندھے تھے رسول اللّه طَالِقَةُ نے انہیں صدقات جبید پر (عامل بناکے ) بھیجاتھا کہ وہ ان سے زکوۃ وصول کریں مدینے میں ان کا ایک مکان اور مدینے میں جبید کی مجد تھی۔

### حضرت جندب بن مكيث بن عمر و شيالدور:

رسول الله منگیراً کے ہمر کا ب حدیب میں حاضر ہوئے اور درخت کے پنچے بیعت کی کر زبن جایر اللہم می کو جب رسول الله منگیرا نے عرفین کی جانب بطور سریہ بھیجا جنہوں نے ذی البجد رمیں رسول الله منگیری کی اوشٹیاں لوٹی تھیں تو جندب بھی ان کے ہمراہ تھے۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئے جب غزوہ کھیکا ارادہ فر مایا۔ آپ نے جندب ورافع فرزندان مکیک کوفیلئے جہید کی جانب بھیجا کہ وہ انہیں رمضان میں مدینہ میں عاضر ہوئے کا تھم دیں جس وقت آپ نے روانگی ٹیوک کا ارادہ فر مایا تب بھی آپ نے ان دونوں کو جہید کی جانب بھیجا کہ ان ہے اپنے وثمن کے جہادے لیے چلیے کو کہیں۔

جندب بن مکیٹ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مالی آئے پاس جب وفد آتا تھا تو آپ اپنا دیھے کیڑے پہنتے تھے اور اپنے بلند پالیراصحاب کوبھی اس کا حکم دیتے تھے جس روز وفد کندہ آیا تو میں نے رسول اللہ سالی کے کواس ھالت میں دیکھا کہ جم مبارک پر

# الطبقات ابن سعد (صنيهام) المسلك المس

حلہ مینی تھاا دراییا ہی ابو بکر وغمر میں دینا کے بدن پر بھی۔

### حضرت عبداللدين بدرين زبيد شاهفنه

ا بن معاویہ بن حیان بن اسعد بن و دید بن میذول بن عدی بن غنم بن الربید بن رشدان بن قیس بن جہینہ -نام عبدالعزٰی تھا'اسلام لائے تو بدل کرعبداللہ رکھا گیا۔ان کے والد بدر بن زیدو ہی ہیں جن کا ذکر عباس بن مرداس نے اپے شعر میں کیا ہے کہ:

وما كان بدر وما حابس يفوقان مرداس في المجمع ،

جب رسول الله مَالِيَّةِ عَلَى كَرز بَن جابراللهم ى كُوبطور سريدان عربيين كى جانب بهيجا جنہوں نے ڈى المجد رميس رسول الله مَالِيَّةِ عَلَى دودھ والى اونٹنياں لو ٹى تھيس تو عبداللہ بن بدر بھى ان كے ساتھ تھے۔ فتح كمہ كے دن وہ ان چار آ دميوں ميں سے ايك تھے جنہوں نے جہدے كے جنڈے اٹھائے تھے۔ جورسول اللہ مَالِيُّةِ عَلَى ان لوگوں كے ليے باندھے تھے۔

عبداللدین بدر مدینه میں رہتے تھے وہاں ان کا ایک مکان تھا۔اور بادیقبیلہ میں بھی رہتے تھے جو جبال جبیعہ میں تھاانہوں نے ابو بکر میں اندو سے روایت کی ہے وفات معاویہ بن البی سفیان میں ایس کی خلافت میں ہوئی۔

### حضرت عمر وبن مره بن عبس شكالدفنه

ابن ما لك بن المحرث بن مازن بن سعد بن ما لك بن رفاعه بن نقر بن غطفان بن قيس بن جبيعه -

زمان قدیم میں اسلام لائے نبی سل ایک کی صحبت پائی آپ کے ہمر کاب مشاہد میں حاضر ہوئے۔وہ پہلے مخص تھے جو یمن میں تضاعہ میں شامل ہو گئے کی تضل البلومین نے اس کے بارے میں کہا کہ ع

### فلا تهلكوا في لجةٍ قالها عمرو

' <sup>در</sup>تم لوگ اس بُحِمِيق ميں بلاک شهوجس ميں عمرو بلاک ہوئے''۔

ان کی اولا درمشق میں تھی۔

عمرو بن مرہ الجہنی کے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ساتھیائے نے فرمایا کہ جوفنبیلۂ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے۔ میں کھڑا ہو گیا' فرمایا تم بیٹے جاو' پھرفر مایا جوفنبیلۂ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے تو میں کھڑا ہوگیا' تو فرمایا تم بیٹے جاو' پھرفر مایا کہ جوفنبیلۂ معد کا ہو کھڑا ہو جائے تو میں کھڑا ہوگیا۔عرض کی یارسول اللہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں' فرمایا تم لوگ قضاعہ بن مالک بن تمیر میں سے ہو۔ حضرت سبرہ بن معید الجہنی میں ہوڑی۔

وہ ان ربیج بن ہر ہ کے والد تھے جن ہے زہری نے روایت کی ہے۔ ربیج نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہم لوگ ججۃ الوداع میں رسول اللہ سٹائیڈا کے ہمر کاب تھے آپ نے متعہ (عج کے احرام سے تمرہ) کرنے کومنع فر مایا۔

سبر و کامدینه میں قبیلہ جہینہ میں ایک مکان تھا' آخر عمر میں مقام ذوالمر ہمیں وہ تھبر گئے تتھے۔ ان کے پس مائدہ آج تک و میں میں ۔ وفات معاويه بن الي سفيان جي ينز كه زمانة خلافت ميں ہوكي \_

#### حضرت معبربن حالد مني الأغنا

زرعة الحجنی کے والد تھے۔ زمانۂ قدیم میں اسلام لائے جب رسول اللہ طاقیۃ کے کرزین جابرالفہری کو بطور سریہ عزمین ک جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی المجدر میں رسول اللہ طاقیۃ کی دودھ والی اونٹیاں لوٹیں تھیں تو معبہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ فتح کہ ر کے روز وہ بھی ان چار میں سے ایک تھے جنہوں نے جہینہ کے چار جھنڈے اٹھائے تھے کہ رسول اللہ طاقیۃ نے ان لوگوں کے لیے باندھے تھے وہ ان سب سے زیادہ بادیہ میں رہنے والے تھے۔ ابو بکر وعمر جھائے میں دوایت کی ہے۔ وفات ماجھے میں ہوئی۔ اس وقت

حضرت الوصييس الحبهني ضائلة

زمان قدیم میں اسلام لائے۔جس وقت رسول الله منافیق نے کرزبن جابرالفہری کوبطور سریم نیین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی المجدر میں رسول الله منافیق کی دودھ والی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے یہ واقعہ شوال چھ بجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعدوہ رسول الله منافیق کے ہمر کاب حدیبیمیں حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی دفتح مکہ میں بھی حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی دفتح مکہ میں بھی حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی دفتح مکہ میں بھی حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی دفتح مکہ میں بھی حاضر ہوئے اور درخت کے خیجے بیعت کی دفتح مکہ میں بھی حاضر ہوئے کا درجہ دیا ہے۔

غنیم بن کثیر بن کلیب الجہنی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ سُلِیْمِ کو جج میں دیکھا کہ عرفات ہے مزدلفہ کی طرف رواند ہو بچکے تھے۔ مزدلفہ میں آگروش تھی۔ آپ وہاں کا قصد فرمار ہے تھے کیہاں تک کہ اس کے قریب از گئے۔ حضرت سوید بن صحر الجہنی میں اُندہ:

زمانۂ قدیم میں اسلام لائے جس وقت رسول اللہ سائٹیڈ نے کرزین جابرالفہر ی کوبطور سریو نہین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی الجدر میں رسول اللہ سائٹیڈم کی دودھ دینے والی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے یہ شوال مجھیل ہوا۔ اس کے بعدوہ حدید بیس سے ایک تھے جنہوں نے جہید کے اس کے بعدوہ حدید بیس سے ایک تھے جنہوں نے جہید کے چار جمعنڈ سے اٹھائے جوان لوگوں کے لیے رسول اللہ شائٹیڈ کے باندھے تھے۔

حفرت حفرت سنان بن د براعجهنی شاهدند:

انصار بنی سائم کے حلیف تھے المریسیج میں رسول اللہ سائی آئے ہمر کاب حاضر ہوئے یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ہجاہ بن سعد
سے اس روز ڈول پر جھگڑا کیا وونوں پائی جمرتے تھے کہ اختلاف ہوگیا۔ دونوں نے جھگڑا کیا اورا پنے آپائی کوندادی سنان نے انصار
کو پکار ااور جمجاہ نے آ واز دی کہ اے آل قریش اس روز (سر دار منافقین ) عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلام کیا۔ اپنے بہت مرتبہ کے کلام
میں کہا کہ اگر ہم لوگ مدینہ دوائیں جا کمیں گے تو عزت والے لوگ ضرور ضرور وہاں سے ذکیل کونکال ویں گے زید بن ارتم نے اس کی رسول
اللہ منافی تا میں کھائی تو عبداللہ بن ابی نے انکار کیا۔ زید کی تھیدیتی اور این ابی کی تکذیب میں قرآن نازل ہوا۔

#### 

خالداسلام لائے اور نبی مُنَافِیْزُم کی صحبت پائی۔انہوں نے آپ سے روایت کی۔

خالد بن عدی الجہنی نے رسول اللہ علی ہی ہے روایت کی کہ جس کے پاس اپنے بھائی سے کوئی احسان بغیر مائے اور بغیر حص کے آئے تواسے قبول کرلے اور واپس نہ کرے کیونکہ وہ رزق ہے جواللہ نے اس کے پاس جیجا ہے۔ حضرت ابوعبد الرجمٰن الجہنی جی اللہ عند:

اسلام لائے اور نبی مَالِیْ اِلمَ کی صحبت یائی انہوں نے آپ سے روایت بھی کی ہے۔

ابی عبدالرحمٰن الجہنی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مالی ہے تو دونوں (بنی) فرج میں سے کہ یکا یک دوسوار نظر آئے آپ نے انہیں دیکھا تو فر مایا کہ (بیدونوں) کندی فرقی ہیں وہ آپ کے پاس آئے تو دونوں (بنی) فرقی میں سے سے ایک قریب آیا کہ آپ سے بیعت کرے جب اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا تو کہا یارسول اللہ کیا آپ نے غور فر مایا کہ وہ خض کون ہے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی پیروی کرے اس نے آپ کا اللہ آپ کی تھر چھوا اور واپس ہوگیا۔ دوسر المحض آیا آپ کا ہاتھ پکڑا کہ بیعت کرے اور کہایا رسول اللہ آپ نے خور فر مایا کہ اس نے آپ کیا رکو اب کے لیے کیا (اور اب کے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تھر ہی کرے اور آپ کی پیروی کرے مالا تکہ اس نے آپ کوٹ دیکھا ہو فر مایا کہ اس کے لیے خور فر میں ہوگیا۔

ا بی عبدالرحمٰن الجہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْقِمْ نے فر مایا کہ جوسوار یہود کی طرف جائے تو تم لوگ انہیں پہلے سلام نہ کرو جب وہ تنہیں سلام کریں تو کہو' دھیکے''

حضرت عبدالله بن خبيب الجهني منيالاند:

اسلام لائے اور نبی سُکانیٹی کی محبت پائی آپ ہے روایت کی۔معاذبن عبداللہ بن خبیب نے اپنے والدہے روایت کی کہ ہم لوگ بارش کی تاریک شب میں نکلے کدرسول اللہ سُکانٹیز کے درخواست کریں کہ آ ب ہمارے لیے وعا فرمایئ میں نے آپ کو پایا تو فرمایا کہوگر میں نے پھھ نہ کہا کچھ نہ کہا کچھ نے کہا کہوں فرمایا جس وقت تم شام کرواور جس وقت تم شام کرواور جس وقت تم میں کروتو تین مرتبقل ہواللہ اعداور معوذ تین (قل اعوذ برب الفلق ق ل اعوذ برب الناس) پڑھؤ ہے تہ ہمیں ہر چیز سے کافی ہیں۔

حضرت حارث بن عبدالله الجهني منيانين

معبدالجہنی سے مروی ہے کہ ضحاک بن قیس نے حارث بن عبداللہ الجہنی کومیر سے ذریعے ہیں ہزار درہم بھیجا ورکہا کہ
ان سے کہنا کہ امیرالمومین نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم آپ پر خرج کریں البذا آپ ان درہموں سے مدو لیجے میں ان کے پاس گیا اور
کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے امیر نے آپ کے ہاتھ آپ کے پاس بیدورہم بھیجے ہیں میں نے انہیں ان درہموں کا حال
بتایا 'پوچھاتم کون ہوئیں نے کہا کہ معبد بن عبداللہ بن تو بمروں انہوں نے کہا اچھا 'پر کہا کہ امیر نے مجھے بی تھم دیا ہے کہ آپ کے وہ

# العبقات ابن سعد (صربهام) المستحد المست

کلمات دریافت گروں جو یمن کے (عیمائی) عالم نے فلاں فلاں دن کم تھے۔انہوں نے کہا چھا مجھے رسول اللہ مالی اللہ علی جیجا۔اگریقین ہوتا کہ آپ کی دفات ہوجائے گی تو میں بھی آپ سے جدانہ ہوتا۔ میں چلا گیا۔میرے پاس عیسائی عالم آیا اور کہا کہ محد (مُلَّا يَعِیْم) کی دفات ہوگئ بوچھا کب اس نے کہا آج 'اگرمیرے پاس ہتھیا رہوتا تو میں اس سے ضرور قال کرتا۔

نریادہ زمان نیگز را کہ میرے پاس ابو بکر صدیق میں ہو کا خطا آیا کہ رسول اللہ سالھو کی وفات ہوگی اور آپ کے بعد لوگوں نے بطور خلیفہ کے مجھ سے بیعت کر کی للبذا تم ان لوگوں سے بیعت لوجو تمہارے پاس ہیں میں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے اس روز اس بات کی خبر دی وہ اس کا زیادہ اہل ہے کہ اسے علم ہوگا۔

میں نے اسے بلا بھیجااور کہا کہتم نے جو بچھ کہا تھا چتھا۔اس نے کہا کہ میں جھوٹ بولنے والانہیں ہوں' پوچھاتم اسے کہاں سے جاننے ہو'اس نے کہا کہ وہ نبی جس کا حال ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں سے ہے کہ وہ فلاں فلان دن مرسے گا' پوچھا' اس کے بعد ہم لوگ کیوں کر ہوں گے۔اس نے کہا کہ تمہاری چکی (ترقی کے ساتھ) پینیٹس سال تک گھو ہے گی جس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہ ہوگا۔

### حفرت عوسنجه بن حر مله بن جد يمه وكالدون

ا بن سمره بن خدیج بن ما لک بن المحر شه بن مازن بن سعد بن ما لک بن دفاعه بن نصر بن غطفان بن قیس بن جهینه \_

محمہ بن سعدنے کہا کہ شام بن محمہ بن السائب العلمی نے ای طرح ان کا نسب مجھ سے بیان کیا آور ہشام نے بیان کیا کہ وقتی مکہ کے دن رسول اللہ منگائی آنے ایک ہزار آ دمی پرعوجہ بن حرملہ کوامیر بنایا۔ انہیں ذامر ( کی زمین ) بطور جا گیرعطاء فرمائی مجمد بن سعدنے کہا کہ بین نے بیام کسی اور سے نہیں سنا۔

### حضرت نبة الجهني شيالة وَدَ

محمد بن سعد نے کہا کہ دینہ الحجنی سے مروی ہے کہ رسول الله مالی فیانے فرمایا 'بر ہند تکوار یا ہم لی دی نہ جائے۔

### حفرت أن حديدة الجهني شياللوند:

انبیں بھی صحبت حاصل تھی' یہ وہی شخص ہیں جنہیں عمر بن الخطاب میں ہند طے اور پوچھا کہ کہاں کا قصد کرتے ہوتو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز عصر کا ارادہ کیا ہے عمر میں ہدند نے کہا کہ جلدی جاؤ کیوں کہ دہ شروع ہوگئی ہے۔ حدم میں منابعہ کے نہیں کے خد

### حضرت رفاعه بن عراوة الجهني شيايدُو:

بعضوں نے اہل عرابہ کہا' ابن عرابہ اسلام لائے اور نبی علی ایک کے محبت پائی۔ بلی بن عروبن الحاف بن قضاعہ۔ افعہ

### حضرت رويفع بن ثابت البلوي مي الدور:

مقام جنّا ب میں رہتے تھے اسلام لائے اور نبی مالیوا کی صحبت پائی آپ سے روایت کی ہے۔

### کر طبقات این سعد (مندجهای) مهاجرین وانسار کر ۳۲۲ کردهای مهاجرین وانسار کردهای انسان البلوی بنی اندونه: حضرت ابوالشموس البلوی بنی اندونه:

مقام حتی میں رہتے تھے اسلام لائے اور نبی سالینظم کی صحبت یا لی۔

### حضرت طلحه بن البراء بن عميسر شي الأراء

ابن وہرہ بن تغلبہ بن غنم بن سری بن سلمہ بن انیف بن جشم بن تمیم بن عود منا قابن ناج بن تیم بن اراشہ بن عامر بن عبیلہ بن سلمہ بن انیف بن بن جشم بن تمیم بن عود منا قابن کی بن اراشہ بن عامر بن عبیلہ بن قسمیل بن فران بن بکی بن عوف کے انصار میں ان کا معاہدہ طلف تھا۔ وہی شخص ہیں جن کے لیے نبی منافی ہے فر مایا کہ است اوران اے اللہ تو طلحہ کے نسب اوران کے اللہ تو میں بن عمر بن السائب الکلمی نے خبردگا۔

### حضرت ابوا مامه بن تعلبه البلوي مي الدور:

ابی بردو بن نیار کے پچازاد بھائی اور براء بن عازب کے مامول تھے۔

عبداللد بن منیب بن عبداللد بن افی امامه نے اپنے باپ دا دا سے روایت کی کدابوامامه بن تعلیہ کو صحبت حاصل تھی وہ افی بردہ بن نیار کے بچازاد بھائی تھے آئیس بھرے ہوئے آ ب کثیر ہے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا گیا تواعتراض کیا گیاانہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافظ کے نہیں اس طور پرآ ب کثیر ہے وضو کرنے کا تھم دیا ہے کہ اس میں ہم میں سے کوئی کسی کوایڈ انددے۔ حضرت عبد اللہ بن صفی بن و برہ و میں الائت نہ

ابن نقلبہ بن غنم بن سری بن سلمہ بن انیف بن عمر و بن عوف میں تھے ٹوسول اللہ سائلی کے ساتھ حدید بیبید میں حاضر ہوئے اور درخت کے بنچے بیعیت کی محمد بن سعد نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق ہشام بن محمد بن السائب النکھی نے اپنے والد کی روایت سے خبر دی۔

بني عذره بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه:

### حضرت خالد بن عرفط شيادة فذ

ابن ابر ہدین سنان بن شفی بن الہائلہ بن عبداللہ بن غیلان بن اسلم بن حزاز بن کابل بن عذرہ کی زہرہ بن کلا ب کے حلیف تھے۔ نبی منگل بنایا تھا۔ حلیف تھے۔ نبی منگافتی کم محبت پائی اور آپ ہے روایت کی سعد بن ابی وقاص میں مدند نے جنگ قا دسیہ میں انہیں والی جنگ بنایا تھا۔ خالد میں مدند وہی شخص میں جنہوں نے جنگ نخیلہ میں خوارج کو آئی کیا تھا۔ کو نے میں رہتے تھے اور وہاں ایک مکان بنالیا تھا۔ آئے ان کے بقیدولیں ماندگان ہیں۔

### حضرت حزه بن النعمان بن موذه وفي الدمنة

ابن ما لک بن سنان بن البیاع بن ولیم بن عدی بن حزار بن کابل بن عذرہ عذرہ کے سردار تھے اور اہل حجاز میں پہلے خض تھے جو نبی منافق کے بیاس بنی عذرہ کی زکو ۃ لائے 'رسول اللہ سنافق کے انہیں وادی القری سے بقدران کا کوڑا مار نے اوران کا گھوڑا

# الطبقات ابن سعد (صرچهار) المسلك المسل

دوڑ انے کے زمین بطور جا گیرعطافر ہائی وادی القرای ہی میں رہے اور و ہاں مکان بنالیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئ حضرت ابوخز امنۃ العذری شئاندہ ہ

مقام جناب میں رہتے تھے جوعذرو بلی کی زمین ہے'اسلام لائے اور نبی شائیقِ کی صحبت پائی' آپ ہے روایت کی۔ (اشعر میین میں سے اور وہ لوگ الاشعر کی اولا دہیں جن کا نام بنت بن اور بن زید بن یٹجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سباء بن یٹٹجب بن پھر ب بن فخطان تھا)۔ حضرت ابو بروہ بن قیس میں الدیمہ:

ا بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن غزہ بن بکر بن عامر بن عذرہ بن داکل بن ناجیہ بن الجماہر بن الاشعر الوموی الاشعری شور کے بھائی تھے اسلام لائے اور اپنی قوم کے بلاد سے ججرت کی مدینے میں ان کی آمد مع اشعر بین کے جنہوں نے ججرت کی تھی اور کہاجا تا ہے کہ دہ بچائ آدمی تھے ان دونوں شقی والے (مہاجرین) کی آمد کے ساتھ ہوئی جوملک حبشہ ہے آئے تھے۔

ابو بردہ بن قیس نے تی طابق سے روایت کی ہے۔

حضرت ابوعامر الاشعرى ضاسفة

ان اشعریین میں سے تھے جورسول اللہ مُلْقِیْم کے پاس آئے تھے آپ کے ہمر کاب فتح مکہ وختین میں عاضر ہوئے اوم جنین میں رسول اللہ مُلْقِیْم نے انہیں قبیلہ ہوازن کے ان مشرکین کے پیچھے روانہ کیا جواوطاس کی جانب چلے گئے تھے رسول اللہ ملاقیۃ م ان کے لیے جھنڈ ایا ندھا۔

وہ ان لوگول کے نشکر تک پہنچ گئے ۔ مشرکین میں سے ایک شخص آگے آیا اور کہا کہ کون جنگ کرتا ہے۔ ابوعا مر نظے اور اس قتل کردیا۔ انہوں نے ان لوگول سے نومرتبہ جنگ قبول کی۔ جب دسواں ہوا تو ابوعا مراس کے لیے نگلے۔ اس نے ابوعا مرکو مار کے (تلوار) ان کے آریار کردی۔

وہ اس حالت میں اٹھائے گئے کہ پچھ جان باتی تھی' ابوموی الاشعری ٹی ہیئو کو اپنا قائم مقام بنایا اور اس کو څر دی که زرو عمامہ والاشخص ان کا قاتل ہے' ابوعا مرنے ابوموی کو وصیت کی' جھنڈ انہیں دے دیا۔ اور کہا کہ میرا گھوڑ ااور بتھیارنی ساتھ کے کو بنا' ابوعامر ٹی ہوند کی وفات ہوگئے۔

ابوموی میں ویونے ان لوگوں سے قبال کیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح دی ابوعام میں ویونے کے قاتل کو بھی قبل کر دیا۔ ان کا گھوڑا ' بتھیا راور ترکہ نبی مُلَاثِیْمُ کے پاس لائے۔رسول اللہ مُلِیْمُ کے وہ ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اور فرمایا کہ اے اللہ ابوعامر کی مغفرت کراورانہیں جنت میں میری امت کے بلند ترین لوگوں میں کر۔

ان کے بیٹے:

حضرت عامر بن الي عامر مني الدوّز:

انہوں نے بھی نبی مظاہر کا محبت پائی۔ آپ کے ہمراہ جہاد کیااور آپ سے روایت کی۔

# كر طبقات ابن سعد (صبيهاع) ملاحق المسلك المس

اسلام لائے اور ثبی منافظ کی محبت یائی آپ کی ہمراہی میں جہاد کیا اور آپ سے روایت کی۔

ابومویٰ الاشعری بی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ ابو ما لک الاشعری بی اور کو تلاش کنندہ اُسکر پر امیر بنایا اور جب ہوازن کےلوگ بھا گے تو آپ نے ابو مالک کوان کی تلاش کا تھم دیا۔

الی ما لک الاشعری نے نبی مَالْیُولِم ہے روایت کی کہ وضوایمان کا جزوہے۔

ابی مالک الاشعری می اور سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے احباب کوجیج کیا اور کہا کہ ادھرآؤ کے کیا تہمیں نماز پڑھا دی گئی سے یا جمادی گئی ہے۔ اور کہا کہ ادھرآؤ کے کیا تہمیں نماز پڑھا دی گئی۔ راوی نے کہا کہ وہ (مالک) اشعریین میں سے ایک شخص تھے انہوں نے ایک تسلایا نی مظایا تین مرتبدان یو دونوں ہاتھ دھوئے کی گئی کی ناک میں بیانی ڈالا تین مرتبہ منداور تین مرتبد دونوں باہیں دھوئیں سراور دونوں کا نوں کا مسے کیا اور دونوں پاؤں دھوئے کی گئا زیر بھی ان میں انہوں نے دومر جہورہ فاتحہ پڑھی اور بین کہیں۔

### حضرت حارث الاشعرى منى الدعن

اسلام لا ئے اور نبی مثافیظم کی صحبت یائی۔ آنخضرت مثافیظ سے روایت بھی کی۔

خارث الاشعری می منظمت نبی مَثَلِیْظِ سے روایت کی کہ اللہ نے لیجی بن زکر یا عِنطشہ کو پانچ کلمات کا حکم دیا کہ وہ ان پرعمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ لوگ بھی ان پرعمل کریں۔

(اور مضارمہ سے ( یعنی حضرموت کے باشند سے )اور وہ یمن کے علاقے سے اے ا

### سيدنا حضرت علا بن الحضر في طي الدعة :

حصری کا نام عبداللہ بن ضادین سلمی بن اکبرتھا جو حفر موت علاقۂ بیمن کے تتھے اور بنی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے حلیف تنے ان کے بھائی میمون بن الحضر می اس کئویں کے مالک تھے جو مکہ کے بلند حصہ میں الابطح میں تھا جس کا نام بیرمیمون تھا اور اہل عراق کے رائے پرمشہورتھا انہوں نے اس کوز مانۂ جا ہلیت میں کھوداتھا 'علاء بن الحضر می زمانۂ قدیم میں اسلام لائے۔ مصطفہ انہاں اللہ نا میں میں

### قاصد صطفى سَلَقَيْظُ مِوتْ كاعزاز:

علاء بن الحضر می جی ہدو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے الجعر انہ ہے واپسی میں جھے کومنذر بن ساؤی کے پاس بحرین بھیجا' رسول اللہ سنافیق نے ایک فریان بنام منذر بن ساؤی لکھے کر انہیں کے ہاتھے بھیجا جس میں آپ نے اس کواسلام کی دعوت دی تھی اور ان کوا جازت دی کہ زکو ق جمع کریں' رسول اللہ منافیق نے علاء کے لیے ایک یا د داشت لکھے دی جس میں اونٹ اور گائے اور بکری اور پھلول اور مالوں کی زکو ق کے فرائض منے تنا کہ وہ اسی کے مطابق لوگوں ہے زکو ق وصول کریں ہے بھی تھم دیا کہ جن کے امراء سے زکو ق وصول کریں انہیں کے فقراء کو دے دیں' رسول اللہ منافیق ہے ان کے ہمراہ ایک جماعت کو بھیجا جن میں ابو ہریرہ جی ہے۔ اور ان سے فرمایا کہ ان کی صلاح نیک کو قبول کریں۔ سالم مولائے بن نصر سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹناسٹند کو کہتے سنا کہ رسول اللہ منافیق نے مجھے علاء بن الحضر می ٹناسٹند کے ساتھ بھیجااور انہیں میرے ساتھ نیکی کی وصیت فر مائی 'جب ہم دونوں روانہ ہوئے تو انہوں نے مجھے سے کہا کہ رسول منافق بھے نیکی کی وصیت فر مائی 'لہذا بتا و کہ کیا چاہتے ہو میں نے کہا کہ مجھے اپنا مؤذن بنا لیجئے اور امین نہ بنائے 'انہوں نے یہ (خدمنت ) انہیں دے دی۔

عمر دبن عوف حلیف بنی عامر بن لؤی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقیا نے علاء بن الحضر می میں پیدو کو بح بن بھیجا' پھر انہیں معزول کردیا اورابان بن سعد کوعامل بنا کے بھیجا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ علی ہیں الحضر می جی دور کو عبدالقیس کے ہیں آ دمیوں کے ہمراہ اپنے پاس آنے کو تخریفر مایا تھا وہ عبدالقیس کے ہیں آ دمیوں کے ہمراہ اپنے پاس آنے کو تخریفر مایا تھا وہ عبدالقیس کے ہیں آ دمیوں کو آپ کے پاس لائے ان کے سردار عبدالقد بن عوف اللہ علی علاء نے بھرین پر منڈر بن ساؤی کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ ان جیس آ دمیوں کے وفعہ نے علاء بن الحضر می جی دی شکایت کی تو رسول اللہ ملی تی آ دمیوں کے وفعہ نے علاء بن الحضر می جی دی شکایت کی تو رسول اللہ ملی تی آبیں معزول کر داروں کی دیا اور ابان بن سعید بن العاص کو والی بنایا 'ان سے فر مایا کہتم عبدالقیس کے متعلق ٹیکی کی تھیجت قبول کر داور ان کے سرداروں کی عزت کرنا۔

علی بن زید سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَّلَقِیَّا نے علاء بن الحضر می شکاھیّ کے بدن پر ایک سنبلانی کرتہ دیکھا جس کی آسٹینس لمبی تھیں تو آپ نے اسے انگلیوں کے کناروں کے پاس سے کاٹ ڈالا۔

عمر بن عبدالعزیز ہے مروی ہے کہ میں نے سائب بن پزید سے پوچھا کہ آپ نے مکہ کی سکونت کے بارے میں کیا سا ہے تو انہوں نے کہا کہ علاء بن الحضر می میں ہونے کہا کہ مہاجر کے لیے ارکان جج سے نکلنے کے بعد تین دن کے قیام کاحق ہے۔

عمر بن عبدالعزیز سے مروی کہ انہوں نے سائب بن پزید سے پوچھا تو سائب نے کہا کہ میں نے علاء بن الحضر می ہی ہدو سے سنا کہ میں نے دسول اللہ علی تین کوفر ماتے سنا کہ ارکان جج سے نکلنے کے بعد مکہ میں مہاجر تین رات تشہر ہے۔ (عود بحد سرخوات ا

رادی نے کہا کہ ابان بن سعیدرسول اللہ مثاقیق کی وفات تک بحرین کے عامل رہے رسیعہ بحرین میں مرتد ہوگیا۔ابان بن سعید مدینے آگئے اورانہوں نے اپنا عبد ہ ترک کر دیا۔ابو بحرصدیق میں ہونے جا ہا کہ انہیں بحرین واپس کر دیں گرانہوں نے انکار کیا ادر کہا کہ میں رسول اللہ مثاقیق کے بعد کئی کاعامل نہ ہوں گا۔ عرب میں دا

بحرین میں بطور عامر تقرری

ابوبکر ٹٹافٹلانے علاء بن الحضر می ٹٹافٹلائے کا تصفیہ کیا 'انہیں بلایا اور کہا کہ میں نے تہمیں رسول اللہ سلائٹیل کے ان عمال میں پایا جنہیں آپ نے والی بنایا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ تہمیں کواس کا والی بناؤں جس کارسول اللہ سلائٹیل نے تہمیں والی بنایا تھا۔ لہٰذااللہ کا خوفتم پر لازم ہے۔

# كر طبقات اين سعد (صنيهار) المسلك الم

علاء بن الحضر می بندر مدینے ہے سولہ سواروں کے ہمراہ اس طرح روانہ ہوئے کہ ان کے ساتھ فرات بن حیان العجلی رہبر تھے ابو بکر میں دونے علاء بن الحضر می میں دونے کے لیے ایک فرمان لکھ دیا کہ جس مسلمان پر گزریں وہ ان کے ہمراہ اپنے وثمن کے مقابلہ برروانہ ہو۔

علاءا پنے پیروؤں کے ساتھ چلے اور قلعۂ حواثا میں اثر نے انہوں نے ان لوگوں ہے اتنا قبال کیا کہ ان میں ہے کوئی نہ بچا پھر القطیف آئے وہاں عجمیوں کی ایک جماعت تھی ان سے بھی لڑے اور ایک حصہ کونقصان پہنچایا' وہ لوگ بھا گے اور الزارہ میں گھس گڑے

علاءان کے پاس آئے اور ساحل دریا کی ایک زمین پراتر ہے انہوں نے ان لوگوں سے قبال کیا اور یہاں تک محاصرہ کیا کہ ابو بکر ہیں ہوئے کی وفات ہوگئ عمر بن الخطاب ہیں ہؤو الی ہوئے اہل الزارہ نے سلح چاہی تو علاء میں ہؤنے ان سے سلح کرلی ۔ اس کے بعد علاء نے اہل دارین کی جانب کرنے کیا اور دریا عبور کر کے ان لوگوں سے جنگ کی مقاتلین گوٹل کر دیا اور ان کے اہل وعیال قید کر لیے گئے۔

علاء نے عرفجہ بن ہر ثمہ کواسیاف فارس کی جانب روانہ کیا۔انہوں نے کشتیوں میں سفر کیاوہ پہلے خص تھے جنہوں نے ملک فارس کاایک جزیرہ فنتح کیااوراس میں معجد بنائی' ہاریخان اوراسیاف کولوٹ لیا' بیواقعہ سماھے بین ہوا۔ تعرف

سيدنا فاروق اعظم منى منعفذ كأخط

عامر معنی ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب دی اللہ نے علاء بن الحضر می طی اللہ کو جو بحرین میں تضافھا کہ تم عتب بن غز وان کے پاس جاؤ کیونکہ میں نے تہمیں ان کے عہدے کا والی بنادیا اور خوب بجھ لو کہ تم ایک ایسے شخص کے پاس جاؤ کے جومہا جرین اولین میں سے میں اور جن کے لیے اللہ کی جانب سے نیکیاں مقرر ہو چکی ہیں۔

میں نے انہیں اس لیے معزول نہیں کیا کہ وہ پارسامضبوط اور شخت رعب والے نہ تھے بلکہ میں نے یہ خیال کیا کہ اس نواح میں مسلمانوں کے لیےتم ان سے زیادہ کار آمد ہوگئیں ان کے حقوق جانتا ہوں میں نے تم سے پہلے لیک شخص کو والی بنایا تھا مگروہاں پہنچنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی اگر اللہ چاہے گا کہتم والی ہوتو تم والی ہونا اور اگر اللہ چاہے کہ عتب والی ہول تو مخلوق اور حکم اللہ ہی کا ہے جوتمام عالموں کی پرورش کرنے والا ہے۔

جان لوگرالتہ کا امرای تفاظت کے لیے محفوظ ہے جس کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے لہٰذاتم اس پرنظرر کھوجس کے لیے پیدا کیے گئے ہواسی کے لیے عمل کرواور ماسوا کوترک کر دو' کیونکہ دنیاختم ہونے والی ہے اور آخرت بمیشر ہے والی شے ہے لہٰذا تہمیں وہ شے جس کا شرباتی رہنے والا ہے اس شے سے عافل نہ کردے جس کی خیراس کے چیجے آنے والی ہے۔

اللہ کی ناراضی ہے اللہ ہی کی طرف بھا گو۔اللہ اپ جھم اور اپ علم میں جس کے سینے جا بتا ہے فضیلت جس کرتا ہے ہم اللہ ے اپنے اور تہارے لیے اس کی طاعت پر اور اس کے عذاب سے نجات پر مدو ما لگتے ہیں۔

علاء بن الحضر می جیادوایک جماعت کے ساتھ جن میں ابو ہر رہ جی در اور ابو بگرہ بھی تھے بحرین ہے روانہ ہوئے ابو بکرہ کو

## الطبقات ابن سعد (مدجهای) السلام المسلام المسلم المسلم

جس دفت وہ بصرے آئے البحرانی کہا جاتا تھا' بحرین میں ان کے یہاں عبداللہ بن ابی بکر ہیدا ہوئے۔ جب بیلوگ لیاس میں تھے جوالصعاب کے قریب ہے اور الصعاب بن تمیم کی زمین میں ہے تو علاء بن الحضر می میں ہوئی وفات ہوگی ابو ہریرہ میں ہوئ گئے اور ابو بکر ہ بصرے آگئے۔

بحظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے:

ابو ہر مرہ ہیں ہوئی اور کے تنے کہ میں نے علاء بن الحضر می شی ہوئو کی ٹین با ٹیں دیکھیں کہ ہمیشہ ان سے محبت کروں گا میں نے آئہیں دیکھا کہ جنگ دارین میں ایسے گھوڑے پر دریا کوعبور کیا۔

مدینہ سے بحرین کے ارادے سے چلے الد ہنامیں تھے کہ پانی ختم ہوگیا انہوں نے اللہ سے دعاء کی توریت کے بنچے سے چشمہ پیدا کردیا گیا'سب سیراب ہوئے اور کوچ کیا۔

ایک شخص کا کیجھاسیاب رہ گیا تھا' وہ لوٹے' اسپاپ لے لیا اور پانی نہیں پایا۔ میں علاء کے ساتھ بحرین سے لٹکر بھرہ کی جانب روانہ ہوا ہم لوگ کی اسپاپ رہ گیا تھا' ہوگئ ہم ایسے مقام پر بتھے جہاں پانی ندتھا۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک ابر ظاہر کیا اور ہم پر بارش ہوئی' ہم نے انہیں عسل دیا' اپنی تلواروں ہے ان کے لیے قبر کھودی' ہم نے ان کے لیے کحد ( بعلی قبر ) نہیں بنائی تھی واپس ہوئے کہ کحد بنا ئیں مگران کی قبر کا مقام نہیں پایا' ابو بکرہ علاء بن الحضر می بن اسٹو کی وفات کی خبر بھرے لے گئے۔

حضرت شريح الحضر مي شياه و:

سائب بن پزید سے مردی ہے کہ نبی شائی کے پاس شریح الحضر می کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے خص میں جو قرآن کو تکینہیں بناتے۔

### حضرت عمروبن عوف منى الدعنة

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ یمنی تھے جو بنی عامر بن لؤی کے حلیف تھے زمانۂ قدیم میں اسلام لائے 'بی شائیڈ کا کی صحبت پائی اور آپ سے روایت کی۔

### حضرت لبيربن عقبه منى الذعن

ا بن را فع بن امري القيس بن زيد بن عبدالاشهل \_

ان کی والدہ ام البھین بنت حذیفہ بن ربیعہ بن سالم بن معاویہ بن ضرار بن ضبیان قضاعہ کے بنی سلامان بن سعد ہذیم میں سے خیس ۔ لبید بن عقبہ بی سے متعلق (قرآن میں) اس شخص کے لیے مساکین کو کھاٹا کھلانے کی اجازت نازل ہوئی جوروزے پر قادر ندہو۔

محمود بن لبید فقیہ (عالم) لبید بن عقبہ کے بیٹے تھے جو نبی سائیڈا کے زمانے میں پیدا ہوئے و دسرے بیٹے منظور ومیمون تھے ان سب کی والدہ ام منظور بنت محمود بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی 'بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث تھیں جواوی میں ہے تھیں ۔ عثان وامیداورام الرحمٰن' ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔ ولید بن عقبہ کے بسماندہ تھے جوسب کے سب ختم ہو گئے' ان میں ہے

# کر طبقات این سعد (صدیهای) میلادی وانسار که سیمی کاری این این انسار کی باقی ندر بار

حضرت حاجب بن بربيره شياه عنه:

الل رائخ بین سے تھے وہ لوگ بی زعوراء بن جشم برلڈران عبدالا شہل بن جشم تھے تاہے میں جنگ بیامہ میں شہید

# بني حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمرو

عمروالنبيت تنص

### سيدنا حطرت الوعماره براء بن عازب مني اللغنة:

ابن الحارث بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارث بن الحارث بن الخزرج ـ

ان کی والدہ حبیبہ بنت ابی حبیبہ بن الحباب بن انس بن زید بن ما لک بن النجار بن الخزرج تھیں' کہاجا تا ہے کہ ان کی والدہ ام خالدَ بنت ثابت بن سنان بن عبید بن الا بج تھیں اور ایج خدر ویتھے۔

براء کے بہاں پزیداور عبیداور پونس اور عازب اور یکی اورام عبداللہ بیدا ہوئیں ہم ہے ان کی والدہ کانا منہیں بیان کیا گیا۔ ابی اسحاق سے مروی ہے کہ براء بن عازب ٹھندو کی کنیت ابوعارہ تھی لوگوں نے بیان کیا کہ عازب ٹھندہ بھی اسلام لائے تھے ان کی والدہ بی سلیم بن منصور میں ہے تھیں ۔اوران کی اولا و میں براء وعبید تھے اورام عبداللہ تھیں جو بیعت کرنے والی تھیں ان سب کی والدہ حبیبہ بنت ابی حبیبہ بن الحباب تھیں ۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہان کی والدہ ام خالد بنت ٹابت تھیں ہم نے مغاز کی میں عازب کا بچھ بھی ذکر نہیں سنا۔البندان کی حدیث ان کجاوے کے بارے میں سی جس کوابو بکر چھندونے ان سے خریدا تھا۔

براء می مدود سے مروی ہے کہ ابو بکر می اور نے عازب سے تیرہ درہم میں ایک کجاوا خرید اابو بکر میں ہونے عازب سے کہا کہ براء کو تھم دو کہ وہ میرے پاس کجاواا ٹھالا ئیں۔عازب نے ان سے کہا کہ نہیں تاوفتیکہ ہم آپ سے یہ بیان نہ کریں کہ جب آپ اور رسول اللہ سُلِیِّیْظِ مکہ سے نکلے اور مشرکین آپ لوگوں کو ڈھونڈ تے تھے تو آپ دونوں صاحبوں نے کیا کیا۔

الوبكر مئى الله الكريم لوگ تجيلى رات كومك نظرات كل اس رات اوردن جا گتے رہے يہاں تک كدوپېر بوگئ اور آفاب سر پرآگيا تو بيس نے اپنى نظر ڈالى كە آيا جھے كوئى الى جگہ نظراتى ہے جہاں ہم لوگ بناہ لے تكيس مجھے ايک چنان نظرا آئى تو مين اس كے پاس پہنچا تو اس سے بكھ سائيد و مكھا۔ بقيد سائے كی طرف نظر كی تو اس (سائے كرن سے ) برابر كيا۔ ميں نے اس ميس رسول اللہ سائٹ اللہ علی تھے ایک کمبل بچھایا اور عرض كی یا رسول اللہ مٹائٹ الیٹ جائے آپ لیٹ گئے۔

میں جا کراپے گرداگر در بکھنے لگا۔ کوئی ڈھونڈنے والاتو نظرنہیں آتا مجھے ایک چرواہا نظر آیا جواپی بکریاں چٹان کی طرف ہانگ رہاتھا' وہ بھی اس سے وی جاہتا تھا جوہم جا ہے تھے یعنی ساریہ۔

میں نے بوچھا کہتم کس کے غلام ہو۔اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔اس نے اس کا نام لیا تو میں نے بہجانا پھر میں

## الطبقات ابن سعد (صهار) المسلك المسلك

نے کہا کہ تمہاری بکریوں بیل بچھ دودہ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تم دوہو گے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اسے تلم دیا تو اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کو ہا ندھا۔ پھر تھم دیا کہ اپنے ہاتھ جھاڑ ڈالے ابو بکر جی ایدونے کہا کہ اس طرح اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اس نے تھوڑ اسادودھ دوہا۔

میں اپنے ساتھ رسول اللہ سَالِقَیْم کے لیے ایک چھوٹی ہی مشک بھی لے گیا تھا جس کے منہ پر کیڑے کی ڈاٹ تھی میں نے دودھ پر ٹپکایا جس سے اس کا بنچے کا حصہ شنڈ اہو گیا۔ رسول اللہ سُلُقیم کے پاس آیا۔ آپ کی بیداری کے ساتھ ہی بہنچا عرض کی یارسول اللہ نوش فرما ہے۔ رسول اللہ سُلُ قَیْم نے اتنا نوش فرمایا کہ میں خوش ہو گیا۔ پھرعرض کی یارسول اللہ ہم لوگ روا تکی کے لیے تیار میں۔

وہاں ہے ہم لوگوں نے کوچ کیا تو م کے لوگ ہمیں تلاش کرتے تھے گر کسی نے ہمیں نہ پایا موائے سراقہ بن ما لک بن ہعشم کے جوا پے گھوڑے پر موارفقا' عرض کی یارمول اللہ یہ ڈھونڈنے والا ہم سے ل گیا فر مایا کیٹم نہ کر وکیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

جب وہ قریب آگیا تو اس کے اور ہمارے درمیان بقدر دویا تین نیزوں کے فاصلہ رہ گیا۔عرض کی یارسول اللہ بیتلاش کرنے والا ہم سے مل گیا میں رونے لگا فرمایا کہتم کیوں روتے ہو۔ میں نے کہا کہ واللہ میں اپنی جان پڑھیں روتا ہوں بلکہ میں آپ پرروتا ہوں۔

رسول الله من قرم نے اس پر بعد دعاء فرمائی کہ اے اللہ تو جمیں اس سے جس طرح تو جا ہے کافی ہو جا اے اس کے گھوڑ ہے غرقم مین میں اپنے پیپ تک دھنسادیا۔

وہ اس سے کود پڑا اور کہا کہ یا مجمد (مُثَاثِیْم) مجھے معلوم ہے کہ بیتمہاراعمل ہے لہٰذاتم اللہ ہے دعا کرو کہ وہ مجھے اس حالت سے نجات دے جس میں میں میں ہوں تو واللہ میں ان تلاش کرنے والوں کو جومیر سے چیچے ہیں بہکا دوں گانیہ میر انزیش ہے لہٰڈاایک تیرا س میں سے لیکورعلامت کے لیے کیونکہ آپ عنقریب فلاں فلاں مقام میں میر سے اونٹ اور بکریوں پر ٹزریں گے آپ ان میں سے اپنی ضرورت بجر لے لیجے کے ونکہ آپ فارید فلاں مقام میں میر سے اونٹ اور بکریوں پر ٹزریں گے آپ ان میں سے اپنی ضرورت بجر لے لیجے۔

رسول الله منافظیم نے فرمایا کہ جمیں تنہارے اونٹوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اوراس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ پاٹ کراپنے ساتھیوں کی جانب روانہ ہوگیا۔ رسول الله منافظیم اور میں آپ کے ہمر کاب روانہ ہوئے ہم لوگ رات کو یہ بینہ آئے قوم نے آپ کے بارے میں جھکڑا کیا کہ آپ کس کے پاس اثریں رسول الله منافظیم نے فرمایا کہ میں آئ شب کو بنی النجاد کے پاس اثر وں گا جو عبدالمطلب کے ماسول بین ان کے ذریعے میں ان کا کرام کروں گا۔

جس وفت ہم مدینہ میں واخل ہوئے تو لوگ راہتے اور اپنے مکانوں کی (چھتوں) پر اور لڑکے اور نو کرغل مجاتے ہوئے نکل آئے کہ محمد (مُثَاثِیْمُ) آگئے رسول اللہ مُثَاثِیُمُ آگئے محمد (مُثَاثِیُمُ آگئے رسول اللہ مُثَاثِیُمُ آگئ وہاں اثرے جہاں آپ کو عم دیا گیا۔

رسول الله طَالِيَّةِ مِيهِا ہِے تھے کہ (نماز میں ) تعبہ کی طرف مندکریں اللہ نے بیآیت نازل فرما گی

# كر طبقات ابن سعد (مديهاي) كالتكويل ۴۸٠ كالتكويل وافعار كالم

﴿ قد نرای تقلب وجهك فی السماء فلنو لینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ " هم آسان كی طرف آپ كامندا نهانا و يكھتے ہيں ہم آپ كواس قبله كی طرف چير ديں گے جس سے آپ خوش ہوں گے لہذا آپ اپنامند مجدحرام كی طرف چير ليجئے" -

آپ نے (نماز میں) کعبد کی طرف مند کرایا۔

بعض بوقوف لوگوں نے کہا کہ (و ما و لا هم عن قبلتهم التی کانوا علیها) (انہیں اس قبلہ ہے کس نے پھیراجس میں ہے۔ پروہ تھے) تواندتعالی نے نازل کیا کہ:

﴿ قُلْ لِلَّهُ المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ﴾

"" پفر ماد يجيئ مشرق ومغرب الله بي كام الله جي حيابتا براه راست بتاديتا هيأ ...

نی طاقتی کے ساتھ ایک فخص نے نماز پڑھی نماز کے بعدوہ لکے انصار کی ایک جماعت پر گزرے جوعصر کی نماز کے رکوئ میں بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔اس فخص نے کہا کہ میں نے گواہی دیتا ہوں کدرسول اللہ مناقتی کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا۔ تو م چرگی اور کعبہ کی طرف منہ کرلیا۔

براء نے کہا کہ مہاجرین میں ہے سب ہے پہلے جوفض ہادے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر فادور بن عبدالدار بن قصی تھے۔ ہم نے پوچھا کہ دسول الله ملاقظم کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر ہیں اور آپ کے اصحاب میرے بیچھے ہیں۔ پیچھے آتے ہیں۔

ان کے بعد عمرو بن مکتوم نامینا برادر بٹی فہرآئے ہم نے پوچھا کہ تنہارے پیچے رسول اللہ مُلَّاقِیمُ اورآپ کے اصحاب کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دولوگ قریب ترمیرے پیچھے ہیں۔

ان کے بعد ہمارے پاس عمارین باسراور سعدین الی وقاص اور عبداللد بن مسعود اور بلال جی الله آئے۔ ان لوگوں کے بعد عمر بن الخطاب می الله مظاہر میں شتر سواروں کے ساتھ آئے۔ ان کے بعد ہمارے پاس رسول الله مظاہر آئے آئے آئے ہمراہ الوکم جی الله مظاہر میں الله مظاہر ہی الله مظاہر میں الله معاہر میں الله مظاہر میں الله میں الله مظاہر میں الله میں الله مظاہر میں الله م

براء نے کہا کہ رسول اللہ عُلِیُّوِیُّ کے پاس آئے ہی میں نے قر آن کی چندسورتیں پڑھیں پھر ہم لوگ نگلے کہ قافلہ کا مقابلہ کریں گرمعلوم ہوا کہ وہ لوگ نچ کے نکل گئے۔ سیم عمر کی کی وجہ سے بدر سے واپسی:

یراء ہے مروی ہے کہ بیں اورائن عمر بن پینا ہوم بدر بیں چھوٹے سمجھے گئے اس لیے ہم دونوں اس بیں حاضر نہیں ہوئے۔ براء بن عاز ب سے مروی ہے کہ یوم بدر بین رسول اللہ مثالی نظر نے جھے اورائن عمر بن پینا کوچھوٹا سمجھ کروائیں کردیا۔ ' براء سے مروی ہے کہ یوم بدر بیل میں اورائن عمر جی پینا بچھوٹے سمجھے گئے۔

ابوالحق ہے مروی ہے کہ میں نے براء کو کہتے سا کہ رسول اللہ مٹائیوا کے آتے ہی میں نے قرآن کی سورتوں میں (مسبح

### غز وات واسفار مین حضور سالقینم کی ہمر کا بی:

براء سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میں اور عبداللہ بن عمر جھٹٹ چھوٹے تھے۔ابن اسخق سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ منگاتیا ہے ہمر کاب پندرہ غزوات کے حالانکہ میں اور عبداللہ ہم عمر تھے۔

براء بن عازب سے مروی ہے کہ میں اٹھارہ سفرول میں رسول اللہ سکا تیا کے ہمر کاب رہا۔ میں نے آپ کوئییں ویکھا کہ آپ نے قبل ظہر کے دور کعتیں ترک کی ہوں۔

' الی بسرہ انجبنی سے مردی ہے کہ میں نے براء بن عازب ہیں ہوں کو کہتے سا کہ میں نے رسول اللہ من قیام کے ساتھ اٹھارہ غزوات کیے آپ کوسفریا حضر میں بھی نہیں دیکھا کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد دور کعتیں ترک کی ہوں۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ رسول اللہ منگیر آئے ہی عازب کوغزو و خندق کی اجازت دی اس وفت وہ پندرہ سال کے تھے' آپ نے اس کے بل اجازت نہیں دی۔

الی السفر سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کے ہاتھ میں سوئے کی انگوشی دیکھی ہے۔ بن عمر نے کہا کہ براء کو فے میں رہتے تھے۔ وہیں مصعب بن زبیر میں اور کے دمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے پسماندہ تھے۔ براءنے ابو بکر میں اور میں دوایت کی ہے۔

### ان کے بھائی

### حضرت عبيد بن عازب شياده:

ابن الحارث بن عدی وہ ان کی ماں کی طرف ہے بھی بھائی تھے۔ عبید بن عازب کی اولا دیش لوط وسلیمان وٹو رہ وام زید خیس 'جن کا نام عمرہ تھا۔ ان لوگوں کی والدہ کا نام ہم ہے بیان نہیں کیا گیا۔ عبید بن عازب ان دس انصار میں ہے ایک تھے جنہیں عمر بن الخطاب می الدونے عمارین یا سر می الدونے ساتھ کو فے بھیجا تھا۔ کو فے میں ان کی بقیداولا وو پسما ندگان تھے۔ حضرت اسید بن طہیر میں الدود:

ا بن رافع عدی بن زید بن چشم بن حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمر واور عمر و بی النبیت بیضان کی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی بن ابی بن عنم بن عوف خزرج کے بنی نوفل میں سے تقیس ۔ جو بنی عبدالاهبل کے حلیف تھے۔

اسید کی اولا دمیں ثابت ومحمد وام کلثوم وام الحس تھیں'ان کی والدہ امامہ بنت خدیج بن رافع بن عدی'اوس کے بنی حارثہ میں ہے تھیں ۔

> سعد وعبدالرطن وعثان وام رافع 'ان کی والدہ زینب بنت و برہ بن اوس بی تمیم میں ہے تھیں ۔ عبیداللہ ان کی والد وام دِلد تھیں ۔

عبداللدان كي والده ام سلمه بنت عبدالله بن الجمعقل بن نبيك بن اساف تقيس ..

# الرطبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المس

اسید بن ظہیر کی کنیت ابوٹا بت تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جوغز وہ احد میں چھوٹے سمجھے گئے اور خندق میں حاضر ہوئے ان کے والد ظہیر اہل العقبہ میں سے تھے۔ (یعنی جنہوں نے سر انصار کے ساتھ عقبہ میں بیعت کی تھی) ان کی بقید اولا دو پسماندگان ہیں۔

### حضرت عرابه بن اوس شانده.

ابن قیظی بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثه بن الحارث ان کی والده شیبه بنت الربیع بن عمرو بن عدی بن زید بن جشم تخییل عرابه کی اولا دمین سعید تصان کی والده کا نام ہم سے نہیں بیان کیا گیا۔

ان کے دالداوں اوران کے دونوں بھائی عبداللہ و کہا شافر زندان اول احدیثی حاضر ہوئے۔ یوم احدیثی عرابہ چھوٹے مجھ کرواپس کیے گئے غزوۂ خندق میں انہیں اجازت دی گئی۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ یوم احد میں عرابہ بن اوس کا سن چودہ سال پانچ مہینے کا تھا۔ رسول اللہ مُلَّاقِیْم نے انہیں والیس کردیا۔اوراجازت دینے ہےا نکار کردیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ حراب بن اوس میں ہونہ وہی شخص ہیں جن کی الشماخ بن ضرار شاعر نے مدح کی ہے وہ مدینے آیا تھا' انہوں نے اس کی سواری پر مجمورین لا دوی تھیں تواس نے کہا:

رایت عرابة الاوسی یمنی الی الحیرات منقطع القرین " در الله الحیرات منقطع القرین " میں نے عرابة الاوی کود کھا کہ وہ خاندان سے بچھڑنے والے کی فیرات کی طرف بر کھتے ہیں۔

اذا مارایة رفعت لمجد تلقاها عرابة بالمین جب بزرگی کے لیے میں ''۔ جب بزرگی کے لیے میں ''۔

### حضرت علبه بن يزيد الحارثي الانصاري ويهدون

انصار میں سے تھے اور رسول اللہ مظافیر کے مشہور صحافی تھے۔ ہم نے بنی حارث کے انصار کے نسب میں تلاش کیا مگر کہیں ان کانسٹ نہیں یایا۔

حرام بن سعد بن محیصہ ہے مروی ہے کہ علبہ بن زیدالحارثی اوران کے (قرابت) والے وہ قوم تھی جن کے پاس نہ مال تھا نہ بھل۔ جب تر محبور ب آئیس قوان لوگوں نے کہا یارسول اللہ منافیق ہمارے پاس نہ کوئی مجبور ہے نہ سوتا 'نہ جا نہ کی ہمارے پاس وہی گئت کرتا ہے جے آپ جیجے جی اور آپ کے پاس سال اول ہے فیج گیا ہے رسول اللہ منافیق نے فرمایا کرتم لوگ ان کے یدلے محبور یں معدان کی کھڑی کے فرمایا کو تھ لوگ ان کے یدلے محبور یں معدان کی کھڑی کے فرمایا کہ تی منافیق کی جانب ہے ان لوگوں کے لیے اجازت تھی اوردوسروں کے لیے مکروہ ہے۔ علیہ فرمایا کہ بی منافیق کی جانب ہے ان لوگوں کے لیے اجازت تھی اوردوسروں کے لیے مکروہ ہے۔ علیہ نہ کہ نہ کہ ان کے پاس کھی نہ تھا کہ فیرات کرتے انہوں نے اپی آ بروفیرات کی علیہ فرمایا۔ اور کہا کہ بیس نے اس کو طال کردیا رسول اللہ علیہ فرمایا اللہ نے تمہارا صدقہ قبول فرمالیا۔

علیہ میں دونے والوں میں سے تھے کہ جب رسول الله سلا الله الله الله علیہ جوک کا ارادہ فر مایا تو وہ اوگ آپ کے پاس سواری مانگئے آئے فرمایا کہ میرے پاس پھینیں جس پر میں تم لوگوں کوسوار کراؤں وہ لوگ اس خم سے کہ رسول الله سلا تھا میں ایک غزوہ چھوٹا ہے روتے ہوئے واپس گھا اللہ تعالی نے آپ پران کے بارے میں بیرآیت نازل کی ۔

﴿ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وا عينهم تغيض من الدمع حزالاً الله الله عدرا الله عدد واما ينفقون ﴾

''اوران لوگوں پرگوئی گناہ نہیں جبکہ وہ آپ کے پاس آئے تا کہ آپ انہیں سوار کرا عمیں او آپ نے کہا کہ میرے پاس کی خینیں جس پر میں تم کوسوار کراؤں تو وہ لوگ اس طرح واپس ہوئے کہان کی آٹکھیں اس غم ہے آ نسو یہار ہی تھیں کہ انہیں (اللہ کی راہ میں) خرج کرنے کو پر خینیں ماتا''۔

علبہ بن یز بد می افظ بھی انہیں میں سے تھے۔

حضرت مالك وسفيان فرزندان ثابت فيكافضا

دونوں النہیت کے انصار میں سے تھے محمد بن عمر نے اپنی کتاب میں ان دونوں کا ذکر ان لوگوں میں کیا جو ہیر معونہ میں شہید ہوئے 'دوسروں نے ان کا ذکرنہیں کیا ہم نے کتاب نسب النہیت میں ان دونوں کو تلاش کیا مگر نہ پایا۔

# بني عمر وبن عوف بن ما لك بن الاوس

### حضرت يزيد بن حارثه وني الدعد:

ابن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والد و نا کله بیت قبیس بن عبد و بن امید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تقیس ۔

یزید کے ہاں مجمع پیدا ہوئے'ان کی والدہ حبیبہ بنت الجنید بن کنانہ بن قیس بن زہیر بن جذیمہ بن رواحہ بن ربیعہ بن ماز ن بن الحارث بن قطعیہ بن عبس بن بغیض تقییں ۔

عبدالرحمٰن'ان کی والدہ جمیلہ بنت ثابت بن ابی الافلح بن عصمہ بن مالک بن امة ضبیعہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تخیس ان کے اخیافی بھائی عاصم بن عمر بن الخطاب تھا۔ ویتھے۔

عامرين يزيد ان كي والدهام ولتحيل \_

یزید بن حارثه کی وفات مدینے میں ہوئی ان کے پیما تد گان تھے۔

### حفرت جمع بن حارثه مین هند:

ا بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعه بن زيد أن كي والدويا بكه بنت قيس بن عبد و بن امريتمس \_ .

مجمع بن حارثہ کے یہال بچی وعبیداللہ پیدا ہوئے وونوں ہوم الحرو میں مفتول ہوئے عیداللہ اور جیلہ ان کی والدہ جیلہ بن

### كر طبقات ابن معد (مدجام) مهاجرین وانصار 🏻 🎞

ثابت بن الدحداحه بن تعيم بن عنم بن اياس تقيل جو بل مين ستقيل -

محمد بن عمر وغیرہ نے کہا کہ بنی عامر بن العطاف بن ضبیعہ کوز مانۂ جاہلیت میں اپنی قوم میں شرف کی دجہ ہے۔ و نے کا پتر کہا

مجمع بن حارثہ ہے مروی ہے کہ مدینہ ہے واپس ہوتے ہوئے ہم لوگ صحبان میں تھے کہ میں نے لوگوں کو بھا گتے ہوئے و یکھا' وہ لوگ کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ مٹائیٹا ہر ( قر آ ن ) نازل ہوا ہے میں بھی لوگوں کے ساتھ دوڑا' ہم لوگ رسول اللہ مٹائیٹا کے ياس ينجي تو آپ "انا فتحنالك فتحامبينا" (بم ن آپ كھلى بوئى فتح دى) پر در بے تھ جرئيل في اس كونازل كيا تو كها كد یارسول الله منافقی جرئیل آپ کومبارک بادویتے ہیں جب آپ کو جبرئیل علیظ نے مبارک بادوی تومسلمانوں نے بھی مبارک باو

محمد بن عمرنے کہا کہ سعید بن عبید قاری بن عمرو بن عوف کی مسجد کے امام تھے۔ جب وہ قادسیہ میں شہید ہو گئے تو بنی عمرو بن عوف نے امامت کے بارے میں عمر بن الخطاب الله و کے سامنے جھڑا کیا۔ حب نے الفاق کیا کہ مجمع بن حارث کو آ کے کرین عمر ہی دور مجمع پرعیب لگاتے تصاوران سے چتم پوٹی کرتے تھے۔اس لیے کہ وہ مجد ضرار کے (جومنافقین نے قباء میں بنائی تھی ) امام تخ عمر منی او نے ان کوآ گے کرنے سے انگار کیا۔

اس کے بعد انہوں نے ان کو ہلایا اور کہا کہ اے مجمع میں تمہیں خوب جانتا ہوں اور لوگ تو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں بحوال تھا۔ اور میری نبت با تیس لوگوں میں تیزی ہے مشہور ہوگئی تھیں مگر آج تو میں نے و کھ لیا ہے جس حالت میں میں ہوں میں نے اشیاء کو پیجان کیا۔

عمر من العاد نے ان کی نسبت دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم سوائے خیر کے ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔انہوں نے قرآن حفظ کرلیا ہے اور سوائے چند سورتوں کے بچھ یا دکرنا باقی نہیں ہے عمر تی دونے انہیں آگے کیا اور مسجد بن عمر وین عوف میں ان لوگوں کا امام بنادیا۔مبحد بنی عمرو بن عوف کی طرح اور کوئی مسجد معلوم نہیں جس کے امام کے بارے میں رشک کیا گیا ہو۔

مجمع مقاهوو کی وفات مدینه میں معاولیہ بن الی مفیان جی پینا کے زمانۂ خلافت میں ہوئی ان کے پسماندگان نہ تھے۔

### حضرت ثابت بن و د بعیه منی اندغه:

ا بن خذام بن خالد بن نغلبه بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والده امامه بنت جماد بن عثان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعه بن زيد هيس -

ٹا بت بن ودیعہ کے بہاں یکی ومریم پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ و بہہ بنت سلیمان بن رافع بن ہمل بن عدی بن زید بن امييزين ما زن بن سعدين قبيس بن الايهم بن غسان قبيل جوسا كنين زانج حلفائ بن زعوراء بن جشم برا درعبدالاشهل بن جشم ميس ہے تھیں اور ان لوگوں کی دعوت ( بعنی دفتر فوج وو ظیفے میں نام ) بن عبدالاشہل میں تھا۔ ٹابٹ کی کنیت ابوسعد تھی ان کے والدود بعیہ بن خذام منافقین میں سے تھے۔

### الم طبقات ابن سعد (مقديداء) المسلك ا

رسول الله من الله من الله من الله من الله على ابن ابى ودیعہ سے مروی ہے کہ بی کریم من الله الله من الله من الله من الله على ابن ابى ودیعہ سے مروی ہے کہ بی کریم من الله الله من الله من سے الله طرح اس کا خسل جنابت ہوتا ہے اور تیل عطر لگائے بشر طیکہ بیاس کے پاس ہواور اپنے پاس کے کپڑوں میں سے سے اچھے کہا ہے اور دو کے درمیان جدائی نہ کرے اور جب اس کے پاس امام آئے تو وہ اس کے (خطبے کے ) لیے خاموش رہے تو اس کے دوجمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیتے جا کیں گے۔

سعید نے کہا کہ میں نے بیرعدیث ابن جزم سے بیان کی توانہوں نے کہا کہ خداان کی مغفرت کرے تمہارے والد نے غلطی کی دوجمعوں کے درمیان اور خارکے اضافے میں۔

#### حضرت عامر بن ثابت شي الدعد:

ابن سلمہ بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والدہ قاتیا۔ بت مسعود الحظمی تھیں 'مسعود و ہی تھے جنہوں نے عامر بن مجمع بن العطاف کو آل کر دیا عامر بن مجمع بن العطاف جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جو سامیے میں ہو گی تھی۔ ان کے ایس ماندگان نہ تھے۔

### حضرت عبدالرحمن بن شبل مني المفيد

ابن عمر دبن زید بن خبره بن مالک بن لوذان بن عمر و بن عوف بنومالک بن لوذان کو بنوسمید کها جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کو بنی صماء کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کو بنی صماء کہا جاتا تھا۔ صماء مزینہ کی ایک عورت تھی جس نے ان کے والد مالک بن لوذان کو دورہ پلایا تھارسول اللہ ساتھ ہے۔ ان لوگوں کا نام سمیعہ رکھا (لیعنی سٹنے والی کی اولا ذکھوں کہ اسمید بنت عبرالرحمٰن بن حارثہ بن عمر بن عامر بن مالک بن لوذان تھیں۔

عبدالرحمٰن کے بیبان عزیز ومسعودوموی وجیلہ پندا ہوئیں ہمیں ان کی والدہ کا نام نہیں بتایا گیا۔

عبدالرحن بن شبل نے نی منافظ ہے روایت کی کہ آپ نے کوے کی طویک ماری ہوئی چیز اور در ندے کے روند ہے ہوئے جانور (کے کھانے) ہے منع فرمایا۔

### حضرت عمير بن سعد وي الذعه:

ابن عبید بن (انعمان) بن قیس بن عمر و بن زید بن امید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کے والدشر کائے بدر میں سے متحظ سعد قاری و بی تھے جن کے متحلق اٹل کوفدروایت کرتے ہیں کہ ان کے فرزندزید نے رسول اللہ سائی آئے کے زیانے میں قرآن جمع کیا تھا' سعد قادسیہ میں شہید ہوئے۔ان کے بیٹے عمیر بن سعد نے نبی سائی آئے کی خوجت پائی اور انہیں عمر بن الخطاب میں ہوتا کے اسلامی کا والی بنایا۔

عمیر بن سعد سے مردی ہے کہ وہ امیر خمص اور اصحاب رسول اللہ مٹائیٹی میں سے تصریبر پر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہ اسلام ایک محفوظ دیوار اور مضبوط درواز ہ ہے اسلام کی دیوار عدل ہے اور اس کا درواز ہوتی ہے۔ جب دیوار ڈھا دی گئی اور درواز ہوتوڑ والا گیا تو اسلام کوفتح کرلیا گیا 'اسلام پرا برمحفوظ رہے گا' جب تک سلطان شدیدرہے گا اور سلطان کی شدیت تکوارے قبل کرنا اور کوڑے

## كر طبقات ابن سعد (صرچهای) مسلام می ۱۳۸۷ می می ۱۳۸۷ می میاج ن وانسار كر

ہے مارنانہیں ہے بلکہ حق کا ادا کرنا اور عدل کا آختیا رکرنا ہے۔

#### خطرت عمير بن سعيد شيالاعد

جُلاس بن سُوید بن الصامت کی بیوی کے بیٹے تھے فقیر تھے جن کے پاس کوئی مال نہ تھا اور جلاس کے آغوش میں مبتیم تھے اور وہی ان کے فیل تھے۔اور ان برخرچ کرتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انصار کے ایک شخص نے جن کا نام جلاس بن سوید تھا اپنے لڑکوں سے کہا کہ والد محمد جو پچھ کہتے ہیں اگرید تق ہوا تو ہم بھی حمیر میں سے پچھ ہیں 'یہ بات ایک لڑے نے بی جس کا نام عمیر تھا۔ وہ ان کا پر وردہ اور محمد جو پچھ کہتے ہیں اگرید تق ہوا تو ہم بھی حمیر میں سے پچھ ہیں 'یہ بات ایک لڑے نے بی مثل تھی ہے انہیں بلا بھیجا وہ قسمیں کھانے گے اور کہنے گئے کہ اللہ میں بالد بھی اللہ میں نے کہا کہ اے لہذا اللہ سے کھانے گے اور کہنے گئے کہ اور ہو پچھ تم کہا ہے لہذا اللہ سے تو بہ کرواور جو پچھ تم نے کہا ہے وہ اس میں جھے بھی تمہار سے ساتھ کرد ہے۔

راوى في كما كرقر آن نازل مواكه:

﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ مَاقِالُوا وَلَقِنَ قَالُوا كُلُّمَةُ الْكُفَرُ وَكُفُرُوا بَعِنَ اسْلَامُهُمْ وَهُمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ الى آخر الآية.

'' بیلوگ اللہ کی متم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالا نکہ انہوں نے کلمہ کفر کہااورا پیچے اسلام کے بعد کفر کیااؤراس چیز کا قصد کیا جوانہیں حاصل نہ ہوئی''۔

اوربية يت بهي نازل مولي:

﴿ فَأَنْ يَتُوبُوانِكُ خَيْرَالُهُمْ وَأَنْ يَتُولُوا يَعَلُّ بَهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا اليَّمَا ﴾

'' پھراگر میلوگ توبهکریں توان کے لیے بہتر ہے اوراگرا نکارکریں تواللہ انہیں در دناک عذاب دےگا''۔

جلاس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے کہا ہے اللہ نے میرے سامنے تو بہیش کی ہے میں تو بہ کرتا ہوں۔ ان کی تو بہ قبول کرلی گئی اسلام میں ان کا ایک مفتول تھا۔ رسول اللہ مُظَافِیْتُم نے انہیں دیت اور اس کا خون بہا عطا فرمایا اس کوانہوں نے خرچ کر ڈالا انہوں نے مشرکین میں مل جانے کا ارادہ کرلیا تھا۔ رادی نے کہا کہ نبی مٹافِیْتُم نے لڑ کے سے فرمایا کہ تمہارے کانوں نے وفاکی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جلاس کا بیرکلام غزوہ تبوک میں ہوا تھا' رسول اللہ سٹائٹیٹا کے ہمر کاب غزوہ تبوک میں وہ شریک تھے' غزوہ تبوک میں اس قدر منافقین آپ کے ہمراہ گئے تھے' کہ تبوک سے زیادہ وہ لوگ بھی کسی غزوہ میں نہیں گئے ان لوگوں نے نفاق کی با تیں کیس جلاس نے بھی جو کچھ کہاوہ کہا تو عمیر بن سعید نے جواس غزوے میں ان کےساتھ تھے ان کے قول کوروکیا۔

عمیر نے ان ہے کہا کہ مجھے کو گی شخص تم ہے زیادہ مجوب نہیں اور ندتم ہے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان ہے میں نے تم ہے وہ گفتگوئی ہے کہ آگر میں اسے چھپا کو لا قواللہ میں ہلاک ہوجا کو ل اورا گراہے ظاہر کروں تو تم ضرور ضرور سوا ہو گئے ان دونوں میں سے ایک بات مجھ پر بدنسبت دوسری کے مہل ہے وہ نبی مثل تھٹے گئی اس آئے اور جلاس نے جو پھی کہا تھا اس کی آپ کونمروی ۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو جلاس نے اپنے گناہ کا اعتراف کرلیا اور ان کی تو بداچھی ہوئی انہوں نے اس چیز کوندرو کا جو وہ عمیر بن سعید کے

ساتھ کرتے تھے۔ یہی بات تھی جس سے ان کی تو بہ معلوم ہوئی۔

حضرت جدى بن مره فني العضا:

ابن سراقہ بن الحباب بن عدی بن الحبد بن عجلان بن جو بلی قضاعہ حلفائے بی عمرو بن عوف میں سے تھے' خیبر میں شہید ہوئے انہیں ان کے دونوں پیتا نوں کے درمیان کسی نے نیز ہ ماردیا۔ جس سے وفات ہوگئی۔ ان کے والدمر ہ بن سراقہ نبی مٹائٹیؤ کم ہمراہ حنین میں شہید ہوئے۔

حضرت أوس بن حبيب شيالا عَنه:

بن عمرو بن عوف میں سے تھے خیبر میں قلعدنا عم پر شہید ہوئے۔

حضرت النف بن وا لله طي الدغور.

بن عمر وبن عوف ميس سے تھے خيبر ميں قلعدناعم پرشهيد موتے۔

حضرت عروه بن اساء بن الصلت اسلمي ضي الدغنة

بن عمرو بن عوف کے حلیف تھے۔

عروہ سے مردی ہے کہ جنگ بیر معونہ میں مشرکین نے عروہ بن الصلت کوامن دینے کی خواہش کی مگرانہوں نے انکار کیاوہ عام بن الطفیل کے دوست تصیاو جود کیے ان کی قوم بن سلیم نے اس کی خواش کی مگرانہوں نے انکار کیااور کہا کہ میں تم لوگوں کی امان قبول نہیں کرتا اور نہ اپنے آپ کواپنے ساتھیوں کے مقتل ہے ہٹا تا ہوں' وہ آگے بڑھے اور قبال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے' یہ واقعہ ججرت کے چستیویں مہینے صفر میں پیش آیا۔

حضرت جر بن عباس مني الدعد:

بن ججبا بن كلف كے جو بن عمر بن عوف ميں سے تھے حليف تھے الاج ميں جنگ يمامه ميں شہيد ہوئے۔

### حضرت خزيمه بن ثابت سي اللفف

ابن الفاكہ بن ثغلبہ بن ساعدہ بن عام بن غیان بن عام بن نظمہ 'نظمہ کا نام عبداللہ بن جشم بن مالکہ بن الاوس تھا۔ خزیمہ کی والدہ کمپیشہ بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عام بن نظمہ تھیں ۔خزیمہ بن ثابت کے پہاں عبداللہ وعبدالرحمٰن پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ جیلہ بنت زید بن خالد بن مالک تھیں جو بنی نوفل میں سے تھیں ۔عمارہ بن خزیمہ ان کی والدہ صفیہ بنت عامر بن طعمہ بن زید الحظمی تھیں ۔

خزیمہ بن ثابت اور عمیر بن عدی بن خرشہ نے بی نظمہ کے بت تو ڑے تھے خزیمہ بن ثابت ہی ذوالشہا دتین ( دوشہادت والے ) تھے ( بینی دوایک گواہ کی بجائے دوگواہ کے مانے گئے )۔

عمارہ بن خزیمہ بن ثابت نے اپنے چیاہے روایت کی جونبی ملاقات کے صحابی تھے کہ رسول اللہ ملاقات نے ایک اعرابی ہے گھوڑا خزیدا۔ رسول اللہ ملاقات نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تا کہ قیمت عطافر ماکیں 'بی ملاقات نے رفتار تیز کر دی اور اعرابی آہت

جلا ـ

لوگ اعرابی سے ل کر گھوڑے کا نرخ پوچھنے گئے انہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی نے اسے خرید لیا ہے بعض لوگوں نے اعرابی کو گھوڑے کی قیت اس سے بھی زیادہ پیش کی جورسول اللہ مٹالٹیٹی نے مقرر فر مائی تھی' نزخ جب بالا ہو گیا تو اعرابی نے رسول اللہ مٹالٹیٹی کو یکار ااور کہا کہ اگر آپ یہ گھوڑ اخرید تے ہیں تو خرید لیجئے ورنہ میں اس کو پیچا ہوں۔

نی مُنَاقِیْقُ نے جس وقت اعرابی کا کلام سنا تو آپ کھڑے ہوگئے اعرابی کے پاس آئے اور فر مایا کہ کیا میں تجھ سے خرید نہیں چکا ہوں اعرابی نے کہانہیں واللہ میں نے اسے آپ کے ہاتھ نہیں بیچار سول اللہ مَنَّاقِیَّم نے فر مایا بے شک میں نے اسے تجھ سے خرید لیا ہے۔

لوگ نبی طابق اوراعرابی کے پاس جمع ہونے لگے اوروہ دونوں سوال وجواب کررہے تصاعرابی کہنے لگا کہ آپ کوئی گواہ لا یے جو پیشیادت دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بچا۔ جومسلمان آیااس نے اعرابی سے کہا تجھ پرافسوں ہے رسول اللہ منافق ایسے نہیں ہیں کہ سوائے حق کے کوئی بائے کہیں۔

اتے میں خزیمہ بن ثابت می اور آئے رسول الله مل الله مل الله علی اور اعرابی کا سوال وجواب سنا اعرابی کہنے لگا کہ آپ کوئی گواہ لا سے جو یہ شہادت دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بچا ہے رسول الله علی الله

محر بن عمر نے کہا کہ ہم سے خزیمہ بن ثابت کے ان بھائی کا نام نہیں بیان کیا گیا جنہوں نے بیصدیث بیان کی ہے ان کے دو بھائی تھے ایک کا نام وَحوَّح تھا جن کا کوئی لیس ماندہ نہ تھا اور دوسر ہے کا نام عبد اللہ تھا جن کے پس ماندگان تھے ان دونوں کی والدہ بھی خزیمہ کی والدہ کہیشہ بنت اوس بن عدی بن امیا تھیں۔

محد بن ممارہ بن خزیمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُقِیِّم نے قر مایا اے خزیمہ تم کا ہے سے شہادت ویتے ہو حالا تکہ تم تو ہمار سے ساتھ نہ تصانبوں نے کہایار سول اللہ سُلُقِیِّم ہم آسان کی خبر میں آپ کی تقید بتی کرتے ہیں اور آپ جوفر ماتے ہیں اس میں ہم آپ کی تقید بتی نہ کریں گے؟ رسول اللہ سُلُقِیِّم نے ان کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت (کے برابر) کردی سِنحاک سے مروی سے کہ رسول اللہ سُلُقِیِّم نے فرزیمہ بن تا بہت کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر کردی۔

عامرے مروی ہے کہ خزیمہ بن ثابت وہ محض تھے کہ رسول اللہ منا تی ٹی ان کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر قرار دی رسول اللہ منا تی ٹی ہے بچے سوداخر بدا توائن شخص نے کہا کہ آپ جوفر ماتے ہیں اس پراپنے گواہ لائے ۔خزیمہ نے کہا کہ رسول اللہ منا تی ٹی آپ کے لیے گواہی دیتا بھوں فر مایا کہ تہمیں کس نے بتایا۔عرض کی میں جانتا بھوں کہ آپ سوائے حق کے پچے فہیں کہتے ہم توائن سے بھی زیادہ اپنے دین میں آپ پرائیان لائے ہیں رسول اللہ منا تھی شادت جائز رکھی۔

قا د ہ سے مروی ہے کہ ایک مخص نے نبی مالیو کم ما نکا تو نبی مالیو کم نے انکار کیا خزیر بن خابت میں مدنے شہادت دی

### المعاث ابن سعد (صرچاری) مسلام المسلم المسلم

کہ بی مُنَافِیْقِم اس کے مقابلہ میں سے ہیں اور اس کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے رسول اللہ سُنافِیْم نے ان کی شہادت جائز رکھی اس کے بعدرسول اللہ سُنافِیْوَم نے ان سے پوچھا کہ کیاتم ہمارے پاس مُوجود تھے انہوں نے کہانہیں مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے اس کے بعد خزیمہ کی شہادت دو آ دمیوں کی شبادت کے برابر کر دی گئی۔

این خزیمہ نے اپنے چچاہے روایت کی کہ خزیمہ بن ثابت جی مدونے خواب میں وہ دیکھا جوسونے والا دیکھیا ہے کہ گویا وہ نبی مظافیظ کی پیشانی پر سجدہ کررہے ہیں انہوں نے نبی سکا تیکھ کو خبر دی تو آپ ان کے لیے لیٹ گے اور فر مایا کہ اپنے خواک کی تضدیق کرلوانہوں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا۔

عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے والد نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی منافیظم کی پیشانی پر بجدہ کرتا ہوں میں نے آپ کواس کی خبر دی۔ فرمایا روح روح سے ملاقات نہیں کرتی 'نبی ساتھ کے اپنا سراس طرح بڑھا دیا تو انہوں نے اپنی پیشانی نبی ساتھ کے پیشانی پر رکھ دی۔

محدین عمرنے کہا کے غزوہ آفتے میں بی خطمہ کا جھنڈ افزیمہ بن ثابت طیدہ کے پاس تھا فزیمہ بن ثابت میں علی بن ابی طالب میں داو تھے اور اس روزی سے میں مقتول ہوئے ان کے لیسمائدگان تھے کنیت ابوعمار متھی۔

### سيدناغمير بن حبيب ضالفظ

ابن حباشد بن جو پېر بن عبيد بن غيان بن عامر بن نظمه ان کي والده ام عاره تھيں جو جميلَه بنت عرو بن عبيد بن غيان بن مامر بن نظمه تھيں ن

الی جعفرانظمی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کیمیر بن حبیب بن خماشد (بروایت عفان حماشہ) نے کہا کہ ایمان بوطنتا گفتا ہے۔ یو چھا گیا کہ ایسا بیشی کیا ہے اور کی کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ اللہ کو یاد کریں اور اس سے ڈریں تو بیاس کی بیشی ہے اور جب غفلت کریں اور بھول جا کیں اور گم کردیں تو بیاس کی کی ہے ت

### حضرت عماره بن اوس ضيالاغنه:

این خالد بن عبید بن امید بن عامر بن نظمه'ان کی والده صفیه بنت کعب بن ما لک بن غطفان بن نظیه میں سے خیس ۔ عمارہ کے بیہال صالح پیدا ہوئے جن کی کنیت ابو واصل خی اور رجاء و عامران کی والدہ ام ولد خیس ۔عمر و و زیا واورام خزیمہ' ان کی والدہ ام ولد خیس ۔

۔ عمارہ بن اوس الدنصاری سے مروی ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ ایک شخص نے مبجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ندا دی اس وفت ہم لوگ نماز میں تھے کہ قبلہ کعبہ کی ظرف چھیر دیا گیا۔ ہمارے امام اور مرد اور عور تیں اور پیچ کعبہ کی کی طرف پھر گئے۔

医多种动物 医乳管医肠管 法国际中国人 化电路线 医电路线

# بني السلم بن امري القيس بن ما لك بن الاوس

### حضرت عبدالله بن سعد شيالفود:

ابن خیثمہ بن الحارث بن مالک بن کعب بن النحاط کہا جاتا ہے کہ نحاط بن کعب بن حارثہ بن غنم بن السلم'ان کی والدہ جمیلہ بنت البی عامر الراہب خصیں ابوعا مرعبد عمر و بن ضعی بن النعمان بن مالک بن امة بن صبیعہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تضاوراوس میں سے تھے۔

عبداللہ بن سعد کے یہاں عبدالرحمٰن اورام عبدالرحمٰن پیدا ہوئیں ان کی والد وامامہ بنت عبداللہ بن عبداللہ بن افی سلول بی انجہلی بن سالم بن عوف بن الخزرج میں ہے تھیں۔

مغیرہ بن تھیم سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن سعد بن خیثمہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ بدر میں شریک تضیقو انہوں نے کہا' ہاں' اور عقبہ میں بھی اپنے والد کے ساتھان کا ہمنشین (رویف) ہوکر۔

محمد بن سعد نے کہا کہ بیل نے بیرحدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے معلوم ہے اور بیرو ہم ہے۔عبداللہ بن سعد ند بدر میں حاضر ہوئے نداحد میں ۔

ضیتمہ بن محمہ بن عبداللہ بن سعد بن خیرہ نے اپنے آ باواجداد ہے روایت کی کے عبداللہ بن سعد نبی سکا تیکی کے ہمراہ حدید بیا و خنین میں حاضر ہوئے جس روز میں سکاتیکی کی وفات ہوئی وہ من میں ابن عمر جی پیشا ہے کم تھے۔ لوگوں کے عبدالملک بن مروان ( کی خلافت ) پرا تفاق کر لینے کے بعد مدینہ میں ان کی وفات ہوئی ہے مہر بن عمر نے کہا کہ جب وہ حدید بیسی ماضر ہوئے تو غالبًا اٹھارہ سال کے تھے۔

بنی وائل بن زید بن قبیل بن عامر بن مره بن ما لک بن الاوس مره بن ما لک بن الاوس کی اولا والجعا دره کهلاتی تقی : سیدنا حضرت محصن بن ایی قبیل منی اندور:

ابن السلت 'ابی قیس کا نام صنی تھا' وہ شاعر تھے۔السلت کا نام عامر بن جثم بن وائل تھا ان کے بھائی عامر بن ابی قیس کے پس ماندگان تھے جوسب ختم ہو گئے ان میں ہے کوئی باقی نہ رہا۔

ا ہوقیس اسلام کے قریب ہی تھے' انہوں نے اپنے شعر میں ملت حلیفیہ کا ذکر کیا تھا اور نبی ملاقظ کم کا حال بیان کیا تھا انہیں بٹر ب میں جنیف (بٹ پرسی سے بیکسور ہنے والا) کہا جا تا تھا۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے متعدد طرق سے ایک گروہ سے حدیث ابی قیس جمع کر کے روایت کی کہ اوس و خزرج میں سے کوئی محص الی قیس بن السلت سے زیادہ ملت صنیفیہ کا بیان کرنے والا اور اس کا دریافت کرنے والا نہ تفاوہ پڑب کے یہوں سے دین کو دریافت کیا کرتے تھے وہ لوگ انہیں یہودیت کی دعوت دیتے تھے وہ ان کے قریب ہو چلے تھے کہ ان کارکر دیا۔ وہ شام کی طرف آل بھند کے پاس نکل گئے ان لوگوں سے باز پرس کی تو انہوں نے ان کو (اپنے ساتھ) شامل کر لیا۔ ابوقیش نے عیسائی درویشوں اور علاء سے پوچھا تو انہوں نے ان کواپنے دین کی دعوت دی مگر انہوں نے اس کا ارادہ نہ کیا اور کہا کہ میں اس میں بھی داخل نہ ہوں گا۔ ان سے شام کے ایک راہب (عیسائی درویش) نے کہا کہ تم وین صنیفیہ چاہتے ہو۔ ابوقیس نے کہا کہ کہ درویش کے بیک جنے ہو ابوقیس نے کہا کہ میں کہ یہی چیز ہے جسے میں چاہتا ہوں۔ راہب نے کہا کہ میددین ابراہیم تمہارے پیچھے ہے جہاں سے تم نکلے ہو ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم کر ہوں گا۔ دین برمروں گا۔ دین ابراہیم تمہارے پیچھے ہے جہاں سے تم نکلے ہو ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم کر ہوں گا۔

ابوقیس تجاز دالیس آئے مقیم ہو گئے عمرے کے لیے مکدردانہ ہوئے تو زید بن عمر و بن نفیل ملے ان سے ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم دریافت کرنے ملک شام گیا تھا تو کہا گیا کہ وہ تمہارے پیچھے ہے زید بن عمرونے کہا کہ میں نے شام اور جزیرے اور یہود یشرب سے معلوم کرنا چاہا مگران لوگوں کے دین کو باطل سمجھا اور دین تو دین ابراہیم ہی ہے جواللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا 'بیت پر ب سے معلوم کرنا چاہا مگران لوگوں کے دین کو باطل سمجھا اور دین تو دین ابراہیم ہی ہے جواللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتا 'بیت سے کہ دین ابراہیم پر سوائے میرے اور زید بن عمروبی نفیل کے کوئی نہیں ۔

جب رسول الله مظافیظ مدین تشریف لائے اور قبیلہ خزرج اور قبیلہ اول کے گروہوں میں سے پورے بنی عبدالا شہل اور ظفر و حارثہ و معاویہ وعمر و بن عوف میں تشافہ سب اسلام لے آئے سوائے ان لوگوں کے جواوس میں سے تضاور وہ لوگ وائل اور بنو خطمہ و واقف وامیہ بن زید منتے جوالی قیس بن انسان سے ساتھ تھے۔

ابوقیس ان کاریمس ان کاشاعراوران کا خطیب (مقرر) تھا جنگ میں وہی ان کی رہنمائی کرتا تھاوہ اسلام لانے کے قریب تھا اس نے اپنے شعر میں صنیفیت (ترک بت پرتی) کا ذکر کیا تھا اور نبی شاھیج کا حال اور آپ کے متعلق جو کچھ یہوو خبر دیتے تھے و مسب بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہ آپ کی جائے ولا دت مگہ میں اور جائے ججرت بیژب ہے چنانچیاس نے نبی شاھیج کے مبعوث ہونے میں کہ کہا کہ یہی فبی شاھیج میں اور یہی ان کا دار البجرت ہے۔

جب جنگ بعاث ہوئی تو وہ اس میں شریک ہوا۔ جنگ بعاث اور رسول اللہ سَالِیَا ہِ کی تشریف آ وری کے درمیان پانچ کے س سال کافصل تھا' یثر ب میں وہ مشہور تھا اور اسے صنیف ( تارک بت پڑتی ) کہا جا تا تھا اس نے شعر کیے جس میں دین کاؤگر کیا

ولوشاء ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذى شكيل

''اگر ہمارارب جا ہتا تو ہم یہودی ہوتے۔حالاتک دین یہودراست نہیں ہے۔

ولوشاء ربنا كنا نصاراى مع الرهبان في جبل الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل المجليل المج

ولکنا حلفنا اذ خلفنا حنیفا دیننا عن کل جیل الکین ہم جب پیدا کے گئے تواس طرح پیدا کے گئے کہ ہمارادین ہر کردہ سے یک وقتا۔

نسوق الهذي ترسف مذعنات تكشف عن منا كبها الجلول

ہم لوگ مدی (قربانی فی کو مکے کی طرف) ہناتے ہیں جواپنے شانوں کی جھولیں کھولے ہوئے فرمانبردار ہو کرچکتی ہیں'۔

## كر طبقات ان سعد (صربهاء) كالان انسار كالمناف ان سعد (صربهاء) كالانتقال المناف كالمناف كالمناف

رسول الله سالتي من بين تشريف لائے تو اس سے كہا گيا كدا ہے ابوقيس يهى تو تمهار ہے وہ صاحب ہيں جن كى تم صفت بيان كرتے تھے اس نے كہا ہے شك وہ حق كے ساتھ بيسج گئے۔ ہيں بني شالتي الله كاور بو چھا كدآ ب كس چيز كى طرف دعوت ديتے ہيں رسول الله شالتي اللہ نے فرما يا كذاس امركى شهادت كى طرف كدسوائے الله كوئى معبود نہيں اور ميں الله كارسول ہوں۔

آنخضرت منگائی نے اسلام کے طریقے بیان فرمائ ابوقیس نے کہا کہ یہ س قدرا چھااور کیساعمدہ ہے میں اپنے معاسلے میں غور کروں گا پھرآ پ کے پاس آؤں گا۔

قریب تھا کہ وہ اسلام ُلاتا مگر عبداللہ بن الی ( منافق ) سے ملا اس نے پوچھا کہ کہاں سے ( آتے ہو ) اس نے کہا محم (مَنْ ﷺ) کے پاس سے انہوں نے کیسااچھا کلام میرے سامنے پیش کیا جو وہی ہے جم جانتے ہیں اور جس کی علائے یہود ہمیں خبر دیتے تھے۔

اس سے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ واللہ تم نے جنگ خزرج کونا پند کیا تو ابوقیس ناراض ہوا اور کہا کہ واللہ ایک سال تک اسلام نہ لا ڈن گاوہ اپنے مکان واپس گیا اور رسول اللہ شاہیم کے پاس نہ آیا بہاں تک کہ سال سے پہلے ہی مرحمیا۔

بدوا قعہ جرت کے دسویں مہینے ذی الحجہ میں ہوا۔

داؤد بن الحصین نے ان لوگوں کے اشیاخ ہے روایت کی کہ (ابوقیس کو) مرتے وقت کلمہ توحید پڑھتے سنا گیا (مگر رسالت باتصد اتن ندکی )۔

محمد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جوشخص اپنی عورت کوچھوڑ کے مرتا تھا تو اس کا بیٹا اگر چاہتا تو اس عورت ہے نکا ٹ کرنے کا زیادہ مستحق ہوتا تھا بشرطیکہ وہ عورت اس کی ماں ندہو۔

تہت

